

عَلَيْمُ الْمُلاتِ وَالْمُرْعِبُدالُواحْدُ عِلَى لِي مَا وَالْمُرْعِبُدالُواحْدُ عِلَى لِي مَا وَمُ الْمِيثُ راحِدُ مُعُمِيدُومُ المِيثُ راحِدُ مُعُمِيدُ وَالْمُعُمْ مُعْطِفًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمُعِلَّمِ وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمِي وَالْمُ مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَلِمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعِلِمُ وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعِلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعِلِمًا وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمِي وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمًا وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمِي مُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلَّمِ وَالْمِعِلَمِ وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلَمِي وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمِعِلِمِي وَالْمِلْمِي مُعِلِم

قبمت سالانه: - آله، رو بيد

# الشياب

مطابق ماه جون سلات

| 1  | لطفتركث                      | مفرا                                                                                                            |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | مَضامين                      | فهرست                                                                                                           |
| ۲  | and the same                 | لنندمات المستحد |
| ٥  | مصنف واكثر عبدالواصط لي إوته | شاه ولى النَّه كا قلف م                                                                                         |
|    | مترجم - سيدمحدسعيد           | حصراقل إ                                                                                                        |
|    |                              | مبادیات اغلاقیات کے                                                                                             |
| 14 | مولاناتيم حدفريدى امرديى     | شاه عبدالرحسيم فارد في د بلوى                                                                                   |
| ۳۱ | غلام مصطفئ قاسمى             | شاه ولى الله كى تاليفات برايك نظر                                                                               |
| ٣٤ | بطف الشريدوي                 | د ایوان اوحدی                                                                                                   |
| 44 | مولانا عبدالرستبدنعاني       | آبط سے بونے دو سو برس بسلے کا ہندوستان                                                                          |
|    |                              | اس كي عبد كي بيك شدهى عالم كي قلم                                                                               |
| ۵۳ | واكثر محدصغيرهن معصوى        | ريا اور دارالحسرب                                                                                               |
| 44 | مولانا نور فيرسبحاد لي       | الحابع سيدعبدالرجيم شاه سجاولي                                                                                  |
| 44 |                              | ا فكارو آ لماء                                                                                                  |
|    |                              |                                                                                                                 |

### ستناك

یک قدراندوس ال ادر برت می کی بات بے کے پیروس سے ہارے بال مذہی فرقد واراد ہو لی میں بہت زیادہ الی آئی ہے ، ادر ایک فرخے مقررا در ایل کام نواع سال پر گفت گو کرتے دفت اکثر صداعتدال سے بڑھ جاتے ہیں ۔ ایک اطلاع ہے کہ غرو لی پاکستان کی حکومت کے نوش "یں اس کے ایک سعلقہ محکمہ کی طرف سے بڑھ جاتے ہیں ۔ ایک اطلاع ہے کہ غرولی پاکستان کی حکومت کے نوش "یں اس کے ایک سعلقہ محکمہ کی طرف سے کئی سوکے تربیب کیس لاے گئے ہیں ، جہال مذہبی رسالوں ہیں قانونی فلادت ورزیاں ہوئی ہیں اور ان سب کا تعلق فرقد والد مذہبی فراعات سے ب ، بہ قورسالوں کا معاملہ ہے ۔ جن میں شائع شرہ مواد سب کا تعلق فرقد والد مذہبی فراعات سے ب ، بہ قورسالوں کا معاملہ ہے ۔ باتی مذہبی جلوں اور سبحد دن ہیں گوندن فرقوں کے آبس کے مختلف فیدسائل پر جو سفر را فشائیاں ہوئی ہیں ان کا تو کوئی حاب ہیں ۔ مختلف فرقوں کے آبس کے مختلف فیدسائل پر جو سفر را فشائیاں ہوئی ہیں ان کا تو کوئی حاب ہیں ۔ بیصورت مال مذہبی نقطۂ نظر سے تو قابل اعز اس ہے ہیں ۔ پاکستان کے وافل امن اوراس کے وہنے مغلالات پر بھی اس کی ندیر تی ہے۔

پاکستان کو تیام کے بعدی سے اپنے ہمایہ ملک کی طرف سے بن مخانفق کا امناکھ ٹا پڑا اور گؤنت ستم بین اس کی طرف سے جی بھارچ بت کا خطابرہ ہوا اسے دیکتے ہوئے ہرفت خص یہ بچر سکتا ہے کہ باکتان کی سلاتی ہوا برفغر سے برا مسلم اور وہ ہم برا بنان کا میں ہے کہ اے موقع نے اور وہ ہم برا بنان کی سلاتی ہوا برفغر سے برا اور ہوا ہم برا بنان کی سلاتی ہوا برفغر ہوا دینا جن بول دے اس صورت عال بین ہما دے مذہبی فرقون کے مفردوں اور اہل قائم کا ایس کا نوں کو ہوا دینا جن ہما در ہم ایک دد سے کے بحائی ہونے کے بجائے وہن ہمارے ماں میں ہما نور تو عمادت بھیلے اور ہم ایک دد سے کے بحائی ہونے کے بجائے وہن بین برف دوران مان فرت وینا اسلام سے لئے میں۔ اسلام اور باکستان سے کئنی بڑی وشمی ہے۔ یہ مذہبی فرقد دارانہ مٹافرت وین اسلام سے لئے ہیں۔ اسلام اور باکستان سے کئنی بڑی وشمی ہے۔ یہ مذہبی فرقد دارانہ مٹافرت وین اسلام سے لئے ہیں۔

موجب بدنای سے ، پاکستان کی سالمیت اورسلائ کواس سے نقصان پینچناہے، ، درخودان فرقول کے مفلوا كے لئے يدخطرفاك بے كيونكه فعدانخواستنه الكر پاكستان كمزور بهواتو ان مذہری فرقوں كا فودا بنا ايك عشر بوكا

اسلای فرتول بی باہم دواداری کی صروت اس سے بیں کہ دین اسسلام ہم سے اس کوار مل محدثلب اوريد كدرب اسلامي فرقول كے بنيادى عقامة ايك جن اصافتلات الميب توان كى نظرى اور على تعبیرات بی ہے۔ بلکہ خوداس ملک کی بقار داستیکام اس امرکی نفتفی ہے کہ سب فرتے اپنے آپ کو پاکتان ک اسلای توم کے اجزائے لایفک بجیس اور باہم رواواری برعلی بیراب وکرمتحد بروں -اور براس لئے کہ باستان كے قيام كا تحرك بدبر اسلام تفا ادرائ اسلام اى اس علكت كى بنيادىد وب اگر بم اسلام کا نام نے کرایک دوسے رکواسلام کے دائرے سے فاری کرنے کی ہم جاری کی تواس سے پاکشان كى بنياد كمزدر موكى ادراس عكست كادجود فطرع ين برجايكا

غرعن اسلامی فرقول پی بائم آسٹنی اوردواداری کا ہونا ہمادے کے دبی فریف کے ساتھے ساتھ قومی دملی فرلیند بھیہ۔ داقعہ یہ ہے کہ اس سے بے توجی برت کم ہم غدا در سول اور ملک وقوم سے دسمی کردہ یں۔

اس يرصفيرين اغلباً حضت رشاه ولى التهيه مشهورعالم بن جنول في فقد عدابها يعم كے يا ہى اختلافات كى فيلى كو بھر نے كے سلسلىن سلك تىليىن كوا بنا بار اوراس كى مددست ان اختلافا ك اصل وحدت شعين فرائي - حفعظ رشاه ما حب في ايك طردن ان مذام ب اد لعدين تفريب بهم كى دوسرى طرف نقداور مديث بن توافق بيداكمرة كى راه بهمائى واسى طرح تفووت اور شربعت يں جوبد بيداكر ديانفا، سے دور كرنے كى سى فرائ. ادر يوں بمارے سے ايك ايا طريق عكر عيوالك اجن كو بم ادر آسك برها سكة بن اوراس كى بنياد برآن باكستان بن بفت بن اسلاى فرقے ہیں انہیں ایک دو سے سے زیادہ سے زیادہ قریب لایا جاسکتاہے۔ اس سے اسلام كو بهى تقويت ينبي كى اور پاكتان بهى محدوستم معكا-عكروني اللبي اورسكك ولى اللبي جاري يي صرف ايك على سرمايه بي بنين بكياس

ایک عصد دمان سے برصغیرے سلمانوں کی علی و ذہنی زندگی پردو کے سلمان ملکوں سے
کہیں زیادہ جزیرہ عرب ادر بالحقوص جازیں ہونے والے وا قعات کا اثر پار قار باہے۔ ادرہار
علی دادر حربین شریبین کے علیار کے در بیان افادہ واستفادہ کا برابرسلسلہ رہائے۔ جازیں جو علی
تحریبین فہور پذیر ہوین ، ہارے علیار ان سے متاثر ہوئے ادر ہمارے بال سے اس طوبل ست
بی جوعلمار کے یاستقل نیام کے لئے سرزین جاز جانے دہے نبیناً ان کے اثرات وہاں پڑے۔

سعودی عرب بین خاہ نیعل کے برسرا فتداد آنے سے اس مملکت بین جس سرعت سے
بند بلیاں آدہی بین، حکن نہیں کہ ہمارے ہاں کے اہل علم پران کا اخر نہیں ہے۔ اب تک ہمارے
یہ بزرگ فدامت کی ایک بین اکثر سعودی عرب کے نظام محومت کی مثال دیا کرنے تھے، لیکن اباس
نظام کوجس طرح جدید بنایا جارہ ہے چندسالوں کے بعد ہمارے فدامت کے پرجوش حامی علارکے
ہانتھ سے یہ محکم دہل بھی چھن جلے گئے۔

معروشام سے عرب اشتراکیت کا جوبہلاب اسھدہ ہے، مجاذ مقدس کو اس کے اثرات سے محفوظ دکھنے کے لئے شاہ فیصل کو بہ اہم اقدامات کرنے پڑے اوراس بیں وہ بالکل حق بجانب ہیں۔ سعودی عرب بیں تعلیم عام جورہی ہے۔ اور کی تعلیم کا فاص اہتام ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سعودی محافت بالکل کا قدن "ہوگئی ہے۔ اوراس کے ساتھ دیڈ یوسروس کو فروغ دیا جارہ ہو سے فروغ دیا جارہ ہے۔

ہارے بال ایک زانہ تھاکہ ہرنی جیب نواور ہرنے افدام کو تفریح کانام دیا جاتا تھا۔ کیکن بحد اللہ اب یہ رجان نہیں دیا۔ اور ہرنی جیب ذکو اگروہ مغیداور کارآمدے اتمام مسلمان ملکوں بی بے دریخ افتیار کیا جام سلمان ملکوں بی بے دریخ افتیار کیا جام ارباع۔

# مناه ولى الدكافلية مهاديات الخلاقيات مهاديات الخلاقيات معند والترعبلاه والدالية

لْعُارُفْتُ

حفت وقطب الدین احد دلی الله المعدد ف به شاه ولی الله ابن عدالرصیم الدهسلوی ام شوال ۱۱۱ مع به مطابق ۱۷ رسید دری سائل عین بیدا بوئ .

پایخ برس کے سن بیں دہ ایک ابتدائی مددسہ بیں دافل ہوئے۔ سات برس کی بھری وہ درس فتران مجیدے فارط ہوئے اور فارسی ادب دعربی قوا عد پڑھنا مشروط کے م بہدرہ برس کے سن تک البوں نے وہ فصاب تعلیم ختم کر بیا جوان کے زمانہ بیں اعلی تعلیم سیر والبت متفاد اور جس بیں منطق، فارف ملم ہیئےت، طب، ریاضی قانون اصول تانون دفقہ معلم میئےت، طب، ریاضی قانون اصول تانون دفقہ علم میئےت، طب، ریاضی تانون اصول تانون دفقہ معلم میئے دور اس کے بعد البوں نے مدرسہ رجمید بیں درس دینا من ویک بیدا دارہ ان کے والد نے قائم کیا مقااور ان ہی کے نام نای شاہ عبدالر سیم سے موسوم فقاد اور دی بھی دیاں ایک معلم سے موسوم فقاد اور دی بھی دیاں ایک مالم سے موسوم فقاد اور دی بھی دیاں ایک معلم سے موسوم فقاد اور دی بھی دیاں ایک معلم سے موسوم فقاد اور دی بھی دیاں ایک معلم سے موسوم فقاد

فناه عدالرسيم النيخ زمان برك جيد عالم تحد ده معردت نلسقى مرزا محد ناهد المحد ناهد المحد ناهد المحد ناهد المحد ناهد المحد في برك جيد عالم شعابين شاگردول بن سے تھے۔ آپ كوعالم شعاب المحد الله الله مقام عاصل نفاء اوراس خفيقت كا الجمادان عالات سے بھى ہوچا تاہے جوث ه ولى الله نے اپنى تعنیف الفاس العارفین بن تحد ير فرمائ بن -

ابنے ارکے کا تعلیی نصاب تریزب دینے کے سلط پی شاہ عدالر حیم نے شرم نان کو ذہبی ترقی اور دبنی علم کا جال رکھا بلکہ رو حاتی ارتف رکی طرحت بھی فاص توجہ وی اور ان کو باضا بطہ رد حاتی تربیت سے روست ماس کرایا۔ اس طسوح ظامری علوم کو سیکنے کے عسلاوہ شاہ دلی اللہ نے رو عابیت بیں بھی کمال حاصل کیا اور رو حاتی معارج ط کے دو برس معسلی کرنے کے بعد اپنے والد کی و فات کے و فت شاہ و لی اللہ نے ان سے ووسروں کو روحاتی راہ پر چلائے کی جا بیت اور القین کرنے کی اجازت حاصل کی السال معامل مطابق مطابق موالئ موالئ من موالئ میں متمکن ہوئے۔

سلطان مطابن سلطه من ده تجاز انشرای این این این می جدد بین بنام کیا عسادم دین با لحفوص مدین دفعت د قافین ادرامول قانون العمال کا مام ایس الحفوص مدین دفعت د قافین ادرامول قانون العمالی کا علم ایس متاز علامین الدین القالی سے ماصل کیا۔ اس دفت ان کی ملاقا بلاد اسلامیه کے مختلف باست دوں سے جوئی۔ ادران سے ان کے علاقوں کے بارے میں ابندائی معلومات مامل کیں۔

عین علم اوراعلی فہسم وفراست بروسترس بانے کے بعد جوایک محدد کی بنیادی نشانیاں بین شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے کے جمدو ہونے کا وعویٰ کیا ( مجدد قانون کو اس طرح بیش کرتا ایا نئی تفایل دیتا ہے کہ قانون اپنی برانی بنیاد کو فائم رکھتے ہوئے وفت کے جدید عالات اور تف محل ہم اکتیک دیتا ہے اپنی روحانی ملاجنوں کی توت کی بنا، برا بنیں یہ بھی وعویٰ تفاکہ وہ آ مخضرت ملعم سے براہ واست تعان رکھتے ہیں، اس لئے معرفت ( علم و بدایت ) اوردوسری برکتوں کے صابل تھے جن کی بنا بہرا بنیں جات کہ وہ اور وقی کا خطاب لے لیں ( و می وہ ب عامل تھے جن کی بنا بہرا بنیں جارت ہوئی کہ وہ اور وقی کا خطاب لے لیں ( و می وہ ب جو مذہب کے ثبوت کو ذہنی اور عقل بنیا دوں سے بجتا ہے۔ اور وحائی بنیا دوں پر بھی جانتا جو مذہب کے ثبوت کو ذہنی اور عقل بنیا دوں سے بجتا ہے۔ اور وحائی بنیا دوں پر بھی جانتا ہے اور جس کا تعان روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔ اور جس کا تعانی روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔ اور جس کا تعانی روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔ اور جس کا تعانی روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔ اور جس کا تعانی روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔ اور جس کا تعانی روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔ اور جس کا تعانی روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔ اور جس کا تعانی روح بنوی سے بھایت اور تعلیم کے لئے ہے ۔

مصالی مطابق سلسکاء یں دیلی واپس پینے برا ابوں نے سابقہ فراکش بنملے اور اپنانیادہ دقت بے شارکت ہوں کے بین میں معند کرتے دہے بیاں تک کہ وار محرم سکانہ مطابن ار اگرت سلک کے بین ان کی دفات ہوگئ ۔ ان کے ذمانے یں سلطنت مغلبہ آہتہ

آ جند زوال پذیرتی ابنوں نے کم اذکم وس بادشا ہوں کے عہدد پیجے تھے، اور ہندوستانی معاشرہ میں تیزی سے بندیلیاں ہوتی دیجیں اجب کہ ٹی تو بن اور نے عالات پرانی تنظیموں کو ملکا در تھے، دہ صرف ان امور ہی سے د لیبی بہیں رکھتے تھے جو ہنددستان یں رد نا اور سے تھ بلکہ مجازیں بھی جو کیبہ انہیں دوسے مالک کے پارے ہیں علم ہدا تھا، وہ بھی ان کے دمائ بر ا ٹرانداد تھا۔ اکب کے مجدسے ہور پی تاجر 'جندوستان بیں آنے نگے تھے بیکن ایسٹ انڈیا کپنی كے قبام كے دفت سے بحرت آدم تھاوركين ان كے زمانے يں بنايت متكم الوكي تھى۔ شاة في الذكاعلم جوان كى معلومات تجرب اور داتى تعلقات پر قائم تقااور جن بين ان كى كبسيرى فهم وفراست اورروهاني اوماك نے اضافه كرديا تفاان كى تشرآن مديث، فق، فلفة تاريخ اورسيارت وغيره سے متعلق تفاينف سے نماياں ہوتاہے انيس كت بون کی جو فہسرست بروکلیمن نے دی ہے، اس بن کم دبین ہیں اور کتابوں کے اضافے کی فنرور ہے، جومابعدالطبیعات، تصوف، فلف مذہب وعینسدہ پر ہیں اورجن کا ذکران کے سوا في تكارون في كياب -

ان ك ابت تول كے مطابق وہ ابنے علم دففل كامعولى عقد بى اپنى نقائيف بي بيش كريك بين - البين يقين تفاكدوه فاتح ، بين يعنى ايك في دورك انتفاع كرف وال بين يا ايد شخصي كرجن كى أمد ايك ف دورت بم أ مبلك مونى بد اور وه صفى أينده دورك اسداد كى كىنى بھى ركھنا ہے - جحت الله البالغدك ديبا جريس ده اليف نظرية متعبل كے بارے ين فرمائے بین کد البیں دبیا' رومانی روستنیس مؤر نظر آنی ہے ، جن کی شعاعیں مغرب ہے۔ مجی پڑرہی ہیں۔ وہ اس امر پر دورویتے ہیں کہ الہیں بارگاہ الہی سے مکینے کا شارہ ہواہے۔ تاكد ف سائل جوك مغرب سے شرق كى طرف آف دا نے افكار كا نيجہ بين كا على بيشن كري بنزان صرور توں کی تکیل کے طریقوں کا اٹکٹاٹ کریں جو کہ سائنس کے نسروسط اور نتی دریافتوں كىسىبىت دجودى آتى بين ادرجونى ردستنى كے انكاركا عاصل بين انہوں نے ديجاكمان سے جبل کوئی بھی ان اعلی اخلاقیات اور گہے دومانی علوم کوجوان کے دور بین تبلیم شدہ تع اورطريق ردحانيت شين كري اتع باضابط تريب ديي ين كابياب بنين بواتفاء اس لئے ابنوں نے ان کو البے مبادیات کے مطابق مرتب کیا جو ایک عام ذہن کے کے تابل فہم مہوں یہ شاہ ولی اللہ ہی تھے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ البے اصول قائم کے کہ جن پر ترتی کہ مدارج مزاج اٹ ائی کی کا ملیت اور عالم اٹ بیت میں ایک جم کل کی طسیرہ مزاج اٹ ان کے توط کو سجما جا کہ تا ہے اس طسیرہ موصوف نے ان لظاموں کے اصول بھی مقسرد کے جو کہ مختلفت ما بعدا لطبیعاتی کا کنا توں اور کا کنات ما دہ سے ان روابط پرکارف وایس ۔

جان کک افلا قبات ، عکمت العملیة ، کی اصطلاح کے عام مفہوم اور فلف مذہب ،
اسرار ومصالح الاحکام ، سے تعلق ہے شاہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کے مقابلہ یں کسی
دوسے رف ان کو زیادہ مخوس بنیادوں پراستوار بنیں کیاادرای لے ان علوم میں انکی نظر
اپنے بیش رووں سے و بیع ترادر زیادہ ہم۔ گیرتھی۔

ان کے طریقہ کے مطابق عقل دوایت سے مصالحت کرنے کے لئے پیرا نہیں کی گئے ہے جیسا کہ الغندالی کے طریقے بیں ہے ، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا طریقیہ شصف عقل ادر دوایت کے درمیان بلکہ ان دونوں کے درمیان اور دجدان یا ادراک باطنی سے ہم آ بھی پر بھی مبنی ہے ، اس لئے دہ زور دیتے ہیں کہ ان کو عقل اور وجدان دونوں سے تقویت بنہجی ہے ، جہال پر کالنانی دین کے اندروتی جھے اور بیج وصحت مند مذاق ا ذواق السیلم کی بنیا دیں ہیں نیزان کو نقت ل دردوایت ، تعیان بر کان کونقت ل دردوایت ، تعیان بر کان کونقت ل دردوایت ، تعیان بر تان کونقت ل دردوایت ، تعیان بر تنوں کی تعیام دردایت ، تعیان بر تنوں کی تعدام دردوایت ، تعیان کی تاریخ سے بھی تقویت بنوی ہے ۔

شاہ دلی اللہ کے دعوے کہان کے میچے ہیں ہ اس کا اندازہ اس دقت تک ہیں کیا جاسکا جب کک کہ ان کی تصافیہ فت کے مواد اوران کی تعلیمات کا مفصل اور گہر امطالعہ نہ کیا جائے۔
مگر ایک چیر نہ نیق ہے کہ اپنے و بیع علم اور عمین منہ م کی بنار پر وہ روسو اورانہ وہ صدی کے علمائے عمر انبات کے بیش روشے اوران سے قبل جہا تیات ، نفسیات ، عمر انبات اور فلا قبا کا استراج اور باہمی رسٹنہ قائم کرنے بین کا بیاب ہوئے یہ دوسری بات ہے کہ ان کے جنبات کی ان کے بعد کے معنفین سے کہاں تک ہم آ منگ بین۔ ملم فکر کی تاریخ بین ان کی جیٹیت کے علاوہ ان کے تنظام کا مطالعہ عمر انبات اور افلا قبات کے جدید طلباء کے لئے بھی د ہجی سے علاوہ ان کے تنظام کا مطالعہ عمر انبات اور افلا قبات کے جدید طلباء کے لئے بھی د ہجی سے علاوہ ان کے تنظام کا مطالعہ عمر انبات اور افلا قبات کے جدید طلباء کے لئے بھی د ہجی سے

اب کے اس عیرمعولی معنون بر بہت کم کام کیا گیاہے۔ بہت کم علمانے ان کی تصابیعت کا اینورمطالعہ کیاہے۔ اور ان کے تصورات کے اصولوں کو اغذ کیاہے۔

شاہ ولی اللہ کی ذرگ بیں صف و جاریا پاپٹے آدی ایسے تھے جوان کے شاگردوں ہی کے واقع بیس تھے اور ان کے نظام کو سیجے نے ابل سیجے جاتے تھے ان بین سب سے بھے عالم سینے عمد عالم سینے عمد عالم سینے تھے ، جنیں شاہ ولی اللہ نے اپنی نشانیت کے سودات بیار کرنے کے ہم پر مامور کیا تھا اور جن کو اپنے علوم پر طحانے کی بوری وسر داری بھی سوبنی تھی یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ ابنوں نے شاہ ولی اللہ کے نصورات کے سفانی بھی کوئی نصیعت جھوٹ کی ہے نیس معلوم ہوسکا کہ ابنوں نے شاہ ولی اللہ کے نصورات کے سفانی بھی کوئی نصیعت جھوٹ کی ہے بیا بنیں۔

شاہ دفاللہ کی دفات کے بعد ان کے بیٹے ان کے تصورات کے فاص مفسر تعے۔ ان کے دو رکم بیٹے ، شاہ دفاللہ کی دفات کے بعد ان کے بیٹے الدین کی مختصر کتا ہے تکمیل الا فریان " اور ان کی دو سری تحریر دن میں جو منتشر تبعث رہی تصورات دفی اللہ کی تفسیر و تشریح کے باب بیں یہ ادلین اقدام ہے۔ یہ کتاب اور یہ تبعث رفالا تکہ ما بعد الطبیعاتی سائل اور کھیراعلی افلاقیات کے سائل ہے تعلق مسلم اور یہ تبعث بین اس کتاب کے بیلے چار ابواب بین شاہ ولی اللہ کی منطق کی قصوصیات بیان کی میں ادر آخسری باب افلادن نظریان کے اصول النہ کی منطق کی قصوصیات بیان کی میں ادر آخسری باب افلادن نظریان کے اصول النہ ای منطق کی تصوصیات بیان کی میں ادر آخسری باب افلادن نظریان کے اصول النہ ای منطق کی تصوصیات بیان کی میں ادر آخسری باب افلادن نظریان کے اصول النہ این بیسے۔

بعدین ان کے بدنے میراسمیں ابن عبدالفی ابن و فالندنے اپنامقالہ عبقات شاہ ولی اسکے تصویات و صلابت و حدیث الوجود " اور تیلی پر کھا۔ جس میں وہ ددادر مفکر اور سلم رہرو ابن العسر بی اور احد سر جدی کے نظریات کا جموعہ بیش کرتے ہیں۔ احمیویں صدی کے آخری حصتہ میں محد سے مدرسہ دایو بند و ۱۹۹۹ء کی بانی اپنے زمانہ میں شاہ ولی اللہ کے خیالات کے عظیم ترین مفسر شمے ۔ انہوں نے اردویں بہت سے رسالے چھوڑے ہیں جوان کے ذمانے کے محفل دینیاتی سائل کی بختوں سے متعلق ہیں ، ان کی تضافیف پر شاہ ولی اللہ کے خیالات کے صاف افزات نایاں ہیں، جن کو دہ کبھی جمعی بنایت دغناصت سے بیش کرتے ہیں۔

ما ویک این این مانیان علی نقطه نظرے اہم ہیں ایکن ان یں سے ایک بھی جدید وہن کے تفاضو مالانکہ یہ تمانیت علی نقطه نظرے اہم ہیں ایکن ان یں سے ایک بھی جدید وہن کے تفاضو کو پورا انہیں کرین انھوڑا ہی عرصہ گذراب کے علامہ عبیلالمندسندھی کی مشخصیت ہیں شاہ دل اللہ ک تفودات کا جدید نقط منظرے تجزیہ و تشریح کمرنے والا سنظر عام برآیا ، انہوں نے سناہ و فی اللہ کے فلف کا مطالعہ ، عظیم محدث سنتی المبند محبودالحن تقیم در شیدا حد گنگو بن اور دیگر مفکرین کے ساتھ کیا ۔ بتو متی سے وہ شاہ و فی اللہ پرود سری کتا بیں بنیں مکھ سے ۔ ان کی کتاب شاہ و فی اللہ اور ان کی تناہ و فی اللہ اور ان کی کتاب شاہ و فی اللہ اور ان کی بہ لبعت ما ہرین اور تواص کے لئے زیادہ مفید مطالعہ کا نیتجہ ہے ۔ مگر یہ عام فار اور بن کی بہ لبعت ما ہرین اور تواص کے لئے زیادہ مفید ہے ۔ شاہ و فی اللہ اور ان کا فلف اردو بین ایک مختصر مگر جا مع بیان ہے فاص طور بران ساک سے تعنی رکھنے بین بی کو کہ تفسیرہ و مدیث ، فقید اوراس اللی سے تعنی رکھنے بین بی کو کہ تفسیرہ و مدیث ، فقید اوراس اللہ کی موایات سے قانون کے فائد و کی اللہ کی موایات سے تعنی رکھنے بین اور حزب و فی اللہ کی تاریخ کے متعلق ان کی کتاب بین ہے جو کٹاؤ فی اللہ کی توریخ کے متعلق ان کی کتاب بین ہے جو کٹاؤ فی اللہ کی تعدید اوران کو انتی ہے ۔ تعلی دروان کی سے بین کی کو میں ہے جو کٹاؤ فی اللہ کی تعدید اوران کی کتاب بین ہے جو کٹاؤ فی اللہ کی تعدید اوران کو مفید رو شنی قرائی ہے ۔

بہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کسی اور نے شاہ ولیالیڈ کے جالات کان بہلووں پراس اندازیں بحث بنیں کی جیسی اس کتاب بیں کی گئے ہے اس مقالے موسوع کی تعہریت پراس اندازیں بحث بنیں کی جیسی اس کتاب بیں کی گئے ہے اس مقالے موسوع کی تعہریت کہیں اور مطالعہ ہے جیل یہ بہتر ابوگا کہ ہم شاہ ولیالیڈ کی تصافیفت کے عام طرز تحریم برجت کہ شاہ ولیالیڈ بہت زیادہ کھنے والے بیاک ن تصافیف کی پڑھت وقت ، جدید قاری کوان کے مباوت کا عام دمجان بھنے بین مشکل بیش آت ہے ، طالب علم کے لئے پہلا مسئلہ یہ ہوتاہے ان کی اہم تعینیات کے مطالعہ سے ان کے تام ہم گیسے مقال کے تام ہم گیسے مقال کے تام ہم گیسے وقت کی ان کا نے ، ان کی کوئی ایک تعنیفت بی ان کی الا کا پالات کے پور سے ان کے تام ہم گیسے ان کے قلام سے متعلق سائقہ علم کے بغیران کے انجا ان کے وور سے پور سے مندی بہت ان کے دور سے پور سے مندی بہت کی اصطلاحات کو دمین تر معنوں بین استعال کرنا پڑا جن معنوں بین کہ دو عام طور پر بہی جاتی ہیں ، اصطلاحات کو دمین تر معنوں بین استعال کرنا پڑا جن معنوں بین کہ دو عام طور پر بہی جاتی ہیں ، اصطلاحات کو دمین تر معنوں بین استعال کرنا پڑا جن معنوں بین استعال کرنا پڑا جن معنوں بین جن کو انہوں نے وضع کیا ہے دہ افھار آ

اس شكل كے علادہ جوشاہ ولى الله كى اصطلاحات سے جديد قارى كے سامنے آتى ہيں ايك ادم يرى شكل بھى ہے جو شاہ دلى اللہ كے طرز فكرے عبا بولى ہے اور سے عديد وہن بالكل فائن بعان کی بہت ی تخسر پریں نکر کی بجائے وجدان کا نیچہ بیں یہ شایداس مقیقت کی ہدولت ہے کے ان کے دبیع علم کا مخرج اور جبیا کہ خود ان کا دعویٰ ہے اوراس دعوے کی تقدیق اسکے سوائی بیانات سے بھی ملی ہے جوان کی دیدانی قوت ادر دور رس معرفت بین ہے۔ اگرایای ہے تواس طرح ماصل کیا ہواعلم جب عام دیل کے دائرے اور تھوس الماریس شکل کیا جا پھا تو بجے کے لئے پیچیدہ اور شکل ہوگانہ حریث اس وجہ سے بھی کہ ان کے بیالات کا رجان اس بہت مختلفت ہے جس کے جدید قاری عادی بین یہ معاملہ مراس مفکرکے سلسے بین بیش آ تاہتے ہو رومانی افرر کھنے کا وعویٰ کرناہے۔ اورائے علم کواعلی وجدان اور یا ملی اوطاک سے عاصل کرتا ہ ا درید که نا دیده کا تفتورا درجے عقلی نقطت نگاه سے نا قابل فیم قراد دیا جاسکتاہے سب سے پیلے ان کے سامنے آتا ہے اور پھروہ اپنی فکر کی شنراوں کے دولان ویدہ اور قابل فہم كى طرف كامزن بوتے ين -

فين عديد كاطرد فكراس سے باكل متفاوسے - جديد قارى كے لئے مقابلة يه آسان ہے كدوه اس ديل كو بخوبى سجمال جوك ديدهس اديده كى طرف اورمعلوم س نامعسلوم كى طرف گامزن اور اس سے اس كے طرز فكر كى راہ شين بدتى ہے ۔ اس كے برف لان فناه ولى التركا طرز استدلال دور جديدك عقليت بسندمصنفين كے مقابله بين روعاتيت يستدون كے متعلق ب اس طرح جديد قارى كے لئے ان تخسر يرون بين ان كے ولاكى كاجزا وه بين جان اعلى تركاكناتون كى بابت ما لعد الطبيعياتي تصورات ساعة آت بين-اولناني ردے کا زندگے کے ترقیا فنہ سارچ کے بیان یں ان کو بہت اہمیت دی گئے ہے۔

ان کی تعانیعت کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہے کہ ابنیں، دبیع میدان گیرنے کے حوصلے نے موضوعات كووسعت ويغ اورصات جريات بمرآع سع دوركرويا-لهدا ان كاعسيدى اورفادسى فرز تخرير فخضرا ورجاع ، مبهم اود مراطفت سع مذكه وأمحال دين بوتائي-

الرحسيم جيداآباد ان مومنوعات کے علاوہ جن سے ان کی نقبانیت کو فاص سروکارہے بیں ان تعقیق یں بہت سامواددد سے موصد عات کے ستعلق ملت ہے جن کو البوں لے بالوا سطہ بیان کیا ہے اس طبرے ان موصوعات کا بھیلاد ہوکد ان کی تصافیف کی روشنی بیں واضح کیاجا سكتله ببت دييع ب اوريه براه دارت فلفه مديرياس النفاق موضوعات كوا ود ادران مومنوعات کو بھی جوعرانی علوم کے دائرے میں آئے بین اعاطہ کرا ہے اس سنے بیکن بنين بعكم ان كى تفايعت كامكل مطالعد ابواب بن تلاسيم كئ بغيرا ورمخفوص نقط يائے تطر متعین کے بغیب کیا جاسے۔

اس مقالم كے لئے شاہ ولى الله ك احول اخلاقيات اور عملى دينيات كو منتخب كياكيام افلاقیات کوان کے نظام فکریں اہم نقام عاصل بے بیباکہ ان کے افلاقیات ان کے فلف مذہب کی صروری بنیادیں۔ انہوں نے افلا بنات سے جو مقصد لیائے اس مقالہ کے بیخم ادر م الداب ين ال كى مكل وضاحت كردى كئى بديم - يبال يدام قابل وكرب كرشاه وفي كا تصور افلاتیات تام اناین کا ماط کرتا ہے۔ ادراس سے ان کا غلاقی نظام فاص طور پرافلاتی طرزعل کے اصولوں پرمشتمل ہے، جو ذہن جبر کی دا فلی عالت ادر قرد معاست رے اور تمام ان این کی بهردی کی طرت ماکل بین اس طرح ا خلائی اصول علم نفسیات ادر علم عمرانیات فاص طور پرمتعلق بین - شاہ ولی اللہ کے تصور بیکی اور قاص طور پرسات ا زارتی فاضلہ سے تعدر كوسجة كال نفسيات كا مولال سع كجهد دا تغييت الاى بدا س طرح ال كعمرا في علم سے دا تغیت بھی ضروری ہے تاکدال کی معاست تی رسوم ادرا قلائی اصولول کے مباحث کے ہیں منظر کو سیجا جا سے ۔ اس وجہسے اس مقالے الگ الگ عصوں بی افتصاری کے ال نفسيات اعمرانيات كى بھى د مناحت كى كئى ہے ان كے ا نبا فى نظام براس كے معمل آلفاً كوفيال بن ركف الوع بحث كرة كال يربي فلذى بح فلذى بح كدان كم العدالطبعاني تطام كا بیان بھی شامل کیا جائے مگراس سے مقالہ کی بے جا طوادت بیں اضافہ بوجائے گا اوراسی نے ان كا فلاقيات كے متوادى ما بعدالطبيعاتى بيادكوشائل نيس كياكياہے صرف اس كاطرت ضمناً انتاري اور مختصر و فعاصت على م المكالم المكالم على الماليك نظام فكركو ليجن

- 32

14

المرسيم جبدداباد

جون سائدہ جون سائدہ کے سے منروری مابعدالطبیعاتی ہیں منطر کو یہاں محف ان لیا گیلہدا دراس کی طرف جہاں منروری مابعدالطبیعاتی تصورات کی امیت منروری کی ہے اشاری کردیے گئے ہیں۔ البندان کے ما بعدالطبیعاتی تصورات کی امیت بران کے نظام مکری دوشنی یں بحث بنیں کی گئے ہے۔

یہ بھی بتادیتا صروری ہے کہ اس مقالہ بیں شاہ ولی اللہ کے اطلاقیات کا محمل ایک شاخ یتی افلاقیات عامد سے زیادہ تعلق ہے جا ل کی کہ اعلیٰ افلاقیات کا اس سے کوئ تفییل بھر ہو کہ ایمام کو ترک کرئے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اعلیٰ افلاقیات کو عام افلاقیات سے الگ کیا جائے یہ شاہ ولی اللہ کے اس نظریتے کے مطابق اضلاقیات کو عام افلاقیات سے الگ کیا جائے یہ شاہ ولی اللہ کے اس نظریتے کے مطابق ہی ہے کہ افلاقیات کی دوشافیں کو ملادیتے سے بڑا ابہام بیدا ہوتا ہی ہے کہ افلاقیات کی دوشافیں کو ملادیتے سے بڑا ابہام بیدا ہوتا ہے۔ ایک بیب اور بھی ہے اور وہ میرکہ شاہ ولی اللہ کے اعلیٰ افلاقیات کیا بیان نفسیات کی تعادتی مزود سے بیدا کر تاہے ، جس سے ان کے افلاقیات کا بیان موجودہ مالات کی نبست زیادہ شکل ہوجا آلہے پیدا کر تاہے ، جس سے ان کے افلاقیات کیا بیان موجودہ مالات کی نبست زیادہ شکل ہوجا آلہے ہے۔ عام اخلاقیات سے اخلاقیات سے اخلاقیات سے اخلاقیات سے اخلاقیات سے اخلاقیات سے عام ترتی یافتہ مفہوم کے مطابق ایک نیک آدی اوراچھ نہری کی بھی زائے میں اصطلاحات کے عام ترتی یافتہ مفہوم کے مطابق ایک نیک آدی اوراچھ نہری کے طرز علی کے لئے ضروری ہے۔ دوسوی طرون اعلیٰ اخلاقیات سے ہارا مقصد ولایت اور اس سے بھی اعلیٰ معارج سے۔ دوسوی طرون اعلیٰ اخلاقیات سے ہارا مقصد ولایت اور اس سے بھی اعلیٰ معارج سے۔ دوسوی طرون اعلیٰ اخلاقیات سے ہارا مقصد ولایت اور اس سے بھی اعلیٰ معارج سے۔ دوسوی طرون اعلیٰ اخلاقیات سے ہارا مقصد ولایت اور اس سے بھی اعلیٰ معارب سے۔

اس طبری علی دینیات سے دہ نظام عقا مر مراد ہے جوان اوں کا کشریت کے لئے مفید
ادر قابل عل ہو۔ خدا کے علم ادرع فائ کی بیان اجواعلی فین والوں اورغیر معمولی ان افراد
کو حاصل ہوت ہے بیاں فریر بجٹ نہیں ہے اس طبری شاہ ولی اللہ کی خالص دینیات کے
سائل جو روائتی دینیاتی علم الکلام سے با سکل ختلف بیں اور ما لبدالطبیعاتی اسود پر بحثی جہاں
سائل جو روائتی دینیاتی علم الکلام سے با سکل ختلف بیں اور ما لبدالطبیعاتی اسود پر بحثی جہاں
سائل جو روائتی دینیاتی علم الکلام سے با سکل ختلف بین اور ما لبدالطبیعاتی اسود پر بحثی دان سے دینیات کوشائل کرے ذکا خاص مقصد بر سے کدان
سائل جو روائتی دینیات بیں بھی استیاد واضح کیا جاسے۔
و ظلاقیات بیں بلکہ دینیات بیں بھی استیاد واضح کیا جاسک۔

یہ مقالہ مصنف کے شاہ دل اللہ کی تصافیف کے تعمیری مطالعہ کا نیتی ہے جن کی فہرت ذیل میں درج ہے یہ مقالہ شاہ دلی اللہ کے تمام نظام فکر کی روشنی میں کلما گیا ہے۔ جیا کہ مصنف شاہ دلی اللہ کی تمام تحریروں کے دبیع دائرے کے مطالعہ مرتب کر کا ہے۔ جال تک کہ افلا تیات اور دینیا ت کے اصواد لکا تعلق ہے دیا دہ محاد شاہ دلی اللہ کی ور بہم نصافیف سجے نہ اللہ البالغت " اور البد ورالیا زغتہ " بین مل جا تا ہے۔ مالا نکہ ان اور ور البازغت الب مقالہ کوان ور متذکرہ کتب کی بیاد پر مرتب کی گئی ہے دیاں دوسری تخریروں سے بی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ مالا نکہ جہاں صرورت بھی گئی ہے دیاں دوسری تخریروں سے بی مواد ماصل کر لیا گیا ہے۔

اس تعنیف کا لائری مقصد یہ اور جیاکہ طا ہر ہوگا کہ بالخفوس شاہ ولی الدی اعلی الشکاعلی افلا بھات اور خلف مذہب کے آینکہ مطالعہ کے لئے اور بالعموم ان کے نظام فکر کے قری ہموار کی جاسکی جیا ہموار کی جاسکی جیا ہموار کی جاسکی جیا کہ مصنف کے نصوط ت کے بتصرب یں بلیج زاد فکر کی توقع نہیں کی جاسکی جیا کہ اس کی تحریروں اور دھناحتوں میں ہونا چاہیے مصنف نے اپنی نصابیف یں کوشش کی ہے کہ اب کی تحریروں اور دھناحتوں میں ہونا چاہیے مصنف نے اپنی نصابیف یں کوشش کی ہے کہ ابی خرید و بن کے موزوں کی ترجانی اور بیش کش ایسی ذبان اور ایسے عام نہم اندادیں کرے جوجدید و بن کے موزوں کے موزوں کے ساتھ ما شیے یں شامل کر دیا گیا ہے۔

ضرورت سے زیادہ تفییل بیا نات سے احتراز کرنے کے پیش نظر سعلق سل لے کے تصورات، ماشیوں بیں شامل کردیے گئے بین اور چندایی اسم تفییلات جن کو ماشیوں بین شامل بنین کیا جا سکتا تفاہر باب کے آخر بین ضیمہ کی صورت بین بیان کردیئے گئے ہیں ۔ شاہ دلی اللہ کی ان کتابوں کے نام جن کا مطالعہ کیا گیاہے اور جن بین سے زیا دہ ترمواد لیا گیاہے اور جن بین سے زیا دہ ترمواد لیا گیاہے اور جن بین سے زیا دہ ترمواد

ا- جن الدور البادغة، جلدادل اورودم قاهرة سهساه البدور البادغة، مجلس على الواجيل دسورت بندى اشاعت ممري اسه ساء س- البدور البادغة، مجلس على الواجيل دسورت بندى اشاعت ممري الشاعت مم المريد المري

بع- الخبرسوالكثير مجلس على مطوابيل وسودت، اشاعت نمبر ١٩ ميم ١٩ ميم الم

٥- انالة الخف علداول وروم ، بمريل دبند، ملاماني موابق والمدنة

٧- سطعات بيت الحكمت كم فاه ركراجي اشاعت

٤- بمعات، بيت الحكمت، لابود الثاعين مهم ورم

٨- ١ لطاف القدس، وبلي هنسنه مطابق ممهمه واى الدوروس، فادس كتب اشاعت بركشش ميوزيم -

٩- القول الجبيل، ولى المدّ أكبير مي اشاعبت الماجور

١٠ بهدا مع، جمتبان اشاعت دمي سفاه

١١- الجزراللطيعت في نرجمت العبدالضبيت " جِزل آت لاكل ايشيا كك سوساً شي بكال ساولة داندين انستى ييوط آكفورني

١١- عقد الجيد في احكام الا جتماد والتقليدة

سا- انسان في بيان سبب الاختلات " قابره كيسيم مطابق مودور وكرلينفوالستى يبوط الشهولين لائتبريري أكفورها

الما- الفوز الكبيدا حدى يرلين المكلى (كلكتر) مواسي مطابق سيسه لام

١٥١- انفاس العادنين، احمدي يرسنگ يريس، د بلي هاستاه مطابق سيمه لم

١١- ديساليدا نشمندي

١٤- دهيت نامر لوككثور لكمنو الواله مطابق سيمام المري يرث ون بكس انديا أفن لائبر بري لندن -

# مصرفاه عدالريم فاردي وبلوي

#### راه سلوک پرگامزنی

تودبیان فسرایا کرتے تھ اوراد شادرجمیدی بی تحریرکیا ہے کہ یں نودش سال کا تفاکہ نواجہ باشم نام

کایک بزرگ بخارات وبلی آئے اور بھارے بھیسے یں آکر کھرسے انہوں نے جیہ کو تحق یا کا غذی المدّ اللہ

ہنا کی تعقین کی کچہ عرصہ کے بعد ف رایا اب فیال سے ول کے اور گرواسم ذات کو مکھا کرو۔ اس کی آئی تشق کم سنی ہی ہیں ہوگی تھی کہ ہن جب سنسرے عفا عدو ماسنیہ فیالی پڑھنا تقا اس و فنت بیں نے حاسنیہ بعدا لحکیم کو فنسل کرنے کا ادادہ کی، نوکم ویش ایک جسن در پراسم ذات ہی لکھتا چا گیا اور بہتے یہ فیال ہی مرائمی فن الحالی میں اور کی ساتھ ہول کہ بھا ہوں۔ فسر مانے تھے کہ فواجہ یا شم نے دوایک یا توں سے میرائمی فن فیال اور بالا خس ریہ فرایا کہ بہتادی استعماد اور بی ہے تم بہت علی ہمت ہو۔ بیں جا ہت ہوں کہ تم فیالی اشغال صوفی ہیں ہو استعماد اور بی ہے تم بہت علی ہمت ہو۔ بیں جا ہت ہوں کہ تم فیالی استعمال اختیار کر اور جنا بخر انہوں نے شغال کتابت اسم ذات کی تعقین کی جس کا ذکر ہو کیا۔

فنسر باباكرتے تع كريں بارہ يرو سال كا تفاكر صفت و كريا على بينا عليہ الصلحة واسلام كو الحاب بن و بيكا انہوں نے وكواسسم ذات المنفين قربايا۔ اس سے اليي كيفيت المهود پذير جوئى كاس كو بيان نبس كيا جاسكة و لمك تنظم اس كے بعد يں نے صفت رمشنے عمدالعزيز شكر بارد بلوئ كوئوا بن دبيا و نبس كيا جاسكة و فرلنداس دفت كى كى كا تقدياں باتھ ندوينا بب كے صف رف فواج تم كو اجرام كو اختيارہ ہے۔

حضن خواج خردس خواب كاذكر

فرایاکرتے تھے کہ اس خواب کے بعدیں حفت رخواج خرد کی خدمت بس گیاا در تھی۔ دریا فت کی ادر یہ ہی عرض کیا کہ اس خواج سے اس دقت آپ کے علاوہ کوئی بھی لفت خواج سے ملقب نیں اس دقت آپ کے علاوہ کوئی بھی لفت خواج سے ملقب نیں ہے اس پر حفت و خواج کر دنے فرایا کہ مہارے خواب کی تبعیریہ ہے کہ کم کو خواج کا ننان صلی الدّیا ہے سے بعث منای لفیہ ہوگی۔ ہی اس قابل کہاں ہوں کہ حف سرت میں نے عبدالعز پر شکر یا رقعے خواج سے تعبیب رفر ایس ۔

أتخضيت صلالم عليه وسلم كى زيارت

یں دی کو تنک مزددر دیا ہیں ، مسید عبداللہ فلیف صفت میش ادم بنوری منظم بین فرمایا بس وہی تیمت بین ان ہی سے وابط پیدا کراو-

حضت رمافظ سيدعبدالله اكبرآبادى سي تعلق

حفظ وشاه عداد مسيم فراياك بن في اس مثورت پرعل كيا در مفت ما فظ يدعدالداكراً والمحدث ما فظ يدعدالداكراً والمحدث بن حاضر موا با وجويك وه اف آب كوبهت جبيات تع ا در وون گذای ان برغالب تعاسكر بها مرتبه بان بر برجوت فرماليا و اصاب في نوس و بركارت سيمتنفين فرما با و الآخر طراية نقت بند برس ابنا فل فرما با الآخر طراية نقت بند برس ابنا فل فرما با الآخر طراية نقت بند برس ابنا فل فرما با در شدون ا ما ذت سيمس فراد كها -

حالات مفس ما فظ ميدعبدالتُد مربان شاه عدالرجيم

حضت بناہ عبدالرحيم اپنے پيردم شدكا ذكر كثرت سے فرايا كرتے تھے جوالفاس الهارفين ميں بن افعيل سے موجود ہے۔ يہاں چند باين مكحت ہوں فرائے تھے كہ حضت ربيد عبداللہ وراصل قسرية كھيڑى كے دہنے والے تھے جوعلاته بارہ ميں ہے۔ بيس انخائي كا البين كاسابہ آپ كے سرسے الله گيا تھا۔ فاطلی كا بعذ به كم سسنى ہى بيس آپ كے اندونا اوليا الله كا تلاش بيس سف ركرتے اور الله كا تا الله كا الله كا الله كا تا تا كا الله كا الله كا الله كا الله بارہ برگ برگ اور كشت داول الله بارہ برگ برگ اور كشت داول الله برگ الله برگ برگ الله برگ

میان تلین وارشاد توتم کو ایک دوسرای شخص کردگا جس کے پاس انشاد اللہ تعب کے اس جنگل کرمسجد میں بینچوگ . میرے پاس توتم قرآن جید حفظ کر لوچا بی آب نے اس جنگل کرمسجد میں ایک مدت تک منفیم مہر کرنس آن حفظ کر لیا اور ساتھ ای ساتھ استا وسے بینی اور تقویل کے طور فریقے بھی سی کھ مدت تک مفت رہد عبداللہ فرسرا یا کرتے تھے جس جب حفظ قرآن سے قارع ابوگیا تھی مراجی رفعت کردیا اور نسرایا کرتے تھے جس جب حفظ قرآن سے قارع ابوگیا تھی مراجی رفعت کردیا اور نسر ایا جا کہاں کہیں صاحب والیت بل جائے اس کی فدت میں انہائی کوشت سے کام کو لولا کرنا ہو اس کے بعد آب نے سانان بین شیخے اور لیس سامانی کی خدامت میں بہتے بیشنے اور ایس سامانی کی خدامت میں بہتے بیشنے اور ایس سامانی کی خدامت میں بہتے بیشنے اور ایس سامانی کی ایک متوکل بزرگ شخص اپنے پاس توگوں کی آمد ور فات بہند نہیں کہتے میں بہتے بین بہتے بین بہتے بین بہتے بین مندلک تھے حافظ کر سید عبداللہ کا غرب وروائٹ کی ڈرنجیر کھنگھٹا کی تورشن

تے اندد ہی سے یہ نسر مایا کہ کیس اور جا د میسے پاس وہ شخص رہ سکتا ہے جو بالکل مردہ ہواس کو طعام دلباس کی فکرے ہدا میزش ملن سے کنارہ کش ہواور فٹرددی کاموں کے علادہ میرے دروان سے دبطے ۔ آپ نے یہ مب شرطین بنول کرلیں اور وبال دہ کرسلوک طے کیا۔ بھر تو میشی اور ایس سامانی نے آپ کی طرف ببت زیادہ توجہ مبذول قرمائی اسی اثنا ریں سنتھے کے صاحبزادے نے حافظاما سے قرآن مجیدیا دکمیا سشروع کردیا۔ اس کی دجہسے توجہ اور دو بالا ہو گئی آپ نے بھی سینے کی مذ كرفي بن كوئى وقيقة فروگذاشت بنين كيار مشيخ كے لئے استنفے كے وقط جياكم تے تھے نزمشن ادر ابل بيت يشيخ كير ع معرات كودن بنسسر ير ماكرد جوت تع -

بعددفات مشيخ اصبي سااني آپ مفت مشيخ آدم بنودي فليفه مفت رمجد والعث تُنانَى "كَى خدمت بين پينچ ان كوبھى ايك عالى مقام اپابندست رايعت عظيم المرتبة اور توى النايشر يزرگ پايا. ان كے طريقے كو يسندكرك ان بىكے ابديكے - مدتوں ان كى مجت اسما كى - بهت كجيش يايا، بالاخسدان كے خليف مجاز بوسے -

حضنت سيد عبدالله مافظ كلام الله أو تصابى تبروست قارى در بخويد كم ما مرجى تع مسران جيداس اندادين پر سن تھ كدسامعين بے فود ہوجائے تھے۔ ابك بار قاربان دادافكوه بىت نوقادى مفت رئيد عبدالله كى تسرأت كاستان ين آئ اورآب كى تسرأت سن كرحيران ومشتندرده كي

حضت رشاه عبدالرجيم كابيان بع كرصف وافظ رحمة الشرعليد يسي في باريايه العناظ ے بیں جس کفشس برسر کشف " مرادیہ تھی کہ کشف دکرامت کا کوئی اعتبار بہیں اصل چیست استقامت ب - حفرت مافظ براخفار و فمول كا غلبه تقار معولى جينت بن رست تح لبن آب كو عام سلانول س متاز نبيل د كفي شيع ـ بدادنات فيعفون كاكام كابي خود بماكراجنام دية ع

حفت مند عبدالله فراياكم تن في كد حفت مني آدم بنوري في جب عزم بي كياتين في بيى بمراه جا كى كا راده ظامركيا- بيرومرت في فرايكم مهادا مندوشان دمنا عزودى بداود ایک حکمت کی بار پر عزودی بے جوآ کے چل کر تبییں معنوم ہوگ -

فرایاکداب مجے معلوم ہواکہ وہ حکمت مہاری شاہ عبدالرحبیم کی تربیت تھی۔ جومیرے دسایے

حضت بيرعبدالله فايك بارثاه عدالرسيم ت فراياكم جب يح تعادر بيون یں کیا کرتے تھ اس وقت سے میسری طبعت کا رجان عماری طرف مقال بی وعاکیا کرتا مقاكرات الله تواس بے كوافي اوليا يس سكردے اوراس بيكے كمالات ميرے درايے ظاهر فراد الحدللة اس دعاكا غره ظاهر بحكيا-

حفت رشاه عدالرجيم فرانے بن كحفت ريد عدالله عبد سے كوئى خدمت بنيس يك تع ایک روزمیس دل بن یه خیال گذراکه پیرومرشدآ خرمجهست خدمت کیون بنین لین - مجر یں یہ بات عرض کرنے کے لئے آپ کے زاویے بی گیا۔ گری کا وقت مقاآ پ کرتاجم سے اتا ہے ہوئے تھے جب بچے دیکھا تو سرمایا بہت اچھ آئے میری پیھے سے میل ودر کردو میں جوش بوكر لورى محنت سے اس فدمت كو انجام دينے لگا۔ درميان بي فرايا ميال تم بورے يا تھوك كيون تكيف دية بودوا تكليون سع بحى يه كام بوسكتب - كير فرمايا بس جوفدمت مشرط طريق ب وه ديود بس آگئ - اب آينده ول بن اس يات كا مجهى خيال ندلانا . بن في اسيخ تمام ظاہری وباطن حقوق صجت تم کو معات کردے "

حضت شاه عدار حسيم في فرايا كجس وافي بن عالمكرا ودنگ زيب الكرك بن تھے ين لغرون تعييم آگرے بي تقا- اس وقت حضت ربيدعبدالله بھي بيدعبدا لمرحمن كي رفا ين وين يط كن تعد الريد من عن حفت ما نظريد عبدالله كومرض الموت لا عن بوا-دىيت فرائى كه بچے مقرة عزيباں بى د فن كرنا تاكدكوئى ميرى قبركون بېچان سے ايسابى كميا کیا۔ شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ بیں پیرومرشد کی وفات کے دونہ مرض شدید میں مبتلا نفا۔ مجھ بیں اتني طاقت داهي كهمراه جنازه جاسكون- جب صحت وقوت بحلل بولكي. توايك دوست كوممراه لیکرمر قدمارک کی زیارت کے لئے گیا۔ اس دوست نے بریند عور کیا عگران کی قر کومن پیچانا۔ اندانسے ایک تبرکی طرف اشارہ کردیا کہ شاید یہ تبہے میں نے وہاں بیط کر قرآن پڑھا لیس پشت سے آوادا کی ترنفیسریہ ہے۔ مگر خبردارجو سورۃ شردعا کی ہے اس کوختم کمکے اور كالواب اسى تبسيرواك كوبهون كركهم او حركومتوجر بونا جلدى مذكرنا يسف مورة كوفتم كيف کے بعلاس دوست سے کہا بھائی عود کروحفست رحمة النّعليد کی قبر ميری پشت کی جانب آوانيس ہے اس نے سوچے کر کہا واقعی ہیں نے غلطی کی ان کی قبر بھہاری بیٹت کی جانب ہی ہے۔ ہیں معال جا كربيط كيا اوروت آن پرهناشروط كرديا- بنو كدحن وطال كى كيفيت ميرے اوبرطاري تعي الح تفرآن كى تسدات بين قواعدكو ملحوظ مند كوسكار اندرون بسكرايك آواد أ فى كم فلال فلال جگہتم نے غلطی کی ہے۔ قرآت کے معاصلے میں امتیا ط صروری ہے۔ حضن رخوا مرخردس اخذفيف

حضظ مناه عدالرحيم في فرماياك بن جب ما فظ يدعبدالسس بيعت بوكيا توآب كي فيفن مجمت سيمتنفيفن بو في كم ساتفد ساتفه حفنت ونواج خرد كي فيفن صبحت سے بهي تنفيف

ين كرامت آبيزاساق كاؤكر توبيك گذرى چكا ب اس كے علاوہ بھى بہت سے واقعات الفاس العاديين بس حفيت رخواج خرد سے متعلق حضت رشاه عبدالرحيم كى زبانى درج إي جي طرح استرآديد بن سيدكمال بعلى في بيرومر شدحضرت خواج خرد كے جشم و بد مالات تحديد كے بن اسى طرق حفدت فاہ عبدالرحيم في ال كے تذكرے كے ذيل بن اپنے آ تكھوں ديكھ واقعات بيان فرك بين-

حضت فواج خروس متعلق جندوا تعات

فرایاکه خواج خرد برابرایت انگو سفے انگلوں پر کچر کلتے دہتے تھے بڑھاتے وقت مجی ادر بات کرتے وقت بھی ۔ ایک دن جی نے ان سے دریا فت کر لیاکہ آپ یہ کیا کیا کرتے ہی فرایا کہ یہ ایک علی ہے جس کو کیا کمر تا ہوں۔ ابتدائے حال یں النّدا لنّد کلنے کی مثق کی تھی اب بھی بھی

له تذكره شاميراكب آبادك مولف في اس والذكو الفاس العاريين سے نفسل كرنے كابعد كلهاب كدبب وفات كے ترب مزار كايد حال تفاتواب كيا بندچل سكتا ہے-

مجمعی عادت قدیم کے مطابق وہ منتق ماری ہوجاتی ہے۔

فرما یاکدایک دن نوا جرف سرد این اصحاب واجاب کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے خود پانگ ير شي اور تمام آدى بورسيئ پر- اس مو تع پر شدمت اقدس بس پين گيا ميرى بهت زياده تعظميم ونكريم ك فود بلنگ كى بالنتى كى جانب بين كى ادر يجك اصرار كرك سر بات بشايا ہرجندین فی عندکیا سگر بیس مائے اس بات سے تمام عاصرین سخیر ہوگئے۔ آخر کا دخواج خود کے صاحترادے فواج رحمت الندائے مذر با گیا ا بنوں نے کھے طیے بوکرع من کیا کہ اس محلی میں ان سے زیادہ معمر اور قابل تعظیم لوگ بھی موجود ہیں، بھران کی تخصیص میں کیا مصلحت سے ، فرما یاک یں نے بید معاملہ اس کے کیا ہے کہ تم میرے اس طرز عل کو د یکھ اواور میں طسرے یس نے آئی تعظیم کابے تم بھی کیا کرو۔ جب یں ان کے نانا سیسی نے فیع الدین محد کے گھر بینجنا مقاتودہ بھی میر ساتھ ایسی ہی تعظیم کا معامد کرتے تھے مالا تکہ وہ بیرے استاد تھ اور میں نے ان سے فيوض ماصل كئ تكار أورجب بين رفيح الدين محرّ حفت والدما جدفواجه محدباتي قدى مره كى ضدت بين ما صر بهوت تع توحفت والدماجد ان كى ساتھ بنى طريقت تعظيم برت تع اگرجهد بناخ دبیع الدین محد آب کے مریدو فلیف تھے سمر چونکہ ابتدائے سلوک بی ان کے والديشيخ تطب العالم كى ضرمت بين ره كركبه كتابين برهى تعبين اور فوا مدّ صاصل كي تعد اس لے استناد زادہ ہونے کی جیزت سے اپنے خلیفہ کی تعظیم کرتے تھے اب ہم کو بھی ان سے (شاه عبدالمرمية م) اسى طروي كاسلوك كمزا چابية-

ایک دن کا داند بیان فرایاکه ہم دد نوں بھائی خواجہ خرد کی خدمت یک شھ ان پر بجوکی
کا غلبہ تفااس بنا رپر دہ در رکی بہیں دے سکے تھے۔ اپنے گھروالوں سے دریا نت فرایاکہ گھریں
کی غلبہ تفااس بنا رپر دہ در رکی بہیں دے سکے تھے۔ اپنے گھروالوں سے دریا نت فرایاکہ گھریں
کی ہد کھا ناہے ؟ ابنوں نے بنایاکہ ایک بیکے کے لئے تھوڑا سا کھاٹا پکایا ہے۔ در مایا اسی بی سے تعورا اللہ کا الایا گیا۔ آپ نے باتھ د ہوئے اور سب ما فرد نور ایک بیا تھوڈلک الایا گیا۔ آپ نے باتھ د ہوئے اور سب ما فرد نور نے باتھ د ہوئے اور سب ما فرد نور نے نام طور پر مکرد فرما یا آڈ تنا دل کرد۔ یہ کھاٹا میں سب کو کھا بی دونوں نے تعمل حکم کی اور آگے بڑھ ھے کے میں مدد نوں نے تعمل حکم کی اور آگے بڑھ ھے کے اس کھانے کو ہم بینوں نے کھا اور سعتدل طریقے برہم دونوں بھی سبیر ہوگئے۔ پھر بھی صحنک

یں قدرے کھا تایاتی رہ گیا دہ بید کے لئے والی کردیا۔

فرمایا ایک شخص جس کا نام بہن یا دخال مقاطفات کا باس بہن کرخواج خرد کی خدمت ہیں ماضر بعدا۔ اس دفت اقفاق سے آپ کے گھر بیں کوئی فرسٹس بنیں مفالوگ نہیں پر بیٹے سے ۔ بیمن یا دفال بھی ترین پر بیٹے گیا۔ عاضرین مجلس ہیں سے کسی نے خواج خرد کے کان میں کما کرحفت پر بیمن یا دفال بعد یا دفال بیا کہا کرحفت پر بیمن یا دفال بعد ۔ اس کی تغطیم میں ادرا غیارے تو لائن تعظیم بنیں یا دفال اس کے تعظیم بنیں ادرا غیارے تو لائن تعظیم بنیں یا دفال اللہ بیا اورا غیارے تو لائن تعظیم بنیں یا دفال بھی بیمن یا دفال میں خوش ہوا۔

فرابا۔ کہ نواج خردادد نواج کلال دونوں سیا ہی تھے کہ حفرت خواج محد باتی و فات باگے است یہ دونوں ہوائی ہا تے ہوئ و حضت مجددالات تائی کی عدمت میں سدم ندیط گے ادر مدتوں دہاں ہے۔ نواج کلال کے متعلق تو معلوم ہیں سگر نواج نرد نے حفرت ہجددالات نمائی کا تعام الدین احتم اح

حفت رما فظرید عبداللہ کے دصال کے بعد صفت رشاہ عبدالرحسیم بہت محزون فیلین رہے گئے اورائیے ورفین کی تلاش ہوئی جس کی سجن سے ستفیق ہونے دیں ایک شخص نے حضرت سے ستفیق ہونے دی ایک شخص نے حضرت بینے والد الله سم کا ذکر خیسے کہا اس سنت وضل کے ہمدارہ ان کی خدمت ہیں ہیں ہے۔ تو د

م آپ منا و لی محدابوالعلا فی و فلبغتر اعظم ستیدابوالعلی کے شاگردر شیدمربداور (باتی مدیم)

الرحسيم جدرآباد

بیان ف رایا کرنے کے کہ پہلے دن ملاقات ہوئی توحفظ فیلفہ اپنے مکان کی تعمیر سین شغول تھے۔ معاد کو ہدایات قرادہے تھے۔ ایک موقع پر گفت گوکے دوران بی آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا پہلا مصرعہ یہ تھا۔

#### بركرا "درة دجود بود

شعر بڑھ کرف رایاکہ بن نے میمی ف بی و بکھادیاں ڈرہ وجود" ای مرتوم ہے اس پر بن نے عرف کیاکہ فینسر نے بھی میمی ننے دیکھ بن ان بن تو قورہ شہود " کھا ہواہ ۔ بیسنکر آپ نے فرایاکہ معلوم ہوتا ہے تم علم سے ہرہ یاب ہواس کے لید میرے ایک انتفاد کے جواب بن یہ شعر پڑھا۔

علم را برتن زنی ارے بود علم را بردل زنی یارے بود

یعنی علم کواگر تن پر دری بی استعال کرد کے توسانی بن جائے اول کوسنوارنے کے لئے استعال کرد کے توسانی بن جائے اول کوسنوارنے کے لئے استعال کرد کے توبارد مددگار تابت ہوگا۔

یہ بہلی ملاقات مختصب ردہی بس چند ہالوں ہی پر مجلس ختم ہوگئ۔ فرائے تھے کہ دور ر دن بھے۔ رمیرے دل یں آیا کہ حضت رفلیف کی طدمت یں جانا چاہیے۔ چنا بخد ماضر ہوا۔ بہت ہی بنا شعب سے بیش آے اور نسر ما یا کہ کل تعمیر کے سلسلہ بیں شغول منفاء ہات نا تمام روگئ الجمال بہ بناؤ کہ ذورہ شہود " اگر شعب میں ہو تو معنیٰ کیا ہوں گے ۔ بیں نے اس صورت الجھااب یہ بناؤ کہ ذورہ شہود " اگر شعب میں ہو تو معنیٰ کیا ہوں گے ۔ بیں نے اس صورت

(بقید فاسشید) فلیف تھے۔ حضن برسیدا بوالعالی بانی سلسلہ ابوالعالیہ کی صحبت بھی اتھا کی تھی۔
اہ دمفان محت نامی و فات ہوئی۔ مزار مبارک آگرے بین ہے۔ تذکرہ شاھیں۔
اکبر باد کے بوگفت کو آپ کے مزاد کا بھی پتہ نہیں چاد مخرالوا صلین ہیں یہ قطعہ تاریخ وفات کہھا ہے
دفت رین وار فن جانب فلکہ آت تک بودست ہے بیک سٹرت
سال نقلش بمہ صوم خسسرہ گفت ابوالعت سم صباح بہتت

يں جوسخى بنتے ہیں وہ بيان ہے - بھرونسر بايا كر بعض كتا يوں بن وجود تكمنا ہواہتے اس كا كيا مطلب ہوگا یں نے اس کا بھی مطلب بتایا۔ ببت ہی نوش ہوئے۔ پھر تومزان کی موافقت کی بناء پرصجت اقدمس ببت راس آئی، مجت و عقیدت کے ساتھ برا برخدمت ِ اقدس پس حاضری دیٹاریا۔ اور ابنوں نے بھی بیجے المتعات بائے بیکرال سے نوازا ، حتی کہ بیعن قدیم خدام مدکرنے سکے۔

فنادى عالمكيرى برنظرتاني كاوظيفها وراس سليل من حفت فليفه كالحكم

خود فسرمایا کرتے تھے کہ تدوین قنادی عالمگیری کے بعد مجکم حضرت عالمگیر اس پر نظر تانی کی گئ مشیخ حامد دجومرزا محدزا مدکے درس میں میرے مشریک تھے انتادیٰ کا کچہ حصتہ ان کے سبرد بهوا- ده میرسے پاس آئے کہ اس کام یں میری رفاقت کرو ہرروز ا ثنا و نلیفہ تم کو بھی الما کرے گا۔ یں نے بدول بنیں کیا . میری والدہ نے جب سمنا توا بنوں نے اصراد کرکے مجمے اس کام پر لسکادیا جب مفت مفلفه كواس كي اطلاع بوئي تون راياكه اس وظيفه كونرك كردد - بس في وض كياكه والده ناخوش ايون گي۔

\* فرما يا جب النَّدك اور بندے كے حق كا مقابلہ بهو تو النَّه كے حق كو ترجيح دى جلئے گی۔ ين في عرص كيادعا يج كم الله تعالى كوئى اليى شكل پيدا فراوك كه يه وظيف تود بخود مو توت موجائ تاكه والده بھی اخوست سن ہوں - آپ نے دعا فسرائی - چندرونظررے تھے کہ بادت او فائی كام طلب كے اوران بن عزل و نصب كے طور يركي انسيرو بندل إيا جب ميرب ام يربيني توميرا وظيف موتوت كيا اور حكم ككهاك يمضنه في ابت أواس قدر زين اس كودى جلا . جيم معلوم كياكياك كيال بن لينا چاہے بور بن نے الكاركرديا. اور دنيف بوقوت بوك پرالله تعالى كا شكرا داكيا- فرمات نف كميرى اس فدمت سے معزولى كا ظاہرى سبب يہ ہواكد ايك دن نظر تاتی کرتے ہوئے میری نظرے ایک عبادت گذری جس میں گڑ بڑتنی، صورت مسكلہ بین بنتی تھی، میں نے ان کتا بوں کو دیکھا جو اس مسئلہ کا ما خذ تغیس۔ تنفیق سے یہ بات داضح ہوگئ کہ یہ مسئلہ دو کتا ہوں میں جدا جدا عبار ت کے ساتھ مذکور ہے۔ مولف فقاوی نے دونوں عبارتو كوايك مبكه جمع كرديا- جس كى وجهست اختلال رونا بوكياب، یں نے مات یہ پر کھودیا، ہے ذا غلط صواب کذا ۔ یہ عبارت غلط ہے ۔ یہ ع

اس اسروج ہے۔ اس زباندیں حضیت عالمگر اکو فتادی کی جی دندین کی طروت ہمت آوج تھی روزاً

ملائظ من ایک دوسنی باورشاہ کے سامنے پڑے تھے جب وہ فتادی سائے سلتے اس مقام پر پنے

اتفاق کی بیستے مافیہ کو بھی منن کے ساتھ پڑھ کے ۔ بادشاہ چو کک پڑے اور فرایا کہ بیر کیا عبارت سے

ملافظائم نے اس وقت آوا پی جان چھڑائی اور کہا کہ بی نے اس کا دچی طرح مطالعہ انہیں کیا ہے ۔ کو کھوں سے عرص کروں کا ۔ جب گھرائے تو ملا مامد پر نادائن ابوے کو فتادی کے ایک ہیں نے اس کا فیصل سے عرص کروں کا ۔ جب گھرائے تو ملا مامد پر نادائن ابوے کو فتادی کے ایک ہیں نے مہالات کو فتادی کے ایک ہیں نے دہ میں نے مہالات ان افسار کیا ۔ آف رید کیا لکھا تھا۔ میں ہے دہ اس میں کہا میرے یا س آگر جب پر اپنی نادائن کا افسار کیا ۔ بیں نے دہ میں کہا میرے یا س آگر جب پر اپنی نادائن کا افسار کیا ۔ بیں نے دہ میں جو اس مسکو کا ماخذ تھیں بیش کروہی اور عبارت کے اختلال وا فشار کو واقع کہا ۔ بیں بادہ کیس چپ ہو گئے۔ یہی بات میسے دی موثو فی کا باعث بن گئے۔

غرص که اس شرط که مهسد با نیال در مات دست تھے احدید مهسدر با نیال دودانہ بھر ہی باتی جنس ۔ بی جاتی نیس ۔ ایک دن کا ایک و لیمند و اقعرسنایا که ین ایک دن خدمت حضرت رفلیف ین حاضر بوا اس دقنت آپ گھرست با ہرآسے شکے ادر حام بن جانے کا ادادہ تھا۔ جہ بہتے دیکھا تو گھرش يطلك ا ودجيد، بياله عن كلاب اوربتك في بمراه لاك و فرابا اكر جي جلب تو نقط بتاست كهالوا ورجى جاست تو كلاب ادريتا شول كاشريت بتأكم بي لو، تهيس اغتباري، آپ كانيك مرید جلدی سے بول اتھا کہ وقت مسروب ، شریت پینے کے مقابنے بی بہتریہ ہوگا کہ فقط بناشے کمالے چاپین ۔ اس بات کوسٹ کر حفرت رطبیعہ رحمۃ اللہ علیہ معنی خیز انعازیں اول أو خاموش مديد ، پهر رائه سے در بانت فرايا كاتم باؤ كيا پسند كرية الد ؟ ين نے عرض كيا ست دبن . فريايكس دج سع إسى في كما جالى بات تؤيب كد معزت والابتاشون كے ساتھ بجير بيالدا ور كلاب بھي لاست بين اب أكر فالي بنائے كھا تا ہوں تو پر ياتی چيدنين بيكار برجاين گئ - عالانك فعل ادليار كمى منكرت كوصف وه منتقمن بهوتاب ادر تفعيل بات يه ب كرحفت ردالااس دفت عام كى طردن متوج بين دفارع بوكر خود بهى نوش فرماين كي حآم كے بعد شربت تسكين ديتا ہے اور فقير مجى فاصله طے كركے آيل خفقان و شن كا کچه افرست مشربت تسکین خفقان کرتاہے ۔ جب یہ اجالی د تفصیلی توجیستی تواسس درويش كي طرف متوج بهديد ادربهت عفد بهوكر فرما يا كربن في تمست كب دريافت كيا الله تمرف كفت كوين يجاد فل كيول ديا إب ادب لوگ ميري مجلس ك لائق بنيل بي-ميري نجس سے اللہ جا يُد بيں نے عرص كيا كرصفت ير به ورويش محدكو بدوعاوے كاكرميرى وجست آپ کی مجت اقدی سے محروم وجھور ہو گیا۔ اس مرتبہ تو بس ادراہ کرم معاف يى فرياديم أينده التيارب جالخ بي آفي معاف فراديا-فروت من كرجب صفت فليف إلوالقاسم في ياكريم اجازت الفادعط كري

تور اجام فرمایا کدایک علیس فادم کو حکم ویاک کفانا تیاد کرد - ببیت سے اوالوں کی دعوت كردى اورفليب ركو بهي مدعوكيا بهرد ستادميري سريدباندهي، ين فيعوض كياك حضت عدان عظیم منصب کی المبت نیس د کفتا اوراس کے عقوق بھی اوا انیس کمرسکت قرطا الكرتم ووسيرى بالدين المحالات ركفة بود آخسوب عبدالله كالمامالم کیا تفاہ یں نے عرض کیا اہنوں نے تواہتے تام حقوق معات فرمادیے تھے فرمایا کہ یں نے ہی اپنے تنام حقوق ظاہری دباطنی معاف سے ۔

حفظ بناه ما وب نے فردیاکہ حفت مقلیقہ فردیاکہ تے تھے۔ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اپنے آدام کے لئے بھی نقید سری افیتاد نہیں کرتے ۔ لین جب ول یک سو ہوگیا احد تما خطرات دوسادس برطرف ہوگئ تو در حقیقت آدام کی حاصل ہوگیا اگر چے ظاہریں کوئی نقصان نظر ہا ۔ ۔

متيدعظمت التداكبرآبادى سا اجازت

حفت رشاہ عبدالر سیم فرمایک حفت رفلیفہ جمعت ہیں یہ فرمایک رفت میں فرمایک رفت تھے کہ شہر الکرہ کے درولیٹوں سے ملاقات کرو۔ بس ٹال دیتہ تقااس لئے کہ میری توج آپ ہی کی بات تھی۔ ایک روز اس بات کو اکیدسے قربایا ۔ جب میری ٹال دیکھی توایک فادم کو حکم دیا کہ ان کو سید عظمت اللہ حیثتی کے پاس لے جائے۔ ان سے میراسلام کہنا ادریہ کہنا کہ ایک وروش کو آپ کو آپ کو آپ کی ملاقات کے لئے بیاس لے جائے۔ ان سے میراسلام کہنا ادریہ کہنا کہ ایک وروش فادم کو آپ کی ملاقات کے لئے بیاس بنچ بیاتو فادم کو آپ کی ملاقات کے لئے بیاس الف نظ وہاں بینے کھیل دہ میں سنجی بیربٹری فادم کو آن کا مکان یا در دیا۔ انف نظ وہاں بینے کھیل دہ میں میں انسان کی میں میں انسان کی میں انسان کی میں میں انسان کی میں میں انسان کی میں انسان کی میں بیان میں میں انسان کی میں میں نے انسان کی میں آسکت کا انسان کی میں انسان کی میں آسکت کا انسان کی بیان کو اس کے بامر نہیں آسکت کا انسان کی بیان میں نے اس میں کو ان کو انسان کی بیان کو انسان کی بامر نہیں آسکت کا کہلا کر بھیجا کہ بیں صاحب فراش بیوں ، چلنے کی ملاقت نہیں دکھتا داس کے بامر نہیں آسکت کا کہلا کر بھیجا کہ بیں صاحب فراش بیوں ، چلنے کی ملاقت نہیں دکھتا داس کے بامر نہیں آسکت کا کہلا کر بھیجا کہ بیں صاحب فراش بیوں ، چلنے کی ملاقت نہیں دکھتا دارہ کی بامر نہیں آسکت کا کہلا کر بھیجا کہ بیں صاحب فراش بیوں ، چلنے کی ملاقت نہیں دکھتا دارہ کی بامر نہیں آسکت کا میں کو ان کا میں کو ان کا کہ کو ان کا کہ کو ان کا کو ان کو ان کا کو ان کو ان کو ان کو ان کی کو ان کا کو ان کو ان

ک شاہ عظمت اللہ بن بدط لدین بن بدیده فا فادری متوکل اکسرآبادی ساوات جینی ترمذی بی سے
ہیں ۔ سدید قادریہ وجہشتیہ وسبرورو فی شفاریہ بین مرید کرنے تھے فائم کیشہ قناعت بین بسرکی بوسال
کی عمر بحوق میں ردیج الاول سائل ہے کو وقات پائی جی محطے بین رہنے تھے وہیں مدفون ہوئے ۔
(انفاس العادفین ) آپ کے مزاد کے متعلق بھی ہوستان اخیار تذکرہ مثا میراکب سرآبا و کے موقف
کیلئے بین کہ دائم پوستان کو آپ کے مزاد کیا بہتہ نہیں چلا۔

کینے کی عورتیں گھے۔ میں آئی بوئی ہیں اس لئے اس دفت بہردہ ہوٹا شکل ہے جمعے ملاقات سے معندورد کھاجائے۔ بیھسراس کے فوراً بعدایک دوسے شخص کویہ فرماکرا ندرسے بھیجا كم فليف كے مربدوں كو بتھادو. كھرفاد مول سے فرما باكد بجے جار يائى برا تھاكم دروادے تك ك عاد وينا فيد وروازت ين تشرليت لي تك اورون ما يك الرحد بن معدد در مقامكم ددباره ميك دليس بات آئى كه فليفه كاكسي كو بيجنك حكمت بنيس بوگا- اس كابد النهول في ميرانام دنسب دريا فت كياا دراس سليع بس خوب تحقيق ندمائ. بي في ميشيخ عبدالعسن برشكر بارد بلوئ سے ابنادست چبا بیانفا- اس كواس كے بيان بنين كياكماننا تفاان كاسلىدان بكرينيخاب، اس نبدت كى بناء پروه ايسے منعصت كے عالم بين بھي تواضع فرما بین کے جس سے ان کو ٹکلیفت ہوگی۔ نیکن انہوں نے اپنی فرا سست سے اس پرشت تہ کوسجہ لیا بدانال آب نے ایک اشکال کی تقدر مرکی اوراس کا جواب جہدسے طلب فرایا۔ یس فون كياكه استفادے كے لي حاصرفدمت جوا ہول- مذكه افاد المكے لير فرماياكه بن اس سوال كے كرنے پرما بور ہوں۔ يدسنكرين نے اس دقت جو كير ميد و بن بن تقاجواب ديا وه بهت خوش موسة اور جاريا في سے ينج الرآئ اور بيدتواضع ف رمان. بهرفرماياكم عجم ے بڑی کوتابی ہوی بہتے معلوم نہ تھا۔ اذال بعدنسرمایا کم شیخ عبدالعسنيز شكوار تدس سرہ نے ہارے واوا صاحب کو وصیت فرائی تھی کہ اگر کوئی ہاری اولادیں سے منبارے یاس آئے اور اس اشکال کا جواب اس طسرے دے دے تواس کو میری ير ا مانت بينجاديا-

يه امانت ا جادت عريق ا در بعض بنركات يا - ميرك دا دا تمام عمرتلاش كرت دب. مگرا بے شخص کو دیایا۔ آف رمیرے والدکو وصیت کرگے انہوں نے بھی تجسس کیا نہایا۔ اب میری نوبت آئی یں نے بھی تام عمر مبنجو کی نہا یا ور اب يا يات - ميرا آخرى وقت ب كوفئ ايا فردندجواس نبت كى الميت وكمتا بوي ركفتا بول اس وجه سے افنوس كرتا تفاء الحدلثدكداس وقت آر زوليدى بوئ. يدن رماكم عامه ميك سرير باندها وراجازت دى- بهت المتالياتي اورنق ميك مقدار بعي ميكرممراه

کردی - جب به رب چیدنی کے کرمفت رفلیق کی فدمت یں والیس آیا تو انہت ایک فوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہو ایل آیا تو انہت ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہو ایل خوب کا بل اور مالامال ہو کر آئے ہو ایس نے وہ سب چیزی مفت رحمت اللہ علیہ کی فدمت یں رکھ دیں تو نسر مایا - یہ نق دی اشارہ ہے جمیعت ظام رکی طرف اور عمامہ اشارہ ہے اجازت اور جمیعت باطن کی طرف ایس ان وو نوں چیسٹروں یں تو شرکت نہیں کرسکنا ۔ بیمر کچے مشھائی تبول ف رمالی ۔

# تاويل الهاريث

تاه دلى الدُما من العلوم الوهبية فى علم التفيرانى اشرنا البها تا يلى من العلوم الوهبية فى علم التفيرانى اشرنا البها تا يلى تقعم الابنياء عليهم السلام وللفقير فى هذا الفن دسالة مسماة بناويل الاحاديث والمراد من التاويل هوائ بكون من كل فصة وقعت مبداء من استعداد الهول وفتومة ومن التد ميرالذى الاحاديث سبحان وتفائل فوقت من استعداد الهول فى وقعت مبداء من استعداد الهول فى وقعت المتعداد الهول فى وقعت المتد مبدرا لذى الماد من المتعداد الهول فى وقعت المتد مبدرا لذى الماد المتد الهول فى وقعت المتد مبدرا لذى الماد للهول الماد وقعت المتد المتدالة الماد وقعت المتد المتدالة الماد وقعت المتد المتدالة الماد الماد الماد وقعت المتد الماد الماد وقعت المتد الماد الماد الماد وقعت المتد الماد الماد وقعت الماد وقعت

اس کتاب کی اہیست اسی مبارت سے واضح ہوتی ہے۔
مولانا غلام مصطفیٰ قامسی نے بڑی عرق دیزی سے امسس
کتاب کی تفییٰ کی اس پر ما کھنے کیے اس بیں مندہ جراماد بہشک تخریج کی ادراس کے مشہوع بیں ان کا مبدط مقدمہ ہے۔

فنمت: - تبن روي

شاه ولى الله اليدفى صدرصيدراياد

## مثاه ولى الدركى ناليفاير ايك نظر غلام صطفى كاسى

#### (١١) جحت التداليالغي

شاہ ساوی کی جلہ تالیفات یں سے یہ معرکة الآراد اور عالمی شہرت کی کتاب اور یہ اور یہ سفر حریبان سے والیس کے بعد کی تالیف ہے اور علم صدیت کے آسرار دین سے فن یس داخل ہے۔ مولف امام علم صدیت کے در جات پر بحث کرتے ہوئے اس کتاب کے مقدمہ یں دفی طرانہ یں د ترجم ، جارے نز دیک صدیثوں کے شعلق تام فنون یس سے ب مقدمہ یں دفی طرانہ یں د ترجم ، جارے نز دیک صدیثوں کے شعلق تام فنون یس سے ب تیا دوالا اور دور دورتک روشنی پرنجانے والا نن اورا سلام کی سف دورتک دورتک دورتک دورتک علم دھے کی سف دیے کا علم دھے کی سف دیے اور کے دائے تام علموں یں سب سے اور کے درجے کا علم دھے جس کا تام ہم علم اسرار دین درجے کا علم دھے

اس علم میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ مدینوں بنی جو حکم دیے گئے ہیں وہ کیوں میں دیتے گئے ہیں وہ کیوں میں دیتے گئے ہیں ؟ دن میں کیا کے مشتری ہیں ؟ دہ کیا صرور فیل جی جن کی وجہست محکوں میں درج پیدا کتے گئے ہیں۔ لینی کسی کو کم صروری اور کسی کو زیادہ صروری اور کسی کو بہت ہی ضرور کی اور کسی کو زیادہ صروری اور کسی کو بہت ہی ضرور کی اور کسی کو زیادہ صروری اور کسی کو بہت ہی ضرور کی اس ملے میں اس بر بھی مصنعت علام نے اس علم ہے دوائد کیا ہیں اس پر بھی مصنعت علام نے اس علم ہے دوائد کیا ہیں اس پر بھی مصنعت علام نے اس علم ہے جس کے مطالعہ سے انسان میں بھیرت بیدا ہوتی ہے، ادر دہ گوبا

سفری قانون کی محمدوں کو اپنی آ نکھوں سے دیجھ لبتاہے اس سے مدین کے عام علموں کی جن کا دیرو کر آ چکا ہے اس علم علم اسسرار دین سے دہی نبدت سمبنی چاہیئے جو شعر برجے والوں کو علم عروف سے وہ کی مبدت سمبنی چاہیئے جو شعر برجے والوں کو علم عروف سے ہے۔

جوستخصاس علم کا پوری طرح ما صدر موجائ ده سچراندهیری رات بین لکریان مین کرتے دالے کی طرح بنیں بوتا۔ جو بھی لکڑی کی جگرسانپ بر بھی یا تفاقوال بیشتاہے نہ وہ بیلا بین عول لگانے دالے کی طرح برتاہے کہ موتی کی تلاش میں اپنی جان بھی کھو بیشتاہے۔

اس کتاب کی تعنیف کے کیا اسباب شعے، اس کو آپ مصنفت علام کی اس تحسریہ معلوم كري جوآپ نے اس كناب كے مقدم من تحرير فرايا ہے۔ د ترجم ايك دوزين عصر ك الذير الله عن وهيان لكائ بينا عناكه مجه ايا محوس بواكم مفت بن اكرم على الله عليه وسلم كى مبارك دوى آئى ب اس غ بم كوئى جب دارها فى اور بم ايافيال مواكريا كوتى چادد لجبه پردال گئے ہے۔ اس مالت كا مطلب ميرے ول بين يہ والا كياكہ يہ دين اسلام كونى طردسے بيان كرنے كل طرف اشاره سے- اس دن سے بيں اپنے بينے بين ايك لازسا يا تا موں جوہروقت بھیلتا جاتاہے - اس کے بجہوصہ کے بعدیجے الهام ہواکہ میرے متعلق بینھالہ ہوچکاہے کہ یں ایک شایک دن دین کا یہ بڑاکام مزدد کروں گا۔ اب زین اپنے رب کے خكم سے جا كھا اللي سے اور عزدب كے دقت شعاعيں افانوں بداسى طرح برنے لكى بن سي طلوع کے وقت پڑتی تھیں اور بچے یہ معلوم ہواکہ اب وقت آگیلت کدرسول الدصلی اللہ عايه وسلم كى ستدييت اس زمانے بين سائنيفك وليلوںسے پورى طرح تابن كى جلسة -اس كے بعد يور في حصرت امام حس الع اور حضرت امام حسين كو خواب ين و بجها۔ اس وفقت بي مكرمكيدين تفاد مجيدايد خال مواكد كويا الهول ن جيدايك فلم دے كر فرماياكه به بهاري نانا حضت وحمددسول المدعلي المدعليد وسلم كافلم بع-

اس کے بعد میں بہت دیر نک سوچاریا کہ اس علم پر ایک جھوٹی سی کتاب مکھوں جو الیی سلجی ہوئی ہو زبان میں ہوکہ اسے شہرسری اور دیہائی برابر سمجہ سکیں۔ اور دو عام اور فاص مجلسوں میں بڑھی جاسے اس کے چند سطر بعد آگے فرمانے ہیں۔ اب میری به حالت تھی مبھی تو ایک قدم آئے بڑاتا تھا الد مبھی ایک قدم بینچے بٹا لیتا تھ۔ یمان کک کرمیرست قابل عزید دورت محدجوعات کے نام سے مشہوریں اس علم- علم اسسواردین كى قدر و تيمت اوراس كے بلندمر تعسے دانف الاسكے - النين الهام كے در الدسے يہ بات اليمي طری یقین کے ساتھ معلوم اس گئ کہ النائی اوق کی سعادت اس علم کا گسیری یا توں کی تحقیق کے بغير محمل نبين بوسكتي- دي

ان عبارات سے اس علم کی اہمیت کے ساتھ یہ پات بھی مصنعت علام کی تحسیر پرسے واضح ہوگئ كمعنعت كواس علم بن كتاب كلين كالاده توبيط سع پيدا بوگيا تفاد ليكن اس الاده يرعل بيرا ہونے میں تاخیر۔ ہوئی اس کا بھی مقدمہ بی ذکر موجودہے۔

كتاب كى د جراسىميد كے متعلق مؤلفت الم فرملتے بين - د ترجمد، فران ميم كى ايك آيت يس آيا كه وللتما الجحية البالفية - اس آيت بن الثان كي دُمة داري اوراس كي كرمول كي بيل اورف أ تعالی کے بھیج ہوئے تواین کی محمت کی طرف اشاریسے چونکہ یہ چھوٹی سی کتاب اس علم کی شاخ ب اس نے منارب معلوم ہواکہ اس کا نام جمت الشدالبالغد د کھاجائے۔

اس كتاب كے متعلق حيات ولى كے مو كف رقمطران بين - يه كتاب د جحة الله ) يون توفقة و صدیث کے متعلق تکھی گئے ہے لیکن مقیقت میں فقیدا صدیث افغاق تصوت فلفید، پانچوں مضاین کا مذاق پایاجا تاہے گویا ان پانچوں علوم کا عطر دمعند اس کتاب بیں بھڑیا كياب - أكر بل كركية بن ١- علامه الوالطيب في اس كى نبت ابنى وز في رائ اسطرح

يعنى كتاب جحة الندالبالف أكرج علم عديث یں بنیں ہے ، لیک اس میں بہت سی صرفوں كى تدى ادران كراسواد ومحتيل بيان ك كئ بن حق كدائة فن بس بي نظر تابت ہوئی ہے ادر کسی اور کتاب کو کسی طسری جی اس پرستفت نبین اوئ. زمان بجرت

ال كناب أكري ورعلم حديث تيرت الماستدرة اعاديث بسيار درال كرده ويحكم واسمدادآن بیان منوده تاآن که در فون فود عنيب رسيوق عليه واتع مشره ومثل أن دري ولازده سال بجرت إي يح ازعلك عرب وعم تعيي وجود بنامده ومن جسله

کے کراس دفت تک کہ بارہ سوسال ہو پے این علمائے عرب دعم یں کسی کا ایسی لاتانی تف تعنیف موجود بنیں ہے عرض کہ یہ کتا ہے۔ مولفت کی تمام تفایعت میں عمدہ اور بہت مولفت کی تمام تفایعت میں عمدہ اور بہت المقایعت میں اس سے بہت کی ہے۔ ذیا دہ ہے لیے

نفها نبعت مو لغش مرحنی بدده است دنی الواتع بیش از ان ست -

ماہنامہ الف رقان کے کام کا مختصر تعادف " اس کتاب کے بارے بین فرواتے بین و اس کتاب کے بارے بین فرواتے بین و اس کتاب کے بارے بین فرواتے بین و اس کتاب کو پورے اس کتاب کے بارے بین فرواتے بین و اس کتاب کو پورے اس کتاب کے بارے بین فرواتے بین اس کتاب کے بارے بین اسلام کی کتاب تا تا متنفید نہیں ہوا۔ جن قدر کے اس کتاب سے قدالے بھے فائدہ پہنچایا۔ بین خواسلام کو ایک سکل مرتبط الاجزاء فظام جات کی چند سے اس کتاب بی سے جا نہم ، دین مقدس کی الیسی مرتبط الاجزاء فظام جات کی چند سے اس کتاب بی سے جا نہم ، دین مقدس کی الیسی بیت سی بایش جن کو پہلے یں عرف تقلید ما تنا تھا۔ اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد المحد لیڈ بین ال پر شفیقاً اور علی و جد البصرت یقین رکھتا ہوں۔

مواننا موصون اس مقالے بیں دوسری جگہ فراتے ہیں۔ اگر ماہرین اقتصادیات و معاصفیات کی کوئی تاریخ کشی جائے تواس بی بھی شاہ صاحب کا تذکرہ ہنایت نابان طورپر برگا صرف جمت الله البالف ادر بدور بازغه بین ابواب ارتفاقات کے فہال بین انہوں نے اقتصادی اور معاصفی سائل پر جو کلام کیا ہے۔ ادر جواصول اس سلسلہ بین مرتب کے بین اگر کوئی کومت بیک دلی اور دیا ت داری کے ساتھ ان کو اپنے وستوراساسی قرار دے نے تو بقیناً الله الله اس کی نامرو بین دہ ہمد گیر ہے چینی ادر طبقاتی کش مکش پیلا مربوگ جواقتصادی اور معاصفی البحث و المحدول این کا دور بین اور فی زماننا جس نے قریباً ہر ملک کے ہاست دوں سے الجھنوں ای کی وجسسے پیرا ہوتی ہے اور فی زماننا جس نے قریباً ہر ملک کے ہاست دوں سے البحدول این وطبینان اور زندگی کا سکون چین لیلہے۔ اور بنی آدم کی غالب اکثر بیت حق بیں چینے بی

ای ای دیاکوددنے بنادیاہے۔

اس كتاب كا اسلام مالك ير بهلى بارسيده بين بولاق معرى طرف سے دو جلدون بن اشا محت بوئى والله معرى طرف سے دو جلدون بن اشا محت بوئى عمل محت بوئى والد معادت العلمية عجسة الله البالغة "كے تحت مكعت ، عديث بنوى كا محمت الد فلاسفى كو بالتفعيل بيان كيا ہے خصوصاً كتاب كا ببلا حست بها بيت بى اعلى فلفيان معنا بين بر مشتمل ہے ، كيفيت خصوصيد بين لكمتا ہے - مطبوع بند ، نوست خط ادر ميج نسخة .

دام مصرین بولاق کے بعداس کا دوسرا ایڈ بینن اوارہ طباعة منیریہ کے مالک اور مدیر تحدیر ایڈ بینن اوارہ طباعة منیریہ کے مالک اور مدیر تحدیر وشتی کی طرف سے سیمسی ہوئے ہیں دو جلدوں یں شائع ہوا تھا۔ جس کے ماسی پر کچہ توضی نوٹ بھی شھے عال ہی یں سے سالن کی تحقیق کے ساتھ وارا لکتب الحدیث بنام و کی طرف سے ڈیی سائز کے ۱۹۸۸ صفحات پر ایک جلدیں نیا ایڈ سین ن تا تع ہواہے ، اس یو مطبوعہ منیر یہ سے حواضی یں کچے۔ امنا فد کیا گیاہے۔

جند المدالبالف کے تلی سنوں کے متعلق ڈاکٹر زبیدا مدجارسنوں کا ذکر کیا ہے۔
بائیپور مندھ، رامبور معلی ، برلن ملاسا ا در قاہر وکا سند ، (س) ہیں ان فلی سنوں
کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کب کے ملکھ ہوئے ہیں۔
ایک تاریخی قالمی سند

جنة الدُّ البالذكابك نديم تلمى نن به بين مال بى بن سنده ك مشهور على البريرى بير بجند وي مشهور على البريرى بير بجند وي مولندا لى نظا لى بير بحب الدُّ شاه ك بال ديجين بين آيا بوشاه ولى الدُّما بير بحب الدُّ شاه ك بال ديجين بين آيا بوشاه ولى الدُّما في دفات ك سان سال بعداس ك ك بت بعد في ب اوركا تب كانام محود بن عمر بي جوكد مند بين ك دفات ك سان سال بعداس ك ك بيت به ك ك بيت ك ناد بي جعرات بعدع شاه م رجب مناهد من ك يك بن ك ناد بي جعرات بعدع شاه م رجب الله بين ك يك بن ك بين ك بال مرح مظامره ك باب كم اتن بين ك ب

مه اكنفاء الفتوع بهابر مطبوط مين تا بيت ايدورد فنديك و الماب المفارت العلمية في مكن ملت ملت المعارف العلمية في مكن والالعلوم الاسلامية ملت سيس من من يجر ما من الله المالة الله المالة الله المالة ال

فينم كتاب كو صرف ايك موجداليس ولي ساكنرك ادماق بن حتم كياب اود الحف يدب كرتمر بر بى صاف سادريس خداعلى درجه كى صحت كا ما فل على المراحة الأخريل كاتب كا طرف سع يه عبادت مسطور مع وفع الفراغ من تحريما لجحة البالغ بد لعدالع في الآخر ليلة الحبيس تاسع شهرد وب العرد الحرام سيم المسلمة ثلاث وثما فين و ما ثمته بعدالا لعت من العجرة على صاجعا افعنل العلوات واخرف التسليمات على جانجوها العباد المى ديد المعبود مسكين محبود من محداً لملق ب بالطاهر من محبود بليم كما في عنى الله عنه ودحمه والديد وآباك مع المومنين - كما في جداً بادك نواع ين كون كا وسيد -

شاہ ولیالٹراکاڈیک کاطرف سے یہ کوشش جاری ہے کہ اس قدیم موسطیح علی سخہ کا عكس كے كر شنا كغ كيا جائے- اور آخريس ولى اللبى فلف كے شادى مولندا عبيدالمندسندهى كى ول بن ججة الشَّالبالغدي من من على شالع كى جائد . اس كليك ابتلائى مرعله يوكام منشروط ہوگیاہے اگر بہ صورت علی بی آگئ توعلی دیا ہی اس کتاب کی سیسے بڑی علی خدمنت ہوگی۔ ستاه صادية في اس كتاب كي آخريس اسراروين كے متعلق جوعالماند وائے كا المار فرمايلے اس كايما نقل كرامناس معلوم بوتلے كيونكه اس عادت اس فن بي كتاب اور و لف علام كے مقام اور مرجه برردشى يمر قنه ، شاوصاحب فر لمقين (ترجمه) جوكيم بم ال كتب مجتر الدا الافدين مكمنا علي التي يك دہ مکھ چے اورجی سفرط کاہم نے النزام کیا تھا اس کی بھی فلات درزی نہیں کی میکن یادر کھو شریبت کے جو اسرار بارے ببتی مفوظ بی دہ سب کے سب اس کتاب یں ہم نے ذکر نہیں کئے آگے فراتے ہیں بایں ہمدید بهى ايك امردا نيب كرن اسسوادكوم مانة بي اورجن حقاكن كاعلم المنسف بي بختلب وه اس كاعشر عير بهى بنين جوالله تعالى في بيم من المدّ عليه وسلم كوعطا فرايا تفاد ظامره كد آب كا امت كى فردكواً ن حفرت ملى الشعليه سے كيا نبعث الاسكتى بعرت كے تلب سادك يرفران مجيدكا نزول موا ادرجن كورح القد سے ہم کلام ہدنے کا شرف عاصل تفاء پھر بھی جواسواد اورعلوم آب کے بیند اطہریں محفوظ تھے ان کوان اسرار وحقائن ادران صم ومعمالح كاجرو وفيري بشكل كماجا سكة بعض كاعلي قالى تعالى كحيه استقيقت كوخفرطيالسلام فحصرت وي عليا لسلام سع مخاطب بوكواس وح فا مركيا - مير العديم ارد علم كوالدي علم سے بی بنت ہے جو سور ایکے جو نے بن یانی لینے کو اس حریا مے بیکوال سے ہے -

## دلوان اور نری

متھن کوٹ ڈویٹرن بہادلپور کے فالوادہ توا بھان بی بڑے بڑے اہل المدر کردے ہیں۔ اس عمالی خاندان كامورث اعلى يحنى بن مالك فاردتى عهدعباسسيدين عراق سے بحت كركے منده بي ا قامت بذير بوے۔ آپ اوالدیں سے شیخ حین اکبری دوریں کھٹے یں حکومت کے بڑے بڑے عدوں پرسے فراز رہے نیکن اخیسے یں دولت اعدا بادت سے کنارہ کش ہوکر ففے را درورد لین کاطرات د جوظ ہوئے۔ سلسلا سہرور دیدیں بیت ہوئے اور بڑانام پایا۔ آپ ک وفات کے بعد آپ فرز دد مخد دوم محد ذکر یا غالباً عهد جهانگیری بس تھٹ سے بہت کرکے علاقہ ملتان کے ایک مکتام بتى منكلوث ين جاكر مقيم بوت . آپ كے ير إوتے خواج فرست رايت كو بير منده كى آب د ہواائى طرف كيني لال اورآب منكوط عديزك وطن فراكربيت لودي جاكرك وقواج صاحب ك زندگ ين آب ك أيك مريد شفن خال في جواصل بن مفسوري منده كاباشنده تقا ، جب مفن كوك آبادكيا الوآب في اس كى دعوت برمنين كوف بن سنتقل طور برريا تش اختيار كى - آب كى اولاً یں سے خواجہ محد عاقل مرسے یا یہ کے عالم اور عاد ف گزدے ہیں۔ آپ نواجہ محدسلمان تونوی كے معصفے وداوں حضرات كى ايس بى ملاقايتى بوي دورتا ، يدبيت برآ شوب دورتا ا احدثاه ابدالی اور تیمورسشاه کے بعد محمول کی طاقت آجستند آجست عروج برآ گئ تعی مسلان شهرلوں پرجا بجالب م تورا عارب تھے۔ رہیت سنگھ کا فرائن جزل و بنڈ کورا کر برفائن ادر شعن كوت برحله كا تياريال كرر بانفاء خواجه صاحب منفن كوت كوغيب ومحفوظ مجهد كرنواب ميرصاد شان آول کی ور فواست پر اسٹن کوٹ سے اجنے تسر ماکرا وریائے سندھ کے مشرتی کنارے

پر بن م چاچراں تحصیل خاپورسیں مقیم ہو گئے۔ نواب صاحب کو آپ سے بڑی عقیدت تھی۔ .....بعد بس یہ عقیدت پشت ما پشت قائم دہی۔

نواج محدعاتل رئت الله عليه كى دفات كربه آب كا نسر و ندخواج خط مجنس فقر كى مند بريميط آب كے دو مائی بنف سے براب مونے كے لئے لواب صادی خال ثانی، آب كے اداد تمند دول برشال مورے مناریخ كا به امم وا تعدب كه جب نعیر خال گور گیج نے بنا و دس كی تفی اور بھا گے مستندھ بیں ٹالپروں كے بناه كی تفی اور بھا گے مستندھ بیں ٹالپروں كے بناه كی تفی اور بھا گے مستندھ كي بنا البروں كے بناه كی تفی اور بھا گے مستندھ كي بنا البروں كے بناه كی تفی اور بھا گا با الب كے سفارش براس كے نا قابل خبشت قصور كو منا كي بيا بلك منصب وزارت بر بھی ووہارہ بحال كيا۔ آپ نے سال ٢٥ مراج ميں وفات بائی مسل دوروں كيا بات مريد نے آب كى سال ٢٥ مراب ہے الب كے سال ٢٥ مراب ہے الب كے سال ٢٥ مراب ہے الب كی سال ٢٥ مراب ہے الب كی سال ٢٥ مراب ہے ہے الب كی سال دفات كواس طارح موروں كيا ہے۔

پوسٹینم رخت بہتی زیں جہاں برد یہ دمسل می مشرف گشت درفلد چدکردم منکر تاریخ وصالیش ندا آسد ہو از خسالہ خسلہ

آپ کا دفات کے دفت آپ کے بڑے سند زندخواج فزالدین رحمۃ الدّعلیہ کی عمر میں الدّعلیہ کی عمر میں الدّعلیہ کی عمر الله سال کے قریب تھی بجاؤ فقت ریز ندخواج غلام نے بدر حمۃ الدّعلیہ کی عمر آسے سال م س ۱۱ معر فقت ریز برخواج فخسرالدین جلوہ کم موے ۔ مقابیں المجالس کے مطابان آپ سال م س ۱۱ معر میں بیر بیا اور منقول کی تحصل اپنے مقتدر باپ کے دبرسگاہ میں بیر بیا اور منقول کی تحصل اپنے مقتدر باپ کے دبرسگاہ میں کی ۔ فاصد می علوم کی تکیل کے بعد رو مانی بیش کے عاصل کرتے کے لئے آپ کے اپنے والد میں کی ۔ فاصد می علوم کی تکیل کے بعد رو مانی بیش کے عاصل کرتے کے لئے آپ کے ابتداء کے دست می برست بر برست بر بروت بر برت کی اور سالماسال دیا ضت اور عبادت المی میں اسر کی ۔ ابتداء میں درس بھی دیتے رہے ۔ دوایت ہے کہ شعر دی بیس المجالس میں برحقیقت اسلامی المحسوم تھی اور آپ اس شنگ اس میں برحقیقت اسلامی المحسوم تھی اور آپ اس شنگ اس میں برحقیقت اسلامی میں اور آپ اس شنگ اس میں برحقیقت اسلامی

که مضعت تاریخ تحفت الکرام نے بیت پورکو علاقہ ندر مکا ایک حصد مکھا ہے۔
که ودنوں حضر سات اقطب وقت خواجہ نور محد جہاردی کے مرید بھی تھے دار مناقب سلمانی )

آتى ہے۔

بعدل اد تحمیل علم من رط شدم در دو دجرات درسس دادن نی دایم تا انگر دوزی حفی ترفیله مولانا خواج فخی را لملت دالدین محمد المی دا درخواب دیدم که مع ف مرایند که اس فخرالدین جرا درس سلم منامیدی بی بی بی بردانده تدرسیس بحن می باید درسیس بایدانی بشارت بدرسس برداختم به

آپ کے چھوٹے بھائی، نواجہ غلام منسریدر ممۃ اللہ علیہ، جوبعدیں شہباز طریقت منہور ہوئے ادر ملتانی شاعب ری کو کمال پر بنجایا، آپ کے بیش یا فتگان اور شاگردوں بیں سے تفا بہیشلوب کوسلموظ رکھتے ہوئے آپ کو فخر جہاں کے لقب سے یا و فرائے تھے، اپنے اشعار بیں بھی جب آپ کا ذکر ف رائے تو فن رجہاں کا ای حوالہ و سینے ۔ اپنی منہور کانی، بن ولبر شکل جہاں آیا میں والہ شکل جہاں آیا

الوبكرة عشرا عسنمان كهال كق الدّاليّد ذى سفان آيا كفي مرشد فخسر جهان آيا كفي مرشد فخسر جهان آيا ترجمسر كبيل حفس ان الوبكروعمره عثمان شرف افنزلت وجود بهوت اوركهبيل المعالمة الفالب جلوه كربوت رصنوان لفال عليهم الجمين . كبيل الم حنّ اردامام حيئن المعالمة الديمين فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من اوركبيل فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من اوركبيل فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من اوركبيل فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من اوركبيل فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من اوركبيل فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من اوركبيل فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من الشاويون المين فواج فخسر جهال دحمت مالة عليه بوكرة من الشاويون المين فواج فخسر من المين فواج فخسر حبيال دحمت مالة عليه بوكرة من المين فواج فخسر من المين في المين فواج فخسر من المين فراء فخسر من المين في ال

یا جد مجنت ذاتی کوجها شور فساد مرشد نخرجهال نے کتیم به ارشاد

-: 47.5

سوائے مجت ذاتی جو تھا شور فسا د مر نند فخر جال نے بیر کیا ہے ارشاد

آج فواج علام فسريد عليه الرحمة كحين كلام كااطرات عالم بن شبره بويكاب

لین شایدکوئی جاننا ہوکہ آپ کو یہ فیضان شاعب می جواجہ فخسرالدین کی صحبت سے مال بردا بنواب فخسرالین فود ایک بلند شاعسر گزرے ہیں - خواجہ غلام مسسرید نے ملتا نی زبان كواپنايااورخواج فخسرجهال في اپنے لئ قارمسى زبان كونتخب كيااورايك ويوان يادكاد حمورا - آب كاشخاص اوصدى تفا-

بهاں اس حقیقت کی وضاحت بھی صندروری معلوم ہوتی ہے۔ کہ ایران میں بھی ادعدی" کے تخلص سے ایک ایک است ایک است گردی ہے۔ آپ کا اسم گرای ادصرالدین سفا۔ آپ شیخ رکن الدین سبخای کے مرید تھے ادد وصد تک شیخ می الدین ابن العسر الی کی صحت میں بھی رہے سینے اکبے اپنی تعنیفات میں آپ کا ذکر کثرت سے کیاہے۔ آپ كى تفينات كيرالتعدادين ليكن فتنوى معباع الارداع ادرديدان زياده مشهوري - ديان یں آخسریں رباعیات بھی، جو گہے عور اور سنکر کا نتجہ یں۔ ان بن سے بہاں و فقل كررا ہول، تاكد آپ كے فكراورم تبسكا انام ہو كے -

واتم ورائ بيرون زمراست وزجتم لطف آبياتم مدارت

علت زامد المدحرف علت بكذاركماينك اوصاصا

چنال برواید و که دوتی برفیزد درست ردی بره ردی بخسترد توادية شوى وليك اگرجيد كنى جائے برسى كرتو توى برخيزد

حقيقت بن توسيد صرف ويدن أي ويدن سبع مدوانستن وكفتن . مضي عبيالله احرار مردی کا دشادے. تو مید بر نہیں کر ان کو بیگانہ جان نے بلکہ یہ ہے کہ تواسی کا بیگانہ ہو جاتے دالتُداعلم بالعتواب -

خواجہ فخرالین او مدی کے ویوان کی ابتداء حمد اور نفت سے ہوتی ہے۔ اصل ویوان ابد ين آنائي ميريان تبركاً حدادر أوت الناب بين كرماجون -

آفتاب رفت چون تا بال گثت بمد ذرآت كون شد بيدا بهد اذ بر تو رخت بيدا بهد اذ جام لعسل توشيط بهد اذ جام لعسل توشيط با مغاتت چوعتل ما نرمد كون درك ذات ترا بهم توى از زبان ما گویا بهم نده چشمال ما توى بينا

بکنا میشم اوحدی که نگار جسلوه گرمشد زیردهٔ اسما فعست

السلام الد معدن بطف رسن المالي والفيا الدر فت فرددس المالي والفيا في المناسك من المالي والفيا من الماليك من المناسك من المناب والدند برقع بركث من المنب والدند برقع بركث من المنب والدند برقع بركث من المنب و درز بين و درسا

السلام اسے تواجم برددسرا
السلام اسے آفتاب مرددکون
السلام اسے درمقام قرب تو
السلام اسے درمقام قرب تو
السلام اسے انفرافت عافقال
السلام اسے انفرافت عافقال

السلام است التو بردم ادصى

حمد اور نفت جس والمائة بذبست موزول بوئة إلى ان كے مطالعه كرفت ولاً والحظ برايك وجدانى كيفيت ولائل من برايك وجدانى كيفيت طارى بوجاتى سبت بدشايد فيضاني المي منقا ، جس كے باعث ديوان كام معظ موزو كلاز بي طفيا بولبت ويوان كے مشدود تا خواجہ حافظ كى ابتلائى عزل كے تبتع سے موقى بى انتخار مى تا بويت انظراتى ب

ندرم طاقت دوری ندارم تاب دیدارش بهافتاده ست یارب با من آشفته شکلها زنون اشک من اسداد عدی فاک رش کل شد بردید لالهٔ خونی کفن تا حشرزی کلبا

شین کلام کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس میں سادگی اور بخت کی ہو۔ اگرشاعسری سیں
یہ دو چیسندیں یکجا ہوجاتی ہیں تو یہ معجسنر شائی بن جانی ہے۔ اگر چہ نواجہ صاحب کی
شاعری کامقعدہ گرتی یہ نتا کہ دو اس فن کا امام شار کیا جائے۔ کچسر بھی جہاں یک
دورے نوش فکرا در بے ایک نقاد آپ کے کلام دیکھ کر یہ نیایم کرے گا کہ آپ اپنے
دورے نوش فکرا در بے بدل شاعر تھے۔ شاخرین شعب رامیں علامہ بیدل دومروی زودگو
شاعر گرزیسے ہیں۔ آپ نے بھی نحاجہ حافظ کی اس مشمور عزبل پر طبع آزمائی کی ہے۔
نیکن اومدی اور بیدل کے اشعارین نایاں امتیاز نظر آتا ہے۔ بیدل فراتے ہیں۔

جنون العثن خيراً لى سن الرحمان ساً لها لعل الدّنى تلبى بالمطافي بنست لها الكرخوابى كرمتغرق شوى در بجسر بيزنگ الفول المعنوان شوى در بجسر بيزنگ الفول المعنوان دست از سيراطلها سواو لمرة عبسر فانش بين كه صدشرك بجوابر برق ديز انداخت اندرخري ولها الكرذوق بهاخوا أى مثوول ان مثوول ان مثوول المن مثوول المن مثوول المن مثوول المن مثولها الكردوق بها خوا الى مثوول المن مثوول المن مثوول المن مثوول المن مثوول المن مثولها الكردوق المن مثول المن مثوول المن المنابيل الكردوق المنافوا الى مثوول المن مثوول المن تومنرلها الكروق المن مثول المن المنابيل الكردوق المنافوا الى مثوول المن المنالها الكردوق المنافوا الى مثوول المنافول المن مثوول المنافوا المن مثول المنافوا المنا

اس سے انکار نیں ہوسکنا کہ او حدی کے اشعار توت فکرا ورصفائی کے بدولت بید لکے اشعار سے زیاوہ تابداریں میں میں نوایک فتی موان اند تھا ، بیکن حقیقت یہ ہے کہ خواجہ صاب کی شاعری بیں دوجیسے نریں والہان طور سے نظراً تی ہیں ۔ ایک تو وحدت الجود کی تبلیغہے ، میکن دوسری تواس سے بی گرانا یہ ہے۔ لیتی ایک آ شندائے می ، دل کی واردات کا سیا

نقت کیج کرد کهار پاہے - ول بن جبت الی کا چرائ منیا باری کرنا ہوانظراً تاہے ہی بیدل کی شاعری کا مقصد فقط بہت، کہ جادہ حق کی نشاندی کرتے رہیں - اس مقیقت کو او صدی اس سرے منظوم فراتے ہیں۔

مردم ادسودائ توآتش بجال داديم ما داعم المنال داديم ما گرچ ما از تو تشال مرگز ني يا بيم بيک از جفائ عثق تو دردل نشال داريم ما تو ني يا بيم بيک تو دردل نشال داريم ما تو ني يا بي جسسر مرگز ز هال عاشقال در نسرافت گرچ ديده خونفشال داديم ما طالب حدان جنت بيستم ال او حدی آرندت وصل جانال مرزمال داديم ما از شحير بيش دو بيت طلقة گفت آنييت در ند از حن و جالت صدبيال داديم ما در ند از حن و جالت صدبيال داديم ما

ظاہر میں تو یہ ایک غزل ہے، لیکن حقیقت یں آپ بیتی ہے۔ عرفان حقیق کے شیدا اسی طرح اپنے شب وروز بسر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کامقصد بالذات ذات بی ہوتاہے۔ یہ ہیشہ فور حق کے شاشی ہوتے ہیں۔ ان کی جیت رتصور ذہنی بنیں ہوتی، بلکہ ایک حقیقت ہے جی کی غائرت سوندو گلاز پر شہتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس اندرونی کشس سکٹ کوکوئی عرفان کا ما اس میان سکت کوکوئی عرفان کا ما ای جان سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ای جان سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ای جان سکت کوکوئی عرفان کا ما ای جان سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ای جان سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ای جان سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ان جان سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ان جان سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ان جان این سان سکت کوکوئی عرفان کا ما ان جان سان سکت ہو جاتی ہے۔

حن میلی گرندانی ۱ ز تغییل عنق برس دره مجنول گرندانی از من سنیداشنو

و صدت الوجود كا ففيقت كوان جيسرايه سے آپ في بيان كيا ب، ايك كون تسلى بوطائى ب فواجرصاوب عالم دعالميان كا ظهور حن وعثق كاكر شمه بهجنة إين ، بهى سبب ب كد بردر كاول شابد ازل كم مجت بين ترط بنا جوا نظرة تاب اور شان بي بنازى الميغ بى سنگار بردر كاول شابد ازل كم مجت بين ترط بنا جوا نظرة تاب اور شان بي بنازى الميغ بى سنگار

یں مصردت ہے۔ اس و جدائی کینیت کوشعہ رکے ڈالی یں اس طرح ڈھالے ہیں۔
اور بیس پردہ عثق گشت پدید

چشم بکثا دو روسے نوددید بہسد المہسار حن و ٹوبی ٹولیش

خلعات الأصورت بشرب شيد ردے بنود باز شرمتور

پرده صسبر ببیدلال بدرید فار ظ از بردد کون گنت آنکس کر بیک از جسوندان لب توچشید شد چنال مست اه صدی دلبش کر نداد د مجال گذیب و شنید

باد جدد اس حقیقت کے انکشان کے ہوتے بھی، آپ اس مسئلہ پر زیاوہ گفت د شنیدلیسند نیس کرتے۔ آپ کے برگزیدہ مریدادد عیرفانی شاع خواج علام مردد نے فرمایا ہے۔

سمراتب عبدیت پرمراتب الوریت کا اطلاق بنین موسکتمے۔ برف کا معیٰ فی الاصل عین آب ہے لیکن صورت عنید حق نفائی جل شامن مستی مطلقہ اور باقی بھیڈے تعین غیب ا برآپ ہی کی نعیلم کا عکس ہے۔ اس تعین کے مطلق جس سے غیریت آجاتی ہے:۔ مولانا ہے دوم فرائے ہیں ۔

بنوان نے بوں کا بت بیکند وزجا یہا انکابیت میکند کزنیستان امرا ببرسواند از نفیر ممرددون ناید اند نے فریاد کر قام کد کارکنان قفا و قدرنے جب سے جمد کو مرابعہ عین سے علیمدہ کردیا ہے، بیس رسے فراق اور شکابیت کے نالہائے بتیدہ سے سالاجان نالان ہے۔ 24407.

خواجه صاحب اس من من فراق كوزياده درد منداية طورست بيش كرسة بين -بية توجال درقاليم چول مرعظ باشر درتفس

اندرون سيشرول فريا وواروجول جرس چشیم من جوں ابری گرید نہر تب اسحر من زآءِ آنشيں بوں برق خداں ہونس

وزنگاه درگست آ شوب در داب فتاد

وز فريب عشوه اونيست ما لي پيچ کس جان بجانان دادن ازبیش اجل اع و صری كارباكا نستني آنكن كه بانندبوالهوس

ديوان اوحدى عليه الرحمت كابراحمه نعتبه اشعارت برنظرا تابع يقيقت محديد كافكراس طرح فرمان بين -

جويثاه عثق بيرون شدزبطي

جهال روشن شراز نور جسلی براب بسير والشكواندارد بری انگسند زاں علیاب اسما

چو فوج حن امي تادنت سرسو

بملكب جان د دل افتشا د لينما

چوحن ولبرما جلوه گرشد

نقوسش ذات آندم كثت بيدا

ملك الدويد أش كشتند مهوش

خدروشه بم زحنش مست وسيرا

متواحوال بربس يكذات موجود

که در جسله مراتب سند بویدا

الرحبيم جيدرآباد

نقاب زلعث ازدویش چو وا شد

بعبالم اوصدى افتشاد عوغا

دیوان کے آ خیر چدشنویات مجی ہیں۔ مختصر سیکن پرسعیٰ۔ شنوی عثقیرسیں مجوب كى سرايا اودا بى دلكرانى كى كيفيت اس طسرع بيش كرتے إلى -

ہم چوخورت پدرو تو تا باں

دين ودل ما جو دره مسركروان

چٹم توہم چونرکس است بخواب

ماازين خواب حبثهم توب خواب

غنيه لعل توشود خندان

بوں شور ابرحیثیم ما کریاں

كُلُّ زروئ تو سفعل كشند

بلبل از نا لدام غمل گشته

اذرفت شمع جسد لفروزد

عثق پروانه از من آموزد

عش را نبیت اوصدی پایا ب

چذ گوئی زعشق شرھ میاں

دیدان ا دمدی کی برخصوصیت لینی فن اور ف کرک تا ذک جالی کو قلم بند کرلے کے ا ایک فخیم مقالہ کی فزورت ہے ۔ اس مختصب مضمون بیں یہ گباکش لمال ہے کہ سب خصوصیات کو فرداً فرداً بیان کیا جا سے ۔ لیکن یہ ا منوس ناک حقیقت ہے کہ۔ یہ سوزوگان کے مقالق سے لیریز بیاض اب تک سودہ کی مالت بیں ہے ، جب بہ اشاعت پذیر ہواتو دیااس بحرب کنارے آسٹناہوکر، اس کے مدوجردسے و آگاہ الاجائیگ - میرامضون فتم الوریائ تاہم آخریس شائفین کے مزید مطالعہ کے لئے آپ كے كلام سے محتفد وانتخاب بيش كيا جا تلے۔

انتخاب كلام رخت خود شيديا، اب تام المعظام ارت زمه سرعا شقال فاك در تو بهضت عدن بابيت الحرام ارت كندوس في لب شريين از توق الل دوا قدى شيرين كلام است

بر تخانعش بائ توبود آنا توانم زد کادم دشنلک آن دخ زیبا توانم زد گرش حونی شان بوسر بران بها توام دم نیم لائق که بوسه برکون آل پاتوانم زد ازال روی که خودستید و تمرشر مندگی داد ازال بهمال شدم اندریخ آم خود اجازا

زد فغال طبل دستوت کل دریده پیرین کز فراق روسے تو فریا و دار دمرودزن یوں بوصفت یک غزل گفتم بنااندر جن بمرده از عارمن برانگن اے مدتا بان من

چوں ننالم از فسسراق روئے تو روز من شد چوں مثب گیرے تو

ورد آیدنی جات خویش مدشرندگی می کند بیش قربالات سسیرا نگندگی ازیے ویدار تو دارم ہوئے زندگی بعل دوی اندیگلتاں سرداز نجلت بتا

## اج نس بور وسرو برس بها کان وسان اس ع عهد ع ایک سندهی عالم عقیم سے مولناعبدالر خیدنعانی

عندوم ابرا ہم محفوی سندهی المتونی مشاللہ محفوم عبداللطیف کے بیٹے اور محدوم محدما شم کے پدتے ہیں اورائے والد بزرگوار اور جدّ امجد کی طرح خود بھی مشہور عالم اور عارف گذرے ہیں آپ نے بہت سی تصانیف بادگار چوڑی ہیں مقام سنڈنی واقع ریاست کچہ ہیں (جو پاکستان ہیں نہیں ہے) آپ کی وفات ہوئی ۔ اور وہیں ہروفاک کے گئے۔

کتب فانہ مظہر العلوم کراپی ہیں آپ کی سعدد ہوری تھا بیعن کے قلمی سنے موجود ہیں جن ہیں ایک آدھ کے علادہ سب بیر مصنعت کے دستخط اور مہر ہیں جمعت ہیں ان بی دورسالے دما کا المغنم اوراما طنز اذی البیدعن طریق جواز استعال اموال الکا ف العند بھی بیں جو استالی میں آپ نے تعنیف فرائے تھے۔ پہلار مالد ریاست جود چود کے دارا لحرب ہونے کے بھوت میں آپ نے تعنیف فرائے تھے۔ پہلار مالد ریاست جود چود کے دارا لحرب ہونے کی بھوت میں ہے اور دو سوسے میں بہتا ہے کہ اس عہد کے سندھی ہندوذی قرار دیتے جانے کے مستحق ہنیں۔ بعض معاصر عللہ نے ان دونوں مسلوں میں آپ کی مخالفت کی تھی جس کے مستحق ہنیں۔ بعض معاصر عللہ نے ان دونوں مسلوں میں آپ کی مخالفت کی تھی جس کے جواب بیں آپ نے سوا دو سوصفے کی دیک سیوط تعنیف نشر طلادی المعالیف والعسلوم فی المرد علی امن نصر الکف رواصل الرسوم سپرو تلم فرمائی۔ اوراس میں بڑے پر زور دلاکل کے ماتھ ہردوسائل میں اپنے دعوی کا اثبات فر مایا۔ اس کتاب میں فقی تحقیقات کے علادہ اس ماتھ ہردوسائل میں اپنے دعوی کا اثبات فر مایا۔ اس کتاب میں فقی تحقیقات کے علادہ اس دور کے بہت سے تاریخی دا قدات بھی آگے ہیں۔ جس سے مزدوا قدار کے اصلی خطوفال نمایاں دور کے بہت سے تاریخی دا قدات بھی آگے ہیں۔ جس سے مزدوا قدار کے اصلی خطوفال نمایاں دور کے بہت سے تاریخی دا قدات بھی آگے ہیں۔ جس سے مزدوا قدار کے اصلی خطوفال نمایاں

ہوجاتے ہیں اور مندووں کی کا قوام ذہنیت بے تقاب ہو کرسلسنے آجائی ہے۔ نیز مندھے بہت سے مالات پررد سنتی بڑتی ہے جود لی سے فالی بنیں۔ اس لئے ہمان کا افتباس بریہ ناظرین كمتين كتاب كا قلى نخد كتب فاند مذكور بي موجود ب

جود چیود کا حال ۱- ویان نه صرف به که کفار تا بکار ایسا کرتے بین بلکه مدعیان اسلام کی اکثریت بعی جوان کے ساتھ میل جول اورافتلاط رکھی ہے دکانوں اور بیج بازاروں میں بیت بیستی کرتی استعان كوپوجى اطبانوروں كى مورتيوں كى برسش كرة ہے۔ ماجتوں كے برلانے اورمرا ووں كے بوراكرنے كك ال سعدوما مكتيب مال ادالد اور برطراع كى خير كاان سع سوال كرتى بعد اور برطسرا كي تكليت اومعيدت ين ان كي پناه يكثر في سع - (ورق ٢٥)

" يدا إلى جودهيدر بلندآوادس اذان كن كومنع كرية بن - (درق ٢٥)

" طلل جانوروں کے وجے کرنے پر دارد گیرہے۔ اگرکوئ مسلمان اسپنے گھر بس بھی خفیہ طورسے كى مرغ يا پدندے كو الله كے نام پر و ع كرتاب اور ابنين اس كى خبر بوياتى ہے تواسى كردن ارًا وية بن يالمربيث الكالى كفت اداور مال كراس اذبيت بينجات بن مم فايك منترفض كى زبانى سنام كى دان بى دنول وال كى مسلان نے ايك علال جانوركا ذبيح كيا جى بركا فردل نے اس کو طرع طری کا ذیبی ادرتکلیفیں پنچائی، اس ایدا ادرصرد رسانی کی خبرحب دیاں کے ایک عالم کو موئی جونواع جودهپور ای ش بکونت گزین تفاد توده اس معیبت نده کی کا فرحکام کے پاس فارش ليكرآيا احدان كونفيحت كرف مكاجس بمدان لوكوب اسعزيب عالم كوتتل كردالااور بيجاره كا ال اسباب اوت كراس كے بيوى بجول كو اوندى غلام بنا ايا اوراس كى مذبى كما بول كے ساتھ جو اس كامتروك بين ان كوملين وه نازيباسلوك كياجو لائق بيان بين. (ورق هاى

ہمنے ہے بھی سستاہے کہ محن سلمانوں کو چڑانے ادراسلام کامذاق اڑانے کے لئے ایک نام بناد مدعى اسلام كوجو محفق ما بل مطلق ب- ان لوگوں نے عهدة قفا تغويين كياہے - اوراس نالا كُنّ كا نام قامني كُفكًا لام دكد بجعود البيع م اورجين اس وقت جب سلما لون سيمسنخره بن كرت اوران كامناق اللت ين است قاضى منكارم كمدكرة وادوية بن اوراس طرع ملانون

بر بین کی مانی ہے۔ دورق ۲۹٬۲۵

د بان کو کے سان نہ علاہیہ خانہ کراسکتہ ہے یہ جمعہ وجا عات کو کھے بندوں قائم کرسکتہ میں میں معروت شری کو علی الاعلان کہدسکت اور مذکسی سنکرو بنی کو ظاہر میں دوک سکتاہے ہے و دوق ۲۰۹)

ایالی جود جیور میں سے کمی کی جمال بنیں ہے کہ وہ اصلام فیول کرسکے اور جو با لفرض کوئی اسلام ہے تا ہے تو اس ساعت اس کا خون بہا ڈالیں ؟

" برابان! سلام کوافینی دینے ہیں۔ ان کے ساتھ کالی گفتارے بیش آتے ہیں، مادبیت کرنے ادران کی المان اس کے بیان صدورج ذیل اوران کی رعایا میں سب سے زیادہ بے و تعدت این " (درق ۲۹)

"جود ہے۔ کی ساجد کودد موہری یا ذیادہ ہونے آئے کہ کھنڈر بن چی ہیں اور کیے بانی نے گئی ہیں ان ہیں سالمان ٹاذیعی ہیڑہ نے ہیں تو بلندا وار ان ہیں سے اکثر ہیں اید بھری ہوئی ہے۔ بعض سبحدوں ہیں سلمان ٹاذیعی ہیڑہ نے ہیں تو بلندا وار سے ادان ہیں کہ سکتے۔ بعض سبحدوں کے گھورے پیٹاب خانے، با خانے اور غسلمانے بنا جا چی ہیں ہیں ہیں ہیں بلکہ لبعض ساجد ہیں اونٹ، گھوڑے، گدسے، گائے اور بھینس با ندھتے ہیں جا چی ہیں ہی بہیں بلکہ لبعض ساجد ہیں اونٹ، گھوڑے، گدسے، گائے اور بھینس با ندھتے ہیں جی کہ بہت سے معتبر لوگوں نے خودا پی آ تکھوں سے دیکھا ہے۔ قدا جانے سلمان کماں ہیں ادر غیرت اسلامی کیا ہوگئ ہے۔ (در ق ۲۷۱ – ۲۷۱)

ستدهامال

بالرے دیارسنده میں علانید من بن کشید کی جاتی ہیں "۔ رورق ۲۸)
نردو شطر کے کی بازی ہوتی ہے۔ رورق ۲۸)
دنڈ بول کی کرب کی آمدنی میں سے ایک جعتہ حکومت وصول کرتی ہے . رورق ۲۸)

جیجروں پر مانی میک مفرد کیاجا تاہے۔ دور ق ۲۸، الشہ آور جیزی جاول دغیرہ سے علانیہ طور پر بنائی جاتی ہیں۔ دورق ۲۸،

دكانون بربت يوج جاسة بين- ودرق ١٧٨

کا فروں کے مندروں کے پراع فقاء آسانی بین روش سہتے ہیں تاکہ کفسری شہرت بین توت یانی رہے ۔ روری ۲۸)

مسجدين ويران بوتى ماري بين عبادات بيد ناز وغيره كا انجام دى كى كوشش بنين

اتعایی بنیں بلکہ نصل مقدمات بیں مکھیاؤں کی طرف بوکا فروں کے دیش بیں رج حاکیا جانا ہے اور آگر کوئی سلمان قامنی کئی اس رکھیا کی خالفت کرتاہے تواسے سخت ایدا پنجائی جاتی ہے ، خداان مکھیاؤں کو ہجے بیں کئی بار ان مھا ب کا شکار ہو چکا ہوں چنا پیہ شہر سخرے ہیں بین کی میں تنگ ہو گئی اور تسم کی میں تنگ ہو گئی اور تسم کی میں تنگ ہو گئی اور فنس کے افر دیام اور رسوم کفرو شرک کی اشا عدت کی بنار پیرملمانوں کے جین دیار بینی بلدہ کھی مدر محدود سے جو میر فنے علیجاں تا لیور کی علداری ہیں ہے ، میر سے جو میر فنے علیجاں تا لیور کی علداری ہیں ہے ، میر سے اور اور تنگ و طور کے کوئی میں میں ہو اور تنگ و طور کی کوئی میں ہو گئی اور اور تنگ کی میں جو تا اور تنگ و طور کی میں ہوت کہ ہو تا اور تنگ و طور کی میں میں ہوت کوئی ہیں چھوٹ سے ، دور سے اور کار و طون کو خیر سے با دکھا میکا نامت چھوٹ ہے بھارت کرا ہے ہو تا اور کار اور کار اور تن میں )

كما چي كا حال

کلاچی سرنعبرفال اور میر فتی علی فال کے عبد ہیں ؟ ۔ یس نے وہاں ہی ہمت بدیعات دیکھ ہیں؟

ماہم نواب میر فتی علی فال کی عملداری کی بر نبدت کم تنعیں اس پر نین برس گذرست شخصے کہ نعیر فان مرکدیا اور اللہ سے انتھا کہ نعیر فان مرکدیا اور اللہ سے انتہا کہ وہ انت عندہ کلاچی کا میر ننج علیجال کو وارث بنایا بھر آلو بدعات اور کفریات کی وہ انت عندہ موٹی کہ جس کے بیان سے وہ انتگ اور اللہ ایسے ذیان گنگ ہے۔

ہم نے میر فیخ علفال کو جو تبلیغ کی دہ فائدہ مند تا بہت نہوئی، اس نے امورد بن کا اہتمام بنیں کیا آخرد ین امور کی بے و تعتی ہوئے لگی اورا کتام اسلام کا کچمہ یاس نیس ریا ۔ رور ق ۲۹) ملان غلام اور سلمان کنیزیں کا فسروں کے دست تعرف میں ایں اور ان کی غدان بحالاتے ہیں۔ رور ق ۲۹)

کافردن کے باہی معاملات کے بنیل کرنے کے دفت ا تقیبا سلمین کی ضردرسانی اور فیمیل تقوا یس قامنی اسلام سے روگروائی ہونے لگی۔ عالانکہ کا فرمکھیا کوں کے باس برا برمقد بات بہیش بہوتے رہتے ہیں گوردہ سلمانوں کے باہمی مقدمات ہی کیوں مدھوں۔ (درق ۲۹) بنیا نامی کائے قصاب کوفود ہم نے کواچی یں شاہدہ کیا کہ ان کا فروں نے فداد بریں اسے نکال باہر کیاا دراس کا گھر تباہ و تاراج کر ڈالا۔ ادرسلانوں سے اس پر یہ بھی د ہو سکاکہ ال بیچارے کوان کے درت تظلم ہی سے چھڑا الیے اس تعاب کا سوائے اس کے کوئی تعور د تھا کہ دہ گائے تصاب نفاء دون ۹۹)

ملتان بادبود یکه سکھ کا نسروں کے تحت ہے ادر بندرسورت مالانک فرنگوں کے باتھ ... میں ہے اسی سے اسی سیسے تاہم لبعن مقدمات میں بلکہ جمیے ... میں ہے این ہوں تو اکثر دینیتر مقدمات میں ملان قاضیوں کی طرف رجوع کیا جا تاہے ۔ ملاؤں کے مابین ہوں تو اکثر دینیتر مقدمات میں مسلمان قاضیوں کی طرف رجوع کیا جا تاہے۔ اور سلمان اور ذی ویاں امان اسلامی ہے باتی ہیں۔ دورت ۲۹

خبرلا مود پر سکید کفادنے غلیہ حاصل کر لیاہے۔ تا ہم قامیوں کوعبدہ قفاید یا تی دکھ۔
چھوڑ اہے۔ بلکدان کی فوجوں بیں جو مسلمان ملازم ہو تاہے۔ اس سے یہ لوگ دمیا فت کرتے ہیں
کر تو تاذیر ہتاہے یا ہیں، اگر دہ ناذیر ہتا اور جمعہ وجاعات میں علانیہ طور پرسٹسر بک ہوتاہ واس کو تو تادیر ہتاہ واس کو ایست دیکے ہیں ورم ملاؤ مرت سے اس کا اخراج کرکے اس کی شخواہ بند دوست ہیں ادراس کے شعلق یہ کہتے ہیں کریہ مدملم ہے دغیر ملم "دوست مان دوست میں کردیتے ہیں ادراس کے شعلق یہ کہتے ہیں کریہ مدملم ہے دغیر ملم" دوست میں

شهر نا بهان تافیدن کورسندهیا غلبه بوگیاتا بهم کیدند کید اسلام کادب واحرام بانی را سلمان تافیدن کوحب سابق بحال دکاگیا، قضایا اور مقدمات بین ان کے بیصلوں پرعل کیاگیا۔ سلاطین ماضی کی اولاد بین سے ایک شخص کو سلطنت بجی دیدی گوده ان کے ما تعون بین کیاگیا، سلاطین ماضی کی اولاد بین سے ایک شخص کو سلطنت بجی دیدی گوده ان کے ما تعون بین کشمی بنام دام ۔ مذاواس کا کی افتدار ہے اور مذا سے کسی حکم کا لفاذ ہو تا ہے اور مذاسی کی کوئی بات جلتی ہے۔ چنا بخد اس سلطان مندی کا فارسسی شعر جواس نے اپنے اعتدار بین کہا ہے اس کی معددری پرشا ہدے ۔

> مادهوچی سندهیا فرزنده بگربندین است بهت مصرون تلانی سستمگاری ما ( ورق ۳۰)

## ریا اور دارای کے داکٹر محدصغیر شنعصوی

ریاک مفہوم کی دخاصت اسلام معامضرے میں جاتی ہیں اوراس کا محم بھی فل ہرہے بین وارالاسلام میں اوران ریاستوں یہ بین سالوں کی اکثریت ہے ریام خط ادر حرام ہے، اوراسس کہ ای شکیس علم اذرین کرت رف سے متعلق ہوں یا بین سے قابل احتراز ہیں۔ اور بھداق "دعوالر با والربین، شکیس علم اذرین کرت رفن سے متعلق ہوں یا بین سے قابل احتراز ہیں۔ اور بھداق "دعوالر با والربین، دین ترک کر دیں۔ دیااور دیب لینی شائب رہاکہ چھوڑ و اسلانی می دری سین فلم وہیں ریاکالین دین ترک کر دیں۔ اسلامی میکومت میں یہ مسلانوں کے لئے جائز ہے نہ غیر سلم دعایا کے لئے (ملا خطر ہو تمسیل ریا ایجم

اس مفعون کا مفعدیہ کہ دارالاسلام کے سوادینلکے مختلف گوشوں بیں جہاں مسلان آباد جیس، یا جہاں اسلامی حکومت بنیں، جہوری حکومت ہے اورجہوری اقتصادی نظام سارے ملک بی رابط ہے دفان مسلمانوں کے لئے ریاکا کیا حکم ہے ؟

بلوں توانعیوں مدی سے بیکر بیوں مدی کے نصف اول تک مشرق ومغرب کے سارے علاقہ مغربی اتوام کے زیرائر ہونے کی دجہ نے سارے اسلامی حالک جہاں کبھی اسلامی احکام جادی وسادی سفر بی اتوام کے زیرائر ہونے کی دجہ نے سارے اسلامی حالک جہاں کبھی اسلامی احکام جادی وسادی سنے ۔ اور جہاں اب بھی سلمانوں کی اکثریت ہے ۔ وہاں بھی مغربی توانین ، اپنا لئے گئے ہیں، ہر جگہ لہاس و تھاش مغربی ہے اور تقافت بھی مغربی و فرانسی یا انگریزی توانین ، اپنا لئے گئے ہیں، ہر جگہ لہاس و تھاش مغربی ہے اور تقافت بھی مغربی می نظر آئی ہے ۔ سعودی ملکت کے سوا تقریباً ساری بڑی میاستیں انڈونیشا سے کے کرمراکش تک مغربی طرف جہودی نظام کی علمبروار ہیں، ہندوستان اور پاکستان چونکد انگریزی حکومت مغربی طرف کے جہودی نظام کی علمبروار ہیں، ہندوستان اور پاکستان چونکد انگریزی حکومت

تلمرویں شال نے اس لئے تقسیم کے بعد بھی نظام حکومت کم دیش پارلیانی ہے یا انگریزی تظام سلطنت سے کچہ زیادہ مختلف بہیں، شخصی توانین توایک مدتک اسلامی ہیں مگر شہری توانین عدلیہ، فوجداری، اقتصادی، معاشی اورمعا سشرتی نظام سب انگریزی طرزے جمہوری نظام کے فقش تانی ہیں۔ بنا برایس علی جینیت سے لیک دوریا ستوں کے سواکوئی الیمی دیا ست جہاں سلمانوں کی اکثر بہت و توت ہے وارا الاسلام کہلائے کی مستحق نظر بنیں آتی۔ کیونکہ سارے اسلامی احکام بنیں بلکہ بیشتر اسلامی احکام بنیں بلکہ بیشتر اسلامی احکام بنیں کی کیر بیشتر اسلامی احکام بنیں البنتہ بوقت جگ سلمانوں کے سکن دما من جونے بلکہ بیشتر اسلامی احکام بنیں۔ کی جینیت سے صرور دارا السلام ہیں۔

اليه برآ شوب زامن جب كدمفرن اقتصادى نظام ادرمفرى لقافت وتمدك كا دورب بكديبي تظام مشرق ومغرب كي بينتر حصول برجها باجواب بالامتياداس ككدوه استعادى مغرى نظام بع باافتتراك مغرى نظام بيزجب ملمانون بن آن شعورى يالاشعورى طور برياحاس مفقودب كدوه عملاً معاشرتى خصوصيات كوايناين بدعنرورى معلوم بوناب كد بعض معات رتى سائل پرنظر اللی کی جائے۔ اور بڑے تفکر و تدبرے ساتھ ان سائل کافل ہونا چلہیے۔ جباکہ ا بھی اشارہ کیا جاچکاہے کہ ان سارے مالک میں بھی جہاں سلمانوں کی اکثر بہت ہے اوران کا تفعی یا جہوری اقتداد قائم ہے مغری اقتصادی نظام را بیکے سے سے بخارتی معاملات اور بلک کاری ادد کاردباری منصوبے عالمی بنک بادد سینے عالک کے تعاد فی امداد اور ترقیاتی منصوب باہم بیرو شکر ہیں۔ اور آبا تو موں کی بقار اور جہات اس بر مخصر ہے کہ وہ اس اقتصادی تطام سے سلک ریں۔ اس نظام سے جدا ف دافتراق بلاکت دیربادی کے منزاد دیے اول بن جب ہم ریا بي مسكله برعورونوس كرسني بن تويد كبنا براناب كردومكرياس اسلاى احكام كم ساتوريا ے اسلای حکم کوہم ان ممالک کے سلانوں پرعارت نہیں کرسکتے جاں ان کی اکثریت نہیں بلکہ قلیت يس إلى - كيمسوجن مالك بين اسلامي زظام قائم بنين و يان عرف ايك اى مستلد كے حكم بركيون ندو دیا جلے۔ لین دین کے عام نظام و قانون کے مطابق علی ناگر برہے، ایس دیاں کے نظام میں برنظى بيداكرة كافرودت معلوم نيس بوقى - (4)

اس اجالی تفیل یہ کا اسلام فر آبا کی حرمت کواس نے بیان کیا کی جوب کے معاشرہ یں قرین کا سودی یان دین بنایت گھنا کہ نا ہو تا جار ہا تھا۔ تود مدید مؤرہ یہی بیڑے یں یہودی بنال کے اضراد نے اوش دخر رہے کو سودی قرض کے فدیعے فلای کی زنجیروں یں جکڑ کریے بس کردیا تھا۔ یہاں تک کہ قرض دینے دالے قرضعار کی بیدی بیٹوں کی عزیت تک کے ملک بن گئے تھے ۔ لیے برے طریق کو خرش کرنا ضروری تھا۔ اور گلا تا کلوا الو بااصنعافا مضاعفت " (صود مذکفا کہ جن کا حالت یہ کہ دوگن سے تا ہو اس کے اس میں عراف ہو کی حالت یہ کہ دوگن سے تا ہو اس کے اس مادر کہ نا بنایت اہم ۔ یہ طریق ہے تک کے بیک دولوں اور دوست فو آباد فیر عراف کے فرایس کے فرایس کے فرایس کے فرایس کی فرد عرب بین یہ دستور د تھا۔ اس کے فرایس کی فائنہ لاب می تھا۔ اور دارالا سلام میں غرسلموں کے لئے بھی اس طریق لین وین کو نا دوا و ت را دول این طریق کی تا دور کی نا ہو دول کے ایک کا دول کے نا تھا۔ اور کا دول کے نا تھا۔ اور کا دول کے نا تھا۔ اور کا دول کے دول کا دول دی کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے

دسع

اب آیت اس فیط بی جہاں ایک دوسرانطام را بھکت اورسلمانوں کو بانکل اجازت نہیں کددہ دی سے اسلامی حکم کے مطابق علی کرسکیں اوراگر کوئی علی کرتاہت نو لاگ دریا کا آزار ہوجاتے ہیں تولیے فیط سے سلم نوں بیر فرمن ہے کہ نکل جائی اوراس فیظہ کو دارا لحب ر فرار دیں کیونکہ ایسی جگہ اسلامی اکسلم جاری نہیں ہو سکتے ، اس لئے تا ہرہ کہ دباکا عکم بھی جاری نہ ہوگا۔ مکتب حضور اکرم علی لائد علیہ وسلم کی ہجرت اسی بنار پر بیش آئی اور مؤمنیس کے اوصاف المند نفائل نے اس طرح بیبان کے اس علیہ وسلم کی ہجرت اسی بنار پر بیش آئی اور مؤمنیس کے اوصاف المند نفائل نے اس طرح بیبان کے است

ادرجوایان لائے ادر بجرت کی ادرالیّ کی دادیں روے ادرجنبوں نے جگہ دی ادرمدد کی وہی ہے تے ایمان دائے ہیں اان کے لیے بخشش ہے ادر عربت کی ددری ۔ ادرجو بعب مرکوایان الے ادر بجربت والذين المنواده اجودا وجاهد وأف سبيل الله والذين آووا و نفر والدئث عما المؤمنون عقا لهم مغفمة ودزق حكوبيم و الذين أمنوا من لعد

کی اور مہارے ساخفہ ادکیا وہ بھی ہمیں سے
ہیں اور دست دائے ایک دوست وزیادہ نزدیک
ہیں اللہ کی کتاب میں بیٹک الٹرسب کچر جانت ہے۔
دسورہ انف ال کی آخری آئیس

وهاجولوا وجاهد وامعكم خاولتك متكم وادنوا الارحام بعض فى وادنوا الارحام بعض ما ولى ببعض فى كتاب الله ان الله يكل شى عليم و رت ندالانف ال

حفوداکرم ملی الله علیه دسلم کے مدینہ پنینے پر کف دمک کی سادی توت رئیب دروز اس امریں من بونے بھی کہ بینے ہوکف دمک کی سادی توت رئیب دروز اس امریں من بونے بی کہ بینے ہو محد ادران کے ساتھیوں کا تولیج تخرج کردیں، بٹرب پنہچکر حضور نے اس لئے سب سے بعلے موافاۃ ادر کھے سواہل بٹر ب سے معاہدہ کیا ادران ٹیادیوں کی تکمیل ظہور پذیر ہونے کو تھی کہ یہ آبیتیں نازل ہویں۔

ترجمدا بردائ عطامون ابنين عن سے كافرائة بن اس بنار بركدان برظلم بوا اور بينك الندان كى مدوكرن برمزور فأدسي دہ جوانے گھردں سے ناحن تکلے کے . صرف اس بات بركه ابول نے كما جامادب النب ادداللد اگر آدميول بن ايك كودو كي دفع مة فرما تا نو صر در قد هادى جاين فالفت بي ادر كرجا ادر كليسه اورمسجدين بن بن الدُّكانام بحرت الياجاتاب ادرب شك المدمرور سدفرمائ كاس كى جواس كے دين كامدكرلكا بي شك عزورالله تدرت والاغالب عدوك كم أكرهم ابنين نيك فالدوين تو تازيربار كمين ادر تكوة دين اور بعلائى كاحكم كمرين ادربرائ سے روکیں، اور النے کے سب کا موں کا انجام ہے۔ (سورہ کے ۲۹ و،مم)

الله تعالى فى حرب كى اجادت ديدى ، مكرساته بى اسك عددد كوبيان كردياكه بنى وطفيان مناد وعدوان کے دور کرنے کے ہے جنگ لڑی جائے تناکہ نظام آفائم ہوا دربدنظی دور ہو۔ طلم وعثنا سے بین جنابخہ ارشاد ہوتاہے ،-

اورالله كى راه يى لردوان سع جوتم سع لرسة ين اور حدت بريعوا الدنيستديس ركمت مدسے بڑے والول کو۔ ( بقرو ؛ ١٩)

ادران سے لڑد بہاں تک کہ کوئی فنند مذ دہے ال ايك الله كا يوجابوا بهراكروه بادا ين توزيادتي ليس مكرف لول ير ( بفتسده ، ١٩١٠)

اورتهين كيا مواكه ند لروالمدى وه ين اوركزور مودل اورعورتوں اور برجوں کے واسط، یہ دعا كررب بين كدائ بمادے دب بين اكس لتن عد نكال جن ك اوك ظالم إن اوراين ائے ہاس سے کوئی حایتی دیدے، ادر میں لینے یاں سے کوئی حایثی دیدے ادر میں اپنے یاس 20 reducion - (12:02)

در اگرعب دكريك اين نسين أولين ادر بهاري دین برمندا ین آو گفسیکے سرعنوں سے الاد جنوں فراین سیس آور یں اور رسول کے نکالے كاراده كيا، عالانك افين كاطرت سے بيسل وقاتلوانى سبيل الشالذين يتساتلن ولا تعتدوا ال الله لا يمبل لمعتدين (البقسمة: ١٩)

وقاتلوهم حتى لانتكون فتنة

ایک دومسری آیت ہے۔

وميكون الدين لله منان انتهوا فلد عدوان إلاعلى انظلبين ديقرة ١٩١١ معداد شاد بوتاب بد ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمتفعفين صن المجال والناء والولدان الذيث يقولون ربااخرجامن هذه القرية انظالم اهلها واجعل لنامن لدنك ولياواجعل لنامن لونك نميرا. زالتار، ها)

ترسر: وإن ملكو المياغهم من بعدا وطعنوانى دينكم فقاتلوا اشمة الكف انعم لا اسمان لعم بعام ميتمون الاتقاتلون فومانكثواابها نهم

ہونی ہے کیاان سے درتے ہو اللّاس کا تیادہ مستن بع كماس سع درد اكرايان ر كيتاد د توب : ۱۲ د ۱۲ م

وهتواباغواج السرسول، وهميددك اول صرية أ تخشونهم و الله أحق ال تختولا إن كنتم مومنين وتوبه ١١١-١١)

جك ك حكم كالقساته الترتعالي السبات ك دمناوت كردى كرج تم سے لات بين ان كاتهم بالرائد يك موتا عامية ادرانك ساته برد قط كامعالمه بوتا عابية-

الدنمتين ان سے منع بين كرتا جوتم سے دين یں مذارے اور تہیں مہارے کھے واسے ن نكالاكدان كے ساتھ احسان كروا در ان سے الضاف كابرتاد بركور بينك الصاف ولك المدكوميوب بن - (متحنب)

لا ينعا كم الله عن الذين لمديقا تلوكم فى الدين ولمريخ رجو كمدمن دماركماكن متبردهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (المختشد)

آج كل عام طور بريه خيال كيا جا تاب كرفت ون لك في بيلغ دين اودنشردا اعت ك في ملوارا على في حكم وياس بنا يسد دليل بن اس آيت كويش كرت بي -

اے ایان والوجب و کرد کا منووں سے جومتهادے قریب بی اور چاہیے کہ دو تمیں مستحتى باين اورجان رهوكهالشهرميركارول کا تھے۔ (تدیہ: ۱۲۳)

فإيماالذين أمنوات تلواالذين ميونكم من الكفادوليجدوا نيطم غلظة وإعلموا ان الله مع المتقبي (آو بتر۱۲۳)

امداس آیت کے معنی کی نشری اس مدیث سے کرتے بین کہ حصور صلی الدعلیہ وسلم نے نسبہ مایا ۱۔ اصرت ان احتاتل الناس حتى يقو نو الااله الاالله وين عم دياكيا بول ككفاد سے جومقاتد كريں لاوں يبال كك كدوه لاالله الاالله كهدا تھيں )

حقیقت یہے کہ نہ آیت پاک حرب کے سبب کو بیان کر قاہد، اور مدیث شرافیت عام لوگوں سے لولے کی جبلنے کرتی ہے،

آیت پاک توسف وطریق منگ کی وضاحت کرتی ہے ، کہ جب کئی ریاسین و سلطیت ، تہار مدمقابل مون تواسبة قريب والول كويسط جنگ كرو- اورجنگ ين اليي نا بت ويدى اور

بامردی د کھاؤ کددستمنوں کے چھوٹ جاش اور دشموں کی دوسری جاعتوں کو مہارے مقلبط كى بهت شدىهد الطسودة مديث شرييت بى لفظ الناس سست ان مشركين الدكفار كى طروت اشاروب جوابل اسلام كونة ين كريف كالمفاف الدين إن اورجوجاب ين كد توجدك بندول كانهم نشان ندربے - عام كف ارجوامن بسند بن اور تعرف بنين كرتے كى طرح مراد بيس كے جا كے۔ غرض ان آیات سے ہرگز دہرآ بنہ بہ مراد ہیں کہ جنگ برابرجاری دہے۔ اور کفرد اسلام جیشہرسر پیکار دہیں، بلک صلح وآتش امن ودوستی کے ایام بھی باہم معاہدے سے نفیب ہوسکے ہیں اس طرق تر آن آیات برنگاه دا الے سے بات واضح بر جاتی ہے کہ وارالحرب " محض ایک وتنی اصطلاح ہے. كوئى ديميا ادرستقل تحكانا نبين جياكه المدتفال كاار شاهب

اس دقت بب تهادا مقابله كا تردن برماے توان کا گردن ارجلو، بال کے ک جب ان کی خوب فونریزی کرچکو توفی مبوط باندهاوا بهراس كے بعد يا معن ا مان مكمكم بصور دد باسعاد منديكر جهود دواتا أنكه لراني الع بنهيار كارك دس يدمكم اى طرهب ادر اگر الله كي شيت موتي توان سے انتقام ے بنا، بین محماس نے دیا تاکہ تم یں سے ا يك كا دوست يك ذرليب سي استمان كوك ( سوره تخسید)

فاذالقتيم الذين كفرواففرب الرقاب حنى اذاا تخنتهوهم مثثدوا الوثاق منامامنا بعدداما فسداع حتى تصنع الحرب ادر ادها ولك ومويشهاء الله لانتمه منهم ولكن ليبلوا لعضكم ببعض، (محمد)

الى الساح كفار النصارة الديل يا جزيه ديل بررضامتد بوجابين تودادا لحيد عم ادر جنگ كے ساتھ ساتھ اس كا نام د نشان باتى بنيں رہا۔

الددان سے جوایان بیں لاتے اللہ پر ا مد فيامت بدادرحسوام بنين ماغة اس بيد كوجس كوحرام كياالله اوراس كادر

ت تلواالذين لايومنون بالله ولا بالبومالأخرولا بحرمون ماحرمالنه ورسوله ولايد ينون دين الحق سے دہن کے تابع ہنیں ہوتے بینی دہ کناب جو دیے گئے جب تک اپنے باتھ سے جسنویہ ندو ذلیل ہوکر ر توب س من الذين اوتوالكتب حتى يعطوا الحزية

(4)

مذكوره بالماآیات كی روشنی بین به بات وامن بوجاتی وار الحرب اور وادالاسلام كی اصطلابین جنگ بند بهرجائ بدن كف رجز به فی بر اصطلابین جنگ بند بهرجائ بدن كف رجز به فی بر اس مطلابین بوجایش با ملح و احدا يک فیط که وک دوسکر فیط بین صلح و آسنتی که ساتعها و تحد و فیل آمدو دنت كرلے ملک بایش تو كف اركے فیل و دارالحرب بنین كها جا بیگا، اگر سلمانول بین آنی طاقت نه بوكد و شمنون سے مقابله كرسكين توالين مالت بن كيدرت و در كر بي مصالحت كو جا ترت والين مالت بن كيدرت و در كر بي مصالحت كو جا ترت ولد دیا گیا ہے و ادراس سستدین امام فیانی الم البولوسات امام افلای ۱۱ مام فوری ادرا مام البوعین كه ایک ایک مدت که انتخان می البات بر امام فیل كا انتخان كا بی ایک مدت به البند بعن كی داشت به البند بعن كی داشت و تعددت بهات بی مسلمانوں كو ابنا اقتدار قائم كر مدتك اتفاق سے ۱۱ البند بعن كی دائم منازی داشت و تعددت بهاتے بی مسلمانوں كو ابنا اقتدار قائم كر البنا جا بیا جا تا تعدار قائم كر البنا جا بیا جا تا تعدار قائم كر البنا جا بیا تا تعدار قائم كر البنا جا بیا جا تا تعدار قائم كر البنا جا بیا تا تعدار قائم كر البنا جا بیا تا تعدار قائم كر البنا جا بیا البار و در البنا البار و منازی در البنا الباری مدار ۲۰ النجیت و البار البار بیا الباری در الباری مدار ۱۲۰ النجیت و الباری مداری در الباری در الباری مداری در الباری در الباری در الباری مداری در الباری در در الباری در الباری

مع مدیبہ کے مضرا نظ کو بیش نظر مکے ہوئے ہوئے کہ مکہ کواس معام دی نظر مے نطانہ اسکتاب کہ مکہ کواس معام دی نطانہ اس معام دی نظر مے نظر میں دارا لی بین کہ سکے نہ اگر جہد مسلالوں کے لئے مکہ جانے کا اجازت نہ تھی۔ اور صرف ایک یاد آئی مخضرت کو میں ایک جاعت کے عمرہ کی سہولت دی گئی تھی۔

دارالحرب ادردارالاسلام میسی اصطلاحول کا مفہوم زیادہ جموعا تاہے جب کہ ہم اپنے سائے اس دقت ادراس زیانے عبی تنابط کو اپنے سائے رکھتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں جومردیا تخص اُتا تقایا تودہ قتل ہوتا تھا یا تھام بنالیا جاتا تھا۔ عور ہیں بیچے زیادہ تر لونڈیاں غلام بنالے جائے تھے۔ دوسردں کے ہاتھوں بیچے دیے جاتے تھے۔ اس جنگی دواج کے ماتحت اسلام نے گو علاموں کے آزاد کرنے کو باعث تواب سے الددیا سکر غلامی کی رسم کوبالکل ممنوط قرار مدد سے سکا غلاموں کے آزاد کرنے کو باعث تواب سے الددیا سکر غلامی کی رسم کوبالکل ممنوط قرار مدد سکا کیونکہ سلانوں کو غیر سلموں کے ساتھ رہنا تھا۔ اور رہنا ہے ، اور یہ خطرہ ہر قامت تھا اور ہے کہ فیمن چراھ آئی اور ہونوں کو فاقع اور اور ہا ہیں۔

بہرکیفت آیامذکورہ سے ظاہرہے کہ او نت جنگ روئے زین دو حصوں میں منظم ہوجاتی

(١) ایک دارالاسلام بی جب ان سلمان اس دامان کے ساتھ وسرانی احکام کے سطابی دندگی بسر كرت ين اور ددسك مذابب ك بيردد ولك بي بامن وامان رسك دية بن اورسلم د غيرسلم رعايا كى مفاظت كواپيا دين وايمان بېجتے بين -

دد) دور کے دوارا لحرب بی جوسل توں کے دختوں کا علاقہے، جاں سلمانوں کی جان د مال غیر محفوظ ادر عرصهٔ حیات تنگ ہے، لیکن جب جنگ بند مرجلے تو پھر ہی دارا لحرب ادر دارالاسلام فرلیتن کے لئے داراتسلی وارا لہدنتہ یا دارالعبدین جائے ہی، جال معاہدین ك انسراد زمان ملح وعدين آذادى كى سائن لے سكت بين اوران كى آبرو، جان دمال عفوظ ين مكر برعبدى اورنقف عبدا بمسند شرائط صلى فلات درزى كا كمشكا لكادبتاب ادريدايسا علاقبے کہ اپنے دست منون سے جہاں تک مکن ہے بہ شیار دہنا ضرودی ہے۔

علم دانقا ونت الهذيب وكلچرك ادعاك بادجود مندوستان كى تقسيم كيدوب باكتا وجودين آيا تومغرى تهذيب وتفانت علم دديانت في ظلم وبربريت كاسوانك افتيار كميا بین الاتوای اخوت دمودت ادر تعلیم وسادات کی میکه تنل و غارت ازیم دریزی اور طری طری کی ان بنت سوز حركين مسدر د جوين، فرقه داراند فادات كے دوران بہت سے مراك روكيا د ضمنول کے قبصہ میں غلام ولونڈی بن کررہ کینی عرض بیدوی صدی بین بھی تاریخ اپنے وا تعات دہراتی رہی ہے۔ غلامی کو بین الا توان قانون کے ماتحت ممنوط قرارد بیر بھی آجا کا تمدن نوط النان كوغلامان برتا وسع بازن د كوسكا- آبط بهي مالت جنگ بين فاظ قوم الملك وجائداد پرقابض موجاتهد، نوجون اورباستندون كوتيدى بناكريا بنادلدكرتيب يانتسل كردين ب- بلك آجكل كى جنگوں بين بے گناه باستنسے اس قدر بر باد بوتے بين بن كاتلا سادی دیناکی تاریخ کی جنگول کے جمار مقتولین کی آعدادسے بھی کئی گنا ڈائد مہی ہے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم نانی کے نتا بی وشارسانے رکمیں تو یقین مدمائیگا اتن تباہیاں چنگیرو بلاکو نيز سيبي جنگون يازاد تديم كاسارى جنگون ين بھي بنين بدين -

البندية بي كمابر اب كرمبهورى نظام ادراست وكالم كافلام كافليدك وجدت فرقد داراند

جنگوں کے تنا یک ماں کہم تبدیل وا تع ہو گئے ہے - اوران نظاموں کی بدولت قدرے مذہبی آنادی

اور روادادی مالت اسن بین باتی رہتی ہے اور حقیقت بادری اتوام بین سوشلزم اور کیونزم کا امرادی علی المور تعلیمات اسلام کی ہمہ گیری نیز مسلانوں کی صدیوں کی روا داری کے ذیر اثر ہوا اور اپنی علی برتری نیز سائنی ایجادات کی بدولت آبھ ان کا زورسارے عالم پر ہے ، بنا ہریں آ جکل کے دطنے بین جب کہ غیرسلم اتوام اپنے اپنے المبنی وہیں سلانوں سے احکام اسلام پر عمل ہیرا ہونے بین مزات بنیں کر بین، اور جب ان جمعہ عبدین کی باجاعت نمازی اوا کی جاتی ہیں، نکاھ ، بیع تسربانی و بنیں کر بین، اور جب ان جمعہ عبدین کی باجاعت نمازی اوا کی جاتی ہیں، نکاھ ، بیع تسربانی و کو وغیرہ کے احکام کی اوا بیک ہیں روک توک بنیں۔ لیا مالک کو وارا لحرب کہنا ہے کہ نہ ہوگا۔ مولانا عبد لی کا صفوی دھت الشرعیاں اسلام کو کو کی تقاویر وارا لحرب ہیں تفاری ہے ہوں اور اسلام کا کو کی حکم جاری بیں جا در الحرب ہیں توار کر ہیں اور المام محد کو تھم کھلا جاری کئی شہری اور کام شدر کا کان واجازت کے بین کو المنے ہیں جان توار کے مطابق کام کھلا جاری کئی اسلام کو مقیم نہ ہوتے وہیں ، امام محد کی تقدریت اور کام شدری ہوتے دیں ، امام محد کی تقدریت ورکھار کے امان واجازت کے بغیر سوائل اسلام کو مقیم نہ ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہونے یا دان واجازت کے بغیر سوائل اسلام کو مقیم نہ ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہونے یا دائی داجان داجات بیں جمامات کی دائی اسلام کو مقیم نہ ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہیں جون یا دائی داجان داجان داجان داجان داجان داخل اسلام کو مقیم نہ ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہیں بی بی بی بی بی بی ایک ان داخل الم اسلام کو مقیم نہ ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہیں بی ایک ان اسلام کو مقیم نہ ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہونے دیں ، امام محد کی تقدریت ہونے دیں ہوں۔

کید دن ہوئے علاء دارالعلوم دلیبند کے پاس جہوریہ جنوبی افرایسہ کے سلمانوں نے بطریان استفقاء یہ سوال بھیجا کہ جہوریہ جنوبی افرایسہ بین قابل حصول و بسع دسائل و مواقع سیر بین، فنی تربیت کے حصول کے لئے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ سلمانوں کو بھی روز افروں سیسر بین، فنی تربیت کے حصول کے لئے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ سلمانوں کو بھی روز افروں نے ارز افروں کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ فا مدہ اسٹھ اور اجہیت کو فرین فرک کرکے اگر سلمان ان مواقع سے دلی اور وجمعی کے ساتھ فا مدہ اسٹھ این اور منعدد مفید دوست اور منا فع جن پیٹوں کے وروائے ان پر کھل سے بین جو عام معیار زندگی کی بلتدی اور توی فلای و بہیدو کا فرد لیسہ بن سے بین ان بر کھل سے بین جو عام معیار زندگی کی بلتدی اور توی فلای و بہیدو کا فرد لیسہ بن سے بین اس سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ اگر سلمان ان وسائل اور تربیتی بیدان بین عاصل شرہ مؤتی ساتھ فا مدہ جنیں انتھا کے تو دوست و جندوستا نیوں سے بیتھے رہ جا بن گے۔ جو ان کے ستعبل کیلئے بناہ کن من جن انتھا کیلئے بناہ کن من جن انتھا کیلئے بناہ کن من جنگا۔

جغبل انرلیتسد کے سلانوں کے ساسے جو سوال ہے واضح اور جمل طور پر بیہے کہ ان معوی

حالات کے وفت را وعمل کے انتخاب میں سلمان کیاکریں ؟ آیا وہ اس انتصادی نظام ادرجہاری کے اقتصادبات کے ارتفائی حالات سے پورا پورا تعادن ادراستنزاک کمریں یاان سے بانکلیدیا ہوکران انہائی محدود وسائل اور قدا تع پر قناعت کریں جو ایک قطعی بیگان ما حول ہیں اسلام کے أنتصادى اصولول سے مامل ہو سكے إلى -

اس سطال کا ید منشار تعطی آیس سے کہ ایک ایلے اختصادی نظام کے شعلی جس بی سلان بينيت ايك سرمايه وارانه نظام ك حصد دار بولى كالل بون كوئى عام صابطه متعين كيا جائے۔ بلکہ برسوال جب کہ الماہر ہے اصرت ان حالات کک محدود ہے جن سے سلمان بھٹےت ایک معمولی افلیت کے جمہوری جنوبی افرافت، بی دد چار بین جبال دہ ایک البی عظیم اکثریت کے درسیان گھرے ہوئے ہیں جومغربی اقتصادی نظام کوؤہنی بنزعل حیثیت سے پوری سے اینائے ہدئے ہے۔

دوسے والفاظ بیں بی سوال اس طرح کیا جاسکتاہے کہ آیامندرجہ بالا حالات کے ماتحت جهورية جنوبى افرلفيت بسلم توم كامعولى سى اقليت كومكك كى ابهرتى بولى اقتصادى ترقيات من ابنا جائز معت ليكرساجي ادر مذبي ميدانون بن آك برهنا مليع. يان عظيم ترقيات كي طرت سے آنکھیں بند کرکے ان سے کنارہ کشی افتیار کرلیتی چاہیے ادران ننابج کو بھگتناچاہے جن كاس أقتصادى دور بن عصد فيلف سع بروسة كادا الازى سع-

اقل الذكرصورت كالنفاب مسلمان قوم كے لئے ايك ابھرتا ہواميار زندگى بيش كرتا بع اوران من السائجة معور ببداركر تاب جواليس ان براسة موسة مقوق شهريتك الے تیار کرتا ہے جو جلبہی تکیل کو پہنچنے دالے بین اورجن سے اعلی العلیم ادر بر ہے ہوئے اماس خود داری کے سوٹے چھوٹے ہی ادرجو مذہبی وانفیت ادرمذہب سے پی تکن کا بیش

دوسرى سورت يين اكثريت كے ترق كے ميدانوں بن برہتے ہوئے بيلاب عظيم سے کنارہ کشی اور روگروانی جس سے مسلم توم کی معمولی سی اقلیت گھری الائی ہے کے معنی یہ ہونگے كرملان كيك بهايت يت تمك اقتصادى بوزين ين آجاين اورمتقل مفلى اور نادارى

کاشکار ہوجایت جس کے نبتے یں ان یں طبقاتی افتراق ادرکش سکٹ ادراقتصادی بدحال یں روز افزوں اضافہ ہوتاہے ادر بالآخسران یں شکت فوردگ کا دہ احساس پیدا ہوجائے جو ستحرک ادر آگے بڑبتی ہوی دنیاسے کٹ کربیاتی کالائی نیتیہے۔

ان بی خصوصی ساکل پرجبوریہ جنوبی افرایشدکے متھی مجر مسلمانوں کوعیر معمولی اعتقال رہنمائی کی ضرودت ہے اور وہ ال حضرات سے جو خود ال کے مقلبطے بیں کبیں زیادہ اہلیت اور فواست کے مالک بیں معتبر شورہ اور و مد داران رہنمائی کے طلب گار ہیں۔

( دفعات ۱۹ - ۲۲ ماخودان منیمد عل اردو ترجیم جبودید جنوبی افرایف ین موجوده مالاً کے تحت اقتصادی ترقیات ین سلمالوں کے لئے مواقع کے متعلق یا دوارت " شاکع کرده جناب اے تحت اقتصادی ترقیات ین سلمالوں کے لئے مواقع کے متعلق یا دوارت " شاکع کرده جناب اے ایم، ملا کمرمشیل دول سان در بن موتھ افرایت، در بن موتھ افرایت دولا سان میں موتھ افرایت دولا سان میں موتھ افرایت میں موتھ افرایت دولا سان میں موتھ افرایت دولا سان میں موتھ افرایت دولا سان میں موتھ افرایت دولات میں موتھ دولات دولات میں موتھ دولات موتھ دولات میں موتھ دولات موتھ دولات میں موتھ دولات میں موتھ دولات موتھ دو

(6)

اس النقائ جواب بن على ويوبندكا فتوى المعطل بور المنقائد الرحن الرحسيم المندالرحن الرحسيم مسكة ادى مسكة ادى مسكة ادى مسكة ادى مسكة الدى م

الجواب و هو الملهم للعواب

اس كى حرمت يس كى كوا خلاف وكلام كى كنائش بنيس سے - اور بلاشيد دُصوص قطعيد كى موجود گئ یں کسی کو دب کشائی کی جال بھی ہیں ہے۔ انکہ مجہتدین کے اسی اجہتادی فرق کا باعث ہے کا ہم الوحنيفه ادوامام محددهم النسف داوالحرب يسسلانون اودكافرك درميان كاروبادي مودك تحقق كوتىلىم بنين كيا - جس كى وجريى سے كه دارا لحرب بن كفارك مال كوان تعوص كا مورد قرار بنیں دینے ہیں کیونکہ حربیوں کے اموال ان حفزات کے نزدیک غیرمعموم اندغیر محفوظ ہیں ادر تحقق سودو تاركے لئے مال كا معسوم ہو نا ضرورى ہے ۔ جن كا ما صلى يہ سے كه عدر كے سواكفار كى رضا مندى سے دارا لحرب ين ان كے احوال بين مرتصرف جائز ہے . اور بيد مسئله كذب نقة حنفی اور فناوی کی بے شارجز بکات یں بعراصت مذکورسے۔ چنانچہ کسنتنے کنو مذا و نتروارے چندعیاریس دیل یس مذکوریس ۱-

١- قال في المداية - ولا راى لا ربوا، بين المسلم والحربي في هادا لحرب خلافالا بي يوسعت والشافعي مها الاعتبار بالمسئلة في دارنا، و فتا تؤله عليه السلام لاربوا ببن المسلم والحربي في دارالي ولان ما لهم مباك في دارجم فباتى طراق اخذه المسلم غذ مالامياما اذالم يكن فيه عدر- بخلات المستنامن منهم لان ماله صادمحظودا- باخذالا مان اه،

٧- وقال شارص ابن البام في الفيخ صد ١٠٠٠ بع ٥٠

لان الهم تمد مها ع واطلاق النصوص في ال مخطور انا يحرم على السلم اذا كان يطري الغداد ١٣٥ - كنا في البحرالاين بخيم مد ١٣٥ بع٢

ام - وفي المبسوط لشمس الامكد السرعي ، عن مكول ان رسول الله صلى الله عليه ومسلم قال لاربوابين المسبين وبين ابل دارالحرب في دارالحرب المديث، (الى تولى) وكذ كك الوياعهم مينته اوقامرتهم واخذمهم مالابا لقماد فذلك المال طيب لدعندابي منيفة ومحدرهمماالة ٥-كذا في تنادى العالكيد أية والشاى وغير بهامن كتب المذهب -

ان عبار آوں میں داما لحرب شل سلم اور کا فرے درمیان راداد غیرہ کے عدم تحقق کو بتائے ور اس كا تعليل بن باد بار فرمات بين - لان ما لهم ساري في دارهم " يا اطلاق النصوص في مال مخلور وغيره تويداسي بنيادي فرق كاطرت اشارهب - كدام الوطنيفه ادرا مام محدرهما

الرحيم عداياد

آن نفوس محرته من دادا لحرب کے عید سرلم بانندگان کے اموال کو معاملات دادیہ سے مستشیٰ تراد دیاہے ، بلکہ خود صدیت بنوی سی الله علیہ وسلم لا دادا الله علیہ والحرب " بین د بوائے تحقق کی دادا لحرب بین نفی فرائی ہے - اس کی نفیل جیساکہ ادیر معلوم ہوچکا ہے یہ ہے کہ حرمت دادا کی نفوس کا مورد" مال معصوم و محظور ہے لیکن دہ یا ستندگان دادا کی دب جب جہوں نے مذاسلای تبلط کو قبول کیا نہ اسلامی قانون کو ما قان کے بارے بین یہ حرمت کے جہوں نے مذاسلای تبلط کو قبول کیا نہ اسلامی قانون کو ما قان کے بارے بین یہ حرمت کے معروف نبین ہے - ادر دخاد الله اسلام نے بحر حرمت عذر کے ان کے ادال کے بارے بین اپنے بیرود کو کو کو کو کا تا ان کے ادال کے بارے بین اپنے دبالاتی تبدول کو کو کا کا ان کے ادال کے بارے بین اپنے دبالات کو کئی محفوص طرابقت کا دکا پا بند فرا بلہ اس مندا لمتنا خرین حفت رشاہ عبدالعزیز وبلای قدس المذمرہ العزیز اس سلسلہ بین ہو کچہ تحر پر فرائے این ملاحظ ہو افتا وی عسویزی میں وہ بادی دادل برہے ۔

ليكن اس تندر ظاهر بع كد حريبون سنع اس وج ت سوولین ملال اور جا تزیت که حرق کا سال بانفاق مباصب حب كداس كم من يسعد فتكنى شهوا ورجب حموى خود بخود ديتلاع توال كے ملال اونے ين كياست بدياتى ساوه بيتك طلال دچائزے۔ اورجر بیوں کو سوددینے کی طن ك وجريد مع كدملانون كوحوام مال كملاتامحض تاجائز اورثا ورست مع بخلاف ال كے كف درام فوريں يس اگرانسيس كمدمال بطريق سودديديا جائے أواس أ ياده اوركيا خل في لازم أ ينكى كدحوام مال كهليا جا تاہے۔ اور ذی اوگ اگر جبہ کا فرحرام خوار بن مگرانين دارالاسلام بن سوددباباي وجدحرام بك كددارالاسلام ين معامله سوو

ليكن اين قدر ظامراست كر كرنستن مودا تدحر يبال بالا وجد علال اسمت كدال حربى مباح سست إگرد دستن آل تقفي عهد بافداد دحرى جول خود بخود بدبد بالاست طلل خوابدلود- دوادن سود بحربيان باين وه طال ا دست که خودا بند ن مرام بسلمان درست ميست وآنها حوام خواراند، اگرجيب زس بطريق مودداده فوابد شد بنسازين نيتك حرام توابد فوروا واماذميان برجندكه كافت حرام خوار باست در دارالاسلام دا د ن سود ادين جهت حام است كه نرد بي معامله سود وردار الاسلام بيتود - ودردارا لحرب اين برد علت مفقودرت پس مباط باشد، اه

مردی بو تا ہے ا بخلاف اس کے دارا لحرب یں یہ دو نوں علتیں مفقود ہیں۔ لہذا دیاں سوددیا مبادع ہے۔

الفاظلاد بوا بين المسلم والحرق في والألحرب الفاظلاد بوا بين المسلم والحرق في والألحرب البيخ فل بر برمحول اور قاعده نقيب كم مطابق بين المائل من المراس فتم كم اورببت سع مسائل بين شلاً لاد بوا بين المائك والملوك وغيره ليكن اصل فقيقت يسبط كرحب بكر ملا بلا شرط معاده نم مجازاه ال بين مباه سع وعال مود ليناحرام نهين و بنا. مسك مفير المغنى سود ليناحرام نهين و بنا. مسك مفير المغنى والمستفى، نرجس مثنا وى عزيزى ا

ادر من (۵) برادت م فرائے بین المسلم والحربی دارا لحسوب کلر بیا بین المسلم والحربی دارا لحسوب محمول برکا براست و موافق قاعره نقیب است واندین جنس ساکل بسیاراست شل کلار بوا بین المالک دا لملوک و غیر ذوک و اصل آ نست که برجا گرفتن مال مجانا بلاشرط معاومته در ست باشد آ نجا د بواحرام نی ماند"

غرض که ان مرد و عبار تول سے دویا بین معلوم موبین - ۱۱ وارا لحرب بین سلمان اور کو فرکے درمیان اس طرح کے معالمہ بین سود لیٹا اور دیٹا دد نون عائز بین سلمان اپنامال غیرسلم کو سودی طریق ہردے بھی سکتا ہے اور اس سے لے بھی سکتا ہے .

۱۷۱) اس طرح کا لین دین سلانوں کو آئیں یں وارا لحرب یں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اہا تت
صرت سلم اور غیرسلم کے درمیان ہے اور ایک سلمان کا دوسے سلمان سے سود لینا اور دلمینا
دارا لاسلام اور دارا لحرب دونوں مگہ نا جائز ہے ۔ مسوط سرنے کی جارام ایں اس کی تصریح

اسی طرح حصزت مولان سید بین اعدمدنی فرالتدمرقده لیخ شاکخ کی طرف سے نعل کرتے ہوئے ہوئے کا کا کا سے نعل کرتے ہوئے ہوئے ہوئے مکتوبات صفا بھا اول پر ارتام نسراتے ہیں جواپنی تعلیل کے فاظ سے ہر دارا لحرب پر مسفتیل ہے ۔ وہو بکذا،

لا شك ان البند دارا لحرب بيدان حضرت مولانا النانوتوى تدس سره العسنية

كان يرى ان من كان سكان الدياد الاسلامية يباق لهم ان يدخل الهندويا خدس من الحربيين اموالا بالربوا اوبالقارما فيسه الترامنى بغير فقض عبد والمالفا لمؤن يا لهند فليس لهم وكك وبري ان النص الغينى معتاه كذ لك وله وسالة في ذكك والم حضرة مولانا الكنكري قدس سروالعزيم فكان برى ان المسلين القاطين بالهندايينا لهم ان يا خذوه من الاتكلينروا المبدوب والمناكن العالمة وغظ العوام -

اس طرح حضرت مولانا خلیل احد معا حب قدس سره ( صاحب بقل المجهود) اپنے تقیمے شدہ تعلی فتوی بیں ارشاد فرائے بیں کہ اہل کفارست سود لینا خواہ ان کی بنکوں بیں رہ بیہ وافل کرکے یا ان کو فرض دے کر ہندوسسنان بیں طرفین رحم، اللہ کے نزدیک جا تزہے ۔ بیں جودوبیہ گورشنط کو قرض دیا گیا اس کا سود اگر گور نمذے دے تو لینا جائز ہوگا ۔

حضرت گنگوہی آنو ہنددستان یں سلمان اور کا فرکے درمیان سودی کارو بارکوجہ آئر مائے ہوئے حفظ عوام کی و جہسے فتوی دینے کو خلاف مصلحت ہجنے تھے لیکن مولانا فیل احد مطلقا جواز کا فتوی دے دہر علل مبندوستان کے بیش نظر حضرت شاہ عبدالعزی کے وقت سے لیکرا باتک جو حکم چلا آر ہاہے آگر جہوریہ افر لیقید کی دائت بھی وہی ہے تو دارا لحرب ہوئے یں اور سلم دکا فرکے دربیان سودی کارو بارکے متحقق نہ ہوئے یں بھی دہی محم دہی کار

الب كى تخريمك مسابق جهودية افريقتيد بين سلمان افل قليل بين ادريد اس بات كى علامت بع تجهوديد و فراط غير مسلمون كاب - اوريدى مدار ب وادا لحرب بونيكا، چنائج الم وقت حضرت مولانا گنگونى قدس مسره فيصلة الاعلام فى دادا لحرب والاسلام ك ملاك برارقام فرات بين.

برگاه کف ارجه آن مسلط گشتند که احکام کفرعلی الاعلان وانعلیه جاری کردند وابل اسلا) آنغد معاجر ومفلوب شدند کدا حکام خود جاری کردن بنی توانند ورد کف را که خین وعد اسلام است قددت ندارند لی کدام درجه اسلام بانی است که آنوا داد الاسلام گفت مشود بلکه تسلط دغلیه بکمال کف در از شدودار درب گفت این این دمثله في الفتادي العزيزية للمضيح عبدالعز الدبلدي والمله تعالى مسبحامة اعلم وعلماتم واحكم، حرره محدحبيسل الرجنن عفرله

ناسب المفتى بدارا تعلوم د يوسب يكم شباك المعظم ليم ساره

الجواب يسح فقيد مجهودا حدالعدلي كان السُّلة مفتى وادالعلوم ديوبند مهردادالافتاء"

اس نتوى بن عديث مرسل لاربوابين المسلين و بين ابل دارا لحرب في دارا لحرب كي بشاير المم محدا كے تول كوالم ماعظم الوطنيف اكا قول بتايا كياس، مالانكه اسى فتوى كے الفاظ خلافالا بي يوسف" سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ بروایت امام الوبوسف اعام اعظم کایہ قول بی ہے کہ دبوا دارا لحرب بن منوط بعد قرآن پاک كى آبت بى دارا لحرب اوردا رالاسلام كاكوى وكر بنين، اور لا مظلمون ولا تظلمون ست واشح بوجا تاسك كرسلمان بوياكا فركس برظلم مذكرنا جابية نيزرباظلم اس لے مموظ ہے۔ یہ وجہے کہ فقیار نے تصریح کردی ہے کہ دارا لحرب یں رہا لینا جا تر ب بشرطیکه غدرد نقف عبدے ساتھ منہ ہو،

محقق سودو قاركك الكامعصوم بوناجى سجهين بنين آتااس الاكرزان حرب بين حرى كا الدجان وونوں ملال بين مرجاسوس يا نقعالى بينجانے كى عرص سے دارالاسلام كركس ياس حردى كے عال وعال برستب كمنا بين أواب ما اور ملانون كواس كے شرسے بچانا عين جهاد- إس اليے حرول كو كرفتار كرنا يأكول اردياكوكى جرم بيس-

خفيقت بربع كه خود علامه سرفى جنهول في حضرت مكول كي دوايت كو صبط كياب ال المم محدوالام الدعنيف رحم النشك تولكو بيان كياب المم الديدمت اورالم ف في كي جت كواس طرح بيان كرتے بين جسسے ظاہر ہو تاہے كدوہ فود دارالحرب بين رباكے عدم تحقق كے اطرفدارسين، ملاحظه جوبسوطين ١١٠ من ٥١ م ٥١٠٠

الم الويوسف اصالم شاهى كى جست حصرت عبدالله بن عباس كي يه مدين عد

قال وهجتها دای د سعت والشانعي عديث ابن عباس انه ونع للمشركين جيفترنى الخندق شاعطوابؤاك للهايين مالا فنهى دسول الندصلي الند عليه وسلمعن ذلك دلامعنى لقول من يقول كان موضع الخندى من دارالاسلام لانانقول عندكمد يجوذ هذابين المسلم والحربى الذى لاامات له سواع كان في دارالاسلام ادفى دارالحرب، والمعنى فيد ان المسلم من اهل والاسلام ذهوممنوع من الريا بمكم الاسلامين كان ولا يجوزان يحل نعله على اخذ مال الكافنو بطيبتر نفسه لانه فتد احده بمكم العقد ولان الكافسر غيرداض باحذهدذاالمال منهالا بطرين العقدمنه دلوجاز هدذاني وادا لحرب لجازمتله فى واوالاسلام مبين المسلمين على ان يجعل الدرهم بالدرهم الاخرهيةً ـ "

دعزوه فندى بن مشركين كى ايك لاش فندق میں رہ گئ تو اہوں نے اس کے عوض سلمانوں كوبهت سامال دينا چاج، رسول الدم في سلمان كواس سے منع فرمایا داگرمعاملة رباوجت ر وعقدفاسدد عبره دارا لحرب بي مشركين ت ہائز ہوتا تو آپ سے منع مذ فرماتے ، اور يہ جو لبعن نے کہاہے کہ خند ق کی جگہ والاسلام میں واتع تھی راس لئے حضور نے منع فرمایاکہ داوالاسلام بن عقدفاسد من الواسيس كونى وزن نبين، كيونكه عنمارك نزديك ايسامعاطه دارالاسلام بى بھى حرى غيرمستناسس جائزے - (حربی محاریسے بدرج اولی جا مُزبرونا چاہیے ۔) ادراصل علت رمانت كى ، يسب كەسلمان دارالاسلام كارىن والا ہے، اسلام کے حکم کی وجہسے اس کے لے عقدر بامنوع سے خواہ دہ کسی جگہ ہو اس کے فعل بیں یہ تاویل جائز نہیں کہ وہ رعقد کی دجہ سے بہیں بلکہ کا فرکی خوشی سے مال دیا ہے ریاہے ، کیونکہ اس نے رعلانید، معنعقد کی دجہت یہ ال بیا ہے۔ دد کے

ده کا فریجی محفن عفد کی وجہسے یہ مال دینے پر راضی ہواہے بدد عقد کے وہ ہرگرز رامنی ہیں ا تفاد ادر اگراس قسم کی تاویل دارا لحرب یں کی جا سکتی ہے تو دارالاسلام یں بھی سلما لوں سے معاملات یں کی جاسکتی ہے ۔ کہ ایک درہم کے عوض دد درہم دینے والے نے ایک درہم نو ایک ورہم کے ید لے یں دیاہے اور دوسرا بطور ہمرکے دیاہے ؟

حضرت ابن عباس کی دوایت سے ظاہرہے حضور کا مقصد صرف عقد فاسد سے منع کمرنا مخفاد نیسنز خدق کا ایک کنارہ کفاد کے زیر تسلط ادردوسر اکنارہ سلمانوں کے تقرف میں مخفاء اس سلے خندی اس دفت دارالاسلام نہ تھا۔

نيزمشدة البيرين قاعدة اجاعيد (وجوقول شمس الائمة السرضى بيان كياكياب. ان المسلم مستلزم حكم الاسلام حيثها بيكون (ملان بر مِل جبال كبين بحي بواسلاى احكام كاپا بندس )

علادہ اڑیں نف سرا فی سی کسی نئم کے اسافہ کوا مام اعظم ان حدیثوں کی بنیاد پر بھی جسائز خرار بہنیں دیتے جنیں جرآ حاد کہتے ہیں خواہ وہ صحت کے کسی درجہ پر بہوں (معادف منبرہ جلائ صوالم اعظم گیڑھ) کچھڑ لا تا کلوا الربا اے عام کم صریح کو دارالاسلام کے ساتھ فاص کرنا اور دارا لحرب کوستشیٰ قرار د بنا کیو تکر جائز ہوسکتاہے ہ

اس نتوی کی یہ عبادت جمہودی افراقیہ یں سلمان اتا تلیل ہیں، اورایکبات کی علامت

ہے کہ جمہودیہ یں غلبہ د تسلط غیر سلموں کا ہے اور یہ معادیہ دال لحرب ہوئے کا " بھی قابل
عودہ - بیبنیہ بی عال ہنددستان کا ہے ، اگر چہ کف ارکا تسلط ایسی جگہوں ہیں قائم ہے مگر
یہ حقیقت ہے کہ بہت سے مذہبی احکام کے اجرای سلمانوں سے تعرف نہیں کیا جا تا ابلکا بی
تصادکے کی قاسے د منابعت سے بہت سے امور ہی سلمان خایئد کومت پر بھی افت دار
د کھتے ہیں اور افلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا تا ہے - بنا برای ایسی جمہوری حکومت پر بھی افت دار
مزید سیان کیا جائے گا وارا کی بہت سے انہوں ہونا - بلکہ عرف جنگ کے ذما نے میں
مزید سیان کیا جائے گا وارا لحرب کہنا سیح بنیں معلوم ہونا - بلکہ عرف جنگ کے ذما نے میں
سامانوں کے سنقر کو دارا لاسلام اورا عدائے اسلام کے سنقر کو دارا لحرب کہنا ہی

(9)

دارالحرب کی جو تعربیان کی گئے۔ نیز متسرون اولی بن دارالحرب ودارالاسلام کے جو تعلقات تھے اورجوجنگی نتا بھ متر تب ہوتے تھے ان رب پرنظر ڈالنے سے طاهبر

ہوجاتا ہے کہ آج کل کی سلطنتوں احدریا ستوں کو جہاں بدنظی بنیں بلکہ ایک فاص تطام قائم ہے اورسلمان یا امن وامان دہنے ہیں، بلکہ اپنی تعادے مطابق سیاسی اموریں بھی صرفیاتے بي . دارا لحرب قرار نبي ديا جاسكتار اكرچهان بر دارالاسلام كاا طلاق بلى ميح بني -

نیزان ریاستوں یں چونک مذہبی آزادی کے ساتھ ساجی و معاشرتی بدنظیوں کی اجات بہیں اور اقتصادی الی فالونی نظام فائم بیں اس اے ان رائے الوقت انتظامات سے رعایا

ان مکوں میں بنک کاری کے اصول میں سود لینی لوزری" جس کاریٹ مقدر تہیں ہوتا بلكمن ما تا ہوا لرتائے موظ سے ان بنكوں بن البتداس غرمن سے تاكہ لوگوں كو بنك يى روي جمع ر کھنے پر تحریص کرسکیں ، نیز چونکہ بنک والوں کو ان کے جمع کردہ ر توم کو بخارت وکاروباد یں صرف کرنے کی قانونی ا جازت حاصل ہوتی ہے ، لہذاان بنکوں کے اصول میں داخل ہوگیاہے كدان رفوم سے ماصل كئے ہوئے منا نع كو بيعنى صور تول بى رقوم كى مقداد كے مطابق فى صد ا نشرست با منافع بدينة بيش كرت بن و اورجونكه يه منافع عام طور برا صول وقوا فين كمطابان لیت اوردینے بن جن کی مضرح قانون کے اتحت مقرد ہوتی ہے جس کی اوا یکی کسی پر بار اسیس ہونی، اس لئے اس منفدت کو سود منوع بینی ریا بنیں کما جاسکتا۔

يه طرابت چونکه سادے ترفياتی منصوبوں كے عام طور پر الم يح ب اورسادے با تندين كوئن ماصل ب كد قرض اين اورا بنى كارو بارى حالت نيز صنعت وحرفت مكان وجا مدادكوترنى دیں، اس لئے ایسے ملکوں بیں جہال سلمانوں کو غیرسلم اقوام کے ساتھ دوش بدوش رہناہے اور دوسرون سے پیچے دہجا نا ہر گڑ و ہرآ کینہ مناسب اور درست نہیں اس انظرسط يا مفديت كوسود ورباسم كرحسوام قرار دينا اورسادي ترقياتي مفولون مع محسر وم رسائل خسران اور توی زبون مالی بعد اوراسی زبون مالی سے بینے کے لئے اللہ تعالی کا فران ہے وا بنغوامن نفتل الله والدُك نفل يعنى رزق كوما صل كرم ا ودولا تاكلوا اموا لكم بيتكم بالباطل (الية آبس بن ناحق مال نكاد) داعد والعممااستطعتم (ادرجهال تك تم سع بوسے كفاركے لئے بنالكى دور تاكه تم ان سے شكت نه كھافى) وغيره وعيده تاكدان عالك ين سلم المسراد كفاد كے مقلطين نقصان بين خراه جاين ادركمستروروناتوان

مزبد برآن انترست يامنفعت عام لحد بمر بلاشرط جانبين كى منطورى دها ورعنت بلكه كمي ينز بين الاقوامي قانون كے مطابق إيك نفع يا اجرت سے جوعز بيندن اور ما جمندوں كى مدد كے الله را در اس كو ضرر بينها في يا بر بادكر في منين و ادر اس كا اس كى مشرى مقرد بوقية جس پر کسی تشدم کاغیرمعقول اضافه ردا بنین رکھاجا تا ، نیزاسی نے موجودہ انتصادی تشام میں اس کو یوزری دریا، سے الگ فرادد یا گیلہے، کیونکہ بوزری دریا، کامفسدع بب دلاجیار كاخون چوستاب البس كى مشرة من مانى موتى بعد اورا منرسك، منفدت كالتفسك بند كى حاجت روائى اورامدادىد -

ملكى افتضادى نظام كے مطابق امدادى قرض يلنے دينے نيز دوسے دا فتام كے بحارتى مواملات یں طرح طرح کے اخراجات ہوتے ہیں، کتابت، صاب کی نگیداشت، جا پنے پرتال، عاملون سے محنت كرفے والول كے مشاہرت وعيره جن كے الم نفع كى ايك فاص معفول مشروع بو زياده بنیں ہو تی اصطابین کی مفادر بنت سے فنول کی جاتی ہے رہا بنیں کملاسکتی، قرآن پالے نے واسخ الفاظ ين رباكا مقعد ليرجوا في اموال الناس" ( يعنى جورباتم ديت ين بوتاكه لوگول ك مال میں زیادتی ہو، تو ظاہرے کہ یہ مقصدانسرسٹ دسفعت کے بینے دینے میں بنی ہے بلک تقرض لين والااس من انشرست اداكرتنب كعلدك اخلجات اس مت تنكبين اوربنك روب ر کھے والوں کو یہ نفع اس لئے دیناب کہ ان کی دستم سے فائدہ اٹھایا گیا ہے بنر یہ انسترسست ان ا خراجات کو کفایت کرجائے جو بنک مک رو پید لانے ا درآنے جائے بیں بیٹی آتے ہیں -لعن مالك بي جهال ملمان ا عنيا طى قاطرا منرست د منعدت كى روسم نهين ي بين دبال اس وسنه كو عيدايت يا دوسية عقامة ومدام ب كل اشاعت وتبليغ بين خرج كرية وں جس کا فیتھ یہ ہوتا ہے کہ ایل اسلام کے غلاق یہ رفت موت ہوتی ہے اورد شمنوں کوال ے نقویت بنجتی ہے جواسلامی روج کے سراسر منافی ہے۔ عرض به فرق ملحوظ فاطرد منا چا بید کدر باکو یوزری دمموظ مود) کا مرادت سیجا

اورانظرسٹ کو فائدہ دمنفعت کے ہم معنی ہریونکہ بین الاتوایی توانین کی روسے ہو ڈری دمودم خوط ا ناجائز ہے اورانظر سن د منفعت ، تا نونی طور پرجائز ۔ نیز یہ اقتصادی نظام آنے صسالات معاش و نظام معیشت کا جز سمجاجا تاہے۔

ساتھ ہی ڈادا کرب کے استعمال سے گریز کرنامناسب کیونکہ وارا کحرب کی تھ ان ممالک پر دیسی ہند دستان سے تھ د جوبی ، افریقا پر وعیرہ پر ، صادق بنیس آنی کیونکہ ان ممالک پی مذہبی آذادی بڑی صرف موجود ہے ، جعسہ ، عیدین وعیرہ بہت سے احکام جاری ہیں ۔ آگرہم ان ممالک کو دارا الاسلام بنیں کہ سکتے تو جنگ و فصو مست نہ ہونے کی بناء پر دارا لحرب کہنا بھی خفیقت کے فلائے۔

#### (1-)

اسین کونان پڑے کے بدایت دی گئی ہے اسی طرح رہا نہ یلنے کی تاکیدکی گئی ہے اس سنے یہ کہنا کونان پڑے کی بدایت دی گئی ہے اس سنے یہ کہنا کہ دارا لحرب میں رہا جائزہ سنسوان پاک کی آیت سے کہیں ثابت نہیں. اگرچا فناف نے بواذکا فتوی دہا ہے جس کی تفعیل گذر دیکی بچر بی اس جواز کو آیت نزآنی کی تابید ما مل بنیس بے بواذکا فتوی دہا ہے جس کی تفعیل گذر دیکی بچر بی اس جواز کو آیت نزآنی کی تابید ما مل بنیس بے رہا جس کو سادے عالم نے اور تمام الهامی مذابر ب نے حرام قرار دیا ہے اور اسلام نے بھی سخت منع کیا ہے ، بین الاتوامی قانونی اول فی اول مطلای لفظ ہے اس کو ہر میگہ حرام ہی سجمنا ضروری ہے۔ البند اندر سن یا فائد کو جو قانونی جنیت سے رہاسے الگ سجما جا تاہے اور جو نظام معیشت کا جز بن گیا ہے اور جو مشروط نہیں آیت پاک دفتہ فضل لکہ ما حرم علیکم الا صلاحات اصطر رشم المید دادنام: 100

دالدُ تَفَائَ فَ مَهَادِ مِنْ اس فِي سَرُكُو بِيان كرويله عن كوتم پر حرام كيا به سوائ اسس في سنز ك جن كي تم كوما بوت به وقى به عن كا تحت منفعت يا المرْست كي اجازت الما هسر به اخراصوليين في اس ميسي آيت پاك كے ما تحت به اصول وضع كيا ب برا لعن ورات بيلح المحذ و داوت " لعن ورات بيلح المحذ و داوت " لعن ورات موظ كو مباده كرويق بع - ا ورليش نقها في محتاده كي فالكه المحذ و داوت المي و لا المربا و الفائدة عد مطبعة الميل بغلاد المربا و الفائدة عد معلم بعدة الميل بغلاد الميلاد الميلاد الميل بغلاد الميلاد الميلا

غرض ان حالات کے ماتحت اور علماء و پوبٹ دے فتوی کے ملم کے مطابق ان محومتوں بی جہاں جون الكتابية سلمانوں کی تعداد کم ہے اور غیر مسلموں کی اکثریت بہت زیادہ ملکی قواین معیشت کے مطابق حكومت بنزحكومت كے منظور كمرده اوا دول اور بنكول سنے انٹر سٹ يا منفوت كے ساتھ معاملہ كمينا درست اورجا تزب البند داوالاسلام يس جهال كى كومت برفرض سے كه اقتصادى نظام د فوابین عین اسلامی احکام کے مطابق اختیار کئے جابی ، انتظرمت یا منفعت کے ساتھ لین دین مباع تہیں، اسی طسرے الفرادی معاملات میں بلاا متیاندوار اسلمانوں کے آپس میں یہ جائز تہیں ہے کہ انٹرسٹ ( قائدہ ) کامعاملہ کریں۔ البنداسلامی شکومت کو بیض ناگزیرالات میں بین الاقوامی جمکوں یا دوسری محومتوںسے جہاں سلمان ا قلیت میں ہیں قانونی انظرسٹ كے تفام كے مطابق معاملہ كرنا جائز ہوگا۔ واللہ اعلم

# کیگول نامه

تا ليعت محددم الوالحسن دا مركفتشبندى ( متوفى ١١٨١ هر) برتخيق وتحشيه مولننا عنلام صطفى قارسى

حصت مخددم الوافين في اس رساك بن ساكل كلاميد اورمصطلحات القشنبندي ويرس ولانشين الدادين فارس تنظم بن بيان كيلبد اس مين تعوف كة تقريباً تام بنيادى سائل كاذكرب

شاه ولى الش النير في صديصير اليار

# الحاج سيرع الرحم مناه سحاولي

اورتربیت کا اتا ای جال کیا جناکدان کے والدمردوم محدرجیم شاہ کو تھا۔

مسيد قادر وندشاه الكري تحصيل كوني منلع جدراً باد كي تنع ، مكر محف صاحب زادون كى ترميت ا در پردرشس کی خاطر گونی کو پیگور کمر سبحاد ل میں اقامت پذیر ہوئے۔ یہ دونوں بھائی سید قادر ڈونٹا كى بكرنى بن مولئنا مامرالترماوب سے تعلیمامل كرتے رہے اور دب دين كامرورى تعليم عد فارغ بوك ادراجے آبائی بیشہ زمینداری چلانے کے قابل ہوئے توسید قادر ڈندشاہ نے ان کاتام کاردباران کے حوالد کردیا اس المرح اس سادات فاندان كے برجشم دچراط زماند كے نياب وفرانسية گاه بهوكرا بنے كارد باري لگ ك، ادرمذى كعليم عان كالإهالكاد بيام وكبا-

الحاج سيدعبدالرحيم شاه كى شادى فائد آبادى شهد معطسك يخارى سادات بيس سيستيد عدح محدثاه كي يني سے ار دوالح ماسده مطابق مرماني سانالمه بن مدني، يد شادى بھىستىد قادر دندشاه كى تحريك مع فى- بيد قادر دندشاه ماديني شروط سه اى ما جزادون كى آباكى ميراث كوتينول بهايكون ين نقسيم كمدد بالخفاستيد عبدالرجيم شاه ادران كيرش بهائي سيدما شم شاه ابني ف واد قابلیت اوربیاقت سے زمینداروں یں اپنی عثرت ین کافیاضافہ کیااور شلع کھٹ کے سے کھردہ زميندارون مين شار بدن ملك-

دارالقبوض الهاشميه كاقياء

مرجوم ستيدعبدالرسيم شاه كم كوئ اولاد د موئ - آب ايك صابره شاكر ضائر سانان تي آپ كى يە تىناتھى كەدىن كىسىد بلندى اوردىنى لىيلىم كوفردغ دىنے كے كوئى شالى ادارە قائم كياجا اس تما كوعملى جامد بہنانے كے لئے آپ نے سسجادل س ايك عظيم دينى درس كاه كى بنيا دوالى- ادد اس سلسله بين مولان محدصادق كهده واله مولئنا تحدسلمان بنوى ادر عيم تنع محدصاصي سيومانى كومدرسدادة كالممبرينايا اوراس كارفيب يكيف آب في ١٩٣١ ايكرودعي ارامني اورسكني مكانات ا ورد وكا تارن وففت وت مر مكرا يك مرسط إور في شاكر مذكوره جا مُناوان كے سيروفرائى- اسى مدرسہ وبیرے لئے آپ نے اپنے براے بعائی سبد اشم شاہ مرحوم کا ایک شا شاد بنگلاد دو کے ستعدد مکانات بورڈ کے سپردکے ،آپ تے سبحادل میں ایک شاندار جائے میراح

دکانوں کے بھی تعمید دفرائی- اس اوارہ کا نام والالفیون الهاشمید تجویز فر اکراسس کی بناو وار جادی الاول سوسسلے مطابق - س جنوری سنط فلئ بررکھا-

شاہ صادب صوم و صلا ہ کے بڑے یا بند شع ، ا شراق ا در ہتجد ہی النزام سے اداکر نے تھے آپ کو علم ادر مذہبی علمارسے بے حد محبت اور عقیدت تھے۔ یہ علماء کی صحبت اور مذہب کا افر تھا کہ آپ بادجود بڑے نہ نیندار ہونے کے خلادت تخریک بین کا فی محصتہ لمیاا ولا کو کی سرکاری اعزاز قبول نہ فر مایا۔ مہددستان کے مقتدر علمار بیسے کہ مولانا آ ذاؤ مفی کو ایس سرکاری اعزاز قبول نہ فر مایا۔ مہددستان کے مقتدر علمار بیسے کہ مولانا آ ذاؤ مفی کو ایس اللہ اور مولانا قبار نے بین ایس کے ایجے تعلقات سے سیسے عبدالمجیدسندھی کو رسو 19ء بین بہبری کو اسل بیں منتخب کرانے بین آپ کا بڑا ماتھ تھا۔ آپ کی دین ملای کا یہ عالم بھا کہ ایک طرف تو دبنی مدرسنہ قائم کیا اور دوسری طرف آپ نے آتھ بار بھی فرمایا اور مفاظ کا بڑا جتھا ساتھ ہوتا جن کے مقار فرمایا اور حفاظ کا بڑا جتھا ساتھ ہوتا جن کے مقار کا پوچھ شاہ صاحب فود اٹھائے تھے۔

آب نے مدید منورہ بیں بھی ایک مسبحد تعمیر کرائی اورا پنے قصبہ کے گردو نوائ بیں علماء کی ایک جا عت کو تیار فرایا۔ جن کے ہاں مسلمانوں کے باہمی تنازعات مشروط کے مطابق علی ہوئے ۔ آج بھی لاڑی مسبور بین پر جو تھوڑا بہت علماء کا اثر ہے وہ شاہ صاوب کی بدولت میں۔

آپ کا دجود دین اور تبلیغی طقوں کے لئے ایر رحمت تھا، اسی طسرے اس متعاد زندگی کے دن فتم ہوگے اور شاہ صاحب کا ہر شبان ستنسلام مطابن ۱۲ رجون سے سے لئے ہیں انتقال ہوا۔ شاہ صاحب کے کرداد کا آج تک کوئی انسان بیلا نہ ہوا اوریہ خال اب تک یا تی ہے۔

> شا تفا پھر کوئ ردی عجم کے لالہ زارد ل بن دہی ہے آب دگل ایران وہی تبریزے سافی

# افكارواراء

محت رمی ایڈیٹر صاحب

رسالہ الرصبیم" باقا عدہ پڑھناہوں داگرچ اپریل کا پرچ ہمادے بہاں بک ٹال پر نہیں آیا جس سے تعامل برقراد مند رہ سکا خصوصاً آپ کے مضایان بڑے معلومات ا فزااور سیمی ہوتے ہیں جن میں سے ایک مفہون جو جاری ہے اورجس کا عوان ہے شاہ دلی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر ماہ می سیست کی فشط میں شاہ ماوب کی نجیل مدین عوبی " تک آپ پہنچ ہیں توآپ ایک نظر ماہ می سیست کی فشط میں شاہ ماوب کی نجیل مدین عوبی ، تک آپ پہنچ ہیں توآپ ابنے پاس عدم موجود گی کا المهاد کیا ہے جو نکہ اس رسالہ کو مولوی محد سین ظال شا بجہاں پوری مرحوم نے اپنی کتا ب اریاض الفردوس " حصر عربی میں نقل کیا ہے میں اس کتاب سے نقسل مرحوم نے اپنی کتا ب اریاض الفردوس " حصر عربی میں نقل کیا ہے میں اس کتاب سے نقسل کرکے بیجھے دیتا ہوں۔ وحی معذہ۔

الا هاديث العيام من الشيخ الاجل مولانا ولى الله الدهد ويالنه المعلى العيم و المسابع و المسابع و المسابع و المسابع و المسابع المنه و ا

عن ابيه ذين العاجدين عن ابيه الامام الحين عن ابيه على ابن ابي طالب رضى التُدعنهم متال مثال دسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الحشيو كالمعاينة وباله الحرب خدعة وبه المسلم صراكة المسلم وبه المتشارةون وبه الدال على الخبركفاعله وبله استعينوا عن الحوائح بالكتان وبع اتقوالناردلولشق تمرة وثه الديناسبن المؤمن وجنة الكاضر و فجه الحياء غير كلمه وبله عدة المومن كاحذ الكف وبله لا يحل لمؤمن ان يجراف ال منوى تُلتة ايامرد مبله ليس مناغشنا وبالمماقل وكفي غيرم ككثروا في وباله الواجع في هبة كالراجع في قيسته وبيله البلاء موكل بالمنطق وتبله الناس كاسنان المنط وبلدالتي النفى وباله المعيدمن وعظ بنيرة ولله وان من الشعر لحكمة وان من البيان لسحراً وبا عفوالمالك القاءلة ال وللمالم مع من احب وتبهما هلك امر عوف قد و وبه الولد للفران وللعا هوالجروبية اليدالد الداليا غيرمن اليدال على وجهة لا بيتكوالته من لايشكوالناس وابله عبد المتى يعى ديهم دبكه ببلت القلوب على حب من احن البيها ولغض من اساء البهاد شكم الناب من الذنب كمن لاذنب له دبيم الشاهد يري مالايوالا الغاب دنيه اذاجاء كم كريم قوم فاكومود ونبه اليمين الفاجرة تدع الدبار البلاقع وتبكه من تتل دون ماله فهو شهيد وكبكه الاعال بالنينة وكبكه سيد القوم خادمهم وثبكه خيرالامورا وسظما وكبكه اللهم بارك في امتى في بكورها يوم الخميس وبيكه والفقل ن يكون كفر وبكه السفر قطعة من العدّاب وفيّله الجالى بالاما نه وبيّه خيرالزاد التقوى وصلى الله تعانى على خير خلقه محدد آله واصحابه اجمعين -

میاص الفردوس مفالدع ببیرصفیات ۱۱۳- ۱۱۳ میع نو مکتور ۱۲۸۲ هد نوخ - نناه مادیج مقدمة القرآن کا ذکرجو آین کی گزشته شاهین کیا جاس کا ایک تخریم میلوعه قرآن مجدمترهم بدد ترجه مطبع باشی بیرتوسی میروداتی مکنندی میرود و به بنازمند

عبدالصمدمولوى وشنى فاضلع بي يجركور منت بائى اسكول ميكى ضلع ويحيل بيتاور

# مناه في التراكبيري اغراض ومقاصد

- سناه ولی افتد کی تسنیفات اُن کی بستی زبانوں ہیں اوراُن کے تراجم مختلف زبانوں ہیں تنافع کرنا۔
ساہ ولیا فتد کی تعلیمات اوران کے علیم تعلیم کی تعلیم کی بیری کھوا نا اوراُن کی طبات
انساعت کیا انتظامہ کونا۔

ملامی علوم اور بالفصوص وه اسلامی علوم جن کاشاه ولی التداوران کے کتب کوسنعلق ہے، اُن پر مدلتا ہیں دسنیا ہے، پر کتنی ہیں انہیں جمع کرنا، تا کہ نناه صاحب اوران کی فکری و اجناعی نخر کی بربام کرنے محصے لئے اکبٹر می ایک علمی مرکز بن سکے۔

۱۰ - تحرکی ولی اللّهی سے منسلک شهوراصحاب علم کی تصنیبفات نتا نع کرنا، اوراُن پر دوسے را اِنْ قِلْم سے منسکر اللّ اِنْ اِللّٰمِ من اللّٰهِ من کا انتظام کرنا۔

مستاه ولی اللہ اوران کے کتب فکر کی نصنیفات بڑھیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

استاه ولی اللہ اورائی کے اصول و مفاصد کی نشروا نناعت کے لئے مختلف زبانوں ہیں رسائل کا اجراء کے سناہ ولی اللہ کے فلسفہ و کھت کی نشروا نناعت اورائی کے سامنے جومنفاصد بننے انہیں فروغ بینے کی کے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و کھت کی نشروا نناعت اورائی کے سامنے جومنفاصد بننے انہیں فروغ بینے کی عرض سے ابیے موضوعات برجن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی نعمق مورور مرمے صفول کی کتابین نے کوئی میں نیے کوئی سے ابیے موضوعات برجن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی نعمق میں دومر مے مصنفوں کی کتابین نے کوئی میں نیے کوئی سے ابیے موضوعات برجن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی نعمق میں دومر مے مصنفوں کی کتابین نے کوئی میں نیے کوئی سے ابیے موضوعات برجن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی نعمق میں دومر مے مصنفوں کی کتابین نے کوئی سے ابیے موضوعات برجن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی نعمق میں دومر مے مصنفوں کی کتابین نے کوئی کے میں استان کی کتابین نے کوئی سے ابیے موضوعات برجن سے شاہ ولی اللہ کی خصوصی نعمق میں دومر میں میں کا میں کا میں کی کتابین نے کوئی کے کہا کہ کی کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کے کتابین کے کتابین کوئی کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کی کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کی کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کی کتابین کی کتابین کی کتابین کی کتابین کی کتابین کے کتابین کی کتابین کی کتابین کے کتابین کے کتابین کے کتابین کے کتابی کی کتابین کے کتابین کے کتابی کتابین کی کتابین کے کتابین کے کتابین کے کتابی کتابین کے کتابین کے کتابی کتابی کتابی کتابی کتابی کرنے کے کتابی کتابی کتابین کے کتابی کتابی کی کتابی کتابی

## Monthly "AR-RAHIM" Hyderabad



تفتون کی حقیقت اور اسس کافت کسفه "مهمعات" کاموضوع ہے۔ اس بیں حضرت سن ولی اللہ شاحب نے آریخ تصوّف کے ارتقاء بربحبث فریا کی ہے نفیل آبانی تربیت وزرکیہ سے جن ملب نے منازل برفائز ہوتا ہے ، اس بین اُس کا بھی بیان ہے۔ تبیت دورو ہے



نَّهُ ولَى الله بي كَفْ مَنْ مَنْ مَنْ الله بي كَنَّاب وص سنا ياب يقى مولانا غلام منططع قاسمى كواس كا ايب پراناللى نسو لا موصوت في برگيارت سن برگافين سن اس كانتيج كى ، اورست وصاحب كى دوسرى كنا بول كى عبارات سنداس كامعت بركيار اوروف احت طلب امور برنشر بجى حواشى تكفي كناب كه نثروع مين مولانا كا ايب معبسوط مقدم سب .



انسان کی نفتی کمیل وزنی کے بیے حضرت نناہ ولی انڈرساحب نے جوط بنی سلوک منعین فرما اسب اس رسائے یں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یا فنہ وہاغ سلوک کے ذریعی سرطرح حظیرہ انقد انقدان سے انصال بدا کہ آنے ہے۔ ایک استے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک دوبیہ پہاس ہے

محمد سرور پرلٹر پہلشرنے سعید آرٹ بریس حیدرآباد سے چھیواکر شائع کیا.





#### مط بن ماه جولان سلاني د بين الاول سنت الاه د بين الاول سنت الاه

### فهرستمعنامين

| MY   | مدير                           | خدمات                                      |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| ۸۵   | مولانا عدالمليم شيتى           | - ذكره شاه وني الدُّا زالروض المعلور       |
| 4^   | ترجب فالدسعود                  | قعنائے اسلام کے شالی تموسنے                |
| 1-1  | چود حري عبدالنغيد              | ستر بوی مدی کا ایک مثالی محاصد کم          |
|      |                                | ثاه ولى الديك مدام كمشيخ وجيه الدين        |
| אץו  | مصنف المأكر عدالواحد باني إدته | ثه ولي التُدكما فلف                        |
|      | منسدوهم . مستيد محدسيب د       | حقتها دُّل کے                              |
|      | ·                              | ماديات. اغلامتيات كم                       |
| 1741 | واكسشدين نجش قامنى             | الشيخ الاشراق نهاب الدين السهرودوى المقتول |
| 140  | ايدسلمان شابيبال يعدى          | حضرت شاه ولى السكم عدك سياس ما الت         |
| 104  | مننل حميب <i>د</i>             | بهاری چذ بنیادی توی خامسیاں                |
|      |                                |                                            |

#### شذالت

ایک سلان ملک کی سینی بڑی قدت یہ ہوتی ہے کہ جا اس کی حکومت کو دو سے طبقول کا آعاد فی اسل ہوا وہاں معزات ملائی اس کی بیٹ وہا ہ ہوں اورا ہی کا آعاد بی اسلے واقع یہ ہے کہ آدریکے کے ہوائہ یں بھال تک کہ ہادے اس دور بر ہی جب کہ بوطرف سے یہ شکایت ٹی جا آنہے کہ اوگ منہ بسسے دور ہی تک بین عوام سلما ٹول ہیں اسلام ایک بڑی قبال اور موٹر طاقت روا ہے اوراس کا عملی جوت یہ ہے کہ اس صدی کے اندر سلمان قور دس میں اجنبی حکومتوں کے طلاف ہو ہی تحریکیں انھیں ان ہیں سبست تریا وہ کا مرمنہ ہی جذب اور مذہبی ایس سے میں ایس کے کہ موت کے میں انھیں ان ہی سبب تریا دو کا مرمنہ ہی جذب اور مذہبی ایس سے دراس کی اندر مول اندوں کی تحریک تو تا ہوں کو مدت ہے۔ اور اتا ترک اوراس کے جا نشینوں نے ترکوں کو ذہباً وعملاً ہی وراس کے جا نشینوں نے ترکوں کو دہا تا میں انہاں دی گئی ہیں اس کے بعد وہ جس کشیر تعداد میں بھے کہ سالوں سے ترکوں کو فرایعنہ بھے والے کہ ترکوں کے باں اب بھی مذہب کا بڑا اتر ہے۔

مُرت برا اسلام بى اس كے معول كى جدوج ميں سبك فعال عمر سط- اها بي لك اسلام كا معدود - اها بي لك اسلام كا معدود -

غرض مالوں یں کیٹیت مجوی اسلام سبسے بڑی حرکت آخری احدوثر قوت بے احلا میکی وجسے ایک وجسے احلا میکی وجسے ایک ایک وجسے ایک میں المہنتے تا زجودی خطید ویلے وین علوم ہے اوران کے مامل و محافظ ہر بسان عوام وخواص میں ان کا اینا لک خاص مقام ہے ۔ یا تعیم ان کی تم ہوت کی جاتم ہے احداث سے رہنائی چلہتے ہیں۔

اب اگرایک ملان ملک کی اسلامی میکومت کوصوات علما کا یا کیلد تفاون نے دو نوں پی باہم بیگانگی بعدا ورفلط نہیاں نہوں۔ ملکی و تومی مواملات بیں ایک فریقی دوسے کو اپنا دست دیا زوجے اور کیفیدہ جمومی دو فون میں یا ہم اعتماد ہوا تو آپ ا نمازہ کرسے ہیں کہ پیمکومت کتنی معبوط امو کی اصلین عوام کے۔ پینے اور ان مک اپنا فقط نظر بینچا نے فیک کنی آسائیاں ہوں گی ۔

ہیں بڑے اندس کے ساتھ کہا پڑتاہے کہ کی وسے میکوست پاکستان اور صفرات علم کے ایک بڑے بات کے دوریاں کا ایک ایک بڑے کے دوریاں کی اس طرح کی غلط بنیاں پیڈ ہوگی ہیں کدان ووفول ہیں بعد بہدا ہوگی ہیں کدان ووفول ہیں بعد بہدا ہوگی ہیں کہ اور با حم الما و اورایک ووسی پرا عماد کی دا ہیں بتدریج مسدود ہوتی ہا دی ہیں۔ ہاسے نزدیک ند پر مطرات علمار کے حق میں اجماع اور ذرائے ہل کر محودت کو اس سے قائدہ پہنچ گا ضرود ست اس بات کہ ہے کہ پر علم المار ایک دورہ و اور مکورست اور حفرات علمار ایک دوسی کے قریب آئیں۔

### مذكره شاه ولى النداز الروض الميطور مرة، موه البدائليم شي

معلانا ذوا لفقادا مدنقوى بعويالى مرحوم في علامه علال الدين سيوطى المتوفى المصم كى كتاب مشرك المعدور في احوال الموتى والقبور كى ادعد من شرح . كلهيد بوط الفراسيخ في شازل البرازة ك نامس فين جلدولي سليع مفيدعام أمحرو سي المنظاء يس شائع بولى تعى اب اليس ملت ب يكتاب عالم برزخ ادرا وال أفرت كي وموظ برا مدد زبان ين سب ے زیادہ بسوط ہا مع ادرمفید کتاب ہے۔ اس کتاب بی جن بزرگوں ك نام دوران سشره آف ين مولانا ذوالفقارا حديفوى في ان كا متصر تذكره الرومن المطورقي دوال سشره العدورك نامت اردو على كياب جوع الغراسيخ كے ساتھ شائع ہو كياہ، اس يس بخلہ اور ناموں کے شاودلی اللہ محدث وطوی کا نام بھی آیا ہے۔ اس لئے موصوت في اس بين شاه ما حب كا يمي تذكره نقل كياس -مولانا ددا لفقارا حدثقوى كى عرفى تحسر يرمينى روال ادرشكفت، موتى الدد تحريراليي نيس - اس بىع عربى كے ليعن بوجسل الفاؤ بعي آجات بن بمراندان افران مي ان كا يكسر برا تلب - تامم الكاية تذكر واردد یں اس چنیت سے بہت متا ذہے کداس بیں اہرل نے ان امولی

الأسطيد أياد

کی نثایری بی کی ہے جو شاہ عبدالرحسیم دبلوی نے شاہ ولی المدکی تربیت پی ملحوظ رکے بیں اور چن پر تازندگی کار بند رسینے کی ان کو تاکید کی تی اور دہ اس پرشاہ صاحب تام عمنے کاربند رہے بیں اس سے شاہ صاحب کی شخصیت کو مجھنے میں بڑی مددملتی ہے۔ کیونکہ سیرت کی تعمیر شی اصول تربیت فاص ابھیت درکھتے ہیں۔

مولانا فدالفقارعلى نقوى في ان اصول كوا نفاس العادفين سے نقسل كر ك ان كے مالات بنى نقل كرد ياہے - افوس ہے كه شاه دلى الشك تذكره نگامعل في ان اصول سے يا تو بحث اى بنبى كىسے يا پورا اعتباد بنيں كياہے - اس لئے مولانا ذو الفقاد ام دنقوى كا تذكره تصومى توصي استحق سے -

ہم نے شاہ صاحب کا تذکرہ الروض الممطورسے بجنسہ نقل کردیاہے اللہ اس میں ذیلی سرخیوں کے علاوہ کی قسم کا تصرف بنیں کیاہے۔ اس میں ذیلی سرخیوں کے علاوہ کی قسم کا تصرف بنیں کیاہے۔ دھیشتی )

وام ولسب معظم من منصورین احدین جوالرسیم بن وجیپدالدین انشهبیدی و امر ولسب معظم بن منصورین احدین جوالرسیم بن وجیپدالدین انشهبیدی بن قامنی است معظم بن منصورین احدین محدود بن قوام الدین بن کمال الدین بن تمسس الدین المنتی بن شهر ملک بن محدود ملک بن عادل ملک بن ابوا المنتی بن عمر الحاکم ملک بن عادل ملک بن حاول بن بن جرجیس بن احدین محد مطا ملک بن ابوا المنتی من به الدی بن حرجیس بن احدین محد مشهر یادین عثمان بن یا مان بن جالوں بن قریب بن سلمان بن من بن معد الدین محدین بدالذین حف منت و عمر بن الحداد فی بن بعد الدین محدین بدالذین حف منت و عمر بن الحداد فی الا مداد فی بن بعد الدین محدین بدالذین حف منت و عمر بن الحطایب دمنی الذعن بکذا و کمده فی الا مداد فی بن برا الحداد و الا جداد و الداد و الا جداد و الله جداد و الا حداد و الا جداد و الا جداد و الا حداد و الا جداد و الا جداد و الا جداد و الا حداد و الالا حداد و الا حداد و

لى المدب إب كاطرف فلف تانى حفت وعمروفى الدعند كم تين واسطت ين المدعند عند كم المد عند المسطت ين المعامد فلامد المشتمال بود لطيف تامى رسلك ين لكماسه و فلامد المن يدب كد،

والدت آب کی روز جار النه سوال مقاری طاور الممسی منه جده بن باد بوی المروی المن الله می در من باد بوی الله مقاری المن الله می الله

میں بید برر گوادم ناد ادردل بی ایدا آرباب کداس سال کے آخرین مسران عظیم متم کبد احد کننب فارسید و تقع بدق ا ادردل بی ایدا آرباب کداس سال کے آخرین مسران عظیم متم کبد احد کننب فارسید و تفقرا بڑھنی مشد وظ کردیے وسویں برس بی منسم طابع متا مقامطالعہ کی داہ فی الجملہ کھل می ۔ مثاری بود ہویں برس بیاہ کی صورت ہوئی۔

پندر به بن برس والدس بیدت کی اور انتفال صوفید خصوصاً نقش بندید میں معود میں استوں برا والدست بدا کا انتقادی برح والدن بہت ساکھا تا تنادکیاال معمود میں معام کی دعوت کی اور فائحہ اجازت ورس بڑھی فنون متعادف سے حب رسم سویار کے متعمود کی میں برس نسراغ ماصل بہوا۔

علم مدیث شریعت ساری شکواة برخی مختلف علوم و فنون کی جن کتاب المبارت مختلف علوم و فنون کی جن کتاب المبارت سید می اور شاک ابنی تام الدی سید اوی سید المباری مدادک اور چند الدی مدارک اور چند ارمدان اور شاک افغالسیرکی طرف رجوط کرکے خدمت بن والدے ماخر بوز برمین فتح عظری میرک بید بوا۔

ادد فقدت شرع دقایه و بهایر بتمامها محرکید ودا سادد لول سے
ادرا صول سے حامی اور کجد تو منع و تلویظت
ادرا مول سے حامی اور کجد تو منع و تلویظت
ادر منطق سے ست من طاق میدا در کی ست دی مطالعی
ادر کلام سے پوراست دی عقائد سے لبعن خالی کے اور ست دی مواقف

سلوک سے کھ عوارت اور ایک پارہ رساکل فغٹ بندید دعیرہ سے اور دفاکن سے سفرہ مباعیات مولوی جای رحد اللہ اور مقدم سفورہ لمعات

ادرمقدمه نق دانعوص

احذواص اسار وآيات سيعجوعه فاص والدكاا ورمأتة فوائد

ادر لمب سعم وجسسة القانون

ادر مكرت ست منشوع جانة الحكمة

اور تحریت کا بہہ وسٹ رح ملا

ادرمعانىت مطول دمختصر

الديدة وحابس لبعن رسائل مختصره

ادراس درسیان بس بلندبایس مرفن کی دل پر گفردتی تھیں۔

شاه عبدالرحيم كانتقال اور ستربوي برس دالديمار بوكرا تقال نرامي امد بيت د بيعت اورشادي كي اجازت ارخاد كي اجازت ديدي ادر سكر در كيدي كالمله قرايا.

سبسے بڑی نعمت بہدے کہ والد نے ہابت رضا مندی بن نقیسے انتقال فرایا ادران کی توجد طرف فقیسے انتقال مرایا ادران کی توجد طرف فقیسد کے ادس توجہ کے مانندنیں سبت جو آبار کو ابنا سے ساتھ بو تی ہے ۔

بارہ برس کتب درسید کی تعلیم دینا اون کو وفات کے بعد یا رہ سال کم و بیش کتب دینید و عقلید کے درس کے ساتھ موا فلبات کی۔

فقباً دمی تنین کی روستس کا حاصل موج انا۔ بعد الدخلة كتب منابب اربعداددان . كے امول اور اون صغروں كے جوادن كا سمك يس بمسدد و ورعبى روش فقلت مرتبين قرارداد خاطر مدين -

سفسر جار بعداس كسلاله شدمشرف كح بواد اورايك سالى جاورت مين في دواري سالى جاورت مين في دوارت مدين من مدين من من المنان الما مرد في دغيره منا كفيت موفق بداد ادر بمراه متو طف ن الما مسدين علاد وغير بم كارتكن مجتول كا تفاق بدار

سطيخ الوطائرت خرقد جامعه كاملنا

الدور ما مد الدلابركاية كدي وي فرقه اسة مونيه كامادى كريخ ين.

اسمال كافرى بى الحاكرة ادائل معلى المستحديد وفن كا بوا- در جديد والى معلى المستحديد والمركز والمركز والمركز وا

نعمت عظمانی ۔ نعت عظمی اس صفت ہروہ ہے کداس کوفاتیت کا ضلعت دیا اور دورہ م بار بیس کا نتج اوس کے اِنتھ پر کیا اور ارث دفرایاکہ

اسسوارومصالح احکام کی تدوین مرضی نقدیں کیاہے اوس کو بھی کرکے نقد مدیث کی سر سے بنیاد کی اورامرار مدیث ومعالی ومعالی احکام و ترینبات اوراس سب کوچو حفسر ست ملی التدعلید و آلد دستم اللہ تعانی سے قائے ہیں۔

ادریہ وہ فن ہے کہ اس فقیسرسے پہلے اس فقیسر کی بات سے مفیو ط تر بات اس نوکس نے اوا نیس کی بات سے مفیو ط تر بات اس نوکس نے اوا نیس کی اس خود میں مشید ہو آواسس سے کہ کہ قواعد کیرئی کو دیکھ کر میٹی عزالدین نے ادس جگہ کیا کچر جہد کیا ہے ۔ اس فن کے عشر بشیر کو نیس بینے ۔

فرنق سلوک کا البام کیا جانا۔ اور طریق سلوک کا اہام فرایا ہوکہ اس زمانے بیں مرض حق عادراس دورے بیں فائز ہوتا ہے ، اس کو ہمات الطاف القدس بیں عنبط کیا ہے ۔ اور رمائے اہل سنت کے عقائد کا ولائل وجمنوں سے اثبات کیا احداس کو معقولیوں کے خس دخاشا سے یاک کیا اورا ہے طور پر مقرد کیا کہ بحث کا کل ندریا ۔

ا ممالات ادلیب ادرملم کمالات ادبدلین ایدای دخان و تدبیره تدنی کاباد جداس عرض وطول مدر کمالات ادربدود من منافعه ادر است خص کا فاصد فرایا و ادربدود منافعه به بلیل بین اس فقیسیست بهل کوئ اس کے گرد بنین بعراسے-

ا شاعلی کا افاده - اور محمت علی کرمس میں اس دوست کی صلاح بے بوسدت تمام افاده \_ الدفتی اس کے معنبوط کریے کے ساتھ کتاب وسنت وا ثارمحاب کی دی .

ادرعلم وين كد آ تخفرت ملى التدوليدوا له وسلم ست منقدل بي ادرج محروت و مدخول

ے اصبح سنت ہے اور ج کہ ہر فرتے نے بدعت نکالی ہے اس سب کی تمییز پرا قادہ کیا۔ ٦ دلوان کی فی کل منبئت شعندة

الما المراستوفيت واجب عمده المسائلين كلامه

تصنیفات . آپ کی تعانیف برت بین ادرسب کے سب نا فع ادر مفید ادر بعض ان بن سے اپنے باب اور عدیم النظر غیر سبوق سنعا-

١- جمشدا لمدَّالبالغيد

مور ازالة النفارية وولول مصلام بين بصرف منشي محد جال الدين خال مرحوم مطولهم معلم المرحوم مطولهم المرحوم مطولهم المرحود بال بليع بويكي بين-

۱۷- معنی شرع فارس موطا (۲۷) سوئ سشرع عربی موطا د ۵- فیومن الحسرین (۷) انسان البین فی مشائخ الحسرین

ع- وذالكبير : احدل التنسير دم تول الجيل

4- بهوات (۱۰) الطاف القدس (۱۱) تاویل الاحادیث (۱۲) مق لد وفیسه فی النصحته دادهیت در ۱۲) انصاف فی بیان فی النصحته دادهیت در ۱۲) انصاف فی بیان بسب الاختلاف (۱۵) سسر مدالمحزون (۱۲) لممات (۱۲) سطعات (۱۸) المقدمت السنید فی انتصار الفرقة السنید (۱۹) سنج الرحن ترجمه فارسی قرآن -

د ۱۲۰) انفاس العادفين (۲۱) خيسد كثير (۲۲) شفاء القلوب (۱۷۳) فتح المجنسير ۱۲۰ شفاء الفاوب (۱۷۳) فتح المجنسير ۱۲۰ شفاء البندو البنازغة (۲۷) الزهسداوين و ۱۲۰ شفاء البندو ال

ومن نُعْسِم السُّ على دلا نحُرُ ان جِعلَى اللَّهُ مَا لِحَقَّ هَذَهُ الدوسَهُ و

ان ما ان کاید بیان مبالغرسے خالی نہیں ۔ کتاب النفیعات دو جلدوں میں مملی علی وابعیل نے شائع کردی ہے۔ اس میں تغییعات رب آگئی ہیں۔

حكيمها وعات هدة الطبقة وزعيمها فنطق على دانى ونفث فى نفى مان فطقت بإذكارا لقوم واشغا لهم فطقت بجوا معها واتيت على مذاهبهم جعيها دان تكلمت على نب القوم ونيها بينهم وجيين وجهم نديت ليمناكها وببطت فى جوا بها ووانيت ذم وق سيناتها وقبضت على جامع خطا مصا وان خطبت باسراد اللطائف الانبا نية تغوصت مناموسها وتلست ناعوسها وقبضت على جلا بيبها واخذت بتلا بيبها وان تميطت ظعر النفوى ومبا لفها فا ناابو عذر تها آتيهم ليجاب لا تحمى وغراب لا تكتسه وللا اكتناها بيرجى، وان بحثت عن علم الشرائع واللبوات فنا نا ليث عربها وحا فنا جو بينها ووارث خزا شها وباعث مغا بنهاسه

وكم لله من المعن خفى يدت خفاه عن فم الزكئ

سشدف الدين صاحب كماب وسيلة الى الندكابيان ميش اكل شرف الدين كدف ابن كدف

دمن كان لد دطف تتريخة دطالع معبنفان الشريف و تعقق بقوا في خاوت واعده هالم بتق له ويبة فى تقديق هذا لمطلب الاعن والمقصل الاقعنى على الحق من مربكم فنمن شاء فليؤمن و من شاع فليكفر خصوصاً حسمتاب جحة البالذه واللحات والطاف القدسو ف المحات والمكتوب المرسل الى المدنية والمسوى وغير في التقعى

تنبيات ين نسر ماياسه -

لمَّا ثَمَتَ بِي دوس لَهُ الحكمَةِ البِسِي التُرخلعة المجدد، بَرَ فعلمت علم الجمع بسين المُتلفات انتعى

الرحسيم جيددآياد

الفاف كى بات - انعان يه ب كه اگران كاوجود صدوادل اور زائد امنى يى جوتا كو امام الائد وتاج الجهدين يى شارك جات ننائ علائ عصرو شائخ د بركى اون بر اس تدري كه يه مختصراس كے نقل كى طاقت نيس ركھتا-

ا ولاد- ایک جی بے شارتے ان کے ماشیتہ باطعادم طاہردیا طن بی جمر مامل کیااور اعلائے مداری کمالات صوری ومعنوی کوفائز ہوگئے خصوصاً ان کی اولادا مجادکہ ان میں سے ہرایک بے نظیر و تت و فرید و ہر و جدعصر علم وعل وعقل وفہسم و قوت تقریر ونصاحت تحریر و تقوی ودیا نت وامانت ومراتب والیت بیں تھا۔ ادراس طرح ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی

این فاند تمام آفتاب ست این سلد از طلاک ناب ست

شاہ صاحب کی پیشینگوئی اوراس کا مصدات - تول بل یں ان کے کلام فیض نظام سے
وکر کیا ہے کہ فرایا کہ یہ اور کے کہ ملعت المی نے ہم کوعطا کے ہیں سب سعداء ہیں ایک نوھ
کی ملکیت ان بن فہود کر بھی لیکن تہ بیرغیب تفاضا کر تی ہے کہ دوسشخص اور پیدا ہوں کہ
مکہ و مدینہ ہیں سالہا احیائے علوم وین کریں اوراسی مگہ وطن اختیاد کریں ماں کی طرف سے
اون کا لیب ہاری طرف متمکن ہو کیو کہ آوی زادہ ماں کے وطن کی طرف میلان طبعی رکھا
ہے انتقال ایک جاعت کا جو اپنی والدہ کے وطن ہیں حکن ہوں کسی اورسے راین کی طرف بالسلیح
مستجیل ہے مگر لقسر قاسر انتھی بلفظم

مردد نواسته حضرت شاه عبدالعزيز دادي استه مي المي المي المي المي المي المي العزيز دادي المي المي العزيز دادي الم الدين سره كانتيسي -

مولوی محدام سحاق اورمولوی محدایقوب رحبهاالله تعالی کی دیل سے بجرت کرکے مکت مکرمدیں اقامت فرائی اورسالها یا جیائے روایت مدیث شرایت با اہل عرب و بحسم منتفول رہے والداعلم

ولیکن اس وقت نیں یہ فاندان علم و کمال کا یقامها منظر من ہوگیا اورکوئی ایک اون یں سے باتی شراء - یفعل اللہ حایث اور پیمکم حاب رہیدہ

سمور كلام عربى وفارسى - بىل لىدت كى طرف نظسم عربى دفارس كى بى فرائة تعص بنملدادن کے منظومات کے ایک تعیدہ طویل الذیل ہے۔ نعت بنوی بن ادل اس

> كان يخوماً اومضت في الغياهنيب عيون الافاعى اوم وسالعقارب الى اخرالقعيدة ادراشعارفارسيس يه اشعادين-

علے کہ دا فوؤ زمشکوا ہنی ست والند کرسیانی ادال تشندلی ست مائ كه بدو مبلوة حق ماكم وفت تابلع شدن محكم فرد بولمبي ست

> که با در دارد ای حسرت از نظیر فاکسارس كدظلم عالم تدس ست انكار مشبول او ندادد باطنش از نولیش آ بیندمعت رنگے طلسم حيسسرت آمدوست بمشكين ونفول او شعاط آفتاب ازراه این روزن ای ریزد بجسند دیں تکشہ نتواں بست منمونِ ومول او

مزاجشس عكسسآن كلغام كمدند مرامع ازل وركام كردند حرليف لمستى اذمن وام كهيش

فخستین با ده کا ندر جام کردند مستشراب ومدت ازخخان غيب بوغلطيدم زمستيعا بهديو

دروكيفيت جوش شرابش ميتوال كفتن نفوس عالم ام الكنا بسس ميتوال محفتن ولے وارم زخود حبابث منتوال مختن سويدك دل ايل اندريج و تاب إد تابیخ مخت بجوری ددوری بکشم نازین وطنم سوئے وطن باز روم تابیخ باض و فاشاک بود مجت من مسدر بزم جمنم سوئے چمن بازرم تابیخ بمدے سنگ شود شیره من گرھنے راز عدنم سوئے عمدن بازرم

وفات المعلم من وفات بائى تاريخ دفات يمصره بع-

ا د بود ا مام اعظم دیں رمنی النّدعنہ وارمناہ آئین کدا فی الاتحات

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فے کناب انعاس العارفین خاص و کر والمدما بعد حضرت شاہ ولی اللہ عند میں تا بعث معفرت شاہ عبدالرحم رمنی اللہ عند اور عم بزرگوارشاہ الوالرما محدد بی اللہ عند میں تا بعث فرائی ہے - اس بیں ان کے اعوال و مقابات و کرا بات و ملفو ظامت و کرکے بیں - چونکہ اس کے حصد اول کے آخر بیں چند کا بات سود مند کہتے ہیں ان کا مکھنا بہاں مناسب معلیم موا فرائے بین کہ

اس نقیدر فی بیض یا دوں سے تا تفاکہ نام ان کا عالم ملکوت بی ابوالفیض ہے بین فی ان کا عالم ملکوت بی ابوالفیض ہے بین فی ان کا استفعاد کیا۔ تبسم فرمایا اور کہا اسی طسر جے۔ اور تیس ما نام ابدا فیاض ہے۔

الدافياض مع . ستاه عيدالرصيم كي فيحين مايك دن مقبل ماز ظهر رك طرف متوجه بوسة - اور في البديب يه دونيني فراين -

گرتو دا و یُق بخوای لے لپر ناظرکس دا مرتجاں الحذر دوارهیت دکن عظم دعمت سست ایں چنیں فردد آل خیرالبشر اس دقت فرما یا کہ دوات و قلم حاصر کمروا در اس کو لکھ ۔ حضرت حق سبحانہ ناکاه دل بن القانب بایاب تاکر جمد کو اس کی دمیت کردن اس دقت اشاو فرایا کردید ایک عظیم نمت سے شکرادس کالازم ہے۔ انفاسس نفیم ایثان سے یہ دد بیت بین-

اے کرنعت بائے توازعد مسنوں شکرنعت بائے تو از حسد ہموں عجزازشکر تو با سند مشکر ما محربود نعنل تو مارا ریمسوں

اس نفتیسے کو مجلس مجدت ہیں حکمت علی ا ور آواب معاملہ بہت سکھائے تھے پنجلدان کے چوکچبہ ما فغلہ ہیں رہا ہے یہ بے کہ فرائے تھے کہ

مجنس بیں برائی مت کرکہ اہل پورپ بیں ایک بیں۔ ادر اہل بہالیے بیں ادر اہل بہالیے بیں ادر اہل بہالیے بیں ادر افغان ایلے بیں ادر مغل ایلے بیں شاید درمیان ال کے کوئی آدی ادرس قوم کا اہل حمیت اس توم سے ہو تو اس کو برائے ادر مجت منفص ہوجائے ،

قراتے تھے کہ کوئی بات مالف جہودکے عام میلس میں ہرگرز زبان پرمت الد گودہ بات نفسس الامریں میں ہی کیوں نہ ہوکہ وہ اس پر انکار کریں اور صحت سنفی ہوگا فرائے تھ اگر نجہ کوکس سے کوئی ماجت ہو تو اس کے واسط ایک تہید شاک تہ کراود اس ماجت کی طلب میں تدریج کرا ایانہ چلیے کہ بات کو پتھرکی طرح ڈالدے فر الے تھ مجلس عام میں ہرگزکی ہدر دصریح مت کر۔

فرائے تھے کہ آدی کا باس و زی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی صنعت و کمسال بم مشعر ہو مثلاً جو آدی وانشمند ہے اسے چاہیے کہ وانشمندوں کا باس پہنے ۔ اور ابنیں کے آبین کے ساتھ زندگانی کرے ۔ اور جو فقرہے اس کو چاہیے کہ فقروں کا باس بہنے اور ابنیں کے آبین سے زندگانی کرے ۔

فراتے تھے کہ بزرگوں کے مخاطبہ ش سنن مغلق وموجسہ: وآجتہ رواہیں بے فراتے تھے کہ اگر تجہسے سنم عت یا سخاوت یا فوت ظہوریں آئے تو میا سے

كراينائ روزگاراس كرتمس ويكيس -

عیادت کے مقعبرہ اعظمہ اس سے رہامتدی مربین کی ہے مدعم اطلاق اوس کی کیفیت مزاج پراورائ لسرے تعزیت ادرائیے سفارش اورش ان کے پس بوشخص بیرب کام بجالات ادرصادب معاملہ کو محنت پرمطلع مذکیا تواپئی محنت کو منائع کردیا ادرائل میں ہروہ چیز جسسے مقعددا تامت مصلحت موافقت و تالیعت میان جمہودم دم کے ہو۔
محل توریع یاداں میں ادرائ کی وصیت بی یہ بیت بہت پڑستے تھے۔

آسانگ دوگیت تنسیراین دو حمد ست با دوستان تدلعت بادشنان مدارا

فرائے تے جن اوگوں کا مرتبہ تیرے مرتبے سے فرد ترہے اگر وہ ابتدایا اسلام کریں آو اس کوایک نعمت نعم ابی سے جان اور شکراس کا بجالااوراوں کے دو مرد منبط ہواوراون کے مال کا لفقد کر بہت ہوتاہے کہ اوٹی انتقات جو تیرے نزدیک کچہ قدر تہیں رکھتہ وہ اون کی آ نکھیں فلیم دکھائی دیتاہے۔ اور وہ اس کے ساتھ بورا اعتبا کرتے ہیں اور اگراس کو نہیں یاتے ہیں تو فلین ہوتے ہیں۔

> مدمکک دل برنیم نگری توان خسبرید خوان درین معسا مارتفعیسسری کنند

فراتے تھے احمقوں کی خصلت ہے کر ساتھ کسی باس وعادت کے نشا نمند ہوتے بیں یا تکید کلام مقسر دکرتے ہیں باکوئی کھا نامقسرد کر لیتے ہیں کہ اس سے مشفر ہوتے ہیں اعد لوگ ادس کے بدب سے مسخوا بن کرتے ہیں۔

فرائے تھے بعض آسٹنا مجت واتی رکھتے ہیں کہ اگر مجبت بتدریکا اون کے ول میں مگر پکڑتی ہے۔ بعداس کے سے ماسترائیں مگر پکڑتی ہے۔ بعداس کے سے ماست بین اون کے ول میں سے یا ہر بنیں ماتی ہے مسترائیں مرضر آئیں اس یار کو فیٹرت شار کرنا چا ہے اور ف رفعے بہتر رکھتا چا ہیں ۔

ادرىبىن آستنادَى كاستنان كاسبب المركسي ففيلت كاب جمع عاالياط

قدر مرآدمی کی بیچانا مالیسین اورسی کوایک مشرات وسینی بین مدر کهنا چاہیئے اور ب آدمی پر نبیادہ اس سے بواس کا مرتبرسے اعتاد مذکرنا چاہیئے۔

نرائے تھے کہ ماقلوں عکیوں کا یہ کام ہے کہ فقط استیفاء انت مقصود نہ ہو بلکہ ہوا ہے کہ وہ منمن عرکسسی و نع حاجت یاکی ففیلت کے اقامت یاکی سنت کی اوائی میں نع ہو۔

قرائے تھے بات ہے، رست چلے ، بیٹے اوسے بیں اقویا کی رسم وعادت برکام کر فرج توضیعت ہی کیوں د ہوا دراگر کوئی عیب یا جبن یا بحل ناجا ہ بجسے صادر ہوجائے دادس کے کتار را بخار بی کوشش کرتا چاہیے ادرادس سے سشر گیس ہوتا چاہیے اورود لو جملعت صفت مقابل ظاہر کرنا چاہیئے تاکہ نفسس اوس آماب کے ساتھ تو گر ہوجائے۔ جہب بات چیت سفس دیکے مال میں ہوتی تو چوروں او چکوں سے بچاد کرنے میں فلوکرتے احداس یاب میں اپنے وقائع جوکرسف سماکی کی میں ویکھ تھے بیان فرائے۔

## سطعات

چرد فین اورعالم شہادت کے وریان دلیط اوراس کے بعض فواص اورا تا کے بیان پریفت رشاہ ولی اللہ کی یہ کتاب شتی ہے ۔ اس میں وجد حقیق کے تمنز الت اور تجلیات کے ملاوہ سفر وحقیقت قرآن و مدیث قدسی میرجی بحث ہے "سطعات" میں شاہ ما دب کی حکمت الی کا فلامہ آگیا ہے ۔ تیمت ایک دہیر بچاس پینے

شاه ولم الله الدوم صيراكما ح

#### قضائ اسلامی می می الی مور نط ترجه خالد مسعود

یکتاب اس دوستنی کی چذ جملیاں چی کرتی ہے بے رسول کریم علیہ العملوٰة والسلام کرتے ادرسادی دیائے اس سے ہدایت پائی۔ یہ جملکیاں جن آثار کی عکاسسی کرتی ہیں دہ آجے بی وائم دقائم ہیں۔

اسلام ایک وائی انقلاب کا نام ہے اھرجوزندگی کے اللے سعی مسلسل کی دعوت ہے ہوں الفیات اوراس وآسٹنی کی دعوت ہے ، اندھیروں کے لئے روسٹنی اورسائل کے لئے مل مہا

كرة البع معامت رون الدافراد كالمنظيم كرتاسي -

اسلای دعوت نے جان اعلیٰ اقدار عظیم نایت، پاکیسندگی اور تقویٰ کے مال ایک شالی معاشرہ کی بنیاور کمی وہاں اس تعلیل عرصے بین تاریخ عالم کو ملیل القدر شخصیات ہی دیں۔ ایک طرف معادیہ بن ابی سفیان، زیاو بن ابیہ اور عمروین العاص بیسے سیاست وال تھے جہوں نے حن تدبیسے اسلای سیاست کا لوہا منوالہ تو دوسسری طرف سعد بن ابی وقاص، فالمین ولید، مصدب بن زبیس رہے اولوالعزم سیدسالار تھے۔ جہنوں نے میدان یائے کا دالمادی

ا معرفی کابک کتاب و المثل العلیامن قضاء الاسلام مصنفه محدد الباجی کے ایک بابک ایک ترج مسب قضلت اسلام کے مثالی نونوں کو اس کتاب بین آبھ کے اسلوب بیں بہیش کرنے کی کوششش کی حج ترب دمیر)

ائی جی فراست ادر شاعت کی دادل - میرای دی دعاسف قادی اعظمه العالی من معادید اید تان بی بیداک بو بعیرت احتمام عدل بی شالی خفیات بی

اسلای شدیدت کے مصاور دیڈا ہب، میادیات اور تواہد میادیت اور اُدانت اور اُدانت میافت اور اُست اور اُست دیگا مطالد کہنے سے معلوم ہوگا کہ تمام تعنیفات اور امول و فردھ کی ا ہم ترین کی بی احکام اور دا تعات پر بہت کم مبئی ہیں۔ ورحتیقت اسلامی شدیدت کا ذخیرہ تمام ترولالت نموی کے فیصلوں سے نے کر مختلف زانوں کے سلما ہو تا الحیول کے فیصلول پڑشتی ہے۔

شریعت اسلای کا یعظیم سسماید آبد کلی کیک قابل فند بنن و معدوب - بدآ بن کی قابل فند بنن و معدوب - بدآ بن کی قابل فند بنن و معدوب - بدآ بن کی قابل فند بناز کردید والا فرخیره ب قانون واقول کے اور دور جدید کی فہم و بھیرت کے ایک منظیم وا بشاہے۔ اس کی عظرت تاقیامت یاتی درجہ کی - ید الین دو است بے کداگر فند زیمان اسلام اس سے چٹم پہش کری کی آواس کی معاونت ان کے ہمراہ وہ کی -

بيعظيم ميراث أكري شار تاليفات اورفق مح متفرق العاب العفروى سائل يميجوى

ہوئ ہے تا ہم صدق وصفایں یہ آج ہی جانے تیام ادر یا طل کی تباہی کاسانان ہے۔

اس کوشش سے قبل مولین نے عام طور پاسلای عدالتوں کے بیصلے جمع کرنے کا بچکو کی وہ کی فاص شخصیت اور قامنی کہ محدود جوتی ہیں۔ شاقی صفت مل کے فیصلے بیکی فیکن قیم کے داوانی، قوہداری مقدموں کے شالی فیصلوں کو یکجا کرنے اور اسلای سلطنت کے اصب شہروں مکہ، مدید، اینداو، وشتی، قیرسدواق اور قرطیہ میں چرسشہور عدالتی فیصلے جوسے ای کو جمع کرنے کا کام اس سے پیٹیتر انیس جوا۔ میرا اور میں ہواکداس مروست کو لودا کیا جائے چنانچہ س نے کتاب میں یہ انہام کیا ہے کہ مقدمدا وراس کی لیس منظر کی جیتی جاتی تقویر اس زانے کے ماحول اور دیگ میں چیش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آ بھے کے قاریتی میں اس طسس ذ

واتعات کونقل کرسفی اضعار کوترک کردیا گیا کیدنکه اس طسود واقعات کے عرکات ادر عوال نظر انداز بوجلتے بین ادر فیصلہ کی عظمت ادراج تبادادداستدال کی قدرو تیمت کا اعلائیں موہا تا۔ علی نے کوشش کی ہے کوا نقات کو بیان کیتے وقت اس کے کروادمقالات حادثات، احل اوردوسری جزیّات کی جبتی جاگتی تفعیل آجائے اوران کا نیصلہ ذکر کرستے وقت واقعہ کا مختصر تجزید اور تتائح کی مکن تفصیل پیش کردی جائے۔

شایداس کوشش سے یں اسلای عدالت کے میم خدوخال واضی کرسکوں ادبان اقداد کو ایک ادبان اقداد کو ایک اور کی مقلت وستسوف زندہ و تابال بھے اسید ہے اسید ہے کہ اسلای ممالک کے قافیوں کے لئے یہ شالی شعل داہ شابت ہوں گئے اور میمی واستر کی طرف رہنائ کریں گئے۔ ادر لوگ ان فیعلوں کی روشنی میں اسلاف کی عظمت کے ہی بہیں بکہ آینکدہ نسلوں کے سال کرواد بیں گئے۔

محبود المیسناجی تولشسس جادی الادل ۱۲۵۲ ۱۳

#### توبه بيرسنزامعات

زسْانے: ہم پیسے محدین کی بن کشیر، عردین مادین طلح اور بساطین نصر نے انہوں نے ساک بن علقہ سے ، انہوں نے واک سے ، ادر انہوں نے اپنے یا پ سے میان کیا کہ سے سنا ندھ سے دیں ایک حودت نا ذک کے مسیعد کی طروت مادی بھی کہ ایک شخص نے اسے مذکا لاکیا ۔
فاسے پکڑلیا اور زبروستی اس سے مذکا لاکیا ۔

اس عودت فر من المحدد على المحدد الماس كم الماس كم الكراك والمحدال المحدال المحدال المحدال المحدد ال

بدلاگ تیزی من اوهرادهر پیل سنگ اور تعویری دیدی ابول سف ایک شخص کوجالیا جواس راست بدیما گاجاریا تھا۔

اس شخص کو پکوٹے ہوئے وہ عورت کے پاس نے کوآئے تاکہ عدالت ہوی ہیں پیش کرنے سے پہلے تعدین کریں۔ عورت نے کہا ال کی جسومہے :

گرفتار شخص کاکہنا تھاکہ بیں جمرم بین ہوں۔ آپ لوگ خواہ مخواہ بھو پرسٹ بہ کردہے ہیں ؛ لیکن جب عورت نے بھی تعدیل کی تو لوگوں کا لینین بخت۔ ہوگیا ۔ اس شخص نے کہا ہے اس عورت سے ذرا ہو چھے لینے دو۔

" کیا ہیں نینسے کریں ہی مجرم مول "

" ال ال تم بى مجرم بو " عودت في محريقين سع كما

وكياتم مجم ببجائق نبي مودين في توتبين عرمت جعرايا تقااده عرم معاك تكاتفا

« نبين تم صريحاً جموت بول يعبو!

لوگ است خص کو بکرے ہوئے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے ، عودت میں ماند تھی ۔ عدت نے سی سے سکے ، عودت می ماند تھی ۔ عدت نے سب کے سامنے وعویٰ پیش کیاکد اس شخص نے چبراً جھے سے زناکیا ۔ پائی لوگوں نے اس کی گواہی دی کہ ہم نے اسسی واست ہہنست اسے بصل کے جائے پکڑا ہے ۔ ملزم نے بیان دیا کہ یں تواس عودت کی چیخ پیکادسن کراس کی معدکو آیا تھا۔ اود مجرمست اسے چرالے لیکن وہ بھالی شکلے یں کا بیاب ہوگیا۔ اور چی اس کو پکڑنے کے لئے بھاک دیا تھا۔

عورت في مازم ك بيان كى ترديدكى اورا صراركياكسيى تنعم مرمع

نی اکرم ان استناش اور اور شهادین ادر منزم کی صفائ سن کرفیصله ویاک عورت کے بیان ادر توم کی نیم ادر تربی شخص محرم معمس تاہد و اس من است سنگاد کیا مائے۔

ا بھی نوگ ملزم کورج کے لئے سے جانے کو تیادہی ہورہے تھے اورا بھی فیصلے کا علا ہوا ہی تھا کہ ایک شخص مجھ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔

٠ اس منگدارد كرو. عرم ين بول - اس عودت كرساته ين في يد فعل كيا تما"

نوگ اس فدائ اندائ وسنسدان وسنسدده کے مع پھر بیٹر گا۔ دسول اکرم ملی اللہ علیہ دسلم کو اپنے فیصلہ پر نظر فائی کہنا تھی۔ مقدمہ کی نوعیت باکل بتدیل ہوگئ حی اب اس کے فواق بین تھے۔ ایک وہ شخص جواس عودت سے زناکا ا تبال جرم کردا تھا ایک وہ شخص جس کے بارے ہیں لوگ گوا ہی دے چکے تھے نیکن وہ جرم سے الکار کردیا تھا۔

رسول اکرم صلی الشعلید وسلم نے عودت کے بادسے میں فرایا - " تیجے اللہ نے معادت فرایا "

کیونکه ده جرم پست دیک نبیس تنی ادرجبراً است یمی به نعل کیا گیا - پیمرا ندهیرا بوت. کی د جست ده مجرم کو پیچان بمی بنیس سکتی تنی -

ييط مشخص كوب لوك عدالت كو بكراكر لاسة تع آب ف فرايا-

" بتهادارديه قابل تعربيت مقا "

کیونکہ اس نے اس عورت کی مدد کی تھی۔ اود فسسوائن سے یہ ثابت ہوچکا تقاکہ وہ اس جرم سے بری بے اور خواہ مخواہ سشید کی بنیاد پرسنرا پار یا متعاد ابھی دوسے کے فسنحص کے بارے بی حضور کی کھر کہنا ہی چاہئے تھے کہ عمر بن خطاب اسٹے اور کہنا۔

" اس سنگار کیا جائے کیونک اس نے زناکا اعتراث کیاہے ،

لین رسول الدسن فرایا : نین - اس شخص فی جرم سے آو بر کرفی بے اوراس کی آوباس درج کی بے کداگر ساسے مدیند کی طرف سے یہ آو بہ ہوآو الندس کی طرف سے اسے تبول کرائیا عدالت بندی کے اس فیصلے سے بڑے اسم نتایج ماصل ہوتے ہیں - جو توا بین اور عدا کے لئے بنداور شاندار امول ہیں -

ا۔ جن شخص کے ساتھ جرم واقع ہوا ہے معن اس کے اقرار ادر گوا ہی کی بنیاد ہدا ور مجرم کے بھا گئے ابوئے پکرٹے ہائے ہد زناکا حکم صاحد ہوا۔

۱۰ جرم کے بارے بن مظلوم کی طرف سے اشتباہ کا امکان ہوسکتاہے۔ و ضاحت کے سے مکمل تفتیل کی ضرورت تھی ۔ چا تیسہ فارجی شہاد توں سے مدولی گئ۔

سد آركى كويا فجيسدكى جرم ين خريك كياكيا اوراس كادراده اس ين شاف بنسيس منا داس برجرم كي ومدوادي عاد انين جوتي -

ہے۔ اگرجرم ول سے حقیق تو یہ کرسے اور قرائ سے تو یہ کا فکوم کا ہمر ہو تو اسس کا جرم معان کردیا جائے۔ بیدا کہ مقدمہ ذیر بحث بیں جرم سفا اپنے کوسٹنگسادی کے لئے پیش کردیا تھا جب کہ عدالت بیں جرم کسی اور پیرٹا بہت ہوچکا تھا اوراس نے صرف ایک گناہ کمیرہ کے ارتکا یہ کے احساس کی وجہت اپنے کوسٹول کے نیش کیا ہما دے معزز قاضیوں کے سامنے بارگاہ بنوت کے یہ عادلانہ فیصلے ہیں۔ یہ الیسی دفعات کا درج درکتے ہیں۔ جن کی طرف دجوہ کرنا چلہتے ، ان میں وقت نظر بھی ہے اور حکمت دوفات ہیں۔ ہما در محکمت دوفات ہما در محکمت ہما در محکمت

# فوجى راز كأأفثا

وا طب بن ابی باتود ایک مهانی بی بوغهم سے آزاد بیرے تے ۔ آپ کم بی استیاب خود فی کا کاد بارکرتے تے ۔ مسانوں کے ساتو بہت کرکے مدیع آگے۔ لیکن آپ کے ابل وصیال کم بی بی دہے ۔ ان کا اللہ کے سواکوئی مددگار نہ تھا۔ ربیل اللہ کے صوری آپ کو بڑاا متا دھ می بی بی بی نے مصرین صفود کی طرفت سے مفادت کے فرائف انجام دیئے تے اور مقوف س شاہ معرکے پاس اسلام کی دھوت کے کرینچ تے ۔ اس کے علادہ بی آپ کوجی منعب برفائز کیا گیا، آپ نے زیشراسے بحن دخو بی ایجام دیا آپ نے بدر کے معرکے ہیں بھی شورک تی تی ادد بهادری کے جو ہرد کھائے تے ۔ لیکن آپ کا ول دو جذابوں ہیں برٹ گیا تھا۔ ایک بعذب اظلامی کا اور بیان میں برٹ گیا تھا۔ ایک بعذب اظلامی کا بی مکہ ہیں اسپنے اہل وعیال ہیں آلکا دہتا تھا۔ اسی طب رح آتھ بعذبہ جمست کا تھا جو سے آپ کا ہی مکہ ہیں اسپنے اہل وعیال ہیں آلکا دہتا تھا۔ اسی طب رح آتھ مسلوح آتھ میں بھر بی تھا۔ اسی طب رح آتھ مسلوح آتھ میں بھر ہے۔

مگر پر مطے کی تیاریاں ہونے آئیں لیکن جنگی معلموں کی دج سے یہ تمام تیا عیاں دشن سے خفیہ رکھی گئیں ، پردگرام یہ متعاکد ملد دفعتہ ہو۔ ماطب کو اندلیشہ ہواکہ جانی اس ملد کی اطلاط سے گیا در سما لوں کا پہلاد سند مکے بیں داخل ہوگا تریش دہاں کے کردرا درضعیعت مسلمانوں کو فوراً قتل کردن ہے۔

مدینه کی سرمدیر سنین ما سوس فر حفود کو اطلاع دی که ایک سواد مشتبه اندازی ایک عفر معرون داشت مدینه کی سرم ون دارد سوس کی کریم فوراً دو سواد با سوسول کی اطلاع کے مطابق سی کی طرف دورا در بیا سواد بڑے براسسادا ندازی عام راسته سی اطلاع کے مطابق سی کی طرف دورا در بیا کہ سواد بڑے براسسادا ندازی عام راسته سواد بست کی کھوروں کے جعندوں یں سے چھپ جھپا کر سے کی طرف مجماک رما مقا - اس کے سواد برت کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ دو کوئی عود سے - علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام بوتا سی کا دو کوئی عود سے - علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام بواس کا انداز برس سے تھوڑی بی دبیر بن اس کے قریب پینے گئے ۔

پراسسوار قامدو فوت کپرٹ مانے پر بالکل گھر گئی تھی۔ حضت علی کے د بہکانے بر اس نے بتایاکہ دہ مزنبہ قبیلہ سے بے اوراس کا نام کنودہ - اطلاع کے مطابق دہ ایک خطلے کرمکہ جارہی تھی۔

زیرون عوام نے اس عودت سے خط کے بارے ہیں یہ چھا ۔ اس نے کہا چھے خط کا کوئی علم نہیں حصرت علی نے اسے دھمکایا کہ اگروہ خط حوالے نہیں کرے گی قو اس کے نمام بدن اود کیروں کی تلاشی لی جائے گی ۔ کنود نے جب کوئی چارہ کار ند دیجھا تواپنے یا لوں سے جو شدے ہیں چھپا یا ہی ا خط نکال کران کے حوالے کرویا ۔

خط ما لب بن ابل ملتعدف قریش کے نام مکھا تھا ادراس میں سلمانوں کے سکم ملکی این اور گفت ملک کی این اور گفت معلومات لکھی جو تی تھیں کنود ف بتا یا کہ اس کام کا معادمند ما طب فی بیشی وس دینالہ دسیع سنتے ۔

صالمب صنودگی عدالت بین لائے گئے۔ یہ عدالت طغیدتھی اور صفور صلی الدعلیہ وسلم کے ساتھ مصنوبی الدعلیہ وسلم کے ساتھ مصنت عمر بن خطاب موجود تھے ما طب نے اس فطاکا اقراد کیا اورا بنا ساله اندیشہ بیان کیا در کہا کہ جھے تو تع تعی کہ قربیش اس مخری کے عوض میرے بال بچوں کو کچھ منیں کہیں گئے۔

مکر پر ملے کی تیاریاں ہونے آئیں نیکن جنگی معلموں کی وجے یہ تہم تیالمیاں وشن سے خفیہ رکی گئیں۔ بردگرام یہ مقاکد حملہ دفتہ ہو۔ ما طب کو اندایشہ مواکہ جانی اس حملہ کی اطلاط المے گیا در سا اوں کا بہلاد سند مکے یں داخل ہوگا تریش دیاں کے کردرا درضعیعت مسلمانوں کو فوراً تستل کردیں ہے۔

مدینه کی سرحدپر تعین ما سوس نے حضور کو اطلاع دی کہ لیک سوار مشتبہ اندازی ایک عفر معروف دا تعدید کی سرحدوف داشت معینے سے کے کی طرف مار باہے۔ بنی کریم نے فوراً ود سوار جا سوسوں کی اطلاع کے مطابق سے کی طرف ووڈاوریتے ۔ ایک سوار بڑے پرا سسال ندازی عام داستنہ ہے ہے ساکر کجوروں کے جمنڈوں بی سے چھپ چھپا کرسے کی طرف محال دواتھا۔ اس کے سوار بوٹے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ دہ کوئی عود سے ۔ علی بن ابی طالب اور ڈ ہیر بن عوام بوتا تھا کہ دہ کوئی عود سے ۔ علی بن ابی طالب اور ڈ ہیر بن عوام بوتا تھا کہ دہ کوئی عود سے ۔ علی بن ابی طالب اور ڈ ہیر بن عوام بوتا تھا کہ دہ کوئی عود سے ۔ علی بن ابی طالب اور ڈ ہیر بن اس کے قریب بہنے گئے ۔

پراسسوار قامدوندتد کیرے مانے پر باکل گھرزئری نعی - حضت علی کے د بہکانے ہر اس نے بتایا کہ دہ مزیبہ قبیلہ سے بے اوراس کا نام کندوہ ، اطلاع کے مطابق وہ ایک خط لے کرمکہ جارہی تھی۔

ترین عوام نے اس عودت سے خط کے بادے یں یہ چیا۔ اس نے کہا چھے خط کا کوئی علم نہیں حفرت علی نے اسے دھمکایا کہ اگر وہ خط حوالے انیں کرے گی تو اس کے نام بدن اومکیروں کی الاش فی مائے گی۔ کنود نے جب کوئی چارہ کار ند دیکھا تو اپنے یا لوں کے جواسے بیں چھیا یا ہما خط نکال کران کے حوالے کرویا۔

خط ما لیب بن ابی ملتعد نے قریش کے نام مکھ تھا دواس میں سلمانوں کے سکمیر ملسکت ایخ اور کننفر معلومات مکھی ہوئی تغییں کنود نے بتا یا کہ اس کام کا معادضه ما طب نے بائیگی وس دینا در دستے نتھے ۔

ما طب صنور کی عدالت یں لائے گئے۔ یہ عدالت خفید تھی اور صفور صلی الدعابیہ وسلم کے ساتھ حفت عمر بن خطاب موجود تھے ما طب نے اس خطکا اقراد کیا اورا پٹاسا الما اندایشہ بیان کیا اور کہا کہ تھے تو نع تھی کہ قرمیش اس مخری کے عوض میرے بال بچوں کو کچھ کئیں کہیں مجتے۔

حنت عرف موره ویاک ما طب و شن کے اتف فری دانسکا غذا کے مرکب ہوست بی بیہت بڑا ہرم ہد ، ان کا گردن اڑا دی جائے ۔ لیکن صفور دیکھ دہ سے تھا کیال پیوں کی محسن ما طب سے یہ جرم سرزد ہوا ہے ورند ابنوں نے مامنی یں اسلام کی بہت فدمت ک ہے ۔ حضو سے حفوت عرب فرمایا عمر تم نیس جانتے ۔ شایداللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے یار سے یس ای کہا تھا کہ تم ج جاہم کمد الله نے ابنی بدر کے یار سے یس ای کہا تھا کہ تم ج جاہم کمد الله نے ابنی بدر کے یار سے یس ای کہا تھا کہ تم ج جاہم کمد الله نے ابنی بدر کے یار سے یس ای کہا تھا کہ تم ج جاہم کمد الله نے ابنی بخش دیا "

بن كريم نے ما لمب كويرى كمويا.

الله تمان كى حكت كومنظور مقاكد بى وانعداس آسانى تنزول كا باعث بن اوداس وافعه في منظر بل كا باعث بن اوداس وافعه في منظر بعلق وا تنات كے لئ نظير بن الله كا فطرى جذبات اور دين فرائفن بي جبساں المادم مودوان نظير فيصله كن ثابت موسك - الكه جوشخص مرے وہ ثبوت كى بنياد برمرے الله جوب وہ ثبوت برمين -

اس طسورہ سلمان اس بنیادی محکمت آگاہ ہوئے اور اپنی بشری کرود اول پر فالمب آگاہ اس استعمال کے اور این بشری کرود اور کا لمب آئے۔ آئے۔ اپنے واق

ماطب مدیند منورہ یں سست ہ یں حضرت عثال کے زمانے یں فوت ہدے۔ حضرت عثان نے دانے دانے یں فوت ہدے۔ حضرت عثان نے دن کے خاندے کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعطدتی۔

### عوامي مذهمت أيك تنزا

ایک معابی کے پڑوس میں ایک شخص بنایت بدا فلاق، شدخوادر کم طرف رہتا تھا معاشرتی دندگی کے بارے میں رسول اللہ کے احکام تھے کہ پڑوسی ایک دوستے سے نیک جمت اور عددی کے دشتہ سے والستہ ہوں ان میں قرابت وادی کا یہ حالم ہوکہ لوگ انہیں ایک رسنے کا حال انہیں ایک رسنے کا حال انہیں ایک رسنے کا حال انہیں تھا۔ موجودگی میں دوسوا اس کے گوکا نگوال ہو۔ لیکن بال معالمہ قطعة بریکس متعاد صحابی میشناوس کی برایتوں کو درگذر کرنے نیک سلوک کرنے اتناہی وہ تریادہ بدسلوک کرتا۔ ہروفت بدکلای ادرگائی گوچ برا کا دو رہتا معالی کی نیک فطرت سے دھ ناجائز فائدہ اٹھا تا۔ معابی کے بوری کوشش کی کہ اس سے مصالحت ہوجائے کیکن اکسس کی ناجائز فائدہ اٹھا تا۔ معابی کے بوری کوشش کی کہ اس سے مصالحت ہوجائے کیکن اکسس کی

ويارساينون بيه اخاد بي بواد جب إنى حصر كدركيا تومواني في معامله عمالت بنوى يسك

صمایی نے بنی اکرم کی عدالت یں مقدمہ دائر کردیا اور دعوی بیش کیاکہ ان کا پڑوسس ، حقوق بسی کی خوت بھی انہوں ملے تام مالات حقوق بھرائیگ کو توری کے بتوت بھی انہوں ملے تام مالات بوری تفیل سے بیش کردیتے ۔ بیدری تفیل سے بیش کردیتے ۔

دیول الڈنے حکم فرایاک آخری مرتبہ مصالحت کی کوشش کرد کیموا وداست سجھا بھاکر حقوق کی ادائیگی کے لئے نیاد کرد-

صمابی واپی آئے اورائے بروسی کو انہائی مطیعت پیرائے یوسیجانے کی کیٹش کی لیکن دو انہائی بدکلای سے بیش آیا اور زیادہ ایدارسائی پراتر آیا۔ صمابی دویارہ شکایت کر عدالمت نہوی یس بیش ہوئے اور تفعیل عرض کی۔ اورا بنوں نے کہاکہ اس کی زیاد تیوں کی وجسے ان کا عظیمی رہا دو بھر بوگیا ہے اوراب اس کے سواکوئی چارہ بنیں کہ بیں کسی دوسے رمحے میں اعظماد ل اور بھی دوسے رمحے میں اعظماد ل اور بھی تبدی کے بٹروس اور بلال کی اوان کے سننے سے بھیشہ کے لئے محروم ہوجاؤں۔

دسول الدُّملىم نے فیصلہ دیاکہ تم اپنا گھر کا ساداسا مان تکا ل کریا برگ سے گرک ہر دکھ دو" معا بیٹ ہیں و پیش کتے بغیر جومکم ہوا تھا' اس پرعمل کیا۔

معانی کومعلوم بنیں سخاکہ بی کریم نے بیر حکم استے دیاتھاکد اس طسیرے لوگوں کوجب اس پڑوی کی زیاد تیوں کا علم ہوگا تو وہ اسنت ملامت کریں گئے۔ اور مہ پڑوسس لوگوں کی بے عزتی کے ڈرسے داہ داست پرآجائے گا۔

معانی سامان بابرنکال دے تھے۔ داستہ مبحد نبوی کا تھا آئے جاتے ان کو سامان نکلطے دیکھ کروج پوچنے نگئے۔ ہوتے ہوتے کا فی لوگ جمع ہوگئے۔ معانی ان کو بتلتے کہ اپنے پڑوسی کی نیاد تیوں کی وجہ سے گھر چھوڈنے پر مجود ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ معالی بہت ہی نرم خوا ور ملیم البلغ ہیں۔ ان پر زیاد تیوں کا سنگروہ اس پڑوسسی کو برا مجعلا کھے لیکے لیعن تو آواز بیدن معن کریے گئے۔

پروسس كوجب ينه لكاكداس كا بسايه سامان بامرنكال كر بيما بواست ا ود لوك المع

ارحهم مداياد

اوكرامات الماست كرديدي اوريدنيس مديندي برطرت بيبل چى سه - آوده كهرايا است نطره اداكربهت جلدوه برطرت لوگون كى أنگيون كانشاند بن كار لوگ اس سے قبل تعسلت لراين كي .

ده بعالیّ ۱ دوا آیا اود اینے کے کہ معافی چاہی اود مزت کی تم اپنے گھرین اطیبان سے دمجد آئیں آ وا آیا اود اپنے کے کہ معافی جاہی اور مزت کی تم اپنے گھرین اطیبان سے دمجد آئیں آئیں جوگی۔ لیکن صحابی تورسول المنزکے محم کے پا بندشنے - پہروسسی نے بہت منت ساجت اور گریہ وزادی کی۔ بلکہ ان کاسامان انتماا مخاکم درکھنے لگا۔ محابی دخامند ہوگئے اور گھرین سے گئے۔

اس دن کے بعدان کوکھی کوئی شکایت پیڈ نہیں ہوئی بلکسال کے ورمیان محبت اور وستی اس درجہ ہوگئ کہ ایک دوستےرکے بغیرکھا ٹانہ کھا تا۔

اس وافعہ سے قیاس کرتے ہوئے فقلے اسلام تے یہ کہلیے کہ ظلم کے دوسکھنے کے وُٹر تدبیب دا فتیادکرنا بھی شرعی دسسیلہ ہے۔

اس نعم بیں جودسید اختیار کیا گیا وہ ایک تدبیب رسی جسس مقصود یہ تھ کہ اللہ اپنی ایدارسانی سے یا ز آجائے۔ قل مرب کر عوای غم وفقہ کو حرکت بیں لائے سے برطور کم ودم تر تدبیب رکیا ہوسکتی ہے۔ اس سے فرد کو معاشرے بیں اپنے مقام اور وقار بر زدیار تی تابع مقام اور وقار بر زدیار تی تابع عمالت بنوی نے اس تدبیب رکوا فتیا دفرایا اس تدبیب کے کارگر تابع سی داقعہ یں بنیں بلکہ قلم کے دو کے کے اس مسسم کی تدبیروں کے استعمال کی تقدیل تی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی زیا د تی کے مقابلہ کی بی

آبے کے توائین جن یں عوام کے سلسنے مجرم کی تشہیر ضروری خیال کی باتی ہے دواصل کسی ملای اساس پرقائم میں۔ عوالت کی طرف سے بیٹھ کے فیصلوں کی تفصل اخباروں میں مکل طور اساس پرقائم میں۔ عوالت کی طرف سے بیٹھ کے فیصلوں کی تفصل اخبارہ پرمہر تگاویٹا وغیرہ لیا برشائع کی جائے یا سسنوا کے وقت وگوں کی موجودگی ، یا چا تماد و بیٹرہ پرمہر تگاویٹا وغیرہ لیا ہے کہ جرم کے معاشرے میں مقام کو و مج کا بیٹے سکے ۔ فیصلے بین جن بیں بی بنیادی اصول کا دفرائے کہ جرم کے معاشرے میں مقام کو و مج کا بیٹے سکے ۔

## سيربر ورصدى كالبك منالي مجامد شاه ولى المديح بدا بحد شنخ وبيم الدين جود هرى جدالغفور

منددپاکستان کی تاریخ یں صوفیائے کوم ادرعلمائے عظام نے ملی تحفظ کا حق اوا کیاہے "ہار علی کا شائدار مامن " علی کی جا ہوانہ جذبات کی ایک بجیب ایمان افروز واستان ہے اور جنگ آذاری کا سہر اتوان ہی علمامکے سرسے ای بچوش جنوں کونہ تو کا لے پائی کے تجدو بند کم کر سکی اور شہی کھالتی اور طنیا ن صوفیائے کوام بھی اسلای جدرے ابتدائی زمانے سے ہی فوجی خدمات انجام حیتے رہے ہیں ۔ سینیخ وجید الدین لیک ایلے دور کے بما ہمین جب مغلید سلطنت پرانحطاط کا دور دورہ تھا۔ اور

آت ہی ہندہ پاکستان کی سسوزین ان بزرگوں کے مزادات کی مظہر انوادہ جنموں فی مسلم ہندہ پاکستان کی سسونین اور شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے۔
ان کے سسونیل حفیت وسالا قازی تھے۔ جن کا مزاد بہرا یکے بیں ہے یہ اوران کا نعسان

ا عام معایت کے مطابق ان کو سلطان محدد غزیدی کا بھائیا بتایا جا تاہد نگراس کی کوئی تاریخی شہادت نہیں ان کے مزار کا دکر سب سے بہتے فتو مات فیروزشاہی بین آ تاہد . فینسر در تعلق خود مزاد کے مزار کا دکر سب سے بہتے فتو مات اور شہیات مثا ہدہ کیں ان کے بارے میں ان کے بارے میں اکا کا ایک بارے میں ان کے بارے میں ان کے کا درے میں ان کے کا درے میں ان کے کا درے میں ان کے بارے میں ان کے بار میاں ان کے بار میں ان کی بار میں ان کے بار میاں ان کے بار میں کی بار میں ان کے بار میں ان کیا کی بار میں ان کی بار میں ان کی بار میں ان کی بار میں کی بار میں کی بار میں ان کی بار میں کی بار کی بار میں کی بار میں کی بار میں کی بار میں کی بار کی بار کی بار میں کی بار میں کی بار کی

میدد غزفی کے عہدسے ہے۔ ان کے بعد بھی دوج اسلامی کی اس نین آ بلار کے جوہر اکثر تاریخ کے صفحات پر میکٹے نظرا کے ہیں -

حضرت امیر فسرونے بڑگال ، ملتان ، ودلت آبادا ورود کے مقابات پرونفاکو اسٹے ترافوں ادر نفوں سے ہی متر نم بنیں کیا بلک ان کی شمنیبر فادا شکاف نے فلمت کفسم کی اندھیادیوں کو چکاج ندکر دیا۔ بلک

اقبال في الى المن المرين عفت رشمس الدين ترك بانى بنى كا يك وا تعدى طرف الثارة كياسة -

ہواہے گوتندوتیسنرلیکن چراغ اپناملار ہاہے وومرد درویش جس کوئی نے دیے بین انداز خسروان

شمس الدین ترک علاء الدین خلی کی اس قدن پسٹا ال تھے جسنے چنور کا جامرہ کیا ہواتھا سلطان کو فتع د نصت کا مزود بھی ان ہی کے طفیل عاصل ہوا تھا۔ سینسخ د جید الدین نے ایک ہیں مہا کی طب رہ اپنی اوری زندگی اسلامی سلطنت کی مفاظت یں صف کردی ادارین اس بے پناہ قربا نی اوریسے دوروش کے یدئے یں بھی کسی خاص مراعات یا انعام واکرام کی خواجش ہیں کی۔
میشی خے وجید الدین کا روز اند و خلیف۔

شاہ ولی اللہ نسرمائے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبدالر سیم کے قول کے کھویب ان کے دالد دجید الدین کا دوزاند وظیفریہ تھا کہ شب وروزین سسر آن کے عطر با سے ملادت فرمائے تھے اور سفر د صفر رنج دواحت کی حالت میں بھی اس وظیفرین خلل نہیں آنے ہا تا تھا۔ جب ان کی عرزیادہ ہوگئ اور توت بیٹائ کمزور ہوگئ تو ایک عل حروف کا متسرآن النے ہمراہ

ل امیس پرخسرونے عسکری خدمت کے خن یں جوکا امائے ابخام دیتے ان کا تذکرہ امہوں نے اپنی مثنو پول اور نشسری کنا بوں میں کیا ہے ان کے یہ حالات شنوی دلیل وادی و خفسسرخاں دیبا جہد تحفیت العدفراور خسنداک الفتوظ میں ہیں۔

رکتے تھے۔ یہ فتسمآن ای سے سف واور حفر کسی مالمت یں علیدہ نیس ہوتا تھا۔ شہادت کے روز جس وقت واکو کی اور جس وقت واکو کی اور جس وقت واکو کی تواس کی خبر بینجائی محکی تواس وقت ہیں آپ قرآن کریم کی تلادت کر دہے تھے یا ہے تھے اس وقت ہیں آپ قرآن کریم کی تلادت کر دہے تھے یا ہے تھے اس وقت میں آپ قراری کا ہے مثال نمونہ توری اور تھوے کا ہے مثال نمونہ

سینے دجیہ الدین اپنی سپاہیان زندگی بن جادے اصوادل کی سختی سے بابندی کوسکے اسکے دسول کر کم منتی ہوا بندی کوسکے سکے دسول کر کم کی بدایت گری ہی ہے کہ جلگ بن کھیتوں اور باغوں کو بناہ وبریاد ندکیا جائے۔ حضرت الدیجر صدیق بھی اسلام مشکر کو رخصت کرنے وقت ایسی جایات دینے کا فاص الترم

ان سشری اعلام کے مطابق سینی وجید الدین کبھی بھی اپنا گھوڑا کی کھیت بیست بہیں محدارت تھے۔ خواہ تہام مشکر کھیت ہیں سے گزرتا چا جائے۔ لیکن آپ ہیشہ اس سے احتراز کے ۔ ترینے۔

آخری دوری مغلید نشکی انظم و نق بهت کمی و معلی برگیا تھا ادر بهان کا اشیاک فورونی کی فواجی کا تعلق بوتا تھا نشکیکے داستہ کے قصے اور دیبات کم بی محفوظ دہتے تھے۔ یکن مشیخ دجیہ الدین اس معاملہ یں جیشہ کمال ا متباطات کام یفت تھے۔ شاہ عبدالرحیم کا بیان ب کہ ایک مرتبہ ان کابار بردادی کا وہ جا اور گم ہوگیا جی پر دسد کا سامان لواجوا تھا۔ فوج کے دوئر کو گاؤں والول کے جاؤر کی ریاحت تھے اور ویک کمی کھا جائے تھے۔ لیکن شیخ و جیہ الدین اپنی گاؤں والول کے جاؤر کی ریاحت تھے اور ویک کمی کھا جائے تھے۔ لیکن شیخ و جیہ الدین الزار اپنی توریخ اور تھا اور تھا کہ دوئین دو ذیک کمیل تھی الزار منہ یوں تھا ہت براہ گئی کہ دوئین دو ذیک کمیل تھی الزار منہ یوں دائی ۔ جب دو تین فات گرد گئے اور طبیعت یوں نقابت براہ گئی توریخ اور فال کی جب صورت یں جاوہ فرایا۔ ایک دن اسی ف کمرین پڑے پڑے وال کی جب مورت یں جاوہ فرایا۔ ایک دن اسی ف کمرین پڑے براے با کے کمرید نے سے زین کر بیٹے گئی ان کا آئے جن سے کا کا گا سے یہ چیخ لقطہ بین گری پڑی کے دائے دیے ایسے نے دائے نکل آئے جن سے کام جل گیا ۔ ستسری کما ظاسے یہ چیخ لقطہ بین گری پڑی

اشیادیں سے شارکے ہاسکت تھے اور ایا گھلہ جسسے اس کا مالک سنٹنی ہو۔ ان چند لکو کے سے اس کا مالک سنٹنی ہو۔ ان چند لکو کے سے ماٹ کرکے تیاد کیا اور اس طسیروا زندگی اور موت کی کش مکش سے ریا تی پائی بلہ

شاہ عدالرحسیم فرائے بی کدوہ اپنے ٹوکر چاکروں اور گھوڑوں کے لئے چار بینے والو کے ساتھ میں نرمی اور انفاف کے ساتھ معاملہ کرنے تھے وہ شقیال روز گارست کم مشاہد ہو۔ یں آیا ہے -

ایک تاریخی جنگ

سله القاس العاريين ميه ١٨٠٠

الع شاہماں کے تخت سلطنت سے علیمہ ہوئے کے بعداس کے بیٹوں کے مابین جو فائم مبنگی ہوئی اس بی ایک توسام وگڑھ کا معسر کم مضہورہ ، جو دارا شکوہ ادر ادر نگ زیب کے مابین ہوا ادر دوس ماسلطنت کے مشرق معسدیں شاہ سنجاع ادرادد کر زیب کے مابین ۔

مت التیوں کے ذرید ملد کیا گید ہر واتی کے پیچے زرو بحربہ ہوئے ہا ہوں کا ایک دستہ تا ا جواتی کا دٹ میں آگے بڑہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان نا تھیوں سے اورنگ ڈیب کے مشکم یں کھابلی بھ می اس موقد پر ہرکسی نے جان بچائے کی کوشش کی عالمگیر خود ناتی پر تھا۔ لیکن افرا تفری کا یہ عالم ہواکدادر نگ ذریب کے باتی کے ساتھ بھی چند ایک لوگوں کے سواکوئی شدیا۔
سیسی بھے وجید الدین کی عزیمت

اس وتت سينخ وجيدالدين كول يس يدفيال يبدا مواكدان مست الم تقوى عىس ایک پرطه کیا جائد التوں نے اپنے ساتھوں کو مخاطب کرکے کماکدیہ وقت جابی کی باڈی لگاھیے كاب الميد وتول يرثابت قدم دمناكى كى كاكام بوتاب - تم ين سع جويي دمنا جا متاب اسے میری طرف سے اس کی بعدی اجازت ہے - اس پران کے بہت سے ساتھی بیجے بدط محے امدان کے ہمراہ محض چارآدمی وہ سے دہ بعدیں بھی اکثر کہاکرتے تھے کہ اگر ہادی جمت بیں کوئی شریک ہے تو ہی چاراوی میں ان ماروں جوال مردول نے ان کے شکار بند پر یا تھ رکھ کرآ ہی یں سم کان کرنیع دجیہ الدین جال بھی ہول گے وہ بھی ان کے برا پریں دیں گے ۔اس کے بعدا معوں نے حلے لئے ایک ایلے بائنی کو انتخاب کیا جومیدان جلگ میں سیسے زیادہ طوفان فصاد ا تفاد يهد لاك يرى ثابت تدى سنايى ملك بركمرسد ديد استفين اكل نے سونڈ بڑھاکر یہ کوشش کا کرمشیخ وجیہ الدین کو گھوٹے کی پیٹھسے اٹھاکہ پھینک دے اس دقت اندل نے الوار کا ایک ایسا اتھ دیاکہ اس کی سونڈینے سے کو گئے۔ اس پر ماتھ ئے ڈیرد مست چنگھاڈ ادی ادرد ہیں سے پھیلے ہیردں بیٹنا ادرائی فوج کو مدند تا چلاگیا۔ اس واقعت لڑائی کارف بھردیا- ان کی اس کارگزاری کو فود عا مگیر بھی مشاہدہ کرریا تھا۔ نقے کے بعد بادشاہ، نے چالے کہ ان کے شعب میں اشافہ کردے مگر انفوں نے تبول نہ کیا یا۔ مقامي بغاوتين

ملی جگوں کے علادہ سینے وجیدالدین نے مفای بفاوتوں کو فروکرنے بن بھی بری وال

عشه الفاس العارنين مهد

سے کام کیا جب مالوہ کے چذفود سرمقای مروادوں نے کومت کے فلات بغاوت کی آؤ ۔ فلا جید الدین کوسید میں تا ہوا ہوا گیا۔ اس وقت شاہ جدالر صبیم کی عرفی جارال کی تھی۔

یہ سین نے اپنے وت کے ساتھ قعہ وصاموتی کا دھ کیا اس مفسر ہیں شاہ میدالمریم گئیت والد سید میں شاہ میدالمریم گئیت والد کے ساتھ تعہدو تھا۔ سید میں شاہ میدالمریم گئیت والد دو اپنے ملاقدیں بھا دور اپری کے بی بہت مضہور تھا۔ سید مین کے اسے اپنے کیمپ ہیں ما طر ہوئے کا حکم دیا وہ بڑی شکل سے آیا لیکن کیمپ ہیں اس کا چرکی پہنے والوں سے جعلر اور گیا۔ دوسید مین کی بہت روالوں سے جعلر اور گیا۔ دوسید مین کی بہت روالوں سے جعلر اور کیا۔ دوسید مین کو بینام ہو ایا کتا اور بہت رکے لوگ اس کی اجازت بنیں دیتے میں ہیں اس کا جا ایک تم فودسیان کی بیش ہیں اس بات سے عاد بنیں آتی کہ اکہا آوی کو ہنے اور کی میں اس بات سے عاد بنیں آتی کہ اکہا آوی کو ہنے اور کی سید میں اس بات سے عاد بنیں آتی کہ اکہا آوی کو ہنے اور کی سید میں اس بات سے عاد بنیں آتی کہ ایک آوی کی بنیں تہیں اس بات سے عاد بنیں آتی کہ ایک آوی کی بنیں تہیں اس بات سن کر سید مین کار گیت کو بنی آباد واضوں نے مکم دے دیا کہ کی شنوں اس برمعتمر میں دیا ہو۔

کو بتھیادوں سیت اندا آلے کی اجازت نہیں دے سکت۔ یہ بات سن کر سید مین کار گیت کو بیت اور کو بیت کی دیا کہ اس کی اور کی سید میں اس برمعتمر میں دیا ہو۔

کو بیش آیا اورا نھوں نے مکم دے دیا کہ کی شخص اس برمعتمر میں دیا ہو۔

الرحسيم جددآباه

ادرات خضرك ايك اى دارت ختم كردا له تين مشهور سرداردن سع مقابله

اسی علاقہ میں ان کوایک الدامو تع یعنی پیش آیا بہاں انہیں ہفت ہے وقتمن کے بین مشہود سردادوں سے تہامقابلہ کرنا پڑا۔

شاہ عدار حسیم بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ ہیں جب ود نوں گروہ آستے سائے آسے کو مہندوں کا اور باش آ مانسے ہے لگا کہ میں فلال مہند اور میدان جگ ہیں تالا میں خلال موں اور میدان جگ ہیں تبدا موجد ہوں کسی کی ہمت ہو کو آسے اور میدان جگ ہیں تبدا موجد ہوں کسی کی ہمت ہو کو آسے اور میدان کو گورے و و و این خارے اور میدان کا کو ہوں کے دور اس برحملہ کردیا۔ بندو سروات بنایت با یک وستی سے تلوادے حلہ کیا اسیرسیان اس کے وارکو ڈھال پرردکا۔ تلواد خوال کی لیک مذکو کا تی ہوی ووسسری و تک بہتی اور اس میں مینس کررہ گئے۔ بندو سرواد نے جمال کی لیک مذکو کا تی ہوی ووسسری و تک بہتی اور اس می میدسین میں مینس کررہ گئے۔ بندو سرواد نے جمال کی لیک مذکو کی اور کی مین اور اس کے تدریس سیدسین میں مینس کررہ گئے۔ اس بعدہ بندو سرواد ہوگا تو اس کے تدریس سیدسین کے سینہ پرسواد ہوگیا۔ تو بیب مقا کہ وہ تلواد سے ان کو ڈ بی ای کرواتا۔ کہ اسٹے ہیں کی وجہنے واصل کیا۔

اس کے بعدجب دد آوں ددیارہ صف نشکریں واپس آئے توایک اور شہ سوار میدان یس آگراعلان مبارزت کرنے لگا اور کنے لگا کہ یں مقتول کا بھاتی ہوں جس کی ہمت ہو میرا مقابلہ کرے ۔ لیکن سنسرط انعاف ہی ہے کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیاہے وہی سانے آئے۔ سینے دجید الدین نے بڑھ کر حلہ کیا۔ آپ س یں زیر دست چری ہوتی رہیں لیکن آئے۔ سینے دجید الدین نے بڑھ کر حلہ کیا۔ آپ س یں زیر دست چری ہوتی رہیں لیکن آخسر کا دیہ بی جہتم واصل ہوا۔ اس کے بچہ دیرکے بعد بھے۔ دایک اور سحاداسی صورت اور ہیا این کا بیدان جنگ یں نمودار ہوا اور اس نے بی ان ہی الفاظ یں اعلان میا زرت کیا۔ شیخ دجیالین سانے آئے۔ تواس نے ان کی دونوں کا بیگوں کو مجوم فی سے پیمرا بیا اور کوشش کرنے لگا کہ ان کو

رین پر گراوے یا اپنے گھوڑے پر پینے نے۔ انبوں نے بھی پوری قوت سے مقابلہ کیا۔ بیسکن رین پر گراوے یا اپنے گھوڑے پر پینے نے انبوں نے بھی پوری قوت سے مقابلہ کیا۔ بیسکن رمقابل جائی ہاں کے طور رمقاب اس پھرا پ نے فدعہ یا جگی جال کے طور روفتا کہا یاں باں بیسے سے لینا مالانک اس کے عقب یں کوئی بیس مقاب اس نے اچا کا کہ مرحکم کیا اس کے باندو ک کی گرفت کمزور بڑھئی اس پھر سیسے و جہالمین نے اپنے آپ کو مراب اور مارک کردیا۔ اس کے بعمان کے ساتھی و جہالمین نے اپنے آپ کو مراب اور مراب مرکز سے برا اور اس کے بعمان کے ساتھی و جہالمین برا برائی برا اور اس کے بعمان کے ساتھی و جہالمین برا برائی برا

نان تعاقات كي المرائي اوركيراني

اس زیائے ہیں اضائی تعلقات ہیں جیب مشسم کی مجبوائی اور گیسدائی تھی- اس کا ایک اتعداس لا الله كا بعدى بين آيا واس لوالى كين مدنك إدماك برهيايت يين اين ين جيدالدين كيفيسين ينى اوركم فكى بن ان تينون مفتولين كى مالده جول مع ينال على كد سرے تینوں بیٹوں سے زیادہ دیا یں کوئی سشبھا احدبهادر منیں مگر فعاتم مدرحمت كرے نمان سے بی بڑھ کر نیکا۔ آ ہے سے تم میرے منہ اوسا بیٹے ہو میرے ول کی یہ تمثلہے کہ نم بجے اپنی ایال کرد- چندون میرے گئے۔ دیں رہو تاکہ بیں جہیں بی بھرکر ویکھ اوں - اور اب منتول بیش کے غم کو ملکا کروں ۔ یہ سنتے ہی شیخ دجیدالیان نے اپنے فادم کو مکم دیا كر گھوڑے پرزین كى جائے۔ ان كے ساتيسوں بيں سے ليعن ان كے عزيدوا قارب مجى شمعے۔ ال رب نے بہت دوا کے بعرب بات ہے کہ آپ میا عاقل وفرواد ایس بات کے ے بیار ہوجائے۔ بیکن شیخ دھیدالدین فران کے مجن کا گیر افر نیں لیا۔ اس پراوگول ف یہ بات مسید میں تک بینجائی وہ سنتے ہی ان کے خدیں آئے اورنشسم لی کہ وہ بڑھیا کے ساتھ مانے ہراصرار نہیں کریں گے۔ اس پر شنع دجہ المین جود ہوگئے اواس ضیعہ کو بلا کر کہنے لگے الل اس دقت آدید اوگ مجع آئے کا اجازت ایس دیتے مگر کچد داوں کے ابدین منسر ورآؤل کا جب اوگوں کو یات معول بسرگی آوید اس بڑھیا کے محریقے ۔ وہ ایس محمت اور خلوص

پیش آن گویا سیے بھے کی ماں ہو۔ شاہ عدالرحسیم فرائے پین کدیں بھی اکثر اس کے گھر ما یا کرتا مقار اوداس کو دادی مان کہہ کر پیکار تا تھا۔ وہ مکی عجست و شفقت یں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتی تھی۔ میری وادی مان کا اثقال ہو چکا تھا اور ہیں نے اپنے ہوش ہی ان کو نہیں دیکھا تھا اس کے بچپن میں جھے اس بات کا تقدر بھی نویں تھا کہ اس بڑھیا کے سوا میری کوئی احد بھی دادی ہوگئی نے شیجا عت و لب الت جڑوا یمان

جنگ کے بوش بس معولی النان میں بہت کی کر رسلہ ایک سینے وجید الدین کی بیخاعت دبالت ان وقتی محرکات سے بالاتھی۔ اس کا خمیراس جوش عل سے بنا تھا جوان کا جزو ایمان تنی شاہ عدائر سیم لمپنے والد کی و ایری اور حراً ت کے بارے بین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک و فعہ نہروت جنگ بوق اور ما بین سے بہت لوگ مادے گئ بالا خرسلما نوں کو فتح لفیب بھو گجب شام کو شکر گاہ بین والد میں واپس آئے توامیر مشکر کی مجلس بیں مقتولین کی تعداد پر بحث اور کی موسو اپنی سی کہتا میں با بین کے مقتولین کی تعداد کوئی ووسو اپنی کہتا تھا۔ سین می تو لوگ میدان جنگ کہ میری وائے بیں جا بین کے مقتولین کی تعداد کوئی ووسو یا قدر سے کم و بیش ہوگا۔ جو لوگ میدان جنگ سے فراد میر گئے۔ وہ اس حساب بیں شامی بنیں۔ ایک میری کے ماضرین نے اس کو لیدوان جنگ سے فراد میر گئے۔ وہ اس حساب بیں شامی بنیں۔

ان کے دل کو بہ بات لگ گئ - ادرا نہوں نے دل ہی دل بی مان نی کہ وہ مقتولین کی تداد کا میح اندازہ نگائی گئ توڑی دیر کے بعد وہ کی بہانے سے اس مجنس سے شکل گئ - اس و اس کے اندازہ نگائی گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ کی بہانے سے اس مجنس سے شکل گئے - اس و اس کے اندھیر نے بی بادل گھرے ہوئے تھے ادر گرج چک سے دفعا بی بجرانا کی فیت طاری تھی - انہوں نے اس مالت بی میدان چھک کا داست نیا اوراس اندھیا دسے میں مردوں کی فاشوں کو ایک ایک کر کے شار کیا۔ تاریخ بی می مولی اس نے فی کر گٹا اس نے فرکر چیخ ادی تو ابنوں کو ایک اس کے دی اوراسے ایٹا نام بھی تا دیا اس کے بعد آب کو جیال قرر کر چیخ بی ان کے بارے بی بھی تحقیق کر فی جا ہے ۔ اس طرح و انہوں جہاں وائوں کے موجد و ہونے کا حتمال تھا سب چگر ایک طرح و کی جیال اس طرح و انہوں کے ایک دیکھ جال

کی۔ بہاں بھی ان کا اتھ ا دھ سے میں ایک بڑ میل جم کو گا جو اڑائی کے دقت ایک کو نے بیں جہ بھی تھی۔ ان کی انگیدں کا جو ڈائھا کہ اس نے اندا میں ہے گئے ادی۔ آپ نے اس کو بھی تسلی دی ادراسے بھی اپنا تام بتادیا۔ مقتولین کی تعداد ان کے اندا زسے کے مطابات تکلی۔ اس کے بعد دہ اشکر گاہ بیں آگئے۔ لوگ ابھی تک اس مالات تیں بیٹے ہوئے تھے انھوں نے جو کی دیکا مامزین کو بتایا ان لوگوں کو ان کی ہاتوں پر بھین ندایا اورامیر سشکر نے تقریباً سوآو ہوں کو شعلوں کے ساتھ اس ہات پر بھی سے درکیا کہ مقتولین کی تعداد کا شار کریں اوراس زخی بڑھیا کو بھی مامر کریں۔ اس دقت اندھیری دات کی الی کیفیت تھی کہ لوگوں کو جانے کی ہمت بنیس بیری مامر کریں۔ اس دقت اندھیری دات کی الی کیفیت تھی کہ لوگوں کو جانے کی ہمت بنیس بڑی تھی۔ بیکن بوج جمودی جانا پڑا۔ جب لاشوں کی گئتی کو گئی توان کی تعداد سے بھی سینے کے شار سے مطابان تکلی۔ زخی اور بڑھیا دو توں کو مامر کیا گیا توان کے بیا نات سے بھی سینے وجیدا لیون کے دیا بات سے بھی سینے خوان کی تعدای ہوئی اور انہوں نے سینے کی خانام بھی مامزین مجلس کو بتایا۔ لو

سشنے وجید الدین محید العقول جمانی قوت کے مالک تھے ۔ اوران کے پاس ال جیا ۔ سے قوت جددی پیما کرنے کا اکسیر تقاا دروہ تھی ان کی قوت ایمانی ۔

ایک بار ایک امیرسید شہاب الدین کا دربار شاہی میں حاسبہ مواادراس کے وہ مہ بہت سارو ہید نکلا سینے وجید الدین نے اس کی مناخت وے وی۔ اس نے اوالیکی میں دیرانگا توسکا در نے سارہ ہیں الدین سے شکایت کی تو دو کئے لگا کہ میرے پاس رو ہیہ تو نہیں البتہ علوار ماضر ہے۔ اس پر آ ب نے سکواکر کہا کہ تلوار الحام الذر سے اس پر آ ب نے سکواکر کہا کہ تلوار الحام الذا آسان ہے لیکن اس کا حق اواکر نا اثنا آسان بہیں۔ اس پر وہ عقد کے مارے ہے قالی ہو گیا اول سے این عاص من میں البتہ میں الدروایش یا نام سے منہ برایا مل ان سے منہ برایا مل ان سے درسید کھا کہ وہ المدے کہ ذین بر و جر دو کیا اور دایش یا نام ما دو اور ایک کے ایک رسسی سے اس کی منکیں با ندھ اواور اس کے اس کے ایک واحد کو اس کے ایک ایک رسسی سے اس کی منکیں با ندھ اواور اس کے اس کے اور کہ کا کہ ایک رسسی سے اس کی منکیں با ندھ اواور اس کے اس کے اس کے ایک واحد کیا کہ ایک رسسی سے اس کی منکیں با ندھ اواور اس کے اس کے اور کو کھی کے دو اس کی منکیں با ندھ اواور اس کے اس کے ایک واحد کو کھی اس کے ایک واحد کو کھی کے دو المدے کہ کا دو اور اس کے ایک واحد کی منگیں با ندھ اواور اس کے ایک واحد کیا کہ ایک رسسی سے اس کی منگیں با ندھ اواور اس کے ایک واحد کی منگیں با ندھ اواور اس کے ایک واحد کی دو اس کی منگیں با ندھ اور اور اس کے ایک واحد کیا کہ ایک رسسی سے اس کی منگیں با ندھ اور اور اس کے ایک واحد کی من کی منگیں با ندھ اور اور اس کے ایک واحد کی دور اس کی منگیں با ندھ اور اس کے ایک واحد کی دور اس کی منگیں با ندھ اور اس کے ایک واحد کی مناز کی سے اس کی منگیں با ندھ اور اس کے ایک واحد کی دور اس کی منگیں با ندھ اور اس کے دور اس کے دور اس کی منگیں با ندھ اور اس کے دور اس کے دور اس کی منگیں با ندھ اور اس کے دور اس کی منگیں با ندھ اور اس کے دور اس کے دور اس کی منگیں با ندھ اور اس کی دور اس

له الخاس العاديين م<u>ن ١</u>٩

طویط سے اس کے اوٹ اور گھرشے یا ہر تکال لاؤ۔ اس کو کیس ایک ساعت کے بدہوق ا آیا تو آپ نے کہا کہ بہار وہ لاف وگراف کہال گیا ہے لگا جمع پر زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کا فات میرسد فاتھ سے بہا حرکت یں آگیا اور تجوش کی دجہ سے بہ ہوش ہوگیا۔ اس پر آپ سف کہا میرسد فاتھ ہوئی ہوگیا۔ اس پر آپ سف کہا میرسد فاتھ ہوئی ہوگیا۔ اس نے خبر دو بارہ میل کا ادادہ کیا۔ لیکن رعشہ فادی ہوگیا اور محکم کو افرادہ کیا۔ لیکن رعشہ فادی ہوگیا اور محکم کو افرادہ کیا۔ لیکن رعشہ فادی ہوگیا اور محکم کو افرادہ کیا۔ لیکن رعشہ فادی ہوگیا اور محکم کی جر اُت ذکر رکا۔ یہ واقد شاہ عبدالرحسیم کا جنم دیدہ جمانی توت کا یہ فلاداد عطیہ سفی وجید الدین کو اپنے فائدان سے در فریں ملا تحایات

محدمراد شاہ وجید الدین کے والد شیخ معظم کے سوشط بھائی تھے۔ شاہ جدالہم م نان کو . مرسال کی عمد میں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کدان کی انگلیوں میں ابھی تک اتفا ذور کھا کہ سے کو ہاتھ سے دوہراکرویتے تھے۔

ياره سالكا مجاهد

سنین شاہ ولی اللہ کے پروادا ادر شاہ وجیدالین کے والدیشن معظم کی ابتی شخاعت ادیمز بہت یں آیت مداوندی میں سے شھے۔

ایک است معظم دالدین منصور کا مقابله علاقے کے ایک بندودا جست ہوگیا ابنوں نے زیج کا بیمند سنتے معظم کے میروکیا۔ اس وقت ان کی عرص بارہ سال کی تعی جب میدان کا رزادگرم ہوا تو دو توں جا مب سے مشتوں کے پلنے لگ کے۔ اسٹے میں کسی نے کہا کہ سنتے شعورجام شہادت ٹوش کر بیٹے ہیں۔ اس شرک سنتے ہی بودی فوج درہم برہم ہو تگی۔ اس پر شیخ معظم کی دگ غیرت جوش میں آئی اورا نہوں نے تلواد کھینے کر سیدها واجہ کا قصد کیا اور دائیں بائی تلواد جلاتے اور مزامین کو مارتے کا سنتے آگ بڑ سنتے بھل گئے۔ یہاں تک کراج کے اور مزامین کو مارتے کا سنتے آگ بڑ سنتے بھل گئے۔ دو داج شدوع کا ایک بہت بڑاسے وار اور شہور

لم الغاس العارفين مسالا

بنماع تنا۔ آپ لے ایک ہی وادین اس کی کوار کے دو تکرت کردیے اوراسے ڈیٹنا کھیا۔
اس پران کورا جسک جا فظین نے گھرلیا۔ دا جسف میں کو ہٹری سختی سے منع کیا اور کے اس کا ہو بجب اس عربی الیں ہوا تمروی اور جرات کا مظاہر و کرتا ہے وہ آئو عما تب دورگا دیں سے ہے۔ اس کے بعدا س نے میشیخ معلم کو ووٹوں ہا تھوں کو جران کا بڑا احترام کیا اور کہنے لگا آخرات غیم و غفی کی کو جہتے۔ انہوں نے کہا ہے یہ جہر ملی تی کہ میرے والد شید ہوگ ہیں۔ اس لئے ہیں فامادہ کیا کہ ہیں جب کی غیم کے سروار کو تلا نہیں غلط والد شید ہوگ ہیں۔ اس لئے ہیں غامادہ کیا کہ ہیں جب کی غیم کے سروار کو تلا نہیں غلط خبر ملی ہے تہارے والد بقید بھات ہیں۔ وہ ویکون کے جنٹ اس جگہ نظر آ دہے ہاں۔ اس کے بھی اور کہا کہم اس بہلے کی فام میں کی تعدوی ہے تا اور کہا کہم اس بہلے کی فام میں کو بعد اور کہا تھوں وہ میں منظور ہیں اور کہا کہم اس بہلے کی فام میں کو بھی سے والد ہی سے اور کا تحقید کا بھی دہ میں منظور ہیں اور کہا کہ ہم اس بہلے کی فام میں کو بھی سے والد ہی میں کو بھی سے اور کہا کہ ہم اس بہلے کی فام میں کو بھی کو تھی سے والد ہی کی کا تھون کے بھی سے والد ہی کہا ہوں وہ میں منظور ہیں اور کہا کہ ہم اس بہلے کی فام میں کو بھی سے اور کھی سے والد ہا ہو ہے کہا ہوں وہ میں منظور ہیں اور کہا تھون کے دور کو بھی سے کی فام کو بھی سے والد ہو ہوں کو بھی سے والد ہو ہوں کو بھی سے والد ہیں کو بھی سے والد ہوں کی سے والد ہوں کی میں سے والد ہوں کو بھی سے والد ہوں کو بھی سے والد ہوں کو بھی سے والد ہوں کی دیکھی سے والد ہوں کی کھی سے والد ہوں کی سے والد ہوں کو بھی سے والد ہوں کی کھی سے والد ہوں کو بھی سے والد ہوں کی دی کی دی کو بھی سے والد ہوں کو بھی سے والد ہوں کی کھی کی کھی کی کھی کو بھی سے والد ہوں کو بھی سے والد ہوں کی کھی کے والد ہوں کی کھی کی کھی کے والد ہوں کی کھی کی کھی کے والد ہو کھی کے والد ہونے کی کھی کے والد ہوں کی کھی کی کھی کھی کے والد

مضيخ معظم كافاذا في جاكير شكوه بدين تمي .

شاہ جدائر سیم نے موض شکوہ پورک ایک دیہاتی سے شیخ معظم کی رعبت ہمصی کی ایک عجیب و طریب واستان سی ۔ شکوہ پورشیخ معظم کے تعلقہ میں تھا۔ ابنیں فہر فل کہ قریباً تیس ڈاکوؤں نے علاقہ پر محلہ کرہ یا ہے۔ اور رعبت کے مولیشی ہانک کرنے گئے ہیں اس وقت شیخ معظم تعلقہ میں ایکیلے ہی شیح ان کے سکے بھا یموں یا جیا زاد بھا یکوں میں سے کوئی وہاں بنیں تھا۔ ابنیں جی وقت یہ فیرطی ہے اس وقت وہ کھائے پر بیٹے میں سے کوئی وہاں بنیں تھا۔ ابنیں جی وقت یہ فیرطی ہے اس وقت وہ کھائے پر بیٹے نے۔ اس مالت بیں ان سے کی قسم کی عملت یا شتماب ذوگ کا افہار بنیں ہوا۔ ابنوں نے ابنی عادت کے مطابق نہایت اطینان سے کھانا کھایا۔ واقع و ہوئے اور اس کے لید مشار کوئی آپ نے ان سب کووا پس لوٹا ویا اور قرائے لگے بیں تو اس تیزی سے ماؤں کا کہ میں آپ نے ان سب کووا پس لوٹا ویا اور قرائے لگے بیں تو اس تیزی سے ماؤں کا کہ میرے گھوڑا کے ایک رہناکو سا تھے یہ ایک رہناکو سا تھے یہ بیا کہ میں وقت ڈاکوؤں سے نصادم ہو تو وہ و دیہا تیوں کواس کی فیصر کر و رسانی خ

سربی وولات ہوئ واکووں کے بیچے ہوئے داکہ وہ اور ایک الے جا کہ بہ بالکہ دہ اور ایک اپنی منزل بر بہتے گئے ہیں۔ امہوں نے ان کی اس کے باہر کھڑے ہوکہ جند کھات بلغا دادے ایک بہتے ہی کہ اس کی رگ بغرت ہوش میں آگی اور ایک ایک بیرے وو دو کو لینا سے وقع کی اور ایک ایک بیرے وو دو کو لینا سے وقع کیا جب ایے دو بین قادرا تعالیٰ کا دورایک ایک بیرے وو دو کو لینا سے وقع کا اور ایک ایک بیرے وو دو کو لینا سے وقع کا اور ایک ایک بیرے والا کا اور ویک ہور وہ اس کے میں اور وہ کہ بیتے کے دار کہنے گئے مذال ہمارا تصور معاف اور وہ کی بیٹ کے دور کہنے گئے مذال ہمارا تصور معاف کرو ہے کے ۔ سینے نے فرایا تہاری تو بر اس و اس تبدل ہوسکتی ہے جب تم سب سے سب کے دول میں ماضر ہوئے اس و قت سینے معلم نے ان میں بہتری دو اس کے در میں اس مالت میں ماضر ہوئے اس و قت سینے معلم نے ان سے ان کے درم وروارج کے مطابان قیم لی کہ وہ آئیدہ اس گاؤں کے قریب ایس پھنگیں گادد سینے وجب الدین کی شہمادت سیر مو تجادز انہیں کہ یں گئے یک سیواجی کے قت ل کا اور دی

شاہ عبدالرجم کے والد کو شہادت کا جو شوق تھا۔ اس کو انہوں نے جیب اثر انگیر ند یں بیان کیا ہے۔ ان کی زندگی جادی گزری تھی اور انہیں جب ایسی مرض الموت کا تھے۔ آتا تھاجی یں مربین ایٹریاں رگڑ رگڑ کرختم ہوتا ہے توان کی روج کا نب اٹھی تھی۔ اس کے علادہ ان کے ول یں ان پر کوں اور بھارتوں کی امنگ بھی پاربار اٹھی تھی جن کا قرآن کریم میں فتہدا کے لئے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے اپنے خاندان میں علمی اجہا دکے ساتھ ساتھ جاد کا سلسہ بھی برابر جلتا تھا اور ان کے اکشر اقریا درجہ شہاوت پر فائز ہو جے تھے بہ اورنگ زیب عالمگیسرکا زبانہ تھا اور سیوائی نے وکن کے علاقہ میں سلمانوں پر عرصتہ میات تنگ کردیا تھا۔ اور اس علاقہ میں شمائر اسسلام کا کوئی احترام میں رہا تھا۔ ان کے تی افتی و یں بی بند باہر سری سے رہا تھا کہ دہ ان حالات کا اصل و صددار بدای کو کیف رکرداد کی بنجابی ک ناہ جدالر رہے سے کہ ان کا یک است میں کہ ایک ایک سے بعد الد تجدی کا اور کر اور رہے سے کہ ان کا یک سے بعد از در کو گیا کہ کیس دوج سے موافر ہو کی کہ اس کے بارے میں استفاد کیا فرائے گئی ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد سے سرا تھا یا تو بی نے اس کے بارے میں استفاد کیا فرائے گئی جد پر خود فرائو سنی کی نیک خاص کہ نیت طاری ہوگئی تھی۔ اس بھی بھے ان عزیم دا تا در اس اور بھی تھی۔ اس بھی بھے ان عزیم دا تا در اور کے بارے میں بتایا گیا ہی کو شہادت نفیب ہو چی ہے۔ یس نے جب ان کی شاول اور در جات عالی پرزگا ہی توجہ دل کو بہت بھے معلوم ہوئے۔ اس پریس نے بھی حضت و موسات عالی پرزگا ہی توجہ در اس اور بھی سے بھی حضت و میں بیا نہ سے اس کے ساتھ ہی ملک دکن کی طرف اشادہ کیا گیا گو یا میری شہادت کی وعاکی اورا نما ہی کو کو ناز ان کی ساتھ ہی ملک دکن کی طرف اشادہ کیا گیا گو یا میری شہادت کی وعائی میں ملک دکن کی طرف اشادہ کیا گیا گو یا میری شہادت کی وعائی میں ملک دکن کی طرف اشادہ کیا گیا گو یا میری شہادت کی وعائی ویا ہے گا

شبادت كاوانعب

سله الماس العادفين مستلا

پنچا جدودیا ئے تربیا سے دوتین منزل دبی کی جانب ہے تواس پڑھیائے اپنے ساتھ دلکو
اطلاع پنجادی اور سے باتھ ہی ڈاکو دس کے ایک گروہ کشت فو سرائے ہے ملہ کھوا۔ اس
وقت سنج وجیدالدین تلاوت قرآن فرمارہے سے ۔ ڈاکووں پی سے دویتن آومی ان کے
اور پوچھے گئے تم بس سے سین فرمان جی معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال اسباب
مین ۔ آپ کا جیس آپ سے کوئی فرمن این جیس یہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال اسباب
بیس ۔ آپ کا جیران کے پاس فلاں فلاں مال ہے ۔ ان کو ہم کسی صورت پی بھی نیس جو دیری کے
اور پورٹ کے ہمراہ
آپ کی نظر ہیں اس سف رکی علیت غائی دوشن حمی ۔ اس سے آپ نے اپنے ہمرا ہیوں کا
ان کی نظر ہیں اس سف رکی علیت غائی دوشن حمی ۔ اس سے آپ نے اپنے ہمرا ہیوں کا
ان کی نظر ہیں اس سف رکی علیت غائی دوشن حمی ۔ اس سے آپ نے اپنے ہمرا ہیوں کا
ان کی نظر ہیں اس سف رکی علیت غائی دوشن حمی ۔ اس سے آپ نے اپنے ہمرا ہیوں کا
ان کی نظر ہیں اس ان کاد کردیا اور مقابلہ کے لئے آپار ہوگئے۔ اس جنگ ہیں انہوں نے ۲۲
دخم کھائے اور آخری مے ہیں ان کا سے جدمبارک سے علیمیہ ہوگیا۔

شاہ عبدالرسیم کا کہتھے کہ آپ کے جدمبادک سے برابر تکبیری آ وال بلد ہوتی دہا اور اسٹے اور بلد ہوتی دہا اور اسٹے دست منوں کا ایک پر تاب تیرک فاصلہ تک تعاشی کیا اس وقت کی حود سالک کودیکھا توجیزن سے چیخ اری اس وقت آپ کا جدشر لھٹ زین پرگرگیا ۔ آپ کی والی بگدون کیا گیا ہے۔

مسينيخ دجيه الدين عالم مثال ين

عادت برد مرائع مرائل می روز عاد وجیدالدین کی شهادت ہوتی ہے اس دن ان کی صورت میر در مرائل میں سائے آئی اورآپ فیم خود جم پرز خوں کے نشان محاے میں نے اس دفت ان کی روح کے ثواب کے لئے معقد دیا۔ شاہ عبدالرحیم فرطة بی کہ من فی بدی یہ ادادہ کیا کہ آپ کے جدمبارک کود ہی شقل کروں ۔ لیکن آپ ایک روز عالم مثال میں سامنے آئے اور جے اس ادادے سے منع فرایا۔ م

له الفاس العارفيع مد ١٩١

س الفاس العارفين مسا١٩

مندوستان بی اسلای سلطنت کی حفاظت کی سیست بڑی مفاخت و میافتیاد بند شهادت تفاج محاحدین بی پایا جاتا تفاد اودان بی سیر فادی ہوئے تھے ان کوجہا د فی سیسل القدیں جوزخم گلتا تفااس پر نا زاں ہوئے تھے اور جو چوٹ کھا تے تھے اسس پر شاداں اور فرماں۔ شاہ عمالز سیم کوجی اس کے والد شیخ وجید الدین شہادت کے ون عالم شال بین ظرائے تو وہ انہیں اپنے جم کا ایک ایک زخم اس طرح دکھاتے تھے ہیں کوئ طرو امتیاز اور نشان افتر طاح وابنیا فر ہو یا

سینے محدمیلی ہوشاہ دفی اللہ کے نا ٹا تھے بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک سن نے اور سنی پور ب کے کسی علات ہیں شہید ہوگئے نئے ۔ ایک دن دہ ان ایام ہیں سید بوگئے نئے ۔ ایک دن دہ ان ایام ہیں سید بوگئے نئے ۔ ایک دن دہ ان ایام ہیں سید بوگ کی محسرہ میں اکیلے بیٹے ہوئے تھے ۔ مسبعد جو آگرہ میں تھی اور شاہ عبد الرسیم کے اکٹ برکا شغالت اسی مقدس جگہ ہوئے ہیں۔ انتے ہیں تا گہاں محدسنی عالم شال کی ان کے سان کے سان کے سان کے اور سے شعا عیں ہی دن کے دول سے شعا عیں کی دول کی تعین اور ان سے آئے کہ ان کے لباس اور ہے ایک ہی ۔ یس نے پو چھا آ بے کہ ساتھ کھا گردی تھی۔ یس نے پو چھا آ بے ساتھ کھا گردی تھی۔ یس نے پو چھا آ بے ساتھ کھا گردی ہے۔

کے گئے کہ میدان جنگ بیں جھے زخم گلتا مقاتواس بیں ایک لذت موسس بدق می ۔ ان زخموں کی لذت اور ملادت آج کک میسسدے ول بیں موجود ہے ۔ فی کال بادشاہ کی فدھ فلاں بت قائد کومبندم کرنے کے لئے بھی گئ تھی ۔ بیں بھی ان کی رقاقت ہے ماردر نظااس تقریب سے اوھر بھی آتا ہوگیا ۔ چونکہ تم سے شوق ملاقات مقااس سے مہارے تجرب بیں آگیا ۔ سے

ك الغاس العاربين صر ١٠٠١

المناس العامض المكا

شاه ولى التدكا فلسفه حصد احدًك مباديات اخلاقيات معنف فاكتر عدالوا معطلات مترجم سيد محدسي

باب النعسياتي پڻ تقسر

لقارف در مزاج اور عن كارشتد وبي بي بوبب اور سبّ كا بوتاب اس المالية الله الملاقيات بركب والله المناقيات بركب والله المناقيات بركب والله المناقيات بركب والله المناق كل المناقيات بركب والله ولى الله الله المناق كل والله المناق كل المناق كل المناق كل المناق المناق كل المناق كل المناق كالله المناق المناق المناق كالله المناق كالله المناق ا

خاه دلی الله کے بارے بیں کہا جا سکتاب کہ وہ نفسیات بیں تعاملیت ہے معدمے اورا فلا قبات بیں تعاملیت ہے معدمے اورا فلا قبات بی افادیت ہے سند ستے ، مگر نفسیات اورا فلاقبات ودلوں بین ان کے اتنوم د بنیادیں ، محض عادمنی بین کیونکہ دہ ارتقار کے تسلسل کولیس منظر بین جساری مانے بین، متواتر بندی کا تندور اترتی کا بہاد اور نئی استوار کا دمنے ہو تاجس کی فشکل اپنی

حق احاس اوران نام چیسترون یو بودن نام بلاتر دارید بات کے دارید بین آتی بین بالاتر موجات بین ایک تر ایک می بالاتر موجات بوا بنون نام بالاتر موجات بالدان کے دو نظریات جوا بنون ناکام بلا فی کے لئے عامد کر ایک تھے خستم

برولتين-

حس فامسہ (چیدنے احساس بے سفروط کرتے جوجم پر بیدے طورت پیلا ہواہے ادربدین کل بری جات اوران کے مقابت کولے کر دہ ان مخصوص مرکزوں کے دجود پر فاد کرتے ہیں جوجہانی ، علی اور علی تو توں سے متعلق ہیں۔ دہ چی کوجہانی تندیستی کے علیا کاخذانہ دہاغ کو علم کا اور عل کو لود کرنے کا الدول کو توت اولوی کا قاص عفویتائے ہیں ؛ یہ مثلث اسی وقت یک عل کر تاہے ، جب کہ وہ عالم آ تلہے جین میں نسمہ آ زاد ہوجا تاہے ادر ابنا الگ وجود رکھنے لگتاہے ، اس عالم کے ماصل ہوئے سے پہلے اٹ نی جہاتی و ندگی من اس کا جم نسانی جم کے ساتھ مہی مقعد اداکر تاہے ، جیاک تن کے اسس کا خول ایسی علاق انجام ویتاہے۔

اخلاقی علی بنباداس جیسند پرہے جیٹا فی الند فطرت کین بی یا جس کے معنی ہوں مخصوص السانی مزاج جوابی کوجوان سے متاز کرنے کی کوشش کرتاہے، اس لئے بہلے دیکا للڈ سے جدانی لفسیات کا مختصر مطالعہ دلجہ ہوگا۔

ميواني نفسيات

سٹاہ ولی النّہ کے مالعدالطبعیات کے مطابق ایک جدان مختلف بنیادی صور کی بیطوارہ ہے بن میں سے مرایک مختوص صفات رکھتی ہے جدان اس دنیا میں جس صورت میں بھی موجود ہے دھیا جان ما دے کی صفات اور نیا تات کی صفات بھی رکھتا ہے ،

امن جلدان صفات ع بوجوالون كے اللے محصوص بوتى م

جيواني مزاج

جوان کوشعور حبیات کے دربیسہ ہو تاہے اوہ اعظام کا دی اعظام

ایک خعوصیت بوانانی مزاع کوجیوانی مزانصت متاذکمتی ہے یہ کہ اس بی ایک بزدہ معرب کو نفسس " یا بلید کے بین جس کے ساتھ متلاث کے دوا ور مناصر دین عقل اور توب ادارہ (قلب) باکل معلوبیت کے عالم بی وابستہ ہیں، اشانی مزاج بی برطلات اس کے انانی عقل سب سے اہم منصر بی یہ بات آگے جل کرواضح ہوجائے گی برطلات اس کے انانی عقل سب سے اہم منصر بی یہ بات آگے جل کرواضح ہوجائے گی یہ بات مان ہوجاتی ہے کو مل اور اللہ شلت کے ہر صصد وابستہ کرتے ہیں۔ یہ بات مان ہوجاتی اے کہ مل اور اللہ می کہ علاوہ تعلیب مختلف تم کے نفیاتی اصابات نفت نوش کے نفیاتی احداث کی جمانی خواہش، قلب براس کی تمام خصوصیات پرافر کرتی ہی اور عقل اس کی تمام حتی تو توں پر بھی اور اس سے جوانی مزادی کی مفات اور احساس ہیدا ہوتے ہیں، ان کے اندائی داعظ پر بھی اور اس سے جوانی مزادی کی مفات اور احساس ہیدا ہوتے ہیں، ان کے اندائی داعظ پر بھی اور اس سے جوانی مزادی کی ان خصوصیات کو جملیں کے مقابلہ میں سادگی اور بے فوق گا بن کی وجسسے بوائی مزادی کی ان خصوصیات کو جملیں کہا جاسکتا ہے إ

جيواني مزاج كي خصوصيات

ال كانانى مزاج ادراس ك مفات ك تعويت يدنيتي لكالا جاسكتاب كميدان كرسلدين مندمير بالاصفات مقابلة ساده بن-ان ين وه ترتيب اورجد بي فين بوق دوذبن كے اٹرسے انى خراج بى ارتقاء پذيہے، جوانى مزارے كى نفسياتى معاسّے بى كو ساده ادرب و الله مورت ين جلتون كانام دياكياس - اورانان مراج كاصفات جو زياده منظم وربيميده بموتى بن - بن كوجذبات اورا ماسات كماجا تاسعان كدييان فرق شاه ولى الله كه الخ حام مع الماكم ايني اصطلامات عن ده جوا في مبلت احد ان في مذبات وا ماسات يى فرق بنيس كرت شاة جوان وانسان وونول بى بمت كو ده سشیاعت کی پی . معوانانی بهادری کے بیان سی بدواف که ده محوافی بهاددی سے تربیت اوارتفاریں آگے ہے ۔ اس لے یہ ان کے خالات کے خلاف نہ ہوگا آگم ہمت میں تیجیدہ معنت کوجوان کی تعبلت ننرع "کما جلے جس کووہ خفیب کے پال اس كودوك نقطة تظري نودى جلت ادرنفرت (اطسواح) كى جبلت كماجلة اس طرط دوسسرى مفات ش سے بن كا ذكرا وير بوابع، مختلف مبنوں كے آپس بي سلنے كي ميلت كومنى جلت كما ملك اور فمتلف افرادك يا بم يمل جول كو كرواى جبلت كما ماك- اسى طرده دو سدی جیلتیں ہیںے پدمانہ جبلت، مبنی رفاقت کی جبلت، خوف، تسلیم وغیرہ بى يرانى مزاجى منامب مفات كمتوازى تعدركيا ماسكتب.

میاکه سواتر بدی ادرارتنا کا میال ان کی بحثوں کی بیشہ بنیا مید اسلے معدانی حراح کی صفات کو جلتیں مان بیلتے ہیں اس طسرے ان کے خیال کی تکیل ہوتی ہے ۔ تاکدان کو النافی مزاح کی زیادہ پیجیدہ اور ترقی یا فتہ مفات سے مختلف کما جائے ۔ یہی نقط نظر نظال اللہ کے سات افلاقی وفنا الک کو سیجے ہیں ہاری مدد کمر تاہے ۔ یہ آگے واضح ہوگا کہ فینائل نیادہ بیجیدہ صفات ہیں جن کا مخرج میدائی حراح کی مختلف میلیس ہیں ۔ میدائی طرزع می

نفسن کا غلام مونے کی بناء پر حیران اپنے ظاہری برتا و بیں بیشد ایساعل کرتاہے ہواس کی جلتوں کو تسکین دے اوراس کی جمائی ضروریات بینے کھانا، پیتا، جسی تواہشش

وعید و بداکر سے کمی مسرد کا انفسدادی صروبیات اور واتی رجانات کی تسکیس جلتوں اور میانات کی تسکیس جلتوں اور میانی صف ورقی سے بیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے اس کے مطابق جیوان کا طرز عل ہیں شا انفسسوا دی مقصد کے ماتحت ہوتاہے۔ فودی اور وقتی مقصد ان کے مطابق جیوان کا طرز عل ہیں دسینے کی طرف رجان دور (مستقبل) اور آخری مقاصد کا شہور

نه موتا ادندیاده دیدے معنوں کے مقاصدکا فقدان مه صفات بیں جرحوان کے برتا دُسے قا ہر موتی بیں اوہ بھی ایک جوان سیکھتاہے جو کچہ دہ سیکھتاہے اپنی انفسسدادی ضروریات کی سکین سسے آگے نئیں جا تا یہ چیسٹریں وہ صرورت سکے دیا ؤیس آ کرسیکھتاہے۔

النياني نفستنات

انسانی مزاج جبلتیں اور محرکات :-

جوان کا ایک تفرص شلت مفات کا مزایج ہوتا ہے جن کو ولی اللہ نے عقل کا در طبیعة کہلے یہ تین مفات کا مزایج ہوتا ہے جن کو ولی اللہ نے عقل کا در طبیعة کہلے یہ تین مفات ہیں کو بنیادی نین مفات کہا جا است ترقی پذیر ہوتا ہے جا است ترقی پذیر ہوتا ہے جا آل ہیں۔ یہ شلت اس کے مفرص مزاج کی بنیاد تعمیر کرتا ہے جوا سست ترقی پذیر ہوتا ہے اس اس سے موق پنی ہوتا ہے مفات یہ جوان کی جباتیں اور محرکات ہی اشان میں موجود ہوتی ہیں جوان ہوا نام کو فول وہ شر رکھتے ہیں جس کورو وائی کہنات سفات ہوتی ہیں۔ اور ان سے ملی ہوتی ہیں اور مان کی جباتی اور مواتی کی جباتی اور ملکات سامت ہوتی ہیں۔ اور ان سے ملی خرق موق ہیں۔ اور ان سے ملی خرق موق ہیں۔ اور ان سے ملی خرق میں ان ان کی ملکات اس کے گرسے اور اکر ان تصورا ور است دول کے ساتھ ساتھ تریا وہ ان کی ملکات اس کے گرسے وادراک 'تصورا ور است دول کے ساتھ ساتھ تریا وہ ان کی ملکات اس کے گرسے وادراک 'تصورا ور است دول کے ساتھ ساتھ تریا وہ سے دائی کی ملکات اس مول کی بینی ہوتی ہیں اور جذا ہے ہو اس خرج سے والیت کی جا کہ سے دائی ہوئی ہیں اور جذا ہے کو اس خرج سے والیت کی جا کہ سے دائی ہوئی ہیں۔ اس بنیا و پر بہت سے ان فی جو شس اور جذا ہے کو اس خرج سے والیت کی جا کہ ان موق میں اور جذا ہے کو اس خرج سے والیت کی جا کہ ان موق میں اور جذا ہے کو اس خرج سے والیت کی جا کہ خدر میں اور خوان کی جو میں ان فی خوان اور ان کی ہوئی میں اور جذا ہے کو اس خرج سے والیت کی جو بیا گریا ہے کو اس خرج سے دائی خوان کی خوان کی جو بید گریا ہوئی میں اور جذا ہی اور خوان کی خوان کی خوان کی خوان کی جو بید گریا ہوتی میں اور جوان کی خوان کی خوان

رمیم بیساله زانت متادکی این-مفات وین کامثلث

ارتفاء کے دوران بن قانعی آوکم اور تعرف اور فرا شت کی دوسری صفات ہوکم ان ان اور جوان بن عام طور بر باقی باق بین انسان کے معالمین اس کی کلید سازی کی محفوص صفت اور صفت اور جوان بن عام طور بر باقی باق بین بوکہ اول اللہ کے بیان کے مطابق وائے کی سبی منووار ہوتی بن اور بدان کے منابطہ افلاقیات بن بہت اسم کروارا داکرتی بین بیناکہ ہم کی جائزہ لیں گے اورائسانی طرز علی کے سائے ایک نے محرک و مقعد کی تعمیر کرتی بین بیناکہ ہم کی جائزہ لیں گے اورائسانی طرز علی کے سائے ایک سفت بینے وہ طرافہ کہتے بین کی ضرورت بھی پیدا کرتی ہے ۔ اور جمل اور ایک فقد و قیمت کی صورت بین نیاوی شائد مدر بینام انسانی طرز علی اورائسانی زیات اور جمل اور شن کی قدر و قیمت کی صورت بین زیاوہ شائد مدرون میں انسانی مزاج کی صفات کا مثلث ، بنیاوی شلاف مست کارون را انسانی مزاج کی صفات کا مثلث ، بنیاوی شلاف سے منووار ہوتا ہے اور دو مائی کی بینات اور دو طاباتی بین اور یہ انسانی مزاج کی تحقیق ان دو مثلثوں کے افراور نعاملیت کے تحت و سید و طاباتی بین اور یہ انسانی مزاج کی تحقیق انسان بین جاتی ہیں۔

#### رومانى مزاج كے تين دسجاورمنزلين -

یہاں یہ امر طروری ہے کہ مزاجوں کے تنوط کے بارے یں مختصر ا تکھا جائے تا کہ اللہ اللہ کے نظام اخلاق پر جمروکیا جائے۔ رو حائی مزاجوں کی متعددا قنام جی سے جو انخوں نے بیان کی بین ایک قسم رو حائی اور میمائی اجزاء کے تعلق اوران کی توت اور فلبہ برقائم نظر آتی ہے۔ اس نظر یہ کو بین عنوا ناست کے تحت تقیم کیا جا سکتا ہے ان کو ہم اصطلاحات بی جبائی و جبائی نفسیاتی اور دو حائی فت راد دے سکتے بیں۔ اولین کو دہ انسمہ دو ای نور فی پیکر یارو حاتی مسئلے دوم کونا کی البع و دیدی خفت و حائی مراج کا درسوم کونا کی البع و دیدی خفت و حائی میداد روحانی مزاج ) قرار دیتے ہیں۔

مراج کی خایندگی وترجانی کرنے ہیں فہ بنیادی شلشسے ہے ہی اورج جوان بن کو اسلامی مراج کی خایندگی وترجانی کرنے ہوں سے جان کے تحت اس بن

محرکات بخودار ہوتے ہیں جو قوری فود ہرجم کا عداء کو اپنے مقاصد کی محکمان کے خاطسہ حرکت ہیں لاتے ہیں اوراس دوران وا فت نے باب بند فران کی درمیانی سرگری کو محموساتی فود پروہ در آوکوئ شکل دیتے ہیں اور دریان پر قالو باتے ہیں۔ خفتہ دومانی مزاد مسمد یا رومانی مزاج کے مقابلہ ہیں ذہان کی صلاحیت سے تربادہ ترقی اورشکل یاتے ہیں لیکن ان کے تعودات اوراست دلال ان کے قاری مثابہ ان کے محدود ہوتے ہیں الا وہ بڑی مدتک محدود ہوتے ہیں اور مراب تا ان کا علم می جوانات کی طرح اس دائرے ہیں آ جا تا ہے جے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ ان کا علم می جوانات کی طرح اس دائرے ہیں آ جا تا ہے جے متا و دل الذعادم ان استہ کہتے ہیں۔ بیدار امر جہ کے مقابلہ ہیں خفتہ امر جہ مردہ مزاج کے دائرے ہیں آتے ہیں۔

خفته امرج کے مقابلہ بی بیداد امرج تریا دہ ترقی یافتہ زیا وہ طاقتود ورنبادہ ترقی پنیہ بوتے ہیں۔ می اوراک کی معادت کے بغیرادد طرزعل کی فاد بی اشکال کو مرتب کرتے ہیں۔ وہ مطالعت مہ اوراکی تعیدات قائم کرتے ہیں اور کوئی بھی انداز (مطان) افتیار کر لیتے ہیں۔ وہ مطالعت باطن کرتے ہیں اور وہ بی وہ مخصوص باطن کرتے ہیں اور وہ بی وہ مخصوص است باطن کرتے ہیں اور است بار کے اس بی وہ مخصوص کے علم اور فہم کی جستجو کہتے ہیں۔ وہ کشرت ہیں وصدت کا اوراک کرتے کی صلاحت کے کم اور فہم کی جستجو کہتے ہیں۔ وہ کشرت ہیں وصدت کا اوراک کرتے کی صلاحت کے کم اور فیم اور فیم کا وہ کرتے ہیں۔ وہ کشرت ہیں وصدت کا اوراک کرتے کی صلاحت کے کام اور فیم اور فیم کا وہ کرتے ہیں۔ وہ کشرت ہیں وصدت کا اوراک کرتے کی صلاحت کے کم اور فیم اور فیم کی مرفود التوں کے برفلاف جی مرفود کی ماد قبی کردیا ہے۔ البند طبعی طرود کی اور قصورات یا دو اف کی فیات کے مقامد ابنی سے براہ دا سعت تعلق درکھتے ہیں۔ اور قصورات یا دو اف کی فیات کے مقامد ابنی سے براہ دا سعت تعلق درکھتے ہیں۔

خفته امزج ان مفاست محروم ابدت بی ده خود کواستیار کی کشیرو شوط میس گم کردسته بین- ده کشرن سه و مدت کی طرف اپنی منزل آیس با سکت اور ده کم دبیش ابینه اول مفادب الحال بی محصور سهته بین - دوسسری طرف بینلدا مزجدین مقاصدا و دوج کی ترجانی کرت بین اورجی اصول کی صراحت کرتے بین وه وراصل منائ جستجد کرتے بین ر

شاہ ولی اللہ کے نزد یک اشانوں کی کثرت خفت اقتام کے مزاج سے تعلق رکمتی

ره و شعوری یا احداس ذات کی ما مل بوق بین - اتین موثر منابطه احدتر تیب کی مزدد منته بیق بعد اس کے پر عکس بیدا مزجدان کے برخلات زیادہ آزادی سے فرد طاق ایس خفت امز جر کے سنے اعلانیہ سرگری میں ادر اور تقالیہ بعد امز جر کے سنے اعلانیہ سرگری کی ذیا دہ مزددت بوق بے مزاج کو اپنی نشو و نما اور ترقی کے لئے شکل یا اعلانیہ سرگری کی ذیا دہ مزددت بوق بے مزاج کی یہ دوا قام ، ختلف اندازی اپنے مقامد کی تحکیل بی کرتی بین اول الذکر بی برسر ملل کو بات نلک المت یا العرم طبی ادر دیات سے تعلق دکھتے ہیں -

اورموظرالذكرين برسدعل محركات بالاتر بوجات بال ادر بالعموم ذبن الدروج التعداد والمعدد والمستعمل محركات بالاتر بوجات بالداد والمنترك فالتعموى كم تعلق دركة بال - اخلاقيات عامدك بنياد ده طرزعل مع جواعلى تراود بلتيتر مفات ك فطرى بعد اورج تمايال طود بر بيلا دامز جدى خصوصيات بمي بال - بن فوج النان كر بر ترواعل افراد من أل بيتمب وادرا المقون كر امز جد بيلاد مرج بيلاد مرب بيلاد مرب

#### تعامليت

شاہ دلی اللہ تعامایت بندیں۔ بہاں ان کے استعدلال کے بارسے یم مختصد سے کہنے کے جاتی ہے ان کے خیال کے مطابق دو مائی ، جسائی اور طبعی مالتوں کے درمیان ایک تعلق کا وجود پایا جا تاہے ادراس تعلق کے دریاہ و دریاہ دو ان مزاج طرز عمل کی خارجی اشکال یہ تالی یا تاہید۔

 ڈین احدفادی طرزعل سے انسان کا لیسی ما لوں کے تعلق کی طریت اشارہ کیسٹے ہیں اعدیہ کلسلہر کرتے ہیں کدکس لمسسورہ ڈہن انسانی جسم پراپنے انزاے مرتب کرتاہیے۔

### مزاج كانسرع

شاه دنی اللّ امزجة عامة کے فرد فالا تعود تعامیت کے نظریہ پرقائم ہے وہ کہتے
ہیں کہ ہرشوں اور ادی علی یاسے رکری رایعی فلمی طرزعلی فرد فا باقیہ ہے بالیک اعتبار ت
فائن کی تعیم رکری ہے ہی بنیں کرمین محرک ہی عمل کا مبدب ہے بلکہ ہر علی ہر آ جگہ ہے عمل
کے لئے محرک کوست کی بنا تاہے ۔ مشکل محرکات است محکم روحانی کیفیات کی تا بیند کی کریتے
ہیں ۔ یہ ذہین کے شعود کی تعمیر کرتے ہیں ۔ جو کاد کو دگی علی اور نیادہ تیز دوشعور بدا کمے تین ایس میران کے مثلی ترفرون اور تین مرف زیادہ میں مرف زیادہ میں بیمرید مزاح کے مثلی ترفرون اور توت بین ایتا حصد اداکرتے ہیں جب کہ دوسری طرف زیادہ

مستی مزان اعل بن ستعدی ادیکارکردگی برها دیتا ب مزان کی قدت ادال علی کارکری ملی کارکری ملی کارکری ملی تحقیق مسل تکوارا درختی سے بڑاتی دبتی ہے اسی السرج اشعوری قوت کی مرکمی ادر محرک کی توت اس تناسب سے ادادی قوت کو کم کر فی دبتی ہے ترک و اعلم عمل ست توت کا نہان یا تقلیل پیدا موتی ہے ۔

اسی طرح بنیادی شلت کے اندریجی تعالی دائع ہوتاہے، جوصفائی شلت احرفیایی مفلت احرفیایی مفلت کے درمیان بھی ہوتاہے ۔ خریک کل اورادراک ایک دوسے سنک نظراً سق بین اورایک درمیان بھی ہوتاہے ۔ خریک کل اورادراک ایک دوسے سنک نظراً سق بین اورایک درمی درمی ہوتاہے ہیں اورایک درمی درمی ہوتا ہے ہیں افاذ بین اورایک درمی ہوتا ہے کا انسانی برتری یا احتیان اس حقیقت بیں ہے کا انسان کی اغدر دنی تعاملیت بین صفائی شلت کے افری غلبہ حاص ہوتاہے دوسے والفاظی وی اور قائل موجیات انسان کے مزاج پر مادی ہوتاہے جو محرکات یا جباتوں کوروکہ ہے ان کی افران کی مقصدیت بین مدوریتاہے حالانک علی اور ردعی جوجہاتوں کے دولیے سبب بذیر ہوتے ہیں۔

شاہ دل اللہ کے نزدیک مقعدی احد شعودی علی مزاج کی اوستیدہ مفات کوفردی اور شعاد کی استیدہ مفات کوفردی اور شعود کے احداث اجمہدے دہ اس کی قوتوں کو ابھا اتا ہے تاکد ایک سکل شخصیت کی تعمیر ہوسکے جس کو دہ استیرت انتخصید کہتے ہیں۔ یہ موڈوں اور فعلری افلاقی طرز عل اس تعامل کی مفاقد کرتا ہے جو فطری ترتی ہیں اپنا کر حالا حاکر تلہے اور جس میں یعقل معافلت محرک اور عل کے درسیان حادی ہوتی ہے۔

شعودی علی اور فاری طرفه علی تعلق کی جزیات جائے کے مفید بھاکھ اور فاری طرف المحمل کے یہ مفید بھاکھ کا فاہ دی التہ کی بحث سوق العمل "کامطا لد کیا جائے جس علی دہ بیان کرتے جس ہے شک ایسے اعلی کا فیتر، جوان ان شعوری طور پراور فاص مقعد کے ساتھ انجام ویتلہے حالا کہ بنیادی طور پراس کے حقیق مخرج دیدی اس کی دوھ اور ختاش سے بیا ہوتا ہے سکر یہ مزاج بنیادی طورت رجدت کرتا ہے اس سے والسنتہ دہتاہے ۔ اس کے موادی اضافہ کرتا ہے اول

یہاں منی طعربر ایک کم اہم امر کا ذکر عرف یہ تابت کر فیک کے صرود کردی الجائی کہ شاہ دلی اللّٰہ کی والے کے مطابق النائی جم کے تمام حصوں ادواس کے مزاح بی کتا گہدوا رست ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت خص الین دو حاتی صفت ماصل کرتا ہا ہے جس کا ای بیل اس لئے فقدان ہو کہ اس بیل اس کے موافق جبلت ہیں ہے تو وہ تدبیرالعلمی الین ذہنی اور فائی ہو گیا ہیں دہ اس تدبید کو فاری شکل خواری کی اور فائی مات بیا ہوئے ہیں کے فاری طرف کے مراف کے جوان است ماصل کر کے کا طرفید بیا نے ہیں دہ اس تدبید کو فاری شکل مدر کے بیل ہوئے ہیں کے فاری طرف کے فریقوں اور شکلوں کے جانے اور تھا پر کہ کے ماری طرف کی مدر کے بیدا ہوئے ہیں وہ می صلاحیت دفتہ دیود میں آئے سکے گی۔ بیدا ہوئے ہیں وہ اس مقروم کہ جی ساتھ کی جو کہ اس میں فقدان ہے یہ مفروم کہ جی ساتھ کرد وہ صفت ، جو تم میں ہیں ہیں ہے۔ اسٹاہ دی اللّٰہ کے اصول تعاملیت میں جا یا جا تاہے۔

## اختلات طب اليُّ

انسان کے نظام الاعدار یں ان مخصوص مقلات کے دجودکا وکر ہوچکاہے جن پردوائی صلاحتوں کے دونوں صفاتی مثلث ایک دوسر ا صلاحتوں کے دونوں صفاتی مثلثوں کا قیام ہے یہ بھی بیان کیا جا چکاہے کہ مثلث ایک دوسر ا پرعل کہتے ہیں ادر س کے بینچہ ہیں، جم و فراس کے درمیان بھی کا فی مقداد میں تعامل واقع ہوتلہ ہے م صفت، توت اور تناسب کا فرق، جس میں کہ دہ ایک دوسکہ پرعمل اور تعامل کوئے ہیں من صرف چوان اور تعامل کوئے انسان میں مزاجوں کے اختلاف کا سبب ہوتا ہے بلک 
بیترتی یافت بنی توط انسان میں بھی مزاجوں کا اختلاف پیدا کرناہے جس طرح کہ ذہی فرق ع پاتاہے اس طسر و دوانی مثلث تعاملیت اور سافت میں تریادہ سے تریادہ بیجیدہ ہوئے ۔

مزاجوں کے تنوعات کے بارے بیں ستاہ دلی الٹسکے تھورات کا چور یہ کرتے ہے فیل کے نتا کے افذ کے ماسکتے ہیں۔

(العن) ایک ما تزرا در گہے مزاع کے دیود کے نے ایک ماقت ا در گہے۔

الرسيم جيداباد

"بنيادى مثلث " كامزورت الذى -

دی) انقال اور تکا تف مزاح کے متعدد حصوں یا اس کے طبی حصول اور و حاتی شاخوں کے درمیان ایک متواندن اور اعلی ترین مزاح اور شخصیت کی تعمیر کرتاہیے۔
د جر ، بنی نوع ان ان کے دو مزاح ، جو تو بنی قوت اور و یا نست مفلوب بیں اوران کی مفات ان مزاجوں سے اعلی تریس جوجہانی اور جہانی و حیا تیاتی ، فطرت سے نفلق رکھتے ہیں اور جبیا کہ بید کرک ہی علی بید کرتا ہے اور محرک مسلل اور جبیا کہ بید کرک ہی علی بید کرتا ہے اور محرک مسلل انفرادی مقاصدا ورخود نمائی کے سوال کسی اور شنسے روشنی حاصل بین کرتا ہے

## انياني مزاج مين دوي پيندي

ثاه دلى المديد الت كروادك مطالعه كى جايت كرق بين تاكه ال يوائى جلتول يا مفات كاسدادة لكايا جاسك جوائدا في مطابق مفات كاسدادة لكايا جاسك جوائدا في مطرح وين اورجوان كرفيال كرمطابق المئان بين برنت وارجى دستة بين - استه وه جوائيه يا بيهديد لينى المنا في مزاج كا جوائى ببلو قراد وية بين ساتهاى وه اس امر پر بهى ذور دية بين كدكاد كرد كي على اورفارى طرز على كرك در ك مناهى كاروسانى على كرك مزاج كايك متوافى ببلو فرود يه والنافى مزاج كاعلى مروسانى ببلو، جوكه بى فوج المنافى ما كايك جوان ساقت امتياز به شاه ولى الشاست ملكت كينى وال مراج كافر شنة بمدان بهلو كية بين -

یہ بالعموم ان مفات کا ما مل جوتا ہے جن کورہ الے گئی ہ یعنی ایک و بیلع تراد وظیم تم منعمہ کی صفت وظرافت ، یعنی جالیاتی صفت اور تحقی ، یعنی کا ملیت افسس کی خواجش قرار دیتے قیر معمولی مالات یں ، جہاں فرست تدصفت پہلوک اعلیٰ سطح دیعنی ملکیتہ العالیم جوتی ہے یہ اعلیٰ ترین صفات اور ما فوق الفطرت و ماورائ اوراک کی ؛ یاب مالتوں کا انہا ہم کرتی ہے ایک اعلیٰ درجا العالیہ کی فرست مفت پہلو ، جب کس ما فتورجوائی پہلو یا جم یم جماح اتا ہے تب یہ نہایت اعلیٰ عمل اور ایک ماتقور و برتر شخص بیش کرتا ہے صرف دیک افراد اعلیٰ ترین کا میابی ماصل کرتے ہیں جوان دونوں پہلو و ن کو ہم آ ہلی کے ساتھ جمتع

یدامریمی توجه طلب کدمزاجوں کی تعسیم متعلق، شاہ ولی النّد خیال کے مطابق جوان دونوں پہلود ل کے درمیان رختہ سے مذلک جی ۔ ایک طاقتورا واعلی ودج کے فرشتہ صفت پہلوک زیریں ایک طاقتور حوائی پہلوایک الیامزاج پیدا کردے گاج قیادت اول پڑے پیام دسے گا۔ جب کہ ایک بڑے پیام دسے گا۔ جب کہ ایک طاقتور حوائی پہلو (یا شلاً طبق قوت ا ور صلاحیت کے بغیر ) کی معادمت کے بغیب مؤرث تہموں کے ادان کو دنیادی امورسے سبکدوش اور ربیا بنت کی دا جا کہ ویت اور ایٹ بہترین ہوتا ہے۔ حوائی پہلو ، نیات نود اپنے بہترین عالم بی جمائی محنت کے بہترین ہوتا ہے۔ اور ایٹ بہترین ہوتا ہے۔ ویتا ہے بہترین ہوتا ہے۔ اور ایٹ بہترین معاست دے کے خطرات کا بہنے و محزے ہوتا ہے۔

شاہ دلی اللہ فے مزاہوں میں نوع اددا خلات کا جو بیان اکھا ہے دہ اتناد پہنے ہے کہ ان سب امنام کو تفعیل سے بیان کریے کے جو انہوں نے بتاتی ہیں ایک ستعلل کتاب کی ضرودت ہے بہرمال یہ ضروری ہے کہ ان مزاجوں کی نمایاں خعوصیات بیان کوی جا بین جن کو امز جہ گراہ کہا جا تاہے ۔

عام النانی مزاد کے برغلاف عیں معقل یا فرشتہ صعفت پہلو میوانی ہلوم غالب دہتاہے، ایک مزادع گراہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس بی وہنی صلاحیت یا فرشتصفت پہلو، جوانی پہلوکے مانخت ہوتاہے۔ اوراس کے انفرادی مقاصد کی تکیل کر تلہے۔ شاہ مل اللہ کے نفسیاتی المادات یں انسانی مزاج کے امراض کو بھی بہت کا نی جگہ دی محکی ہے انتازی ہوں کا نی جگہ دی محکی ہے مائد یہ انتازی ہے یہ استار

#### حجابات

النانی مزاع کا قدرتی نسروط ، دونوں پہلود ک قدرتی دستد کی بنیا دہرتا کہ ہے جس کے تحد تقان مزاع کا قدرتی دستد معنت پہلو، جوائی پہلو پر مکمرانی کر تاہے مگر لبعض ا دقات جوائی پہلو کی توت فرد کی فطری ترتی ادر نسسروغ کی داہ یں ایک جاب ا در کادب ایس بدنی ہوباتی ہے اس مصلم کر کادب کوشاہ دلی اللہ جاب البیع دجمانی وحیاتی جاب ا کے علادہ و دوادر جا بات بیں جو فطری ترتی ادر نسروغ کی داہ ش

اس پیدائش محاب محے علاقہ وواور جما ہات ہیں جو فطری ترقی اور فسٹ روع کی لاہ پند رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ عرب ویل ہیں۔

دالف ، جاب الرسم ، رسم دردان کی رکادٹ ہوتی ہے یہ ایک عام فروکی ترتی کو اس دقت ددک دیتی ہے کہ جیب دہ اپنی افاد بت سے نیادہ ندہ رہتا ہے اور ایک سکادٹ بن جا تاہے ، اس طرح ترتی یا فتہ افراد کی داو ترتی بیں ، رسم درواج دکادٹ بن جلتے ہیں جداگر جیدعام افراد کے لئے مفید ہوتے ہیں ۔

(بب) جاب سوالمعسرفد به خلط بدایت دمغابمت اوسی فقیقت دمهانیکی دکادت بوتله به تیسرا جاب بع جوکی مزان کے نظری فروغ کی دا میں دکاوت بوتله ع رجا بات مرف المنائی افراد کی واغلی نظرت بین بلک معاست ویں بھی با اواسطیر بنگار پیاکرتے بین یہ اخلاقیاتی تجزیرے نے برا و داست اور با اواسط مومنوعات بین جا بن یا ففوص اعلی اظار قیات ان بین جابات سے دس کو آزاد کرافے مقعد کی علم داری بوزا

مسترت اوزغم

شاہ دنی النہ کے مطابق مستریا عم کا بیٹادی مخرے کسی محرک کہ تسکین یا محروی برہوتا
ہے۔ تقد تی طور پر ہوگات، افراد کے مفادات کے تحفظ کے لئے وجود بی آئے ہی یا زیاد
واضح طور پر یہ کہا جا سکتاہے کہ دہ کسی ایک یا ددنوں بیوانی ادر فرسنتہ صفت ہملو دس کے
اسے ہوتے ہیں چونکہ وہ ان دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لئے جوانات بیں مسرت اور
عم بہت کم ادر مناسب رہبری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی مسرت الی شئے ہوتی ہے جو
جوانات کے نظام الاعقاء کو فائدہ پنچاتی ہے۔ ان کی جہتوں ادر و کا ت کونکین وہی ہے۔
ادران کے عم وہ ہیں جوان کے بہتر وجود کے فوری محرکات کوشکست دیتے ہیں۔

جب مزان کی نوعیت اتی بیجبید ہوجاتی ہے جیاکہ ان انی مزان کا فاصہ ہے۔ ادر مزان میں دونوں پہلوؤں میں جونقادم وجود میں آتا ہے ، اور دومانی محرکات اور مقاصد اور عقل میں جوکش مکش مادی ہوجاتی ہے ۔ اس سے مسرت وعم کی تقسیم آسان کام ہنیں۔ جب جوائی اور فرسشتہ صفت پہلوگ کے درمیان کش مکش ہوتی ہے اور جبانی جباتیاتی محرکات د طبیعہ کی شکست سے غم بیدا ہوتا ہے اس سے یہ طرکر آا آسان بات بنیں کر غم ایک فرد کے لئے کہاں کک مفید ہے ۔

ایا بی معاملہ اس وقت بیش آتا ہے کہ جب سرت، جمانی و جاتی تکین کی نواجاً سے مزائ کی اندرونی کش مکش کے با وجود ، حاصل ہوتی ہے ۔ اس طرع ، اٹ فی سرت وجم عوانات کے مقابلہ بیں زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے نیز الٹافی سرت و عمم وائی اور دیر با ہو بیں - ذہن ، مسرت وعم کے مشاہلت کے تا نثرات کو ، خواہ وہ حیاتی ہوں یا ذہن ، مسام رکھتاہے ۔ یہ آسکہ کے مسرت وعم کے گئے بڑے بحزی ہوجائے ہیں اور پیچیدہ قیم کی شعوبیت ادر نامای ، د با دَاور نفس کشی اور سوچ بچاد ، کی یا دیں ، اور پیجر سرت کی یا دیں ، سکین ، نفس ، اور سرو تفاعت کی خوش گوار یا دیں بھی دہن محفوظ د کھتاہے یہاں پر نہ صف ر ماہر نفسیات یا ماہر علم الامراص بلک دوما بنت کے ایک طالب علم کے ساتے میں بہت و سیع میان ہے ۔ میلان ہے -

وہ بیجیدگیاں بوشاہ ولی اللہ تھورکرسے ہیں نہ صرف جم کی خوا ہنوں بیرد یا و اور ان کی شکست سے پیدا ہوتی ہیں بلکہ دہ مبنی محرکات اور معولی خیوانی خوا منات ہو ذہبی پر بینا بنوں اور و دسسری رکا و لوں سے بھی بیدا ہوتی ہیں بالخصوص ان رکا و لوں اور تخافت سے جو تا تا بل گرفت جو ان بہلویا بھرجوائی فقام الاعمنا اور اس کی بات تکان اور بے کار مسر توں سے بہ بیجیب دگیاں بیدا ہوتی ہیں۔ اس کے برطس وہ بہتے ہیں کر عم کا وائی اور نائم منزوں سے بہ بیجیب دگیاں بیدا ہوتی ہیں۔ اس کے برطس وہ بہتے ہیں کر عم کا وائی اور نائم منزوع یا ففوص وہ سے جس میں فرست مدمنت بہلوکا فرورغ رک جاتا ہے۔ اور عم سے موت کے بود بی تعلق برکت را در بہتا ہے کیونکہ یہ کھٹ ما فوتی البشر نف بیا ت اور و مائی اور تا ہے۔ اور عم سے موت کے بود بی تعلق برکت را در بہتا ہے کیونکہ یہ کھٹ ما فوتی البشر نف بیا ت اور و مائی ان مروس کا بیان مروس کا اس کا بیان مروس کا اس کا بیان مروس کا بیان مروس کا اس کا بیان مروس کا سے نیا دہ تعلق رکمی ہے جب کہ افلاقیات اور عام نف بیات کے لئے اس کا بیان مروس کا سے نیا دہ تعلق رکمی ہے جب کہ افلاقیات اور عام نف بیات کی لئے اس کا بیان مروس کا سے نیا دہ تعلق رکمی ہے جب کہ افلاقیات اور عام نف بیات کے لئے اس کا بیان مروس کی بیات کے لئے اس کا بیان مروس کے بیات کے لئے اس کا بیان مروس کا بیان مروس کی بیا کہ افلاقیات اور عام نف بیات کے لئے اس کا بیان مروس کی بیات کے دور کی بیات کی بیات کی دور کا دور کا در کیا ہے کہ اس کا بیان مروس کی بیات کی بیات کی دیا ہے کہ بیان میں کی بیات کیا کی دور کی دور کیا ہے کہ دی کو در کا دور کیا کی بیات کی دور کیا ہے کہ دی کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کی دور کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کی دور کی دور کی دور کیا ہے کہ دور کیا ہے کی دور کیا ہے کہ دور کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کی دور کیا ہے کی د

### عنسه كااثر

بہاں عمر کے افرادما قادہ کی طفر توجہ دلائی جاتی ہے۔ ناہ دلی اللہ کے خیال کے مطابق عمر ایک دہائے اور کسند در کرنے والاا فرسے ۔ فالب جیرائی پہلووں کی سرنوں کا عقل کی محکومی کے وربعیہ ، فرضت صعنت پہلو پر جھاجا ۔ فست عمر پیدا ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہو تاہے ۔ لیکن جوائی پہلوکے لئے ایک حد تک عمر اسھانا کا رآمدا ور مفیدا فرر کھتا ہے جو کہ وہ اس کی ما وت کی ویتا ہے اور اس طسیرے وہ فرر شقد معنت بہلوکو وہ اس کی ما وت کی ویتا ہے اور اس طسیرے وہ فرر شقد معنت بہلوکو جوائی مسرتوں اور غلبوں کے عمر الک واثرات سے آزاد کرویتا ہے انسان کے میدی وجود کے دوران اس کے جم کی بیاری ، جمائی محنت و مشقت اور بائے آرا بیوں کا افران کی جم کی بیاری ، جمائی محنت و مشقت اور بائے آرا بیوں کا افران کی بیاوی جم کی بیادی وجوائی بہلوکی عمر وفت سے آواد کرانے کے فردگا و نابت ہو کیا ۔ فران ہو کی افران اس کے وائی افلاقیات ، املی یا ما فوق البشر نفسیات اور دوما بنت سے ہوتا ہے ۔

## خوشي

شاہ دن النہ عمالی ، نوستی سعدہ ان مزاجوں کورہ عام مالت ہے ہوا پن فطری فرد عق اور کمال ماصل کرتی ہے اور اس کے کسی بہد پر غیر نظری دبا و یا اس کے محرکات کا شکست سے اسے ، مذکوئی نقصان جو تاہے اور دہی کوئی مستنقل عم جو تاہے ایک عام اور فط ری داست میں مزائی کام کے دو عسے پہلوکی خواجنات اور دجا نات ہو ہیں اور فرست تہ صفت پہلو یا جوائی پہلویں سے کسی کو بھی، زبر و ست نقصان یا تنقل عم بنیں بوتا ہے ۔

شاہ دلی الله عالاتک رہایت کے طریقوں کی مذمت کریتے ہیں۔ ا در القبین ر کھتے ہیں کہ صرف اف فی مزان کے جوائی بہا در کو جتنا زیادہ دیایا اور کھلا جاسکے اور اس سے بنان ماصل کی جائے اتناہی فسرفت معنت بہلوکو آذادی ما صل ہوتی ہے ۔ ان كے شال كے مطابق، بنيادى مثلث يا جدانى ببلد د جمائى دحيا تياتى فطن انانى مرابع یں پیدائشی امرہے ہیاکہ اس کے محرکات کے عیرفطسسری ویاؤ بی نین الثان کے معالمہ یں، فائدہ کی بھائے نیادہ تر نقعان کرتے ہی البتداس معاملہ یں، فائدہ کی بجائے نیادہ تر نقعان كمية بن البنداس معامله بن ببت بى كم ستنيات بن - انتهائ فامدّه مندمالت جوكه فطرى ترتى كے لئے ، حقيقى سرت وسعده الحقيقيد ) سے مر اوط بے - مزان كى وه حالت بعيس ين كرينر فطسرى اور نقفان وه حديك، ورو تاك طريقون سي جاني جوانى بهلددها يا جا تابع محرصانى وحيات و تطرت كونيس ديابا جا تا اعدايك طدو فرخة صعنت ببلدك تخت دصالا ماتاب اعداسسى فرستتد صعنت ببلوك ودليداس كى خوابشات ا در محركات كى ربئائى ادر بايت كى باقى بعد در تتدمعنت ببادروسشى الم اعلیٰ ہوتے ہیں، چولیے رجانات کی علیدگی کے بغیرتیکین پائے ہیں السبے آدای وشکت كوناكام بناتي بس اسمونها بعريد كث بيس علا الناني فطرت كاعل معات كالمرت العالكي اعدافك نثودنااورترق اليع مومنوعات ين كرين انعلق أوق البشرنفسيات ادراعلى افلاقيات تراسع-وسلىلى

# مشیخ الاشراق شهالتین اله در المقتول نامند بیشانی

٧- منيادالدين الوالبغيب عبدالمت مرالسهرودوى دمنوني ١٩١١م ) احدالفراني

كے سن محمد اور آداب المربدين محمد عن

۳- شہاب الدین الدحفص عمرین محدّین عبدالمنّدین عمّوید السہروددی (متوفی سهر ۱۹۳۸ سینیخ سنّدی کے اسستا وا درعوارث المعادف" کے معتقف

ہ ہے۔ محدین عمد والسہروروی ( الوحفق عمد ین عمدالسسہروں وی کے فرزش) زادا اسب فروادپ الحاضر کے مصنّعت -

اس مقالے بیں ہم صف رشہاب الدین الوالفتوظ کین بن جش بن امیرک۔ المهرودوی المقتول بوسیع فالفشراق "کے لقب سے مشہود این کے شعلی کھ کیسی کے شیخ الاسفراق کے سوانخ حیات پرسالویں صدی اجری کی تیر ہویں صدی میلادی کے

نوشے بد اس منہون کی آخری قسط کے آخریں حواشی دریا ہو نے۔ (مدیم)

ين اہم تذكره نوليوں في مخفر كماسے -

٧- ابن ابي اميبيه (١٠٠٠- ١٧٤٩م) شفيدن الانباء في طبقات الاطب ع " ملدوم (ص ١٩٤- ١٤١) ين-

سور این خلگان و ۱۹۱۱ - ۱۹۸۱م ) فی کتاب وفیات الاعبان (م یه ۱۰۱۱) یس این خلگان و ۱۹۱۱ - ۱۹۱۱م ) این خلگان فی سنیخ الاست ماق که پورا نام مکهام " ابوالفستوع بجنی بن جبش بن امیرک الملقب شباب السهروروی الحکیم المقتول بحلب اس کے ساتھ یہ الفاظ برهاوی ؛ وقیل اسمدا جر (اور کہا جا تاہے کہ اس کا نام احد متقا) این ابی اعید عدت ان کانام دوسے سهروروی سے ملادیا - (شهاب الدین السهروروی) بوالامام العامل العامل الوحق عربن الخ یا قوت نے صرف بین بن حبش : شهاب الدین الولفت السهروروی کے اس کا الدین الولفت السهروروی کے اکتفالی الدین الولفت السهروروی کے اکتفالی ۔

لیکن اسی مدی کے ایک اور معنف نے سینے الاسٹ واتی کی مفصل سوائی جیات ملکی اوران کے تفنیفات کی فہرست دی ۔ اس معنف کا نام ہے شمس الدین بن محمد بن محمد والاسٹ واتی الشہر زوری جہوں نے اپنی کتاب نز ہندالارواج و روضة الافراج بن محمد والاسٹ و تی الشراق کی زندگی پر دکھا۔ اس عربی کتاب کا فارسی ترجہ صبار الدین و تی کے کیا سے جو عدہ ۱۳۱۵ میں ہمت ہوا ۔ است ہر زوری خود بھی اشراق طریق سے وابست محمد مندی تھی۔ اشراق طریق سے وابستہ تھا در شیخ الافراق سے اس کی والمان عقیدت مندی تھی۔ سینے الافراق کی سوائی جات کی ابتدا ان الفاظ سے شدوط کرتے ہیں۔

تترجت السعدودي المقتول الحكيم المعظم والفيلسوف المكيم العالم الويانى والمتأله الودحانى العالم العاصل الفاصل الكامس شهار الملة والواقى الحالم المنورا نيسة والواقى الحالم المنورا نيسة الوالفتوح يجيئ بين المسيورك السهروددى دوح المثن ومسد وقندس لفسة

سنیخ الاسفراق نے ایران کے شہدر نجان کے نزدیک سہر مودد ای ایک کا درا سے اوراس دقت کا درا سے دوروں اوراس دقت ان کی عرصتند روایات کی بنا پر ۱۹ مرس کی گئی ہے۔ ان کی دلادت ہو درام میں دائع ہوئی ہوگی۔ (مولنا جامی اور فرانسوی عالم سینو نے شیخ الا شراق کے قتل کے قت ان کی عرب سرس بتائی ہے۔) عنفوان سنہ ب بی مراض کے اور مجدالدین الجیل کے ورس بی شامل ہوئے۔ اس کے بعداصفہان گئے جہاں انظام راف رس سے این سہلان الوی کی کرز درا لملک انظام رک حکومت تھی۔

صلب بین ملادید مدرسند بین قیام کیا ادرا نخارالدین کے درس بین شائل ہو گے۔ سنیخ الاشراق ا نخارالدین کے شاگردوں کے ساتھ جو فقسہ بین ما ہرتھے سامنے کرستے نصر ادر میشہ مباحثوں بین ان شاگردوں سے سنقت لے جلتے تھے۔

يأقبت لكين إن رم ٢٧٩)

تم رحل ابوا لغتوح الى حلب حدد خلعا فى زمىن الظاهر غازى بن ابيوب سسنت و ٥٥ ونزل فى المدرسة الحلاوية وحفروس شيخ حا الشريعت اختخارا لدين و بحث مع الفقسهاء من قلامسة كا وعنيرهم وناظرهم فى عدة مائل نئم يجام لا احد مذهم وظهر عليم وظهر فضله للشخ ا فتخارا لدين فقرب عجلسه.

جیسے زمانہ گزر تاکیا دیسے شیخ الاستواق کی خبرت الملک انطا ہرک پنجی اور سلطان انظا ہر یعینی ویر سیا کے دیکھنے سنگے ۔ لیکن اس کا بینچہ یہ ہواکہ دہ علمار ہو سنیخ الاست واق سے میا مثر ن یں بار گئے شعے وہ ان کے دشمن بن گئ انہوں نے سنیخ الاخراق سے میا مثری دیا ادر سلطان صلاح الدین الملک انظام رکے والد) کو لکھ کے بھیجا کہ شیخ الاخراق کی صبح میت یں الملک انظام کے اعتقادات فالد ہوگئے ہیں۔ اس پرسلمان صلاح الدین فی الملک انظام کو سنیخ الاستراق فالدین فی المسلم ان الملک انظام کو سنیخ الاستراق

واقعات بين جو تاريخ كر مالب علم كي توجد كوابن جانب كيخ يلة ين - يه تمام واقعات معرت شاه ولي الذك سلت كذرب شهد

سأدات بارجه

شاه صاحب کی عمر جارسال کی تعی که سلطان اورنگ زیب عالم گیسد کا انتقال مهدا در اس کی موت مهدا در اس کی موت برا در اس کی موت بر معسد الدین جها عدر شاه اور فرخ سیرین جنگ موق.

سادات باربدکے دوسید بھا یکوں کی مددسے فرخ سیرنے کامیابی ماسل کی۔ یہ پرک بیابی چ نکہ بالکید باربدکے دوسید بھا یکوں کی مددسے فرخ سیرنے کامیابی ماسل کی۔ یہ ربین منت تمی، اسی بنیاد پر فرخ سیرکے عہدیں حکومت پران ہی دو بھا یکو لکا تناد تائم ہوگید ادایا ا تدارکہ بادر او بے چال شاہ شطر نخ ہو کردہ گیا۔ قدرتا فرخ سیر کے کے لئے یہ صورت نا قابل برواشت بنی بھی جارہی تھی۔

سید بھا یوں اور فرخ سیریں ان بن ہوگئ اولاس مخالفت اور معاندت فے بالاخر ان تا تکے کو پیدا کیا جن کا خیب زہ آچے تک سلمان ہمگت رہے ہیں ۔ طباطبائی کو سید براوران سے باوجود رسنتہ ہم مشری مکھنا پڑا کہ آ ہستہ آ مہتہ مبند وشاق کی ساری ممکت کااس مناو نے احاطہ کرلیا اور تیموری سلاطین کا اقتمار قطی طورسے مُناکی آ ندمی کے نذر ہوگیا۔ فرخ سیبران بھا برک کے ما تھوں مقتول ہوا اور انہمائی ہے وروی اور تنقادت نظی ہیں اس کی گرون کھنے دی گئی۔

مرزاعبدالقادد بیدل عظیم آبادی نے تادیخ کھی۔
دیدی کر حیب بادشاہ گرامی کردند
صدجورد جعن ادرہ حن الی کردند
تاریخ چواز خرو بخستم منسر مود
سادات بوئے نمکے حسوای کردند

ذرخ سیرکان محایوں کے اتفوں سے قتل ہونا متاکہ ملکسیں ایسے زلند فترہ ہوگئے کر انہوں نے میسے رسلانوں کو سنصلے کاموجع نددیا۔

فرخ سبرکاتل ۱۱۱۱ عد (۱۱۱ مر) کا واقعہ ہے۔ اس وقت شاہ صاحب کی عرب، برس کی تھی۔ اس سال آپ اپنے والدعف شرشاہ عبدالرجم کی مسند تدرلیس ہو افروذ ہوئے تھے۔ شاہ صاحب فرائے بال کہ فرخ سیرکے مظلومانہ تمل سے برہی کے نینج یس ہری ومرج عظیم وست واور بین منت کشت ونوں دیزی ہوئ خصوصاً قوائی امراء سخت برہم ہوئے۔ اصف عاہ جنوں نے عہدوں اور شعبوں کو فیسر باد کہ دیا مقاس واقع سسے براووان نے بڑی کوسٹ کی کہ ان کو کمی طرح امراء میں واقع سے مین وہ دلی چوڈ کردکن پھلے گئے اور سیدبراووان کے طاحت لوگوں کو ابعدار تا فروع کیا مشعبورہ کرمین علی خال نے ایک خط بڑی منت ساجت کا ان کو مالوہ مکھا۔ جوآئی میں صدرت یہ شعر کھوکر کو منت آصف نے بیچے دیا۔

س بے وہ نیم ہوفا می ٹورم مشسم من چوں شاہم بیشما می ٹورم مشسم

بهرمال فرخ سيركونتم كرك ان بها يُون في بلط رفيع الدمات كو بهسرونيع الدله كود لى كے تخت پر بنمايا جونك وونوں مدتوق شمع . يَنْ فارمينوںك اندرا ندرود نون كا فأت موكيا تب سيدبرا ودان في محدث وكواينا لوكر بناكر مثل تخت ير بنموليا-

لین سید برادران اچی طسری جائے تھے کہ آصف جاہ ان کے راستہ کا سب سے بڑا
کا شاہے ادرا سے بال کریکا شاان کے ہیسر کی جگہ ملق بیں پھنے اسے راستہ سے بڑا
ہٹا دینے کا بنصلہ کر لیا۔ جنا پنہ فرشاہ کو تخت پر بھلتے ہی اسے ہہ ایما استود ما کیا کہ
فرد کے کے رہ سے بڑا فطرہ آصف جا مہے احداس فطروسے بخات مامل کر لینا از بس
مرتان کی جرشاہ جن کی بادشاہ سے بی ان دونوں بھایتوں کی دبین سنت تی، ان کی دلت
سے مرتان کی جرت کمال سے لاتا۔ اپنے تین بیش دووں کا انجام دیکھ چکا تھا۔ دہ فرداکر

آمت باه کے خلاف مشکر کا مثورہ دیاتو وہ فرا آ آمادہ ہو گیا اور جین علی فال کو ساتھ لے کہ تورا نیوں کے سے دارآصت باہ کو ختم کرنے کے لئے ایک فوج لے کردکن کی طرف دوا نہ ہوا۔ جہاں آصف باہ نے بقضہ جالیا تقامگر ولی سے چندمنزل ہی آگے برہ ہے تھے کہ آخسہ جوں شاہین باندآسشیاد کے شکار کر گئے ہاس کی دعا ہے بنم شی یا اس کی حکمت عملی کے شکار ہوگئے۔ آصف باہ کے جہازاد ہائی این فال کے اشار سے سے میرحیدر کا شفری نے میں علی فال کا کام تام کردیا۔ سطر بی جب حیدن علی فال کی بارگاہ دی گئی تو فیا فیا نک کے بیان کے مطابق اس وقت اس کے فران بی ایک کروڈ دو ہی۔ سا۔ ایک بادکا گو نا تفاکدو دسرا بازوں کا بنا ہر لوٹ گیا۔ یعی دوست ر بھائی تطب الملک عن علی فال نے محدث ہا وارد بی ایرانیوں کا بنا ہر لوٹ گیا۔ یعی دوست ر بھائی تطب الملک عن علی فال نے محدث ہو دیادیں یہ بڑی کا میان تی ۔ قررشاہ کی جان تی بان تی بان کی بان کی بان گئی ہی آف کہ دوست امیروں نے محدشاہ کہ بازولی کو این میں بان آئی۔ آصف جاہ کو وکن سے بلاکہ دوریم خال کو کی مخترف اور بالی بی بین یہ لا لیکن مشرب بنی بدلا لیکن مشرب میں بادل گئی خودش اور بالی بدل می خودش اور بالی بدل کے خودش اور بالیہ ہی دوست امیروں نے محدشاہ کر کہ بر فولی نور بالی بی ایک میں بان کا فقیب قرار با یا عام سے مقاکدا دھر بالی یہ بین بدلا لیکن مشرب من بادل گئی۔ ابر سیا ہ ان کا فقیب قرار با یا عام سے مقاکدا دھر بالیہ ہے داس سے گھٹ اسے مورد بدل گیا۔ ابر سیا ہ ان کا فقیب قرار با یا عام سے مقاکدا دھر بالیہ ہے داس سے گھٹ اسے مورد بالیہ بادل گیہ۔ ابر سیا ہ ان کا فقیب قرار با یا عام سے مقاکدا دھر بالیہ ہے دا سن سے گھٹ اسے مورد بالیک بادل گیہ خورگ ہا ہ صوارد مان ہو ہو طرف ۔ سب

مى ديدمب ككدية سحاب العبدة العبوه بالمحاب زالم بأريد بررخ لاله المدام المدام يا احب ب

کا شور تفا۔ اس لئے بچارا آخد میں انگیلے کے نام سے بنام آدیباء آصف جاہ دربارکے اس رنگ کودیکھ کر میروکن کی بہاڑ ہوں اور جگلوں کی طرف روانہ ہوگئے۔

کما جاتاہے کہ ایرانی امراء آمعت جاہ کی دار می پر فقے جیت کیا کرتے تھے۔ آصف جاہ جب تطلع بیں داخل ہوتے تو بڑھا بندر کا فقسرہ آپ کی شان بیل ستبال کیاجا تا ایک ون جملاکر آصف جاہ نے کہا جم جو چا ہو کہ لوئین میری آ تکیس اس ک کو دیکھ رہی ہیں جب ال تفلد کی دیداروں پر بندراچھے میسسریں گے۔ اس کے بسد ہی انہوں نے دربارے علیمدگی کامصم ادا وہ کرلیا تھا۔

سکھ تخسریک

ایک طرف اندرونی نتنوں سے مغلیہ سلطنت کی بنیادیں بل میکی تقیس خودشا ما اسلامی بنیادیں بل میکی تقیس خودشا ما اسلامی کے بقول ان مالات کی فرجہ سے امورسلطنت میں عظمیم انتشارا وربدلنمی تھی - دوسری طرف بیرونی سازشیں اورا عنیار کی رہشہ دوا نیاں تقیس کے مین سے ند بیٹینے دیتی تقیس ۔

١١٧٧ مد مطابق ١٠ ١١٤ يس جب كدحفرت شاه ولي الشرك عرتفريباً ٨سال كاتعى كدوا جيوت داجا وَل في الجيرك قريب ايك اجماع بن منل سلطنت سے بن وست كا اطلان کیا تھا۔ اورمغلیہ سلطنت کے خلاف تعلم کھلا جنگ کے مصم الاوے کا انہار کیا تھا را چیو توں کی طب رہ سکھوں نے بندہ کی سسر کردگی یس سلمانوں کو بناہ کرنے کا بیسٹرہ الطاياء اوروه جال بمي كئ انهون في مسلانون ك مثل و عارت كا با زار كرم كيا ١٧٧ احمين سر مندين جاسدوز تك غار تكرى اور ظلم وستم كا دور دوره ريا مسجدين كرادى كيس-سلمانوں کے تھر جلائے محتے عور توں کی عصرتیں او ٹی تھیک اورسلانوں کا خون بہایا گیاسکہ مذہب کے بانی محمدہ تاکک ایک مونی مشعرب بزرگ تھے۔ آپ تعبہ الونڈی بی جےاب ننکان کتے ہیں سال المرین بیدا ہوئے تھے ۔ گریٹھ صاحب جو سکھوں کی مقدس کتابہے اس کے مطالعہسے صاف طور پر بدمعلوم ہوجا تا ہے کہ سکھوں کے مذہب ہیں اسلامی تعدت کے اجزا بہت کا دگ سے پانے جاتے ہی گو یا یہ کتاب اس رومانی میل جول اور نزدیک تردات تدکا الهادس. جوسکو مذبب ا دواسلام یسب - گرونانک فداکوایک مانے تھ ، بت پرستی سے نفور تھے۔ لیکن گورد گوبند کی کو فیشوں سے اس تحریک نے ايك تعلى سياسى رنگ افتياركيا. سيرالمتافرين يسهد -

حردگوبندنے اپنے ہا پ تین بہا ورکی جگد بیٹ کراپنے فرقد کے براگندہ ا درستشرا فلاد کو است استحداد کا معدے استحداد کا معدد کا معد

عروگوبندسکھ کے بعدوب بندانا می فغم سکھوں کا کرو قراد بایا تواس فیلسلم و ستم انتاکو بینچادیا۔

لما لمبالى كابيان بع.

ا بن اسلام کے گاؤں اور آباد ہوں پر جہاں کیس قابو ہاتا تھا چسٹر صدور تا تھا اور با سنده دور تا تھا اور با سنده و میں کو ہاتا ہا تی بنیں چھوڑتا تھا خواہ وہ چھوٹے کسن ہے ہی کیون ہوں۔ قیادت وبطیش شدید وجاریت کا یہ عالم تھا کہ حاملہ عود توں کے بیٹ باک کرکے بیرک ہا برنکال کرمار والت تھے ؟

لمبالمبائئ مزيد نكيتة إي

مذكوره بالابتدا، بادشای فوج كابهت كم سامناكرتا تفا. بلك زیادة تركوریلا دارك طور پر جهب جهاكر مل كرتا تفا ا دراطراف دجوانب بس مجسست به بوع دابنر في كياكوات و مع ابك بلك ملا ده تعلى ارتفاق كياكوات و مع ابك بلك ملا ده تعلى و غارتگى لوسل اور سا به بلك بلك اور شاء و بربا و كرفي من كي بنين كرتا- حضت رشاه ولى الند ف سكه در با و كرفي من محمول سه ديكما و دليقول مو للن مناظر احن كيلائي و اس وقت مفرت شاه ما دب جوان بو چ تنه و اكر مستمول كم مناظر احن كيلائي و اس وقت ما درجات منافر احن كيلائي و استان حضرت شاه ولى النه من و درجات سع بهت طوبل مع و ليكن بها من معمول كا معنمون كو حضرت شاه ما دب عبد كار و درجات سع بهت طوبل مع و ليكن بها منافر كر و درجات من محدود د كمنا بهاست بين ما معنمون كو حضرت شاه ما دب عبد كار منافر استان معمول كار معنمون كو حضرت شاه ما دب عبد كار منافر المنافرة كي منافرة المنافرة باست بين ما لات تك بن محدود د كمنا بهاست بين ما ما دب كورت شاه ما دب كورت منافرة باست بين ما لات تك بن محدود د كمنا بهاست بين

مرهط وتحريك

ایک طرف بنجاب سے یہ آندھی اتنی تعی اور بتدر بھے بیسٹرسے تیز تر ہوتی جا رہی تعی سلفنت و محومت بھی اس کے مقابلہ بین بااوقات اپنے کو مجود اور بہ بس پاتی تھی وسسری طرف شیواجی کے وفاظ نے وکن بین جوالاؤ جوڑا تقاطاً لگیسسد کی بست ،سالمہ

سل کوششوں سے آگرچہ کبی کبی دب جاتا تھا۔ بیکن سبی بات ہی ہے اور جیدا کہ طباطائی نے لکھاہے کہ مالگیرنے بدات تودوکن کی طرف دی کیا، اور پیسے ۲۵ سال مرہوں کی مشالی میں مرف کے۔ لیکن شاہی دکاب میں جوامرار تھے۔ ان کی سستی دکا الحی سے جس میں ن کے اغراص پوسٹیدہ تھے معاملہ کا تعلق فیصلہ نہ ہوئے با یا یاامراء اپنے وائی اغراص کے تحت مرہوں کے ہنگاموں کو فتم کرتا ہی ٹیس چلہتے تھے۔

اورتگ دی پیند نوادی گرفت دورا موانے کے بعد مر مبلوں کونہ صرف وکن اولہ نوک بیں بلکہ بندد ستان کے اکثر علاقوں بیں تگ وتا داورتا ونت و تاواح کا کھلا میدان فلا میدان فلا میدان بیر بیک ہندہ ستان کے اکثر و فلا میدان بیر کیا ۔ ابر کے ملک کے اکثر و بیٹ موسید پایا مال ہوسید تھے۔ خود و بلی پر اکمشسر مر مبلوں کے ملے ہوتے تھے۔ اولد مکومت ان کے مقابلہ سے دن بدن اپنے کو عاجز پاتی جلی جاری می ہی تمریک تحریک مقصدا ورانعیب العین کے بارے بی فلام علی آناد بلگری فزائد محاصرہ بی تحسیر منسور ماتے ہیں۔

دگوںسے یہ بات پوسٹیدہ ندہے کہ ددنوں فرتوں مربہ ادرکوکن بریمسن کی پہنیت ہے کہ جہاں ان کو قابوماصل ہوجائے۔ وہاں فعاکی سادی مخلوق کے فدا کتے معاش کو بندکھکے اپنی طرف ان کوسمیٹ لیں۔

زمینداری، مقدی ۔ بٹواری کا کام ان بیشوں کو بھی پرائے لوگوں کے ہا تھوں یں باتی بنیں چھوڑا ہے ۔ جو بیچارے ان لوگوں کے وارث بین ان کی جڑ تک نکال کر انہوں نے پہینکدی ۔ اور سب پر اپناعل و فل قائم کر لیا۔ آخر میں ان کے اندرو فی منصوب کا فکم ان الفاظ میں فرائے بین ۔

" یہ لؤگ یہ چاہتے ہیں کہ تام دوئے زین کے مالک بن جائی۔" چما پخد سیرالمتاخرین ہیں ہے کہ جہاں کہیں آبادی انہوں نے پائی' اسے جلا کہ لوٹ لوٹ کرز بین کے برا ہر کرتے چلے گئے۔ بہر حال ایک طرحت بنجاب سے تسکھوں کا فتنہ تھا جوآ زدھی کی طسسے اسٹا مقا احدا سادی منسکے سیاسی مطلع ہر جھا تا جلاجا تا تھا۔

دوسىدى طروت جنوبى مبدكامر مثى سيباب القارجي بن جن جنوب سے شال اورمشرق سے مغرب تک کے سلمان اپنے ڈوسنے اور بینے کا تاشہ و یکنے کا انتظار کردست تھے۔

١١٣٧ ه مطابق سطايل على شاه ما حب كي عرد اسال كي تعي كد عين على حسال مالای وشوا ثات پیٹواک سرکردگ یں گیارہ بزادمرسٹہ فوت دیل بین نے آبا۔ اس یس فنک نیس کہ اس دقت مربع کرور تابت ہوئے ادر بیت بڑی تعداد بیں مادے می گئ نيكن آينده كے لئے ان كے واسط درسند كمل كياكدوه معلى سلطنت كو نقصان پنياكراس علاقدين اينا الرونغوذ برهاتي اور على كمت دين -

المصلا يك دب كد شاه مادب كى عر تقريباً ٨٨ برس تى مر بول كا خطيره تشويش ناك متك بره حكاتفاء

المالله على باى راء بينواكواتى جرات موكى كه ده د بلى بيتما وراس في دالى ك لوای علاقوں کو دوا - اس کے بدرستا اے بین میرایک یارونی مرست کردی کا تشاند بی۔ د سلسل ،

# -

شاہ دلی اللہ کی حکمت الی کی یہ بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وجعد مجعد سے کا ثنات کے البور تدلی اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ ک ب وصد سے نا بردتمی ۔

مولانًا غلام مصلفي قاسى في ايك. قلمي نسخ كي تصبح ا ورتشر يجي حواشي اورمقدمه کے ساتھ شاکع کیا ہے۔

تمت - ددرويا

#### ہاری چند بنیادی قومی خامیاں ننامیب

ہادامعاسفدہ دوزرد ذاہد ماہ عین ادیت پرست ہوتا ہار ہاہ ۔ اس کا سبب کہ ہم تعلیہ ونظر کے میں تقامنوں سے فائل ہوگئ ہیں۔ بانفسی و باخونی لین من عل کا ہم میں فق دان ہے۔ ہم ان تام محرکات ا در کوا طف کوج ہاری دو مائی زندگی ا در کا ہم میں فق دان ہے۔ ہم ان تام محرکات ا در کوا الله وعوا طف کوج ہاری دو مائی زندگی ا در کا در مافلات کے مقفیات ہیں، فرانوش کرتے ہارہ ہیں، اسی طب میں ہے۔ ہاں اکتبابات سے دہن کو جملا اور دی ہے۔ جن کا تعلق علیم مجرود یاا دب سے ہے۔ ہاں اکتبابات سے دہن کو جملا اور دی ہے ہیں، دیک بیلی بلو داست معینیاتی قدر دی ہیں۔ کی مہر کے بی دو نون ہے اس کی مرا ہوتی ہے۔ ان الدکر تم کو دونوں پرایک اعلی منعب وارکو فقیلت تاقد ماصل ہوتی ہے اس کی مرا بری ہے کہا قبل الذکر تم کا میں مادی ومعاشی ضرور توں کے لیس ہوتے ہیں اور تانی الذکر تم کا میتب کا فراد ہارے خواد مان میا دی ومعاشی ضرور توں کے لا داکر ہے ہیں۔ اور آخرالذکر ما خواد ہارے خواد ہارے خواد ہاری عادی ومعاشی ضرور توں کے لا داکر ہے ہیں ہاری در ہری کرتے ہیں۔ اور آخرالذکر میتب کو دا در دکت ہے ہیں آدی تن پرودی کے کو کھلے ہیں سے جوافلاتی سر بلندی سے دیدہ درا در دکت ہی آدی ہیں آدی تن پرودی کے کو کھلے ہیں سے جوافلاتی سر بلندی سے معرا ہوں یوں مذب ان در ایک ہیں ہے دور ادر کا سے بیا ہیں ہے۔ ان می میتب ہی اور کوالی ہوں سندی کیا ہے۔ میں مدر اور کر کا ہوں مذب ان در کا ہوں کیا ہوں سندی کیا ہوں سندی کرو کھلے ہیں سے جوافلاتی سر بلندی سے مقال ہوں سندی کیا ہے۔

ناكس زنومندى كابرد شودكسس جول شكيسروك كرك الاست وكران

ایک مثالی تعوریت اور ردمانی عنیت دین والے معامشرہ کے لئے یہ لازی ب کہ وہ ادتیت ورومانیت کے دونوں پہلوؤں کے درمیان توادن قائم سکے ان کی سارگاری سعدى اناينت كانكيل جدتى بعد عصرما ضركة الم وامرامن جعدالس كيسرانا ينت بن اس حقيقت فنسس الامرى كي آيند وارى كرت بن كرامارى تهذيب ننس اودمقاصيد حیات کاسسربندی طبیعیاتی علوم اورفنی وصنعتی ترتی کے قدم به قدم ادرودش بدوش بنیس بودئ مقرب كى ميكائلى تهذيب في اخلافيات پرمناسب زوردينا ترك محرويلسد اورخوب ورست ك ابن عدم تميدن وائر مقاصد ك يك ماتروسان ك دابط كوينر صرورى قراد وسديا ہے۔مغربی مالک جان جہوری طرز زیری کی آزادی ہے ساتنی مادیّے ،پرسنی کے صدمہ سے ایک مدیک ماں بر ہوئے یں کامیاب ہو گئے ہیں ادر کلیب ان معایات کی قوت نے بعض اخلاقى دىدمانى قدىدى كواس بنايد بهاليلب كدده توى سيرت دكرداركا جرو لاينفك بن يك ير- ليكن ده ايشيائي يا افياني مالك مبنول في اينه امنى استحقاد واستفاحت يارة و انكاركيلب ابن انقافتي روائتون اور تمدني معتقدات يرخط ينيخ كيني رب إي اوراكر آج بين توكل يد نوبت صرورات كى - بانى جو كم بهائ باجربيك كا ده يد يقيق كرسوا كم دميكا بالتين تفكيك وارتباب سي باترب - الشكيك بن طلب طيقت كا ببلوم معرب ال عدم لیس مرب المینان و بدرخی کے کیار کھلے۔ نفس العبن سے معر الوگوں کی شال ایی معبی تندبوای التهادئ تنکے ۔

اس سے بہ مرادینیں کہ ہم اوی ترتی و پیش قدی کے ناگزیر تقامنوں کو نظرانداز کردیں مادی دولت وما دی آسودگی کی تلاش ان ان کے لئے ایک امر طبعی ہے ۔ لیکن متعدن ان ان کا جذب منم برلاند آاس بات پرمصر ہے کہ ان مقاصد کے دھول کے دول تع بھی اپھے اور دی کہانب ہوں۔ میری مرادیہ ہے کہ ہاری معامشرتی قدرین سرتا پاما دیاتی لیعی آئی ٹیم ان ان تو دخری پرمبی نہ ہوں کہ ہاری معامشرتی قدرین سرتا پاما دیاتی لیعی آئی ٹیم ان ان تو دخری کر مرادیہ ہے کہ جوانات سے ممیز کمر نے برمبی نہ ہوں کہ تام دو مانی وا فلاتی محرکات جوآدی کو کم درج کے جوانات سے ممیز کمر نے ۔ .... بین، مفقود ہو جایش۔

أكرب بهادا وعوى يربع كه بم الن مطائح ومقاصدا ودماعى حيات يس مغرب كى

لبت ببت ایاده رومانی می الیکن حقیقت بیدے کرم استنامعددے چندنفوس کے معالمد بالعكس مع مغرب كے خلاف يد الزام عائد كياجا تاہے كدان كى تبذيب اود مستدى ازسرنا پامادیا تی بین- لیکن دیکیند یس به آتابے کدار تفاقات انا نیدای کے بال بادی بنت زياده كارفراي . اوادت خيريه صدقات جادبه اورمعاست تى فلاع كى دوسسرى تحريكي تدبیرس ان کے سامی اداروں ادر کلیاتی نظام میں بہت نایاں جیست رکھتی ہیں اس کے برخلات بهادر معامشره بين معاشرتى فللهاددساج مدعاركي دوج تابيهه بچوس ديگرے نيدت كا اور بات بے - جال تك مارى يا وكا تعلق بع مارى ساجدكى فلای یا خید اتی عربمت کی ما مل بیس بی - یه فارت البحث مع کدکس گذرس بمید و دد یں کیا کیا عمیاں تھیں۔ ہمارے کروڑ بننیوں اور بڑے بڑے سرایہ وادوں کی بہت کمے تونيق نعيب مدن بع كدوه اوقات اورخيراتى مستبال معنت تعليم ديغ والى ورس كامين اودويكرادادت خيسد يركواتيام عل بن لايل- نادادون الاجون أدرنا يناون ك ديكم بعال كے اللے خويب خالے بنايت ياكم اذكم فاقدكشوں كے اللے ملكري جارى كروي متعلي والي ك خيرات تو ماسد مان تقريباً مفقود ب انفرادى طود بربيعن اصحاب خيرخيرات كمسة ہیں لیکن دہ ستحقین کے لئے قطعاً ناکا فیہے۔ جبرات کی اس رسمست در اور ہ گری کی البندوملدا فزائى بوئىب -

جدد دی بنی توج انان کے بذہ کی کی اور صدقات ہاریہ کی دوھ کے فقران کائیب

یہ کہ ہارا مقصود حقیقتا اوتی انتفاع اور نفسس پروری ہے۔ ہم شافو نا ور ہی کو کی ایا

کام کرتے ہیں جو قاتی طور پر ہا اسے لئے برا و راست مغید یا شہدرت کاباعث منہ ہو فیران

برائے فیرات اور نہی برائے نیک جس کا معاوضہ فی الحقیقت فود فعل میں مضم ہوتا ہے بیجی انعام

برف از خودکا مصدق ہوتا ہے۔ ایلے تصو مات ومفہومات میں جن سے ہم بجو لی آنتا نہیں

یہ تحریک کرسی کام کو محس اس لئے سرا نجام دیا جائے کہ وہ بنفسہ جمیل و نظیعت ہے ابھی مک

ہارے فایات دا فی بین نوا بیدھ ہے اور فعالی شعود کی جولائگاہ میں نہیں آئی۔ شاید خیالی

حس میں حن علی کا خیال اس دقت بہنا ہوگا ویب قید ریس فلاکا در کھلے گا۔

ید فکری عادت کربرکام کاصلہ یا عوش دیا دا فرت پی ہیں صرور ملنا چلیتے ، در مد حن عمل اور اعلی خیسر یہ بیکار محض ہیں، ہارے ذہن پر چھائی ہوئی۔ اس سے ہم خبرات بوائ مکافات محن تمثیلاً وا مثالاً کرتے ہیں۔ ندکداس سے کہ ہم ہیں اٹ فی ہددی کا بعد یہ موجزن ہے اور اٹ اپنے ملاقات کے مطبعت عوا طعت اور شفیق محرکات سے ہمارے قلوب متافوز ہیں ۔ یہ فیس وات بی محض ایک اس مے جس کی بناء پر ہمبی یہ تو تع ہے کے جبت میں ہیں راحت وا دام میسر ہوگا، اس بے نفسی کے نہ ہونے نے ہمادی خیرات کی غیر کتنی صور توں کو پیدا کیا ہے ، اس واہم سے کہ آخرت میں جنت محض بعض مذہبی رسوم وعواید مورتوں کو پیدا کیا ہے ، اس واہم سے کہ آخرت میں جنت محض بعض مذہبی رسوم وعواید یا اور اور و د فال اف کے ادا کرنے سے مل جاتی ہے اور بخات و جنت کا تعلق من معاملت حقوق العباد نزکی کو نفس، تصفیہ باطن اور و ففائل و مرکارم ا فلاق سے ہیں ہے۔ یا اتنا نہیں ہے ۔ ہمادی زندگی کے اخلاق و در و حاتی برگ و ساز کونا قابل تلائی نقصان بہنے ہے ۔

بعذبة كعنطبيم

ال كالمبين بولم عنام كالم فخميتون كي تعليم وتكريم الله مادسة توى كردار كي تعيسر

ا المانی خارد کی بیر خرودی نیس که اس سلط بی ہم غیر ملی خیالات کی درآبد کریں ہیں مشر ان کا کرنا ہے کہ ہم اسلامی ثق فت کے ان بہاو ڈ ل پر زدم دیں جن کا تعلق براہ را سست ان انی فلاج بیبودسے ہے ۔

بيأكندكي

اس سلم الطروعل جواجمای خیالات وانکاریس تشت وانشار پیداکر فرا رجمان پیداکسے اور طباق کورت الولمن کے فقط ارتکازسے ہٹاوے ، ہادے معاشرہ میں پایا جاتا ہے یہ نیچہ ہے عدم توازن شعور تناسب کی کمی اور مزے کی زندگی گزاد نے کی تواجش کا ، ہدا لاہ فور بیگرے خوسش باش دے که زندگائی ایں است کا معاملہ ہے ، تویی تعمیر وورا ندیشی اور عاقبہ الامور پر غائر نظر کی متقامی ہے ۔ ایلے معاسشرہ میں جہاں محنت ودیا نت سے کام کرنا مغید ثابت ہیں جو آا دوالطاف وعنایات وائی مہر وائی کی ہنا پر مودی ہیں یا وائی ایس باق فرا ختلال وانشار کا وا با باجسانا نگریر ہوجا یا کرتا ہے ۔ مثال کے طور پر طالب علموں میں جو بے ضابطگی یا بے واقدی بائی جسانا کی مائی ہیں باق فرا ختلال وانشار کا وا والدی بائی جاتا ہوں کی خالی بائی ہائی ہائی ہونا ہے ۔ اگر کسی تعلیمی اوارہ میں بے ضابطگی و بدنظی پائی جلے تو ہوتیاں کیا جاسکتا ہے کہ اساتذہ یا آونا اہل ہیں یا لینے فرض سے شعوری یا لاشعوری طور پرانے تو بیا کی جاسکتا ہے کہ اساتذہ یا آونا اہل ہیں یا لینے فرض سے شعوری یا لاشعوری طور پرانے تو بیلی لین خرض سے شعوری یا لاشعوری طور پرانے تو بیلی لین اور فین نا میں کا طور پرانے تو بیلی کیا جاسکتا ہے کہ اساتذہ یا کہ کے کیر جیب رہنا نے جنیم اور رفتی شفیت کے طور پرانے تو بیلی لین خرض سے شعوری یا لائے میں کے قلوب بی لین خرض متعودی یا لائٹ موری خور برانے تو بیلی کیا ہور بیا ہے تو بیلی کی معالین ، شعالین کے قلوب بی

عمت وتعظيم كے مذبات كي نشود ما بنيل كرسكتے - يعنى ان منها تى عوامل ومحركات سے مارى بي عن سے الليت اجماعيدين منبط نظم كى قاسين مكم موقب، جياكد الاك في

و حبّانه دمبري كے معاوض ميں ممّانه ا لماعت انسان كى بنيادى منرورت سبت عباد كا بع اورتوى شعائركي تعظيم ادرعلمار وحكساء ادريا لخصوص ان شخفيتون كاعقيد تمنداندا حترام مِن مِن وه خو بيال منتجلتم بولى إلى عبنين توم في المانصب العين فت واعدياب. طلبہ كے نظم د منبط كے اہم اجزائے تركبى إلى - بالخفوص ان كے لئے جو ذہنى كشود ملك ابتائي مراحل گفدست إن-

ينى بيئة المراك الدار كيال جوابهى من بلوع كونيس ينيج - اس منشرل بي اشاح کی خفیت ایک فاص اہمیت کی ما بل ہوتی ہے ۔ اگر یہ مکن ہوتو کسی اپنے سنن خص کھ استاد مغرد نبين كرنا چاسية يوائي طلب كوصيح جايت وتربيت بنين دف كتا- ا ود ان كىك د بن داخلاقى برك دساز فرائم نيس كرسكنا- جهال كسى استنادين فتعى جاذب نیں ہوتایااس کی سیرت طلبہ یں اعتاد داحترام پیا بیں کرتی ویں یہ دیکھا جا تاہے کرطلبہ بے واہ ہوجائے ہیں۔ اس منمن میں ہماری درس کا ہوں میں مذہبی وا خلاتی نفسیم کم سوال بيا بوتاب - تعليم بياك بين بخرن معلوم مع معن معلومات ياعلم دير على مياكم في المراح الم النيس كين بلكداس س مراديد س كرجو قابلتين اورصلاحيتين فطرى طور يرطليسك فوجن مسين وولیت بان انہیں برآمدکیا جائے ۔ان کی نثووٹاکی جائے ادا نہیں توت سے نعل سیں منتفل کیا جائے۔

اس سلسلمين يدحقيقت بي مفترس كم طالب علمول كي مبلى خصالون العاميال وعوا كى تعالى كى جلئے - اور زندگى كے جال وكمال كے معول كے لئے ان بيں ايك فعال تحريكي بيداك مائ - دو تعليم بسين در كى ك اخلائى اعدمالياتى ببلو نظر انعاد كروسية ملت على محل نیس کملاسکتی - مدعایہ سے کہ طالب علموں کی بانظمی دیے اعتما نی ایک اظاتی مسئلیہ بیدے محق والدین اگریا شعور بول اور اسا تذہ اگرا بل جوں عل کرسکتے ہیں ۔ شک و مدفوعی

را من سے دوزی بیا کرنے کی صلاحت میں خاص میں دیا تھے۔

تعلیم، والثوری، فکری تفالی اورد وانی تنویر کے ویدے مباحیات پرینی مونی چا ہیئے۔
اس کا مقدر یہ ہے کہ الیں شخصیت کی تشور نمائی جائے جواہتے وجود کو خرد فون کے ساتھ دنیا
میں قائم رکھ سے ۔ فی الحال ایا دکھائی دیتا ہے کہ اساتذہ کی دلچی محض یہ ہے کہ ان کے
شاگر واستانات میں کا میاب ہوجاییں۔ انہیں سفر لجٹ ان ن یا دیا نندار شہری بنانا
ان کا درد سرنہیں۔

اب نذہ یں ملمیت یعنی مثبت تخیلی دتعوری معبادیت کے نقلان کا یہ نیجہ ہے کہ ہارے توجوان جب اپنی درس گا ہوں سے نارغ التحبیل ہوکر نکلتے ہیں آوان کے وہن متنوا ہوتے ہیں۔ شان کی روچ ا خلاتی شعورا درمیمے وجدان سے متنیعن ہوتی ہے۔

## جَائِزِمقاصْدِكِيكِ جَائِزوِسَائل

ہم یں یہ رجبان بیدا ہوگیاہے کہ ہم ایک ایسے مقعدے سے جس کے ہادے یں ہم اپنے آپ کو لفین والدیتے یں کہ وہ حق بجانب ہے ، ہرفتم کے دال نے استعمال کرتے ہیں۔ خواہ وہ جائز ہوں یا تا جا نزر یہ غلط انداز منکر بہت سی مخرب اخسلاق عادات ورسوم کا باعث ہے ۔

إسلامی عقیده یدب کمین برخ مقاصد کے لئے مبنی برخ دسائل سے کام لیا ہا گئی مدعا نواہ دہ کتنا ہی عالی د معدلت پردرکیوں نہ ہو، مکرد فریب یا تاحق وسائل کے استعمال کو جائز نہیں بتا گئا۔ اس تذہ ادرمعلین افلاق ادرسیاسی مکما رکو فاص طور پراس بات پر زور دیا چاہیئے کہ جائز مقاصد کے لئے جائز دسائل لا بدی ہی لمجودت و میرت دکروارکی تعمیر از فیل محالات ہے۔

جارے معاسفرہ بیں خمل دروا واری کی بڑی کی ہے۔ فکری اعتبارے ہی اور افلاقی اعتبارے ہم اس کے افلان

ہم رواوارنیں ایں ہا وجوداس کے کہ بنیادی طور پراسلام نے ہیں دین دم ہی ہر ا قسم کی رواواری کا عقیدہ دیا ہے اور منکرات و تواحش راینی وہ ممنوعات و محسر آت جہیں عالم ان ایت نے منفق رطور پرمعاشرہ کے لئے انف رادی وا جماعی طور پروفرر رساں قرار دیا ہے ) کورد کئے کے علاوہ اس کے باں اورکوئی جبرواکراہ نیں -



# مناه می مندگریمی اغراض ومقاصد

ئاه ولى التركي صنيفات أن كى اللى زبانون بين اوراً ن كے تراجم منتف زبانون بين شائع كرنا -شاه ولى الله كات اوران كي فلسفة وكمت كي منتف بيلووں برعام فهم كما بين كھوا أ اوراً ان كى ملاً با واثبا عن كا انظام كرنا -

اسلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم جن کاشاه ولی الله اوران کے محتب کوستی علی ہے، اُن بر جو کہ ایس دسنیا ب مؤکنی بین انہ برج برنا ، تاکرشاه صاحب ورائن کی تکری و اجماعی تحریب بر کام کھنے

كے بعد اكبدى ايك الى مركز بن سكے -

- تحریب ولی اللهی سیمنسلام شهر راصحاب علم کی تصنیبات ننا بع کرنا ، اور آن بر دوسے الزقیم سے مرکب میں انتظام کرنا - انتظام کرنا -

ا ولی الله و الله و الله کا کنت کا کی نصنیفات بیختیفی کا کونے کے دیے علی مرکز قائم کرنا۔ کی مت دی الله ی ورائی کے اصول و مفاصد کی نشروا نشاعت کے دیے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء سناه ولی اللہ کے فلسفہ و کی کت کی نشروا نشاعت اورا اُن کے سامنے جرمفاصد نظے انہیں فروغ بینے کی غرض سے ابسے موضوعات برجی سے شاہ ولی مترکا خصوص تعتق ہے، دومرے مُصنفوں کی کتابین فرک



تعبرت کی حقیقت ادر اسس کا مسلسفه معهمات کا موضوع ہے۔ ساس میں صرت سے ولی اللہ عادب نے آریخ تصوف کے ارتقاء ریجبٹ فرا نی ہے نفیل آنی ترمبیت وزکیہ سے جن الب منازل ریائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔ تمیت دو روپ



ته ولی الله و کفسفاتسوت کی بربنیادی کذاب و صدی ایاب بخی مولانا غلام مصطفاقاسی کواس کا ایک برا فاقلی شوز ما بری بوص سے ایاب بخی مولانا غلام مصطفاقاسی کواس کا ایک برا آقلی شود ما بری بروست ماس کامعت باری بروست ماس کامعت باری بروست ماس کامعت باری بروست ماس کا بروست معلب امور بزنشر بحی حواشی تفتی کتاب کے نثروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدم ہے ۔

قریت دون احت طلب امور بزنشر بحی حواشی تفتی کتاب کے نثروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدم ہے ۔

قریت دون و بیات دون اس کا کا بیاب میں مولانا کا ایک میسوط مقدم ہے ۔

## دفاریس) سطوست

انسان کی نعتی کیل وزنی کے بیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جوط ننی سلوک تعین فرا ایہ اسان کی نعتین فرا ایہ اس رسالے بین اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترنی یا فنہ واغ سلوک کے ذریعیر جس طرح حظیرہ القدی سے انصال بیا کیا ہے۔ قیت ایک دوپر یمیاں ہے۔



المُعْلِمُ الْمِلْتِ مِنْ الْوَاحْدُ عِلَى الْمِنْ الْمُعْدِدُ الْمُواعِدُ الْمُلْمِ عَبِدَ الْمُواعِدُ الْمِد عُدُومُ الْمِيثِ رَاحِدُ مُسُلِيْدٍ: مُسَلِيْدٍ: مُسَلِيْدٍ: مُسَلِيْدٍ: مُسَلِيْدٍ وَالْمِيْنِ الْمُعْدِدِ: مُسَلِيْدًا وَالْمِيْنَ اللَّهِ مُسْلِطِيْدًا وَالْمِيْنَ اللَّهِ مُسْلِطِيْدًا وَالْمِيْنَ اللَّهِ مُسْلِطِيْدًا وَالْمِيْنَ اللَّهِ مُسْلِطِيدًا وَالْمِيْنَ اللَّهِ مُسْلِطِيدًا وَالْمِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُسْلِطِيدًا وَالْمِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو



تمبره

#### مطالِق ماه اکست سنست مدر ربیع الثانی سندسده

جلدهم

## فبهرست مفنامين

| 144 | مدير                           | <b>خذرات</b>                         |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 140 | مصنف واكثر عيدالوا مديالي بوته | شاه وني المدِّكما غلسفه              |
|     | مترجم صيدمحدسيب                | حصراقل                               |
|     |                                | مباديات ١ فلاتيات                    |
| 144 | ا پوسلیان شا پچان پوری         | مفت رشاه ولى النُّدك عِدك بياس حالات |
| 100 | عدالبادی ناصرایم اے            | تدویات مدیث کے ادوار                 |
| 199 | برد فيسرعبدالغفود ميح بدرى     | شاه و لی الند کا سفسرحرمین           |
|     |                                | اديه                                 |
|     | -                              | اس کے تعلیماٹرات                     |
| 22. | ۱ یمسس                         | تنقيد وتبصره                         |
|     |                                |                                      |

# شزرات

ایک ہوتر افت دورہ وین رسلے بی اس کے حرم مدیر مکسین بتدید بھی بھواتی ہوئ مذہبی نسرتد والماخشنا پہتھ ہو کرتے ہوئ مذہبی نسرتد والماخشنا پہتھ ہو کرتے ہوئ کہ ان سب بی انتخاصہ ہو کا بت موجود ہی ہیں ان سب بی انتخاصہ ہو گایت موجود ہی ہیں اور افزول ہے اور حدود بغض المیر محت منعام مسابقت و نفع تبل کی خاطر نقصائ بنیم کو برواشت کرنے کا طرز عل ہاری وسادی ہے ؛ اور صف میری ہیں ایک و قت آید فرقہ والمد حدیث میں ومنا تک کر برواشت کرنے کا طرز عل ہاری وسادی ہے ؛ اور صف میری ہیں ایک و وسادی ہے کہ خلاف ہو تک تا ہے فرقہ والمد حدیث میں ومنا تک وہ ہوگا ہا ہے وہ منا ہی مام ملبوں کے ملاحہ مذہبی رسالوں ہیں ایک وہ سے رکھ خلاف ہو تک ہوئی ہوئی۔ فوائی ہوئی ہیں۔

به صورت حال خواه کنتی بی ا خوسس ناک جو اس پر دیخ ویم کا اظب دکرویتا بی کافی بیس سے - تومول و استوں کو جب اس سری کے حالات سے ساتھ بیر تأہد کو ال شک کے ابل اس استوں کو جب اس سری کے حالات سے ساتھ بیر تاہد کو الن کا کوٹ بیر کرنے ہیں۔ ہما سدے جارہی اس وقت یہ کہنے کی مشرودت ہے ۔ منرودت ہے ۔

پاکستان کے مذیبی قرقوں کی دندگی یں اس وقت جو فلفشار بر پلسے المارے نزدیک اس کی سب
سے بڑی دجریسے کرمی د بنایں ہم آج دستے بین باسٹے برجبوریں اس میں اور ہادی و بنوں میں تحنت
قدم کا تفاد ہے اور جیسے بیسے دن گرر رہے ہیں اور ہادی معاشی اور اجماعی زندگی میں دوور دس تبدیلیاں بو
ہیں یہ تفاد اور شدت اختیار کرتا جا تاہے بھی بریہ نظر آئے کہ کریہ تفاوا ور شہے گا اور جب کے اے پہلے وہنی لا المار بھی اور اور شدت کے اے پہلے وہنی لیار المار بھی اور اور شاہی جائے گا۔
براد اور شدن علا اور نین کیا جائے گا ہادی توم کی مذہبی زندگی کا اختلال بڑ جتا ہی جائے گا۔

#### يدمنعب مذبى جاعتول كابوتاب دادواكتروى اس فريينه كوانام ديى يى

اس سلط میں دوسسی چیز جس کا بیات ضروری ہے ، وہ پاکستان میں سلمانوں کے جو مختلف مذہبی فرقے میں وہ سدی چیز جس کا بیات ضروری ہے ، ومناظرہ سے ان کا نتی ہوتا مکن ہوتا تو وہ این کا دی خرقے ہماں ہیں ۔ اودا کمر کھٹ ومناظرہ سے ان کا نتی ہوتا ہوگا ، وہ این خرق کا دی خرق کا دی خرق کا دی خرق کا اور پاکستان کی ملت ہیں انہیں دہ چیئیت وینا ہوگا ، جس کے وہ اپنی تعدادا ورد در سے اثر توریون کی ہتا ہم ہم کو وہ کی در دا وہ ہی بند کر دیا جائے اور مذہبی معاملات میں سے راح ما خوات او اور میں میں اور کی مذہبی تاریخ کا خور سے مطالعہ کریں ، توہم دیکھیں گے کہ بی طویان تاریخ میں مطالعہ کریں ، توہم دیکھیں گے کہ بی طویان تاریخ میں مطالعہ میں علی ریا ہے ۔ جب اسلای و نیا میں اید تی مدال کی خرات کی اور اس کے پولم ہے پول ما نے بریخت کیس میں اور اس کے پولم ہے پول ما نے بریخت کیس ہوئ ، لیکن بعد میں مدال در تاریخ کا دور اس کے دور ہا تا کہ بری مزان کے لئے ۔

قابل بنول بنائے کی کوششیں ہوبیں - معتزلدے معاطبیں ہی ہی ہوا- اوراس سلط یں سب سے تایاں شال تعوف کی ہے۔ امام غزائی غیب طرح تعدف کوراسنخ العقیدہ سلانوں کے ذہن کے قریب بنایا وہ سب جائے یں - ایک چیزکے وجود کونسلیم کرناا وراس کے بعداس کی اصلات یک جین کی ہی راہ ہے۔

فوداس برمغرین آن سے دوسوسال پہلے حضرت شاہ ولی المدّ فی الله تقوت ادرادباب شریعت علمائے مدین ادر فقر کے جارمندا میب ادرو مدت الجودوو وحدت المشہودین میں طریع سطانیت بیدا کرنے کی کوششش کی اس کا ذکران صفات یں باریا رہوچکاہے۔

امام عزالی، شاہ ولی اللہ ادران بیسے دو سے مجددین عظام نے اپنے اپنے ذمانے کے مذہبی فرتوں کی یا ہی شافرت کو حق الوسع کم کرنے کی جو کوششیں کیں، اگرہم ان کو اپنے سانے رکھیں، اوران کے بنیا دی و سکر کو اپنا کر اس دور کے فرقہ وادانہ نترا عات کو سلج لمنے کی تدمیر کریں، تو میں بھین ہے کہ اس وقت پاکستنان میں جس طرح کی فرقہ وادانہ ففن پیدا ہوگئ ہے، اس ین کا فی اصلاح ہو سکتی ہے۔

بر زماد تو ماص طورت برامن بقائ با بهی کلید - ا در مالات دیا ستبل محمد امریکه ادر سودیت بوین ایل ملکون کوین فظام بنیادی طورت ایک دوسید کافند بین - بل ملکون کوین کوین کوین کوین کوین کافن کافن کافن خواج من کابنیادی عقامته ایک بین ، کون با بهی منافرت اور کشاکش کی بنیادی عقامته ایک دوسی مین ، کبون با بهی منافرت اور کشاکش کی بنیر نین ده سخت لیکن اس کاف شرطه به کیرفرقه دوسی دوسی در است مین مین از تاب که مین فرق دوسیدن کوی مین از تاب که مین فرق دوسیدن کوی در مین فلط بین بین مناقان کوندیک مقدم ترین دین فرید سید اس عقد دوسی کام داد به مین این مین مین کام این کان در بین دوب اس عقد در سات و دان این کان در بین مین مین با ساحت مین به دوسی کام داد به مین کور در این کان کان من بین دوب اس عقد در سات و دان این کان در بین در به اصلاح نین بین به در سات و دان این مین کور در این کان کان در بین در به اصلاح نین بین به در سات و در کان کان در بین در به اصلاح نین بین به در ساک کان در بین در به اصلاح نین بین به در ساک گا

شاه ولى العركا فلسفه حصت إقل مباديات اخلاقيات معنف ذاكر مرالوامد الى لاد متدم متيد مرسيد (س)

> يَابُ دُوم سات اخلاق نساخلہ

> > تمهيشده

سات اطلق فاضلہ 'بہت رترتی یا فتہ اور سیمکم عام انسانی مزاج کے نشانات ہیں ۔ جو چوائی مزاجوں سے تایاں فسرت رکھتے ہیں ۔ ان اوصا عن کوشاہ ولی الدُّف ا طلاق فاضلات لمد دیلہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ پرخسوصیات انسانی مزاح کی جدائی مزاح ہد مرحت برتری بلک فرق میں واضح کرتی ہیں۔

ویجیده بذبات بوش اور عمت دان فی محرکات کی شکیس اختیار کرتے بور کا ان فی مزاج کے مفعوص نشانات مشک صفات کے افر کے تحت فروغ پاتے ہیں۔ بواق ہیں مقعد کی آفاقیت ممالیا تی دیجان 'ترقی دکا ملیت کے عناصر عطا کرتے ہیں جو کہ مزان کے جوش و جذبات کی متعدد شکول بی مخووال میں مقعد دشکول بی مخووال میں خودال ہوتے ہیں۔ ان فی مزان کے جو مخصوص نش نات اس طرح ترتی پاتے ہیں وہ انسافی طرز مل ملام راو تے ہیں۔ اس کو اس کا دکرد گی و صلاحیت کے تناسب کے بیش نظر اخلاق فاصلہ کا طرز حمل کما جا ساتھ کے دو اصف طود پر فرسیاتی خصوصیات ہیں۔ جو نال و میں دیو شاہ و کی المشک نز دیک و اصفی طود پر ففسیاتی خصوصیات ہیں۔ جن مفوص نشا نات کا اور دو کرکیا گیاہے اور جب ان کا اضاف الت

فاضلہ کے طب وظل بیں اطہار ہوتاہے۔ تہدہ شاہ ولی اللہ کے نزویک روج کی عظمت فی صلح کی وسعت، قلب کی جمہ ولی اورمزاج کی اختیابیت کی قابل تعربیت فعو مبات بیش کرتے ہیں۔ بہضوصیات، مقصد کی آ فاقیت اور ہم گیری دولئے کی ) کی علامات میں جوجوانی مزاج سے فرق ہیدا کرتے ہوئے انسانی مزاج بی اختلات اور معالے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس بنیاد ہدیہ کما جاسکتہ کہ ہروہ علامت ہوانسان کو معان سے متاذکرتی ہے اور معان ہر انسان کی عظمت و برتری فلم کرتی ہے۔ اسے اخلاق فاضلہ کما جاسکتہ ہروہ نشان یا علامت جوان صفات کے کسی فقدان یا خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے دہ بدخصلت یابرائی کملا سے متاد کہ میں فقدان یا خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے دہ بدخصلت یابرائی کملا

فاری طسد زعل بدات خوداس وقت یک مذکوا فلای فاضله به تاب اور شهی بدت بر این بدت به با اور شهی بدت بر تاب و بدت ک کنفسس مزاج ش اس کا مخرج شه بوادد و پاکست وه ابعسسوانه بود اس نے شاہ ول اللہ کے منال کے معادات ، طرز عمل کی ددیکساں شکیس اپنے نقسی مخرج کی وجہست ایک دوسے سے فتلف ہوسکتی بیں۔ اور ای بیں ایک بدخصلت اور دوسے بی افلاق فاضلہ کی مائل بوسکتی ہے۔

فلق متنوع اورارتف الأحنيت

اگرچ فلق کا ادّه ، جوانی مزاج کے مقابلہ بن ان فی مزاج کے امتیا داود بر تری کی علامت بن یا یا جا تا ہے ، یہ اپنے ماده بن مر بوط طرز علی بید اکر تاہے ، تب بعی فلق انفسرا دی طور بدا نانوں کے لئے قطعیت کی جنیت نیس رکھتا۔ یہ اضافی ہوتا ہے۔ یہ فقعوص جوائی مزئ کے مقابلہ بی ہرمزائ کی ماصل شدہ بر تری اور امتباد کی وسعت یا قوت کے ساتھ فتلف بوجا اسکے مقابلہ بی ہرمزائ کی ماصل شدہ بر تری اور امتباد کی وسعت یا قوت کے ساتھ فتلف بوجا اسکے موافق نفسیاتی ما میں اور تحقوص علا ہے۔ جس طرح کے مزائ ترق با تا ہے اس طرح اس کی موافق نفسیاتی ما میں اور تحقوص علا ہے۔ اس طرح اسکی موافق نفسیاتی ما میں اور تحقوص علا ہے۔ اس طرح اسکی موافق نفسیاتی ما میں اور تحقوص علا ہے۔ اس طرح اسکی موافق نفسیاتی ما میں اور تو نفسیاتی میں اور تو نفسیاتی ما میں اور تو نفسیاتی ما میں اور تو نفسیاتی نفسیاتی میں اور تو نفسیاتی میں اور تو نفسیاتی کی میں اور تو نفسیاتی کی اور تو نفسیاتی کی تو نفسیاتی کی میں نفسیاتی کی میں کی کا تو نفسیاتی کی کو نفسیاتی کو نفسیاتی کی کو نفسیاتی کی کو نفسیاتی کی کو نفسیاتی کو نفسیاتی کو نفسیاتی کو نفسیاتی کی کو نفسیاتی کو نفسیاتی کی کو نفسیاتی کو نفسیاتی

یہ بات بی قابل وکہنے کہ ایک ترتی یا فقد مزاج کے معاملہ میں اس کے افلاق کی سطے اور معاملہ میں اس کے افلاق کی سطے اور معیادان مزاجع معیادان مزاجع کے معاملہ میں اظلاق کے معیادا وراس کے ارتفاء الدفروغ کے ساتھ مختلف ہوسکتی ہیں۔

کون طرد حل جب اپنے معادے گر جا تاہے تو بد فعلت بوجا تاہے ، کین کد حداس معادست والیت بہ بوتاہے بوکر مقابلت جوائی مزاج سے قریب تر بہتا ہے۔ اس بات کواس طرح ذیادہ واسخ کیا جاسکتہ کہ بریموائی مزاج سے مقابلت کم نایاں بوتلہ اورمزان کی موجعه حالت سے برتر بوتاہے۔ تعامیت کے اصول کے مطابق لیلے تا موزوں اور ناکافی طرز عل، مزاج کواس کی احل سطح سے بتدر یک ندال کی طرف د مہائی کہتے ہیں۔ یہ مزاج کواس کے اطلاق بی کی دجسے قریب سے قریب ترالے ہیں۔

ابذایہ یات یقین کے ساتھ کی جاسکتہ ہے کہ ایک عام افلائی طرز علیٰ جو بہت معرفی ہو سکتہ ہے اس سزائ کے معاطمہ بن ید خصلت آبات ہوسکت ہے سے کہ دہا نت اور کمال کی حالت حاصل کر لی ہو۔ عام مزاجوں کے ادھا ف اور برایکوں کے معیاد اللہ معیادوں سے ختلفت ہوئے بیں جوا خلاق طور پر بر تریا ما ٹوق العامر مزائ ہوئے بی اس کتاب خرج من کا کہ شام اخلاقیات ہے ۔ اس کے یہ بات مناسب ہوگ کہ ہم اپنے مباحث کو عام زاجول اور اس کے اخلاق کی مدتک میدودر کھیں اور مزاج کی اعلیٰ تراق م پر ایک علیموں دسالہ میں اور اس کی جائے گی ۔ جو کہ اعلیٰ تراقام پر ایک علیموں دسالہ میں کے بیٹ کی جائے گی ۔ جو کہ اعلیٰ ترافلا قیات سے تعلق رکھتی ہیں ک

اخلاق كى تعبداد

ایک عام اسانی مزاج میساکد وہ بنیادی مثلث کی بنیاد پر مثلث صفات کے داخلی ان الی کامل کے علی کے دراجی۔ فرد غ ہا تلہے وہ انہائی اعلی مخفوص خفوصیات کو نسرو خوریا کے جو کہ ستعدد بیجیدہ جوش و بنیات کے اجزار ہیں۔ ان اعلی تر بیجیدہ نفنیا تی خصوصیا کوشاہ دلی اللہ نے سات مخفوص نفسیاتی بہلودل میں گفتیم کیلہے جن کو وہ سات احسلاق فاضلہ کی بنیادی مثلث کی بنیاد پر عقل صفات کے مثلث کی بنیاد ہو جو اللاق فاص بنیع اور محسر بجان بہلوا در جبلتوں کے تعالی کی بہلوا در جبلتوں میں اور مزان کی مختشرو نا پخت می کے مال کی جو تا ہے۔ آ فا جت کی صفت ، مقصد کی وسعت اور مسال کی جاتی ہے۔ آ فا جت کی صفت ، مقصد کی دست اور مسال کی جاتی ہے۔ آ فا جت کی صفت ، مقصد کی دست اور مسال ہوتا ہے۔ ہر خلق میں شال کی جاتی ہے تھے صفت اور سی کو دسوت اور میں جو اللہ کی جاتی ہے تھے صفت اور سی کی دسوت

تحسیم جواس کے ختلف ورجوں یں ہوتی ہے۔ اصراس کے ہمراہ امتیانات میمودی اور بہتسری کی تعدید ہوتی ہی دہ باتی ودعقل صفات محکل دیمکیل ، اورالمرافت لین جمالیا فی صفت کے دیرافر ہوتی ہے۔

سات اخلاق قاصلہ علاوہ کے دوسے جادا خلاق فاصلہ ہی ہیں۔ جوکہ مزاج کی حقیقی سرت رساق ہیں ہونے ہیں وہ مزان کی اعلیٰ ترقیموں کے مرصلوں کی ترجائی کہتے ہیں ان کی ترتی ایک عام مزان کے استحکام کا پہلے ہی سے پتہ وبتی ہے کہ جو ساست اخلاق فاصلہ اور مام رجانات کی بیدا دادا در مسروم کی طرف نے جاتی ہیں۔ باتی کے صفت عدالت لین عام معاشرتی و کشفی طرز علی کی ابھیت کے مامل ہوتے ہیں۔ باتی کے بین افلاق فاصلہ ساحت، طہارت اور اخبات کے مرصلوں کو بیش کرتی ہیں زیرنظرک بیس میں ان جارا خلاق فاصلہ کے متعلق بحث کرنا مقصود نیس اس کا تعلق ما فیق العامہ نفسیات اور اعلیٰ اخلاق فاصلہ کے دائر ہے ہے۔

طبعى اوصات

بنیادی شلف کے ساتھ است اظات فاصلا مستمکم مزاجوں میں طبعی جینہ ت کھتے
ہیں ہر غلق کی حقیقی قوت اور دوہ اپنی مفات اور فصوصیات ہیں ایک ووسے دے متنوط
مزاجوں کی لا تساوا شام بیں اور وہ اپنی مفات اور فصوصیات ہیں ایک ووسے دے متنوط
ہوتی ہیں اس مرمفعل ہوئی اومان کی قوت اور دوھ میں بھی متنوع ہوتی بیں ایک سالقہ
ہوتی ہیں اس پرمفعل ہوئی کی جا جہاں موٹ یہ اشارہ کردینا کافی ہے کہ سات
افلاق فاصلہ ہیں سے ایک کا فرلیے ومٹی مزاح ہوتا ہے۔ جو کہ بنیادی مثلث سے
ترتی ہا تا ہے۔ یا بدل کہے کہ یہ ان جلتوں میں فسروغ ہا تلہ یہ کو کہ ان کی حزاج
کے جوانی بہلویں ہوتی ہیں اگر کوئی موا فت جلت یا صلاحیت و ہوتی کم اور بیان موانی میں مواق مواق میں مواق

ابنى موافق جبلت ياصلاجيت ذين يسكسنر درست توكيايه مكن بدك ايك خلق فاحنسله فروط ياسك -

#### كياا فلاق فاضله قابل حصول بيء

اگر کی طنخص کے طبعی مزائ میں ایک خسلتی فاضلہ کی توت اور جیدت میں کی ہے تو الياسشخص اس فلن فاصل كوما عل منيس كرسك كا . خواه وه اس كوما عل كمرف كى كتى بى توش کہے مثال کے طور ہے۔ ایک شخص ہیں جائے کہ کہی ہے تواس کے ہے مفت عفت کوئی وجو نیں رکعتی اس اسرے دوسے افرادیں سٹھا عت ،عقل دینروک ادمات کی کی ہوسکتی ہے چس کی وجدایلیےافٹاص کی موافق صلاحیت وہن یاجیلتوں پیں کو ٹی ٹوا پی کی ہوسکتی سیے ۔ بذااید نوگ ان لاگوں کے مقابلہ بیں جیٹ کمت را درسٹ ورہی بیجے جابی کے جوکان افظاتی فاخله كوكثرت ست ركعتي بساسكي ياخولى كابدل البي مالت بيركيا ماسكتاب كدجب ياتو وه استے شعریت اخلاق فاصلہ کوشسروغ دیں یا لمہادت ویاکیسسٹرگی کی الیں حالت پینجیں كدجيان ووان صفات كوالنسك ففنل وكرمست ماصل كريس مزاج كى پاكيسسنره مالت سالت اخلاق فامندك سطيت ببت بلشداور دطيف بوعاتى بعجوكه براء داست وحشيان جواني فا سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح مطافت کے وراید مزاجوں کی کی یا خرد نی کا بدل تداش کیا جا سکنلے به ان مزاجوں کی صودت مال بت جن یس که مخفوص اخلاق فاضلہ کی توت نشوونا کی کمی، بوتى بعد جناس مورت مال بين مختلف بوماتى بي كرجال يه تويس با جيليس ا فلاق فاضله كى بنيادى عنعسد بوتى بين ليكن ده اليف خارجى طرز على بر موافق اخلاق فاضله بيش بنين كمرتى یں جس کی وجہ وہ کنروری ہوتی سے کہجومزات یس کسی طبعی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکدان احسال فاضله كعمل ادرشت كے فقلان كا يتجه موتى بى يا بھرصرت اس فعم كے بعض خارجى اسسباب المنتقد الوتي إلى-

طاقتورافظان فاضلہ کو ترقی دی جاسکتی ہے ادران کی کمزود ہوں کی اصلاح ہو کتی ہے نفیہ تی مزاع کی ترقی کے اصولوں کے مطابق طاقتوراومات و فقا کل کو سخرک بنایا جاسکتاہے اور انہیں شتی اعدال علی کی بدولت ترقی دی جاسکتی ہے۔ اگر ایک وصف

حقيقتاً أيك ترفى افتر فتكل من بايا جا تابع- ليكن تكيل وعمد كي من كي ركمتاب توليهاى ايك علت است ترتى دى ماسكت بيان پريدبيت بيك كد شاه دن الدك كت ب جحت الدالبالغدس ايك عبادت كافلامه بين كياجك ندمك رشماعت بن بلكة تامضاكل واومات ين ان أن انسراوايك دوسي منالت بوت ين ان ين بعض ليدين بن عن یں کوئی خاص اومات تیں اور دہی یہ امیدسے کہ وہ اسفے فطری حراق یں کسی بیدائشی خساری ادران کی داد ین کسی مکادش کی دجسے ، کبی ان ادمات کو مامل کر سکس سگے۔ ایک مامرد شخص جوبنى جبلت سعموم موتاب يابوشنعس ايك كمزوددل دكمتب وه بيشه جرأت اهد مردی کے وصف کی کی کا شکار رہناہے ال یں ابعثی الیسے بی بی جدا گرم بعض مفرص امن كحظيقى ما بل بيس بهدا ال كال كال يدايد بوقى بدا كدوه ان اوصافت كومامل كريكة بين ديكن به اس دقت مكن سي كرجي وه ان اعمال كوياد باركمية دي اعداد كي المي فتلعت احتام وافتكال كوعمة اختيار كري ربي جمان كى ترتى كى دجه فيق بن عدان افراد ك اعال كالمسلسل اعاده كرك ايك ذبنى مالت بياكمية إن جوكه ان مفعوص اومات كيد اعلى شهدرت ر کھتے ہیں اس طرح وہ سلسل اعال و بن کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدارکروسے ہیں اورایے طریقے اختار كرف سے اوصات وففاك توت سے واقعت بن تبديل مرجاتے بين - يه بات دين نشين كرلينا عابي كدان الدل كاكثريت اس فعم سع تعلق ركتيب، وه كم وبيش محنت وتعت عدان ادماف دففائل كوفردغ دے سكت إلى . جو بالعموم ان ير منت ابدائے يى -

ان بن ده نوگ شال بی جوکی ایک یا زائد ادمان سلے ضیقی ما بل موتے بین اور ان بن ان دمان وففائل کی ده جی موجود موتی ہے نیکن ده ان کی کاملیت دعمدگی سے محروم موتے بین طالاتک ان کی پیدائیشنی صلاحیتن ان او ما دن کی طروت بن سے وه دو چار بین انبایت معبوط رجی نات رکھتی بین نیکن اس کے با دجود ده مزاحمت بیدا کر نیول خاصات کی قرت سے بیدا کر نیول خاصات کی قرت سے بیدی بین ایکن اگر موافق دساز کا دمالات مول توبه صلاحیتن فوری ترتی کرتی بین ایکن اس ساست ایک جب محدد مک ساست ایک اس ساست ایک آئی بین اور کا ملاح کردہی بین بالکل اس ساست کر جب محدد مک ساست ایک آئی بین اور کی استی سے بیدی اور کا منتی ہے۔

ان پی ایلے ہوگ شالی پی جوابی قطری مزان پی خاص اومات ومفال کے مال پی اوروہ این می اسلام اوروہ این میں اور کی مال بی اور کی مالت بین بی دکتے پی اور کی مالت بین بی دکتے پی اور کی مالت بین بی در ایک الماطرز علی پیدا کرویتے ہیں کی در اور اور کی دور ایس کے با دجود وہ ان محمول لوگ مطلوب طرز عی فطری طور پی اختیار کر سے بی ایک اس کے با دجود وہ ان محموس بنیں اور مات و دفعا کل کی ترقی و کا میں سے کے طرف کی زیاوہ صروب موس بنیں کرتے وہ اومات و دفعا کل ان بی بہلے ہی سے مستم کم دکا مل ہونے ہیں۔ بیماد مزاجوں کے دوگ، جیا کہ ہم جلنے ہیں کہ قطبی نف بیاتی مالتوں کے مالی ہوتے ہیں جو کہ اپنے نورون کے سائندگی و ترجمانی پر باکل شھر نہیں ہوتی ہیں۔

جونوگ کی نموند کی تقلید کی ضرورت محوس بیس کرتے ، دای عوام کے صنیقی رہناہتے ایں وہ اپنے مخفوص ادصا مت بین مدسدوں کے لئے منور ہوتے ہیں۔ ان معاملات یں ان کا طرزعل ، ان کے لئے دستعد فرام کرتاہے جوابی ان اوصا ف کی سطح تک تبین بہتے سے ہیں ، ودستے دوگوں کو اپنی کمز وربوں کو ودست کرنے کے لئے ان لوگوں کو لین گئونہ بھا نا چاہیئے اواس طرح اوصا ف ماصل کرتا چا ہیں ، اس طرح ست ا بیس لینے تفوی فقوص اوصا ف وفعنا کی گارتی ابنی بیدائش تو توں کے مطابق کرنے ہیں بڑی مدد سلے گی ۔ اوصا ف وفعنا کی گارتی بید سلے گار نا دورا لیا زعنہ بین اسی تصور کو بنایت مختصرا ندا ذین بیان کیا ہے۔

مر جونوگ سات ا فلاق فاصل می سے کسی ایک بی محروی کا انجمار کرتے بی یا تووہ لوگ بیں جن سے پیدائش مزاج استحکم احدکا بل بیں لیکن ان کی محردی ورکا وٹ جوان کے خارجی کروار کی مفرومنہ شکل خان میں مسلس مشتق کی دجہ ست بیدا ہوتی ہے ۔ لیعن الیا لوگ بیں جن کے بیدائش مزان میں کمزوریاں ان سے جنہ کے نظری و نسل انزات کا لینچہ ہوتی بی ان لوگوں کے طرزعل سابقہ کمزوریوں کا علاق اسے مشاہد سے ہوسکت ہے جوکہ کمل طور ہمان اوماث کے مائل ہوتے بیں لیکن موخوالذ کمر کی اصلاح ان مخصوص اومات کی مدتل کسی طرح مکن نہیں وہ اپنا فقصان ، بعض اعلی صفات کوئر تی دے کر بی بوداکی خود کر سے کر بی بوداکی خود کر سے کہ بی بوداکی سے مدتل کسی طرح مکن نہیں وہ اپنا فقصان ، بعض اعلی صفات کوئر تی دے کر بی بوداکی خود کر سے کہ بی بوداکی خود کر بی بوداکی کے مدتل کسی طرح مکن نہیں وہ اپنا فقصان ، بعض اعلی صفات کوئر تی دے کر بی بوداکی خود کر بی بوداکی کے مدتل کسی طرح مکن نہیں وہ اپنا فقصان ، بعض اعلی صفات کوئر تی دے کر بی بوداکی کے مدتل کسی طرح مکن نہیں وہ اپنا فقصان ، بعض اعلی صفات کوئر تی دے کر بی بوداکی کشت

ين جوكه ان ادمان كامتنادل ثابت بوسكس جنسع ده محروم بين -

کیاادمان وفغائل کی ترقی می فارجی عناصرا شرانداز بهریتی بین بیا بناحمت اداکریتے ہیں-

اید مخصوص فارجی عناصر می بین جو بینادی مثلث کداجزار براخرا نداز بوت بهد کو بیدائش نفسیاتی مزاح برا تراس بی بات ان ا دمات کے ہے بی درست بعد جوالمنان کے نفسیاتی مزاح برا ترفالے بین جو قادی اجزار نفسیاتی مزاح برائز انداز بوت بین ادر حال نکی بیش کرتے بین وہ خودک، مشرو بات بوتے بین ادر حالانکہ وہ ادصات کار وعل بی بیش کرتے بین وہ خودک، مشرو بات صحت، جمانی تورت، عمر بیاری تامیاتی تعنیا اعضار معاسفرتی دطبی ماحول عادات ادر تربیت بین ان بین بعض بابعداللی افرات کا اضافہ بی کیا جاسکت بعد بین کا بلائد بین اور اس کا تعنیا مامنال ادر عالم اور احتا المالی بین دہ تر تیب و تقلیم میں کہ در ان بین المدال احتا کا در کی برا تروالی بین دہ تر تیب و تقلیم میں کہ در ان بین المدال کے بین دہ تر تیب و تقلیم میں کے لئے شاہ دن اللہ کے اصطلاح کی بین دہ تر تیب و تقلیم میں کے لئے شاہ دن اللہ کے اصطلاح کی بین دہ تر تیب و تقلیم میں کے لئے شاہ دن اللہ کے اصطلاح کی بین دہ تر تیب و تنظیم کے سے دن اللہ کے اس مطلاح کی بین دہ تر تیب و تنظیم کے ساتھ دنی اللہ کے اس مطلاح کی بین دہ تر تیب و تنظیم کے ساتھ دنی اللہ کے اس مطلاح کی بین دہ تر تیب و تنظیم کے ساتھ دنی اللہ کے ساتھ دنی اللہ کے اس مطلاح کی بین دہ تر تیب دہ تو کا دو اس کے ساتھ دنی اللہ کے اس مطلاح کی بین دہ تر تیب و تنظیم کے ساتھ دنی اللہ کے اس میں دنی استعال کی ہے۔

اس بیان کے مطابق، بالعموم یہ پا یا جاتا ہے کہ ایک مخصوص وصف کی توت انہار کی عام مالت خاری اجزار کے ساتھ میلتی ہے کبھی ایس بہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ پوٹ پر اور مابعد الطبیعاتی اسباب کا افراور ایک مزان کی پیدائشی مالت رکاوٹ بن جاتی ہے۔

بالعموم صورت مال به به قرب کدایک شخص بین ایک مفوص و معن کامناسب
اندازه اس کی جمانی قوت اس کی صحت کی عام مالت اور ما حول کے ووسی مالات سے
اندازه اس کی جمانی قوت اس کی صحت کی عام مالت اور ما حول کے ووسی مالات
انگایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چوٹ سینہ والا قوی الجن اشان بالعموم جرات
وسون نظری اور خووا عنادی کا مجمد ہوتلہ اس کے پر عکس ایک ایسا ختص جس کا سینہ
منگ اور چینا ہو یا العموم بنرول اور شلون مزان اور تلبت سید بات عام طور سے میں بوتی
ہی ایک اور چینا ہو یا العموم بنرول اور شلون مزان اور اس بریک و جہ سے ہیں میں بوتی
ہیں ایک ایسا تفس بھی ملتا ہے جوایک کمزود اور موقد و جسم کا مالک ہو تا ہے بیکن
اس جس ایک ایسا تفس بھی ملتا ہے جوایک کمزود اور موقد و جسم کا مالک ہو تا ہی عنامر
اس جس جرائت بہت نیادہ ہوئی ہیں جواس کی نفسیاتی ساخت اوراس کے خاری عنامر

الرحيم عددآباد

ع الهارك مقابله مي غيرمتناسب بوق ه-

شاهدلی الله عملان ایک دمت اس وقت مانے کماتا ہے کجب اس کی وسعت وقوت فارجی اجزار اس شخص کی محت اورجمانی قوت کے متناسب ہوتی ہے اس کے برعکس وہ اس وقت مدیر ہوتی ہے کہ جب وہ ان اجزار کے مقابلہ بیں وسعت اور قوت بی عظیم تر ہو۔

ادل الذكر صورت مال بس وصعت كى قوت فادجى اسباب بين تنوعاًت واقتام كے مائة مننوع و ختاعت جوجاتى ہے ۔ ليكن اس كے برعكس موخم الذكر صورت مال بين وہ البلے منزعات الذكر صورت مال بين فاص منزعات الله تازي اول الذكر صورت مال بين فاص طورت نظر إنداز البین كے جاسكت ۔ طورت نظر انداز البین كے جاسكت ۔

سات اخلاق فاصله كى معاشره بس ابميت

جیاکہ سات افلاق ناصلہ کی میرے ترقی بیناؤ مستحکم مزان یں ہوتی ہے اوران افراہ کے طرز علی یں ہوتی ہے اوران افراہ کے بین اوران افراد کے لئے ایک معیار فرائی کہتے ہیں اوران افراد کے لئے ایک معیار فرائی کہتے ہیں جو ایک مزان سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک محت متدا ورستحکم معاشر ھے وجود معامث دہ ایک ایک ایک افراد کی اکثر بت کے دجود پر شخصر ہوتا ہے جو لیے سنگی اعتیاد مما ف کے مزاجوں کے مال ہوتے ہیں جیسا کہ یہ علی طور پر حمکن نہیں کہ معامث رھے تمام افراد کا مل اور شکم ترین مزلع کے مال ہوں ایک معنت معاشر و نیا دہ سے ذیادہ عمدہ محت اورا ہے افراد کے طیا تع کی صفت معاشر میں مدجود سنتم ملیا تع کی صفت معاشر میں مدید میں مدید سنتم ملیا تع کی افراد کے تنا سی سے حاصل کرسکت ہے۔

مرصفت باافلاق فاظله معاست و کی بیبودی ادرسالمیت کی تعمیر کرتاب - ایک ماثر کے افراد کے درمیان فیرسگالی ادردوستی کے جذبات پیدا کمٹ کے لئے صفت ساحت (فیافی) لادی ہے - الادی ہے -

شاہ ولی اللہ کے نزدیک کسی فاندان کاسر براہ ایک السائنے فس ہوناچاہیے جومفت سمت القائی کا حال ہو۔ نوگوں کے رہنا کوسات افلاق فاضلہ کا حامل ہونا چلیے اوران کے ہمراہ اصفت، حکمت اوردوسسری متعلقہ صفات بھی ہوئی چاہیں۔

داغ كادار، ين بص كے لئے بعض ادفات جنگ دجاما ضرورى موجاتى سے-

تب شجاعت سبست الذي صعنت بهوماتى بعد - زن وشهد كه ودميان مستقل خوفتگواد اور ما نما ى كاتر قى وتعمير كليل معنت ععنت بهت نايال كرداد او اكمة لبع اسى طرح دوستر اطلاق فاعند يمى افي معاشرتى مقاصد ركت بين اوران كى ابيت ان لوگول كى نظرول سے پوسشيده بيس روسكتي جوان كامشابه كرتے دہتے ہيں -

حكمت

حکمت عقل کادمف ہے۔ اس کا اظہار تود کود و بہن کی بیسندی اور دکادت کے ذریعہ ہوناہے اور ہی اس علم کو ماصل کرتی ہے محقوظ رکھتی ہے اور علی فائد وں کے سے کا میں لاتی ہے، جوحتی اور کی، استدلال یا الولالی بینی وجلان اور وی کے ذریعہ ماصل ہوتا ہے اور یہ علم بنی نوع النان کی آینہ و سلوں کے لئے یاتی رہتاہے اور اس شریعت کہا جاتا ہے اور اس تعربیت کہا جاتا ہے اس تعربیت کی روشنی ہیں وصف حکمت کے وولائی اجزاء ہوتے ہیں۔

را لفت عمر المراعل معلاديت ، اگراعل قيم كاعلم نين توكم از كم عام د نيادى علم أو مال كركان سه و م

د مب ، فائن کی تیسندی مهارت ود کاوت علم کے استعال اوراس کے علی فامدے کے سخ مزودی ہوتی ہوگی تو وہ دملا کے سنے مرددی ہوگی تو وہ دملا کسی مدتک وصف حکمت کا مزودت مند ہوتاہے۔

اس کومان طور برداخ کرنے کے سے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ ومعت محکت سے محروم بیں ان کی خصوصیات کو بیان کرنا چاہیے۔ جس شخص ہیں صلاحیت فہم کی کی ہوتی ہے وہ معنی ومفہوم کو صاف طور پر نہیں سج تا جو شخص اپنے علم کو ہروئ علی نہیں لاسکتا وہ بیج دکاراً مداور غلط و نقصان وہ استہار کے درمیان فرق نہیں کرسکتا۔ جس شخص ہی صلاحیت اوماک نہوہ وہ بیجیدہ سوالات ہیں الجھ کررہ جا تلہ ہے۔ جو شخص تد بر دوورا ندلنی دھی کی اوماک نہ ہودہ ہو تی وہ اپنے موجودہ علم سے کسی نیصلہ یا نیت ہر بہتی سے کا صرر بتا ہے۔ جو شخص ایک سسست اور غیر فوال وہن رکھنا ہے مد سوچ بی کرکو تا میں مالیات کی کو اس کی منظم انداز کرتا ہے۔ وہ سوچ بی کرکو تا کو میں ایک سسست اور غیر فوال دھی رکھنا ہے مد سوچ بی کرکو تا کی نظر انداز کرتا ہے۔ وہ سوچ بی کرکو تا ہے۔ وہ کو کو اس قیر سندری کی اوجود گھر کے تا مورات کی کا کوش حرب نظر انداز کرتا ہے۔ وہ اور انداز کرتا ہے۔ وہ کو کو است قیر سندری کی اوجود گھر کے تا مورات کی کا کوش حرب نظر انداز کرتا ہے۔ وہ کو کو است قیر سندری کی اوجود گھر کے تا مورات کی کا کوش حرب نظر انداز کرتا ہے۔ وہ کو کو کو تا تا ہور کی کرنے کے کہ کو کرون کی کو کرون کی کو کرنے کرنے کرنے کرنے کی کو کو کو کرنے کو کو کرنے کی کورٹ کی کا کو کرنے کی کی کورٹ کی کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کرنے کی کیے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کرنے کی کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرنے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کا کورٹ کی ک

زمت محوارا بنين كرتاب

اورج شخص ایک اچے مافظ سے عمروم ہے تو وہ می طور پر تصویات کو دوبارہ پیش بیس کرسکتاہے اوران کے انجہاری تسلسل پرتسیار در کھنے بیں ناکام دہتاہے۔
جو لوگ وصف حکت کے مائل ہوئے بیں، ستذکرہ کمزولوں کا شکار بہیں ہوئے ۔ وہ دہ فطانت، بشارت، تغییر، احصار، اوراک، ذکاوت، اور مدس خصوصیات کے مائل ہو گئے۔
بیں۔ یہ تمام خصوصیات دین کی مستنودی کو ظاہر کرتی ہیں اور وا نذات کو میم طور پر محفوظ کھنے
اوران کو مافظ میں محفوظ رکنے اوران سے میمی فائدہ انتہانے کی صلاحیت یا مستعدی کا اگما کہا ہم کرتی ہیں۔

جولوگ ومعن محمدت کے ما ل بنیں ہمتے اس سے ختلعت مفات کا انجار کرتے ہیں۔ بن کو بے میائی، بیو تو فی حاقت، وہنی سستی وجود) سادہ لومی اور کند وہنی کہا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بے توجی عنیسسر ستعدی اور بھولنے کی عادیش بھی ہوتی ہیں۔

اس دمت کی مزید و مناحت کرنے کے لئے البد و رالباز طرا بیست ایک والد دینا ساسب ہوگا جس بیں خاہ ولی الله اس وصف کی مزید تشریح کرتے ہیں جے وہ وصف حکمت کے بیں ۔ وہ فنسر ملتے ہیں حکمت نہ تواعلی اور بیجیدہ فلفیانہ تصورات کے علم بیں برق ہے جوامی الموف کی خصوصیت ہوتی ہے اور شی وہ اس علم بی ہوتی ہے یومونیا را ور تارک الدنیا اف راد کی صفت ہوتی ہے جے دہ گہسے روجدان اور دوستی سے ماصل کرتے ہیں جوان کے ذہن یاروج سے بیدا ہوتی ہے۔

نیکن حکمت ایک ایس صلاحت می سے سنحکم لما تع رکھنے ول ا انسواد
ابنی زندگی بین جایت پاتے بین، اپنے علم وشا بعد بین دوستنی ماصل کرتے ہیں اور بد فطر تا
ابنی زندگی بین جایت پاتے بین، اپنے علم وشا بعد بین دوستنی ماصل کرتے ہیں اور بد فطر تا
منسرسے تعلق رکھتی ہے جو ایک نفسیاتی مزاج ہے اور بہی دیناوی وسطی علوم کا مخر تا کا
حکمت ایک نفسیاتی حالمت بارجمان کا نام ہے جو فرین میں ہوتی ہے ۔ بد است بیا و
کے کئی فنظری علم سے زیادہ کوئی شہے ۔ بدائ وورا فتاوہ سسائل اور باریکبوں سے
کوئی واسطہ نہیں رکھتی جن کا کوئی علی است ممال نہیں ہوتا ہے " وصف عکمت کوماصل

کرنے کے بے مزوری بین کہ النان سائنٹفک علم ماصل کیدے بسافقات تم ایک بدودیمات عرب کو دیکھو کے جو اس حقیقت کے یا دجوہ کہ وہ ان علوم سے بے بہرہ ہے جو ایک مسلم میڈب شہری ہا تناہے اوران کا اپنی روز مرہ ڈندگی میں کیا حقد قا مدہ اسمات اسے لیسکن دومکت یا لذہ سے بہرہ ور بوتا ہے۔

حكمت محض اس صلاحيت مك محدود د بهوتويد اس ومعت كوابيث طور برنقصان بنجا تاسك-

#### مشجاعت

ان فی فطرت بین جیوانی مزان کی دور وخت کی جاتوں سے اوصاف کی ترقی و فروغ کے امول کے مطابق ہے شاہ وفی النسلے پیش کیا ہے اوصف سنجاعت کی جرفیس عضب اور نزاع پسندی میں پائی جاتی ہیں۔ ہعقل اور لائے کی کے تحت ہوتی ہے جس سے بی جبلت ، عضد کی میچ مالت میں بندیل ہوجاتی ہے اوراس طرح ومعت شجاعت ، وجودی میں بندیل ہوجاتی ہے اوراس طرح ومعت شجاعت ، وجودی آتا ہے۔

عقل ان ٹی کی صفات کے شلش کی ایک نایاں مقوصیت دائے کئی ہے جو کہ وہتے ہم مقاصد کی تکیل اور لاڑی افادے کی غرص کے لئے عفتہ کی جلت کے استعمال کی طرف رہنائی کرتی ہے ۔ یہ ان ان کوا تنا موقع نہیں ویتی کہ وہ اصفرادی طور پرغیفن و غفر ہے کا مظاہرہ کرے بیسے کرجوانات کرنے ہیں دب کسی یا وصف شخص کو عصر آتا ہے تو اس کے ردّ عمل کی بنیاد عفد کی فوری آمد نہیں ہوتی ، جوکس صدمہ کی وجہسے ہوتی ہے۔

دسىسىل،

# خفت شاه لي لله عند كياسي حسالا

الدسلسان شابجانيورى

(4)

عاد وران كى تاهكاريال

بالوں کی عملاری ہیں مسلمان ختروبتاہ حال ہوگئے تھے۔ ان کی تمام دولت ہالوں نے گئے گئے۔ ان کی تمام دولت ہالوں نے کی خاص دولت ہالوں نے کی جہاں ہوتنے مل جائے ساجہ تباہ کرویتے، اؤان دسینے کی اجازت نہ تھی۔ احدیث اصلاحی ان تباہدی کی جانب اخار کی کہا تب اخار کی کہا تب اخار کی کہا تب اخار کی کہا

ہوئے فرائے ہیں - جب ماڈن نے بیان کے شہد پرجان سات سوسال سے علماء اور مدیاء رہ رہے تھے، قبضہ کیا توانوں نے تمام سلمانوں کودیاں سے تکالدیا-

برزاند وہ تفاجب مرہوں کا فعلسہ کا فی توفیق ناک ہوگیا تھا۔ انہوں نے مجسوات کے ایک حصت پر قبضہ کرایا۔ اور بندھیل کھنے کو کا تا ایا تھا۔ اور میواڈ ان کے قدموں بی بھا شاہی افوا ہے ان کے بڑستے ہوئے بیلاب کورو کے بین ٹاکام رہیں اور جلدی گوالیارسے سے کم اجمید تک کے علاقے علاآن کے تسلط ہیں آگئے۔ ہم ہااہ بیں یا بی داؤ پیٹواکو اتن جسدات ہوگی کہ وہ دبل بینجا۔ اوراس نے دبل کے لواجی علاقوں کولوٹا۔

باڈں کے ستم این انہاکو پنج کی تھیں۔ سکھوں نے ملائوں پرچرمہ جات تنگ کرر کا تفاد ایرا بندل کی سازشوں نے تورڈ جوں کی ذیدگی عذاب بیں ڈال دکمی تھی۔ ان معائب سے بعث کارے کے لئے کوئ کوشش یا مآدر بوتی تفسر درآتی تھی۔ ان مالات بی محرر شاہ نے مجدر بوکر تفام الملک کودکن سے معیارہ واپس بلائے کا فیصلہ کیا یہ مشیک ا 1010 میکا واقعہ خور بوکر تفام کا حلدا وراس کے نشائے گئے

نظام الملک دہلی پنچا تو نادر شاہ کے ملے کے آثار صاف ظاہر شعے ، اب یہ بات پایہ ہوت کو پہنچ چک ہے کہ ناور شاہ کو بعض تورائی امراء نے اصلاح حال کی امید پر بلایا سخاد مولوی محدب شیرمرحوم نے تو نظام الملک آصف جاہ کو ناور کا داعی فنسوار ویا ہے مولانا مناظرات مجیلائی نسریا تے ہیں ۔

" سبح یہ ہے۔ اوروا قعات اس کے موید ہیں کہ ایرانیوں کی قوت کوساوات کی بت ہی سے چکروری ہوتی تھی اس کی تلائی کے لئے عزیب قوا فید اور شاہ کو اک کر بلا یا گیب تھا ہمرصال ناورشاہ کو کسی کی طرف سے بلایا گیا ہوا ور آگرچ اس دعوت دیے بی کے بی خلصانہ جذیات کارف را ہوں۔ لیکن اس کے عداب اہی ہوئے بیں کوئی شبہ بنیں کیا گیا مذاب باہی ہوئے بیں کوئی شبہ بنیں کیا گیا اور شاہ آیا اور فون آشامی اور لوٹ کھوٹ نے سکھوں مرجوں اور ماڈول کی تحل و غادت گری اور لوٹ مارکی یا واول سے مثاوی اور سلمانوں نے دیکھ لیا کہ وات و مکبت کے بیر اور لوٹ مارکی یا دولوت میں آتے بلکہ کی اینوں کی تکویل کر دات و مکبت کے بیر ہیشہ اعتبار بی کی طرف سے نہیں آتے بلکہ کی اینوں کی تکویل کی امروی و خواری کی تکمیس کی کی بیش ا

زمن ابخام دی ہے۔ چنا بخد یہ وا تعدب کے کسلامان بندنے تا درشا دکے یا تقوں جوشکت کمائی تھی۔ اس کی نظیر تاریخ یں بنیں ملتی۔ تا درگردی کی دہشت اس مدکو ہنے چی تھی کہ دہلی کے سشر قالی وہر سر کا اللاء کر پیک تھے۔ اس موقع پر حض منظور شاہ دلی النسنے جب سلمانوں کو واقعہ کر بلاا درامام میں علیدالسلام کے مصاب یا دولائے اور بتنا یا کہ دہاں بھی تو مال دجان کے ساتھ اہل بیت کی عزت وا موس فطرہ کی آخسری شکل یں گھر چکا تھا۔ بیکن مفت رام مین نے چ ہر کا بیصلہ نیں فرایا۔ بلک صبر درمنا کی راہ افتیار کی تولوک اس اطدہ سے بان آئے۔

اس جوہری رسم سے شاید عام اوگ واقت شہوں۔ لیکن جانے دلے جانے ہی کہ یہ بندوستان کی ایک تدیم رسم تھی جہ وشمن کاغلبہ اور تسلط اس صدکو پہنے جاتا تھا کہ بخات وضائی کی راہ مسعد ہوجاتی تھی۔ تویاس تاموس وحسسنت کے لئے آگ کاالاد جور کرعود تیں مردبیے سب اس بن کودجا تی ہے۔

يومن شين ماحب تحريد فراتے بار -

ایک عرصہ کے دبئی کا گیاں انٹول سے بٹی دبل۔ شہدر لکھ کا ڈھیر بن گیاا دروہ اول و کھائی دیتا تھا۔ پہنے کوئی میدان ہوجہ س آگ لگ می ہوشہدر کے فولمبودت یا زادا دواس کی عادیش ہوں نباہ دبریاد ہوگئی تغییں کہ برسوں کی عمنت ہی سے اسفیں ان کی پہلی شا ندادما لت پر بحال کیا جاسکتا تھا۔ جب شہدری اس قائم ہوگیا تو مملہ آدر فوج نے لوگوں سے روہیہ مینا پڑا۔ جمع کرنا سشد و مطا کردیا ۔ کوئی گھدر بھی اس سے محفوظ ندریا شہدر کے ہرمی کو دو ہیہ دینا پڑا۔ یہ دو پید بہت ہی ہے۔ وگوں کو سحنت افدینس دیں گیس ۔ بہت لوگوں کے نو و گئی۔ منعت اور تھا در تھا ل جدوشان سے تمام دو لمت پخوال گئی۔ صنعت اور تھا در تھا در سے معلی ہواس طسیری بناہ ہوئی کہ ایک عسر صدو طار تنک ان کی پہلی حالت بحال نہ ہوگی۔

نادر شاه ف دیل کوکس طسری لوٹا اس کا ندازه ان بیا ناسسے لگایا جا سکتاہے -فریر کا تقاہد کہ مال غیرت کا عدازه ستر کرداز تقا۔

آنددام مخلص کا بیان ہے که صرف جوابرات کی تیمت بچاس کروڑ سے کم نرتی - اسسی مال غیمت یں تخت مادس اورکوہ لورمبرا بھی تھا۔ اور تین سویا تھی دس بزار گھوڑے اور انتے

الرحميم عدداً باد ای اونط تھے۔

مولانا عربيال ماحب في عليات مندكا شانداريامي من كعلب.

بائیں کروڈ ردیا نقد خزادشاہی سے ادر تقریباً نوے کردشکے جواہرات اور تخت طاوس بھی قلعست لوٹے گئے۔

وكا الدُّماوب في تمثل عام بن مرف والول كا نلازه آ تفهم ارس في يرهد لا كه تك لكوتك وكا الدُّما الدُّما الدُّما الم

ساری خواری و فرلت ا دربر با وی و بتا ہی کے با وجود سمے ہوئے بادشاہ محرف و نے ادراہ محرف و نے درناہ کی باضا بط مفتوں مہائی کی۔ دربار کے بیڑے برٹ امراء نادرشاہ کی خدمت پر مقسد رہوں کا درناہ کی خدمت پر مقسد ہوئے ۔ عمدة الملک میسا میسسد کر بیر بیچارہ نا درکو قبوہ بلانے پر مامور جوا تھا۔ اور بی سال دوستر امیروں کا جوا تھا۔ بہر مال محبرشاہ منیا فت نادرشاہ بکمال تکلفت قرار داد اور بات اس پر ضم منہوئی بلکہ اس کے ساتھ نادرشاہ نے شاہ جاب یا دشاہ کی بد تیوں بیں سے ایک لوگ نادرشاہ بارک نادر کے محبولے اور کے نام میں دے دی۔ جواس کے ساتھ ایران سے بند دشان آیا تھا۔

نادرشاہ آیا اس نے اکھوں انسانوں کو تمل کیا اور کروٹر ارد بنے کے زرد جوام راورملل اسا سمیٹ کر جلاگیا لیکن اس کے پہتے یں اسلامی مندکے یا تعدد کید آیا دہ یہ تھا۔

" نادر شاہ کے تتل د غارت نے دبلی کو اقتصادی کی افسے بتاہ کر دیا تا۔ موبے مرکزی عکومت سے آلاوہ د بناہ موبے مرکزی عکومت سے آلاوہ د بناہ مالک دکن میں اددھ کے موبے بین صفد رجنگ کی حکومت تھی۔ اور فرخ آبادیں بنگٹ رئی ادر دوبیل بین اددھ کے موبے بین صفد رجنگ کی حکومت تھی۔ اور فرخ آبادیں بنگٹ رئی کرودی تھی کھنڈ بین رومیل کسسے دار آلاوریا ستوں کی بنیاد دول چکت ہے۔ مرکزی حکومت کی بہی کم دوری تھی جو آخر کا درسب سے براے کر جالاک اور مرجوں اور سب بین سرکش سکھوں، جالوں، اور مرجوں اور سب بین مرکزی حکومت کی بالاک اور مرجوں اور سب بین مرکزی موبی کا اور مرجوں اور مرجوں آئے اور برا سے کا اور مرجوں اور مرجوں اور مرجوں اور مرجوں کی بالاک کو میں تھی اور مرجوں کی ما قت کے دجوہ بین آئے اور برا سے کا کا در مرجوں کی ما قت کے دجوہ بین آئے اور برا سے کا کا در مرجوں کی ما قت کے دجوہ بین آئے اور برا سے کا کا در مرجوں کی ما قت کے دجوہ بین آئے اور برا سے کا کا در مرجوں کی ما قت کے دجوہ بین آئے اور برا سے کا کا در مرجوں کی ما قت کے دجوہ بین آئے اور برا سے کا کا در مربوں کی میں تھی کا کا در مربوں کی میں تا میں کا در میا کی کا در مربوں کی میں کے دیا کی کا دیا گئے کی دیا دول کی کا دیت کے دوبوں کی کا دور میں کا در میں کی کا دور میں کی کا دی کی کا دول کی کا دیں کا در میا کی کا دی کی کا دور میں کا دیں کا دی کی کا دور میں کی کا دور کی کا دور کی کا کا دی کا دور کی کا دور کی کا دی کا دی کی کا دی کی کا دیں کی کا دی کی کا دور کا کی کا دی کی کا دور کی کا کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کا

نادرشاه في سلالون كى فاقت كو لوخم كردياً ليكن اس في مر بالدن ادرجالون كى طاقت

کو قائم رہنے دیا۔ تاور شاہ کے بعد سلال دفوائ کا سشیرازہ بھی گیاا ورمرکزی حکومت بچوں کا کیس بن کر رہ گئے۔ تاور شاہ کی والی کے بعد برائی اور تولی فی ارتبوں کی آویزش فی بڑی خطر ناک صورت اختیار کم لی۔

بادشاہ کے تورائی بار ٹ سے شکوک بتدریج بڑستنے اوراس کی دجسے ایرانی پارٹی کسر پرکتی شروط کردی۔ نظام الملک ول برواسٹند ہوکر ۱۱ ۱۱ مدیں واپس دکن جاگیا روبیلوں کی آمداو رسلم مبندگی سیاست یس ان کا انٹرونفوز

اس دور کی سلم بیاست کی ایرائی اور تورائی امرام کی شمکش تا دین کا ایک معلوم دمغرف باب د باب د باب د باب د باب د احد شاه کے بعداس کش مکش میں ایک اور توی عنصر کا اخاف ہوگیا۔ یہ توی خفر دو بہلوں کا تقاد ناور شاہ کا بل و تندیعار کے داستہ باک شان مندیں وافل ہوا تھا ، داستہ بی ان معلقوں کے باست مدول نے اس کی مزاحمت کی لیکس ناور کے مقا بلدیں انہیں ناکا می کامند دیکھتا بی از دستے ان پر عرصہ جات تنگ کردیا - اور انہوں نے اپنے علاقوں سے بھاک کر مندوستان بیں بناہ ڈی ہونڈی ۔

احدثاہ اہدائی کوسٹروں سے وہیلوں کی احدادہ اعانت حاصل دہی تھی۔ جدباکستنان پر اس کے نام حملوں بیں روہیلے اس کے ساتھ ستھ اس طرح نادرشاہ کے طلم وستم اوراحدشاہ ابدائی کی اعانت اوراحدادنے ابئیں سلم جدکے سیاسی افن پر نابال کیا،

مغلید محومت دن بدن کمزورسے کمزور ہوئی جاری تنی برطرف طوالف الملکو کی کا دارا ما دشوں میں معروف سے مرود ہوئی جاری تنی برطرف طوالف الملکو کی کا دارا دورہ تنا دامرا سا دشوں معمود تنے دان تام حالات نے دو بیلوں کو اپنا اثرو نفوذ بڑ بائے کے کائی مواقع سے کائی مواقع سے امرائی سے اسم کرد بیٹ اور جاری میں عالم کیسے تائی کے مستر اس مواقع سے امرشاہ ادرج ب دے اار در اور دو بار میں عالم کیسے تائی کے بیٹے علی کو برکوشاہ عالم کے لقب سے امرشاہ ابدلی نے تخت بر سے الدولد دو بیلہ کو امراؤ مرا و مقسر رکھا تواس سے صاف یہ معلوم ہوجا تاہد کو اس وقت مک دو بیلے انتی معلوم ہوجا تاہد کو اس وقت مک دو بیلے انتی سیاسی توت بن چکے تھے کہ ان کو نظرانما لا نیس کیا جاسک تقا۔

مولانامناظرامن كيلاني للمقراق-

ملک بن بین عضر پیدا ہو گئے تھے ۔ لین ایرانی ۔ تورانی ا ور دو بیط اس لئے احدث ا ابدالی الله بادث ای این این ایرانی ۔ تورانی اور ان عضر پیدا ہو گئے ۔ وزار سے ایرانی کو دو ای اب کی اس کے فائدان کے طور پر ستی تھے ۔ وزار سے ایرانیوں کو یا ایرانیوں کو دی گئی ا درامیسر الامرانی کا عہدہ ایک دو جید نجیب الدول کے بیرو ہوا ۔ دو جیلوں کا حکومت دیل کے لیلے جلیل منعب پرا تدارما مل ہوئے کا لازی نیتی مناک روہیں جواب تک اپنا ما دی و ملجا زیادہ تردو ہیل کھنڈ کوبنائے ہوئے تھے ،اب ہی میں بھی اختدارہ توت کے منام سرون کراہے وجودکو حوس کرانے نگے ۔

علامه من البهاري التربي اليانع "يس ككف بن-

ا جب احد شاہ ابدائی محد ودل نے کے لقب سے مشہود اِن اور مقائی کو بستانوں کے اوشہو یں سے ایک بادشاہ ابدائی محد ودل نے کہ ہوگیا اور دیلی گیروں میں بحثرت ان کی قوم کے لوگ بھرکے اور یہ لوگ جبیلہ کلب کی بحرایوں کے بالوں سے بھی تعداد بی زیادہ تھے ؟ ای زائے کا ذکر تقاکہ بریل میں مافظ الملک رحمت فال - بخیب آباد میں بخیب الدولم اور ایکے سوااور بھی دوسے دوسے مقابات میں رو بیلوں کی چھوٹ بڑی ریا سین قائم ہوگین متی کہ اس دفت را بعد- تونک بھوپال ان ہی رو بیلوں کی یا دگامیں ہم آزاد ریا سنوں کی مورت ہیں موجود ہیں ؟

جن معفرات کی زندگیاں انیبویں صدی کے آخریس اور خاص طور پر بیبویں صدی یس گذری بی وہ انعازہ بنیں نگا سے کم انتظار ہویں صدی یس ان سلم ریا سنوں کے قیام اور امرائے افتراق و تشتیت سے سلائوں کی ابنای وسیاس وندگی کواوران کی طاقت و توت اور وعب و دیدہ کوکس تدرنقصل پہنیا یا تھا۔

مرج ٹول کے دالی پر ملے سکھوں کی اخت و تالاج جا ٹوں کی لوٹ مارادد مادر کروی کے پوسے دوریں حضرت شاہ ولی الله دالی میں موجددہ ادران تمام وا تعات کو اپنی آ بھوں سے دیکھا۔ یہ وقت انہوں نے ورس و تدریس تھنیفت و تا لیفت ادر فورو فکر میں گذارا تھا۔ پھر مہ اصلاح مال کی طرف سے بھی ہر گر فا قل نہیں تھے۔ حالات کو درست کرنے کی جو کوششیں کی گئی تھیں ان میں شاہ ما وب کا بھی حصر کھا۔ اور بہت بڑا حصر تھا ایکن اس وقت بھے کہا

ہدے جین نظر نہیں ہے بکد مرت آپ کے دور کے سیاس مالات کا ایک منتصر جا نزہ لین جا تیں احدیثاہ ایدانی اوراس کے ملے

ا تبدای ایدالی یادرانی قباکل ف این مهمسایه غلز بعول کی مالفت یم ادر شاه کاره ک ادرصلے میں ان املاع کی عمل واری ما مل ک ۔ ۱۹۰۰ حدیث تاور شاہ اندرونی ساز سول کے بھیزٹ جڑھا توایران کے جؤب مشرقی موبے ا بالیوں کے تیسے ہیں آگئے ان کی سب سے سعسنه برادری سدوزی اوداس کاسسرگروه احدشاه مقار اس کی تخت نشینی کی رسم ۱ دابونی الوشال بن بلخ اوردوسسرى طرف كشمير وسنده تك مقامى مكام في احدثاه المالى كا نظبه پر حوایا . یه دو ات خدادادادرعظیم توت وا تعالی توابدایون فی بناب پرس نیس کیا بلک دبل کک نادر شاہی ا تندار کی تحدید کرنی ہا ہی - مغلیم کومت کی کمزودی امراء کے ا خلاقات رقا بتوں اورا ندرونی ساز شوں لے اس کی ہمت بڑھائی۔ ١١١١ ه ( ٢ ٤ ) ع ) ين اس في سلم مند ير ببلا علد كيا - مغليه تخت كا مالك اس دقت محدث اه تفاد ا والمحمي ده اس وقت سخت بهار اورمرض الموت ين منتلامقا ليكن اس في ولى عبدا حدث الكوايك معقول نون اور توپ کے ساتھ اپنے وزیر تمرالین کی تاویت بی مقلطے مے بھیماس ف كةريب مقابد بواادرا بالكآتشين اسلحك وفيره ين الهانك آك لك جاف ات الام ونامراولو تنايرا - اكترير ست المداناه ابدانى في يعردن كارف كيا-دل کوا بدالی کی نوجوں نے دل کھول کر لوٹا ۔ سشرفام کی عور توں نے خودکش کرلی ۔ متعسرا كو برى طري او الكياء ادر تل عام بواء بمناكا با في سعفن بوكيا-

جب ابدالی کی فرجوں میں سیمنہ مجھوٹ پڑا تو مجوداً اس نے والی کی تعب وائی ۔ چلتے بلتے اس نے والی کی تعب وائی ۔ چلتے بلتے اس نے وضرت بیگم دختر محدثاہ سے شاوی کی اورا پنے بیٹے تحورثاه کی عالمگیر ٹانی کی لڑک سے . عالمگیر ٹائی کی سفادش پر نجیب الدولہ کو امیرا الامرار مقرد کیا ۔ اور والی کے وقت ددبارہ دلی کو لوٹ کر چلتا بنا۔ لوٹ کے مال کا اندازہ تو کر وڈے بارہ کروڑ مک کیا گیا ہے۔ سے داخی فرید آبادی کینے ہیں ۔

دبلی کی دولت کو بھو کے انفانی مذہبوڑ سکے تھا ال اطینان سے وو میلے تکشہر

کودیا خانہ تلاشی بلک جامہ تلاشی بیں بی کوئی دورعائت ہائز در کی۔ بڑے بڑے امپروں کو حلی فقی سے بنادیا۔ عائد شہر کی دو تواریاں دل اتفادیاں ہوئی کہ لبعن سفرلیت خود کئی کمرے مرکئے بہت سے منہ دکھانے کے قابل شدہ ہے ۔ اور دطن عزیز چھوڈ کم جد ہر سینگ سلیا نکل کے ۔ یہ بریادی اور فائہ فراپی وسط ، یہ اور حمل بات ، ہے ہا و کے واقعات ہیں ۔ لیکن مسلم امرام کی اس برآ نکھیں نہ کھیلیں وہ ایک دوستے کو بیچاد کھانے کی کوششوں بیر لئے مندی کو بیچاد کھانے کی کوششوں بیر لئے کھی مندی کو بیچاد کھانے کی کوششوں بیر لئے اور کر بینچ بھی تھی ۔ مر بھوں اور سکھوں کی لوٹ مارصد کو بیچے بھی تھی ۔ مالات کے بہتر ہوئی جاری کوئی اسید نہ تھی ملک بیں کوئی الیم فات اور مرکزی شخصیت نہ تھی جو مسلمانوں کو جمع کرتی امرام کے افتراق و تشت کو ختم کرتی امرام کے افتراق و تشت کوختم کرتی - اور مرکزی شخصیت نہ تھی جو مسلمانوں کی مدد کے لئے وہی آئے کی دعوت وی گئی۔
مر بھر چھردی کا مقابلہ کرتی ۔ ہر طرف سے ما لیوس ہو کر تھا ہیں احد شاہ ابدائی پر پڑتی تھیں۔ مر بھر چھردی کا مقابلہ کرتی ۔ ہر طرف سے ما لیوس ہو کر تھا ہیں احد شاہ ابدائی پر پڑتی تھیں۔ مر بھر چھردی کا مقابلہ کرتی ۔ ہر طرف سے مالیوس بو کر تھا ہی دعوت وی گئی۔ کسی نہ کمی طرب دی اسے سلمانوں کی مدد کے لئے وہلی آئے کی دعوت وی گئی۔ کسی نہ کمی طرب دی اسے سلمانوں کی مدد کے لئے وہلی آئے کی دعوت وی گئی۔ کمی نہ کی بیان ہے کہ

بھیب الدولہ اور مندوستان کے فتلف راجدار سے مرجوں اور عادا لملک کے اتھوں اس بیر کروی کے بیف یں جاں بدب ہوکروی کی کے کہ ان کی حکومت ان کے یا تعوں سے نکل مرجوں کے بیف یں جاری ہے۔ اپنی انکوں سے یہ تا شان کو فظر آر ہاتھا تب انہوں نے احدیثاہ ابعالی خدمت ہوگان کہ کہ کر سے اور اس بات کے خواجش مند ہوئے کہ شاہ ابدالی خود ہندوستان بنجیں ۔ مرجوں نے جب بھی کا الدولہ کو ابدالی کی روقت سے رو کئے کے لئے اپنے سفرار پھیے تو اس کے جواب جم جی حب بھی اور اس کے جواب جم جی مصحیح الدولہ کے ابدالی کی روقت سے رو کئے کے لئے اپنے سفرار پھیے تو اس کے جواب جم جی صفح الدولہ کو ابدالی کی روقت سے رو کئے کے لئے اپنے سفرار پھیے تو اس کے جواب جم جی مصحیح الدولہ کے باتھوں ناکہ بی صفح بھی آیا ہے۔ یعنی لوگوں کا مرجوں کے باتھوں ناکہ بی دم آگا ہے۔ اپنی عزت آبر وا ورونا کی آسائش وا من کے لئے ابدائی کو خوشا مددراً مدکر کے والا بت سے بلایا گیا ہے۔ اورا بلالی سے جو لقصانات بنچیں گے ابنیں مرجوں کی معیدت سے آسان خیال کرکے اساکیا گیا۔

سيد باخى فريداً بادى كلية ين -

محتی حکوستوں میاستوں کی در نواسیس اور مددا سطاوموں کی عرفیاں احدشاہ ابدالی کے پاس پنج بی تعیس - بنجابست افغانیوں کی پس پائی نے اس کے فیط وغضب کا پارہ اور چار صابیا۔ تیری مرتبہ بھسر غزنوی سنت یادی - تادہ دم چیدہ نظم ہے کہ پاکستنان یں داعل ہوا - احدشاہ ابدالی کے نام شاہ دلی الذک ایک قط سے جس کا حوالداس سے پہلے گزرچکا ہے معلوم ہوتا ، کر انہوں نے اسادی بند کے ناگفتہ یہ حاقات ادر مرجوں ادر سکھوں کے ظام دستم سے اسے اسحادی موقانا عبیدالشر سندھی فرائے ہیں -

نواب بخیب الدولد شاہ ولی المدّے فاص عقید تمندوں بی سے تھے۔ اور شاہ صاحب ہی کے مشودہ ہرا نہوں نے احداث کے احدث ہ ابدائی کو بلایا تھا۔

احدثاه ابدائی که تعدش مربش کوماف ابنی موت نظراً دای تھی۔ انہوں نے ساڈشوں کا جال پھایا۔ بھاؤٹ ملح کریلے کا جال پھایا۔ بھاؤٹ ملح کریلے کا جھاڈ کیا۔ اسٹے شہاع الدولہ کوایک سفید کا خند بھیا اود کہ لیا ہاں ہرج سشرطیں چا ہو لکھ دو۔ یس انہیں منظور کرنے کو تیاد ہوں۔ احدثاہ ا بدائی کا دزیراس بیش کش کو تبول کرنے کو تیاد ہوگیا۔ اگر بھاؤٹر تشسم کی مقداد اود ہڑ معادے۔

جب بخیب الدولد نے یہ مناقواس نے بہت سحنت مخالفت کی اور کہا ہی نے توخداکی ماہ یں جا وکہا ہی نے توخداکی ماہ یں ج

بہرمال جوری ملائلہ میں بانی بت سے مقام ہر یہ معرکہ بیش آیا ا درمعلوم ہے کہ اس معرکہ بیش آیا ا درمعلوم ہے کہ اس معرب نی سے کہ اس معرب نی میں کوئی دو اس معرب میں اور ساتھیوں کوجان سے واقع د ہوتا بیڑا -

پانی پت کا فون ریز معرکہ بہلی دد المایتوں سے جو تاریخ یں ای کے نام سے منسوب یں نقف ان یانی پت کا فون ریز اور نتائے کے اعتبارسے نہادہ انقلاب انگیز نابت ہوا۔ اکثر انگریز موبی اسے اپنی توم کے آینکہ باب کشورستائی کا مقدر قرار دینے ہیں۔ ادراس میں کوئی شک بنیں کراس جنگ نے مربوں کی توت کو جیشہ کے لئے ختم کردیا ۔ لیکن اسی جنگ میں تاریخ کا پرفیملہ بی ہوجا تاہے کہ برصفی سرکی آینکہ حکرانی سلائوں کے بنعنس باتی ندرہے کی بلک ایک تیسری طاقت کو جو بتدریکی اپنا انرونفوذ بڑھا دی ہے آگے بڑھے کا موقع سے گااور آینکہ برصفی سر مندے مالک انگریز امون گے۔

ابلال ایرشمورحد من سرب تباه بوئ - مراثول کے علاوہ عاوا لملک فازی البین

کے فلان بی تھا۔ جس کی چیسہ و دستیاں مدسے بڑھ کی تغیب اوران سے دمعل ہادشاہ محفوظ رہے نا اوراد دورراد ۔ جب یا فی بت میں بید معرک کار الدگرم تھا۔ مولا نا فکا الله فان کے الفاظیں دو (عباد الملک) بان بچاکہ سورج بل ماشکے بال بناہ گزین ہوگیا۔ احمد شاہ ابدائی فی مائی کے بیٹ بناہ گزین ہوگیا۔ احمد شاہ ابدائی عالم کی نی کو تحت بعر شحایا اور عالم کی سرورہ ملقب بہ شاہ عالم ٹائی کو تحت بعر شحایا اور بیا دوروں امیرالامرار اور نائب سلطنت بنائے کے احد شاہ ابدائی کی آمد ہے اور دا امیرالامرار اور نائب سلطنت بنائے کے احد شاہ ابدائی کی آمد ہے اور دا اور اقد بسے۔

اس سرسری ماکزوسے انعازہ ہوتاہے کے سلم امرارکو واتی رخیوں ۔ رہ بتوں معمولی ا تمتدارے لئے دیشہ دوا بیوں اور شکرکٹیوں نے بندوستان بی سلمانوں کی طاقت کوکس طرح بارہ کردیا تھا دہ اس مدیک کمزور ہوگئے تھے کہ توداپٹی زندگی ان کے لئے دبال تھی کسی دی کی مداندت مجعلادہ کیا کمرسے تھے۔

نادر شاہ کے انھوں جو عالم گیدر معیدت اشراف واعیان دہی پھٹا ذل ہو گ اور شاہ جائی اور شاہ جائی کی جن سر کوں پر کبھی صاجھران عظمدم کی سواری کے ہے جنگ یا ٹی کا چھراکا و کیا جا تا تھا۔
سلانوں کے نون کے نوار سبیسے عضت شاہ دلی اللّٰہ نے دہی ہیں و کراس کے نمام مناف رخونی ابنی آ جھوں سے دیکھ ادران چیوں کو اپنے کا نوں سے سناجو سوصہ تک دارا نملا فری کلیوں والله کوچوں سے بلند ہوتی دہی تھوں جو کوچوں سے بلند ہوتی دہی جو نام میانات ادمی کی آنکیس اشکہا دہوجائی ۔ اور بل کے عمرین کے میں اس کے باتم کا دارات ہوتا۔
انگر آسان سے یا نی کی جگہوں ہرستا، جب بھی ان کے ماتم کا می ادارہ ہوتا۔



شاہ دل اللہ کی سکت الی کی یہ بنیادی کتاب ہے اس بیں وجود سے کا تنات کے ظہود تدلی اور تجلیات پر بحث ہے ۔ یہ کتاب عرصہ سے ناچید تھی۔ مولانا غلام مصطف قاسی نے ایک تعلی شنے کی تقیمے اور تشریبی حواشی اور مقدم سے ساتھ شائع کی لیے ۔

تيمت وودوس



# تدوین صریت کے اورار

#### عبدالهادئ ناصرائمهك

برطم کی می تاریخ با نفک اس کی ابتدا افک فتلف ادداد کو بین بسے گزد کردہ علم اپنے عود یہ بہنا ہو، بانا بہت ضروری ہے ۔ اس مفوق بین تدوین علم مدین کے فتلف ادداد ادل سلط بی می بہن بی بہن کیا گیا ہے ، جس سے بہ ثابت بوجائے گا کہ ابنی کیا گیا ہے ، جس سے بہ ثابت بوجائے گا کہ آ قا زاسلام ہی سے اوادیث کی حفاظت ادرائنا ہت کا فاطر خواد اجتمام کیا گیا بھار ادراسس کی ابیت کے بیش نظر میں میں میں میں میں اس علم کے فتلف ابیت کے بیش نظر میں بین نظر میں اس علم کے فتلف بہا کہ دوراس کی میں دوری میں نریادہ ہم جموی طور باس تام عرصہ کو جارا ہم ادوادی تقسیم کرسے ہیں۔

## بيبلادور عهدنبوى

معاد بن كريم على الله عليد وسلم كواپ فسيد ومول حفت وعومل الله عليد وسلم سه و الها ندعن تقار وه آپ كى بريات سف ك برمتن كوش رست اورآپ كے ارشاوات سے آگاه دستے كى كوشش كرتے و د آپ ك اور مهر وان كو اچى طروح و بن نشين كريا ہے - د ه آپ ك نقش قدم برجلة اور آپ كے طروز على كنقل كرنے كى كوشش كرتے كو يا ان كى زندگى

حفت وعرف المدّعة بيان كرتے بن كدين مدينہ سے دد ين سل ددرايك افعادى بعانى عتبان بن عالمك كافعادى بعانى عتبان بن عالم الله على المائل كافعادى بعانى عتبان بن عالم الله على دائل كافعادى معلى معلى على ما ضربوتا اور معنود كار شاوات سنتا اور شام كو دائل كرا بن اكوا بن المعادى بعانى كو ساويتا و دوست دن وہ ما طربوت اور س كام كار كرا اور ده شام كودائي اكر مع اوشادات بنوى سے الكا كا كرتے الله الله كرا الله الله كار الله الله كرا الله الله كرا الله كار كار الله كار الله كار الله كار كار الله كار الله كار كرا الله كار كرا ہے اور شادات بنوى سے الكا كا كو كرا الله كار كرا ہے كو كار كرا ہے كار كرا ہے كرا ہے كرا ہے كار كرا ہے كرا ہے كرا ہے كرا ہے كار كرا ہے كار كرا ہے كرا ہے كرا ہے كرا ہے كار كرا ہے كرا

حصول علم وبن کی تراب فے صحابہ کرام کے دنوں سے دینای جبت یا تکل فوکردی تی۔
انبوں نے اپنی زندگیاں اسی تفصد کے بے وقف کردیں کہ حضرت بنی اکرم علیہ الصلوۃ والملگا کی خدمت بیں مہ کرزیادہ سے زیادہ آپ کی مجرت سے نیش یاب ہوں۔ ان بیسے بعض تو دبیا سے انکل کن مہ کر تیا وہ سے دیا ہوں جب بین دہ لوگ ہے۔
تو دبیا سے انکل کن مہ کش ہوگئے اور سبحد بھی بین ڈیلا گادیا۔ بین دہ لوگ تھے جہ بیس اس ما اسلام المان پر گزرا وقات کرتے اور مفولا بیاس پر گزرا وقات کرتے اور مفولا سے سے تربیت پاکر دوس دول کی تربیت کرتے۔ حف ت والد ہوری می انہیں بیس سے میں انہوں سے دوسے دہ کو تو لوگ کیا اور ان سے دوسے دمان کی جہ دوسے دی کریے میں اللہ علیہ وسلم کی ا مادیث کو تفولا کیا اور ان سے دوسے دی کہ بیان کی جہ دو تو دیوں بیان کرتے ہیں۔
نے بیان کی جہ رہ دہ تو دیوں بیان کرتے ہیں۔

یں یں نے اپنی چادر بچھائی جو ہی اور بھے جوئے تھا بھے اس عدا کا صنعم جسنے میرے ہی کا حق میں ماتھ میدوث کیا۔ اس کے بعد ہی ہے حفود کی زبان سے جو کچر سنا وہ جھے کہی بنیس معولا سکے

حفرت ابو حریروکے علادہ بھی کشیر تعداد ایلے محابہ کی تھی، جوحفاتا مدیث تع اس طرح ددرادل سے ہی احادیث کے مغظ کرنے ادرائیس سینہ برسینہ شتقل کرنے کا طرافیہ چلا آتا سے ۔

اگر حفاظت مدیث کافدلید کتابت بی کو قرار دیا جائ تو بی تاریخی شوا برسے یہ ثابت برتاب کد کتابت امادیث کا آفاد بی معزت بی کریم ملی الشرعلید وسلم کی حیات مبارکہ بیں برچکا تھا۔ گویا ہر بیلوسے علم مدیث کی تدوین دور بنوی یں یا تا عدہ سشرد ع بوچ کی تھی معزت ابو هریرہ رمنی المدّعد کہا کرتے تھے کہ مجدسے زیادہ مدیثیں ابن عرف کویا دیں کیونکہ دہ افیں لکھ لیا کرتے تھے ادریں لکھٹا بنیں تھا۔ ستہ

عیدالنّد بن عمروین العاص نے کہا کہ بیں دمول النّدملی المدّعلیہ وسلم کی زبان مہارکسے بید لفظ سنتا متا اسے مکھ دیا کرتا تھا اس ارا دے سے کہ اسے یا دکروں گا۔ لیکن قرنسیش نے مجھے اس سے منع کرویا۔

ا درکہا کہ تم رسول النّر صلی النّر علیہ وسلم سے جو سنتے ہوا وہ مکھ لیتے ہوا وررسول النّر صلی النّر علیہ وسلم سے جو سنتے ہوا وہ مکھ لیتے ہوا وررسول النّر علیہ وسلم بشر بیں ۔ کبھی عفد بیں بھی کچھ فروا دیتے ہیں ۔ اس پر بیل نے مکھ اللہ کا دکھر کیا تو آپ نے فروایا ۔ تم کلھ لیا کرد بھے قسم سے اس ذات کی جس کے یا تھ بیل میری جان ہے ۔ میری ڈیان سے حق کے سوا کچھ بنیس نکان سکاہ

ے بخاری کتاب الاعتمام سئه بخاری کتاب الاسلم سمه گفسیراین کثیرچ ۵۰ مش

ماينطقعن الهوى

ان ہرود روایات سے یالبدا حت یہ ٹابت ہوہ کے معنور صلی الدّ ملیہ وسلم کے رائیں لعدیں دفظ رائے ہیں ہی بعض محاب آپ کی امادیث لکھا کمر تے تھے اس ادادہ سے کہ انیس لعدیں دفظ کر لیں گے۔ اس طسسوری لعمن اوقات خود حضور ملی المدّ علیہ وسلم نے بھی کما بت کاارشاد فرایا۔ مدرج ویل روایت اس پر روشنی ڈالتی ہے۔

عن ابد هسربيره مشال كان برجل من الانضار پجلس الحالبخ صلح المدّ علير دسلم فيسمع من البنى صلى الشّرعليد وسلم الحديث ولا يحفظ فنشكا واللك الحا البنى صلى الشّرعليد وسلم فقال رسول الشّرصلى الشّرعليد وسلم استّعن ببينك وا ومساويده المخط - شه

حفرت الدهر پروست روا بہت ہے کہ ایک دفد ایک انعاری معلی رسول المدُمل الله علیہ اسلم کے پاس آیا اور عرص کیا کہ پارسول الله ایک آپ کی باتیں سنا چاہتا ہوں۔ می ہے دہ باد ایس رمین آپ نے فرایا۔ تم اپنے دائی یا تعدسے مدد بیا کرو۔ لینی میری باتی مکھ لیا کرد میں رمین آپ نے فرایا۔ تم اپنے دائی یا تعدسے مدد بیا کرو۔ لینی میری باتی مکھ لیا کرد میں اللہ دایت سے بھی کما بت مدین کا بھوت ملتا ہے ، جب خود صور رسول مل اللہ علیہ دسلم نے موابہ کوا پنے ارشاوات جمط تحرید میں لائے کی اجازت دے دی تو بھلامی ایک بیوں اس پرعل دکرتے ہوں گئے بلک بعض ددایا ت سے تو یہ بتہ چات ہے کہ بہ کے باس امادین کے جموع بھی موجود تھے۔

حضرت جدالة بن عمرد بن العاص كے پاس ا ماديث البي كاليك جموعہ تعاجى بنول نے خودرسول الدّ ملى الدّ عليه وسلم سعسن كركاما تقاا وراسع وہ بہت عربز دركے تع

نَ تریذی ایواب العلم- پاپ ماجاء فی الرخعتہ فی الکتا بنہ منے سنن دارمی باب من رخص فی کتا بتدالعکم

مضرت على رمن المترعد كے باس مجى ايك مجاف موجود مقا على ين ذكوا ق افون إم اسيرول كى رائى المان درك بدك بن مالول كا تل دكرنا ورم مدين ك حدود وفيرم ك احكام درماك ورج تع - اوريه مجاف آب في فود كلما مقابمنا في فرات تع . ماسك تي عن البي صلى الله عليه وسلم الاالقوآن دما في هذه العجيفة . دم في رول الذمل الذعليه وسلم سن مجر قرآن ك ادرج كيداس مجف بن درجا بي كورين فكما )

اس میمغدست ان کی مراد وہ مجموعہ ا حادیث مقا کی خود انہوں نے بتارکیا مقا۔ خوا رسول کر ہم علیہ الصلوۃ والمسلام نے بھی لبعث ا متکامات وسائل ٹوشٹوں ہیں مکعواکرلم پاس رسکے ۔ان میں سے ایک مجموعہ کا نائم کتاب العدقۃ" مقا۔ جس ہیں ڈکوۃ وجہسر سکے احکام درج شمے ۔

علاده انهی کتب امادیث یس بعض دیگرمحانف کا وکریمی کیاگیا ہے ۔ بس اسسا دور بی امادیث کی تدوین ادوان کی حقاظت کے ووالے کا انتظام وا بتام جوچکا تقال اس طرح دہ بٹیا درکی جا بچک تنی میں پر لِعدا دال علم مدیرٹ کی عظیم لشان مادت تعیر جدی ۔

### دوسسرا دور

آ فناب بندت کے مطلع مالم پر موجودگی یک تو محابہ برا و داست اس سے کرب ڈرکرتے رہے ایکن جب القدیرا یز دی سے دو آ ثناب عالم باب بنا ہراس مالم سے رو پوش بولگا اللہ میں ایکن جب القدیرا یز دی سے دو قدی امودیں داہ نائی کے لئے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ما تو محابہ ہواکہ اب دین دو فوی امودیں داہ نائی کے لئے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ و معنود والیہ السلام کے افوال وا فعال کی بھی اشد مزودت ہے۔ اوران کے دوسے سلمانوں میں مینی ان کا فرض اولین ہے۔ کیونکداب دیں ان کی خاطر خواہ تعلیم دتر میریت کے

عه میم بخاری بایثتم من عاصدتم عذر

اس احباس فی حدواری سک سافتوا بنول نے اس گواں قدر حلی خسترانے کی حفاظت کے اس گواں قدر حلی خسترانے کی حفاظت کے اعت ذرائع ا ختیاد کے ۔ معاہد نے احادیث بنوی کو منبط تخریدیں ہا سنسر درج کردیا ۔ بنستر یا کودوسرے سلمانوں تک بینچانے کی سی مجلی کی اس دورج سکتا ہت حدیث کا فرندیسر بنام دین ان کے اسارید ہیں ۔

ومنترا يوهريرة أو حنت والإبكر مدان الأومنترعرد. ومنترعبد المدّن عاليُّ منت عدالدُّن عرَّرُ مفت ويدين البت الأصف عائشة في مفت وميروين شعبتُ منت رعابرين سرة أو مفت وعدالدُّين معودٌ "

ا ما دیث کی ضرودت احدامیت کے بیش تظرصاب کرام نے درس مدیث کا سلم شریع الله و اسلام شریع الله و درس مدیث کا سلم شریع الله و اسلام منتلف طلقها کے درس قائم بورگئے ۔ جن بین مدیا سلمان شان بورک اور و الله ارشادات بنوی سنه آگاه بورئے ۔ کئی اما دیث اللی بوتین مین ما علم صرف چند لوگوں کو جوتا۔ بیب ان کو درس بین بیان کیا جاتا تو عام لوگوں کو بھی ان کا علم بوجاتا ۔ مشمود محلیم بنول نے درس مدیث کاباتا عدہ انتظام کیا یہ تھے۔

دار دگر این نے بہتاری طف رجونکام ہیج ہیں، دہ اس سے ایس بھیے کہ نہیں ڈودکی کریں اور تم سے بہتا ہے مال ایس - بلکہ بات نے اس سے الیس بہتاری طرف بھیلہے کہ وہ بہت یں بہتا دا دین اور بہتا ہے بنی کی سڈت سکھا ہیں ،

معابدائي فرس كو كما حقد إدراكم كر وفت دفته اس واد قائى سے جب دخصت ہو في سے بياں كك كد ده ايك ايك كرك اپنے قائق حقيق سے جاسل الواس فرس كا سالا إد تا البين كا كندهو بيراً بيرا - اب ده ايف اسالذه معابدى جگدمسندالا ہوسة - ادلان كے لتوش باكى بيسمدى كد ابنوں في بي كا بيسمدى كد ابنوں في بي كا بت مديث كا ابنام كيا اور معابد كے جارى كرده سلسلها سے درس كو جارى د كه اس طرح علم مديث دوزا فزدن ترق كرتا جا كھا۔

تابعین یں سے چند ایک شہور تا ہی جہنوں نے اس بارے یس نایاں خدات انجام دیں۔ یہ شخص :--

حفت رسيدين مبيب - مفت رعوده بن زبيسر - حفرت سالم بن عبدالتر حفظ المعلم من عبدالتر حفظ المعلم من عبدالتر حفظ ا

## تتيسرادور

بہلی صدی کے آخرے دوسری صدی کے فقعت تک یے شک پہلے اوردوسیدے دوا بین مدین مدیش کا کام جورہا تھا، لیکن اس کی جثیت یا قاعدہ علم اور فن کی ندتی ۔ لوگ الفادی طور پراس بین ولیسی لینے اوراس کی اشاعت کیدتے تھے ۔ لیکن دوسلے وور کے افتاناً پرلیفن امور نے علمار کو مجد رکردیا کہ وہ اس علم کی حفاظیت و تدوین کا با قاعدہ انتظام کمریں ، پرلیفن امور نے علمار کو مجد رکردیا کہ وہ اس علم کی حفاظیت و تدوین کا با قاعدہ انتظام کمریں ،

۱- عبد بندی کے بعدسے روز بروز جمع و حفاظت صدیث کا کام شکل جورہا تھا۔
۱- عبد بندی کے بعدسے روز بروز جمع و حفاظت صدیث کا کام شکل جورہا تھا۔
۱و میکر حفاظ صدیث بی کم بھوٹے گئے اور آینکرہ لوگوں نے حفظ صدیث کی طرف قاطر خواہ توجب مدیث کی طرف قاطر خواہ توجب مدی۔ اس کے بدخطرہ بیلا ہوگیا کہ کہیں اما دیث منانع ہی نہ جوہائی۔ نی اصا دیث کا پ

بن الداب الحن عقاء البت معلوم ا عاديث كى حفاظت على عد ك انتهائى عنوسى على التهائى عنوسى على الميام كو يراي برائي برائي با بايت فلم تاك بيئ وجد به بوئ كدايك منالعت اسلام عنصر اسلام كو نفسال بنها في كل الله اسلام بن واحل بوكيا - ادران لوگون في آن حف سرت مل الله عليد وسلم كى طرت اليى باتون كو منوب كرنا شروك كرديا - جوان كے اله تاباك ي ان فائد عليد وسلم كى طرت اليى باتون كو منوب كرنا شروك كرديا - جوان كے اله تاباك ي الله تاباك ي تاباك ي الله تاباك ي الله تاباك ي الله تاباك ي الله تابا

اسب، اقدام کئے۔ آپ نے اپنے والی مدینہ الدیکرین مزم کو لکھا۔
آن حفت ملی اللہ علیہ وسلم کی جو مدین سے اس پر ڈگاہ رکھو
اورائ لکھ لو۔ یں ڈر تا ہوں کر کیس علم رصدیث، منا لَحنہ ہوجاً
اور علی رسب رفعت ہوجائی ۔ ادر سواسے بنی کریم ملی اللہ علیہ ا کی مدیم شکے اور کچیہ قبول مذکرو۔ علم کو بھیلاؤ ادر علی مجالسس قائم کرو "اکرج "ا واقف (بے علم) بیں، ان کوبی علم حاصل ہو جائے (یا در کھو) علم اس وقت تباہ ہوتا ہے جب وہ مختی ہوجائے۔

ای طبرہ آپ نے ددسے اسلائی مالک کے عمال کو بھی جمع وحفاظت مدیرے کے ہارہے یں احکام ادسال کے کے

حفات عمرین جدالعزیزی اس آواد پرسب سے پہلے امام عمدبن مسلم زهسری . نے بدیک کہی اورا حادیث کی کتابت با قاعدہ سفروط کردی - ان کے علاوہ امام شعبی الم

م محالفاري كتاب العلم

منت عربن عدالسرين الى نقول مختلف علاقون بى يجوادي تاكم مرجكري علم يعيل على المدن المرجك المرجك المرجك المرجك المستعمل المستون المربط المربط المربط المربط المستون المربط المر

حفت وعربن عبدالعسن بين في مين مع مديث كا مكم ديا توجم في احاديث كم ييد المرائد المدين كم ييد المرائد المرائد المداند الكرائد المرائد المرائد

اسلامی مملت کی مدود پونکدکائی دور دور تک محیل می تغیین اس اے علم مدیث ین میں دروت پیلا ہوگئ میں اس اے علم مدیث ین میں دروت پیلا ہوگئ ۔ ہرشہدر کے علمار اپنے شہدر کے لوگوں سے احادیث حاصل کرکے ان کو مدون کیا ۔ اورائے اپنے ذوق کے مطابق ان کو یکی کیا ۔ کسی پر تفسیر کا دیگ عالیہ مقاتو کی برفت اور کی پرسیر منابکا ۔ ان یں سے چند ایک مضہور و معروفت میں شہن علماد کے اسار درج ڈیل یوں ، جہنوں نے اس بارسے یس ناباں خدات انجام دیں ۔

امام ، لک بن افش مدینه بی - امام اداای شام بی - امام نعیان توری کوفه بی - آبوسلمه خادین دیناربهرو بی - معمر بن را شد کن بی - عدالندین میادک خواسان بی اورموسی بن عتبه ا در محدین اسسحاق -

ان سب پی سے امام مالک بن انس کی تعنیعت مولی "کو لازوال شہت و مامل ہوی۔ اس بیں فقی رنگ غالبہت اس کی صحت دوایات انہائی درجے پرہے ۔ اس سے بعق علماً نے اسے صحاح سند بیں شارکیلہہے۔

امام الدونيف المعروف امام اعظم بھی اسی دور بی ہوئے۔ الفرمن یہ دور تدوین مدیث کا اہم ترین دورہے ، جس بیں اس علم کو بعض ایہ ناز محافظ اور سرپرست سلے، چنوں نے علم مدیث کو ایک فن کی شکل دے دی۔ اوراس کی ترتی کے لئے رایں استوار کردیں ، جن پرگا مزق ہو کر بعد کے علمار نے اسس علم کو انتہا کی

كال مك بينجايا -

## چوتف ادور

دوسرى مدى بحري كے نفعت پانخوں مدى كافعت

اددارسالقرين فن مديث كي بنيادركي جام كي تعي عير علم مديث كي عادت تعيسر ہورہی تھی۔ چنا بخہ دوسسری صدی کے نصعت تک اس کا ایک قاکہ سامرتیب ہوچکا تقسا اس کے بعد یہ فن بسرعت تمام ترتی کی منازل مے کرنے لگا تا تکداس جو تھے دوری ہردیگ یں اس کی تکیل ہوگئ۔ اس لحاظے تدوین مدیث بیں چرتھے دورکو بہت اہمیت مال تيسرے دوريں ا ماديث شهر مرب شهر مع بونے كلى متيں اس سے اتنا ببت برا ذخیسره جع بوگیار جن بس بعل فتنه برواندن سفار بخ است مقامدسک ا بن طرف سے ا مادیث دمنع کرکے ان کو پھیلائے کی کوشش کی۔ چتا بخد محدثین سنے اب مدیث کے حن و بنے اور صحت وسقم کو جانجا اور صحت اهاد بیث کے مستحکم معارمقرد كة - ان سفرا تط ير يمكن ك يدميح ا ماد يث كوالك كرديا اورمنيعت ادرومنوط روایات کی نشان دہی کا۔ ان مختلف امور کی وجست مدین علد کے کام بیں بہت امنا ہوگیا۔ ادراس کے ساتھ ای مختلف دیکر علوم کی بنیاد ہی بڑی۔ جن کا تعلق علم مدبشک ساتد مثنا . مثلًا علم اسماع المرجال يعني تقسسر بيراً ويره لاكدرا دلول ك مالات و ندكي جے کے گئے' جی سے یہ معلوم کوا آسان ہوگیا کہ کون سے مادی تابل اعتبار ہیں اورکون سے قابل اعتبار بيس - يدعلم ايك بأنكل بيًا علم مقاراسست بيك اس تمركاكون علم موجدد مقل احاديث كى استادا درمتون كو بركحة كسك اعول روايت ودرايت وشع ك مك واب علماء كى بعي تفسيم جوهى - بيط أيك اى عالم فعت وديث الد تفسيروعيسده یں دسترس دکھتا تھا۔ لیکن وفٹ کے گزدیے سے علوم بیں بہت وسعیت ہوگئ۔ اس لئے لعن علما، نے فقہ کے علم من کوشش کی، بعض لے علم مدیث میں بعض فے تاریخ می ادربعن ن تنسيرين - اودلس السري افي المناعلم بن كال مامل كيا-اس دورین علم مدیث کے ہر بیلو پر کتب مدون ہویں۔ اگرچہ اس زانےمیس می

بعن ملیل افقدر دفاظ گزدید، جہنیں الکول امادیث کی کی طراق سے از بر تفییں۔
ایک انہوں نے اس پر اکتفاذ کیا، بلک ان یس سے میں امادیث کا انتخاب کرے فیٹم مجرع ایک انتخاب کرے فیٹم مجرع تناد کئے، جو آئدہ شلوں کے لئے ایک گراں قدرعلی فنزانہ ٹا بت ہویت اور شعل ماہ بیس،
ان یس سے سبسے زیادہ شہفت محاج سے کو مل - ان کے علادہ بھی کشید علم مسنف بٹا بت جا فختا ہ اور کرق دیڑی سے مختلف کتب مدون کیں -

# المسوئ من الموطا

حفرت شاه دفالندی پرشهورک ب آبع سے م سال پہلے مکرم بی بوانا عبداللہ مندمی مروم کے زیابتام میں تھا اس بی جگہ ہوا نام وم کے تشریح واثی بی بوانا نے حضرت شاه ما دب کے مالات زندگا اوران کی المولی کارسی شرح المصنی پرولف ام نے وہ بولا مقدر کھا تھا اس کتاب کے سشدہ داج بی اس کا عرب ترجم سے بی شامل کرویا گیا ہے۔ مقدر کھا تھا اس کتاب کے سشدہ داج بیں اس کا عرب ترجم سے دار حصتے ہیں مدانت کے دار حصتے ہیں میں اس کی میں وہے نے بیس وہے نے

# شاه فالماسفر من اواسط على ايزان

#### برونيسر عبدالغفورج دحرى

شاہ دفی التہ کا سف حربین ان کی زندگی کی شاہراہ پرسنگ میل ہی ہیں ایک روشنی کے بین ایک میں ایک کوشنی کے بین ارکا محم رکھنا ہے۔ اس کی کریس اس عالم مثال یا حظیرۃ القدس کی طرف رہنائی کرتی ہیں ہے وہ عالم تمثیل سے رتگ دیو کی دینا ہی لانا چاہنے تھے۔ شاہ صاحب ارمن مقدس کی دیا ہو کہ ارمن مقدس کی دیا ہو گئے ہے۔ اس در ارمن مقدس کی دیا ہو گئے ہے۔ اس در ارمن مقدس کی درس در در در ایس کے بعد اس در قف کو انہوں کے ایک زبرد ست علی مجابہ سے میں صرف کیا تھا۔

شاہ ما حب کوان کے والدشاہ عبالرحسیم کی طرف سے ان کی زندگی بی ہی درسس کی اجازت مل چی تھی بلہ وہ الجسندُ اللطیعت بیں سکھتے ہیں۔

یں پندرہ سال کا تفاکہ والدماوب سے بیعت کی اور مومنیا کے اشغال ، قاص طورت نقشیندید شاکنے اشغال سیس

ا جدالدالبالدسترجمدعدالی حقی کے دیا جرصف (ت) پر تبایا گیا ہے کدشاہ دنی الله اپنے ماللہ اپنے ماللہ اپنے ماللہ کا اللہ اپنے ماللہ کے انتقال کے بدراس مندارشاد پر جادہ افروند بوئے اور درس و تدراس کا سلسلہ شریع کیا۔ لیکن الجز العلیدن کے مطابق آپ کی ہیدائش کا اللہ عیں موثی اوراک ہے پتدرہ سال کی عمری ہی درس و تدراس کا سلسلہ شدوع کردیا (ویکیس الجز العلید من ا) رسالدالر حسیم کتوبر کا اللہ الم

شغول ہوا۔ اس سال بیفنادی کا ایک حصتہ پڑھا۔ والدبزرگواسٹے دعوت کا بڑا ابتام کیا۔ خاص وعام کی منیافت کی اور درسس کی اجازت وی "

شاه عدالرمسيم كى وقات من الله من الوق كويا شاه و فى النّسف لين والدكى زند كى بن جسار سال تک درس و تدریس کا فرایدادا کیاا دراس اسدهان کے سائے طراق والشندی اور طریات کتاب بین کے وربعہ بڑھانے کی مثق کی ۔ شاہ ولی اللہ رسالہ وانشمندی میں مکتے ہیں كدا ننوں في ان طريقول كوايت والدست ما صل كيا تقاد ان كى وفات كے بعد مسالم سع سلالاله تك شاه ولى المدوسه رحميدين ورس وتدريس كالام يسمنغول رسع ماسلل مطالعه كتب اورمعقولات ومنقولات كى تعليم بين كزر محيَّد اس كے بعد النول نے ليف شاكر و عزيز سيسخ مدعائن ادرجندايك ادرسانغيول كوساتعد كرجازكا سفسرا فتيادكيا بمشخ مدعاشق وہی بزرگ بی جوجت الله بالغد كى البعث كے فرك موت . شاه صاحب كے كتاب ك ديام بن ان كاس شاكروان احان ما الكروة برب ولنشين اندازي كيلبصله شاه مادب کی زندگی کا تالیفائی دورسفسد عجازست بی سشرود جو ابع ادر اس کا انتاج فتوہ الحسدين سے ہو تاہے۔ يه سفران کی طرز فكرا درا ندا د تخسيد ير ال كر مكاشفات اور مثابرات كرف القلابي حشيت ركمتابيد اس في ال كرماية وبني ادرردماني تعيدري نن ما بن كول دير - شاه صاحب كوخود تواس وا على بتديل كا احاس تقا. لیکن ان کے ملتے والوں اورث اگردوں کو اس تبدیل کا وریمی شدیدا صاس مخسا-شاه عدالعسنديركم ملفوظات يناس الفلابكا الدالفاظين وكركيا كياب.

" جازے والیں آنے کے بعد والدماوب کی لبدت یا طن اددعلم تقریر کی مالت کھے اورہی ہوگئ ۔ جوآپ کے بدائے شاگروتے وہ آپ کی مالت ما مروکا مالت سا المدے مقابلہ

له ملاحظه بوديام جمت الدالبالف

اله ترجمد ملفوظات شاه عدالعسنور صغيه

رے توان کی نوعیت عی خایاں مشسری نظر کا اتھا۔''

شاه ما دب كى كما ب فيوض الحسدين جارسك ايك مدتك اس دبن اوددوانى : نقلاب کی عکاس کرتی ہے جو تیام حرمین کے ووران ان پر گزرا۔ اس نے شاہ ما دب کی شعودی زندگی بنیں مکد تحت الشعورين يمي ايك طوفان بر پاكرديا - ان كے مكاشفات اور ما ات اس انقلاب کے رومانی پیلو کے آئینہ وار بیں - سفر مرین کے دوران ان کواس عظیم مشن کا بھی شعورماصل جوا۔ میں کے لئے قدرت ان سے ایک جارمہ یا در لیسے کا مہمام لیناچاہتی تھی۔ ان کے مکاشفات کے دصندلکوں بیں بعض الفاظ کبلی کے کوندے ك طره يكنة نظراً تي اوداس سنكلاف راسته يرنشان ربهان كاكام دية بي جس كو اله مادب في زيارت حرين كو بدا فيناركيا تقاد مثلاً يه مكاشفة امرد زوقت وقت تست وزال زان تود يا ية الله تنالى في جي اس دوريا داف كاناطق بناياب ادلاس كے كليم كادتب ديا ہے۔ جي اس كا قائداددزعيم مقدركيا ہے ده ميرى زبان سے إداست ادراس نے میرے لفنس یں داس روج کو ) محونک دیا ہے ؟

اس شن کے احاس نے ان کے الفاظ بیں الی خطابت کا دیگ بيداكرد ياجس بي ایک عظیم واد ملال کی جعلک سے -

ملی اولم لیلموا قان علموا فا دوا وان جبلوا فالیا -ایکوفا تجدت - محدویت اوروورة الحکمت کے فائم بولے کا احساس بھی اسسی مفسرك دوران ين پيابوا-

انقلاب كے نئے القابات ان كى الهيت

خاه دلى اللهكيد مكاشفا في دعود بيشتر فيوض الحرين بين بين يكن چندايك تغييات ش بھی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسٹے لئے جو ختلعت القاب سیین سکے ہیں ان ہی سے ہر ایک ان کی زند گی کے ایک فاص بہلوا وران کے عظیم مٹن کے کسی فاص شعبہ کی علامتی نمایندگ كرتاب شلايد من الحرين كے چواليوي شا بدے بى انبول فى اپنے آپ كو قائم الرال كهاسه - ١ دريدان كے سسياس مطبح تطركى جانب اشاره كرتا ہے -

وسوين مثابرے كے مرفق سول كريم نے ان كومقام جدورت - وصابت اور تطبيت ايت ويہ

بارہوں، مثابرے یں کہتے ہیں کہ انہیں صفری ادکام دقوا عدکے معارت کواستباط کرنے کی قصوصیت عطائی گئے۔ اس نے ان کاا یک لقب مجیم دورہ آخریں ہوا۔ کے مجددیت کے لفظ سے کوئی صوفیا نہ تعلی مراد منیں۔ بلکہ دہ قوت ایجادوا ستباط ہے جسست ادکام کی اصل اور بنیاد کا علم حاصل ہو تاہے اوراس کی مددسے امت کے افترسواتی اورا شدقاتی کا عسلاج ہو کہا ہے۔ قطبیت کے بارے ہیں دہ اپنے چو تنیویں مثابہ ہے ہیں بتا ہے ہیں کہ اس سے ان کی مراد ارشاویت ہے۔ قطبیت کے بارے ہیں دہ اپنے چو تنیویں مثابہ ہے ہیں بتا ہے ہیں کہ اس سے ان کی مراد ارشاویت ہے۔ کی لفظ مراتب صوفیا کے معموم کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ جا بت دار ثالا کہ بیا کو انہا کہ انہی لفظ مراتب موفیا کے معموم کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ جا بت دار ثالا کا بیا کہ ایک مقال میں ہوئی مثابہ ہے ہیں وہ ہے این بور کہ طاب کی آبید ہوئی مثابہ ہوئی مثابہ ہوئی مثابہ ہوئی مثابہ ہوئی مثابہ ہوئی گھا کہ مناز ہوئی کی اور نقاط علم رحمت فعاد ندی کے شائی مظہر سے سنعمل ہوئی گھا کہ مناز ہے۔ اس حالمت ہیں اس می رحمت فعاد ندی کے شائی مظہر سے سنعمل ہوئی گھا کہ مناز ہے۔ اس حالمت ہیں اس می رحمت فعاد ندی کے مثابی کا استباط کورنے کی اہدیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جدوبیت۔ وصابیت ۔ تو بطیب سے متاز کی امارت ایلے ہی سنت میں اس متا کے متاف نام ہیں۔ دھا ہوت کی امارت ایلے ہی سنت مقال متاب کے متافت نام ہیں۔

ا لجزاللیت بین شاه مادب نے کہاہے کہ انہیں فلوت فائخی عطائی گئے۔ فستے " تعوف کی ایک فاص اصطلاح ہے جسسے سالک کی بسط دانشراع کی ایک خاص کینیت مزدہے۔ سگر شاہ صاوب اسے انفرادی نہیں بلکدا جماعی چینت بین استعمال کیسٹے ہیں۔

و کیتے ہیں کہ اس آخسری دور کی منتج میرے فاتھ شدر کی حمی ہے۔ اس سے مراد رحمت مداد ندی کمت افٹراق کو اتفاق میں تبدیل کمی م مداد ندی کی مثالبت میں معاشرہ کی سشیرانہ بندی اوران کے افٹراق کو اتفاق میں تبدیل کمی میں دواقعات کی عصب رکی ترثیب

شاہ ماحب كرسوائ جات اوران كے ختلف اوداروسينبن كے بارے يى ميں نيادہ بواد دستياب بيس بوتا-

سلسله درس وارثاد كساندساند استرجمها أغاز فلاي يس بواادر الهديد اس كي تكييل بوئي معسر ملاهادم سع اس كي تدريس كاسلسلهوا-

شاہ دلی اللہ کا سفر رست الله م بین سفروط ہوا اور وہ ددیج اوا کرنے کے بعد

شاہ ولی الشنے پُروش الحسرین بیں اس سفسہ کا مقعد بہت واقع الفاظیں بیان کردیا
ہے۔ اس کے بعد کے سال بیں النّہ تقائے نے بھے اپنے مقدس تھسد کے بھی اوراپنے بی
کریم کی زیارت کی توفیٰ دی۔ لیکن اس سلسلہ بیں اس تعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی سعادت
جو بچے میسراکی دویہ تھی ۔ کہ اللّہ تقائی اس کے کو میرسے لئے شا ہدات ہا طن ادر معرفت
مقائن کا ذریعہ بنایا۔ ادراسے محن مجاب ادرب علی کا بھی بین رہنے دیا۔ اوراسی طرح اس لے
بی کریم کی اس زیادت کو میرسے لئے بھیرت افروز بنایا ادراسے بے بھری اورا ندھ بن کی
جیسے نہ دیا۔

مكتوبات ادرسف رمجاز

فیومن الحسد ہن ہیں شاہ ما وب نے محص اپنے مکاشفات اور مشاہات بیان کے ہیں اور اس دومانی سرمایے کو سیٹنے دقت ان کے ساسنے مرین کے سفر کا یہی پہلو تھا۔ لیکن اگر ہم ان مکتر بات کا مطالعہ کریں جو انہوں نے وقتا فو قتا گود جازیں اوراس نے المد بندشتان سے مرین کے علما اوراس انذہ کو بھیے۔ توان سے اس بات کا اندازہ ہو سکت ہے کہ انہوں نے علمی لحاظ سے اس سفد یں کیے کیے بے بہا تجریات ماصل کے ۔ کے

ے تمید فیوش الحسرین مترجه فیدسسردر مده

عه ملاطعه بوجموعه مکتوبات مطبوع مجتباق پرلیس ویلی نیسند جیات ول که آخسیس دیده به بیسه مکتوبات

ان کے حرین کے اساتذہ ادمان کی استاد کے سلسلوں یں ایسی افرانگیسٹ میتیان الل بیر کرجب شاہ معاوی استاد کے سلسلوں یں ایسی افرانگیسٹ میتیان اللہ بیر کرجب شاہ معاوی استاد کی استاد بیر بار باریہ بیر بار فاریاد یہ بار فاریاد یہ ادر شاہ معاوی کی زبان پر بار باریہ شعب آتا ہے۔

وعلی تفاطین بخیو صفسه یعنی النامان دفیه ما لم پیو (ترجس، ان کی تعربیت کرنے والاخواہ رہتی ویٹا تک ان کی تعربیت کرتا دہے ہے۔ میں کوئی ندکوئی ایسا پہلورہ جا تاہے جہاں تک اس کی نظسسر نہیں پہٹی ۔

ایک بات تدری تعب انگیزید کرشاه ما دب تواید اسانده کا وکرکری به به کالیه کوچان به می این بعض سواغ مگاران کے اساندہ کے شار کرنے میں بھی قلعلی کھا گئے ہیں۔ اساندہ کے شار کرنے میں بھی قلعلی کھا گئے ہیں۔

شلاً مولانا عبدالحق مقانی کی مترجم جمت النی البالف کے دیباہے بیں بیان کیا گیا ہے کہ شاہ ولی النی سینے احدشنادی کی خدمت بیں ماضر جوے اوران سے بیعت کرکے کیب فیمن کیا سینے احد تشاشی سے بھی کجبہ فیمنان ماصل کیا۔ ان کے عسادہ سینہ

ا سناه ولی المدّاوران کے والد خاہ عبدالرحسیم نے اس شعب کا اکثر بھداستمال کیا ہے۔
ویے تو ایک بی تومینی شعب کو کئ ایک شخصیتوں کے بارے بی استمال کیا جائے تو وہ لطف
منی کھودیتا ہے۔ لیکن شاہ صادب نے فیوش الحریث کے دوسے مشا بہ میں بتایا ہے کہ د
نفوس کی بابی تا فیر کے منی بی جو اتحاد ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ مطلقاً اتحاد ہو۔ اکثر اوقات بہ
ایک توت یا جزد کا اتحاد ہوتا ہے۔ گویا دہ مختلف بزرگوں کا تذکرہ کمر تے ہوئے اللہ سے وہ فی
ادر دومانی اتحاد کرتے بین تو ان کے کسی ایک بہلو کو تفظر اتصال بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے
منتلفت لوگ گوناگوں اور لوظموں صفات کا منظا ہرہ کہتے ہیں اور یہ ضعب رہی سنے معن اور

عدالرحن ادرسيى، مثم الدين محدين علا بابلى مسيع عين جعفرى مسيع عن عجى مشيخ احد على مشيخ المريخ عن عجى مشيخ احد على الدين الم بصرى تعديم اكتباب فيعن كياليه

شاہ صاوب کے حرین کے اساتذہ کے حالات بیان کرنے یں اکثر سہو ہو جا تلہد۔ شاہ صاوب نے اپنے مشاکح الحرین کا ذکر الفاس العارفین اورا پنے دسالے انسان العین فی مشاکح الحرین یں کیلہے۔

ان کے اپنے تول کے مطابق اس رسائے میں انہوں نے صرف ددگروہ شائل کے ہیں۔
مثا کے صوفیہ الدعلیائے محدثین ۔ یہ امر قابل خورہے کہ ان اسا تذہ کے مثمن میں فقسہ اددعلم
مائی صوفیہ الدعلیائے محدثین میں کیا گیا۔ دہ فراتے ہیں کہ ان بزرگوں کے واسطیسے خسر دنہ
موفیہ احداست و معیث ماصل ہوئ ہیں۔ ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ غلط نہی ہوگئی کہ
شاہ ما حیب نے ان سب لوگوں کے سامنے زانوئے تلمذ کھے کیا ہے۔ خفیقت ہیں ایسائیس
شاہ ما حیب نے اپنے اسا تذہ کی استاد بھی دی ہیں۔ این ان اسا تذہ کا ہی تذکرہ کیا ہے جن سے معاین کا سلمہ آب تک بینیا۔ یہ صردری نہیں کہ شاہ صاحب نے واتی طور پران سسب

مثال کے طور پرشاہ ولی الڈکو کھی سیٹھے احد شنادی سے فیعن اعمانے کا موقع مہیں ملاء انفاس العارفین بین ان کا ذکراس سے کیا گیا ہے کہ ان سے سیسٹے احد مشاشی کے دومیا فتوج حاصل کیں ۔

سشيخ احد مناش ايرابيم كردى شاه ولى الله ك است والد طام والكردى كيشخ - ايرابيم كردى الدين عقاد ابرابيم كرد

له الماحظه وديام جن الدّالبالذ مترجم عِدالتي مقاني

عه انفاس مشكا الناناليين. مساوع

سے افتاس مالا انان البین مہ باس

المان مام الثان الين مد ١٠٠١ الثان العين مد ١٠٠١

نان سے مدیث دوایت کا خرقد بہنا اوران کی مجت بین کمالات عالیہ کا کتا ب کیا۔ شاہ دل اللہ کو کشیخ احد قشاشی تو کیا ابرا بہم الکردی سے بھی واتی المدکاء وقع بنیں طا۔ اسی سعا ابرا بہم کردی نے سیدعدالرمن الاور کی سے بینی عاصل نیا نفا۔ ایک مرتبہ جب شیخ احد شاق اورابرا بہم کردی نے درمیان کچہ رخیش ہوگئ اورابرا بہم کردی پر انقباض کی حالت طاری ہوگئ اورابرا بہم کردی پر انقباض کی حالت طاری ہوگئ رسیدعیدالرمن الاور لیں نے دو حاتی تصرف سے اس کودور کیا۔ شاہ ولی اللہ کو واتی طور بر سیدعیدالرمن الاور لیسی سے مجھی سلن کا مونع بنیں طا تھا۔

اسی لمسدرے شمس الدین محدین العوا البابی سمی وفات سنے کنام پس برم پکی تھی - وہ بھی شاہ صاحب کے اسب و مدیث ہیں سے شخص لیکن ان کا زیارہ آپ سے بیسلے کاسے -

سینی عین الجعفری المغربی کونت بھی سل الم عیر ہو چی تھی۔ یہ بھی پہلے زطف کے بزرگ ہیں۔ اسی المعفری المغربی محدین محدین سیان المغربی بھی شاہ دلی اللہ سے بہلے ہو چکے بین سیان المغربی بھی شاہ دلی اللہ سے بہلے ہو چکے بین سیان المغربی کے بیٹے و فداللہ سے ماصل کیا سیا اس باب بیں عیات دلی کے مو فعن سے بھی ایک سہو ہوگیا ہے۔ انہوں ف اپنی کمناب بس الشاط کے منمی میں و فداللہ کے مالات دبیتے ہیں ، لیکن اس کے تحت القاس المعارفین بین سے وہ مالات دبیتے ہیں ، لیکن اس کے تحت القاس المعارفین بین سے وہ مالات دیتے گئے ہیں جن کا تعلق ان کے والدمحدین محدین سلیان سے ہے۔

سنین حن بیشی کی دفات سیالی بین اور شیخ عبدالله بن سالم ابسوری کی دفات سیستانی بین بوی اس طرق ان کاز ماند بی شاه صاحب کے سفر حرین سے بیلے کاب -

اله الفاس العابين ملاا يز طاحظه موانان البين في شاكح الحرين ملا

سله الفاس سرم ١- انشان العين ٢

م القاس، ۱۸۳ - مما - اشان العين ۲ - ع

له انقاس المهار اشاق العين ، ا

ه القاس ۱۸۹- اشان العين ، ٩

لله الفاس ۱۸۹ اشان العين ۱۲۰-۱۳

میشی احد تملی میں اص کے سدلہ استادی ایک کڑی ہیں۔ نیکن شاہ صاحب کو ای سے میں اقاقی طور پرجن اساتذ وست استاع کا اق طور پرجن اساتذ وست استاع کیا یا ا بازہ لیا وہ عدی الدین قلمی تمنی الو طا ہرا لکردی اورونداللہ بن محد بن محد بن سلیان ہیں۔ پخت کی اور کیت کاری کی منزل

اس میں شبہ بنیں کہ شاہ ولی اللہ کے دالدشاہ عبدالرحسیم فے مدریس و تربیت کی عرض سے انہیں طریق دانشہ مندی اور طریق کتاب بینی کے ذریعے تعلیم دی۔ طریقت میں ان کی تعلیم نظری تھی میں ادر علی ہیں ۔ ادر علی ہیں ۔

شاہ عدالرصیم اپنے بیٹ کے لئے ایک شالی استاد تھے۔ جنا پنہ ان کی تربیت سے سف و فی النہ کے سامنے ان کے آینکہ تعبی لائ عمل کے خدوخال اپھے خلف ایھے سرآئے۔ سف ر حربین سے اس لائ عمل کی مزید توثیق و تعدیق ہوگئی۔ فیوض الحربین کے مطالعہ سے یہ اندازہ بخونی ہوگئی۔ فیوض الحربین کے مطالعہ سے یہ اندازہ بخونی ہوتا ہے کہ شاہ صادب کے لئے عالم مثال اور حظرة القدین کے گویائے دریے کھل گئے۔ ان کی ابتدائی جملکیاں توان کوشاہ عبدالرسیم کی تربیت سے ہی حاصل ہوچکی تعییں۔ لیکن طبی عمر کی ابتدائی جملکیاں توان کوشاہ عبدالرسیم کی تربیت سے ہی حاصل ہوچکی تعییں۔ لیکن طبی عمر این کے فیانا سے وہ ابھی تک پختہ کارند تھے۔ سفر حربین کے دوران انہیں مذہبی اور روحانی فیانا سے بنا یہ میں جوطوفان ذیک ہوتا جو لایہ لئے لئے یا مکل آمادہ تھی۔

حرین کے اساتذہ اورویاں کی علی دفتائے اس کے لئے ایک غرک کا کام کیا۔ قرآن میکم مجرا مطالعہ آوٹاہ ما حب نے اسپنے والدیز رگوار کی زیر ہدایت کیا تھا۔ حرین یں انہیں عس حدیث کی تعلیم اوراس کے طریق تدریس کے مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ ان کے است

الفاس ممرا اشاهالعين ١٠-١١

ك القاس ١٩١٠ انان الين ١٩٠٠

سي انفاس ١٩٠٠ اشان العين ١١٠٠ مرا

بناكرات زياده سے زياده سامين ك بينانے كاكوشش كى-

### توافق فقبى وسلال صوفيا

حربن بن نیام کے دوران شاہ صاحب کولیے شاکھ سے اکسٹسر ملے کا مو تع طاجوں ہے المشرب اور بائغ نظر تھے۔ ہندوستان کے سلمان موجودہ زمانے کی طرح شاہ ولی اللہ کے دربین ہی فرقہ بندی کا ہنگامہ آرا یکول بیں مصروت تھے نقبا اورصوفیا کی کا تداری اس کے طیل فرد ط پارہی تنی ۔ شاہ عدائر جم کے ایک مکا شفے بی توان کوایک لیدا بازار و کھایا گیا عبر یس مویا کے مختلف فا نوادوں یا سلسلوں کی دکا نیس سمائی گئی تھیں ہیں ہ

سلمانان عرب آبی بھی فرقد بندیوں کے اس قم کے انرات سے محفوظ ہیں ہمارے ہال کے نائرین بھے کے موقعہ ہیں ہمارے ہال کے نائرین بھے کے موقعہ پر نام دینا کے سلمانوں اور مختلف فرقوں کے لوگوں کو ایک ساتھ ناز اورار کان بھے اوا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں توشعب ہموتے ہیں۔ شاہ صاحب کی ملاقات حرین میں کمٹرائیے شامطے سے بھی ہموی جو توا فق منا بہ بے قائل تھے اولا ہے اقوال و

که طریق سسدوس مراد تحقیق اور امعان کے برعکس مدیث یاکسی اور فن کی کتاب کامطابه کرنا اور دفت زبان تلیحات وغیره کی تفقیل سے بنکے کرفن کے جموعی پیغیام کو بیش کرنا ہے اس طریق بس سامین کو سیمیت کے لئے کسی فصوصی عہادت کی ضرورت بنیں ہوتی اس سے بعیس مال علقہ وسیع برقاب ہے۔
کا علقہ وسیع برقاب ۔

القاس العارفين مسسم

سین امریخی بی اس کے سلد استادی ایک کری بی و میکن شاه صاحب کوان سیمی واقی طور پرین اسا تذهب استاع استاع و قاتی طور پرین اسا تذهب استاع استاع کیا یا ایا و تاج الدین قلعی تشنقی ابد طا برالکردی اور دندانشین محدین محمدین سلیان ایل پخت کی اور خیت کاری کی منزل

اسیں شبہ نہیں کہ شاہ ولی اللہ کے دالدشاہ عبدالرحسیم نے تدریس و تربیت کی عراض سے انہیں طریق دانشہندی اور طریق کتاب بیٹی کے ذریعے تعلیم دی۔ طریق ت بین ان کی تعلیم نظری کی تھی ادر علی میں ۔ ادر علی میں ۔

شاہ عدالرصیم اپنے بیٹے کے ایک شالی استاد تھے۔ پٹانپنہ ان کی تربیت سے سناہ ولی الند کے سائے ان کے آیئدہ تعلیم لائد علی خدوخال اپھے خلص ابھے سر آئے۔ سفسر حرین سے اس لائد علی مزید تونیق و تعدیق ہوگئی۔ فیوض الحرین کے مطالعہ سے یہ اندازہ بخولی ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے لئے عالم مثال اور حظر ق القدی کے گویائے وریکے کھل گئے۔ ان کی ابتدائی جملکیاں توان کوشاہ عبدالرصیم کی تربیت سے ہی ماصل ہوچی تعیں۔ لیکن طبی عرکی ابتدائی جملکیاں توان کوشاہ عبدالرصیم کی تربیت سے ہی ماصل ہوچی تعیں۔ لیکن طبی عرکی افاصے کے لیانا سے وہ ابھی کہ پختہ کار نہ تھے۔ سفر حرین کے دوران اتبین مذہبی اور روحانی لها فاسے بنایت رجاد ماصل ہوگیا۔ ان کی روح کی وسعتیں اس نم ناک سٹی کی طرح بتیں جو طوفان دیگ ۔ ان کی روح کی وسعتیں اس نم ناک سٹی کی طرح بتیں جو طوفان دیگ ۔ اوکا چولا یہ لئے کے لئا یہ لئے لئے کا کا آمادہ تھی۔

حرین کے اساتذہ اور وہاں کی علی دفنائے اس کے ان ایک تحرک کا کام کیا۔ قرآن میکم کا محمرا مطابعہ آنوشاہ ما وب نے اپنے والدیز رگوار کی ڈیر ہدایت کیا تھا۔ حرین تدر انیں عسلم مدیث کی تعلیم اوراس کے طریق تدریس کے مطابعہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ ان کے استباد

له انفاس ۱۸۸ انان العین ۱۱-۱۱

الفاس ١٩١٠ النان الين ١٩١٥ ك

سم انفس - 19- اشان العين ١١٠ م

### توافق فقبى وسلاس صوفيا

حربن بن تیام کے دوران شاہ صاحب کو ایسے شاکھ سے اکتشدر سلنے کا مو تع طاج ورمیع الشرب اور بالنے نظر تھے۔ ہندوستان کے سلمان موجوہ ڈوائے کی طرح شاہ ولی الندک ودرین ہی فرقد بندی کی ہنگامہ آرا یکول بن مصروف تھے فقہا اور صوفیا کی دکا تداری اس کے طیبل فروط پاران کو ایک ہنگامہ آرا یکول بن مصروف تنے بن توان کو ایک پورا بازار و کھایا گیا میں مویا کے متلف فا فوادوں یا سلساوں کی دکا نین سمائی گئی تعبیر یک

سلمانان عرب آج بمی فرقد بنداوں کے اس تم کے اثرات سے محفوظ بیں ہمارے ہاں کے نائرین بھے کے موقع بیں ہمارے ہاں کے نائرین بھے کے موقع پر تمام دینا کے سلمانوں اور مختلف فرقوں کے لوگوں کو ایک ساتھ ناز اور ارکان بھے اوا کرتے ہوئے دیکہتے ہیں تو شعب ہموتے ہیں۔ شاہ مماحب کی ملاقات حرین میں اکثرائیے مشامع سے بھی ہوئ جو توانق مذا بب کے قائل تھے اورا بینے اقوال و

ا مربی سردس مراد تخین ادر امعان کے برعکس مدیث یاکسی اور فن کی کتاب کامطاب کرنا ور فن کی کتاب کامطاب کرنا ور لفت نربان تلیهات وظیرہ کی تفییل سے بری کرفن کے جموعی پیغیام کو بیش کرنا ہے اس طرابی بن سامین کو بیمن کے لئے کسی فعومی فہارت کی ضرورت بین ہوتی اس کے بیف میں مالات کی ضرورت بین ہوتا ہے ۔ کا طاقہ وسیع برتا ہے ۔

سه انفاس العارفين مسسم

افدال سے اس کی تقدیق کرتے تھے۔ وہاں اپنے مثاک صوفید کی بھی جی بھی جو مختلف سال سا سے اس کی تعدیق کرتے تھے۔ وہاں اپنے مثاک صوفید کے آتا ہے ما میں میں اسلام ایمان صوفید کے آتا ہو طا ہر کروی کا عقیدہ مقاکہ ا حادیث بی آوا فق صدین کرتے ہوئے کسی سسم کی تست کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی ولیل تو یہ ہے کہ فودر دول کریم کی شخصیت سارک ہٹا ہے جا معیت ایما سلطان مملول ہے جس بیں صدا ولا ختلات کے سفگر بزے اپنے آپ مل ہو کر نیست و نابود ہو جائے ہیں۔

سلاسل صوفیہ کے توافق کا بیج شاہ عبدالرحسیم نے اپنے ہوہادبی کے دل یں پہلے ہی بودیا تھا۔ شاہ عبدالرحیم کو فود عیشتی قادری نقت بندی سلسلوں سے نبست خرقہ عاصل نھی۔
لیکن ابوطا ہرکردی نے تواس میدان بین فند ما صفا دد مط ماکد یہ کوشاہ دل اللہ کی زندگی کا ایک علی اصول بنادیا۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ کو کئی ایک سلسلول کی بیعت ادر فرقہ سے شرف یاب کیا۔ ان کے اپنے الفاظ بین بیں نے سیسطی ابوط ہرسے ایسا فرقہ جا سے بہنا جوصو فیوں کے تما فرقوں پرمادی سے بینا جوصو فیوں کے تما فرقوں پرمادی سے بینا

بددستان بی شاه ما دب کوایی بزرگوں سے بیش پانے کا موقد کا تھا جو طراقیت اور شریعت دونوں کے ما ل تھے ۔ لین سین ظریقت ہوئے کے ساتھ ساتھ طبقہ علما و نقب بیں ہیں ایک جینیت رکھتے تھے ان بی سب سے زیادہ ممتاز شخصیت آو فودان کے والدشاہ عبدالرحسیم کی تھی ۔ لیکن حریان کے سف ریس ان کو بین شکرے ملئے کا الذا تی ہوا ، ہ تقریباً سب کے طریقت دشریعت دونوں کی دولیں اپنے دائن بی سیمیٹے ہوئے تھے ۔ شاہ صاحب نے آنان العین فی الحرین میں ایک مشاکلے صوبیا اور فقائے سوائے جات دیئے ہیں جن سے انہوں نے مدیث کی سندیا طریقت کی نبدت ماصل کی ۔ ان بی سے اکٹر شاکئے اس لحاظ سے انہوں نے مدیث کی سندیا طریقت کی نبدت ماصل کی ۔ ان بی سے اکٹر شاکئے اس لحاظ سے

له انفاس 141- انتان العين م

كله انفاس العارفين. ١٩٥

انتباه في سلاسل اوليار المتر

باسع العفات تھے کہ اہل طراقیت ہوئے کے ساتھ ساتھ دہ عام فقاا درعلیا کی طسوی در آئے در ایس کے سلسلہ کی بھی معاومت کرتے تھے اور فاہر بیت کے لھاظ سے اپنے لیاس اور طسور جات بین کسی متمیز اور تمفوص بیاس یا انعاز زندگی کوا فقیار کرنے سے احترا از کرتے تھے اور بہی کوشش کرتے تھے کہ اپنی زندگی کو زیا وہ سے تیادہ عواسی انداز بین لیسر کریں۔ مثال کے طور پریشنغ احد تشاشی کی بر عادت تھی کہ دہ نہ تو فقیا کے انداز بین لیسر کریتے تھے اور دنہی فلور پریشنغ احد تشاشی کی بر عادت تھی کہ دہ نہ تو فقیا کے انداز بین ارسر کریتے تھے اور دنہی جاتے اور بین جاتے اور بین جاتے اور بین ما سے اگر یہ لوگ ان کے بال عامری دیتے تو ان سے توش فلقی اور بشاشت سے بیش آتے ادر ہرایک کے ساتھ اس کے مرائیہ کے صب مال سلوک کرتے ۔ ان بین جواد باب سے اور ومروت بین سے ہوتا تھا اس کا ضوحیہ سے سے احترام کرتے اور بڑے ملائم الفاظی امر معرون کی نعیت کرتے ۔

شاہ صاوب سل القاس العادین بیں اپنے بڑے چہائے ابوالرمنا محدادوانی والدی روزمرہ کی زندگی کا نقشہ کینیا ہے۔ وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے ہی حقیقت یہ ہے کاسلا کے عالمگیرامولوں نے اپھے اسا تذہ اورا بھے شیوری کو ایک ہی ساپنے بیں ڈیال ویا تھاا ور انہیں الیا صبغتر اللہ یا اللہ کے رنگ بیں رنگ دیا تھا۔ جوشتو کسی شل اور تومیت کی بھی برج مع کرا تر تا تھا اور در تو می نعصب کی آ ہے سے مدھم پڑتا تھا۔

برن ا بدائی حقائی کمتر برجند الداب الفک دییا چکی بموجب شاه دلی الله ریا دنووا در ظاهری نمائش دشان و شوکت سے بر بیز فرائے تع - با ذاری نکلے تو جمعصر بیروں اور شاتی کے برفلات بالکل معمولی بیٹیت سے مریدین کاکوئی پُرا یا جوم ساتھ د بوتا بھالیہ "

له الفاس العارفين ١٨٠ النان العين

سله شاه ولى الله ف الناس العارجين عن النف والمداور جياك ملغوظات اوركرا مات بر تفعيل العاب شا بل كف بال رسي الله ويبا يدعم فن المدّ البالغ مرّ بمدعيدا لمن حقاتى

ث و دلی الله کے درین کے اساندہ ہی ان کی طسورہ سادگی کے تور تھے ، ان کے اسلا ایو طاہر کردی کے والد شیخ ایما ہم کردی بڑے بڑے عاموں اورورا لا آستین اور ابیاس خوج اور کا وک سے نفرت کرتے تھے ۔ ان کے کیٹرے متوسط قیم کے ہوتے تھے ۔ ان کا عامر شقاریہ ہوتا تھا اور دھار پدار صوف اور کو فید لا طبیح و عام اہل جائد کا لباس ہے ، بہنے تھے ، اور مجلس میں بھی صدر بنے اور کلام میں تقدیم کی ٹوا میش میں کرتے تھے بلہ

سنیخ احدقثاتی کے واواسیخ بوش کانام قشاشی اس نے پڑگیا تھا کہ وہ اپنی
دومانی مالت کوسیف رازیں رکھنے کے لئے مدینہ یں قشاشہ ڈروش کو کام کرتے تھالینی
گرا پڑاسا مان اور پرانی جو تیوں کاکار و بار کرتے تھے۔ سینے پوش القش شی مدینہ یں جالین
کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا یہ نام اس لئے پڑگیا تھا کہ وہ لوگوں کو لینے پاس سے وام
دے کرمسجہ بھوی یں بٹھاتے تھے اور ابنیں کتے تھے کہ وہ رسول کریم پر درود بیجین وے کرمسجہ بھوی یں بٹھاتے تھے اور ابنیں کتے تھے کہ وہ رسول کریم پر درود بیجین مناہ ما دب کے اساتذہ اکل ملال کے معاملے ہیں بے صرفتا ما تھے بیشن عبد الله بن سالم المصری ان کے جیج بخاری کے استادی سے تھے۔

شاہ و فی اللہ افعاس العارفین میں مکہتے ہیں کہ بن نے سنا ہے کہ ان کے بیٹے کیشنے عالم سشر بیٹ الشرفاء ترکی حکومت عالم سشر بیٹ الشرفاء ترکی حکومت کی طرف سے مکہ کا حاکم ہوتا تھا۔ اس دن سے سینے عبداللہ کھانے کے معلیط میں بڑے ممتاط ہوگئے۔ ان کی سب سے بڑی ا حیتاط بوتی تھی کہ ان کا کھانا بلکہ نک بھی سینے سالم کے کھانے میں نہ مل جائے.

شاه ماحب كحرين كاساتذه محمن علما وفقها بنيس تعدان بيسس

له ديا چرجت التالبالف سرجمه عدالي حقاني

س ان ن العين ، في مشيخ الحرين مث

س الناس العاربين مدين

ان ن السين، مسلا

اکثر و پیشر ادباب طرایقت اور ما وب ول تعدان بل سے بعض سماط کوجائز ہے۔
تعداد مجانس بی سفریک ہوئے تھے۔ بعض کی طبیعت بی بدانتها گلاز تقا اوران کے
کروار بی خونت نرشی ہوخٹک ملائی ذہنیت کا فاصر ہے۔ شاہ عبدالعسندیز کے ملفو تقا
بیں ہیں شاہ ولی اللہ کی زندگی کا جواجا لی فاکہ ملت ہے اور خود شاہ عبدالعربیز کی مجانسی
زندگی بی ان کے والد کے اشرات کا جو مکس نظر آتا ہے۔ اس بی ان کی وسعت قلب الح
ان فی کمزور یوں کے لئے عفو و نرجم کا ایک سمندر مضا تعین مارتانظر آتا ہے۔ اس مین ایک
شاہ صاوب نے اپنے استاد الوطا مرکردی کے والدابرا ہیم کردی کے بادے میں ایک
د لیسید واقعہ بیان کیا ہے۔

ایک مرتبہ ابراہیم کروی جے کے لئے مکہ بن آئے ہوئے تے۔ بعض لوگوں کو ملنے
لئے 'لکے توان کا گذر چندگانے والی لو کیوں کے قریب سے ہوا جو گانے اور لفو و لہب
یہ شنول تغیب ان کے ساتھ ان کے شاگروا جل سید محمد برزنی بھی تھے۔ انہوں نے ان کی
و ندلے سے خبر لی سنیخ ابراہیم نے انہیں منع کیا۔ چو مکہ سید محمد برزنی سخت طبیعت
کے تھے اس لئے وہ ان کی روک لڑک سے رکیدہ فاطر ہوئے جب مجلس تقصود یں پنچ
تود بچھاکہ دہاں بھی ایک گانے والی اشعار پڑھ دہی ہے۔ اگرچ اشعار نو وعوم من کے مطابق
نہوں نے جب کو ان کی مول اشعار پڑھ دہی ہے۔ اگرچ اشعار نو وعوم کے مطابق
موگئ انہوں نے جب کو کہ ایس سے ڈھانپ لیا اور زارو قطار روئے لگے۔ اہل مجلس
ہوگئ انہوں نے جب کو کہ پڑے سے ڈھانپ لیا اور زارو قطار روئے لگے۔ اہل مجلس
ہوگئ انہوں نے جب کو کہ بھر موکو دیکھتا اس پر بھی گریے طادی ہو جا تا۔ اس پی
میں جو سنیخ کی آواز سنتا یا ان کے جب روکو دیکھتا اس پر بھی گریے طادی ہو جا تا۔ اس پی
تی القلب اور رقبق القلب سب کی عالمت یکساں تھی بہاں تک کہ خود سید محمد بر ذئی بر بھی رقت طادی ہوگئ اور ان کے دل بیں جو عہار تھا آنوؤں کے داسے دھل گیا کے

ك الفاس العارفين، ١٨٩- ١٩٠

انان العين، ١٢ - ١١

که ان البین ٹی شاکخ الحرین ، ۵ ۔ انفاس م ۱۸ د ۱۸۵

### تصنيف وتاليف كأصول

حربین کے تیام کے ووران شاہ صاحب کو اصول تصیف و تالیعت پر بھی توج کرسنے کا موقعہ ملا جب وینا ہے اسلام بی تخلیق توت کابے پناہ زور کم بوٹے نگا تواس کی دجہسے تصیف و تالیعت کے اصوبوں پر بھی انحفاظ پیدا ہوگیا۔ ایک مصنف اچی خیم کتاب کی تنبیل کرتا تھا دوسرا تلخیص در تلخیص تیار کرتا تھا اور یسلسلسین پسٹ بالا خرود چار صفحے کے سالھ پر شخیج ہوتا تھا۔ این ظدون نے اس تالیفاتی رجمان پر شدید کلتہ چینی کی ہے یہ او حسرا بران توران اور مبندوستان بی سفروی در سفروی کارواج مقا۔ علم الکلام اور علم عقالد کی کتابی دیں دلیل باری کے گور کہ و صندوں اور معقولیات کے عقلی بھندوں کا ملغو بہ بن کے رہ گئی تغیس۔ شاہ ولی اللہ ان ربحانات سے ناآ سفنا نہیں تھے۔ ان کی اوران کے والد کی کتابیں شخص در شروج کے ربی بین میں نہ تو عقلیات کی شعبدہ بازی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور نہ وہ سفروی ور شروج کے گور کھ و صندے ہیں۔ ان کی تالیفات در حقیقت ایک عجیب دعزیب والها نہ لے نفی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی ای تا لیفات در حقیقت ایک عجیب دعزیب والها نہ لے نفی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی ای تا بی دور تشدید ہیں۔ ان کی ای تا بی سے عندال کے یا تھوں مردویت

ان كى تفيفت اليى سُو فاشاك بنيس جن كو داتى تحريبي بلك داتى بنختركى لبرن

الفاس ر ۱۸۱۰ اشان المين، ۵

که مقدمه این فلدون یاب نعلیم

سله شاه وفى الدُّف عِمد الدُّ البالدك ويليع بن اليف في استبار استعال كيابهد

الرمسيم جيدرأياد

نے سامل پر لا ڈالا ہو۔ بلکہ وہ تا بناک موتی ہیں جو بالفنی کے استفاد ساگر کی تدیس جاگزیں تھے مكن تقاكدان كے صدوت ہے بہاسمت دركي جرا يُون بت تكل كربعي سود ہے كا دوستنى شاديك إت جمة الدّابالغدى طرق شاه ما حب في ابنى اكثركمة يون ي كل الغاظ عن اس بات كى مراوت کی ہے کہ ان بے بہاموتیوں کو سندد کی تہدسے تکالغ دالے کون لوگ ہیں - ابنوں نے اپنے ویباجوں بن ان تلام فی انام الے کر شکریہ واکیا ہے جن کے سوالات کے جوا یں انہوں نے کوئی فاص رسالہ یا تعینت مرتب کی سے لیے تعلیم کتابوں کی سب سے بڑی خوی ہی ہے کہ وہ کمی عظیم تعلیم آ يُليل كے تحت تياري كئى ہوں اودان كے لئے اس سے مقل ادرمعت ذرمفصدكيا بوسكتاب كداست طالب علم ك وتن اودروماني تقاضول كي تسكين كے لئے لكما جلت - شاہ ولى اللہ كے لبعن ديا جون سے توايدامعلوم ہوتلسے ميے شاكرد فاس مومن يو بحث كوالهاكراستاد براتنابرااحان كياب جسكاح وه ادابين كرسكنا تعنيى تعنيف وتاليعت كے اصولول كو حريين كے ايك استناد في حسطره جندالفاظ يس مقطرو د مفشر کردیا وہ بھی اپنی شل آپ ہے . شمس الدین محدین العلا البابل مصراور حریث کے ان اساتذہ میں سے بیں جوشاہ ولی اللہ کی استاع مدیشے سلسلہ استادیں سے سے۔ ان کے تعنیف وتالیت کے امویوں کوشاہ صاحب نے انقاس العادیش میں بیان کیلہے۔ شمس الدين المبابئ كباكرية نفى كرين في بوكجة كالبيث كيه اس كوسات احتام بين بانشاجاسكة یا لوکوئی الیں تابیعت کی ہے جس پیں کسی نے پہلے کبھی سنفست مذکی ہویاکسی ٹاقعی تالیعت کوبیٹر بنايا. يامغلق كتاب كاستدوي كرويا كتاب كالفصار ديكن افتصار كرت وقت اسية ا جال رکھا کرکیس عبارت کثرت ا فتصارے باعنی د ہو جائے ، یاکوئی چیسنز باہم فلط طط فی تواسع نے معیدست ترتیب دیا یاکس کتاب میں مصنعت نے غلطی کی تواس پر متنب کید

ا ن کے ہماہ تھے۔ اس کتاب کی تالیف نے مناگرد عمدعاش میستی کابوسف وحرین بیں ان کے ہماہ تھے۔ اس کتاب کی تالیف کے منہن بیں فاص سٹ کریدا واکیاہے۔

یاکن کتب پراگنده تنی تواس کوچی کرویا ؟ شمسس الدین البایل کی استهد که تعنیعت دناید بین اس کے سوانج بدا درکیا جاست محاتو ده محف تعنیج ا وقات بوگا له

### طرلق دانشمندی یاطراق تدسیس

شاہ ولی الدُّنے اپنے والدسے تحییل علوم ہی ہنیں کی بلک طریق تدریس ہی سیکھا۔ کو وہ طریق وانششندی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں لے اس کے اصول و منوا بلط رسالۂ وانششندی ہیں بیان کیاہے ہیں۔

طریق تدریس کی اہبت کا احاس اہیں شاہ عدالر مسیم نے ہی والیا مقا۔ حرین ۔
قیام یں انہوں نے وہاں کے اسا تذہ کے تدریسی طریقوں پر فاصی توج دی اس زائے:
حرین کے علیا آبا ہیں پڑھائے کا اجازہ تو کئی ایک اسا تذہ سے لئے تنے لیکن درسس کے طریق کسی فاص استاہ سے ہی عاصل کرتے تھے سیسے ٹان الدین قلتی حنی مکہ کے مفاظر ہن کسی فاص استاہ سے ہی عاصل کرتے تھے سیسے ٹان الدین قلتی حنی مکہ کے مفاظر ہن سے فاصل کے تھے۔ لیکن درس طریق سیسے فاصل کیا تھا۔ ان کی خدمت میں انہوں نے کئی سال گزار سا شاید طریق تدریس کی اس ٹوری کی وجرسے ہی جیب شیخ احد کا انتقال ہوا تو دوسے اس شاید طریق تدریس کی اس ٹوری کی وجرسے ہی جیب شیخ احد کا انتقال ہوا تو دوسے اس فیصل سے عاصل کی عاد سے فیصل کی بھی تھے۔ سیسے خان الدین کو مجبور کسی سیسے خاص کو تا الدین کو مجبور کسی سیسے خاص کو تان الدین کو مجبور کسی سیسے خاص کریں۔ دہ فرائے ہیں کہ میرے لئے ہے ایک امر عظیم القدر مقالہ ایکے اکا برین کے ہو۔ تدریس طری ساسے آبی جارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں جارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں ویک مارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں جارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں جارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں ویک مارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں جارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں جارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کے ساسے الیں جارت کردں۔ اس لئے ہیں نے تبول عربیا۔ لیکن ان کی طرف سے ان کوری سے سیار کی طرف سے ان کی امریک کیں۔ لیکن ان کی طرف سے ان کی سے سیار کی طرف سے سیار کی خور سے ان کی خور سے ان کی خور سے بی کی سے سیار کی طرف سے ان کی خور سے کی کی خور سے کی دور سے ان کی خور سے کی میں کی خور سے کی کی دور سے کی کی خور سے کی خور سے کی خور سے کی کی دور سے کی کی خور سے کی خور سے کی خور سے کی خور سے کی کی خور سے کی کی خور سے کی خور سے کی کی خور سے کی خور سے کی خور سے کی کی خور سے کی کی خور سے کی خور سے کی خور سے کی کی خور سے کی خور سے کی خور سے کی خور سے کی کی خور سے کی خور سے کی کی خور سے کی خور سے کی کی خور سے کی کی خور سے کی

الله الفاس العارين ١٨١٠ السان العين هدب

سه رسالددانشهندی مطبوعه مبتهائی پرسیس و بلی - اس فادی رسلیلین شاه مهاوی می تعلیمی مادی می تعلیمی انتخار می این تعلیمی انتخار می این می انتخار می

مدسے پڑھتا گیا۔ اس وقت میٹی خصی عجی لماکت پس تھے۔ انہیں اس باسے بی خط کہ ما توجلب یں انہوں نے سٹائن کی ورقواست کو تبول کرنے پر ہی زورویا۔ بیس نے اس سلسلس ہر فیا سے اسمداد جا ہی است خارہ کے بعدان کا حکم بھالانے کا فیصلہ کیا اور تخاری کی قراًت اس جگہ سے شروط کی جاں سے سینے احرقح طال نے اسے چھوڑا مقا۔ جیب اس کا ختم موا تواسی تام علما اور شائع نے ما ضری دی ہیں

شاہ ولی النٹے کی تاہ الدین قلعی منفی سے بعض ا مادیث کی کتا ہیں ساعت کیں۔ قدرے کتب سے ترین سے اور قدرے موطا امام مالک ومسندواری دکتاب الآثارا مام محد موطا کو بھی ان سے ساع کیا۔ انہوں نے تمام بھاعت کوان کتابوں کا اجازہ دیااور بقول شاہ ولی اللہ وہ خود بھی اس جاعت یں سفریک شعیرہ

### سشيخ ابوطامرالكردي

شاہ عدائر سیم کے بعد شاہ دلی اللہ کی تعلیات پرسب سے ذیادہ افر سینے الد طاہر

بن ابرا ہیم کردی کا معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کو لمیف اس مدنی سینے سے کچر انسیسی دالہانہ عقیدت تمی جیں ان کو اپنے والدسے تعی شیخ ابوطا ہرسے ان کی اس ہسمدی نین ترکئی ایک اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ ابوطا ہر کردی بھی حدیث کا درس اس والہانہ رنگ ہیں درسہ رحیمیہ کی روایات میں منتی ہے۔ اس سیس رنگ ہیں درسہ رحیمیہ کی روایات میں منتی ہے۔ اس سیس رومانی رجا کہ ادر جذیاتی گہر راؤ ذہنی علومی ادر جیانت کی دلچسپ آ میزش تھی۔ شاہ میں کہتا ہیں کدالہ طاہر الکردی جب امادیث رقاق ہڑ ہے تھے تو آ نکھیس آ نوسے بعسراً تی تعییں ادرجب بھی مذاکرہ کی نویت آتی تھی تو تعورے بہت اعتراض پر بھی جب تک بورا

له اننانالین ۱۵

الفاس، ۱۹۳- ۱۹۳

غورد فو من بنیں کر لیتے تھے اور ما غذ دن کا مطالعد بنیں کرتے تھے اس وقت تک جواب بنیں دیتے تھے بلہ توافق مذاہب، توافق صدیت اور توافق سالاسل اولیا شاہ صاحب کی فطری اور علی زندگی کے اہم ارکان ایں۔ اور آگرچ شاہ عبدالرحم کی تربیت سے ان کا ڈہن اس توافق کے لئے تیار ہو چکا تھا لیکن ابھی اس پرحرین کے ایک مستند کشیخ کی مہر بہت ہونا باتی تھی۔ ویلے بھی اسلامی دنیا ہیں بیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ لیلے اختلافی سائل ہرجن کی اہمیت آفاتی مستحد کی ہوتی ہے۔ حرین کے علما اور شیور عسے استعمال ہرجن کی اہمیت آفاتی مستحد کی ہوتی ہے۔ حرین کے علما اور شیور عسے استعمال ہرا جا تاہے۔

ابوطالهرالکردی اور شاہ وئی الله وو نول سن ایک وجه ما ندت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بھی شاہ صاحب کی طسیری اپنے والدسے تھیل عوم کی تھی۔ اس زائے بی اکثر علم ور وایت کاسلتہ الذہب فا ندانوں بیں پشت ورپشت چلتا تھا اورعلم اپنے فا ندان کے بزرگوں سے مذھرون علی اجازہ عاصل کرنے تھے۔ شاہ ولی الله مدون علی اجازہ عاصل کرنے تھے۔ شاہ ولی الله کے است اوسینی ابوط ہم حمد بن ابوا ہیم الکردی المدنی نے بھی اپنے والدست خرقہ ماصل کے است اور سنے اور الدی بھی تھے۔ ان یس کیا تھا۔ ان کے دائم ان کے لئے بہت سے بزرگوں سے اجازہ ماصل کی تھی۔ ان یس سے سنین عمد مدین معرون بھی تھے۔ انہوں نے کزنب عمر بیرسیدا مداور اس مغرون سے بڑھ می سنین مدر ان سے بڑھ می سنین میں مغرون سے ایک میں سے سنین عمد الدین مغرون بھی تھے۔ انہوں نے کزنب عمر بیرسیدا مداور اس مغرون سے بڑھ می سنین میں سنین میں ایک کے سیبویہ لین نوکے امام تھے۔

### اعتقاد اداحتهاد

شاہ ولی النّدابینے استناد کے علمی اور رومانی کمالات سے بے حدمتنا تر تھے۔ لیکن اس مالہانہ جذبے کے باوجود ابنوں نے این انفسیا و بت اورا جہناد کو برا برمحفوظ رکھا ان سے استناد خود بھی ان کی خوبیوں کے معترف شعے۔ ابوطام کروی کتے تعے کہ شاہ ولی اللہ فجعہ سے مدیرث کے الفاظ بیتے ہیں۔ یس ان سے مدیرث کے الفاظ بیت

القاس العارقين 141 - الألان الين سواد لهو

عله وباج ترم جدالله البالد عبدائ حقاني

بامبیت ،کس قدرا فتصاداود کتنا الکراب، معلوم بهتاب کداستاداود شاگردگی شخصین گفل بل کریک بان دو قالب بوگی تعین . اگر بهم اس مطسط به نیتمدا فذکر لین کددیا مدیث کے بیدان بین استناد اور شاگرد نے آپس بین تقسیم کارکرلیا تفاتد بهم حقیقت سے زیادہ ودر نیس بول گے۔

شاہ ولی اللہ نے وا بہا نہ عقیدت کے ساتھ ساتھ جی طسیرہ اجہا وا ور آزادی رائے کو ایم رکھا۔ اس کی مثال ہیں ایک واقعہ سے ملتی ہے۔ شاہ ما حب بیان کرتے ہیں کہ سین کے ابو طاہر اپنے استاد سیدا جدا در ان کا ذکر کرتے ہوئے کہنے گا کہ ایک مرتبہ الن کے شاگر ودوں ہیں سے ایک نے مسجد بنوی ہیں تازی امامت کرتے ہوئے سورہ بتن یڈا کی قرارت کی۔ فی رفی کا انجار کیا۔ اور کی قرارت کی۔ فی رفی کا انجار کیا۔ اور کی قرارت کی رفی تری نقلی کا انجار کیا۔ اور کہ اللہ تعالی نوائے کی جرارت کرتے ہوجی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے پہلا کا کرکیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی توانے دسول کوجی طسورہ پالی خلاب کرسکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری مداوب ہیں کہ ایس جمارت کرسکیں۔ شاہ ولی اللہ کے فعاب کرسکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری مداوب ہیں کہ ایس جمارت کرسکیں۔ شاہ ولی اللہ کے اس واقعہ کے بیان کے قرائی سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیے سینے ایو طاہر اپنے شیخ کی ویت میں میں معاری جا بدی بایتن رسول کر یہ کے ساتھ بیت وعقیدت کے بذب کی بنا ریر کری جا سکتی ہیں لیکن اصل معاری حاب اور تابعین کی عادت کورکھنا جا ہیے۔ کہ ویک کرد کھنا ہیں کہ یہ سورت حضت رہنیم کی منقبت عظیم اور فائل کی صفود کے ایک کا دفت کی ہے کیونکہ اس نے صفور کی شان ہیں سوا دی کا انجار کیا انجار کیا ہے ایک کیا دیت کی بیدولالت کرتی ہے کہونکہ اس نے صفور کی شان ہیں سوا دی کا انجار کیا تھا ہے۔ کہونکہ اس نے صفور کی شان ہیں سوا دی کا انجار کیا تھا ہے۔ اس کے معاور کی کا ان میں شوارے کا انجار کیا تھا ہے۔ کو کہ کہ انجار کیا تھا ہے۔ کیا کہ انجار کیا تھا ہے کہونکہ اس نے صفور کی شان ہیں سوا دی کا انجار کیا تھا ہے۔

مولانا عبیدالله سندمی کوان تعلی اثرات کا بوشاہ صاحب پر قیام مربین کے ددر یں مشر تنب بوسے پولا احساس تقاریمشیخ ایرا ہم کردی ادر شاہ ابرا ہیم کی ذہنیت مقار تھی کیونکدان دونوں کا سلسند تلمة ملال الدین دوانی سک بنیتا ہے سینہ بنا بری شیخ ابوطاء

ه اشان العين ١١٠- ١م١ - القاس العادقين ١٩١ - ١٩١

له النسدقان، شاه ولي الدُّنمبرم ١٥٥٠

الرميم جيدآياد

كى مجت شاه ولى التدكوييت راس آن-

مولانا عبيدالدسندى ندات بن -

ہم نے میشن ابراہم کردی کے بہت سے رسلے مطالعہ کے ۔ وہ مشدیدت اسلام کو این عربی کے فاقد سے مل کرتے ہیں اوراس یا ت ہیں وہ ایک مستقل مفکرا درا مام کا درجب رکھتے ہیں ہے ۔ رکھتے ہیں ہے ۔

سفیخ ابرا ہیم کی تایٹرسٹیخ ابوطا ہرکے ہر تول اور نعل بی نظراً بیا۔ ہاری ہم ہیں ان دو مختلف طریق ابدا ہی اور دار اور جہا کا طریق اور ددستا بٹنے ابدا المرم فی اور دو مختلف طریق اور ددستا بٹنے ابدا المرم فی اور شخ ابرا ہیم کے دوسکو شاگردوں کا طریق جوحرین بیں تھے ، ایک فکر پر متحد ہو نا۔ شاہ مادب کی ذہبیت کا بینا دی مسئلہے ۔ کوئی عالم خواہ کی مذہب و ملت کا ہوا اگر اس کی تعلیات شاہ صاحب کے اساس فلف پر بوری انرق ہے تو دہ سب عالم شاہ مائی کی اساس فلف پر بوری انرق ہے تو دہ سب عالم شاہ مائی کی ال سے اس کی تناف تول جمع کرنا ان بی تطبیق دینا شاہ مادب کا علی کیال ہے۔

ط ريق تعسليم

ابولا بركردى كاطراق تعليم، تحقيق ادرانساف برينى عمّا - مذاكرات بن اگرمعولى ماءعتران بنى كيا با تا توجب تك اس كجواب بن بورى تحقيق ادر إدا غود د فكر خكريك

ب ان کے مادب زادب ابوطام الکردی نے بیان کیاہے کہ ان کے والدا بن عولی کا ابیعا کو نظری لیا ظامت ہی ہیں بلک علی زندگی یں بین بیش نظر رہے ہیں۔ شاہ ولی المند نے الجز اللطیعت یں معقولیات کی اسٹادوی ہیں۔ جن ہیں اکش رسر آمدرو در گار معقولیین کے نام بین ان اسٹادکا سلسلہ صدرالدین شیرانہ ی اورامام اشعری کے بہتی لہے۔ ما درانا کا شاہ ولی المد نام میں مولانا عیدالمد سروی مد موجود

ان کے مالدا براہیم کردی کا طریق تدراسیس بی مناظرہ اورمفادمنہ کا تقا۔ دویہ دیکھتے تع کہ کہا ہے۔ اگر کس سلدیں کے کہا ہے۔ اگر کس سلدیں کوئ اعتراض کرتا تقالو تھ نے کرنے اعتراض کرتا تقالو تھ نے کرنے اور اتقان سے اس کی دفع مشکل بنیں کر لینے تھے اس وقت تک آ کے بنیں بڑ ہے۔ اس مے عبداللہ عباش فے کہا تھا کہ ان کی عبس ریاض الجنة کا ایک باط ہے ہے۔

شاہ ما عب کے اسا تذہ حرین اور ہندوستان کے اسا تذہ یں ایک دور مشترک بہتی تھی کہ ان کے والد شاہ عدالرحسیم اورالا طاہر کردی کی معقولیات کی اساد مطال الدین ووائی سے جامل تعیں۔ اس لئے تلفہ اور تصوف کے بارسے یں ان کے حرین کے اسا تذہ کے موقف یں دہی تھہ۔ باؤا ور توازن تھا ، جوان کے والدین تھا۔ سینے ابرا میم کردی دب سی میں ان پر تقریر کرتے تھے تو کلام صوفینہ کو ترجع دیا کرتے تھے۔ اور فرایا کرتے تھے فلفی توکوں نے حق کے معالے ہیں بہت تھو کریں کھائی یاں اولاس کی جانب ہم اس بیس یا سے۔

ہارے ان پرائے معنفین کے بارے میں جہنوں نے سوائے جیات، تذکروں یا
اسارالرجال پرکام کیاہے ۔ ستشرقین کا یہ اعتراس ہے کہ یہ لوگ سوائے جات پر جعسرہ
کرتے ہوئے بعض ایسی کل الی قسم کی قوصی اصطلاعات استمال کرتے ہیں جو توا تراستمال
کی دج سے گھس ہے جی ہیں اور اپنی ضوص اور امتیازی معنویت کھو بہتی ہیں براعران
دوسے معنفین کے بارے ہیں توایک مدتک جائز ہوگا ۔ لیکن شاہ ولی الشف اپنے اساتہ اور شہرہ کے بارے ہیں جو مختصر قسم کے جہتے " ہرو قلم کے ہیں وہ اکثراوقات ان با کمال
معودوں کا اتمازہ رکھتے ہیں جو چند ایک تخلیق خطوط سے مشخصیت کا کروارا جاگر کردیے

القاس العارفين، حالات ايرابيم الكردى، مهما- هما الشان العين سوا- مه

یں۔ اس منن یں دہ جستہ جن عوبی اور فارسی کے اشعار تھی لاتے ہیں جو اکثران کے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ اشعار ندیر بحث شخصیت کے فدو خال کو ایسی جامعیت اورایہ والمان اور جذباتی انداز یہ بین اجا گر کرتے ہیں بجی کسی جمک گئی ہو۔ یہ جیسے زیر تبھر و شخصیت کے اخلاقی۔ ذہنی اور دو حالی بہلاو ک کوئی بین بیش کرتے بلکہ خود شاہ صاحب کو اس بہتی کے اخلاقی۔ ذہنی اور تعلق ہے اس پر بھی دل چرپ دوشنی ڈلنے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فے حمین کے اساتدہ کے حالات الفاس العارفین اورانسان العین فی شیوخ الحرثان ہیں دیے ہیں۔ کے اساتدہ کے حالات الفاس العارفین اورانسان العین فی شیوخ الحرثان ہیں دیے ہیں۔ ایکن ان کی والہان عقبہ سے کا اندازہ ان مکتوبات سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے صفاۃ فوقت الول ہرانکہ دی ان کے صاحبراوے اور دوسے دلوگوں کو لکھے ہیں۔

### مكنوبات كالبينه

شاہ صاحب کے مکتوبات کی ابیت محض رسائل اورانشابیات بی کی بنیں ۔ اپنے زمانے کے دوستے بزرگوں کی طرح ان کے مکتوبات ایک عظیم تعلیی پیغام کے حائل بیں اور لبعض بہلو دُن سے ان کی تعلیمی افادیت نصابی کتب سے بھی زیادہ ہے ۔ مکتوبات کا لکھنے والا اسپنے من طب سے براہ راست را بطہ قائم کر تاہے ۔ اس را بلط بیں گہے ان ان فعلقات کا رتگ جھا کہ ہے۔ ورائر ڈالنا چا ہتا ہے اوراس کے سنا ریک جھا کہ ہے اوراس کے سنا ہوتا ہوں کہ رکھ دبنا چا ہتا ہے ۔ اس کی زبان بین تکلفت اور بناوط کو بہت کم دخل ہوتا اپنا ، ل کھول کر رکھ دبنا چا ہتا ہے ۔ اس کی زبان بین تکلفت اور بناوط کو بہت کم دخل ہوتا ہے اوران کا بیان جذبات کی سیحی ترجمائی کر تاہت ۔ مکتوبات بیں ان فی اور جنوباتی رابطوں کی ایس سے دیا و میں میں تاثر ہو ہے جس کا والے میں میں تاثر ہو ہے نیس بی تاثر ہو ہوئے اپنیر نؤیں رہ سکے۔ دوستے تاریخ ہو سے تاثر ہو ہوئے اپنیر نؤیں رہ سکے۔

اس بات کاانوس ہے کہ شاہ عادب کے مکتوبات کا کوئی مکی مجموعہ میں دستیاب بیں برسکا

ا منتیخ منطور نعانی نے فسرقان کے شاہ ولی اللہ نہریں مکتوبات کے ایک اور جموع مکتوب المعاد ن معد مکانیب الله شرکا بھی تذکرو کیاہے۔

پ کے مکتو یا ت کا مع جموعہ جو بداللہ و جا جب کی فرات فس پر جو بنا الد جیا ت ولی کے

سیر مکتوب مدنی کے علامہ آپ کا حرین کا کوئی مکتوب شامل ایس ۔ البتہ حیا ت ولی کے

الفٹ نے اپنی کتاب کے آخر میں چند ایک بیلے مکتوب دیئے ہیں جن کا تعلق قیام مین

سے ہے ان بی چنا کیا گیا کہ مکتوب اس مرت دبشاشت کی تعدیر بیش کراہے جو استاد کی

ہام کی طرح چملک پھلک جاتی ہے پیکتوب اس مرت دبشاشت کی تعدیر بیش کراہے جو استاد کی

ار آمد کا مطرف کرو کے ول می کروش لیا گئی ہے ۔ ناہ ولی الدکو کا ذرائد کے خواس و ای بیر جشرو اس جو سے

ہر جاتا ہے کہ ابو طا برا مکم دی جی کے مدینہ تشریف کا دہت ہیں یہ خط اس جو سٹی و این او خیر میں

عالم بیں سٹیرو رہ کیا گیا ہے ۔ ابو طا بر رمعنان کے دو ذرا مکہ ہیں رکھ دہے ہیں جشرو

کا اعتکا دن ہی قاد کوب میں کردہے ہیں شاہ صا دب شیخ عرسے خبر سے ہیں جشرو

بی خوش کرے ۔ اسٹیخ عران کے تیام کے لئے مکان کا انظام کردیا ہے ۔ شاہ صا دب فور

مناط الى سنت راب وكذت بهلا اكادا غص بالمب والفسوات مكتوب بين الدلم بركردى كا تام آتلب كوان كى كيفيت غالب كے اس شعب مكتوب بين الدما بركردى كا تام آتلب كوان كى كيفيت غالب كے اس شعب معداق جوما تى بيغ .

زبان په بارمذایا پرکسس کا نام آیا کیمیرے نطق نے بوسے مری ذبال کے ہے

کیتے الل جناب کی پزرگ اورففیلت اس سے بلندہے کہ اس کے باسے میں کالم کیا بائ اورآپ کی وات گرای اس سے بالا تربع کہ بی جناب کا نام صراحت نے سکوں یا کسی دمزاورنشان سے معین کروں۔

> دمن البحائب ان افوه بذكرم وننسدا غار بال بمربخاطرى

اكر عن اس كا وكر زبان مك مي لاؤل تويه عائبات بنسي اوكا ميد اس بات

سے ہی غیرت آتی ہے کہ وہ خیال یں بھی میرسے ول سے گزر کرسے آپ ان ہتیوں ہیں ہے ہیں غیرت آتی ہے کہ وہ خیال یں بھی میرسے ول سے گزر کرسے آپ ان ہتیوں ہیں ہیں جن کویں اپنے دل یں ماصر پائتا ہوں اور ہو زندگی ہمسر جھ سے ہمی خات ہوں اور وہ بیں اور شرخ دب میں آپ کی ہتی کواپنی نظاروں اور وہ کبھی میرے سانے سے دور نہیں ہوتی ۔

اید طاہر کردی کی شخصیت، علی ادر رو مانی اسدار کا جیب وعزیب مجد عسدتمی ادرجس مجدت اور طاف اس کے تا ثرات طلبا ادرجس مجدت اور طلاطفت سے دو شاگر دوں سے بیش آتے ستھ ، اس کے تا ثرات طلبا کے دلاں پر ایک ایدی نقشس مجد را جاتے تھے۔

شاه صاحب ایک خطیس اسی ملاطعنت کا تذکره کرتے ہیں۔

ا مذتنونی سِنی فی ملاطعت نفست اعرف عین الدیم فت کم تم نے جی اسپنے سایۂ عاطفت بیں لیا اور جب سے بیں لیے تم کو بیچا تاہے ، کسبی اور کو منیں بیچا نا۔

وعلى تفنن واصفيه بوصفه لفى الزمال وفيمهالم بوصف

### استادسي الوداع

شاہ دلی الله استاد سے جب بہیشہ کے لئے رخمت ہونے سکے تواس وقت الا کے دل یں ایک بے بناہ مسم کا اضطراب ادر بے بینی تعید شاہ معاصب کی زندگی میں ہا ان کے مشتبہ یا جالیاتی تجریات کا تو بتہ بیس چلتا لیکھان اشعار بیں جرست سکے اس اوا اسمندر کی ایس دوں کی گوغ شائی دی ہے جوان کے قلب کی گرایتوں یں موجی مارد بی جوان کے قلب کی گرایتوں یں موجی مارد بی جوان کے اس کوان الفاظ یں اداکیا ہے۔

والنزلوملف العثاق المسم تتلوان الحب إماليين ما عنوا

فدا کی مسم اگر فراق نے دن عثاق یہ ملت اسماً در کہیں کروہ مداف کے دد عجمت کی وجمع بنان موگا۔

الرميم عما أياد

استادے دفعت ہوگئے لیکن رکھ کے ادے داست بہیں سوچھتا۔ کہتے ہیں۔ نسیت کل طسع باق کنت اعود

نسيت كل طسع الى كنت اعونه الآطسسريقا يوميني لربسسكم

س جن را بن ما تنا تقاسب بعلا بیٹا ہوں بی لیک دہی طاہ یا ددی ہے جو بھے بہاد گھر کے یا تی ہے ۔

مبارک تفاده زمانه جب معلم اور متعلم کے مراسم ان بلندیوں پر نعے عاش حمیداً دات شہیداً جیٹا اور مرنا ان ہی لوگوں کا تھا-

سینے ابوطا ہرا مکردی کی دفات مشکلاً بن ہوئ۔ شاہ دلی الله نے اس سال ع

### ابل جازے خطو کتابت

مكتوبات معلوم برتاب كرمين سے والبى كے بعد مين كے منا كا كے ساتھ ما و لا الله كاسل لد خط و كتابت برابر جارى را ان يس سے ايك عمد بن المعرف الغربى كے ماحزاد دو الله بجى تعے مين سے آپ لے بعض ميم مروبات كے اجاف ماصل كے تھے ان بن سے بعض ضطوط الع طاہرا لكروى كے صاحبزاد دے ابرا بيم كے نام سے بينتر بہت سے خطوط تع و شاہ ماصب اپنے ایك خطبی شكایت كرتے بي كداس سے بينتر بہت سے خطوط آپ كى خدمت بن روان كے الكن آپ نے جواب سے سشد دن يا بى بنین بنتی اس بر دو دو است كرتے بين كو آپ اس خط كے حال كى محروفت جواب تحرير قرائك ادران شرف بر دونواست كرتے بين كدائي اوران شرف مان كى محروفت جواب تحرير قرائك ادران شرف مناه سا حب كے بناه صاحب كے مناه كے مناه صاحب كے مناه ك

ا شاه دنی النشف انفاس العارفین مین وکرکیا ہے کہ جب وہ ایو لما ہرا مکردی سے رفعات بوئ المردی سے رفعات بوئے اللہ میں اللہ

## تنفيروتبعه

### تحريك جاعت اسلامي ، ايك تحقيقي مُطالعتُ

تالیت ڈاکٹ راسسوادا حدایم اے ، ایم پی بی الیس ۔ شائع کردہ وادالاشاعت الاسلامید - کرش چکرلاہور

زیرنظرکتاب کے معنف ڈاکٹر اسرادا مدمادب جاعت اسلامی کے رکن رہ چکے ہیں، ادران کی یہ کتاب دراصل ایک بیان ہے جو النول نے بجیڈیت رکن جاعت اسلامی اکوبرائشم یں جاعت اسلامی کی مقسدر کردہ جائزہ کیٹی کی خدمت ہیں بیش کیا تھا۔

گواس بیان کے کچہ عرصہ بعد مومون نے جاعت اسلام سے قطع تعلن کر لیا۔ لیسکن اہوں نے ڈوڈ ہی اس بیان کوشائع کرنا مناسب نہ بجا۔ اوداب تقریباً وس سال کے بعد وہ اس بیان کوکٹا بی شکل میں بیش کر دہے ہیں۔

معنت نے جا عت اسلای سے متعنی ہوتے وقت جو خط لکھا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خلوص سے جا عت بن وا عل ہدے اورکن یا طنی مجبور اور لیے لئے ابنیں قطع تعلق پر آمادہ کیا۔ اس خط کا ایک اقتباس بیہ ہے ،۔

" ... اپنے بیان مائزہ کیٹی کے تحریر کرسلے ایک سال قبل سے بیں ذہنی کش سکٹ بیں مہتلا ہوں اوراس واقع کو بی آج چھاہ سے اوپر کا عرصہ ہوچکا ہے ،جس بیں میں نے مذہات سے فالی ذہن کے ساتھ بھی دونوں

المسرع مسل خودكيا ب او لآفرين الله تعليك ما بنائ كى دعاكية بوسة ايك فيعلدكيا عد جب المداليا مقالة رينا الا ترط قلوبا إدراة حديثنا كرسانته رب او على مدخل مسدى وعاكميًا جواآيا تقاد اورآبي جب باجر جاريا جول توانية النست وا فرجى مخرع صدتي كى دعا يًا جواجاريان بون ..... (تحرير ٢٩ درمنان المبادك ٢١ ساء حكالت احتكاف)

فاکٹر ما وب کے اس بیسے بیان کا اب باب یہ کہ جاعت اسلای کے دودوری کہ اس کے بیا دور کا تعالی کے دودوری کہ اس کے بیا دور کا تعالی ہے جو تھا م پاکستان سے بیا کلیے۔ دہ جملا میں تقا۔ اور س دور یں اس کی چنیت ایک اصولی اسلامی تحریک کی تھی۔ لیکن بقول ان کے دور ٹائی یں کے امولی اسلامی جاعت کی خصوصیات کیس ڈ ہو تنسب سے بی بنیں ملیس۔ یہ ایک العرب اصولی تو می جاعت کا نقشہ بیش کرتے ہیں جدیا تو واتعی اسلام بہنس میں یا بی العرب اصولی تو می جاعت کا نقشہ بیش کرتے ہیں جدیا تو واتعی اسلام بہنس میں ایک اسلام بہنس میں برسیدا تعداد آنے کے اسلام کو بطون موسوقاً سنتمال کردہی ہے، "

معنعت نے معزے ہم سے کے کرمغہ ہو۔ ایک نحر کمی جماعت اسسلامی کے دولول کے بنیاوی افکارونظریات بیش کے ہیں۔ اوران سے یہ نیتجہ نکالاہے:-

رد دا قد بهب که جاعت اسلای کی تخریک کا به دوراقل کم از کم ظاہری اعتبارے باکل وی نقف بیش کرتاہے، جو بیشت ابنیائ کرام علیم السلام کی تخریکوں کا خاصہ سیاہے باکل وی اٹکارونظوات دعقار کہ۔ اعد لعینہ وہی دعوت بیش کی کی کہ جو ابنیائ کرام بیش کرتے آئے ہیں اور بہت مدیک دہی نعب العین اختیار کیا گیااؤ اس کے لئے دہی طریق کارا فتیار کیا گیا کہ جوان کی تخریکوں میں افتیار کیا جا تار باہے۔ ان دونوں کے نقوش میں بہت شاہبت افتیار کیا گیا کہ وان کی تخریکوں میں افتیار کیا جا تار باہے۔ ان دونوں کے نقوش میں بہت شاہبت سا بہت شاہبت باتی جاتی ہے اور بنظر ان میں کوئی نایاں وسری محکس بند بر بردیا۔

ہاسے نزدیک می م ڈاکٹر صاحب کا بماعت اسلام کے بارسے بیں بیمعن حسن کن ہے۔ ادرجاعت اسلامی کی پرتحریک جس ایک فنھیت کی ذہنی ادرعلی سسوگر میوں کا چھل اگر چرمعنف کواس حقیقت کے مانے بین تا مل ہے، اس بیں یہ سب تو بیاں " احد خوا بیال مفتر تقید، بن کی نشان دیں ڈاکٹر صاحب نے دوراد ل اور تائی بین کی بھے ۔ اس تحریک کے دوراد ل کوا بنیائے کرام کی تحریکوں کے شا یہ قرار دیتا ، ہیں معاف کیا جائے ، اگر ہم من کریں ابنیا نے کرام کی تحریکوں کو شہمے پرمینی ہے ۔ مو لا نامودودی کی تحریک جاعت اسلامی سے اور ہم اسے بین نام ویں گے، وور ٹائی بین جو کہ ظہور میں آیا ، وہ اس کے دوراد ل کالازی نتیجہ مقال کیون کے بینک کیا اس مشرل کی نتیجہ مقال کیون کے دیک کوان کے زبائی دعووں اور نا تشیس مظامر سے بیش کیا اس مشرل کی بینچ والی تی ۔ نخریکوں کوان کے زبائی دعووں اور نا تشیس مظامر سے بیش بیا ہمنا چا ہیئے ان کا تا اور نا کہ نام کی تر بھان بیش اور کن مقامد کی تکھیل کرتی ہیں ، دراصل انیس پر کھنے کی یہ کوئی ہوئی ہوئی ہے ، ہم مصنف سے متو تع ہیں کہ کی تکھیل کرتی ہیں ، دراصل انیس پر کھنے کی یہ کوئی ہوئی ہے ، ہم مصنف سے متو تع ہیں کہ دہ اپنے اس نقط کہ نظر پر نظر ٹائی کریں کے ایک دکن دکین جناب وجیہ الدین خال بینے تھے ان کو فایل کیا تا میک عالی کی تا ہو کہ سے کم اس بارسے ہیں عن مقائن تک

آبع سے کون بین سال بہتے تعبیر کی خلطی کے نام سے وجید الدین خال صاحب کی ایک کتاب شائع ہون تھی۔ اس کی بھی کم ویش وہ بی ٹوجیت نعی، جوڈاکس رصاحب کی کتاب کی ہے، لیکن وہ اس صنن بیں جن نتائج پر پینچ ، مد بالکل برعکس تھے اس کتاب کے نتائج سے خال صاحب کا کہنا یہے کہ مولانا مودودی نے قرآن مجید کی جن آبات سے اپنی تخریک کا تا نا با نا تیار کیا ان کے وہ معن ہی نہیں، جومولانا نے کئے۔ لیبی اس تحریک کی اصل بنیادہی میجی نہیں مثلاً وہ کھتے ہیں د۔

" رِین کا ایک نظام ہونا بنات خود غلانیں ہے۔ مگردیب نظام کے تعدد کو یہ جنیت دی ہائے کہ یہی وہ سبب ہا سے ہے ہواس کے متعدد کو یہ جنیت دی ہائے ۔احد متعدد الواج کا یک میں سمو تاہے تو بقیناً غلط موجا تاہے ۔احد یہی اس مشکری اصل غلطی ہے ہ

ببرمال ایک فلغی آدیب که دین کونفسام کامترادف قراره یا کیا ۔ ا مداس سے کہیں

برن کم تعاری الا میدودی فی بری کاس نظام کی انہوں فی جو تفعیلات پیش کیں ان بی تنیقی دین کا حصت بست کم تعاری انجد خان ما اسلام کا جو بست کم تعاری انجد خان صاحب فی تعیری غلطی میں بالکل میری مکل سے کاس طرح دین اسلام کا جو نظر یہ بیش کیا گیا یہ نہ تو حسر آن کی آیات پر چپ بال ہو تا ہے اور د مسلح است کا زندگیال اس کے سیار پر اچدی انرنی بی دین کا وہ محفوص فقت جواس فکر کے نزدیک دین کا میری ترین نقش بسم اس کے متن میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آیت نہیں .... یہ اس استندلال کی نعلس طبق فای ہوی ، اس استندلال کی نعلس طبق فلر ہوت کی ساوی تادیک ہی ایسا شخص نظر میں آتا جی فی اس و معنگ پر بیا سے افقلا ہی تحریک میلائی ہو "

واكثر صاحب كوج احت اسلاى كادوراة ل اس ين نبت روشن نظراً تابع كه اس بين تامتم نظریات دافکاربلک زیاده میم الفافاین دعادی کی بعسو بار رہی - اوران دعاوی کوعل بس اللے كى نوبت ندآ كى تى يكن بيدى س تحريك كاعلى دورآيا، نواس يس جواصل حقيقت بنهال تى دو اوپرآگئ ادری اعت مو کیاکد انی و مفکر ترکی کے پیش نظار سلام کے نام سے بیاسی اختلام اصل کرا ہے اور ہم نے پیم من کیاہے، اس کا یعطلب نہیں کہ جن بزرگوں نے مولانا مودودی کی دعوت پرشرمع مشرده ین بیک کماادرجاعت اسلای سے والستدرسے، وہ خلص نتے، یا وہ اسلام ک سرباندی کا تقدرے کواں پس شا ل بہیں ہوئے تھے 'بے شک ان کی خالب اکثریت مخلعین پرشتل نعی ایکن جاعت اسلای کی طرح کی اس دورین کتنی اوراسلای تحریکیس بین کدلوگ بطب ندس سان بس شال موسة ليكن آع جل كروه كمدادرنكيس بات يسب كه مارسه بال مخلص مقتدين كى ايك كافى برى تعداد موجود بي جودل سعاسلام كى خدمت كرنا بياب بن ادر حب بھی اہنیں کسی کونے سے اس کی دعوت ملتی ہے ، تواس کی طرف وہ لبیک پڑسٹ ہیں ، اور بڑ خلوص ادرلبيت سے فيفر اقتدا اواكرتے إلى الكن جب فظريات يا دعادى ست عمل پرمعالمه آتا وان بن سے ڈاکٹ واسرادامدما دب جینے تنقیدی بعیرت رکھے دلے ایس دعووں تعنادات پرج كديرت إن اوران سے تعلى تعلق كرنے يرمجور موجات إن بى تفت است اسلای کا ہے اس کا ووداول مبی وور ٹانی کے سے تعناوات سے بھر لوست صروت صرمت اسے دیکے کی تھی نیکن جب تک کوئی تحریک دائرہ نظریات کک محدود رہتی ہے اس

يه تفادات مطح پرينين آت ، اوداكثرلوگ خش فيي ين مبتلارستين -

مثال کے طور پر ہا، تو مرسی کے دور واکٹر صاحب نے دکینت جاعت کے دوروا
دی توان کے جو مِذیات تھان کی عکاسی درخواست کے اس اقتباس سے ہوتی ہے ۔ لکتے ہیں ہوسی یہ موسی کرتا ہوں اور آن ہے ایس بلک آئے سے چارسال قبل سے محوس کرر یا ہوں
کہ اقامت دین میرا فرمن ہے اور خداکا شکر ہے کہ میں اس ددر میں بھیا ہوا جب کہ خالفت تا اقامت دین کے کام کے سے جاء عت اسلامی قائم ہوئی ہے ۔ اور ہی آسائی کے ساتھ اس بی فرمن سے جدہ یرا ہونے کے سعی کرسکتا ہوں۔ اس لحاظ سے میں جاعت اسلامی خود کو اپنے فرمن سے جدہ یرا ہونے کے شعری کرسکتا ہوں۔ اس لحاظ سے میں جاعت اسلامی کے دجود کو اپنے لئے ایک نفت تعمور کرتا ہوں ۔۔۔ ا

مومو من کے ان بذبات کے خلوص پر کے شک ہوسکتاہے، لیکن اہمی و دسال نہیں گزرے تھے کہ اس خالصت افاریت ویکھ کر گزرے تھے کہ اس خالصت افاریت ویکھ کر وہ استے منعفی ہوٹا پڑا اور انہوں نے اور با توں کے علاوہ لینے استیمی منعفی ہوٹا پڑا اور انہوں نے اور با توں کے علاوہ لینے استیمیا میں یہ مکھا۔

و جائزہ کین کی دبورٹ بیش ہو نے سے لے کوا جناع ماچی کو تو کے جات
اسلای پاکستان کے ملقول بی جن نا نوش کو اور کر بہہ وا فعات کا پکوملا
ہے، ان کو محن یا و کرنے ہی سے اٹ ان کو سخت افیمت اور کرب کا ساتا
کرنا پڑ تاہے ... بھراس د قرار داو، کی مختلف توجیس اور جا عت کے
مختلف ملقوں کی طرف سے مختلف روّعل، اس کے نیمتے کے طور پرسازش ل
کی برطا نہمیں ۔ اکا برین جا عست کا ایک دوسے کے باید بین انہائی
گری ہوئی دائیں کا بہرین جا عست کا ایک دوسے کے باید بین انہائی
اعتباد سے توظیر متوقع شراع کے میری تو والے ہی یہ تھی کہ اب جا عت
ایک فاص سیاسی جا عت بن گئی ہے۔ اور یہ اس کے ناگر برخم ان بیل
ایک فاص سیاسی جا عت بن گئی ہے۔ اور یہ اس کے ناگر برخم ان بیل
ایک فاص سیاسی جا عت بن گئی ہے۔ اور یہ اس کے ناگر برخم ان بیل
ایک فاص سیاسی جا عت بن گئی ہے۔ اور یہ اس کے ناگر برخم ان بیل
ایک فاص سیاسی جا عت بن گئی ہے۔ اور یہ اس کے ناگر برخم ان بیل
ایک فاص سیاسی جا عت بن گئی ہے۔ اور یہ اس کے ناگر برخم ان بیل

سبع بوچھے تو مولانا مودودی سفروظ ہی سے ایک بیاسی آدی تھے اوران کا بہتر کی اللہ کی الدان کا بہتر کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا کہ کا کا کا ملہ دے کر ہر طرح کی عقلی و آدی جا ہے گئے سے مادراح بنا لیا اوراد لا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

740

در ہوئے ہوئے اپنے احتدار کاسر عیم الوہی ما قت کومنوا نا چاہا۔ ان کی شخصیت اور

سياست كانام ترلقناديس -

اب ہم ان کی بنیادی افکارونظریات "کاذکرکرتے ہیں، جو بقول مصنف ، جاعت سلای کے دوراول کے ساتھ مخصوص شعے ۔ ان کے نزدیک سب سے بہلی اعدسب سے آنا نصوصیت یہ کہ اس لے ظاہری اسلام ، اور حقیق اسلام اور شام مان " دراصلی سلمان سلمان بنے کی دعوت دی " مصنفت نے اس کے بثوت یں مولانا مودودی احدولانا ایان آن اسلام کی تخریروں سے اختباس پیش کے ہیں، لیکن ہمارے نزویک اس خصوصیت کی اصفوصیت کی تخریروں سے اختباس پیش کے ہیں، لیکن ہمارسے نزویک اس خصوصیت کی تمام ترجیشیت مذفیان تھی ۔ اوراس پر تفاکہ یہ جو اپنے آپ کو سلمان ہم اس بی بردوقیقت تمام ترجیشیت مذفیان تھی ۔ اوراس پر تفاکہ یہ جو اپنے آپ کو سلمان ہم ماملہ محفوظری مقام ماملہ محفوظری کا نظریا سے کو مانے ہیں، گویا معاملہ محفوظری کا نظریا سے کو مانے ہیں، گویا معاملہ محفوظ کی ان اس دوریس علماء سے بھی بیزاد ہوں اور میمان کو ایک اس دوریس علماء سے بھی بیزاد ہوں اور میمان اور میمان کو کر گھیں۔ اور ویمان کا نظری سے بھی، جہود ہیں کو مشورک کی آذادی کے لئے جدوجہ کرنا کفر گھرائیں۔ اور ویمان کی گھروں میں جو دوری کی آذادی کے لئے جدوجہ کرنا کفر گھرائیں۔ اور ویمان کی آذادی کے لئے جدوجہ کرنا کفر گھرائیں۔

مصنفت کے نزدیک اس دور کی دوسری خصوصیت پرتھی کہ اس (تخریک جاعث مائی)
ست اپنی دعورت اورا بیل کو سلائوں تک محدود بیس رکھا بلکہ اسے غیرسلموں تک عام
کردیا ۔۔۔ ، ہادیے خیال ہیں یہ مجی ایک بہت مغالطہ ہے اور جاعت کے دی تی مسلمانوں کا سلمانوں
مسے نواہ مخواہ بیمنی افلا کے گئے ہیں ، جو جاعت اس کی قائل جو کہ مسلمانوں کا سلمانوں
کی توی محکورت کے لئے جدوج ہد کرتا کف رہے اور جوجیت العلمارے ایے ارکان

کوب نقط سنائے ہوا حکام اسلام کے سنی سے پابند ہونے یا دجود کا نگری بند مل کے ساتھ مل کو استخلاص وطن کی جدوج سد کریں۔ اس جاعت کی دعوت کو عموی گروانتا کس طرح میح ہوسکت ہے۔ اس ووری جاعت اسلام کا سب سے بڑا کار ناصر بہم کر اس نے انگریزی اقتدار کے فلاف جدوج سد کرنے والی دونوں سیاسی جاعت کا انگرسسی اور سلم لیگ کی سخت مخالفت کی اور اس مخالفت ہی کو بین اسلام الد

اس کے بعدمصنعت مکھتے ہیں ہے۔

"سلم نوم پرستی کی بجائے اسلام پرتی جا عت اسلام کے بنیادی خصائق بیں سے وہ تیسری اہم خصوصیت ہے جو پہلے دو خصائق کی ترکیب سے وجودیں آئے۔ نوم پرستانہ نفیب البین کو چھوڈ کر جاعت اسلام نے جونفیب البین اختیار کہا اور ہے نبول اور اختیار کرنے کی وعوت اس نے مندوستان کے سلمانوں کودی مہ حکومت الهیہ کا تیام ہے۔ "

ادراس كن مك كم من تمرا يون كا إعث بنا الدان كاتوازن قائم شروسكا - إ

سليل ين مولانا مودودي كايه دعوي ملاحظه بهو بس

" ..... اس سسم کی ایک دعوت کا ، چیس که بهاری به وعوت بے اسسی مسلی توم کے اندرا تمنا اس کو ایک بڑی سنخت آز اکش بیں ڈال دیتاہے ...... جب بوراحن بالکل بے نقاب بور کراپی خاص صورت بی رکھ دیا جائے اور اسس کی طرحت اسلام کا دعوی رکھتے والی نؤم کو وعوت وی جائے کواس کے سلے ناگذیم بو جا تاہد کہ یا تو اس کا ساتھ وسے .... یا بنیں تواسے دو کمیسے وہ ای لوز میشن اختیار کرے جواس سے بہلے بہودی نؤم افتیار کرچی ہے یہ

ا دراس پورے من پرمشتمل وعوٰت کے عاطب صفر مسلمانان مند نہ تھ، بلکہ مولااً فی دوستے مالک کے سلمانوں کو بھی اسسی دعبدکا مناطب بنایا، چنا بخد کہتے ہیں۔

اب چونکہ بد وعوت ہددستان میں اکھ چکہے۔ اس لئے کم اذکر ہندی سلمانوں
کے لئے تر آزائش کا دہ تو ختاک کھر آئی گیاہے۔ رہے ددستی مالک کے سلمان
تو ہم ان نک اپنی وعوت بہنانے کی تباری کررہے ہیں۔ اگر ہیں اس کوشش بیں
کامیا بی ہوگئ تو جہاں جال یہ بینے گئی ، د بال کے سلمان بھی اس آزمادش بیں بروائی ہے ۔
واکٹ رصا دی کا فرض مقاکد دہ اس مسلم کی تعلیوں پر انتقاد کرتے ، جینے
کہ تعیر کی عللی کے مصنعت کے کی تھی کیونکہ اس تحریک کی اصل بنائے فوالی اس مسلم
کے زعم ا درخود فر بی ہے۔

کٹ ب کے ایک باب ش جد ۱۰۹ صفحہ سے ۲۷۸ صفحہ کک متدہ جاءست۔ اسلای کے دور ٹائی کی خصوصیات بیان کی گئے ہے۔ ادلاس کے سرعنوان بالکل بجاطور پر بیرمصرعہ ودیج سے ۔

#### متعاجو ناخوب بتدريج وبي فوب بهوا

معنفت کیتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد مجاعت اسلامی نے سبسے بہلا یون تو یہ بدلا کہ وہ ایک فائص اصولی اور بین الاقوامی، بکدان فی بنیا دوں پروعوت۔ کی علا وال میں اوراس فر بھی ماکست اور ہیں آگرسلم قوم بیرستی کا لبادہ اوڑھ لیا یہ بھی موصوت کی نوش ہی ہے۔ جاعت نے پاکستان بن آگرملم قوم پرستی کا نہیں خالص فرقہ پرستی کا ایس وقت نہیں خالص فرقہ پرستی کا ابادہ اور اور ایا۔ اسی طب رح کی فرقہ پرستی کا ابادہ اور اور ایر ایس ایس ایس اس فرقہ پرستی کو لقول علی میں اب اسے اپنی اس فرقہ پرستی کو لقول عوام بنانے کے لئے وہ رہ حرکتیں کرنا بڑیں، جو ہمارے ماں کے دوسے ومذہبی فرقے کرنے ہیں ۔

اس سلے بیں مصف نے بڑی تفییل سے اپنی فادبائی تحریک کے بارے مسین ماعت اسلامی کے مشہور و معروف "رول" کا ذکر کیا ہے ، کہ سلسرہ بہا جاعت اس مسمئی باتوں کے فلان تنی ، لیکن جب عام سلمانوں کا اس طرف رجمان دیجہ تودہ کی اس بین ہے ہائے تا ہوگئی ، اور لیدین اس کا نام کی دلیا، پہلے جاعت کا موقف یہ مخت کہ اس بین شدر یک ہوگئی ، اور لیدین اس کا نام کی دلیا، پہلے جاعت کا موقف یہ مخت کہ ان بین بدات فود د تو سے رسے اس فابل ہے کہ اسے ایک مسئلہ بنایا جائے اور بنایا ہوئی کا رجو مجلس احراد نے اختیار کیلئے ، نداصولاً میج ہے اور د تا بھے کہ اعتباد سے مغید ایک موجہ کو دیج کرکے ان کی قیادت کرنے کو تیاد ہوگئی تو ہائی اس منان کی تام امول پہندی اورا مول پرستی کو ذیج کرکے ان کی قیادت کرنے کو تیاد ہوئی منان کا دوراس ہنگا ہے کہ اوراس منان کی تاری کے لید فلول مصنف اللہ سرے سے پیدا ہوا ہی ہنیں تھا اس بیان کی تدوی کے لید غلات کو ہی کا فرائ کو کریک کا فرائ کی انتوا ہے کہ سے سیدا ہوا ہی ہنیں تھا اس بیان کی تدوی کی تعدول میں کو کو کا کریش کو اوراکی انتوا ہے کہ بیار نہیں تواور کیا ہے کہ اس میان کی تدوی کو کی کا فرائ کی کا فرائی کا دوراکی انتوا ہی ہنیں تھا اس بیان کی تدوی کی کا فرائ کی کا فرائ کی کا کریش کی کی کا فرائ کی کا کریش کی کا دوراکی کی کا کریش کی کو دیت کا کا کریش کی کو درست

امدوار كى جائيد كرك الله بالمانام دعود ادرامولوں كاعت اسلام كى قيادت في من ادرامولوں كاعامت اسلام كى قيادت في من المرج ستى بليدكى اس كى ياداب كك تازهب -

، ہم ١٩ مركے بعد جاعت كى پالىييول يى يە تبدينى كيول آئى ، ڈاكمىشىرمسا دىپ سے آخر یں اس پر بھی روشنی ڈائی وہ کیتے ہیں :۔ " ، ام 19ء میں پاکستنان بیں کچہ اس طرح کے ملات بیدا ہوگئے تھے کہ تھر کیا۔ اسلامی کیسلے ایک بنا ہر آسان ادر مخصر داستہ Short Cor دندت نگاموں کے سائے ایجیا اوروہ یہ کرغ رسلوں کے انخلار کی دھست پاکستان بین سلالول ك واضح اكثريت به كمي سبعد احدًا س سكول بن اسلام كي محست كبي ورج بب موعوب فاص طور براس والبت وس يقدره سال كي تومي خريك في اس عبت يأكم الدكم اس عبدت ك المهاركة ملادسه دي سبع - لهذا اس و قت ان كى مجست كونواه وه محص جذباتى ادرسطى بي بو كام ين للكراس مككن ك ومستوركوميم بنيا دول برا تفايا باسكتاب ادراس محست كے بل پرادر مجداس بنام بدكر تبادي بن أيك خلا برمال بيدا بوكا، انقلاب تبادت كامرسليكي آسانى سے بوسكتا ہے - لفدا بر موادراس SHORT GUT سے اقتدار التين ے کرینچے سے اوپرک طروت ایک قطری طرافیانسد پر القلاب لا سے کا تھیکھٹر مول سیلنے کی بجائے اديرست ينجك طرف القلاب لاسفكاايك موقعت في رابع است فائده المفاور مصنعت کا پہتھڑی بہدت مدیک مجع ہے، ہارے نزدیک مزصرف جاعت اسلام کے قیام کے بدر بلکہ جب سے کمولا نامودودی الم وقرطاس کی مددسے قیادت کے میدان بن آئے بیان كااس طويل دودك برمرطي مبيشر بدنسب العين راكد نداف اليس جوصلاجين وى إن انس كام كرده آئے آين، اس آگے آنے كے لئے وہ ان مرحلوں بن جن بن عنا صركو ليف لئے ممدّمعاد پائے تھے ، دوان کے ساتھ ہو جائے تعے کا نگرس اورسلم لیگ کی آ دیزش کے دوران ا نہوں سف جبوريت كى خالفت كوآ م برست كسك ساد كاربايا قيام بكستان كے بعددستوراسلاى كا تعروكام آيا- اواس كے لئے وہ ان تام علاء كوساتھ فيف كے لئے "يار ہو گئے رجن سے انہيں کی انبتالاف تھا۔ یہ مجد کرک مغربی باکستان بی زمینداروں کا زودے انہوں نے زمینداروں می مایت کردانی میرانی قادیا نیت تحریک کو معقول پاکراس کے ہم نوا ہو گئے۔ اوراً خوص

ان كے نزويك جبوريت اوروہ بھى پارليانى جبوريت اصل اسلام تسرار يائى اوراب وہ اس كے نيام بس كو شال يو-

ہارے نزدیک مولانا کے اس کے طرح سوچے اوراس پر پون علی کرنے بیں کو فی مفافہ منظاء آگر دو اس فیل میں موبائیں کرتے ۔ ایک تو بدکہ اب زمانہ مہدیوں "اورا ماموں" کا بنیں ۔ اس زمانے بیں قیادت اورا قدار جاءت کا ایک فرد من کر ہی ماصل ہوسکتا ہے ۔ آئ جا عت مقدم ہے ۔ اور فرد بعدین آ تا ہے ۔ اسٹالی کی اس کے مرفے کے بعد جو در گنت بنی 'وہ اس کی ایک منظال ہے ۔ مولانا کو یہ مقام مسئلور بنیں ، وہ اول د آخر قائد بی اور قائد رہا جا اس کی ایک منظال ہے ۔ مولانا کو یہ مقام مسئلور بنیں ، وہ اول د آخر قائد بی اور قائد رہا جا ہیں ۔ اعدید رجی ان ان بی سفرون سے ہے ' سم ۱۹ میں ان کو جب مولانا محد علی مرحوم روز تا مر ہم دد "کے ادارہ تخریر میں شامل ہونے کو کہا گیا آ تو انہوں نے بقول خود ہم سکد ہر بر المحدیث کو اس کے ترجیح وی کہ وہاں وہ کسی کے ما تحت نہ ہوئے اور یا در ہے کہا کی مرجود تقاد لیکن مرکز وہ تنمی ۔ عنوان سفیا ہی مولانا ابوا لیکلام آزا ویں بھی یہ دیجان موجود تقاد لیکن جلہ ہی مرجود تقاد لیکن جلہ ہی مرجود تقاد لیکن مولانا مودودی اب تک اس ملے سوچے ہیں۔ موجود تقاد لیکن جلہ ہی مرجود تقاد لیکن جلہ ہی مرجود تقاد لیکن مولانا مودودی اب تک اس ملے سوچے ہیں۔

دوسب مولانا مودودی اپنے سامنے کی چیزوں کی بادیکیوں کوخوب سجمہ بلت ہیں ،
ادران سے عبدہ برآ ہونے کے لئے قدرت نے انہیں تد ببرو تنظیم کی تمام صلاحیتیں بحی عطا
کی ہیں ، لیکن بہ تستی سے ایک توان کے وہن کا کینوس بہت چیوٹا ہے ، دوسے دہ دورت کے
نہیں و یہتے اور تاریخی ، معاسفی اورسیاسی تو ہیں آئے جس طرح بروسے کا دیں ،ان پر
ان کی نظر نہیں چنا پند ہوس اقتداد میں دہ اکثر عبلت بسندی کا شکار ہوجائے ہیں ۔ یہ
بند درا صل مولا تا کی عظیم شخصیت کا المیہ -

ديرنظ ركتاب كي قيمت جادرو يدسع-

### منیاه کی تعدالیمی منیاه می تعدالیمی اغراض ومقاصد

ت و دلی الله کی صنیعات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف ربا وں میں شائع کرا۔ شاہ ولی مند کی تعلیمات اوران کے فلسفہ توکمت کے مختلف کی پلوگوں برعام فہم کتا ہیں کھوا یا اور اُن کی طباب واشاعت کو انتظام کرنا -

اسلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم جن کاشاه ولی الله اوران کی کتب کوست مل ب، آن بر وکتابی دستیاب بوکتی بن انهیں جبح کرنا ، ناکرشاه صاحب اوران کی فکری و اجناعی نحر کیب بر کام کرنے

کے لئے اکیڈی ایک علمی مرکز بن سکے۔

- توکید ولی اللّٰی سے منسلک مِنْهو راصما بے علم کی تعنیفات ثنا نے کرنا ، اور آن برِ دوسے الْ إِلَّمْ ہے کنا بیں مکھونا اور اُن کی اثنا حت کا انتظام کرنا -

سناہ ولی اللہ اور اُن کے کتب مکر کی نصنیفات ترخیتی کام کونے کے لئے علی مرکز قائم کرنا۔
۔ حکمت ولی اللہ کی درائ کے اصول و مقاصد کی نشروا ننا عن کے لئے منافت زبانوں میں رسائل کام اِن ۔ نناہ ولی اللہ کے فلسفہ و ککمت کی نشروا ثنا عت اورا اُن کے سامنے جو مقاصد تنے آئیس فروغ فینے کی ۔ غرض سے اِسے مرضوعات برجی سے شاہ ولی لٹر کا خصوصی تعلق ہے، دومر سے مُعنفوں کی کہ بین تعمیم کی

### Monthly "AR-RAHIM" Hyderabad

المسقع المتالع المتالع المالية

تالیف الدهاد المعروم کاریف می می می می المعروم کاریف الدهاد المعروم کاریف الدهاد المعرف المرود المولاد المولا

## شاه ولى الندكى مم إ

ازر ونسه غلامرحسين ملباني سنده ونورسكى

رونبنت النام الما من المنت الما الله المنت الما المنت المنت

دفاری<sup>ی)</sup> سطو

انسان کی نعتی کمیل وزنی کے بیے حضرت نماہ ولی افٹرصاحب نے جرط نئی سلوکم تعین فرا ایسے اس رسانے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترتی یا فنڈ داغ سلوک کے ذریعیہ جس طرح حظیرہ القدیمی سے انسال بیدا کیا ہے، مطعات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیت: ایک دوسیہ بچاس چیے

سعمد سرور پرنٹر پہلشرنے سعید آرٹ پریس میدرآباد سے جھپواکر شاڈے کو



جَلِيُولْذَارِتَ وَالْمُرْعَبِدَالُواحِدُ فِلْ لِي وَمَا ' عَدُومُ أَيْبُ رَاحِدُ مُسُلَّيْدٍ: مُسُلِيْدٍ: عُلَامٌ مُصطفَّ قاسمي

# (لرجينية

### فهرست مضامين

| 427      | 4.0                          | شندات                                                         |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| عام      | معنف واكر عبدالواحد أكي يوته | شاه ولی النکا فلسفه                                           |
|          | مترج مسيد فوسيد              |                                                               |
| 741      | محد مسعود أيم البيس يى       | مسلمانوں کے ہاں علم ہیشت                                      |
|          | ابوسسلمان سشاجهان بيدى       | مسلمانوں کے ہاں طم ہیشت<br>صفرت شاہ وئی اللہ کے مہد کے مسیاسی |
| ۳۲۳      |                              | مالات                                                         |
| 444      | طغيل احسسعد قريبتى           | عامه وبن حسنرم                                                |
| 444      | فسسعداليب تخا ددى            | لانا محسدوحن نانوتوى كمعلم كارنك                              |
|          | مولانا محسسدولي نعانى        | إنى آيتون كاربط حمزت شاهول الثر                               |
| 799      |                              | کی نظسیسر پیں                                                 |
| نها ۽ سو | ال-س                         | تقيد وتبصره                                                   |

## شذرات

ب شک کارفائے بڑی اچی چے ہیں اور آئ کی دنیا ہیں ان کے بنے کوئ چارہ نہیں - لیکن کارفائے ہیں۔ ان تواہوں کارفائے جس معافر تی نعدگی کوجتم دیستے ہیں، اُس میں جُری فراجیاں بھی ہُوتی ہیں۔ ان تواہوں کی لاڑی اصلاح ہوئی جا ہے ۔ اور مقل مند اور توراند شیس لوگ جب کا رفائے بناتے ہیں ، تو اُن سے بیدا ہوئے والی خراہوں کی اصلاح کا بھی سوچتے ہیں ۔

پاکستان کے داخلی استحام کے لئے جہاں یہ مرودی ہے کریہاں بڑی مرعت سنے اور کی تعدادیں کارفلنے لگیں۔ ہماری زرعی پیدا وار برصے، اور مماشی کا کاست و دکھنیل بحل،

والديمي الذي م كرميد إكستان لك سياس وجزافياني دمست مي، و ليسمبا كستان ك سارست باشندول مين ميك بنيادى ومعت بوادران مي مذبان م آبكى يا ف ملك قطع نظراس كدك و خناف علاقول میں آباد ہیں۔ وہ مشاعث زبانیں بولتے ہیں۔ سب کا خرمب بھی لیک نہیں۔ اور بھرجو لیک ذرب کے ہیں،ان کے جی کی فرقے ہیں اور اُن میں سے بعنی فرقوں کے آپس میں بڑے تاری افتلاقات بی اورمین کے معولی - فرض جیسا که اور عوض بوا باکستان کا دفاع بے شک مقدم ترین سنلہ ہے لیکن اس سے لئے داخلی استحکام اولین ترط ہے اور داخلی استكام كسنة فرورى به كرجوت اوراث فريى افتلاقات كما وويوام إلى الكرينيادى ومدت بوادد بمسب جدبات طوررايد آب كولك قوم صوس كري -

يرجدادم بيان بوا، بمار ع خيال من اس سے كوئى شفس بى اختلاف نبي كرے كا اب موال یہ کہ اگراس ملکت کے دفاع کے منے واضلی استحکام هروری ہے ، توکیا اِس وقت ہمادی الدبى وقوں كے درميان من وسين بياتے برقلى ول فى عارب بورے بين،ان كى مقود اورانہیں اس طرح جاری رہنے دینے سے پاکستان کا ماخل استکام ہو سکے گا ؟ طا برہے نہیں اورتینیا دیں۔ تومیراس صورت بی جارے اکٹر علمائے کرام کا پاکستان کے دفاع کے اسے میں لبی لبی تقریع کونا ، جباد کے مستلے مسأل بيان كرنا اور ساتھ ہى فرقد واوا ندمنا فرت كو ہوا دينا اوردبى اخلافات كے فدمے توم و ملت من افتراق وانتشار كے بيع بونا كهاں كا على مندى ہے۔ کیا پاکستان کا دفاع اس فارع ہوسے کا اور اس اظہار دائے کی آزادی کے ہوتے ہوئے بم ايك متحد، ترتى نواه اورمشيط قوم بن سكة على-

پاکستان میں ہر زمب کے لوگ ہیں ، اور پاکستان کے دستور نے برخص کو قانون کی صدود میں رہتے ہوئے تمہی آوا دی کی خانت دی ہے چانی حکومت پاکستان دشور کی اس دفعہ کی یا بندہے۔ ادراس کا اعتراف دنیایں مرمکہ کیا جاماہ اب ہمارے اکثر دینی علقے پاکستان کے دستوریاس رأد اور مكومت بإكستان كى اس دفعه كى بابندى برناداس بي اورجب بمى البي موقع لمت ہے وہ اس پڑھم اور زبان مطفل سے حکومت کومطنون اور اس سے خلاف رائے مام کوشنو كية ربية بي \_ بمارے يہ جملك يسجيف كى مجى زحمت كوادانبي فولمة كرياكستان كاليك يتولية

ادر حکومت اس دستوری علی کرنے پر حج ورہے۔ مجھر ماکستان کی بین الاقواجی ذمروادیاں بیں اور اس فیلے میں ہر رکس عالمی وائے عامرے سلمنے جواب وہ ہوتاہ ہے۔ متا مرب احتساب سیحی دنیا کا فاصد رہاہے ، مسلمانوں کے بال قیمتم کی آزادی ایک مسلمہ قاعدہ سے اور لا راکسو الا رفی الدینی اس کی سب سے بڑی ولیل سے -

مومرے مناب والوں کا تومسکدالگ رہا، تو دسلمانوں کے فتاعث فرقوں کے بارے یں ہما ہدے اکثر ملائے کام کا جو رویہ ہے کیا اُسی ہو قائم مسبئے کے بعد اہل پاکستان میں بنیا دی وحتہ پیدا ہوسکتی ہے اور جب ہم دن رات ایک دو مرے کو گمراہ، خلط کار، بلکہ دائرہ اسلام سے فاری قرار دیستے ہیں۔ توکیا ہم میں وہ جذباتی یک گفت وہم آ بنگی کا رفرا ہو سکے گی ہو ایک ملک کے داخلی استی کام کے لئے دفا میں میں ہم سب پاکستانی ہیں باکستان ہما وطن ہے اس وطن کے حقوق الله ذمرواریوں کو پورا کرنا ہے۔ ایک سے دمرواریاں ہیں ۔ اور ہم سب کو بلا تو بی خرب ان حقوق اور ذمرواریوں کو پورا کرنا ہے۔ ایک سے حقوق اور ایک سی ذمرواریوں میں ملک کے ہر باشندے کا مساویانہ افتراک قومی وحدت کی بنیاد ہوتی ہوگئی ہیں۔ آخراس مودت ہیں داخلی استی کام کیے ہوگا اور اگر داخلی استی کام کرنے کے لئے وقت ہوگئی ہیں۔ آخراس مودت ہیں داخلی استی کام کیے ہوگا اور اگر داخلی استی کام نے گؤا، توحسم ہوگئی ہیں۔ آخراس مودت ہیں داخلی استی کام کیے ہوگا اور اگر داخلی استی کام نے گؤا، توحسم ہوگئی ہیں۔ آخراس مودت ہیں داخلی کستی کے ۔

جم اپنے بزدگوں سے بادب التماس كريں ہے كہ وہ وقت كى نزاكت كو بحيى، اور ذہبى اور فرائى كا فرق كى نزاكت كو بحيى ، اور ذہبى كا فرقوں كے پُرائے اور نئے افرائى ات كو آواء وا فكار ہى كا اختلاف رہنے ديں ، اور انہيں جاحتی خصمت اور وطوں كى دوائى كا فريعہ نہ بنائيں ۔ اس اول ائى سے عہد گر شتہ میں مسلمانوں كو جم كا تعمل نہيں ، جميں ابنى ابنے كے كا تعمل نہيں ، جمیں ابنى ابنے كے اضى سے عرب واس كرتا جا سے ہے۔

اس ضمن سہم یہ میں کہیں گے کہ اگرخود ہمارے ان بزرگوںنے کئ الیسی وا و دشکائی کہ موجودہ فرقہ والم نہ شکش ختم ہوجائے، اور خماف غربی فرقے آپس میں روا واری برستنے لگیں تو بجر حکومت کو اس ایسے بیں صروری اقدام کرنا ہوگا اور وہ اس ان کہ بہر حال کوئی مکومت بھی کہ دو خلی استحام کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرسکتی ۔اوراس وقدت ہماری اکثر فرہی ہیں ۔

## شاه ولى الشركا فلسفه صداقل مبادیات اخلاقیات مسند داکر مدالوامدالی و ترم مترم، سیر موسید

لیکن اس کا ایخام اس کی عقل سے رہنا فی پاتلہے خواہ دہ کسی مکافات یا انتقام ہی کی صورت بی کی عورت بین کی دو مفت سنسجا عت یہ ہے کہ کوئی انسان غصد اور شریط پسندی پرعفش لی کے اصواوں کے مطابق قابویائے اور است ایک رائے کی کے طور پر اسستعال کیے۔

اسی اصول کے مطابق، غصہ ونزاع پسندی کی جلت کیا۔ عقل کے ماتحت ہونا چاہیے۔
ا دراس کے توانین کے تحت طاہر جونایا عامت ہوتا چاہیے۔ اس بی سنتھی انتقام کے لے کوئی مگر نہیں۔ کی سنتھی کو داتی طور پر تکلیف نہیں پنچناچاہیے۔ اوراے اپنے واتی نقط نگاہ عنم نہیں کڑنا چاہیے۔

نیکن اگرایک آفاتی متعدی خاطر اس کی عقل اسے اولئے کہ ہایت کرتہ ہے تہ اس کی عقب اس کی عقبی تداہر کے تحت ہوئی چاہیئے اورائے ایے ہی حالات بیں فعت اور دو اس کے حریف کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے دو کتی ہے عمر نے اسے تکلیف بینیا تی ہے اور دو اس سے لڑنے سے بازد ہتلے تو اس صورت میں دو کتی ہے میں دو گئی ہے در دو اس سے لڑنے ہے بازد ہتلے تو اس صورت میں دو کتی ہے میں داتی طور سے دائموں تکلیف اٹھا تاہے ۔

یربات ذہی نشین کرفین ہاہیے کہ یونفنب یا نزاع بسندی اورفعہ ہی کی صلاحیت ہے جو کسی منظم کی منظم کے مقابلہ میں تشد واستعمال کرنے کا بل بناتی ہے۔ لیکن وملے زبر و ست خطروں کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی بناتی ہے۔ لیکن جائیکا وا ورحیتیت کا نقصسان ایک مواست می یا انفرادی قدم خربت و دعیبت کا خوت ہ

اپن کتاب البدورالیاز فریس شاہ ولی النّد وصف مشبحاعت اکوان الفاظ بیں بیان کرتے ہیں دمعن مشبحاعت اکوان الفاظ بی بیان کرتے ہیں دمعن مشبحاءت خودا عمادی دؤہن کی حالت اور خطر ناک معاب والام اور تشددان می کی طویل گھڑ لدں بیں ثابت قدی کا نام ہے۔ کسی حریعت کے عقمہ کی شدت یا ورد ناک تکلیعت کا خطرہ نہ تواسع بی جھٹے دیتا ہے اور نہ ہی اسے مقابلہ کرنے کے لئے نااہل بنا تا ہے۔ اس کے ابی صورت بیں مائے کی کے احداد مل کے مطابق خطرہ کامقابلہ کرنا ایک تبیم شدہ شعوشعو المعلق البائش کا حصری سے۔

کی فطره کامقابلہ کرنے ودران ایک رضامندانہ ختیقی اوراعی ترمقعد لازی مصب تو اگر کوئی سنسخس بلاد چرموت کاشکار موجا تلب تو وہ ببادر نیں ہے۔ اس اصول کے تحت شخت ومروانگی، موت اور کیلیت کاسا مناکرنے میں ہے اوراس کے لئے ایک حقیقی اور عقلی مقعد ہوتا جلب کہ جسے عزت واحترام وغیرہ کا تخفظ کرنا۔

ہاہیے ' بیسے عزت واحترام وغیرہ کا تخفط کھڑا۔

اکشراوقات عقل یا آفاتی مقعد عیدان بنگ یں جان دینے سے بھی پورا نیس ہوتا اسکے برعکس شبعاعت بہ ہوگا کہ میدان سے بھاک کر جان بچائی جائے۔ ایک شخص جو موت کے خون سے با اپنے اعصابی نظام کی کمزوری کی وجہ سے میدان سے بھاگ بیس سکا اور وہاں مارا جاتا ہے تواسے بہادری میں کہا جاسکا۔ اس کا یو عمل بہادری وسشیما عیت کے متعناد ہے۔ بومقعد کی شخص کو اپنے حوصلے وجرات کا مظاہرہ کرنے برججود کردیتلہ اسے بومقی درج کا ہوتا چلہے یا بچراسے ایک اہم مقعلی خوصے والبت ہوتا چلہے۔ آفاقی یا عظی درج کا ہوتا چلہے یا بچراسے ایک اسم مقعلی خوصے معاطلت پر اوگوں سے اوکر خوشی میں کہا جا سے ایک جا بل اوراج دستیما عیت میں ہوسکتا۔ نہ ہی ان افراد کو سشیما ہے اور بہادد کہا جا ساکتا ہے۔ اس میں وصعت شیما عیت میں ہوسکتا۔ نہ ہی ان افراد کو سشیما ہے اور بہادد کہا جا ساکتا ہے جو اپن خودرائی اور خود اعتمادی کے دعم بیں بغیر کمی اہم مقعب یا

ارمسيم جيساً إد

#### عفي ح

ایک اور وصف، بوانانی طبائے کے جوانی پہلویں پائی جانے والی جبّلت سے صاف ستھے را شراورعقل کے تحت پیلا ہوتا ہے۔ عقبت کہلاتا ہے۔ یہ انانی ذہن کے اسس رجان بیں پایا جا تا ہے جس میں جبلت پر قالو پائے اوراس کو کا را مدینا کراس سے اعلی ترقدریں حاصل کرنے کے محرکات بوتے ہیں۔

ان فی طبیعت کے جوانی بیکوا در صفات عقل کے مثلث کے اثر کے دوحیاتی صناصر بی اس وصف کی بنیاد ہوتی ہے۔

يرميا تياتي عناصرحب ديل بن -

(الفنے) مبنی جبلت اواس کے محرکات کی فوت ، جبیاکہ وہستمکم لمباکع یں ایک مفہوط اور محت مند لمبی جم کے ساتھ بالعموم پاستے جاتے ہیں۔

دی، مردکاه کماند اور در تری کا طرز عل کم جواست و معت توت کی بنار پرما مل بع عودت پر چها جا تا ہے۔ مرد کے مقابلہ بی عودت کا محکوماند و تا بعداد اند طرز عمل اور شرسا

بدد خصوصیات محان یی تایاں ہوتی ہیں۔ اوران فی طبائے جوانی ہوئی بیرائی طور پر ہوتی ہیں۔ اوران فی جوانی ہوئی بیرائی طور پر ہوتی ہیں۔ اوران سے وونوں اصناف کے اسکان یں نظری طرز عمل کی بنیاد فرا ہم ہوتی کیک بی نوی ان ان کے معاملی بیسے جیسے یہ فروغ یاتی ہی مختلفت النوط مالیتیں پیدا ہوتی جاتی ہی میں میں کہ بیا کہ بیا کہ بی کہ بیا کہ بیا

## حيوانات مين مخالف لصناف كاطرز عمل

جوان کے دو شذکرہ بالاحیا ایاتی عناصر ہی میں مخالف صنفوں کے باجی طرزعل اور رجان کی بنیاد پائی جاتیہے۔

جدانات کے معاملہ بن دربیک وقت کی ماداؤں سے سلٹ سکتا ہے۔ اس کے برمكس ماداين بيشداس ايك زرك ما تحت ربنى بين جوان كا تا بعداران فطرت برحكومت كرتاب دوسكر نرول كو بعلك پر مجر دكرديتاب-

برطرزعل ماهت صنوں کے یا ہی رجمانات کے اختلات میں ملاہر ہو تاہے - چونکہ مِنى نوابش وتخريك نرو ماده دونول بين مكسال جونى بعد اسى الله دونول ايك دوسيم کے لئے فطری رعِنت کا الماد کرتے ہیں لیکن مسل ایک نرکے لمبی تعلق میں سینے کے نتیجہ ہیں ماده ین اس ایک نرکے ایک ایک عن رغبت بیدا بوجاتی ہے ۔ اس کے برعکس مردش اس ایک اده کے لئے یکاں رعنت کی ص بیدا انیں ہوتی۔ وہ اسپنے گروہ یں فردا فردا برادہ سے ایک مختلف شمر کا تعلق اورعلی کی کابر آاؤ کرتاہے .

نرکی شدیدملی خواجش بجیثیت مجموعی خالف صنعت کے افراد کے سلے کڑی شدت

كا ألماركر تىب ادر بالعوم مادا ول كے لئے موتى ہے -اس بات كوشاه ولى الد في ال الفاظ يس بيان كيا ہے "كيا تم نيس ملت كم مفيوط ادد توی نمیدان ، کئ ماداد ک کوا مقالیتاب جواس کی توت و برتری کے آگے سرچمکا دیت بن اوروه ما داؤل پر حکرانی کرتے موے انسے دور بھی رہتاہے "

## مردمين يكان خصوصيات كاف وغ

استمرك فصوصیات مرد كے عام مزائع بى فرون باتى بان ده عام طورس عود تول کو شدت کے ساتھ بسند کرنے کی شکل اختیار کریتی ہیں اور اس شدت بسندی کے ساتھ ایک كى إيك يا دوسسرى عورت كے لئے والهان عمت وثينتكى كے لغير الك مارمنى جوست

بى بوتاب، مالانك ده رونت كى صفر وط ياقربتى بد ايك ورت بى سب ند يد مجت و انسيت اس مروك الغ بوتى بع جواس كاشومر بوتاب، بى وجب كالنان فطرى طور يراسيف مزاج كى وجدس كثرت بهند جوتاب اورمتعدد عورتول سعجنى تعلق کے کارجان رکھتاہے اوران کواپی زوجیت س رکھتاہے۔ ایک عورت اپنی پیدائشی نطرت کی دج سے المے تعلقات بیس رکھسکتی۔ وہ ایک وقت یں ایک بی مردسے تعلق ر کھے گی اور وہ اس کا شوہر ہوتاہے اور قدرتی طور پر بہی مرواس کی شدید عجت اور السيب كى شے بن ما الب . چونكدمرود عورت كے طبائع كى بيدائش خصوصيات كے دائيان فطرى صلاحتيس، رجمانات اوراختلافات جعبة بس اوراختلافات بهوية بين اورهم ماريخين يہ بھی ديكيتے بي كدده كرة ارض پر آباد ہو بنوالى تام اقوام كى بى دائے رى ب كم ايك مرد كى عورتين ركاكتاب مكرايك عورت كے ايك اى وقت ين متعدد مرور كمنابرى برائ ب يدايك خلاب كدايك عودت الك اى وقت شى ايك شومرس ذا مدمددمك - ياس کی جمانی وجاتیاتی منرورت کے برعک ہے اور یہ عل مرد کے فطری مزاجے معیت کے فلات بھیسے ۔ کیونکدمرد کی جبلت خودداری اور شدید حاکماند انداز اس کے مستحکم مزاج کے نایاں نشانات یں۔ امرکی مردایک عورت سے شادی (یا جنی تعلق پیا ، کرنے برشفت جوجاتے بیں تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان بیں متذکرہ صفت ، حمیت کا فقدان ہوگا- اور ان کے طبا تے بیں ایک کی ہو گی جس سے کر طبعی اور نفسیا تی کروریاں واتع ہوتی ہیں ۔اس بت كوشاه ولى المدني ان الفاظ بن بيان كيله - ابنى بيولون اور بحول كے معاملہ ميں عیت مردے مزاج کالادی فاصرے لہذا یہ بات اس سے تاقابل قدل ہوگی کہ ایک ہی عودت پرمتعدد مردقا بعق ربی - بى بأت ال جوانات يى بى يائى باتى بى جوت بد بنت میت کے مالک یں-

## يرخصُوصيات كب مكف بن جاتى بين؟

یہ وحشیانہ جیلیت اور جذبات، جبعقل کی صفات مثلث کی کمی ایک ضوصت ما کے کا سے شاکت کی کمی ایک ضوصت ما دراخسلاتی ما مل کرتی ہیں اوراخسلاتی جینیت افتیار کر لیتی ہیں۔ جینیت افتیار کر لیتی ہیں۔

عور توں کے لے مند یون بند کا دیجان کی ایک نفرص عدرت کی طرف تا لعدامانہ رجست کے بغیر اس وقت وصف عفت میں تبدیل ہوجا تا ہے جب است دائے کل کوی شکل اور ہدایت دیتی ہے -

دائے کی مینی توا بش اوراس کے رجمانات کو قاعدہ کے مطابق فیا لی بدے اوراس کی ترتیب وی مینی توا بش اوراس کے رجمانات کو قاعدہ کے مطابق فی برطرز میں برا سرکامقعد انفرادی اور محفوص ہو تلہے اوران واجہات کی تکیل و شکین ان جوانات کے سے بحک فوا ان انفرادی اور محفوص ہو تلہے اوران توا جہات کی تکیل و شکین ان جوانات کے سے بحک فوا ان کے مقعدہ ہوتی ہے ۔ لیکن مرد کے معاملی ، جنی فوا بش کی تشکین ہا سے شعلی دوسینے رجمانات ، بجائے تود مقعد قرار شیں دیے جاسکتے ۔ اس کے برعکس مرد بالعموم لینی مینی کیکن لائی مقاصد اور دبیع تروآ فاتی قدروں کی فاطر کم تاہے ۔

ان مقاصد کو معاسفہ ویااس کے دائش ورافرادیا قابل احترام افراد معیاد قرار وسے درافرادیا قابل احترام افراد معیاد قرار وسے دستے ہیں۔ اکثر اوقات اید مقاصد اور قدریں النائی مقاصد کی فاطر شاوی کرنے ہیں یا فائل مقاصد النائی سے النائی مقاصد النائیت کی ہقا توت مردانتی کی ترق کی قوت اور خامان دینہ وکی نوش مالی سے تعلق دیکھتے ہیں۔

جب رائ کل کے مطابق مردائی منی خواجی برقاله با تاہے قودہ ابنی مرفیہ ابنی مرفیہ ابنی مرفیہ ابنی مرفیہ اور ابنی من لینا ہے ہو تھا کے مطابات اور تقامتوں کے مطابق ہوتی ہے اور دہ خارجی وداخلی حالات الغسبائی اور رو عائی صروریات کے مطابق بھی ہوتی ہے ۔ لہذا اگرک تی سنخص رائے کل کے دراید ابنی مبنی جبلت پرقاله بالیتاہے تو وہ یہ محوسس کرتا ہے کہ کشرت ازواج ایک آفاتی یا علی تر مقصد کے ساتے طازی ہے اور دہ جبی جبلت کرتا ہے کہ کشرت ازواج ایک آفاتی یا اعلیٰ تر مقصد کے ساتے طازی ہے اور دہ جبی جبلت

المسيم عيدما ياد

19

کتر بکول کے آگے سرچمکائے بنیز ایک سے نریادہ ہویاں رکھنے کا بنمل کرتاہے اطلیا نخص شاہ ولی اللہ کے مطابق عنیف (ماحب عنت ، بع -

## وصف عفت کے لواز مات

ایک شدیرمینی تخریک اوراس کک رسائی ماصل کرسٹ واسٹ رجانا ت سکے بغیرمیساکہ اوپر ذکر کیا گیا ہے وصعب عفت وجود بن بنین آسکناکیونکہ ایک شخص جرمینی اعتبادست نامرد ہوتا ہے اس بیں وصعت عفت بنیں یا یا جاتا -

بن حریک پر قابی ہا ، بیداک ادبر بتایا گیاہے، ادرجنی تحریک کے فلیدسے بخات بانشاہ ولی کے نزدیک عفت کا لوازمہے جنی تحریک پر قابوپانے کی صلاحیت بی کی دراصل، وصعب عفنت کا فقدان ہے ۔ عودت کے معاملہ بیں، اس کا دصعب عفنت فطری طور پر شوہر کی مجبت ادر بچوں سے شفقت کو بڑھا تاہے ۔ ساحدت

ترقی اورارتقاء کے اصول کے مطابی و دست ساوت ( نیامی ) شیخی و عزور کے جذبہ عجب اور تہوال طرح لینی خود ہے۔ بدائفرت کے محرکات بیدا ہوئے ہیں۔ بدا ہی ابتا ابتدائی اور و مشیانہ عکل میں جلتیں ہوئے ہیں، بو ترقی پاتی ہی توا دی ان کو جوان یا ابتدائی دور کے ان ان کی طرح الفرادی مقاصد اور شخصی الطاف د کرم کے لئے کام بر نہیں ابتدائی دور ان کو اعلیٰ مقاصد اور قائی سیرت کے مقاصد کے لئے بردے علی لا تاہے۔ جسین خودی ایک عظیم ترفودی سے تمیز پیدا کرئی ہے۔ خود دائی کی جبلت اس وقت نود نائی کی جبلت بن جاتی ہے دیں۔ وہ متذکرہ بالا دو دوسری جبلتوں سے استرا ہے کود نائی کی جبلت اور پر ترکی بلندی اور فوقت کے رجمان میں ترقی پاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی دور عبد وہ وہ دغران میں ترقی پاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی دور دیا تی ہی اور اس کے ساتھ ہی

وفنت کے ساتھ یہ پیجیدہ ہذہ ' ایک من اعسسنداز کی پاکیزہ شکل اختیاد کولیت کہے۔ یوعظیم ترمقاصد کے ہے شخصی مقاصد کو مشسر بان کروہ تاہے۔ اوردہ ہربے عزتی ' پہتی ادر کنیگی کی شے کو نفت رسے و بیکھائے۔ اوراس طسرے ومعن ساحت وجودیں آتا ہے۔ ذہن کی ایک حالت بن اس کا لوازمہ پا پا چا تاہے۔ بوہراس شخصے انگاد کر دیتاہے جوان انی عظمت اور ثور کائی سے بہت ہوتی ہے۔ ہروہ شے بوآ فاتی مقاصد سے ہد کر واقع ہوتی ہے، بہت کم ترا در کمینہ شار کی جاتی ہے اس لئے یہ انسانی عظمت اور خود نائی سے محری ہوئی ہے اوراسی لئے یہ وصعت ساحت کے برعکس ہوتی ہے خود نائی سے محری ہوئی ہے اوراسی لئے یہ وصعت ساحت کے برعکس ہوتی ہے نہت مقاصد کے ایک فطری بیدائنی نا لپندیہ گی رکھتے ہوئے ایک ساحت بہت کی ایک فطری بیدائنی نا لپندیہ گی رکھتے ہوئے ایک ساحت بہت مقاصد حاصل کرتا ہے۔ بہت مقاصد کی برواہ مثر رکھتا ہوئے اس کا ذہن بدت مقاصد کے حصول بی ناکای وکا بیا بی کے موافق اثرات سے با مکل مثافر نہیں ہوتا ۔ شناہ ولی النڈ نے وصعت ساحت بے ناکای وکا بیا بی کے موافق اثرات سے با مکل مثافر نہیں ہوتا ۔ شناہ ولی النڈ نے وصعت ساحت بے نینوں ناز نواب نے کی

دمف ساحت وہن کے دجانِ عظمت دخود نائی ہیں ہوتلہ جو کہ ہراس شکے عنافت ہوتاہ ہے جو کہ ہراس شکے عنافت ہوتا ہوتا ہے جو تنگ نظری یاسادہ لوی کی حامل جو تی ہے اوراس شے کے بھی مخالف ہوتا ہے جو کہ وہن میں ہرمتم کے بہت اور کم ترمقعدکے غلید کا دجان پیدا کر تی ہے ؟

اس سے قبل کہ و معت ساحت کی تشریح کی جائے ، ادر مجراس کی برتری والتح کی جائے کی مائے کی جائے گئی مائے کی جائے گ

## بهت مقاصد برخلاف اعلى ترمقاصريا انف رادي مق مدررخلاف آ فاتي مقامد

ادمان اور خرا بول کے اواز مربر بحث ہے ، یہ واضح ہوجا تاہدے کہ قابن کی تنگ المانی اور خرا بول کے اور مربر بحث ہے ، یہ واضح ہوجا تاہدے کہ قابن کی تنگ المانی اور خراب کے بریکس بو بین لیکن وہ انفسدادی اور خود غرضانہ سیرت رکھتے کی طرف رجمان رکھتے ہیں جیا کہ بہا ہم میانات کے معاملہ یں واضح جوجاتی ہے اس کے ایک کم تر تنم کی خود غرض ایک بہت یا کم تر مقصدے تعلق رکھتی ہے ۔

الفرادی مقاصدت ہم وہ مقاصدمرادیلتے ہیں جوآ فاتی نقط دیگاہ اعلی مقاصد کے ماتحت ہوئے ہیں۔ کے ماتحت ہوئے ہیں۔ کماتحت ہوئے ہیں۔ طبعی آدام بجائے نود ایک مقعد ہوتا ہت و دلت یازر بجائے نود مجت کی ایک شیادتا ہے اشخصی وسعت شخصی انتقام کی آگ یہ صب پہت ادر کم ترمقاصدیں شار ہوتے ہیں

# وصَفْ سَاحَت كي كمي والااتراد

جن استناص بین اس وصعت کی کی ہوتی ہے ان رجا نات کا اظہاد کرتے ہیں جن کا ادپر ذکر کیا گیا ہے۔ ایے لوگ جلدی سعولی سے آرای اور نقصان ہی سے افسردگی اور مالاس کے شکار ہوجاتے ہیں معولی سی ناکای یا ہے آرای کی وجست وہ ناریکی پندراخی لاجا ہوجاتے ہیں اور انکساری کے سوائی کھو انیس سوچ سکے ۔"ایہ ہوجاتے ہیں اور دکھ اندی کی دیا ہی ہیں سوچ سکے ۔"ایہ مزاج کے لوگ ہاتھ و مغیر ملکن نظر آتے ہیں ان کی پیشانیوں پر بے بینی کے آثار پائے جاتے ہیں جیسے وہ رہی و عمر کے مارے ہوئے ہوں۔ پہرت مقاصد سے ان کی وابستگی یاان کے فیم طرور ت سے زیا وہ ا ہمیت الیے افرادی اور یا سیت سے پر کر دادوں کے مزاج کو فردی کر مزاج کو فردی سے در کر قان ہوتا ہے جو نہ توان بست مقاصد سے فردی کر کہ دادوں کے مزاج کو فردی کر کھا ہوتا ہے جو نہ توان بست مقاصد سے فردی کر کہ تا ہے اور نہیں کے لئے جہیں دہتا ہے یہ یا ت اس کے لئے غیر ماقی اور ہے حقیقت ہے کہ ان مقاصد کی شکین و تکیل ہوتی ہے یا ایس کے لئے غیر ماقی اور ہے جاتا ہیں۔

ددلت پرتصرف یا ذاتی اثرورسوخ برصاف کا شدید رجان در کف والے غرسات پسندا فراد کی به ضوصیت ہوئی ہے کدوہ نجیل خیس اور شیخی باز ہدجاتے ہیں دوسروں کے ساقد ساقدائے ذاتی برتاد میں دواس متدر فود غرفن اور کھنے من جاتے ہیں کر انہیں دوسروں ک کی معمولی سی فیرات ، عزّت یا حقیدت پر سجی دانت چینے ہیں اوراس کے برعکس وہ ان لوگو کی معمولی سی فیرات ، عزّت یا افیاس کے ایس وہ ان لوگو کی فیر شامد کرتے ہیں جن سے انہیں واتی قائمت کی امید ہوتی ہے اور وہ المعار لوگوں کے ساتے ان فیلی اِمّا حدین جاتا ہے ہیں دہ اس دقت غفر بناک ہوجلتے ہیں کہ جب ای کے سامنے ان کے مالدار شخص گذرجا تاہے یا ان سے اعلی نشست ماصل کر این ہے ایسی باتیں، ان کے جاتا

خودران کو طیس پنچانی بین . شاه ولی النشد ایک بید بست مزاج کوایک کم ترا در بست طرز عل سے مثال دی ہے اور بتا باب کدلیے لوگ اپنی نئی عاصل شدہ دولت کی قوت سے دوست عزیب اور ضرورت مندا فراد پر غلبہ بانا چلت بین وہ اپنی شرا منت اور جبیت وہ اپنی شرا منت اور جبیت بین اور بر محمد اکریت بین جو توں کو تغیر سمجت بین اور بر وں کی توشا مدکریت بین .

#### صاحب ساحت فرد

ایک ماوب ساوست فرواس کے برنکس بیشہ باوقار مہدران ، آزاد خیال درگذر كرف والا اورائ غفة برقاليها في است ووركم في بورى مناحيت ركمتاب - وولي نفطهٔ نظرحبدا لعل بين برابدادر روش ببلدسلت ركمتاب ده اعتاده بن ابتاها د کھتاہے اور علی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے وہ ابارت بسندی سے نفرت کرتاہے۔ اور فاكسارى سے بيش آ تاہے اس كارم به دوستاند بوتاہے اور ده نرم دل لن الطبع، ہوتاہے وہ وائی مامدت کی بنارپرانتام سفے سے پر بیز کرتلہے صالانک اکثرادات اليام وتاب كروه كى حرم ك خلات ا تدام كمرائ يدمجود موجاتاب - يد بيش والامتف سے بالا تر معرکی اعلی تر أور زیادہ اہم مقعد سکے سئے ہوتلہے لیے مشخص بی اعزاد کا اعاس اس قدر دطری بردلیے کدوہ محمولی موٹی باتوں پر توجہ دیٹا لیسند بی تیس کرتلے یی وجهد که وه وای انتقام کولیسند کرتلب بزونی کمزودی، ناالمیت یا احاس ویندب كا نفدان اس كى وجربيس بولي اس طرح إيك ماوي ساوت قرو، حيب ملعث وكرم ادد آ دادینا لی کی صفات کا انجہ رکھتاہے تو یہ اس کے زری معالمات کے بندو ہست اصافاک کی سکرانی کی عدم صلاحیت بنیس موتیسے اور شاہی بیکسی خراب عاوت میسے ففول فر کی بدولت ہوتی ہے۔" ایک فیاض السّان کا وولت سکسلے رجمان ایساہی ہوتاہیے: ايك آنا افي غلام كسك وكمتلب . وه است ايك ايس في سجتاب بوسكل طود اس كے رحم وكرم ير بر تى بے ادراس كوائى مرض سے كام بى لا للے۔ وہ دولت استعال أورفائدولست محل طور مرواقت موتله اوروه ال كاحب مرود

اس طسرے اشکات ومعاتب کے موقع پر ایک مادیہ ساحت فسردکا خوش کوار اور دوشن نقط کے نظر کے احماس کی کی کوجہ سے بیس ہوتاہے یا یاست سکون النفس کے نیتجہ ندر پیا جونے والی ہے حی کا سب بنیں ہوتاہے یا اس کے مزاج کی ساوہ لوی یا ہے حی یا کسی نفسیاتی بلچل کا نیتجہ نیس ہوتاہے ۔
اس کے مزاج کی ساوہ لوی یا ہے حی یا کسی نفسیاتی بلچل کا نیتجہ نیس ہوتاہے ۔

### وصف سكاحت

چارخاص اعلی اوصاف یں سے ایک کی تیسے وصف ساحت کی تعرفی کی دیشنی میں

یہ دائی ہوجا تاہے کہ وصف ساوت، وَبِن کی اس مالت یں ہوتا ہے ہو ہوتا ہے ہو ہوتا ہے ، اور پہت و انف باوی مقاصد سے بلند تر ہوتی ہے ۔

جیاکہ نام جوائی تحریکوں اور جبلتوں کی سکین ہوتی ہے اور یہ علی لائے کی کے فلا بہ ہوتا ہے اور یہ علی لائے کی کے فلا بہ ہوتا ہے اور یہ علی لائے کی کے فلا بہ ہوتا ہے اور یہ بہ ان کہ اس ساحت کی ترقی وافقاً وَبِن کی ایک ایس ما ات کی طرف رہ نان کرتی ہے ہوتام پہت جوانی خواہ ثات اور عامیا دافقاً وی مقاصد سے الکارکردی ہے اوران سے بہت آگے اپنا مقام بناتی ہے ۔ اس ما حلاق او ما فلاق او ما ما فلاق او ما کا فرج بن جا تاہے البت وصف میان شدہ مالت سے تو ایک خانص عقلی وصف ہے اس سے علیم وہ ہوتا کا فرج بن جا تاہے البت وصف صف میں تا ہو البت بی تابع ہوتی ہوتا ہے ہوتی میں تا کی ما ورائی مالت بی بھی جو تی ہوتا کی الاصفات بی ہوتی ہے ہو کہ حیوائی موات سے بائد تر مالت بی نی موتی ہے ہو کہ حیوائی موات سے ختلف ہوجا تاہے جو سات انحلاق فاضلہ سے تو اس موجو تاہے جو سات انحلاق فاضلہ سے تو اس موجو تاہے جو سات انحلاق فاضلہ سے تو اس موجو تاہے جو سات انحلاق فاضلہ سے اس معلی ہے ہے۔

مام ان اخلاقی فاضلہ کی سطح پر ساحت ایک عام وصف ہے اوراس میں الی نظام مات سے اوراس میں الی نظام مات سے اوراس میں الی نظام سات اخلاقی فاضلہ کی سطح پر ساحت ایک عام وصف ہے اوراس میں الی نظام سات اخلاقی فاضلہ کی سطح پر ساحت ایک عام وصف ہے اوراس میں الی نظام سات اخلاقی فاضلہ کی سطح پر ساحت ایک عام وصف ہے اوراس میں الی نظام سات اخلاقی فاضلہ کی سطح پر ساحت ایک عام وصف ہے اوراس میں الی نظام سات اخلاقی فاضلہ کی سطح پر ساحت ایک عام وصف ہے اوراس میں الی نظام سات اخلاقی فاضلہ کی سطح بی ساحت ایک عام وصف ہے اوراس میں الی نظام سے اس سے اوراس میں الی نظام سے اوراس میں الی نظام سے اس سے اوراس میں الی نظام سات سے اوراس میں الی نظام سے اوراس میں الی نظام سے اوراس میں الی نظام سے اس سے اوراس میں الی نظام سے اس سے اوراس میں الی نظام سے اس سے

شبيراتية

#### اظهسارکے دوا وصاف نصاحت ادر دیانت

ایک عقلی وصف اور تین اخلاتی و اتی اوصاف کے علاوہ انسان میں دوادد صفات ہی بین جواسے جوانات سے ممتاز کرتی ہیں فقیلت ہاا دھاف کی یہ دو صفات انسان اپنے تصورات خیالات اور جذیات کو روائی اور تا ٹرکے ساتھ بیان کرنے سے فلا ہر کرتا ہے۔

یا سخبہ ، جیوانات اپنے احاسات کا اظہارا بٹی زبان کے ورایعہ مختلف اضام کی بی سخب کو اور آوازوں کے ورایعہ کرتے ہیں مہ اپنے جم کے دوسے وصوں کے ورایعہ کرتے ہیں مہ اپنے جم کے دوسے وصوں کے ورایعہ کرتے ہیں میں صفات کے ورائر وسے ورف باتی ہیں ہیں ملاحیت انسان کے جوائی ہیں بی بیائش طور پر ہوتی ہیں جوائ فی فطرت کی مخصوص صفات کے ویرائر وسے ورف باتی ہی بین انسان کے جوائی ہیں جوائی فطرت کی مخصوص صفات کے ویرائر وسے ورف باتی ہی بینا نفسیاتی صلاحیت نواہ زبان یا کہ المنا نفسیاتی صلاحیت نواہ زبان یا کہ اور ویوائات سے ممتاز کر تاہے۔

اور ورایعہ سے ہو، شاہ ولی اللہ کے نز دیک اظافی فاصلہ ہے اور یہ عظمت کا ایک نشان ہے وائی کی جوائی کی جوائی کو جوائیات سے ممتاز کر تاہے۔

شاہ ولی الله اظہار کی اشانی ففیلت کو ووصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ ثبان کے ذریعہ وصعت اظہار کے ذریعہ وصعت اظہار کے دریعہ وصعت اظہار کو دیا نت کہتے ہیں ۔

#### فصاحست نعاوت کادصت یا تقریرکی دانی

اس دصف کی ابتدائی بنیاو، جوان بی می موجود بردتی ہے جواس وقت ظاہر بوتی ہے جہاس وقت ظاہر بوتی ہے جہاس وقت ظاہر بوتی ہے جہا کہ ایک آبان اور ملتی کے ذریعیہ آوان بی پیدا کرکے اپنے اصابات کا انہاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہی صلاحیت، عقل کی جالیاتی صفت ظرادنت کے نیراثر، صاف اور متوازق آواز بی بیدا کرتی ہے جوود بارہ عقل کی صلاحیت کاتیساز یا باک کی رہنائی بیں گفسر بربن جاتی ہے۔ تقریم ایک وصف ہے اور یہ ان تک کھول سے مت اور یہ ان تک کھول کی صفت بشمول صفت نظراونت، مندوع یا تاہے۔

تقرید کی صلاحیت کے الاتی اجزار اطاس کی ترقی یانت شکیس مفاوت ودیانت میں ۔

العث - النان كي فنسياتي لمبا تع كااستحكام امد لما قت -

ہے۔ اعمالے بدن کے موت مندا درعام فنرائض جوز بان کے کام اور سواران وخوشکوار آدادی، عام تقدریرکی پیا دار کے لئے قادی یں۔

ج - قبن اور ذبان کے فریق کے دربیان سنتی م تعلی ایک مفہوط و سنتی م خراج ایک ایک مفہوط و سنتی م خراج ایک ایک ایک دبین کے دبین کر درائی اور من کا بھت ، نقسر پر بیدا کریئے کے تابل ہو تکب اور ایٹ آپ کو روائی اور منائی کے ساتھ انجاز کرتاہے - است شاہ ول الله کے الفاظ میں ایوں کہ سنتے ہیں ۔ ایک مضبوط اور عام آوی کے معالمہ بن اس کی ذبان اس کی قوت فکرا در شعود مت ووثوں ایک ساتھ وابست، ہوتے ہیں ۔ وہ اس تفود کو ان الفاظ میں واضح کریئے ہیں۔

الدفيدانات كافام ين آوا وكاملاميت اوشعورت كا ملاجب

دیان ایک دستند پیداکیلے لیکن اشأن کے معالمدین اس فاسے ماف دمسدی تقریب متاد کیا ہے ادراس من عظیم تر آوا دن و تناسب بھی پیدا کیا ہے ۔

لقربیسے مماد بیاہے ادوال میں سیم مروارل وال حب سی بیا ہے۔ دفا اس وصف کی شاہ ولی اللہ کی تعربیت کواس طسور بیان کیلها سکتاہے۔ دفا مامری دروال تقسد بروہ س کی اس نوت بین ہوتی ہے ہون الات کی صلاحیت پر اس فوق کے کے رکھتی ہے اوراس دوران بہ ترہان کے فعل کے لئے ہایت دری ہے اور زبان فال اس وقت مل بیل کے رکھتی ہے اور زبان فال اس وقت مل بیل آتاہے جب رو توت فکر سے خالات مامل کرنے بین مصروف رہی اس وقت میں مصروف رہی ہے۔ اس طسوران دو صلاحیتوں ہے قالد پلنے کی کوشش کے درید اجب کہ دونوں مستحکم و درست ہوں، تب لیک ساف وصری ادر بالند انجار کے سافد ایک سلسل مستحکم و درست ہوں، تب لیک ساف وصری ادر بالند انجار کے سافد ایک سلسل لیان یا نقد ایک سافد ای

ایک ایسانلہاں صرف اسی وقت خطیباند انداز یاموسیقی بن جا تلہے جب یہ
ایسے دہن کا کام ہوجس ہیں نایاں طور پر جمالیاتی ظرافت بھی شامل ہو۔ ایسے فہن بھوستی کم ممالیاتی صفت و ظرافت کے حامل ہوتے ہیں۔ جیت وانگیز طور پرموزوں الفاظ منتخب کرئے کی صلاحت رکھتے ہیں، مرافع و وال کے کماناسے مناسب طرز الجار ب شد کریتے ہیں اوروی کی مطافق و دنواکتوں کو فنکا دان طور پر کام ہیں لانے کی صلاحیت ہی دیکتے ہیں ۔

## وصف فصاحت كاجوهر

جن افرادی با تھ بیں شذکرہ بالاصفات نایاں ہوتی ہیں اپنے ذہن بیں صاف وصریکے تقریر کا بوہر کے ہیں جدیا کہ ہر قوم بڑی مدیک ہردد سری قوم سے مزادی انصورا سند لظریا ت اور زبان بی ختلف ہوتی ہے اس لئے ہر قوم کی تقریر کے بہتر بن اندائے معیار بھی دوسری توم سے تقیناً ختلف ہوں کے ہر قوم بیں لیلے لوگ بھی رہتے ہیں جو شذکرہ بالاحتم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ صریح درواں تقریر کی صلاحیت اور وصف دفعادت کا معیاد مقرد کرتے ہیں۔

جب وه تفسير يركرست بي توده مناسب وموندن الفاظ كالنخاب كري ستين جوکا نوں کے لئے پرکشنش اور ڈ ہوں کے لئے بھلے ہوتے ہیں ان کی تقسیریں شکل ہی عظیم الدلایدوای سے پاک ہوتی این ان میں بنادے کا بعداً بن نبیں ہو تاہے۔ ا وروہ انتائ فتصسد بدق بن ادري ايك اياطرنيان بعدو مطيعت ادرقابل احترام بواء يه بات دين شين ركمن عليي كه فيع اور فيلبان تقسير يرادن محف شعروشاعري یں بیس بدقی جوغیر مردری طورید ایک کے بعدوست شعری شکل بی بیان بد ق بے۔ ادرنابی غیرسکی افغاظ کے استعال یں جو قب احدثای ذیرو ہم باتشہیات کے آوروہ ادرمنوع استعال سے موتق سے جرسے كمقسديكا ذين ادرخيالات، ان تفيفات س منتشر به جاتے بیں۔ دوسسری طرف یہ اس وقت قابل تعربیت ہوجاتی ہے کہ جب یہ سا فطري مواور ذبن كمسلسل بهاؤكى يداوار جوادراس بس نايال طود برجمالياتى صفت ظرانت بمى شابل بور

# تقت ريركي كمزوريان خابيان

فصع تقسمريرى بيدا دارى خرابان وبنى اس مائتس پيداموتى بين كوب ده صلاحت نکریاعل زباق بی ناکام تا بت ہو۔

ذان صلاحت فكر بر قابو بائ ين ناكام ربتاب اور في تقسدير ويش كرنى ين تكام دبتابت ال ك مندجه ويل اسبابين.

والمعنص، والمشعندي ك وصعت بين خوايلي بر

اى ك فىن تىلىك ساتە غودون كركسفىن ئكام دېنىك اوراگردد ايساكم ين كامياب بوتاب توده ال موموعات بروجن كي بايد يل استراولتاب زياده كالل ا در نایاں طور پر عوْروف کر کرنے بیں ناکام رہناہے۔ دسے ) وصف جرائت بیں خرابی ،۔

شلاً تلقيد ياب عزتى كاخوت وعبسسوه ايك شخص كوعلى الترتيب بولي

ے بازر کھا ہے اس کے وہ لیٹی تقسد برے ودوان ایمکی تاہے اور ار زنے لگتاہے یا وہ مسلل تقرید کرنے میں ناکام دہتاہے۔

رج ، خود نان خودا عمادى ادرخود لانى كى كى ، ــ

مثلاً احساس کتری پاسٹ دم کا حساس پاشرم و جماب، است مناسب الفاقا ہیں اپنے خیالات کا انہادکر سفے سے محروم کم ویتلہے۔

فہن صریح ودوال تقریر کے لئے ذبان پراپنا غلیہ رکھنے بیں ناکام ہوجا تلہے ۔۔ اس کی حید دیل فرابیاں ہیں -

(العن ) دبان بن نعلى بدنظيان، مثلاً مكلانا، غلط منفط ا واكم فا ووتيز تيز بولنا

وهب ، صوتی صلاحت بین بدنظی ، شلاً باریک اورتیز آواد، بلی آواد، روانی بین کی اورآوان برقابد باندین کی واقع بوتا-

جب یہ دوملامین، صلاحت فکر اور صلاحیت آواز واستفال زبان محکم بدتی این تب ایک اور سبب موسک آب جوک روائی گفت ریریں کی یا خوابی بدیا کرسکت ب یہ ذہن کی عام کروری بی واقع جوتی ہے جب وہ لگا تار دونوں صلاحیتوں پرت ابر یانے کی کوشش کر تلہے اور اگروہ ان دونوں پرایک ہی وقت بیں قابویائے بی ناکم رہتا ہے ۔ رہتا ہے تب ایک مریح و خطیبان تقریر وجود بی بنیں آسکتی ۔

دملسل

# مسلمانول كيال علم بييت

#### محدسعود - ايم - الين سي

اس مفہون بی علم مینت دریامی پر ایک ساتد بحث کی جلے گی۔ ایک تواسس کے کدریامی و بگر طبعیاتی رسائنی ، علوم کی طرح علم مینت کے متعلقہ مضا بین سے بعد دروسے اس سے کہ قرون و سط یں بے سشمارایے سائن دال گررے بیں جوعلم مینت ادر دیامی دونوں ہی بین مہارت در کے تھے ادر جنوں نے دونوں ہی بین مہارت در انتہاں کی بین۔

علم ہیت بن چیسٹر وں سے بحث کر تاہدا ان بن سے چند ایک یہ حیری ا اجرام فلکی کا بھی سناروں کی بناوٹ اوران کی تعداد اور حرکات سناروں کے باہی
فاصلے دعیرہ ۔ اس کے علاوہ اس علم بن سنیا روں کی جدولیں مرتب کرئے اور کیلنڈر بنا
کے لئے سناروں کی جدولیں بتار کرئے اوراس متم کے دوسے امورسے بھی بحث کی باتی
ہے ۔ فلکیاتی مثابات کا آغاز فہوراسلام سے ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا۔ ہونا بنول نے ادران سے پہلے کلدانجوں نے اجرام فلکی بن مہدی دلیجی کی تھی ۔ صفرت اہرا ہم علیاللام نے جاند درج اورستاروں کا شا جہ کیا اوران کو غروب ہوتاد سکو کو خدا تھا کے وجد کے قائل ہوگے۔ علامہ اقبال نے اس واقعہ کی طرف اپنے اس شعری اشارہ کیا ہے۔ وہ سکوت شام صحب این عزوب آفتاب اہل عرب اجرام فلی کے مشاہ ہے بین گہری و لچپی پلنے تھے۔ یہ و لچپی ایک آو اس لئے تھی کہ عرب کی زمانہ بیں قدیم کلانیوں کی طرح اجرام فلی کی پرستش کرتے تھے۔ اور وہ اس لئے کہ ریگیستان عرب کے یہ باسٹندے عود آ رات کو سفر کرنے کے علوی تھے اور وہ اپنے سفر کی سمت ستاروں کی حدوست شعبین کرنے واست طے کرتے تھے ریگتان میں آسان چونکہ صاف رہتا ہے اور ستارے فوب جگم گاتے نظر آتے ہیں ۔ اس لئے عولوں کو اجرام فلکی کا مشاہرہ کرنے کا جڑا انچھاموقع ال جاتا تھا۔ اس طرح اہل عرب کے الفیر توکو ستاروں سیاروں کی ترکات اور موسمول کے تغیرات کے بارسے میں مقامی طور پر ماصل کیا ہؤا اس کے بیات کے بارسے میں مقامی طور پر ماصل کیا ہؤا

ترآن كريم في خلف مقامات بر مختلف اندازس جاند سوي اورستارون ادكر

كياب شلة ايك بكه ارت والاناب

وہی ہے جس نے مودجے کو جگرگا تا اود چاند کو چکٹا بٹایا احداس کے حضر منر لیس مقسرہ کیں تاکہ تم برسوں کی گئتی اعد حاب جب نو اللہ نے اسے نہیں بٹایا عجومت کے ساتھ۔ ه والذى جعل الشهس منيار والمغم نورا وعتدره منازل لتعسلسوا عددالسنين والحساب ماخلق الله ذلك الإبالعق ط ايك ادرمگراد ثاد موتاب -

دانشهس بخری لمستقرانها والك تقدیرانعزییزانعلیم.

ا درسورچ اپنے منتقر کی طرحت چل رہا سے یہ زبردست احدم شنے والے کا انداز حسبے

ادر مقامات بريم با نداورستارون كاذكر قرآن كريم بن ملتاسد.

عرم شالاً بَيْنَ جغر افيداود ما من كے حمول كيكے ايك مذہبى رجمان پيدا كوميا - بَيْنَ جغرافيه كوملا در كالد كاليك اودا مع تحرك مسلمانوں كے دور دولا فرك ميں اور محرى سفر سعے جو ان كو بخارت استاوت - جهاد - بي انتظام مسلمانت اور دوسي امود كى بناء بير كم فا بي انتظام مسلمانت اور دوسيكم امود كى بناء بير كم فا بي آئى تحى مسلمان ما مرين مين مين كاليك كروه اليا بي نظارواس بات بريقين ركھنا نظا كو ذين يہ بوئے والے واقعات اور النان كے منقبل احداس كى قتمت براجرام فكى كااثر بير تاب مرد في ما بياس سند مي اس كا ما الله بير تاب علم ما ما الله تعلیم المواس كى قتمت براجرام فكى كااثر بير تاب ده ميم بيت ده علم بواس سند مي اس علم كا مطالعة تعديم با بليوں في سفرو والكيا - علم بيت كا ايک شاخ كى جنبت سند اس علم كا مطالعة تعديم با بليوں في سفرو والكيا - حضرت مين علي السالام سند چند حديد ال بيلے يونان اور دوم بيں بين اس كا مطالعة كيا كيا - مندوم بين بين ادر مصرين بين اس كو كا في ترتى دى گئى -

ساتوں مدی عیوی سے ستر حوی مدی عیوی تک اس علم نے مسلانوں کے ذرایہ فروع پایا بدازاں اس کی ترتی ہورپ من مری عیوی تک اس علم نے مسلانوں کے فرایع فروع پایا بدازاں اس کی ترتی ہورپ من موی عیم المرین کی ترقی ہورپ میں ماہوں ایر ہم الارک کے اوشا ہوں پر جمراا ٹر دکھتے تھے ۔ بعض ملمان میمراں شلاً فیلف ماموں الرسٹ ید میں اس کے قائل تھے۔ آج مہدد سستان اور ویٹا کے بیمت سے لوگ و لداوہ ہیں۔

اسلام نے اجرام نکل کے مذکورہ بالا افرات کی تروید کی ہے۔ ارشاد بنوی ہونے بین مدودی ہے کہ جس نے ستاروں پر بیبن کیا اس نے گویا کف رکیا۔ جبح العقبہ وسلا الن افرات کے کبی قائل بنیں ہوئے۔ قرطیہ واسین ) کے ایک مسلمان عالم ابن مسنم فرائے بین کہ اجرام نکلی جن کے افتیادات النے مورود بین کہ دہ ایک خاص قسم کی حرکت بینی دردی حرکت کے علاوہ کسی اور قسم کی حرکت پر بھی قاور نیس. دہ بھلاکی دوسے کی قسمت دیاوہ پر کیے افزانداد ہو سکت بیں۔ الم این حزم کی وائے بین سستاروں کا افر زیادہ سے ڈیاوہ اس نوعیت کی جو سکتا ہے۔ مطلب یہ بے کہ جرون طبی افرات مکن ہیں۔ اس کے علاوہ تجر بات بھی بنجائے کا جو سکتا ہے۔ مطلب یہ بے کہ جرون طبی افرات مکن ہیں۔ اس کے علاوہ تجر بات بھی

اس کے شاہ بیں کہ بخومیوں کی اکشے پیٹن گو بیاں باکسل غلط ثابت ہوتی ہیں ۔ منقر پر کہ علم بنوم كے نظریات كى تعدیق نراوست دايت سے ہوئى ہے ا در شعل ادر جرا سى سے بعن امدی حکمرانوں نے علم بتیت و بخوم میں وہمی فی خالدین پزیرین معادیہ نے طب بخوم ا در کیمیائی کتابوں کاعربی بن ترجه کوایا - اس نے کی طرح بطیموں کا کرو بھی حاصل کرایے تفاجوبدين فالحمية مصركے پاس بينيا- يه كره المين كا بنابوا تخار فليف عبدا لملك بن وا كوبجى اس علم سے دلچى تنى - علم ميت دريامى كا با قاعده مطالعه آ علوي صدى كے دوسر ىفىعت بىن دوك عباسى خليف منصوب كذرائ ين بنداو بن مشروع بهداء اس كے بعد دوسے مسلمان محرانوں خصوما آساتوں عباسی فلیغد مامون کی سرپیرستی احدیثانی نے ميست دريامى سے متعلق مرقم كى تقيقات كو فروغ ديا . ان علوم يس كلى مون منكيت فارى ادريونانى كتابون كاعرى بين ترجير كياكيا اورمكرانون ادرعوام كي طرحت ست اسلاى دیایں مختلف مقامات پرفلک شاجات کے سے رسدگا ہی قائم گیں-

عام سلمانوں کی طرف سے علم بیترت اور دیامن کے مطالعہ بن مجلسری ولیس کا المدارکیا عي البركا بيجد يه بواكد تعود العدي ومدين ان علوم بن منان الهرين كي تعداد حيران کن مدیک بڑھ می ۔ اوراسلامی ویا کے متاعت حصول خصوماً بنداویں ان علوم کے ماہرین کا یک بہت بڑا کروہ عے جوگیا۔ گیا رجوی اور مار جوی صویول بن العلم

کی ترتی اندنس دا بیبن پس ہوئ- جاں ان پرعظیم انشان تحقیقات کی گیسَ -

سلانوں نے تدیم بینی آفات کو بہتر بنایا اور شئے آفات ایکاد سے ۔ اس کی رمدگاہوں یں ہیشرمیم متم کے آلات نعب کئے جلنے تنے جوان ہونا نیوں کے بنائے ہوئے آگئے سے اور ان آفات سے جو بیٹدر ہویں صدی بین مضہور لورمبرگ فیکٹری بی تاریح جا المع بدرجا ببتر شمع - آلات كى محت وإ عدادى اوران كے معول كى صبح تفسيم وغيره بران كى مَا ص آدم موتى تنى - ا يعياً لات بئيت تياد كمدف وال كاد يكرعاماء بعينت ك نگاہ میں بڑی دفعت سکھے تھے۔ ایک بنایت فاصل ماہر بیست ابن یونس نے اصطراب احدد يكريكني آلات يتاركر في والمن وومشهود كار يكرون ما مدا ورسعدابن على كامت بلم

ا من سے مکما و بیلیموں اور جالینوں سے کیا ہے۔ اس سے بتد جات ہے کہ سلال ایک است کا ت کی تاری کوکس قدر ابیت دیتے تھے۔

مرت آلات ہی کی محت کا بنیں بلکہ شاہات ادد ماب کتاب کے ذریعہ نت انگے اخذ کر اید نت انگے اند کرنے ہیں ہی محت کا مددد جر خیال رکھا ہا تا مقا۔ ٹواہ اس پر کشناہی وقت کیوں نہ مرت کرتا ہڑے ۔ ان کی تحقیقات کبی کبھی بیکاس بہاس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہتی مقیں۔ تک جاری رہتی مقیں۔

سلانوں نے ہونا فی جیئت ریائی دال بھیسرس کے بہتی جدادل اور اس کی بیائٹوں کو جواس کی کتاب المبطی بیں مذکور تھیں بدینہ بھول بیس کیا۔ انہوں نے مردی کا تنات کی سنعتن اس کے نظریات کو وقتی طور پر ٹسیلم کیا تاکہ ان کی بنیاد پر بیتی تقیقات شریع کی جاسکس۔ سلانوں نے بین رحد کا بوں بیں طود بیتی مناجات کے اورا جرام تھی کیا پڑی امنی امنی است میں امنیا و سید میں میں میں ہوری کی بیست کی جدا و کی تعیم کی بلک فود بھی اس سنم کے بہت سے جدا ول تاریخ ۔ نے مثابرات کی بنار پر سلمان ما برین جیت کی طرف کے بہت سے جدا ول تاریخ ۔ نے مثابرات کی بنار پر سلمان ما برین جیت کی طرف سے الجمعی پر تنقید کی گئی۔ اس سخت تنقید نے بور پ کے مشہور میک وال کی تیم کی بیٹ کوشس نظام بیش کرنے کے ہے کائی مواد جبیا کردیا۔ نظام کائنات کی بارک بارے کے ایک تظریہ بطیموس کا تفا ہوئین کو کو نشات کا مرکز اور باتی تام اجب رام کو اس کے گرد گھو شا ہوا ما نشا تھا۔ دوسرانظریہ فیشا خورث کا تھا تھا۔ دوسرانظریہ فیشا خورث کا تھا تھا وہ اس بات کا قائل تھا کہ سورچ کا نشات کامرکز ہو بھی کی تھا تھا ہوئین کو فی ایک میں مدیوں نظام پر تمقید کرتے ہوئی جیست میں کیا جو الدوں کہ جی۔ بیکن مدیوں نظام پر تمقید کرتے ہوئے بہت سی کتابی کا میں مدیوں نظام پر تمقید کرتے ہوئے بہت سی کتابی کا کھیں۔

بیئت دویا می پر نختیقات کایہ سلسلہ صدیوں تک جاری ریا اور گیار بوہی مدی کے اختتام تک تقریباً تمام تختیقی اور تغلیقی کام مسلمانوں می نے کیا۔ اس موصد بی بیرساو نے کچہ کام کیا بھی تو وہ بھی اسلامی مالک جی بین کیاا ورایٹی کماییں عربی زیاق ہی ہی تکییں بار ہویں مدی بن عبدایتوں اور بہود ہوں نے عرف سے الطبق ا ورعبرائی نوبانوں بن ترجمسما افاد کیا اور اکن نے ان شبول بن تحقیقات سنت وطاکس - نیکن تر ہویں صدی سے افتتام کی عبدائی اور بہودی کوئی الیاکام نہ کرسکے جومسانوں کی تحقیقات کے مقابط بن بین کہا جا سے ۔ یہ بات بڑی و لجب ہے کہ بار ہویں مدی بن جب کہ بطاب س ک کتب الجسلی کا منا الحسلی کا منا کیا گیا ۔

ہُین جداول تا در اے ملاوہ ملاؤں نے ساوی کیے ہی تاریک ہی ہورا اس کا محل و توج اور او سف ردر ہے ہوئے نے ۔ یہ کیے یدنان کے تیل کی بیدا وار ہی تیک بطاب ملی و توج اور الے سے ان کا سلسل ارتف ہوتا رہا ہے سانان ماہرین میبت دریا می فی بیت دریا می فی بیت وریا منی کے فیلون نے بہت می تختیف اور بی تو اور ای می کوئلون فی بیت وریا منی کے فیلون شعبوں کو ما ایس کا بین کا بین کا بین کا بین کا بین کوئلون الم عودی ، علوم ہوئیت دریا منی کی ایک جامع کا تختیب مشید اور ان کی ایک جامع کا تختیب مشید اور ان کی کا بی القانون الم عودی ، علوم ہوئیت دریا منی کی ایک جامع کا تا ہے اور ان کیکلو پیڈیا کی جیست رکھتی ہے ان کا بول کا عربی سے عبرا فی الم بین اور بورپ کی مقامی ڈیا نوں میں ترجمہ ہوئے وقت بے شارش اصطلاحات ان ذیا نوں میں شرح بہت ہوگئیں ہی اس طرح بہت سے سے سے اس طلاحات عربی نام محرون شکل میں ان نیا نوں میں آگئے۔

نسبهٔ دیاضی بن بھی سلمانوں کی ترتی کچہ کم بیس۔ سلمانوں غے دقوم کی نے کے لئے اعداد کو بین بن مغسر بھی شامل ہے رواح دیا۔ درنہ اس سے بینے عام طور پریا تو دہ الفاظ بی تکمی جاتی تھیں یا حوص ا بجدسے ان کا شارکیا جاتا تھا۔ اعداد کی ترد بج کے لئے الفاظ بی تکمی جاتی تھیں یا حوص ا بجدسے ان کا شارکیا جاتا تھا۔ اعداد کی ترد بج کے لید حساب ساوہ اور سہل ہو گیاا ور بچارت جا تداد اور برا نت کی تقسیم سے سعلی دنبر و کے سائل حل کہ بیادی ایمیت ماصل کے سائل حل کہ بیادی ایمیت ماصل کے سائل حل کہ بیادی ایمیت ماصل ہو مفرکے دنبیر دفت یہ ہوتی ہے کہ ہر عدد کو اس کے مقام پر دکھنے کہ لئے ایک لیے معرکی النسب کی مقام کے دنبیر دفت یہ ہوتی ہے کہ ہر عدد کو اس کے مقام پر دکھنے کہ لئے ایک لیے صبح مدل کا استعمال کرنا مشرودی ہوجا تہ ہے۔ میں بیر کلا یُہوں و کا بیکوں اور سب بیکاروں دغیر

کے فالے بنائے گئے ہوں۔ اپنے جدول کو ایٹبکس کھتے ہیں ۔ اہل مغرب کو صفر کا علم اس فتت ہوا جب کہ سلمان اس کو کئی صدیوں تک استعمال کرچکے تھے صفر کے لئے لاطینی لفظ مغر عربی زبان ہی سے ایا گیا ہے۔ عربی زبان میں صفر کے معنی فالی ہوتے یا کچہہ نہ ہوئے کے بیں سلماؤں نے روزمرہ ڈندگی ہیں بیش آنے والے سائل خاص کرود اثنت کی تقسیم اور بخارتی حاب پر کتابیں بھی مرتب کیں۔

الی بورپ نے اعداد کا استفال عولیوں ہی سے سیکھاہے۔ اس کے دو ان کوعرفی اعداد کے بین الی عرب نے ان کو جدی اعداد کا نام دیاہے۔ کچھ مترجین نے لفتل بندی کا ترجمہ بندوستان سے کا ترجمہ بندوستان کے بیا عداد در اصل بندوستان سے عرب میں پنچ لیکن لفظ بندی کا یہ ترجمہ میچ معلوم بنیں جو تاکیونکہ لفظ بندی کی کی کمی کمی لفظ بندی کی بحالے بی استفال کیا گیا ہے۔ بندی اعداد کا مطلب ریامی کے اعداد بھی ہوسکتا ہے۔ منتل علم بکیت میں ایک اصطلاح ہے جس کو دائرہ بندی سکتے ہیں۔ دیاں دائرہ باریامی کا دائرہ ہے۔

یورپ بی عربی اعداد نے بہت آست آست معالی بایا۔ عیسائی دیامی داں یاتد روس اعداد دراید بیسی والی جدول استعال کرتے سے یاعول اعداد کواپنے دوس اعداد معاد کواپنے دوس اعداد کے استعال کرتے تھے ۔ بار ہویں صدی بی بہلی بار ایسا ہواکہ مغربی علمار نے عربوں سے کرکے میسے نظام کے بیسے نظام اعداد کے اور صغرب سی کس کے بیسے نظام اعداد کی اور واقت بیسائے مسلمانوں کے علاقوں بی سفرکر کے اعداد کی اس فرکر کے اور عربی نظام کی اور بیسی بی واقد اور بی بی عربی نظام اعداد کی اس نظام کو اور بیب بی جو بور ب بی عربی نظام اعداد کی اس نظام کو اور بیب بی واقد در ایک کتاب اعداد کی اس نظام کو اور بیب بی واقد در ایک کتاب ایک کتاب بی واقد در ایک کتاب ایک کتاب ایک کتاب بیس میں در الکورز می اور بیا نظام کو اور بیب بی در الکورز می ایک کتاب کا میں اور می اور می اور می اور می اور می ایک ایک کتاب اس کا ایک ایک کتاب کے اس نظام کو اور می ایک ایک کتاب اس کا ایک ایک کتاب اس کا ایک کتاب کے اس کا اور می اور می اور می اور می اور می ایک کتاب کے اس کا ایک کتاب کا در کتا

موسسی الخواری مختا ۔ یہ ساکندوں خوارزم کارستے والامخا۔ اس سلے خوارزمی کے نام

سته مشهور بودار اس نام کو نورب بن اس قدر مقبولیت ماصل بوتی کدیر و بال

کے پست سی زباتوں بیں شامل ہوگیا۔ اضار ہویں مدی کے اختتام کک علم الاعداد کو لائے من الاعداد کو لا عداد کو لا فین زبان بیں ایکھنے والے الگوندم کہتے تھے۔ بسببانوی زبان بیں اس کو گو ور دمو کہ باتا تھا۔ انگریز شاع ہوسسرنے صغر کو اوگرم کا نام دیا ہے۔

کیاجا تا تھا۔ انگریزشاع پوسر نے صغر کوا دگرم کا نام دیا ہے۔
الجسراء کو سلانوں نے ایک مستقل سائنس کی چین دی الجوائی اصطباطات
الخوارزی نے جواس سائنس کا موجد جال کیا جا تاہے ' بنائی۔ اس نے اپنی کتا ہے کا نام جو اس مفعون پر کھی ہے کتاب الجبروا لمقابلہ رکھا۔ چبر کے معنی کسی کمی کو پودا کھینے کے جیں۔ اصطلاحاً ایک مقدار کو کسی دوسری مقدار یس محت کرنے با ایک مقدار کو دوسری مقدار کو دوسری مقدار کی دوسری مقدار کے دوسری جبر کہا جا تاہے ۔ لفظ مقابلہ ما وات کی دوئوں اطراف کے مواذ دیے کے استعال ہوتا ہے۔ شنڈ آ و بہ ب د دے ۔ ایسامعلوم ہوتاہ کے کہ فظ حب سرشروط شروط میں انہیں دوسادہ اعمال بین جمع اور مزب کے لئے استعال کیا گیا تھا۔ لیکن لیدیں یہ پورے مفتون کا دوسادہ اعمال بین جمع اور مزب کے لئے استعال کیا گیا تھا۔ لیکن لیدیں یہ پورے مفتون کا نام بن گلہ

سلان فی نے تحلیل خدسے اور سادہ اور کروی علم المثنات کی بھی بنیا و لوالی ۔
علم المثنات بین کو نول والی اشکال سے بوٹ کرتاہے۔ اگر ہیں ان مثلثوں کے اصلاط
یا داولوں کی کھر مقدارین معلوم ہوں تو اس سے بھیے مقدارین بھی معلوم ہوسکتی ہیں ایس
علم سے جہاد دانی اور علم البیّت و فیرہ بین کام لیا جا تاہے۔ علم المثنات اپنے ارتقا و
کے ابتدائی دور بین علم بیّت کی ایک شاع سجما جا تا تھا۔ بیّر ہویں صدی بیں جب کہ
اس بین کا فی ترق ہوگی تو اس کوریا می کا ایک مستقل شعبہ کی جیت وے وی گئی۔
علم بیّت اور دیا می بین ترقی کا ایک بڑا سوب ہددستان کی سنسکرت زبان ی

معم میدت اور دیا می بین مری کا ایک بر حبب مهدوستان ی صفرت دبال یک موری میدی در این کا کمی موی میدی در این کا ایک کتاب بنی جس کا نام سدها نتا متا اور می کو وری مسیس مند مهند کمیت بین می کند نامی ایک منده در کمیت بین این دار نے کہ ایک بہت بڑے ماہر میدّت یعقوب دین طارق سے بوی کہ لیکوب نے کناکا کا تعاون دوست میاسی فلیفد منصور سے کوا یا کشکانے یہ کتاب فلیفدک

دکھانی۔ فلیفد فی مدائن ابراہیم الفزادی کو مکودیا کہ دہ اس کا ب کا ترجہ عربی ہی کہدے اس نے ہے ہی خکم دیا کہ سدھا تا کو اصل قرار دے کر ایک ایس کتاب مرتب کی جائے جرکا عرب دوالے سکے سے اس کام کی وصد داوی سے کم ایک کتاب تیاد کی جس کو اہرین ہیں۔ محد این ابرا ہیم نے اس کام کی وصد داوی سے کم ایک کتاب تیاد کی جس کو اہرین ہیں ہیں تا ہے سند ہند کہیر لیمن بڑی سدھا تا کا نام دیا فلیف اموں کے دورتک اس کتاب کا استعال دیا۔ ہم محدان موسی الخوار فری سدھا تا کا نام دیا ریائی کے عظیم ترین امہرین ہیں سے مقاا درساتھ ہی جغرافیہ دال بھی، اس کو مخترکیا اس نے ہندوستان، ایران اور یونان کے طریقوں کو ملاکہ ہیئت اور علم المثنا سے سعلق جلول بین بین بیارے ۔ ان جداول پرمسلم المجربیلی فی دسویں صدی کے فصف آخرین نظر تانی کی ۔ یہ میاول استعال کیا گیا۔ بار ہویں صدی بی مدی کے اس تعمال کیا گیا۔ بار ہویں صدی بی بی ان کو استعمال کیا گیا۔ بار ہویں صدی بی بی ان کو استعمال کیا گیا۔ بار ہویں صدی بین ان جداول کا لاطینی زبان بی ترجم کیا گیا۔

اپن الجبرائ كذب ين جركا وكريسة بى كيا با بكاب، الخوار دى فى مب سيبط درجه دوم كى ماوات بيت بحث كب - اس كه بعد مزب تقسيم كے طريقوں كو بيان كيا كيا به دوم كى ماوات بي بحث كب - كذب كا بكا ايك حصد ووا شت كى بيات كيا به - كذب كا ايك حصد ووا شت كى مائل ست بهى بحث كرتا ہے - ورجداول كى ساوات كوا صادكى شالوں سے بيان كيا به المن كا اعاده لهد كے مصنفين نے بهى كيا ہے - ليو نا دفع النوار دى كى بيان كروه ماوالوں كا اعاده لهد كے مصنفين نے بهى كيا ہے - ليو نا دفع آت بيا درجہ دوم كى مساوالوں كى و يى جد قسين المخارزى كى طرح كرتا ہے - ايك اور اجر برك بيا ووا شت جمرعد كى بين طارق نے مدحا ثنا سے اخذ كروه جداول بد ايك يا ووا شت جمرعد كى بين شارق نے مدحا ثنا سے اخذ كروه جداول بد ايك يا ووا شت جمرعد كى

ابرا ہیم این جیب الفزادی بہلاملان بیّت وال تقابس نے اصطرفاب یٹائنے۔ اس نے علم بخوم پر ایک قعیدہ لکھا اور عربوں کے طریقہ پر ایک زیکا مرتب کی ۔ احسس نے اصطرفایوں کے استعال پر اور کریے پر بھی رسائل مرتب کئے ۔

فلیف المامون دورجات موالدہ سے سمالی کے زمانے یں بطلیموس کی کتاب المجسلی کے ترجہ کا اہم کا مکل ہوا۔ فلیفداس کتاب کی تیم اور ترجہ کے سے بہت بے چین مقا۔ اس کتاب کا کمی گیا اس کی بہت سی سندوس بھی کھی گین ۔ اس کے بہت سے افتصادات بی تیاد کے گئے۔ وزیر پیٹی این فالد برگی پہلا شخص مقا میں فراس کے بہت سے افتصادات بی تیاد کے گئے۔ وزیر پیٹی این فالد برگی پہلا شخص مقا میں فراس کا بیات میں ایک جاعت نے اس کے لئے اس کتاب کی ایک شورہ کہت دو کہی ۔ لیکن اس کو یہ شروع اس کے ایک ایک شورہ کا ایک کا ایک شورہ کا ایک کا ایک شورہ کی ایک شورہ کی کے لئے کہا۔

فلید، المامون سائن اورفلفہ کا بہت ولدادہ تھا۔ اس کے عہدیں ہینت کی تھیت و لفادہ تھا۔ اس کے عہدیں ہینت کی تھیت و لفتیش کے نے رمدگا ہی بنائی گین ۔ ان رمدگا ہوں بن الجسلی کی مبادیات مثلاً میں لان شمسی۔ شمسی سال کی لمبائی۔ استواذ اعتدالین وغیرہ کی جائے پڑتال کی گئے۔ آسائی حرکات کے متعلق بھی مثابات کے گئے ۔ اورادن پیاتشیں بھی کی گیس۔ مامون نے آحد محدادی ت کے متعلق بھی مثاذ سائند ال اوران کے ساتھ دربادی شمع عمل دیاکہ دہ دوست رما مشلافوں کے ساتھ ملکم کمیں درج ممان مداور میں اس درج ارمنی کی بیمانش کمیں اور زبین کا محیط معلوم کمیں اس

ان سب اہرین ہیئت کاسسر براہ مبنوں نے امون کی سر پرستی پی ہیتی مثابات کے مندان علی مقارید ایک بہودی مقاج بعدی مشرحت با سلام ہوگیا۔
بندادی معزالدولد کے ممل نے عقب بن شمید درواند پراس نے ایک رصدگاہ تا کہ تھی۔ کی تھی۔ ایک رصدگاہ تا کہ تھی۔ اور ریامی پرکیہ تحریری اس کی طرحت منبوب ہیں۔
علی ابن عین الاصطرافی نے جوان پیاکشوں بن جوالما مون کے کیم سے کی حمیش سال کھیے مشابلات کے۔ وہ اصطراف کی بہترین صفاع تھا۔
اس لے اس کو اصطرافی کی کہا جا الر بے اس نے اصطراف بی برایک رسالہ میں کا معلی ہے۔

یکی این ایل منعور فے بھی نفرادیں کئے جاتے والے استی سٹا جات بیں حصہ لیا اور جداول مامو ٹی کے نام سے بیتی جداول مرتب کئے۔ یمیلی نے ہیست کی بہت سی کتابی بھی تفتیف کی ہیں۔

ایک اور ام میت الماروردی نے بھی مامون کی سسدیرسی میں نام برساکیا

اس نے خسسی مثا بات کے اس کے پڑتے نے المسطے کے نام سے اصطراف پر ایک کاب کام

نوی مدی عیوی بین علم بیت نے سرق بین خوب فروغ بایا- بنداد- دمشق اورد مجدمقامات پر بینی منا جات کے گئے۔ زیادہ املی تحقیق اورا ہم کام اس مدی کے مفت آخریں ہوا- ان ماہرین بیت نے علم المثلث ت بی جس کو علم بیت کی ایک شاخ سجما یا تا تقاد خصوص ولحجی فی اوراس کو آگے بڑ حایا- ریاضی واؤں کی تصاد تایاں مدیک بڑمہ گئے۔ ان بی سے بعض نے حاب اور بعض نے برسہ بی خصوص جارت بیدا کی۔ اس زانے بین اعداد کا استعمال مام ہوگیا۔ عام ہونے کی دجہ یہ بھی ہوئی کوسلماؤں کی تقارت اس وقت د بیا کے ووروراز حصول مک بیل می تھی اور کشرت کے ساتھ تجارے ان حصول تک بیل می تان عداد سے دیا س ہوگئے۔

----

کسائی اپنے دور کے علامیں ببت مرتبہ کے مالک ہیں۔ دہ کو فسکے تو کے اتم کے بی اور دنیا کے سات متبور قرامی سے ایک ہیں۔ ادائل دور میں عربی قوادی تامیں میں آپ کا بڑا معسب متبوریہ ہے لکسائی نے کو فری تربیت بائی اور دبی ملامیں مرکز صوار کو مامسل کیا ۔ پیربغ ماد چلے آئے جہاں اس کی شہرت کو چار جا ندلک تھے ۔ فلیغہ مبتری کو مامسل کیا ۔ پیربغ ماد چلے آئے جہاں اس کی شہرت کو چار جا ندلک تھے ۔ فلیغہ مبتری اف اس کے علی متام کو پہلانا اور اپنے بیٹے رشید کی تعلیم اور تربیت کے لئے ان کو مقرر کیا اور جب رشید تمت ملافت پر فائر ہوئے تو انہوں نے اپنے دونوں صاحبراودں ایتی اور ماتوں کی تربیت اور تسلیم کے لئے ام کسائی کو مقرر فرمایا۔

# حضرت شاه ولى التركيع بمريمي بياسي حالات

#### الوسلمان شابجهانيمى

(m)

اس سے پیغ سنمون بین جم فے عبد شاہ دلی النہ کے سیاسی مالات کی جو کہانی سائی تھی، اس کی ترتیب بی تاریخ کے عام کہ بول، اندکر دن ادرو چومفائن سے کام لیا گیا تھا۔ آن کی صحبت بی جم اس حکا بہت خوبخکان اوراس مجدفتن کے سیاسی مالات کوصفرت شاہ صاحب ہی کہ الفاظ بین بیان کرنا چاہتے ہیں، شاہ صاحب نے جو کجب فرایا ہے دہ کتابی مطاند و تعبین کا حاصل بین بلکہ اسی مہدادران مالات کی کہائی ہے جی میں وہ خود موجود تھے۔ انہوں نے جو کچہ کما ہے مہ ان کا ذاتی مشاہرہ اور آئکموں دیکھا مالی ہے بی فرایا ہے باک دونان کی کہائی ہے جی مالیت و دا تعات کے بیان کوان کی آپ بیتی فتراردیا جاسکت ہے۔

## صرت شاه صاحب قبل منافستان كى سيات قيم

احدث وابدالی کے نام ایک خطی حب حفرت شاہ ما حب نے اسے ہدوستان کے ملے کو سے اندوستان کے سابقہ بیاسی تقیم اور حالات ہی تحریر نزائے تاکہ اسے حالات کے بیچ اس منظر میں شاہ صاحب کے عہدے حالات سیجنے اور مین دیشل

الرمسيم ميدلآباد ، مم عام

تك ينيخ ين آساني جود خاه ما حب فركم في ا

" باننا بابیخ که ملک مبندوستان ایک وسین ملک ہے - قدیم اسلامی با دست ابول نے بڑی مت بن بڑی مدت بن بڑی مید جہدے بعد کمی و دورین ماکواں وقیت کونستے کیلہے - علاوہ وہلی کرو مدا دب اقتدار بادستا ہوں کا متقرد ای ہے - ہرعلاقہ بن علیمدہ علیمدہ فرا نردا تھے مثلاً گجسرات، احدا باد کا علاقہ ایک علیمدہ محکول سے تعلق رکھتا تھا۔ مقسلہ کا دوسسا باو شاہ سقا ، بنگالہ ایک اور ماکم کے زبر محکومت تھا - اود مد عدا ایک شخص کے زیر محکومت تھا - اود مد عدا ایک شخص کے زیرا قتلا مقان میں کوسلمان الشرق بینی پورپ کا باد شاہ کے شخص ۔ ملک وکن یا پئے حب ویل سلمتول کا جموعہ مقا۔

١- بريان إد- ٢- براد- سو- ادريك آياد، لم حيدد لآيادا دره- بيالود- ان یا سخ سلطنتوں بیسے ہرسلطنت ایک جداگاندمتقل بادشاہ تھا۔ الدہ کا بی مکرال علیما عقاا دران تمام مذکورہ علاقہ مات یں سے مرایک علاقہ کا بادمشاہ ستقل طور پرصاحب فوج اورصاصب فزانه بوتا تقام برابك باوشاه فابن ابن ملكت ين سبحرين تعمير كرابن مدست فائم كئ - عرب وعجم ك مسلمان البين المين وطنول عي منتقل بهوكم ان علاقول بن آسة - اوريبال اسلام كا ترويك واشاعت كاباعث بغ - اس وقت تك ان لوگوں کی اولاد اسلام کے طور طریقے پر قائم ہے۔ ایک ادر ملک بھی سے جو مجمعی کسی بادشاہ اسلام التعني بنين أيا الدوه اليف فالعن غيرسالان طرافة بريا فيديا- اتنا صرور بواكد با دستناہ ان را جا ڈل سے جوان کے صعد پی تھے' خواج لیا کھیتے تھے۔ یہ طک حِس کا تذکرہ جورياست؛ داجية تان كالمكسب - اس مك كاطول مدود معمشست في مدود بكالدوبهاد تك باليس منزليت - ادرعوان ديل والكره ستعدا كر محرات والين كى مديك بين منزلية يى ده با وسعت مك سع جوكمى ملوك اسلاميدكي نشدت كاه نيس بنا . قصر منصر بادشابان مغليك البيدانون معامه كماليا اوراس محروه كوايا ما تحت قرار مس كران كا منالفت سے مامون و محفوظ ہو گئے۔ اور جنگ سے وست کشی اختیار کمر لی میله دمنی ۹ - ۹۹ - دمامشیدانگیمندیر)

اس سیاسی ہی منظرے طرودی مدیک بیان کے بعدم جوں اور جا ٹوں کے مظالم بیان کرتے بی بین کی وجہت ہندوستان کا اس نہ و باقا ہوگیا تفا توام جن کی لوٹ کموٹ سے لدزہ برا عدام دہتے تھے اور ہندوستان کی مسلمان حکومت بین کے مظالم کے استیمال سے عاجز تمی - مربٹوں کے یا سے بی شاہ صا حب فرائے ہیں۔

اس توم نے کھ وصب اطراف وکن عن سراٹھایا ہے اورتام مک اس توم نے کھ وصب اطراف وکن عن سراٹھایا ہے اورتام مک مدوستان پر اٹر اٹھائے شایان مغلبہ عدمت بعد کے اورتام مک نے دوم دوما عربی ، خفلت اورا خلاف فکری بنار پر ملک گرات مرہوں کو و سے دیا۔ ہمراس سست اندیشی اور خفلت کی وجہ سے مک مالوہ بی ان کے سپر و کر دیا۔ اوران کو ویاں کا صوبہ دار بنادیا۔ رفت دفتہ توم مربٹہ توی تر ہوگی اوراکٹر بلاداسلام بنادیا۔ رفت دفتہ توم مربٹہ توی تر ہوگی اوراکٹر بلاداسلام ان کے جمنہ یں آگے۔ مرجڑل سے مسلانوں اور ہندووں دونوں سے باج لینا سے دوا کرویا اوراس کا نام جو تھ دیا ہو آمدنی کا چھا حصر) رکھا۔

دبلی اور تواج دبلی بی مر بھوں کا تسلط اس وجست نہوسکاکہ دبل کے روسا باد مشایان قدیم کی اور بھاں کے وزراء اور امرائے امرائ تدیم کی اور بھاں کے وزراء اور امرائے امرائ تدیم کی اولاد ہیں۔ تا چار مر بھوں نے ان لوگوں سے یک گوئم موت کا معا ملدر کھے ہوئ عبد و بیان کرلیا۔ اور دواواری کا سلسلہ جاری کریے طرح کی جا بلوس سے دبلی والوں کو اپنی طرف سے مان کر بھوڑ دیا۔ وکن چر بھی مربھوں کا قبعنہ اسی بنا بر

دله بقیرمالیم، اس مفہون بیں شاہ صاحب کے مکانتیب کے تام اقتباسات شاہ ولی الذیم کے ساسی مکتوبات ، مرتبر فلیق احر نظامی سے سائٹھے ہیں۔

د بدر کاک نظام الملک مرحوم کی اولادے بڑی بڑی تدبیری کیں۔ مجمع مر ہوں کے درمیان میں مجوٹ ڈلوادی مجمعی المحمد وں کوابٹ رفيق بناليا ادربر إن إورا ادر كل إا و، بيجا إدرجيع يرس برس خهرول بداولاونظام الملك قايعن ربى اليتداطرات ونواحك مر باول کے اے جھوا دیا۔ الخصر سوائے دیل و کن کے خالص طور برمر بون كا تسلطب . توم مر ساكا شكت دينا آسان كامهد. بشرطيك غازيان اسلام كمرحمت بانده لين - حقيفت يدسه كم توم مربشه خود قليل بي كيكن أيك كروه كشيران كرساته ملا موابد. اس گروه پی سے ایک صعت کوہی اگرودہم بریم کر دیا جلسے لويه توم منشر مو جلسة كي - ادراصل قوم اسى تسكست ميعت ہوجائے کی چونکہ یہ قوم توی ہیں ہے ۔ اس اے اس کا تام تر سليق البي كثير فوج جح كرناب جوجيونيون اعد الديون سي بي زياوه جوولاورى ا ورسامان حرب كى بهتات ان سك يهال بيس ب - الفرض توم مربث فنت بندوسستان كا تدويبت برا فتند

مالوں كے اركى شاد ماحب فرليتے إلى -

" غیرسلوں میں ایک توم جا طب عب کی بود وہاش وہلی وآگرہ کے درسیان ہے یہ دون ان شہر سر یا و تا ہوں کے سلے وصو پلیوں کی اندر سبتہ ہیں۔ مننی با دشاہ کیمی آگرہ میں رہتے تھے تاکہ ان کا دبلا اور عب دائی میں فروکش جن آتھے اکد ان کی شوکت و بیت سہد تد اور لواجی سہر ندتک اخر تاکہ ان کی شوکت و بیت سہد تد اور لواجی سہر ندتک اخر قرائے ۔ دبل واکرہ کے درمیان کے مواضعات میں توم جاس کا نتلکائی کرتے تھے ۔ زمانہ شا بھاں میں اس توم کو میکم مقاکد کھوڑوں پر سوار

خرفری سیرکے زائمیں اس جاعت کی شورش مجر چوش یں آئ تطب الملک ونید کے زیروست فوجیں ان کی طرف میریں - چوڈ ٹ چواس توم کا سے ارتفاء بعد جنگ صلح پررامنی ہوگیا۔ اس کو یا دشا کے سامنے استے اور تقعیرات کی معانی داوائی - بدکام میں خلافت مصلحت علی بیں آیا -

بعرعد محد مشاہ یں اس توم کی سرکشی صدیے بھا وذکر گئی۔ اور بعد اس مورج بل اس جاعت کا سروار ہوگیا اور فارک کا جیازاد بھائی سورج بل اس جاعت کا سروار ہوگیا اور فارک کا داستا م کا اس جاعت کا سر مقاا درجال علار وشائع سات سوسال سے اقامت بیک شعر پر قہر او جبراً جمعنہ کرکے سلانوں کو دلت اور فوادی کے ساتھ دیاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد سے سکتی مرا پر جر تی کی اس جان ہوں اور امیروں کے اختلا فات د غفلت کی بنام پر کوئی بھی اس جانب متوجر منہ ہوا۔ اگر بالفرض ایک امیر بنام پر کوئی بھی اس جانب متوجر منہ ہوا۔ اگر بالفرض ایک احیر بنام پر کوئی بھی اس جانب متوجر منہ ہوا۔ اگر بالفرض ایک احیر بنام پر کوئی بھی اس جانب متوجر منہ ہوا۔ اگر بالفرض ایک احیر بنام پر کوئی بھی اس جانب متوجر منہ ہوا۔ اگر بالفرض ایک احیر

اس کی تنبید کا تعد کرے تو مورج بل کے کادکن دو سے امراد کی جانب رجوہ کرتے ہیں اوراس طرح یا دشاہ کے شورے کو یات دیتے ہی پسر محد شاہ کے جورش مقد رجگ ایرائی فرون کیا اور مودج بلت مازش کریے پرائی دبی پر حمد کردیا اور تمام باست ندگان شہر کہنہ کو اون اللہ بار خود کی برائی دبی پر حمد کردیا اور تمام باست ندگان شہر کہنہ کو اون اللہ بسر محد شاہ منا سے مفدر جنگ اور موا فقت کی واق بیل بار کی اس موالی محن فدا کے فقل سے صفدر جنگ اور موا فقت کی واق بیل بار کی اس کے انہوں نے مینے کو فین سا کہ اور موا فقت کی واق بیل بار کی اور موا فقت کی واق بیل بار کی اور موا فقت کی واق بیل بار کیا۔ اس کے انہوں نے مینے کو فین سام کے فاصل سے لے کر آگرہ کے آخر بک طول میں اور میوا ت کے واق سے فیسے وزا اور وشکوہ آباد تک واق میں سورت مل قابین ہوگئے۔ سے فیسے وزا اور وشکوہ آباد تک واق میں مورت مل قابین ہوگئے۔

ایک سال ہواکہ قلعہ الورج کہ تمام بیوات کی خبر گیر کا کے سے ایک ایک میات کی خبر گیر کا کے سے ایک ایک لیکنت جائے یا درکال اللائت بیں سے کسی کی مجال در ہوتی کہ وہ اس کام سے دوک ویتا ؟

مضون کی بچپل قطیس ما لوں کے باسے بن مفعل بیان کیا ما پکاہے کہ مغلیہ کو مت کی کروری نے اور صفد دجگ کی سازش نے اپنیں ہمت ولائی کہ دبلی پر حملہ کمیں اور لویش و صفرت شاہ صاحب کے فعا کا بوا قتباس اوپر دیا گیا ہے ، اس سے صاحب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امرام کے آپس کے اختلافات اور ففلت نے بالوں کی قوت و شوکت بیں اور جھ افاقت کیا ۔ سورت مل کا دبلی پر حملہ صفد رجگ کی غداری اور ما قبت نااندیش کا نیتجہ تھا اور پرانی وئی کیا۔ سورت مل کا دبلی پر حملہ صفد رجگ کی غداری اور ما قبت نااندیش کا نیتجہ تھا اور پرانی وئی کی وٹ کی وٹ کی وٹ کی مفر کی کو وٹ کی وٹ کی مفر کی کو وٹ کھر وٹ کی کا نیس مورد کی کی دبل کا مفرود و بیتی اور جی طرح اوٹ کھر وٹ کی حضر تشاہ صاحب کے فط بنام جا دالی ما سے تذکرہ موج وہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرط قیام جا دالی میں ما سے تذکرہ موج وہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرط قبل ما مادل فرط قیں۔

ولی میں ایک حادثہ عظیم واقع جوا۔ توم جاٹ نے وہل کے شہر کین كولوالم الديكومت اس منادوسشع ارت كود فع كرسفسه عاجز مبى . البول في مال لوق عوت و ناموس كوير إدكيد ادركاتا كواك تكاتى الله تعالى فى يحط بمعسدا بل وعيال و ال و كما يت ك الناك ومت مستمت معودًا ركا .... يه نوط ماركا حادة اواكل رجب سلسلية بين جوار اور آخس

749

شعبان کل ماتی ریا ی مسان

امداناه ابدال کے نام خدیں شاہ ما حب نے صرف مربٹول ادرجا ٹوں کا تذکرہ کیلہے لیکن یہ رسمنا بلية كدده أيك تيسب فتنس عائل تعدا بدالى كنام فطي مربول اسبالول ے بھے فتنوں کے تذکرسے کے بدو فرورت نہ طمی کہ سکھوں کا بیان بھی کیا جا تا۔ لیکن ہندوتان ين جولوگ مالات كا معلاج كلسك الم تقويا ول مارسيد شع ان كوده برا براس جانب توحيد دلائے سے کرجب کک پرتینوں فتے مٹ بنیں جائے اس وامان کے قیام اور مالات کادتری كا ميدنين كى ماسكتى - ينيب الدول كنام أيك خطيس تحرير فرات ين-

> "مندوستان ين بن فرق شدت وصابت كى صفتست موصوعتين جب يك ان يينون كااستيصال من جدكا مذكون بادشاه مطمئن جوكربيني اندامراء كان سع بنيس ك الدندعيت فاطرجى سع زندكى بدكرسط كي-

دین ددنیادی معلمت اس تدب کرمر بروں سے جنگ بطنے کے بعد فوراً تلعد جات جت كى جانب متوج بهوجايت اوراس مهم كو بلى يركات غبيدكى مددست أسانى كرسانه سركملي اس كم إدرنوبت سكعب اس جاءت كوبى شكت دبى جابية ادر دحمت الى كاشتطرد بهن عابية - ١١٨ - ١١٨ - ١١٩

مضرت شاه ماحب نے احدشاه ابدائی کو بندورستان پرحلد کریئے کی ترینیب وائی تواسی

بنددستان کسلانوں کو مربوں اور جا توں کے مظالم سے بخات والم نے لئے بدوستان انے ادرسلانوں کو مربوں اور جا توں کے مظالم سے بخات والم نے کی ودخواست بنیں کی بلکہ اس ورخواست بنیں انسانی نفسیا ت کا بھی انہوں نے بنال رکھ ابنے ۔ لینی جدوستان کی احتمادی مالت کا نقشہ کھنچاہے اور لکھاہت کراگراپ بہت مہارک کو اس جانب متوجب فرائی تواسیں تواب افروی ہی بنیں بلکہ د بنایں بھی با شار غنیمین ماصل بول گی۔ شاہ میا وی افاظ میں جدوستان کی اقتصادی مالت کا نقشہ کینچاہے اس سے ملالوں کی زہرں مالی کا عالم بھی آشکا الم بوجا تاہے۔ شاہ میا ویہ فرائے ہیں۔

مدمندوستان کے محصولات سات آسط کروڑے کم بنیں ہی بشطیکہ غلبدونتوكت موجد بود ورد ايك كورى بى ملى شكل سع جيساكه اس دقت ديكاهاد ياسه - جن علاقه برجات قابعل بين وه ايك كروط يد پيرمعول كى مكسه- دا چونانكا علاقدائى وسستك باعث دوكرور دويب سه كم آمد فى كا بنين سع- بشرطيك برواجدير خواج مقرد كيا جائد- عبد مدرث ويس بشكا لدست برسال ايك يرود کی آمدنی تھی۔ اور دیاں کا صوبہ وار بہیشہ بلاتو قعت بھی رمینا تھا! ان رقم کی اولنگی کے باوچووصوبہ وار بھا لہ جدوسستان کے امرارش انہائی الداراميرانقا - بنا يداس وقت بي كه بنكالي بدانهاي بداود دمال ایکسید و توعث نا وا تعت کارنوجوان بین ناظم تدیم کاپوتا سلطب يعريبي مد لوجوان خزائ سي شادكا ، فكسب - سعادت خال ايراني ادراس کے بعداس کا دایاد صفدر جنگ صوبہ اور مدیر قابض تھے۔ دو کرد ڑاس صوبے سے وصول کھتے تھے، ایک کروڈ خری کرسٹے اور لیک کردڑ جمع کرتے تھے۔ اس الداری نے صفد جنگہ کے اندر بات ہ ے مقابلہ کرنے کا حصلہ بدیا کیا۔ جاٹ کی خوکت کو درہم برہم کو بى تدبيرك منزديك أسان كام بده البول في علاق المي تعين

كرسطة بي وه ال كريس بي بلك غديب كنة بهيسة بي ال كرمانع کے اس کے بالک اہمی کے ذریرہ موجود ہیں ۔ اگر کوئ ماوب شوکت دمدالت بادشاه مبران کاما فقان ماکون کسر مدر کے تو دہ لوگ مودن بل كے مقابلہ كے اللہ كھڑے ہوں كے - يہ بوكيد بيان كيا كيا ابندوستان كغيرسلمون كامال مقادر إسلالون كامال وا يب كد نوكران با درشاه جوكه ايك لا كوست زا مُرتبع، ان ميس یها ده وسوادیمی شخع ۱ بل نقسدی و جاگیردادیمی شخع بادشابوں کی غفلت سے نوبت بہاں تک بنے کرماگیسددارانی ماکیروں برعل دفل نیں یا تے ۔ کوئ غورسین کرتاکہ اس کا باعث بے علی سے -جب فزاد بادسشاه بنین ریا نقدی یی موتوف موتی، آخرکارسب للازين تتربتر موكة اوركاستركذا كاليف وتصيف ليا مسلطنت كالبجزنام كے اور كچه باتى مدربا- جب طلاد على بادستاه كايد برامان بوالوتام ويكراستناص كمال كرجوكه وظيف خوارياسوداكر يأ الى منعت بن النين يرقياس كرلينا بايد كركس مدتك فواب ہوگیا ہوگا۔ طرح طرح کے المرا دریے روز گاری بن یہ لوگ گرفا إل - علاده اس تنكى ومفلى كل جب سورت مل كى توم ف اعتصفار جنگ نے ف کرد بی کے بدائے شہد پردها والولاء بوزیب س كرب بد فانان بدينان ادرب ايد مدي كر بهرمتواتراسا سے قول تا ذل ہوا۔ غرض کہ جا عست سلین قابل رحم ہے۔ اس وقت جوعل ودفل سوكار ياد شابى يى يا تىبى دە بنودك يا توي ہے کیونکی تعدی وکارکن مواسے ان کے اورکوئی نیں ہے۔ ہمتم کی دولت و فروت ان کے گھروں ہیں جیمے۔ ا فلاس ومعیدت بادل سلالوں برجارائے " (مدسده - ١٠٥)

شاه ماوب کاس خطست جی به معلوم بوجا تاب که ناورشاه کے اتفوں دنی پرکیا بینیا دواس کے معلی انتہاں کا مواس کے معلی انتہار کی انتہار کی انتہار کی معلوم کے معلی انتہار کی معلوم کے معلی انتہار کی معلوم کا مع

دراني لا أنا نادرك الاراء الما بداجنا خداسة إلى-

"خلاسے پناہ ما گلتا ہوں اس بات سے کہ ناود شاہ کی طرح علی ہوا کر دہ الله الله کو زیرد زبر کر گیا اور مربشہ اورجٹ کو سالم و غالم چھوڑ کر جیلت بنا، ناورہ کے کو زیرد زبر کر گیا اور مربشہ اورجٹ کو سالم و غالم چھوڑ کر جیلت بنا، ناورہ کھر گیا اور سلطنت دہلی بچوں کا کھیل بن گئی ہے (میند)

احدثاه ابدانی نام خطست شاه صاحب کی دوخواجش معلوم بوتی بن اول یه کداحدثان ایال جدادی این اول یه کداحدثان ایال جدد سنان آن اور مالات کی اصلاح وددستگی بین سمی کرے دوست ریم کدولی بد نادر شاه کی لوٹ کمسوٹ اور خل وغادت کری کی سنت تازه مذکی جائے۔

جاں کک شاہ ماحیک پہلی فوا بٹن کا تعلق ہے اس کی تعیل کی می لیکن مدمری فوا بڑ پوری بٹیں ہوی - اگرچہ وہ پہلے میں اختل و غادت گری اور لوٹ کھیوٹ بنیں ہوی اور پہلا کہا جاسکنا کہ اس نے کچھل یا و کھلادی لیکن ولی کولانا کیا اصالیا لوٹا گیا کہ اللمان والحفیظ سے محدمانت کے نام ایک خطین شاہ صاحب تحر ، مرفر ائے ہیں ۔

الحد للنّدك اس ماد فدعامين عافيت نفيب بوتى - اس محلك معلم منين بواكد عالف كى نوج آئى على يا بنين، مذ تولوث والف والون كي تو سير كوئى اذيت بُنتِي اورد تاوان دجران (تعزيم ينكس) سعجو ويليون سروالالياكوئي نيرياد بوا-

بان ین ما مگیرکوج کچه دیاگیا شاکداس نشدین تم کوسلاتی مامل مین گی وه می نهویش آباد اکثری جا تعادون کی سندن دوستا دیزی ) منبط برگیس مگرمیری مسندکه وستخط کریک باندکو دالیس کردی کی

دبی ک بنا ہی کے سعنی شاہ صاحب ویکر خطوط بیں بھی اشادات سلتے ہیں اور اگران تہم بیا تا کہ کوسائے رکھا جائے ہوئی کی بتا ہی و بر بادی کی ایک سمل تعدیر بنائی جاسکتی ہے۔ بخیب الاللہ فرائی کی سند کوئی سے کہ کے محمت باند حی توشاہ صاحب نے اس کی ہمت ا فزائی کی۔ لیکن ساتھ ہی یہ امید نظا ہر کی کہ دلی کو حب ساباتی نمام سے یا مال نہ ہوئے ویا جلت کا۔ شاہ صاحب فرائے ہیں۔ فرائے ہیں۔

" پرده عنب بن مرسد اورجت کا استیمال مقرد بو گیاہے۔
بن دقت پرموتون سے جوہنی کداللہ کے بند کر بہت
باند میں گے، طلم باطل لوٹ جائیگا۔
ایک بات اور کہی ہے دہ یہ کہ جب افواج شا جیر کا گذر دہ لی سالتی ک طرح
واقع ہوتواس دقت اہتام کی کرنا چاہیے کہ دبل سالتی ک طرح
طلم سے پالل دہوجائے۔ دبل مالے کی مرتبہ اپنے سالوں کو لوٹ
اور اپنی عز توں کی توبان اپنی انکھوں سے دیکھ چکے یں۔ اس وجہ
اور اپنی عز توں کی توبان اپنی انکھوں سے دیکھ چکے یں۔ اس وجہ
سے کار بلے مطلوبہ کے حصول بین تاخیر ہوں ہی ہے۔

ا فرمنللوموں کی آہ می تواٹر دکھتی ہے ۔ اگراس بار آپ چلیستے ہیں کہ کارنسینہ جاری ہو ہیستے میں کہ کرئی فوی دبی کارنسینہ کارنسین کے کوئی فوی دبی کے ساتھ بین حسر کھنے ہیں حسر کھنے

تعارمن مذكريس إ مسا

بنيب الدول كے نام ايك اور خطين تحريم فراتے إلى -

ایک اہم بات یہے کرملانا ی خددستان نے خواہ دہ دہائے ہوں۔
ایک اہم بات یہے کرملانا ی خددستان نے خواہ دہ دہائے ہیں۔
ادرچند بارلوش ارکا شکار ہوئے ہیں۔ چاتو ہی تک پہنچ گیاہے تم
کامقام ہے۔ خلاکا اوراس کے رمول کا داسطہ دیتا ہوں کہ کسی ملمان کے مال کے درج نہوں۔ اگراس بات کا خیال رکھا توامید یہے کہ فتومات کے دروازے ہے دربے کھلتے جلے جابش گے بہتے کہ فتومات کے دروازے ہے دربے کھلتے جلے جابش گے اگراس امرے تنا فل برتا گیا تو ہیں ڈتنا ہوں کہ آہ مظلواں سدراہ مقصود نہن جائے "ورس 114)

مربط جا الدرسكة عبد دخاه ولى النّه وه عظیم نفخ شع بن سه ملی آبادیاں تادان بولی بولی جنوں نے ملک کے اس وابان کو عارت کیا۔ جن کی در کھو راست نہ سلمان محفوظ تھے نہ بند اور نہ و بیگرا فل وطن - بن کی تلوادیں میدان جنگ ہی میں بیا بنیام بنیں ہویش النہوں نہ بال اور بدان ویک کوب در لی قتل کیا۔ جن کی فون آشامیوں کے آئے میدان بنگ کے مسبح ای اور بدامن ذندگی شب مدین کوئی فرق نہ نخل النول نے آئے میدان بنگ کے مسبح ای اور بدامن ذندگی شب مدین کوئی فرق نہ نخل النول نمی می کوئو النا میں کے است کے اور کا اس کو بناہ کیا۔ ان کے والے سے مسلمان می بیخ بنیں استے ، ملک کی بودی آبادی ان فترن کے علاوہ بندوستان پر ناور شاہ کا محلاء ولی تباہی احد شاہ ابدائی کی آمد امرام کی ان فترن کے علاوہ بندوستان پر ناور شاہ کا موام کا موام کے مفاد سے امراء اور وزوار کا اعراض اور تحد خرصی وغیرہ ودہ عظیم واقعات میں من کو تادیخ کا کوئی طالب علم مور ہ مفکر نظر انداز کرے آگے بنیں برخ مدت ان واقعات بی بین کو تادیخ کا کوئی طالب علم مور ہ مفکر نظر انداز کرے آگے بنیں برخ مسکنا۔ ان واقعات بی بین کو تادیخ کا کوئی طالب علم مور ہ مفکر نظر انداز کرے آگے بنیں برخ مسکنا۔ ان واقعات نے بندوستان کے ساتی دیا ہی مقام و چنیست پر بہت گر اور شراط اور مفلے محکومت کی حیات د بقائے ہرامکان کوختم کردیا۔

بیش نظر حد معنون بن به وکایت دبی مرحم کے ایک صوفی عالم اور فلفی حضرت ناه دلی الله کے الفاظین سند فلا ابتام کیلہے۔ شاہ ما حب کی کتابوں سے مصنعہ برے براے براے ما ابتام کیلہے۔ شاہ ما حب کی کتابوں سے مصنعہ برے براے براے واقعات می کا بتہ بنیں جاتا بلکہ واقعات و حالات کی تفعید للت و جزئیات برا معلوم کی جاسکتی بین اور تاریخ کے تام سرایہ سے لیے نیاز ہو کر صرف شاہ ما حب کی تحریر دل سے ان کے عبد کی سیاسی مذہبی ا فلاقی اور تُقافی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے چونکہ جارے بین نظر تفیدی مطالعہ اور فلر و نظر کی ایک داوی جانب اشا و کونا تھا۔ اور بہاں ہا را مقصود اس دور کا سرسری مطالعہ اور فلر و نظر کی ایک راہ کی جانب اشا و کونا تھا۔ اور اس کے لئے یہ اجال کفالت کرتا تھا۔ اور

آئده اصّاط بن بم انشا الدُّحفت رشاه ولى النُّك عبدك ساجى اخلاقى اورمذبى حالة برروستنى واليس ع-

# المسوي من احاديث المؤطا

#### عربي

حزت شاہ ولی اللہ کی پیشم ورکناب آج سے ۳۸ سال پہلے کم کرمری مولانا عبداللہ سندھی مرح م کے زیرائم ام بھی بھی اس بی جگہ بر جگہ مولانا مرح م کے تشری بواش ہیں بولانا نے صغرت شاہ صاحب کے طالات زندگی اوران کی الموطاکی فارسی شرح المعنی پرمولت الم نے جومب وطرحت در لکھا مقا اس کتاب کے نشروع میں اس کاع بی ترج می شامل کردیا گیاہے۔ ولائن کیڑے کی نفیس جلد کتاب کے دوجتے ہیں ۔ قیمت ۲۰ دولیے

## علامرابن حزم

#### طغيل احدقريثى

سرتن اندس فسائلہ بیں ماہ دمفان کے آخری دور طلوح آ قتاب سے قبل ایک الی شخصیت کوجم ویا جو اپنے عہد کے علی ملقول بیں مختلف جنیوں سے متعادف ہوئی۔ کیس اس شخصیت کی جنیت ایک مودخ کی ہے اور کیس ایک اویب اور شاعر کی ۔ کبھی اہل علم نے انہیں ایک فقیمیہ اور محدث کے دوپ بیں و تکھا اور کبھی ممتاز سیاست دال کے بیادہ بیں ۔ اس شخصیت کو لوگوں نے کبھی محلات بیں عیش و نشاط کی ذری گذار نے و یکھا۔ کبھی مکتب بیں اور نیشین مدی کے دیگ بی مکتب بی اور نیشین مدی کے دیگ بی بی بیاد اس شخصیت کا نام سے علی بی احدین سعیدین عزم بن عالمی بین مالی بین سفیان این برد مر می گذار بین اور بین ۔ این حزم مر کے نام سے بین سفیان این برد مر می گذار بین اور بین ۔

بنواہیہ جب اندس پنچ اور ویاں اپنی محکومت کی داغ بیل ڈائی تواہن حسزم کے جدا علیٰ بھی ان کے رفیق سف متع ۔ ان کا قائمان منت بیشم نام کی ایک بنی بین آباد ہوا۔ یہ بستی عرب الاندس کے علاقہ الزاویسکے ضلع او نیہ کے مفاقات بین واقع ہے اور اونبہ علاقہ لبلکا ایک شہر ۔ رہے ہے داید احد بن سعید منصور عامری کے دریم

والد کے انتقال کے وقت ابن حسنم کی جمر تقریباً اعمارہ سال تھی۔ ابن حزم کی بردار ملات یں بوی۔ اس اے آپ کے بجین کی تربیت وزیر زادوں کی طرح بو اُ۔ اس وور کے امرار زادوں کی تکمواشت یا ندیوں کے سپر و بوق تھی۔ اورا بتدائی تعلیم بھی ان یا ندیوں کے تعرف کی بن وی بات یہ بین ان یا ندیوں کے تعرف کی بن وی باتی بین وی باتی تی بین میں وی باتی بین وی باتی بین بین وی باتی بین بین میں ابنی باندیوں سے حفظ کیا۔ کینے بین بین ابنی مراص بھی اس ورلیہ سے مطے یائے۔ تعمیں وا جارا ورا فعار بھی ابنی عور آؤں سے سکے بینی سن سنور کو پنے تو والد نے وقت کے ایک اچھ عابد عالم الوالقاسم عبدالرحمان بن بین یہ اور کی شاکروی میں وے ویا۔ سماعت یں جب آپ کے والد وزارت سے علیمہ بوٹ آپ کی شاکروی میں وے دیا۔ سماعت عدر سال تھی۔ والد کی دفات سنائے میں مصروف در کھنے کے باپ کا دور تھا۔ ان ناسا عدمالات سے دور در کھنے اور علی شاغل میں مصروف در کھنے کے بین نے ابن حزم کو فرطیہ کے مشہور جمعت بعدائی کی خدمت میں ساعت عدیت کے لئے بین سندوی کردیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور جمعت بعدائی کی خدمت میں ساعت عدیت کے لئے بین سندوی کردیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور جمعت بعدائی کی خدمت میں ساعت عدیت کے لئے بین سندوی کردیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور جمعت بعدائی کی خدمت میں ساعت عدیت کے لئے بین سندوی کردیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور جمعت بعدائی کی خدمت میں ساعت عدیت کے لئے بین سندوی کی مدرت کی ساعت عدیت کے لئے بین سندوی کی دیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور جمعت بعدائی کی خدمت میں ساعت عدیت کے لئے بین سندوی کی دیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور کو مدرک کی دیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور کی اور اور انتحال کی دیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے مشہور کو مدرک کے اور اور اور ان کی دیا۔ ابن حرم کو فرطی کے دیا کہ کو دی کی دیا۔ ابن حرم کو فرطی کی دیا۔ ابن حرم کو فرطیہ کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کی دیا کہ دیا کہ دیا کی دیا کہ دی کی دیا کہ دیت کے دیا کہ دیا کی دیا کہ دیا ک

" ہیں ہدانی نے قرطبہ کی سبحدالقرئ بیں سلنگٹ بیں مدیث سسنانی "

رسكشى زورون برتمى - علوى قرطبدك علات يدقايين شع اودامويون كياس بلنيدكا علاقد تھا۔ این حسنم کا فائدان چونک مشدوع ہی سے اموی حکم انوں کا ملیت رہا تھا۔ اسس نے این المقفل کے باں کیہ وحد رہنے کے بعدوہ اموی محکراں عدالی من محدے باس بلنیہ پیچے گئے اس في الهين إتعون إنه ليا وداينا وذيرينا ليا- جب عبدالرحمن عزاط مستع كهيف لكا تواين حرم بعی اس کے ہمرکاب نعے۔ راستنس جب عدار من کوختل کردیا گیا تواب کو بھی اورشکت خود اوگوں کے ساتھ تلد کردیا گیا۔

موائدہ من تیدے رہا ہوکرآپ چه سال بعد مجر قرطب دالیں آگئے اورسیاست كناره كشى اختيار منسرواكرا ما ديث اورنغسدكي تدريس مشهره يط كردى- اور منتلف مسأكل ير جدل ومناظره كاآغاد كياد اسعيص ين آل عودكى مكومت دفت دفت مكزود موتى كئ اوروه وقت بھی آیا جب اہل قرطب علی بن عمود حسنی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اوراسے تختسسے معزول كرك رمعنان سكلكمة بين عبدالرحن بن مثلم بن عبدا لجباداموى كو"ا لمستنظر" كا نقب وسے كرتخت نشين كرويا كيا۔ اسسكے بى وزادت كا قرعه فال ابن حزم بى كے نام لكا لیکن دوراه بعد بی جب اس فرال رواکو تمل کردیاگیا توسسند وزادت سے آپ کوسیدہ زندان جا ناپڑا۔ کھ عرصہ بعد جب معائی ہوئی تو پھر آپ نے علم کے دامن بیں بناہ لی اورساسی سمتیرں کے بجائے فقی ساکل کی موشکا بیوں ہیں مہمک ہو گئے۔ کیکن جہنی ہشام المعتد بااللہ برسسما تنطدا یا توقلمان وزادت آپ کے سپرد ہوا۔ برآخری اموی مکرال سے معلی میں آ تختست معزول كردياكيا - لاروه ناى مقام يرسطنكم بن اندنس بن مكومت كايد مما تابوا چرای بیشد کے سے کل ہوگیا۔ اندس یں اس آخری محران کی محدمت نفرید کم جارسال مہی خال ہے کہ این حزم فے اس وزادت کے بعد میسور وزارت کا عبدہ کیسی تبول بنیں کیا۔ اوراس کے لِعدات مكل طور برسياس زندكى سے كناره كش جو كي اورا بنى بقيد زندكى علم كے وقف كردى- شاطبه مريه، قرطبه بلنيه اود ديگر بلاوا ندس بن اين مزم كا سفر جارى دا-اورآپ اندلسى جوانوں كوابتى شيريى بيانى سے اپنے ملقد انريى السف اس لمسری آپ نے اندس کے خہرسروں ٹیں اپنے امکارونظریات کی ترو پر کی۔

# مولانا محمداحس انونوئ كيلمي كارنام

محدابوب قادری ایم - اسے

موانا نداس افرق بن مافظ لطف على بن مافظ محدص تافرته (مسلح سہار نہوں کے شیوخ زادگان میں سے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدسے ماصل کی پہنچے۔ مولانا مملوک العلی نافرتوی ، مولوی بھائی بن شکار پوری ، مولانا موعلی سہاران پوری اور شاہ فیدالغنی عبددی دلجوی سے مطوم مرق ماصل کتے۔ دہلی کالج میں بجی پڑھا۔ بنارس کالج اور بریلی کالج میں عربی وفارسی ماصل کتے۔ دہلی کالج میں بی پڑھا۔ بنارس کالج اور بریلی کالج میں عربی وفارسی کے یہ وفیرسے ۔ بریلی میں ایک پریس مطبع صدیقی اور ایک مدر موجو دہے ۔ مولانا کی نام سے قائم کیا جو اب تک مصباح العلم کے نام سے موجو دہے ۔ مولانا محدال سے نام کی اور میں دیو بندی ہوگا اور صفرت مولانا محدالت افران کی طرف دفن ہوئے۔

مولاً المحداص الوترى في صفرت شاه ولى الله دبلوى كى تصانيف عجة الله المال المحداث المناء المناعب المناعب المناء المناء كوسب سے بہلے مختلف نسخ واسم كرك شائع كيا .

#### (۱) تحفة المحصنين

مولانا محرالانا محرالات کی درخواست پران مورخوں کے بیان میں لکھا ہے جن سے مردکو تکا ح الشندگان بنارس کی درخواست پران مورخوں کے بیان میں لکھا ہے جن سے مردکو تکا ح کرنا سرام ہے۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ، نو فسلول اور ایک خاتمہ پرمشتمل ہے۔ برفعسل کا مضمون بیان کرنے کے بعدمتعلقہ مسائل مجی اسی فصل کے ساتھ جی بعض مسائل شال فصل کے ساتھ جی بعض مسائل شال فصل کے ساتھ جی بعض مسائل شال بیں ۔ زبان عام فہم اور ما محاورہ ہے تمام مسائل کا جواب فقہ حفی کے موافق لکھاگیا ہے بھی مسائل میں ختلف احترف کی وائل کی وست نظر بین میں میں میں فتل کی گئی ہیں جس سے مولانا کی وست نظر ایر بیش مسائل میں اس کتاب میں تین فتوسے بھی مع جواب شائل ہیں اس کتاب کے کئی ایڈریشن شائع ہوستے۔ ہما دسے پیش نظر مطبور محرم اللہ ہیں اس کتاب کے کئی ایڈریشن شائع ہوستے۔ ہما دسے پیش نظر مطبور محرم اللہ ہما ہم (مطبع مصطفائی کا نین)

یں اصول حتقیل

نام مصمون كتاب ظاہر ب معدادة من بنارس من يدكتاب طبع بوئى في

س نا فعهرپداران

یہ رسالہ مولانا محدا حسن سنے بیح وسٹ ری کے مسائل کے بیان میں لکھا ہے میسا کہ آفاز رساری خود تحریه فواتے ہیں۔

"اس زانه میں اکثر لوگ اپنی اِنت کی کائی تو کم کرتے ہیں اور تجارت وفیرہ کیا کرتے ہیں لیکن معاملات ہے ویٹری میں مسلمانوں سے نفع کے لئے صروری جان کریدرسالد که اسم تاریخی اس کامنا فعدخریداران سیے لکھاگیا اور قبل بیان مسائل کسب حلال اور برائیاں کسب حرام کی درج کی گئیں اور اکٹر روایتی اس رسالد کی بدایہ ، در مختار اور مالگیری سے نقل ہیں " مولوی محدرمنا مائل مراد آبادی فے قطعة اردی کما ہے -مرد بساله بربوگيا بورا جرب ندآيا ايك عالم كو

مائن شستد نے کہی تاریخ یائع وستری کے نافع ہو A 1724

ش(M) قواعداردوحصدجهارم

ڈازکٹرا ف پبلک انسٹرکشین صوبرشالی ومغربی ( او پی) کے حسب انحکمنصاب ؟ غرن سے قاعداردو كورصوں من ترتيب دياكيا۔ اسسلسلكا چوتفاحصر مولانا ا محداص نے مرتب کیا ہے ، یاتی سندوع کے تین صعبے دور سے صفرات نے لکھے ۔

له تاریخ داشتان اردو ازما دحس قادری صغر ۱۹۰ (آگره سایمهای) -ك نافد فريداران ازمولانا محداحسن -

مولامًا محد احسس آغاز رساله مين لكصة بين -

پونکہ یہ کتاب نصاب میں شامل رہی المذا بیسیوں الابیشن اس کے شائع ہوئے۔
ایک عام فلط فہی بیہے کہ احس القواعر مولانا محد احسن ناؤوی کی الیف ہے، حالا بکہ
احسن القواعد میں مؤلف کا نام صاحت سے محر خبت علی خان متوطن مراد آباد لکھا ہے۔
احسن القواعد کے مؤلف محد خبت علی خال مولانا محد احسن کے شاگر دیمے اسی لئے انہوں
نے اپنے استادمولانا محد احسن کے نام پر اپنی اس کتاب کا نام "احسن القواعد" رکھا ۔
مولانا محد احسن صاحب کی لیک تقریبط احسن القواعد میں صرور شامل ہے۔

رشالهءوض

فن عومن میں مولانا نعدائس کا مختصر محرجامع رسالہ ہے سبب تالیف کے ا

دو یه رسالہ عوم وقوا فی یں مجوجب ارشاد برایت بنیا دقد دان الم علم صاحب بادرایم الله علم صاحب والانسب جناب مستطاب کیمیسن عاصب بها درایم الله فارکھ مریت تعلیم ممالک مغربی وشمالی راویی) کے احقر العباد محراصت مدرس اول فارسی مدرسر بیل نے بین البیف کیا ۔ اس میں تواصد صروری عوص اور قافید کے اورشہ بورمروج بحروں کے نام اور نہا بیٹ شہر نرطافات مرکب تواہ نرطافات مرکب تواہ نومشہور ہیں یا بحوں مروج حال میں نہیں آتے ان کا ذکر اس میں نہیں اکتا اور اس میں سے مطلب کا بخوبی سمجر میں آنا تمام رسالہ میں معوظ رکھا ہے ۔ اس رسالہ میں دوباب ہیں باب اقل میں عوص کا بیان ہے اور دو سرے میں قوافی کا ذکر ہے ؟

رسالیس اکثر شالول پس مولانا محراصن نے اپنے اشعار دیتے ہیں - یہ رسالہ مجی متعدد بار طبع موج کا ہے -

. نياد المخدرات

یرکتاب تعلیم نسواں کے بیان میں تالیت کی گئی اس کے گورٹم نٹ نے ازراہ قدروانی۔
زا دالمخدرات کی پانجیس طبیریں خریدیں اور تین سور وہیرا نعام بھی دیا۔ کتاب میں ایسانی میں میں گئی۔ نام تاریخی ہے، مطبع صدیقی بریلی میں طبع ہوئی ہے۔ کتاب تمہسید، چارابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔

ك ملاحظ بومقده رُعوض ازمولاً عمد احسن نالو توي -على تنبيد الجبال ازمولانامفتي حافظ بخش بدايوني ح ٢٢ - 444

مفيدالطالبين

عرب کے اہتدائ طلبا سے لئے نصاب کی ضرودت سے یہ کتاب اکمی گئی ہے۔ كتاب دو الواب برشتمل ب، پہلے باب میں قرمیہ ڈیڑھ سوامثال ومواعظ کے مختر جهين اعدماب دوم من تقريرًا جالين سبق الموز كايات ونقليات شامل بن والعلوم دلوبند، دارالعلوم کراچی نیز دیگر مدارس عربیری برگتاب داخل نصاب سبے ۱۰ دیب شہیر مولانًا اعزازعلی امروبوی المتوفی ۱۱رجب ساع الم نے اس برماشیر اکساہے ۔

### (٨) مذاق العارفين

عجة الاسلام الم غزالي كى مشهورتصنيف احياء العلوم كا اردوتر عبرمولاما محداحسين نے منشی نول کشور (مالک مطبع نو لکشور لکھنو) کی فوائش پر (۱۲۸۱هم تا ۲۸۲۱هم) چار ضغیم جلدوں میں کیا - مذاق العارفین تاریخی نام ہے - ترجمہ بامحادی اورسلیس ہے - مولانا عمداحس نے تحریج عراق سے امادیث کے عارج کا موالہ مانٹیر پر لکد دیا ہے اور النزام رکھا ہے کہن احادیث کی نسبت واتی نے کہاہے کدان کی سندمیرے ہے وہاں کچر نہیں لکھااور من اما دیٹ کوعواتی نے کسی وجر سے معلول کہا ان کے ساتھ منعیف ویرہ سرچگہ ماشیریر لکمد دیا ہے آخرکی دوجلدوں کا ترجمہ پیلے کیا گیا اس کے بعد بہلی جلد کا اور سب سے اخرین دو اری جلد کا ترجر ہوا ہے ۔ ترجہ کا کام ۱۲۸۱ م سی سروع ہو کر ما ١٢٨٢م من اختام كومينها - قرآن آيات كا ترجم صفرت شاه عبدالقادر دموى رحمك ترجیرے مطابق ہے اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہے شروع میں امام غزال کا متصر سا ترجبہ شائل ہے۔

قطعات تاريخ ازمولانا محداحسسن بؤاجكه آوانه ختم هسرسو تودل كويوني فكرتاريخ نيكو

بلاج دت طبع آمستسن كوفواً كيا بهرتعميل ايملت ابرو «كباس نـ توترمبه عبر فارغ مله البير ما يم كاك من ملوثالث باردة "

جلدجهارم

مزه اصاب جباس ساخفاتير كرتو والي محمد نتعاآسان كيدكوزس إلا الحرسلام كا اكساجب ترجمهمه تواحستن به لكعواريخ عنائب ب بداردو ترجمه ملدحيهارم كا

جلددوم بُونَ خَمْ بِبِيكَ الْبِنْسِيسِ ﴿ بُوبِرِاكَ كُومِوْبِ مَطَاوِسِ واحسن سے إلف نے تابخ كو كما لكور ير ترجم خوب ہے

نول کشورریس کصنوے یا کتاب متعدد بارچیپ چی سے ہمارے بین نظر اپریل كممامة كامطبوعرسفدب اس كتاب كابو الديشي حال مي جيها باس المام غزالى کے حالات دوالغزالی ، مولفہ مولانا شبلی نعانی سے الے کرشامل کردیتے محتے ہیں ۔

#### (٩) تهذيب الايمان

حافظ ابن قيم كى مشهوركماب اغاثة اللهفان كااردو ترجمه وخلاصه حسب فراكشس منشى جال الدين مارالمهام رياست بمويال تهذيب الايان كي نام سيكيا-كتاب كامعنان رد بدوات سے ، ۱۲۸۸ صفحات پرشش سے - مولانا کوصرف لیک ہی نسخر مل سکا للبذ تقییع یں دومری متلق کابول سے مددلی کئی ۔ کتاب کے ترجم اورطباحت کا کام مرف سات اہ میں ختم ہوا۔ بیراے بیان صاف اور ایس ہے۔ ترجم نظم کا نظم میں کیا ہے يركاب رحب سلمانيد يس مطبع صديقي بريلي مسطبع بوتى به-

مولانا محداحسن في يقطعه تاريخ لكعاب -مكا مديشيلال كرجب جيب يك يوابهب تأريخ ديوانه فتسلب

ندا القف غیب نے دی اسے کراکھ فیے انڈکڑی لمن کان تعلیہ

بهين اس كتاب كاكوئي نسخرنه ل سكابهم اليف مخلص دوست ثناء الحق صاحب ایم اسے شکر اربیں کرجن کے ذریعہدے اس کتاب کے متعلق مروری معلومات کت فائد وارالعلوم ویوبندسے حاصل ہوئیں۔ حال میں اس کتاب کا ایک نخم معدر حانیہ کے محتب فانہ (رخیوڑلائن کراچی) میں نظرے محزرا ۔ اس کتاب کے ردیں ایک مختفرسارسالہ تبعیدالشلطین با ما دجودالحق المبین کے نام سے مولوی عدالصمدسہوانی (المیذمولانا عبدالقادر بدالونى في من معليه من لكها جوكدانسطى ميوث برئيس على موحد من طبع بواسم

### (١٠) احسن المسامل

فقهى مشهوركتاب كنزالد قائق كافارس تزنيرشاه ابل التدولوي ابرادر عنرست شاہ ولی الله دبلوی منے کیا تھا۔ مولانا محراصن سنے اسینے بھائی مولوی محدمنیر ک فراکشی يرفارسى سن اردويس اس كا ترجيدكيا اوراحن المسائل نام ركعا توضيح وتشريح كمسلعاتيه اورصب مزودت من من اضافه فرايا مولانا محداحسس صاحب فيقطعه ماريخ يولكعام، ہوئی فقبی مسائل یں کتاہے نظار حت موسی سیمیں کے دیکھنے سفن شائق کا سن ماس كايس جا إقواتف غيب يولا ككسوم عقائق ترجم كنزالدقائق سب

ALYAN

اس كتاب كے جملہ حقوق مولوى الديار فان تاجركتب بريل كے نام محفوظ تھے . اس كتاب كا دومرا الديشن مجي مولانا محاحسن بي كي حيات مي معدنظر في مطبع مجتباني دہی سے شائع بوًا ۔ یہ کتاب مخلف مطابع میں طبع بومکی ہے اوا وار میں قیوی بی

کانپورسے مولوی وسی علی صاحب ملیح آبادی کے اردوحات کے ساتھ طبع ہوئی گربرس یں اگر گلنے کی وجرسے تمام اسٹاک بل کیا کسی طرح کچے لسنے کل گئے تھے، اسی تعد کو حال میں لا مور کے مشہور تا شرکتب سراج الدین اینڈسنس نے جماپ لیا ہے اور محشی مولوی یہ سبے کرمز جم کی حیثیت سے مولانا محراص صاحب کا تام صذف کر دیا ہے اور محشی مولوی ومی علی صاحب لیج آبادی کا تام یاتی رکھا ہے کز الدقائن کا ایک اردو ترجم ظر المقائن کے نام سے طہر احد ظہری سہوانی (المتوفی المسالم المی نے جی کیا ہے جماع الم الما المی میں محل ارتباد میں الم وریس طبع ہوا ہے۔

#### لان غايترالاوطار

فقة ضغى كى مشهور ومتدا ول كتاب در فتاركا اردو ترجيم شهور مالم موافئ خرم على لمبورى نے صب فرانشش اواب ذوالفقار الدولہ رئيس بانده م ۱۲۵۸ ميم ميں كتاب المنكاح سے نروع كيا بحرم سرائل ميم ميں قريب افتتام متاكہ بيثام اجل المحيا موادنا محداحسسن ف

له مولی وصی ملی این مکیم شیخ عمر یوسف لمیحآبا د وطن ۲۲ ردی الحب ۱۲۸ میکی بدیا بوت ابتدائی مرور تعلیم ارد و قارسی کی تحسیل لم حآبا د کی بچر مدرسه نیازیه فیرآبان مدرسر و فعالمسلین کمونو، مدرسر جامع العلوم کا بور می تمام علیم مستول و نقول مختلف اساقذه حاصل کے تعلق ایم میں قامدغ المتحصیل بو محکے اور مدرسہ جامع العلوم کا بورسی مدرس ہو محکے روا الله میں مدرس البیات کا بورس مدرس ہو محکے روا اللہ میں مدرس البیات کا بورس مدرس ہو محکے روا الله میں مدرسر البیات سے تعلق را اس کے ابدر مدرسر صوب دار کا بورا در مدرسہ جامع العلوم کا بورسے پر شعلق ہو محمے روا اور تیمان والدی میں والی میں المورس میں المورس میں بو محمد میں المورس میں میں بو محمد روا اور تیمان میں المورس میں بالدین پر میر تو میں میں المورس میں بیا ہورش میں المورس میں بیا ہورش میں المورس میں بیا ہورش میں آب کے معامی المورس میں میں المورس میں بیا ہورش میں آب کے معامی المورس میں المورس میں بیا ہورس میں بیا ہو

اس رحبہ کوان کے ور تا سے اشاعت کی غرض سے خرید اور بقیر ترجہ ازباب الا ذال تا کتاب المصلاۃ کمل کیا اور جس مقامت کو مولانا خرم علی بلہوری نے چوڑ دیا تھا ان کو کمل اور اسس ترجہ کو ہر طرح سے صبیح ودرست کر کے جہذا محاب کی ٹرکت ہیں اول چھی جلد مطبع صدیتی ہر یلی سے شائع کی نام غایۃ الاوطار رکھالیکن یہ سلسلہ قائم نر رہ سکا ۔ مولانا محداحسن کو سخت فکر ہر تی اور ایک اشتہار اس باب میں طبح کر کے مشتہ کیا ۔ نواب کلب علی فال تیس رام پور المتوفی ہے۔ اس کلا ما عدت کے جملہ صارف بر واست کے جمولانا محداحسن نے اور کی معارف بروا شامی اس سے قائم مولانا محداحت کے جملہ صارف بروا شت کے جمولانا محداحت کے جملہ صارف بروا شت کے جملہ کی اس کتاب کی تصبیح و کھیل میں اور کی معارف بروا میں مولانا محداحت کے بالی مولانا محدم طہر نافوقوی (المتوفی ہے اس کتاب کی تصبیح و کھیل میں مولانا محداحت ہے اس محلہ ہے اور گرا نقدر کتاب کی جا موں جلدوں کی طباعت مہار بچر میں ہوئی جیساکہ قطعات ذیل سے ظاہر سے ۔

قطعات تاريخ ازمولانا محماحسسن

رشک گلزار چگر دیدز طبع این نسخت سال خشش زره فکرجستم پیسب ازدل غیب نداد سری شه ما گاه به تاریخ مجوفقه امام اعظیم دیگر

جب ہومکی یکت بطبوع ہم رنگ بہارتازہ گلشن پایا سرخس سے سے یادگاراحسش پایا سرخس سے سے معم

ازمير بدايت على مدانيت بريلوى

باہتام مولوی صاحب سے جب مسئلے آسان وشکل چپ گئے سال یہ دل سے بدایت کے ط دین اعظم کے مسائل جپ گئے سال یہ دل سے بدایت کے ط

يركاب ولك وريس كعنوس بحجي ب بارسيش نظمطي صديقي بي كاچيا بوالم فراب

ا اس کتاب کی ابتدا معالم میں ہوئی اور اختتام المائی میں ہوا مولانا محداص نے وسط کے سال میں اس کتاب کی ابتدا می معالم اللہ کے مطابق تاریخی نام سافاج الاوطار ہوگھا۔ معمد اللہ کے مطابق تاریخی نام سافاج الاوطار ہوگھا۔

## ترانى آيتون كاربط حضرت شاه ولى التدكى نظريس

#### مولانا محدولي تقآني

وَآن مِیدگ آیتوں میں باہم ربط وتعلق ہے یا نہیں ؟ اگرہے تو یہ ربط فاہری سے یا نہیں ؟ اگرہے تو یہ ربط فاہری سے یا معنوی ، جلی ہے ایک میں ہے ایک کیا ہے ؟ آیا ت کی سبے ربطی از قائداز ہوتی سے یا نہیں ؟ قان کی برافست پر اثر انداز ہوتی سے یا نہیں ؟

یہ ایسے سوالات بین بی کا جواب دواور دوجاری طرح نہیں دیا جاسکتا۔ اِ
ہردہ شخص جو آن مجید سے شغف رکھتا ہو، اس میں قرآن شجعنے کا شحد ہو۔ اگر
دہ بنور قرآن مجید کامطالعہ کرے اور غور و فکر سے کام نے، تو یقینا یہ سوال پیجیدہ مسئلہ
بن کراس کے سامنے اسے کا ۔ قرآن مجید کی عظمت وصداقت، روانی وسلاست ،
فصاحت و بلاغت اسے یہ کہتے پر جبور کرے گی کہ کلام اللہ مشروع سے آخر تک مرابط
مضاحت و بلاغت اسے یہ کہتے پر جبور کرے گی کہ کلام اللہ مشروع سے آخر تک مرابط
ہو۔ اس کی شاندار ابتدا اور کا میاب انتہا اس سے یہ کہلائے گی کہ اس مجز کلام میں
باہم مضبوط ربط و تعلق قائم ہے ۔ جس کی مرحدیں ایک طرف و الحمداللہ اور دومری
طرف در والناس سے ملتی ہیں۔

ليكن جب وواس مور تحقيقي لكا ودائد كا، اس كے مضابين كوسامنے ركھ كا،

آواس کیا ب مین میں جگہ جگہ الیا حسوس کیسے گاکہ ان مختلف مصابین کی آیتوں میں کہ فاص چیز کا کیک دور سے سے کوئی فاص تعلق نہیں ہے۔ بہلی دو آیتوں بیں کسی فاص چیز کا کی ہے۔ کی ہواور بعد کی دو آیتوں بیں اس کے بالکل مخالف متضاد مسئلہ پر دوشنی فوائی گئے ہے۔ کی ہون کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فورو خوص کونے والے ، خواہ و موالب علم ہوں یا بڑے سے بیسے مضرین ، سبی اس متنی کے سلیمانے میں الجمتے رہے مالب علم ہوں یا بڑے سے بیسے مضرین ، سبی اس متنی کے سلیمانے میں الجمتے رہے ہیں ۔ بہی دھ ہے کہ علار ومفسرین کا اس باب میں وصدسے اختلاف چلاآ را ہے ، اس کی واس بات پراصرار ہے کہ ۔ چونکہ ہے گاب تعلیق کا مناسے قبل اکسی جا چی تھی، اس لئے اس میں تصنیفی شان اور تالیفی ربط کا پایا جا تا دروری ہے ۔ اور چند صفرات مختلف مضا میں کی آبتوں کی ظاہری ہے درجی کی وجہسے مزودی ہے ۔ اور چند صفرات مختلف مضا میں کی آبتوں کی ظاہری ہے ورمیان ربط صفروری نہیں ہے !

صعرت سیدنا العام الشاہ ولی اللہ محدث دبلوی قدس مرہ نے ہی اپنی شہرہ آفاق العمامی الفام الشاہ ولی النہ محدث دبلوی قدس مرہ نے ہیں اس موضوع پرچند جلوں ہیں بحث فرمائ ہے۔ جس کامفہم ہے ہے کہ '' قرآن مجید جس دور ہیں نازل ہوا اس دور کی تصنیفی کلتہ سنجیوں اور تالیفی نزاکتوں کی رعابت اس میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ادبار متاخرین کے ادبی رجمانات اور تصنیفی قیود و انٹرائط کی تلاش ہے سود ہے ۔کسی کتاب کے ایک لفظ کا دو ار سے لئے جلہ کا دو ار سے بال بانام جالم کی اور ایک باب کا دو ار سے باب سے نا امری ربط اور کھنی ہوئی مناسبت کا پایا جانام جالم اور کتاب میں یا قدیم عرب کے یہاں بلاغت جزراعظم نہیں سمجما جاتا تھا۔ یہ نرطیس اور کتاب میں ادر ہی یہ قدریں ،ادبار متاخرین کی پیدا کر دہ ہیں ۔ قرآن کے مخاطب اول عرب قدیم میں از دار بیان میں ان کی رعایت کی گئی ہے۔ اس لئے آیات قرآنی میں مرحکہ نا ہری ربط اور کھلی ہوئی مناسبت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے ۔اس لئے آیات قرآنی میں مرحکہ نا ہری ربط اور کھلی ہوئی مناسبت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے ۔اس لئے آیات قرآنی میں مرحکہ نا ہری ربط اور کھلی ہوئی مناسبت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے ۔

مضرت محدث دالوی کی اس کفتگوسے سم ا ماسکتاہے کہ ربطر آیات کے باب یں ان کاکیامسلک تھا۔ وہ کس ربط کے قائل شعے اورکس ربط کو فیرضروری قرار دسیتے تھے۔

انبوں نے ادبار متافرین کی جامع قید لگا کرمیتی منوں میں ربط کی لیک فاص قسم کا انگار کیاہے جومتا فرین ادبار کی ایا دہے ،اور ربط کی دومری تمام قسمیں کے بارے میں انبول سنے فاموشی افتیار کی ہے۔

#### ربط كي تعمين

که ربط جلی ، وه ربط ص کے سمجنے کے لئے زیا ده فورو فکر کی خروست نہرہے۔
دیم طبخفی، جس کے سمجنے کے لئے فکر و نظر کی منزلیں مط کرنی ہیئے ۔
دیم ان ان ان ان میں ، دو آیتوں کے درمیان آتا نخیف ربط ص کے سمجنے کے لئے واغ میری
سے کام لینا پڑسے ، اور پرمعمولی سے معمولی مناسبت نکال لی جائے ۔
سے کام لینا پڑسے ، اور پرمعمولی سے معمولی مناسبت نکال لی جائے ۔
سے کام لینا پڑسے ، اور پرمعمولی سے معمولی مناسبت نکال کی جائے ۔
سے ارمان فی ملوم المقرآن میں میروں عبد الله الرکشی سے نے البران فی ملوم المقرآن میں الدران فی ملوم المقرآن ۔

## يەكۇشىشىن كىون كى جاتى بىن

سوال یہ ہے کہ علماء منافرین، قرآن مجید کی آیتوں سے درمیان ربط ابت کرنے کے دسیے کیوں ہیں ؟ میرے خیال میں اس کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں سلے قرآن مجید کی ترتبیب توقیفی ہے ، اس کی ترتیب بھم خداوندی ہے ، بندہ کواس کی ترتبیب و تالیف یں کسی قسم کا دخل نہیں سے - یرکتاب بعثات نبوی سے صدیوں پہلے لوح محفوظ میں محفوظ ک جاچکی تھی۔ جب بسٹنت بھوی ہوئ اور قرآن کے نزول کا دقست آیا تو پیھیے اسے لوج مخفظ سے آسان براآدار گیاء اور میرولل سے آجستہ آجستہ صرورت کے مطابق صرت جبرتیل مليه السلام ك درىي خلاكا يدكلام ،خداك حكم سي انحسنيت صلى الشرطير والم يرنا زل بونا را، حصرت جرس کی رسنائی کے مطابق حضورصلی الندملیدیم اس کو مرسب طور پر لکھواتے رب مجب سلسله ختم بؤاتو سينكرون صحابركرام قرآن اس ترتيب كمعطابق يادكر چکے تتے تولوح محفوظ میں تھی اورجس پر آمخعرت مسلی النّدملیہ وسلم اسے کھوا کیے تھے ۔ اب اگر قرآن مجید کوفیرمراوط کلام مانا جائے، تواس سے قرآن کی ترتیب توقیقی متاز ہوگی ۔اوربیمعلیم ہوگا کہ اس کی ترتبیب بندوں کے انتوں ہوئ سے ،جب ہی تواس یں ربط کا استام نہیں ہے ، کیونکہ خدا وندریم کی کتاب اور دبط سے خالی ہو یہ سمعین آنے کی بات نہیں ہے۔ الک کسی کتاب کا ربط سے خالی ہونا کتاب کی ایمائی نہیں مُرانی ہے جس سے اس کی بلاغت وفصاحت اور شان تالیت برحرف آ ماہے۔ بلك جركتاب ربط سے فالى بو، وه صيتى معنوں من كتاب كيم ملنے كى مستق نہيں!

اس کئے قرآن مجیدیں ربط کا ثابت کرنا مزوری ہے ۔

#### إن كوششول كى صرورت نهيس

لیکن واقد ہے ہے کہ اگر کلام السُّد کوغیر مربط بھی مان لیا جائے توجی اس کی مبلالت شان ، اس کی توقینی ترتبیب یا اس کی فصاحت عبلاغت پرکوئی اژنہیں پڑتا ۔

بس طرح ابواب اورفسلوں کا نہ ہوتا ، یا تمام قوانین کا نمبروار درج دہما قرآن میر ک" شان عدلی" کومتا تر نہیں کرتا ہے - اور نداس کی جامح دستوری حیثیت پرحف گیری کاموقع ہم پہنچانا ہے شمیک اسی طرح تام آیتوں کے درمیان ربط کا دہونا قرآن مجید کی ترتیب توقیقی یا اس کی فصاحت و بلاغت کومتاً شنہیں کرسکتا !

ترتیب توقیقی کامطلب مرف ہے ہے کہ قرآن جید کی سورتیں اور آئیس ہینیں ہے ہیں افاظ اور حروف بھی اسی ترتیب کے ساتھ آج موجد جی جس ترتیب کے ساتھ آج موجد جی جس کا انکار جا بلاد جسارت کے مشیقت ہے ، جس کا انکار جا بلاد جسارت کے

سميرتندم

ملاوہ کچر بی نہیں ہے۔ ابالین اس میں ربط کی مشرط کا دو امری صدی بجری کے اوافو
کی چیز ہے اس سے پہلے کسی کے ذہن میں شاید ہے جیز ندائی بوء جس کی دم بہت صلف
اور ظاہر ہے۔ قران عبیہ جس وقعت نازل بڑا اس وقعت کسی طویل کلام کے حسن وقع کا معیار ہے بہت خالی کلام کے تمام اجزار یا اس کے اکثر اجزار باہم مرابط بوں کسی شاعریا انشار پرواز نکے کلام کی خصوصیت یہ نتھی اور نداس کے بلافست کا معیار بی بی انتخار کہ اس میں ظاہری ربط و سلسل قائم ہو، بلکہ لیک بات بوری کوئے کے بعد وہ بجرکوئی تی اس شروع کرنے کے بعد وہ بجرکوئی تی اس شروع کرنے کے بعد وہ بجرکوئی تی بات ہوں اختیار رکھا تھا، خواہ وہ بات لیک جلہ میں کمل ہوجائے یا دس جلوں میں، لیک شعری ہویا وس اشعار میں، شعرائے جلہ میں کمل ہوجائے یا دس جلوں میں، لیک شعری منابد ہیں ۔ معنی کہ فلط دعوٰی نبوت کے بعد اگر کسی نے بوتا تو کی ما طور پر ربط و تسلسل کی معایت نہیں کی مالا کہ اگر ربط معیار بلاخت بوتا تو کئی، مام طور پر ربط و تسلسل کی معایت نہیں کی مالا کہ اگر ربط معیار بلاخت بوتا تو نبوت کیا مرعی اس کی دوایت نہیں کی مالا کہ اگر ربط معیار بلاخت بوتا تو نبوت کیا مرعی اس کی دوایت نہیں کی مالا کہ اگر ربط معیار بلاخت بوتا تو نبوت کیا مرعی اس کی دوایت نبوت کی مالا کہ اگر ربط معیار بلاخت بوتا تو نبوت کیا مرعی اس کی دوایت مرود کرتا ۔

نبان کی تلدیں برئتی رہتی ہیں، ادبی رجان میں انعلاب آنا رہتا ہے، اسلوب رہان کی تعدیں برئتی ہے، اسلوب رہان کی تعدیم برخود میں کے اسلوب ایک چیز کسی معدیں بیند کی جاتی ہے، اسلوب مگر کی دانوں بعد معن میں توجاتی ہے ، کہی تا پسندیدہ چیزیں عبد کے بدلنے سے بسندیدہ چیزوں کی صعف میں شامل ہوجاتی ہیں۔ فصاحت کے سانے مجروب کی موجاتی اور سندیدہ چیزوں کی صعف میں شامل ہوجاتی ہیں۔ فصاحت کے سانے مجروب کی سندیدہ چیزوں کی صعف میں شامل ہوجاتی ہیں۔ فصاحت کے سانے مجروب کی سندیدہ ہیں، اگر آپ کی سندیدہ جین، اگر آپ کی

ا اشاره سیلم کناب کیلاف ب ویوی بوت کے بعدجب اس سے معکام کامطالبرکیا کی اشاره سیلم کناب کامطالبرکیا کی از اس نے کچرچیزی بیش کیں، جس کا ایک جزیر می ہے میں یاضغدع فتی فتی الااشارب تمنین ولا الله تکویری انافست و افزیش نصف الارمن وکمن قریباً قرم میترون بوری مامیا می جادر می المان کی است نمین کی فران قریباً نیست والے کو روکتی ہے اور نربانی کوکندہ کرت ہے والے کو روکتی ہے اور نربانی کوکندہ کرت ہے در ہیں۔

اہم ہوکہ کی دور کے اوپنے سے اوپنے کلام کو دو ہوسے وور کے اسالیب پرکھیں روہ اس پرپورا اتر سے ، کلام قدیم کوئے عہد کی قدروں کے زاولوں سے ناہیں اور وہ کل درست ہو، تو یہ کلام قدیم کوئے عہد کی قدروں کے زاولوں سے ناہیں اور وہ کل درست ہو، تو یہ کلام قدیم کے ساتھ ظلم ہوگا جس نے علم و نظر کی جبیں شکن آلاد کی کی ۔ ہاں ! ہرزہان کے اوب کی کھ بنیادیں ہوتی ہیں جسے ہم اوب یا زبان کی دع سے تعبیر کرتے ہیں ، اور جو ہر دود، ہرجہد، ہر زمانے کے ادب میں قدر مشترک نے طور پر باتی رہتی ہے ۔ یہی قدر مشترک جانچنے، پر کھنے اور تقابل کا اصل معیام ہوا کہ ایک نے طور پر باتی رہتی ہے ۔ یہی قدر مشترک جانچنے ، پر کھنے اور تقابل کا اصل معیام ہوا کہ ایک ہوائیاں ہائے تو کی وحقیں ، نظر کی گہرائیاں ہیار نہیں بن سکتا ، اگر کوئی چیز معیار بن سکتی ہے تو وہ قکری وسعیں ، نظر کی گہرائیاں ، بیان کی لطافت ادب کی عاشی ، اصول و تو اور کی روایت اور اسی قسم کی دوسمی بیان کی لطافت ادب کی عاشی ، اصول و تو اور کی روایت اور اسی قسم کی دوسمی بیزیں بن سکتی ہیں، جسے ہم قدر مشترک سے تعبیر کرتے ہیں۔

مقصدیہ ہے کہ کلام کا باہم ارتباط ہے آج کے ادب میں اہم حیثیت ماصل ہے نزول قرآن کے زمانہ میں اس کی کوئی حیثیت شرخمی ،اس لئے اسے معیار یا مظہر بلاغت کہنا اور اس کے فدیع قرآن کو جانچنا دوست نہیں ہے ۔ جیسا کہ میں فظہر بلاغت کہنا اور اس کے فدیع قرآن کو جانچنا دوست نہیں ہے ۔ جیسا کہ میں فرعنی کیا ، ربط کا تصور بعد میں بیدا ہوا ۔ جن اوگوں نے ربط ثابت کونے کی گوششیں کے ہیں ،ان میں سب سے بہلا نام حضرت امام ابو مکر نیشا پورٹی آنا ہے ۔امام فندالدین میں اللہ میں رحمت اللہ میں میں سب سے بہلا نام حضرت امام ابو مکر نیشا پورٹی آنا ہے ۔امام فندالدین میں اس سلسلمیں بڑی منت ومشقت برداشت کی۔ان صفرات

کے ملادہ بین دو مرسے مشہور مغرین اور عالم نے بی اس طرف توج فرائ ہے۔ ان تمام حصرات کے بے بتاہ علم ، فیر عمولی قوت کر ، قرآن کے سیمنے اور سیمانے کے باور سے استقاق کے اطراف کے باوج دو بے نظول اس حقیقت کے اظہار کی جراُت کر فی بڑتی ہے کہ بیر سارے مغسری عجی تھے ۔ اور کون نہیں جاُشاکہ دبیل کی ضرورت اس وقست محسوس ہوئی جب عرب اوب میں عجی عنامہ بٹائل ہو چکے تھے ، اس لئے علما جعم نے اس مسئلہ کو بھی حروث مقطعات کے مسئلہ کی براہ مستقل موضوع بحث بنا دیا ۔

### حضرت محدث دبلوئ كيمسلك كى مختصر وضاحت

جہاں ک اپنے محدوداور طالب عامان مطالعہ کے بعد میں نے سمجماہے ہی وہ نفطرنظرہ جس کو سیدناالا ام مولانا الله ولی اللہ محدث دبلوی رحمۃ اللہ ملیہ نے خوب سمجما اور ربط بین الآیات کے سسئلہ میں آپ نے شدت اختیار نہیں کی جسس کا لوگوں کو شکوہ ہے ۔ آپ کے ملاوہ بمی جن حضات نے اس مسئلہ میں احتدال کی راہ اختیار کی سے ۔ آپ کے ملاوہ بمی جن حضات نے اس مسئلہ میں احتدال کی راہ اختیار کی سے ۔ آپ کے ملاوہ بمی جن حضیفت تھی ۔

حضرت محدث د المجن المساحة المرائع الم

صفیت محدث دملوی کے مسلک کی مخترس تشریح کے بعد آپ نود القوز الکبیر میں وہ عبارت العظر فرائیں جس سے بعض ملار کو خلط فہی ہوئی۔

الرسيم ميسآله

مناسبتر دراشقال از مطلب مطلب جنائكر قاعده ادبائ متاخرين است رمايت نكرد بكر آنچر القاد آن بعبا وتحدد دبسم دانست آنزانشد فرمود -

(الغوزالكبيرسة مطبوع مجتبا في المساوات

قرآن میدیں اوبارمتاخین کے اسلوب کی معامت نہیں ہے تو میرقرآن کا اسلوب کیاہے ، صنت محدث وبلوی ہی کے الفاظ ہی میں سنتے ، معظم تذکیر بآلاء التراطم تذکیر بایام التد علم تذکیر بھوت کا ذکر فرانے کے بعدار شاد فراتے ہیں ،-

ان علوم کی بحث عرب اول کے انداز پرگی کی
ہو دکرمتا فرین کے انداز پر، اس لئے مّن
الوسوں کی طرح احکام کی آیٹوں میں اختصار
سے کام نہیں لیا گیا اور دامولیوں کی طرح
فیرونروری شرائط وقبود سے قواعد کی تنقیح
کی گئی ہے ، اس لئے آیات تخاصمہ میں گھے
ہٹے دوئل وبرا بین کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا
ہے اور منطقیوں کے انداز پردلائل کے
اور دیل کو سنوارا گیا ہے ۔

فداتما فأسف ليكمشمون كيعد دومر صغون

كوبيان كهته بوشهاس مناسبت ودبطركى

رمایت نبیں فرائ جس کی متاخرین ادبارکیا کرتے

یں بلد قرآن میدیں ان جزوں کو ضوائے بیان

فرایا جے اس نے بندوں کے سے ضروری سما۔

وبيان اين طوب شريما تفاد بيد الخال المحافظة المحام اختصاركه قامده من توليال المت احكام اختصاركه قامده من توليال است وتنقيح از قيود غيرمنوديه كم مناعت الزام فرمود، ودر آيات فاصمه التزام بمشهو واست مسلم و طابيات نا فداختيار نمود تقييم باين بوفي منطقيان -

(الغوزالكييوسط)

اور ۰۰۰۰

درابتدا وانتهای طراق مکاتب رعایت موده شده . (ایعناسلا)

ات بى رئس نبي ، خود حضرت محدث دادى عسوال قائم كرت يل :-

اگریردچها جلت که قرآندیمدی ای مطالب و مفهوم کومیان کهت ، توت ربط و ترتیب کا

شروع سي آخرتك كمؤب يابينام كامرا انعاز

افتياركيامياسه ـ

اسے ہی رہیں ہیں، تودھوں اگر پرسسندکہ در سورت المئے تسدآن این مطلب ماچوا نشرفرمود تدویعایت

الرحسيم ميدرآباد

ترتيب كردند- (ايشامك ، پوزيورا لماظ كبول نبيل ركما كيا ـ

اور پر فرر فراتے ہیں :-

أكرم تدرست الهيشال برمكناست است اماماكم درس ابواب مكرت است

ومكمت موافقت مبعوث البهماست ور لسان ووراسلوسيد بيان -

مخاطب اول یا مبعوث الیم کی رعایت کی کئی ہے ، بہت مناسب ا مرکیا نوول وال

کے بعدسی دوریس بھی اس" رمایت سے قرآن کی بلاغت متاثر ہوئی یا بوسکتی ہے ؛ کیا تعلیمات قرآنی کواسسے اچھے اندازیس بیان کیا جاسکتاہے ؟ ان شکوک وشہات کا

بواب خود منفرت محدث دبلوی سے سننے ور

عالم امرادمشسراتع می داندکد در

بافرادالشان مي توان العتسار يمود

بعدازاں درفنون نمسد تامل میکند بيشك درى يابدكراس فنون

درمعانى نود پوچى واقع اندك ا ذال بېمىندىمودىت ى بندور

(الغوزالكيرسيس)

عدا تعالى كى قدرت كالمرسعيدكونى جيدبات ندهی ایکن موجده اسوب کے مطابق قرآن کوترب ومراوط و ایش کرنے میں لیک مکمت ہے اور وه ميركراسلوب بيان ادب وزيان بيسان كى معليت كى جائ جوقران كے خاطب اول بى.

ترلعت كامراد ورموزكوجائ والااجى طرح ملزا تهذميب تنوس كدام كدام چييز بيارانسانون كربيت مي كون كون سى جيددل ك بیان کرنے کی ضرورت ہے ۔ساتھ ہی فنون خمسہ پر بى اسى نگاه بو. تويقيناكسا دران كرنايد كاكرقراك إي النفون خمسكى تعييرك سق جو الغاظ منتخب کے محتے ہیں ، اور مغیرم کوا واکسنے کے ا جوزمان اختیار کی کئی ہے اس سے بہتر اور معیاری نمان نبس استعال کی ماسکتی اوران فنون کے لئے قرآن نے وگر متنف کی ہے ،اس سے عدہ مجد کا

انتخاب مجی نامکن ہے۔ حضرت محدث دہاوی کے مسلک کی دوسری تشریح اب آپ صرات سيرة الامام مولانا الشاه ولى الشرىدث دلموي كرسلك ك

دومری تشریح طاحظ فراید افتیاس نداطیل ہے گر کمل نقل کے بغیر جارہ نہیں)۔
کہنا یہ ہے کہ مام انسانوں کی ترید و تقرید س مجی بدر بطی ہارہ ہے انسیا کے نقط رُنظر ہے بڑا عیب ہے یانہ انسانوں کی ترید انداکا کلام ، مجذوب کی ایک بڑا تو آپ کے بیاں ناقابل النقات کیوں محمری اسی لئے تاکہ اس کی باتوں میں کوئی بوڑ کوئی ہوڑ کوئی کوئی کوئی کہ دانہ محتی کے بیاں ناقابل النقات کیوں مخمری اسی سے تاکہ اس کی باتوں میں کوئی ہوئی مصلح کے کلام و تحریر میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے . بلک افادیت کے اعتبار مصلح کے کلام و تحریر میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے . بلک افادیت کے اعتبار سے جاذب اور رکست کی کھام کا باہمی ارتباط اور بیان کی مختلف کو ایوں کا ایک دو مرسے سے مرابط اور بیان کی مختلف کو ایوں کا ایک دو مرسے سے مرابط اور بیوست ہوتا ہے ۔

جب برسب بھرہ اوریقینا ہے تو مینہیں سجو سکنا کر نمداتعالیٰ کے کلام میں جو اعجاز و بلا عنت کامیار، گہرائی اورگیرائی کا آئید وارہ، اس میں ربط وسلسل ارتباط و تعلق کا انکار کیا جائے، لیکن کسی اور فرنہیں جمانی عادیں سے انہوں نے اختلاف کیا ہے جن کی بھاری بعرکم شخصیت کے بین نظر نام لیتے ہوئے جی خون معلوم ہوتا ہے کہ خداجانے تو داس اختلاف سے کشی نام لیتے ہوئے جی خون معلوم ہوتا ہے کہ خداجانے تو داس اختلاف سے کشی

کے تعب ہے مولانا انظر شاہ صاحب نے یکس طرح کہدویا کرانتااف متاخرین کا پیلا کردہ ہے اور وہ بھی متا خرین میں صرف صرت محدث دہوی گا۔! علامہ بدرالدین الزرکشی توخیر اتنی ہی فئایت کرتے ہیں کہ " ربط کا ثابت کرنا دقیق کام ہے اس نے مفسری نے اس سے باقتا ئی برتی ہے " (ابر هان فی علوم القرآن صلاً جلدم الله العالم فزالدین لازی بھی صرف ہے امان فی موسلین اس دھیق فن سے کراتے اور نگاہ بھاتے جائے ہیں " آتا ہی فراتے ہیں کہ مور مفسرین اس دھیق فن سے کراتے اور نگاہ بھاتے جائے ہیں " مگرائینے دلی الدین اللوی عے توصاف صاف کہد دیا کہ این تعدوم من قال (ابی آئر مندہ صفوری)

پیشانیان شکن آلود ہوجائیں گی - ملائلہ راقم السطور ان کی عقیدت واحترام میں رسی معترفین سے زیا دہ ہی ہوگا - لیجئے اب نام بھی سن کیجئے یو امام الہندالی ولی الشدالد الداری اپنی مشہور ومعروف اصول تغییر پر مستقا م تصنیف کی ابتدا میں کھتے ہیں ہ-

ولم يراع مناسبة في الانتقال من حق تعالى في انشار بواز لوگوں كالم مطلب الى مطلب الى مطلب كما هو علاقة ايب مغمون سے دومرے مضمون يں الا دبار المتاخرين بل نشد كل ما كسى مناسبت كالحاظ دبيں ركھا بكدوه الميم القاء و على العباد تقدم آوتا خرب اليم مغنا عن كولے آتے ہيں اور اس الفوز الكبير صكى بين تقديم وتاخير كابى كوئى فرق نهيں بہا الله شاه صاحب مروم كى نظرين ان مغرين كى كوششيں جو د آن حكيم كو ايك مسلسل اور مرابط كلام دكھانے كے لئے ہيں ، نه صرف غير مناسب بكد ايك مقتلك

الله يعلب الآى الكرية مناسة " (جوص ات يكر رسب بن كرآيات يم مناسبت اورار تباط ضورى ب وه ويم بن بتلايس) خلا سرب كى مفسرك اختلاف ك بعد بي ايسا بطراستمال كياجا سكما ب حتيج اور تلاش ك بعد اين مفسرك اختلاف ك يس غلو سكام نهي ييتى) كى الجى فاصى فرست بن سكى ب ليك مام توملاء سيوطى شفي بحك كام يا قد فلا و تبالى الم توملاء سيوطى شفي بحك كام في من الكلف وقال ان القرون ولد كل به قد فلط ابوالعدا محرب فالم في قوله م يقع فيه في القران في المان في علوم القران صف علد ملاس الاقتصاب الذى بوط نقية العرب من الانتقال الى غير طائم " الانتقال في علوم القران صف علد ملاس ك بدكيس طرح كها جاسكم به مرف محدث دبلوى مهى في احتمال ف كيا ب المستمرين بي اصل كتاب كامواله وينا چا بيتي اور قا عده ك مطابق معنف كى الم كسى بحى تحقيقي مضمون مي اصل كتاب كامواله وينا چا بيتي اور قا عده ك مطابق معنف كى اصل ها ربت بين كرن جاسية ذكر ترجم المن قراء ترجم كتابي مها كورن د بور الغوز الكهركي يعبات اصل ها ربت بين كرن جاسية ذكر ترجم المناق و ترجم كتابي عرب كيون د بور الغوز الكهركي يعبات اصل ها ربت بين كرن جاسية ذكر ترجم المناق و ترجم كتابي عرب كورن د بور الغوز الكهركي يعبات المن و المناق ال

ترجد کے افاظ سے اگرے ایک میے ہے گربہوال تجدید اصل تہیں ہے -

بلاوم كى كاوش بيد، جنائي لكيت إن :-

مام مغسري تواه تواه ليك آيت كويري توادر آیات امکام اهدمناظره کی آیات یں بمی دابطہ پیپا کرنے کے لئے کے واقعات شان تنعل كي ميثيت س ز کرکتے جاتے ہیں ۔

وعامة المفسرين ريعلون كل آية من الية المناسمة وآيلت الاسكام بغصة اليت سے جلانے كى فكركرت يم الا ولظنون لك القعسة سبب (العثّا صبي)

اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنی دائے لکھتے ہوئے ربط اور ارتباط مے مسئلہ کوایک غیرمنروری بعث قرار دے کر قرآنی مباصف کی تنسیل سے منمن میں ربط ک ضرورت کا انکارکیا ہے۔

واخوذاز قرآن نمبرا بهتامه نظام كان يوب

اصل بات بیرے کہ اس کے لعد حضرت محدث دملوی سنے گفتگو کا رمنے ہی بھیردا ہے سپىمىس لىس - فراتے بىل در امامختى آنست كەقصىداصلى از نزول قرآن تهذيب نفوس بشداست ودرهم شكستن عقائد باطله واعالى فاسده - (الفوز الكبيرس) درامسل ربط ٹابت کرنے کی کوششش اس سے کے مغسری نے اس کا تعلق اعجاز وباغست آآن سے جوڑ دیا ہے ، اور ظاہر ہے اس کے بعد اس قسم کی کوششش مزور کی جائے حی پیمفرت بحدث وہلوئ کے مغسرین کی **توج اس طرف میڈول کرنے کی کوشش کی** ہے کہ قرآن کے نزول کا متر رہے انسان کی اصلاح اعلی فاسدہ کی درشکی اورعقا نثر ا طله كارد - وغيو وغيره - قرآن كاموضوع اوركام الندكا موديى سيه ، قرآن سيري كام لينا چاسيت اوراس طوف نياده توج دين چلسية - اور دومرى وجريه سي كرربط تابت كرنے كے لئے مفسرين نے جن ما ويلول سے كام ليا ہے وہ عجيب وغريب بين اليي ماولا سے تاویل نہ کرنا ہی بہترہے -

یہ ہے حضرت محدث دہلوی عملے خیالات کی وہ تمشری جومحترم مصنمین نگارنے فرائ سے حالاں کہ در الفوز الكبير كى اس عبارت سے بي ثابت كمنامشكل بے كرحفت

محدث دہلوی نے دلبط کا کلیتہ اسکانکیاہے۔

#### اس تشريح سے اختلاف

ویکھے صنب محدث وہوی سکے الفاظ در چنا کہ قامدہ اوباء متاخرین است کماھو عادۃ الادباء المتاخرین است ہماھو عادۃ الادباء المتاخرین کسی قدر واضح بین ، کیااس کے بعد یمی ہے کہنا درست ہوگا کہ صفرت محدث وہوئ نے کلیۃ دبطر آیات کا انکار کیا ہے ؟ وہ تو صرف اس ترتیب وربط کا انکار کررہے ہیں جس کی معایت اوباء متاخرین کیا کرتے ہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں ہرکہا جاسکتا ہے کہ وہ ربط کی ایک فاص صنف کی طرف اشارہ فراکر اس کا انکار خوارہ ہیں نہر تمام اصناف کا۔ قرآن مجید کا طرز تعبیر اور انداز کلام متاخرین اوربوں سے متا جلتا ہے۔

متوفی سی کا وش سے اس کا بتہ مبی لگ جاتا ہے کرصرت محدث دہنوی عمد ادبار متا فرین اور عرب قریب کے اسلوب کے فرق کو کماں اشارۃ یا صراحۃ بیان رایا ہے۔ اگر اس تشریح کوسل منے رکھ لیاجائے تومسک بہت آسان سے مل ہوسکتا ہے۔ اس فرق کی مختر تشدیح مراحۃ تونہیں اشارۃ دریاب ثالث دربیان اسلوب

یں موجودہے محدث دہلوی فراتے ہیں ا۔

ران ما بروش متون مبوب ومنعتسل قرآن پاک کومتون کی روش پرابواب اور ساخت نشده تابرمطلب زان در باسب فصلول بین اس طرح تقسیم نهین کیاگیا ہے

إدرفصل مذكودسشد.

فسلوں ہیں اس طرح تقسیم تہیں کیالیاہے کر (متعلقہ مسئلہ کے ) تمام مقاصد اسی باب

یااسی فصل میں نڈکورسے ۔

(الفوزالكبيرساس)

حضرت محدث دہلوئ کی بیشٹ تری حقیقی منوں میں اوبلٹ متا نوین '' اور وب ادل''کے اسلوب کی وضاحت ہے۔

ا دہائے متاخرین اور متقدمین کا فرق دن دونوں مبتوں کے دومیان اسلوب میں جوانتیاز ہے اس کی تعمیل یوں کی ماسکتی ملال الدین سیوطی کا جنہوں نے اختلاف کرنے والوں کے فکر کو نقل کیا ہے الیٹنے ابوالعلاء الملوی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ﷺ ان انقرآن وردعل الاقتصاب الذي ہو طریقۃ العرب من الانتقال الی غیرالائم کے یہاں مجی الشیخ ابوالعلام الذي ہوطریقۃ العرب کی تحدید سے تقریباً وہی کچ کہنا جاہتے ہیں جے مصرت محدث دہلوی حمنے معیا مکم تقاعدہ ادباء متا خرین است سے لفظ سے اداکیا ہے۔

صفرت محدّث دہلوی مردبط کا انکار نہیں قراتے اور دو مرے حضرات مفرین پردبط پراصرار نہیں کرتے ۔ صفرت محدث دہلوی کا انکار صرف و ربط جلی کے سے متعلق ہے ۔ حضرات مفسرین کا احرار اس پہنے کہ لار بط اخلی " ہرجگہ موج دہے! اب بعدل بتلکنے کہ ربط پر بغلا ہراصرار کرنے اور نہ کرنے کے فرق کا اگر لحاظ نہ کیا مبلے قرکیا ہر دوقسم کے بزرگوں میں کوئی بھی اختلاف یاتی رہے گا ؟ اور کیا اس اختلاف کو ٹراع لفظی کے ملاوہ کے داور بھی کہا جا سکتاہے ؟

صغرت مولانا خالدشہر ذوری کر دی رحمۃ الدّملیہ نام آور مالم تھ، ان کو ہر فن یں جمیب وغریب استعداد تھی اور صدیت کی پہلس کہ اول کی سند حاصل تھی۔

بندوستان کے ملادی مرف حضرت شاہ حیدالحزیز ماحب رم کی فی الجملة تعریف کرتے تھے۔ ان کا فارسی وعربی کلام سلاست وردانی می فرددی و فرزوق سے بڑھ پڑھ کرتھا۔ ان کے اشخار کو مارف جامی کرتھا۔ ان کے اشخار کو مارف جامی کرتھا۔ ان کے اشخار کو مارف جامی کے ہم بلہ فوائے تھے۔ عربی وفاوسی میں جو تصیدے انہوں نے اپنے پیرط لیت کی شاکی کے ہم بلہ فوائے بی وہ خشرو اور جامی کے ان تصیدول سے کم نہیں جو انہول نے اپنے بیرط لیت کی شاک یہ بیران طربیت حضرت سلطان المشائع م اور مضرت خواج احماد رم کی مدح بی فرمائے ہیں۔ پیران طربیت حضرت سلطان المشائع م اور مضرت خواج احماد رم کی مدح بی فرمائے ہیں۔ پیران طربیت حضرت سلطان المشائع م اور مضرت خواج احماد رم کی مدح بی فرمائے ہیں۔

# منقیران مبعدی کیمشکسته داستانین

ہے کہ جیسے جیسے ادبی قدول پی تبدیلی آتی گئی بمضابین کی تقسیم بیں اس کا زیادہ سے زیادہ کواظ کیا جائے گئی کہ ایک عنوان سے متعلق ساری چزیں ایک جگہ آجائیں ، بھر اس مضمون بیں اگر کئی شاخیں نکل سکتی ہیں تو ایک شاخ کی چزدد مری شاخ بی شاخ بی شرائی ہے جب کی تعبیر کتاب ، باب ، فعسل وغیروسے کی جاتی ہے اور پھران کتابوں ، بابوں ، فعسلوں بیں باہم ربط وہ ایما ہو کہ آدمی کا ذہن آسانی سے ایک کے بعد دو ترکی مضمون تک پہنچ جائے ، اور اسے درمیان میں خلاعسوس نہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ طسرز استدال اور انداز بیان کا بھی اس میں بڑا ذمل ہے ، پُرین کے عبارتیں ، زولیدہ انداز بیان متقدین کا خاصر بن گئی ہے ، اور سب ، پُرین کی عبارتیں ، زولیدہ انداز بیان متقدین کا خاصر بن گئی ہے ، اور سبل نگاری ، سلجما طرز تخاطب ، روانی بیان متا نرین کا -!

تی کم متقدمین اورمتاخرین کی کتابول کے درمیان فرق کرنے کی یہ ایجی خاصی لیل بن گئی مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ملیہ کی کتاب سالفقہ الاکبر" ہی کو کے پیچئے ۔ محقین کی ایجی خاصی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ امام صاحب کی تصنیف نہیں ہے اور دلیل صرف یہ ہے کہ اس کے اسلوب اور ترتیب میں متا خرین کی سی چا بکدستی ہے متقدمین کا اسلوب آنتا تکم واور ستم ابوا نہ تھا۔

نیری تونسی کم مشہور کتاب کی بات ہے، مدیث کی مشہور اور میں تریکاب الا اس العیم کا بنائی ہو العیم کا بنائی ہی کو دیکھئے، شروع سے آج کے محدثین ابواب و تراجم اور الا دیث کے باہمی تعلیق و مناسبت میں اپنی فکری صلاحیتیں مرف کرتے آئے ہیں۔ حتی کہ مدیث اور جمۃ المباب کے ورمیان مناسبت پیدا کرنا الحجا مع الصیم البخاری کے سمجنے اور سمجانے کا او مجامعیا سمجا المباب ۔ کچریہی انداز الم ترذی نے اب من کے سمجنے اور سمجانے کا او مجام میں میں افتیار کیا ہے۔ انہوں نے بعض مجکہ دوالیہ ابواب کی ترتیب میں بی افتیار کیا ہے۔ انہوں نے بعض مجکہ دوالیہ ابواب کی ترتیب میں بی افتیار کیا ہے۔ انہوں نے بعض مجکہ دوالیہ کی کستا بوں کا یہ عام انداز ہے، ان کے یہاں بظاہر دو ابواب میں ربط کا زیادہ ابتام نہیں کیا گیا ۔ اس کے برفلاف آپ متافرین کی کتابوں کا اس نقط نظرے ابتام نہیں کیا گیا ۔ اس کے برفلاف آپ متافرین کی کتابوں کا اس نقط نظرے

مطالعہ کریں تومعلوم ہوگاکہ تدریجا ربط کو اہم مقام ماصل ہوتا گیا ، اوراب تالیت
کا اہم ترین جزر یہ ہے کہ کتاب سروع سے آخر تک موق کے پروئے ہوئے
دانوں کی طرح مرتب و مربوط ہو۔ ہونصل کا ایک منتقل مغہوم ہو، ہونسل باب
کی رعایت سے لائ گئ ہوا ور ہرباب کتاب کے موضوع سے کھلا ہوا ربط رکھتا ہو۔
ادبائے متاخرین اورع ب اول کے انداز بیان کی اس وضاحت کے بعد مولا نا
انظر شاہ صاحب کی اس تشدیح سے کس طرح اتفاق کیا جا سکتا ہے موقان یس
ربط کا انکارکسی اور نے نہیں حضرت شاہ ولی اللہ تنے کیا ہے ؟

### قرآن میں ربط پر اصرار کرنے والوں کا محور

بیساکہ ابتدا میں عرض کیا گیا ہے کہ جمغری ربط پراصرار کرتے ہیں وہ بھی تسام آیتوں کے درمیان ربط بھی رکھ ہو اربط نہیں مانتے بلکہ کہیں ربط ختی اور کہیں اختی مانتے ہیں ۔اور ربط اضی کی صدیع کیا ہیں ؟ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے ، کہ اس میں خیالی ارتباط ، صندین اور تقیینین (دوچیزوں کا باہم خالف ہونا) بھی شامل ہے ، اور یہ کہا جا تا ہے کہ علاق تصاد بھی تو ایک علاقہ ہے ، جب ربط کی صدوں کو اتنی وسعت دی جائے گی ، تو بھر بھی تا متعدین ہوں یا متا خرین ،ادبا و عرب ما بلی ہوں یا چدھویں صدی کے مؤلفین سب کی کتا ہ میں ربط کی کوئی نہ کوئی قسم مزور بائی جائے گی ، ربط کے مغہوم کی اس وسعت کے بعد تو دنیا میں بہت کم کلام ایسے ہوں محے جن میں ربط مذا بت کیا جا سکے۔

# تطبيق كي آسان شكل

اس طویل گفتگو کا خلاصہ یہ مے کرسیدنا الام مولانا الشاہ و لی الشد محدست دماوی شنے یا ان کی طرح جن دو مرسے مفرین نے ربط کا انکار کیا ہے، اس کا محد دو مراسب، اور جو حذارت مفرین ربط پر اصرار کرتے ہیں، وہ چیزدو مری ہے۔ خدا محلا کرسے علامہ

سے جہاں باہر کے مسلمانی کو قائدہ بہنیا ، اور تود کلک کے اندر کا گریس کے باؤں مشیط جوستے ۔ اور اُس کا نام شہر شہرا اور گاؤں گاؤں بہنیا ، وہاں جیسے ہی اس ترکی کا نعد کم بھڑا ، مسلمانی مسلمانی میں باہمی اضلافات سے دوئا بھر تھے ، اور اس ترکی کے دوران اُن بیں جو اتحاد ویک جبتی برا بھوئی تھی ، وہ سب ختم ہوگئی ۔ اس کمآب کے بعد کے ابواب بیں جن دومری ترکیل کا ذکر ہے ، وہ سب اس وور کی بیدا وار بیں ، کے ابواب بیں جن دومری ترکیل کا ذکر ہے ، وہ سب اس وور کی بیدا وار بیں ، جس بی مسلمان مختلف سیاسی احزاب میں بی بھے کے اور اکر یہ احزاب میک دومرے کے خلاف صف آوا رہتی تیس۔

اس زانے یں مسلاؤں کی قرقی مدوجد پرجی کا عاصل ملکت پاکستان کا قیام ہے، کتا ہیں اکھی اربی ہیں ، لیکن ہمارے خیال ہیں ہے تاریخ ادھودی رہے گی اگراس میں وہ دور بھی شامل خرکیا جائے ، جب پہلے پہل برمغیر کے مسلاؤں ہیں اگریز کا قتالہ کے فلاف لیک مواجی ایرا تھی اور یہ ترکی خلافت تھی ۔ اس لحاظ سے بیاکت ب لیک مغید مطالحہ ہے ۔

کتاب کے منشدوع میں پروفیر فرمرود کا ایک مبسوط مقدمہ ہے ،جسس میں یہ بتانے کی کوششنش کی گئے ہے کر صعول پاکستان کی تخریک سے قبل ہماری وہ سب تحریکیں جن کا اس کتاب میں ذکرہے، کیوں تاکام دہیں، اود اُن سے فاطر مرتواہ ثانی نہ شکے۔ مقدم نگار لکھتے ہیں در یہ کتاب اس سادے دود کا ایک مختر سا مرقع ہے۔ اس میں فلافت کو کیک سے ہے کوم جوشہ بید گنج اور فاکسادوں کے ذرع عظیم سک کے تمام اہم واقعات جملا آگئے ہیں۔ عطاصا حب کا اپنا ایک منجا ہؤا اسلوب کر ہے۔ جس میں موانی ہے اور فلوص ہے اور بچر یہ داستانیں خودان کی ہیں جنہیں ان کے قلم نے اُن کے خون جگرے لکھا ہے۔ امید سے یہ کتاب بڑی دلیسی سے پڑھی مبائے گی ہے منامت ۱۳ منفع ۔ قیمت ۵ روپے میار منام منام سنام اکا اُدی ۔ جوک میناد ۔ انارکل ، لاہور ۔

### همايون نامه

تعنیف کلبدن بگیم بنت بابرشاه . ترجم رسشسیدافتر ندوی - نافرشک بل کلیشن شاه عالم ادکیث ، لابود - قیمت باخی روپ

فاضل مرجه فه حرف آفاز سیس تکھا ہے کر برٹش میوزیم بی مخلبدن بیگم کی اس تصنیف کا ایک نسخہ تھا جو اس کی آب کا دنیا میں واحد نسخہ ہے مسئر انمینیٹے اور ان کے شوہر نے اس کا فارسی تن پہلی بارشا کے کیا ، اور اس کے ساتھ اس کا انگریزی ترجہ بھی کیا ۔

جناب دشیرا فرندوی نے اس فارسی بین کوار دومی منتقل کیا ہے۔ شروع میں صدر مصر منتقل کیا ہے۔ شروع میں صدر مصر منائل کے جاری تا ہے۔ مصر منائل کے جاری تا میں ہے۔ اگریزی ترجیہ کا جو دییا جد متا، اس کا کہیں کہیں منف واضا فر کے ساتند ازاد ترجیہ دیا گیا ہے۔ کتب کی کل متحامت مهم صفحے کی ہے۔

جہاں کماصل کماب کا تعلق ہے، اُس کی غیر عمولی افادیت واہمیت سے کون انکارکوسکتا ہے جناب دشیدا ختر ندوی نے "ہمایوں نامز کے فارسی آن اور انگریزی دیبا ہددونوں کا بڑا ا چھاڑجہ کمیا ہے۔ ترجم صاف ورواں ہے اوراس کا اسلوب بڑا دلکش ہے۔ یہا سے خیال میں اگر کتاب کے ترقر میں گلبدن کے ختر سے حالات آن جاتے ، جواس وقت کتاب کے آخر میں مورے مضمون سے گئیڈ میں توزیا وہ انجھار متنا را اور قاری کی دلیبی اس کتاب سے اور فرص جاتی ۔

الرمسيم حيدرآياد سالآلئ ميں يك باركى مسلمانوں ميں ايك لېرامشتى ہے - وہ موكت ميں آتے ہیں ۔ اُن کے بیسے بیسے بونے بروع بیستے ہیں ، جن میں ، تیز تقریب کی جات یں - مسلان کے بیض اخبارات کیلتے ہیں۔ جومکومت پر سخت تنقید کرتے ہیں ۔ انگریزی پڑھے ہو کے موام یں آئے ہیں - علم سیاسی تقریری کرتے ہیں اور ہوسے برصغیر ك مسلانون ين ايك اضطراب اورايك بيجان بريا بوجانا ب -

يروه سال ب بب الل في طرابلسس برحله كرديا مقا، اوربرطا نيدف تركي ك نوی کوس کی سلطنت کا طرابلسس ایک صندیتا، مصرے ، یوقا و فی طوریر ترکی کے تانع مقا ، اورانگریزی فوج اُس پرزبردستی سے مسلط متی ۔ گزرنے سے روک دیا منا- اوراس طرح جبال مسلمان تركی كى حايت بيل المى سے يرافروختر تھے ، وال ده اس بصغیریں عصالے کے بعد بہلی دفع والی سطح پرانگریزوں کے خلاف مجی غم وضعہ كالظبهادكرنے لكے تھے۔

جنگ طرابلسس کے بعدجنگ بقان ہوئی۔ جس میں بلقان کی حیسائی ریاستوں نے خودتسطنطنیہ یر دحاوا بول دیا تما اس کے بعد بہل جنگ عظیم کا آغاز ہوا اجا الله سے مشاول یے کے ماری رہی ، جس کے دوران برطانیہ اور اس کے حلینوں نے مواق ہٹام ادیفسطین فتح کر لئے ۔ مرزین حیاز بالواسطہ اُل کے زیرا ٹراگئی ۔ ترکی فلیغہ اُن کا قیدی بن گیا - اور دنیائے اسوم ج کوئی ایک سوسال سے بوری پلغار کامقابلہ کررہے تتى ، اس كا آخرى مورج مربوكيا ، اوراس تدبع مسكوں بركوئي ايسا مسلان مك شديط جوبالواسط يابراه داست يورب كى كى دكسى ميسائ مكومت كا فعام نربو عميا بوگار مطلقام میں جب بہلی جگ عظیم علم ہوئی اور برصغیر کے مسلما نوں نے دنیائے اسام كواس يسع مال من يايا قرأن كوال الحريزى مكومت كے فلاف ايك سفت دِدْعُل بِرُاء جِس نے اس زمانے میں تحریک ملافت ، تحریک ترک موالات اور اک انڈیا كانكرىس مى مسلانول كى تركت كى فئكل اختيارى -

" نی نظمسرکتاب کا آغاز جمادی تی تاریخ کے اس دورسے جوتا ہے اس منہن

رد ہنددستان بیں مولانا ابوالکلام آزاد ، مولانا عبرالباری فرنگی عمل ، و اکثر سیعف الدین کچلر ، مولانا جود الحسسن ، مولانا محد علی ، مولانا شوکت الی اور مولانا ظلاعلی خال نے توکیب خلاضت کا آغا ذکیا - برصغیر بیتر و پاک بیل مسلمانوں کی یہ بہلی عموی اور منظم تحریک بھی ، جسس سف بمطانوی سامراہ کی بنیا دول کو متزلزل کرمیا "

يدخ يك كتنى بمركرتمي اس كا ذكر مصنف ان الفاظ بين كرت بين ١٠

" یہ توکیک اُنجری اور دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب کی طرح ہندوستان کے سرحیو فٹے براے شہر بلکہ قربہ قربی میں کھیں۔ مرفروشان اسلام اور معنا کا دان تربیک خلافت کا ایک سیلاب تھا کہ اُڈا چلا آ ڈیتھا ؟

اغانہ یہ ہے کہ اس تحریک ہیں کوئی تیسس ہزار مسلمان جیلوں ہیں گئے ، اور جو انہوں نے سختیاں اٹھا میں ان کا توصاب نہیں۔ انٹرف عطاصا حب نے میجے کھاہے کہ اس تحریک کا ملک کے اندراود کمک کے باہریڈا اٹریڈا، وہ ککھتے ہیں ،۔

دوحقیقت پرہے کہ نخریک خلافت نے بین الاسلامی سیاسیات پر گہزا اڑ ڈالا اوراس سے مندوستان میں ہی نہیں، بلکہ ایران ، مواق ، معری وفیرہ میں بھی آزادی کی تحریک کو تقوست بہنچی اورافغانستان میں المان اللہ خال نے انگریزی اڑونغوذ کا فائمہ کرکے افغانستان کی کھمل آزادی کا معرف المالی ہے

خود ترکون کو دوبارہ اپنی آزادی بمال کرنے میں پرصغیر پاک دہندگی اس تخریک سے جو مدد کی وہ آذ کھا ہرہے ہی - ہندوسستان برطانوی سامراج کا سب سے پڑا اڈا شا۔ اگر اس وقت بہاں یہ تخریک دجلتی تو انگریزوں سکے لئے مصطفیٰ کمال سے منتا چنداں مشکل نہ تھا۔

افسوس مسلمانان بإك ومبندى أتى حوافى ، اس قدرمنظم اور اس زبردمت تخريك

# مناه می مندالبیری اغراض ومقاصد

ملامی علوم اور بالی صوص وه اسلامی علوم حن کاشاه ولی الله اوران کے محتب کرستے مل ج، آن بر تا بین دستیاب بریحتی بین انہیں جمع کرنا ، تا کرشاه صاحب اوران کی تکری و اجماعی نحر کیب بر کام کھنے اسکے اسکے ا

ركيدولى اللَّى سيمنسلك منتهورا صحاب علم كي فعنسيفات ثنا يُع كرنا ، اوران رپردوس النَّالِي لِمُسَابِ مَن اللَّه ما بين ككهوا أا دراك كي انتاعت كا انتظام كرنا -

ماه ولی الله اوراک کے محتب فکر کی تصنیفات بڑھیقی کام کوفے کے مصلی مرکز فائم کونا۔ عمت ولی الله کی اورام کے اصول و مفاصد کی نشروا ننا عنت کے بے مختلف ژبا نوں میں رسائل کا المجائے ماہ ولی اللہ کے فلسفہ و محمت کی نشروا ثنا عت اوراک کے سامنے جو مفاصد ننے انہیں فروغ نبینے کی رض سے ابسے موضوعات برجی سے شاہ ولی لئر کا خصوصی تعتق ہے، دومر سے مُعتفوں کی کما بیش کے وکا



## Monthly "AR-RAHIM" Hyderabad



تعتون کی خفیقت اور اسمس کانسلسفد معہمات "کاموضوع ہے۔ اس بی صرت من ولی الله صاحب نے آویخ تصوّف کے ارتفاء ربحبث فربا ان ہے نیس انہانی ترمیت وزکیرسے جن ملبن دمنازل ربافاز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔ تیمت دو رویبے

## دخاریسی) سطوس

انسان کی نعتی کمیل وزنی کے بلیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جوط نی سلوک متعین فرا یا ہے اس رسا ہے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترتی یا فنڈ واغ سلوک کے ذریعی حی حظیرہ القدی سے انسال بیل کانے ہے، سطعات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیت : ایک دوبیر بیاس چیے



ته دول الله عصف فل خف خف تقد ت كى ير جبادى كذب وص سے ناياب تقى مولانا فلام مصطف قائمى داس كا ايك بيا فاقلى نسو كا بوصوت في برگونت سے اس كي تعجى كى اورث وصاحب كى دوسرى كذا بول كى جارات سے اس كامعت بدكيا . ادروضا حت طلب امور برنشر بحى واشى ككف كتاب كرشروح ميں مولانا كا ايك مسروط مقدم ہے . فيمت ذكاروك

هدا سرور پرنٹر پیلشر نے سعید آرٹ پریس میدرآباد سے چھیوا کر دائم کیا۔





#### ماه اکتو بر<u>سر ۱۹۲۳ ی</u> مطابق جادی الثان<del>ی سر ۱۳</del>۱۱ م

# فهرست مضامين

| mrr         | مذير                           | خذرات                                    |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 440         | ا بوشا برفان                   | مولانا عبيدالله سندعى كاسفركاين          |
|             | • •                            | اوراس كامقصد                             |
| ۲۳۲         | محسدا يوب قادرى                | مولانا محداهن نالوتوى كے على كارنام      |
| 441         | لمنيل احدظرلبيى                | علامه دين حسيزم                          |
| 409         | عیدا بهادی نا حرا یم- اس       | علامہ این حسیزم<br>المام واوُدماوپ السنن |
|             | 1 '                            | ' موانخ حيات                             |
| 424         | محدفا لدمسعود                  | حيكم ترمذى كىخود نوشت سوانح عرى          |
| ۳4.         | مصنف واكثر عيدالواحد بالى إوتذ | ث و و لي الندكا فلسف                     |
|             | منزجم مسيد فحدسيب              | حصداقل                                   |
|             |                                | مهاديات، ا فلاقيات                       |
| <b>79 7</b> |                                | افكاروآرار                               |
| m96         | <i>ا- س</i>                    | تنقيدوتيمرو                              |
|             |                                | •                                        |

# شندلت

مصریں مال ہی ہیں جاعت افوان سلین کے رہزا دُں کو بہت سزایاں دی گئی ہیں اوران ہیں سے بعض کو بھالتی ہی جی دی گئی ہیں اوران ہیں سے بعض کو بھالتی ہی جی دی گئی ہے ، اس برکی اور سلمان ملکوں کا طرح پاکستان ہیں بھی بڑی نا رامنگی کا انہار کیا گیا ہے۔ اور ہمارے یاں بعض مذہبی جا عنوں نے اس افوس ناک واقعہ پرعوام سلمانوں کے بنات کو کا فی مختلف بھی کی ہے ، افوان سلین کے ملک سے خواہ کسی کو کتنا بھی اختلاف ہوا ان کے رہنا دی کے ساتھ حکورت مصرفے جو سخت سلوک کیا ہے اس سے یعیناً برمسلمان ہے عدیا شر بول ہے۔ اوراس کی یہ ولی خواہ سلمی کرکھ شرے مرکی حکورت اس معلم میں نری پر تنی اورا خوال سلمین کے تناول کو اتنی سخت سنرا بیس نے دی۔

عدما هر کے بورسے کے بورسے کے بیدے تعام کو سرقاس جا بی تراردینا اورائے جریفادے کھودکر سی بھگہ ایک اور نفام لاتا جے یزعم فود فالص اسلام کا نام دیاجائے اورائ کے کایا تی سب کھو غیر اسلام ہو۔ اور اس زلنے میں اسلام کی اصلی حقیقی غرض و فایت صرف اسے ہی جمعنا کیڑا فطر کر تصویہ ہے۔ اورجب یہ ایک علی اور ذیال تحریک کی شکل افتیاد کرتا ہے تو تندواس کا لازمی نیجے ہو تاہی خواہ زبان سے جمہوریت اور وام کا کتنا ہی نام لیا جائے۔

" ایک طائب ملم سولدیوس کی مدت پی اس نصاب کی جب تکییل کرلیتلیے، توایک طرف اس می دونو دانشسم کے علوم و فنون بیں بھیرت پیدا ہو جاتی ہے ادرووسسوی ہانپ کس ایک علم وہن بیں مثلاً تغییر و مدیث، فقسہ یا تاریخ اسلام بیں یا اس کے متباول فلفہ جدیدہ یا عوبی اوب یس تخصص کرلین ہے، جواہم اے کے برابر ہو تلہے۔ ہ

اس کیٹی کی شکیل سنٹرل وفٹ کوشل نئی دہی نے کی تھی، جس کے چیئرین ایک سلمان مرکزی دنیرین پیکونسل اس نصاب کومتی الوست خود بھی نا قذ کرے گی اور بیٹنونی میدیٹی معارسس کو بھی پہ نصاب اختیا د کرنے کی وعوت دی سہے۔

ایک نه اند اند اندان دس محابول می اس دوست تمام علیم با معلم با معلی به استفه ا درآج کی طرح اس و قد من علی مراح کی اس و قدت علی مرکز و نیوی تغییر کرایک آوویش علی م برایک آو

جامعة المعرسرف اسلاى دنیا كی نبیاں ، بكف بورى دنیا كی فدیم ترین جامعه به اگر شند مدى كاداخری كشوخ فرد عرده فراس به به بنائل نبیان ، بكف بورى دنیا كی فدیم ترین جامعه به به المعادمات ، فراد فرای کی شخص فرد عرده اصلاح کی افرات برای تبول كرت كی انتقاب المعرب المعدد اصلاح کے افرات برای تبول كرت كی انتقاب المعرب المعدد المعرب المعدد ا

حال بن جامعه ازهر بن معظوم وفن كانعليم التظام كيا كيلب اول سك في جارتى كليات دكانى المول جامي المرتب كليات دكانى المول بالمين المركب ا

### مولاناعب الله مسرعي كاسفركابل ادراس كامقصد ابدث تعدمان

اس وقت تک مولانا جیدالترسندی کوکوئی مفعل پردگرام نیس بنایا جیبا مقاادر جیساکر مولاناسندی نے فود لکھلے کرنمیری طبیعت اس بحرت کو پسند نیس کرتی تھی لیکن تعییل محکم کے سلنے جا ناصروری تھا۔" لیکن کابل بہتھ کرمولانا سندی کوان کے سفر سے مفعداوراس کی اس کا علم ہوگیا مولانا نے فخرکے ساتھ ککھلہے کہ

#### دای ساتسال ساز

اسف کامقصدی تفاکہ سال اور بین جب بنگ عظیم مجموعی تو حضرت بینی البدی جات کے مرکز یاعث تفاق سے جہاں مولانا سیعت الرجن اور حالی تو نگ دی وغیرہ حضرات موجود اور عرصہ سے جاعت کی تنظی صروریات انجام دے دہت تھے، ان کوسٹی البندر جمنزالٹ علیہ کو دینا از بس مزودی سے کام کرنے کا دقت نہیں۔ میدان بی آ با نا اور سر بکت ہو کہ کام شروعی کر دینا از بس مزودی ہے۔ مرکزی حضرات نے اصار کہا کہ آپ بہاں بہتے جابی تو آپ کی سربری کی میں ہم بخوبی اپنی عدوجہد کر سکیں تے۔ عربی البندر حمنہ اللہ علیہ شددستان سے الی اساو کر فرائش سرویا تفاد اس لئے اس کی تیاری بی شغول ہوگئے۔ سرودی مجا بدین کے اجتماعی کو دینا کہ کر انگریزی فون نے مل کر دیا۔

مجابدین نے ہا بہت بے بھی کے ساتھ کی شکرتھا بلہ کیا ادر بلیٹوں کی بلین انگریزوں کے ماتھ کی شان کے ماتھ کی اور ہ کی صاف کروی، جن کو انگریزوں نے ظاہر میں کیا اور بے فتمار فوج سسر صدیر پہنچادی -سسر صدی مجا بدین نے بوری سسرگری کے ساتھ مقابلہ کرکے انگریزی طاقت کو بے صد انقصان بہنجا یا۔ مگر تا ریجے انگریزکی ٹاٹ ن دل فوج بے شارسامان رسد بے ہابت سامان جنگ احدد سری طرف یا هنتنان کے مطلس اور بے یا دومددگار عوام باست مسے ۔ بیتجروبی ہوا جو ہو تا چا است کو مور چر جعد اکر رسائے کے دور واز گاؤں کو اور جانے کا سامان ختم ہو جائے آوان کے حاصل کر نے کہ است سے اپنے دور دراز گاؤں کو نتا پڑتا تھا۔ کارتوس ختم ہو جائے آوان کے حاصل کر نے کہ تو ہو کے منظم مکومت کی پشت مالی کر نا پڑتا تھا۔ اس کے دیاں سے در نواست آئ کہ جب تک کی منظم مکومت کی پشت پناہی شہو ہو ہاری شخاعت ا درجاں بازی بنے کارب اس کے صروری سیما آبا کہ آزاد یکی توں کی پشت پناہی ضرور ماصل کی جائے۔

بنابری مولانا عبیدالترسندهی کو کابل بیجاگیا اور مفت مشیقی انبدان نود جب در تشریه نسب مولانا عبیدالترک زعاست مل کران کی ا مداد ماصل کرن کی کوشش کی ۔ تشریه نسب جانے اور وہاں ترکی زعاست مل کران کی امداد ماصل کرنے کی کوشش کی ۔ دنقشش حیات ازمواد نام بین احدمدنی

مع ایک عجیب بات ویال بین به نظران ز بهاری اس مفرک شعلی خاص طویدان کی بات ویال بین به نظران ز بهاری طوی اطیبان موکیا کیبرای مام نبیدالت بین بهت سرور بوت ، ه

ایکن موانا سندی کوجی مقعدی تکین کے بیما گیا تھا ادر فست رہی ہے اللہ کا بہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کا بہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کا بہانہ کہانہ کا بہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کا بہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کہانہ کا دوران کے ساللہ کہانہ کہانہ کا دوران کے ساللہ کہانہ کا دورانہ کے ساللہ کہانہ کا دوران کے ساللہ کو دوران کے ساللہ کا دوران کے ساللہ کا دوران کے ساللہ کو دوران کے ساللہ کا دوران

جاں سیاسی جوڑ توشت کام نیس جاتا تھا۔ دیاں ملاؤں کے مذہبی بذبات ادرعارہ و صوبیاء سے ان کی عقیدت کوآلہ کار بنایا جاتا تھا۔ چنا کخد جب سین اسلطنت کوان کے بعض خالات سے یا در کھنا شکل ہوگیا تو حضرت صاحب جار باط کو چوکہ میں اسلطنت کوان کے عنایت المدّ کے مرشد شک انگریزوں نے مکہ معظم سے اس خدمت کے لئے بلایا ادریشن سافان کو این فدمت کے لئے بلایا ادریشن سافان کو این فدمت کے لئے بلایا ادریشن سافان کہ مرسل کریم ملی المدّ علیہ وسلم نے مجھے ما مورک کیا ہے کہ یں اس کام کو بدراکروں یا ان حالات یں ای تو تعات کے بدرا ہوئے کاجوا فغانستان کی مسلمان حکومت سے ان حالات یں ای تو تعات کے بدرا ہوئے کاجوا فغانستان کی مسلمان حکومت سے

ان ماقت یں ان تو تعات کے پورا ہوئے کابوا ففانسٹان کی مسلمان محومت سے دا استد کی تغییں، سوال ہی بیدا بنیں ہوتا ہے۔ ہندد پاکستنان سے موقا ندھی ایک نفید شن پر بھیج گئے تھے لیکن و دار پڑے کر معلوم ہواکہ یہ کوئی ماز ہی نئیں جن سے ا مینا سے مقابلہ میں امدادد تعاون کی امید کی عنی دوا عیاد کے بارد مدد گار تے م

مع بدایک بخویزتی جو بندوستان بک تیارگ گئی تنی - اس کا مفعدیہ تقاکہ شائی مغربی سروست ایک ملدہ ہوں۔ اور مغربی سروستان کے سلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ اور سلمانت پر لمانیہ کو تباہ دیریا دکرایا جاستے۔ اس تجویز پرعل کرنے اوداس کو تقویست دینے کے لئے گئی دفقاء کوسا تعدلے کراگست سلمان مغربی سرودی عبیدالشنے اپنے تین دفقاء کوسا تعدلے کراگست سالمہ عبیدا لدنے ہیں شائی مغربی سرود کو عبود کیا ۔۔۔۔۔۔ دواح ہونے سے بسلے عبیدا لدنے

دہی ایک مدرسہ قائم کیاا ور دوایی محقایی معرض اشاعت بی الیاجن بی جدوسانی ملائوں کوجادے فرض اولی کے مسلانوں کوجادے فرض اولی کے مسلانوں کوجادے فرض اولی کے اوران کوجادے فرض اولی کے اوراک کوجین میں مولانا محدودن اوراک کی شائل میں، عام مقصدے محاکم مسلانوں کا ایک بہت فرم و مست حلہ ہندوستان پر جوادد مسلانوں کی بعاوت سے اسے نقویت سنے۔

عبیداللہ دراس کے ددست بسط مندوستانی مجنونان مذہبی کے پاس سے یہ ادداس سے بادلیفالا ادداس سے بادلیفالا ادداس سے بادلیفالا کیا تھوڈ سے محد اددان سے بادلیفالا کیا تھوڈ سے محمد بدان کا دلا بندی دوست مولدی عدمیاں انفادی بھی آ ملا۔ یہ آدمی مولانا محبود من کے ساتھ عرب کیا تھا اور سے اللہ میں وہ اعلان جباد ساتھ کے کرایا جو مہد کا مائے مولانا محبود من کودیا تھا۔ اثناء داہ میں محد سیاں محبد کر دیو خالب نامد کے نام سے مشہود ہے ) کی نقلیں مبدد ستان ادر مرمدی قوموں میں تقسیم کرتا ہوا آیا۔

عبیدا لید اور سام ساتم سادشی نوگوں نے ایک تجویز تیاری تمی کدجب سلطنت کو سلط بلا جلے ایک شخص جو عبیدالتہ کو سلط ایک جائے ایک شخص جو عبیدالتہ کو سلط ایک جائے ایک شخص جو عبیدالتہ کی جائے ایک شخص جو عبیدالتہ کی طرح با نطاب وہ اس کی بندت مکمتا ہے کہ عبدالتہ تجویزی بھار کرنے بی بہت بھیب عزیب اور خیر معولی آوی تھا۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کی بڑی سلطت کیا جی مرائے کی ایک بی عارفی محکومت ہدتا کم ہوئی تو اس کا ایک ایم دکن عبیداللہ بی تھا۔ حکومت ہائی کا بی میں عارفی کو در من کے ماتھ اتھا و بیدا کرنے کی جور بی کی ادر اس مقصد کے حصول کے سندھ کے عبدالشر سندھ کے مدید ماتھ و مدید کے حصول کے سندھ کے عبدالشر سندگی معتبر عاجی کے فی تحدول کا کا در من کو جواس نوا نہ ہی حرب میں یاس بھی کہ دہ استدکی معتبر عاجی کے فی تحدولا نا محدود من کو جواس نوا نہ ہی حرب میں یاس بھی کہ دہ استدکی معتبر عاجی کے فی تحدولا نا محدود من کو جواس نوا نہ ہی کی دیسے دیسے۔

چوتکه به خطا دواس کے ساتھ دیگر خطوط زرد دلیٹی کٹریس پر ککھے ہوئے سیم 'ان خطوط میں جرمن اور نزک وقود کا کائل میں آنا' ان کی معروفیت کالب نا مرکی اشاعیت

حومت کی جویز اسیامی حالات کی تفعیل اور ایک فوج کی تیاری کی تفعیلات تغیل اس فرح کے لئے یہ تجویز تھی کہ اس کے لئے ہند وستان سے دیگروٹ ہمرتی کے جائیں۔ اور مسلان حکم افوں کے در میان اتھا و پیدا کیا جائے۔ مولانا محمود عن ان تام معا طاح کو حکومت عثمان تک بینجائے پرمقرر کیا گیا تھا۔ عبیدا لنڈ کے خطبی خواتی خواتی خواتی خواتی کالیک نقشہ مجی تھا۔ اس فوج کا جیڈ کو ار قرمدینہ ادراس کا جنرل اپنے عن مولانا محمود عن ہوئے والد تھا مولانا ہے اگر فرر مقامی جرنیلوں کے احمت قسطنطین طہران اور کا بل بی قائم ہوئے والے تھا۔ اور میں خود عبیداللہ جرنیل مقسور ہوئے والد تھا۔ اور میں خود عبیداللہ جرنیل مقسور ہوئے والد تھا۔ ا

# المسوئ من لحاديث المؤطا

حفرت شاہ ولی اللہ کی پر شہور کتا ہا ہوں سے ہم سال بہلے مکہ بحرمہ بیں مولانا جیداللہ سندھی مرحم کے زیرا ہتام جی تمی اس بی جگہ والانامرح کے تشریعی حوالت زندگی اوران کے تشریعی حوالت زندگی اوران کی الموالی کا الموالی فارسی سشورہ المعنی پر مولف المام فی جومبوط مقدمہ لکھا مقااس کتاب کے مشروع بی اس کا عولی ترجمہ بھی شائل کردیا گیاہے۔ وائتی کیرے کی نفیس ملد کتا ہدکے وہ عصے ہیں۔ تیمہ سے با روب

# مولانا محرین انونوی کے علمی کاریا مے

من السلام من المار الما

له حیات بادید (حصدددم؛ دبنی خدات) ازمولانا لطامت حمیین مانی مبلوع مبلیع منیدهام انگمه دبلیع نمانی مستنظری

الله تنبيدالجال منا

نوالم م يورملع مديق بريل س شالح كيا نشى جدالودددك متعلق معلوم د بوسكاكم به الم ١٠٥٠ من معلوم د بوسكاكم به الدن ماحب سكا ترجم بهايت مان ادرسليس م نورددن فيلهم

عیدان اس کو یا در کیس آواچها ہوکہ محدوثی النه علیہ وسلم اسک مسائل نے وہ درجہ نشر دین کا اس فے ہیرؤں میں پیدا کیا کہ جس کو عیدیٰ کے انبوائی ہیرووں میں خلاش کر بلب فائدہ ہے جب عیدی کوسولی پرنے گئے آوان کے ہیرو بھاگ گئے ان کا نشر دین جاتا رہا اورائی مقتدیٰ کوموت کے ہیٹے میں چھوٹر کرچلد ہے برعکس اس کے محد دسمی الله علیہ وسلم کے ہیروائی پیغیرا سلام کے محد دسمی الله علیہ وسلم کے ہیروائی پیغیرا سلام کے محد دسمی الله علیہ وسلم کے ہیروائی پیغیرا سلام کے دشنوں پرآپ کو غالمب کیا۔"

حفت رشاه ولى النه د بوى كمشهور رساله الانفاف فى بيان سبالخ ختاف المسئون المسئ

جن کا ہرمطلب ہنایت مان ہے ترجمہ الفاف کاکٹا فنہے

جس گھڑی یہ تربھ۔ پورا ہوا معسدہ تاریخ اِ تعن نے کہا اس درمال کا تریم مولانا عبدالشکور صاحب مکعنوی (مث 194 ) سند بی کیلہے - مشکل اویں اس كتاب كاددوتر عمر ولدى صدرالدين اصلاى صاحب في اختلاف سألل بين اعتدال كاراه" ك نام يك كياب جوكد فترجا عن اسلاى الجعرو وموسع شائح إدابه-

حصرت شاه دل الله وادى كمشمور رسالد عقيد الجيد فأحكام الاجتماد سلك مرواريد والتعليدكان وترعمهى مولوى جدالامد مالك مبلع جنبا لأدول كالمراكث پرسلک مروادید کے تام سے کیا۔ ترجم بنایت مان اجداکان بے حب ضرورت استری ودخاوت کیے ادرمغاین کوآسان کہتے پیش کیاہے ماشےر پیش مفیردوا ٹی بھی مکھیں۔ رات مرتصی مولان نمائن نافرتن بافرتن بدر کشابدن کو این مفدوا فی ادر منسرودی و است کا می میدادی میداد التركايي مولانا محدامن كي واش اورتقيح كے ساتو ثائع وطن كيس و ميں جوكتابيل معسلوم بوسكين ده درج ذيل ين-

حفت رشاه ولى الدُّد الوى كى معموره معركة الآماكماب حجمت المالغث محة الدالهاندس المالية من مولانا وأمن ئے مبلع مدیتی بریلی سے شاکع کی مولانا محداسن کے پیش نظر تعیمے ومقابلہ کے لئے جمۃ الدّٰلِلِيكُمْ کے چارقلی نخد ملوک مفتی سعدالمشر او آیادی، مولوی از شادحیین دام بیدی، مولوی ریاض البان کاکوردی اورمولوی احمدرمن مراداً یادی سکے رہے۔ مواد ثامیراحن کے مقابلہ تعیمی وتحشید کے فرائض برى خونى سه الخام دية مولانات درج ذبل قطعة الديخ كعاسم -

احسدالله فأمنى الاولمسار فللمعلى العلم عسلى الافسيكار داعلى على البنى الحسادى للمسيد الخلق احمد المنشار ببدهذا فانفاصكم جعت الكرام والاخيار ماسمعت بمشيأه الاضيار وتمت عن بي و<del>حددثا لعشبا عبسا</del> الابصيار مجشدالتدمعيانه الاسراد

رحمسه الشرمن إن دلحسا دا ذا تم لمبعدا كمسلا فاذا بالعث يقول ان كثيب

جمشرا لثرالبالغمكله

حفرت شاه دل الدو الويكي دوسسرى معركته الأماتينيف ازالة الخف ازالة الخف بى سب عادل المسلم بن مبع مديق بري عدون مدامن نے شائع کاس کتاب کے مولانا محداحن کو صرف بین نسخ تقیح ومقابلہ کے سائے مل سکے۔ تحشيه كاكام مولانا في برى منت سے كيا جياك فاتم كتاب ين خود كيف إن الله ا اوجود النش كيسم صرف سدائخه بهم شده يود ندسيك الآآب

مناب سنتى صاحب ممددة و منشى جمال المدين مدار المهام ) از بعويال فرسستاد نددوم جناب ففيلت مآب مولوى احمدمن صاحب مرادا كبادى عثايت فرمودند وسوم المنى زمن جناب مولوكا نوالمن صاحب مسروركا ندهلوى مرحمت كرد عد برجند برمينوها

علواذا غلاط بدوه متحربتغابله يك ديجرحق صريح اكثر كما بسر

مى شٰدواً بِخَاكِم برسلنسخ ورغللي موافق بودندرجون بكتب ويجمد

كرده مى شده أيد الركت ويحريم نشاف بهم وسيدجيز اد

محوا ثبات بعلي ودومى شدواكثر جاا لاتعرف خود برماشياطللع

كتاب كئة خسدين فطعات ورج إ<u>ن عليم</u>

ازمولانا محداحن نالوتوي

بود ميسل كلكم زبيب مبحود بديكاه مي ودلى وقريب كه الديفنل فوداً بريمت كثود بي فتم الى تستخير الريب

له ازالة الخف رادشاه ولى المدّر مبلح مديني بريلى متشكلة على دمايد الكامغربرا

بروق معنف فنا يا زيود " کی رحم پیهم بجا و جرب وتقسر يرخود حرف شك وانعد نهع نشنئ أدردواحن طبيب تفسكر بميدان صدرحيب بيه سال طبعش علم دا ر بود رباتف بكايك ندائ شنود دليل فلانت بوجه عجيب #17 AY \$10.49

برنسيح تحسد يراحن ملقب مهات اويا فت من كفايت

كمد المتراب نسخر بيتال شعه بلع ورساعت باسعادت چه از مل شکل پیتری عزیبش محمثی او داو و دادومنا دست

اقيد ما فيد مد ) سوسال كاعرمد بوف آيا مكريد اصل كتاب آن يك دوباره شاكع النيس ہو فی ہے مالاتکاس کی اہمیت کا تقا ماہے کہ اس کا تعقیدی ادر محتیٰ افاتی سٹ اکے کیا جائے شوال 10. 19 میں منٹی انشااللہ نے حمیسدے امیٹم پریس فامورسے اوال الحفا كا اردوترجم شاتع كيا جوكشرالا غلاط بعداس كناب ك أيك حصركا ترجم والناع الكرا معنوی نے کیا غالباً سامالی میں کرائی کے نامشر محدسیدا پنڈسن (قرآن محل کراہی) ن ازالت الخنساكا اردد ترجمه دو جلدول بس شاكع كياسه. يدمولوى انشااكتروالاترجم بع مترجین بن مولاعدالشكوركا بى نام شا ل كرد ياست كرا جى ك مشهودناسشر نورفسدكارفاد بقارت كتب بى مولانا عدا مشكور كمعنوى كا ترجم شاكع كريب إلى ي كى يىلى جلد الله ين شاقع بو يكى بد \_

مودخ شهيرمولانا محدميال ناظس مجيئة العلمائة بند دوبى بسق ا ذالته المقاركا تومني وتشريخ توهم سالي كرنا مشدول كاب عن كا باستص شاكع الديك في -

ذكشعت عوامعن بالقعل غايت بيايند بنيندكان خط وافي جه را نم مستن اذكال معايت سطے وات اومنے علم وجو ہر بيوتاريخ طبعش بجستم زياتف بف ديودكاني بيان خلافت

شفار قامني عيامن كوسيه الله على مولانا محداهن في المهم شفارقاصی عیاص کے بدائے میں سدیتی بہی ہے ت ہے کا د سن کا پریوفانا احدث مرادة بادی المتوفی المتونی الم الله الله معاہد الديقيه نفعت پر موللنا مدامن نے مانید کی تکیل کی سے قطعہ تادیخ ددج فیل ہے۔

بذل المعج جمده وعشاه ليحيز من خرالودي بشفاعت

ياقاركا بالشرفتال فيحقسه يغث رب العالمين برمت

شمكت عام البيع ادف قاكلاً بمنسدكل أنشغب ديرافئة

مولوی عبدالامد، ، لک مبل مجتبائ ویل کی فراتش برمولانا محداث كنور الحقالق فالنزالية أقديه بنايت ما يع ما فيد كنور المقائق كه نام سعودي كمايه ماسشيد بنايت ميدا ودكاد آمست- اس كى تكيل مولانا جيب الرحل ويوبندى ن كاب ميل مجتان دي ين جياب -

لفي مد المرو عول كمشبوداديب احدين ممدانشرواني المتوني المتوني المماري المد ملكن رييها الول كاعربى ادبك معروف كتاب نفحته الين فنما يزول بذكره المضبن برمولانا محدامن في فارسسى على ماست يد لكماست مولانا محليات فر ملیع محتباتی دینیسے شاکے ہولیے اصل کتاب کلترسے سائلیا ایک انگریزستشرق ايم ليميدن فيث يُع كى تني- نعاب کاکآپ خلامت الحاب برموان عمد احن نے ماشید اکھاہے مالات الحالی بوسلی مبتباتی دبی برجیاہے۔

حفت رشاه مدالعسزيز دبلوى كے نتادے مولوى عبدالاحسدى فتا ولى عرف مرابع منت منت معمد ودرست ورولانا محداحن في بنا بت ممنت معمد ودرست كرك مرتب كذريركم متبائي دبل يس جيبي ہے -

رسال شير لفلاستى ايك سوبين صفى اليك معنون الدو زبان بن كلعلب يرساله سير المدال المائن بر المسالم المائن بير المائن بير المائن ا

م در در مولوی ممداحن فنلف شنویول کالیک مجوعه بی شائع کیا ہے۔ مجموعه مندویات

سید الرفیق علی عالم فالط شوت الی الحقیق شمس العلامیال نذیر بین الحقیق می الم المحقیق الم المحقیق المح

تفلیدایک مذہب معین کی دکھے تواس کے پیچے ناز بڑھنا جا توہد یا نیس - ادرسا تعاس کے کھا یہ بیا اور شادی کی رسم جاری رکھنا در ست ہے یا نیس-

شمس العلمار میاں تذیر مین نے اس کا بھاب اپنے مخصوص تظریات اور معتقدات کی روشتی بی دیا تھا۔ اور ان کے کسی شاگرد نے یہ رسالہ مولانا محداحن نائو توی کے باس سیما اور آیک میلئے دیا کہ لے

"آب اب یا بعددد چاد مین کے خود یا بخورہ لینے علما کے اس کا جواب دیں ؟

مولانا محداص اگرمید این صاحبرادی کی بیاری کی وجست پریشان تع ادرعادی و اور این ماحبرادی کی بیاری کی وجست پریشان تع ادرعادی و اور این در الدی این المقالم المورست برخی آئے امور تع می انہوں نے قوداً اس رسالہ کا جواب بنبید الرفیق کا مفاد دینا یا کہ موقعت رسالہ بندون الحق الحقیق نے ابنی تحریب اکثر مفا سطے دیئے ہیں مولانا محداحن نے اس رسالہ بن لبعل الای جواب بھی دیئے ہیں کہ بیاں کہ بیاں نہر بین محلسب وائی اولہ کو کہ دہ کا فیداور مشاولت میں بالدین ساکن بر بی محلسب وائی اولہ کو کہ دہ کا فیداور مشاولت میں بالدین ساکن بر بی محلسب مندودیث عدارت کردی - یا جا الیس بھی بیاس کی عرب کہ تو مولوی محد شکرولئد ما حب سندودیث عدارت کردی - یا جا الیس مولوی عبد المال دبلوی مفکر تفلید شخص کو گم راہ می تعین دسالہ کے آخہ رمیں مولانا میراص نے بینوان الماس مکی اسے کہ بھی

اس عابری طربقه بدوشورست مشاخره اور مکابره کرنیکا نیس بنا پخاری شک ندکون مشاخره تقریری کیااهد کوئی را لفریری آیا-اوژ اداده تقریر و تحریر کا تخا- به سطور بسیمی ججودی مکمعنا پڑی - عزمن اسست به نیس که سلسلد مکابره قائم سب

ك تنبيه الفق على مفالطة نبوت الحق الحقق ا زموانا عمداحن مسر

اله منبيد المنتن ما

سع تنبيه الركن مسكا

سي تنييه الرفيق منك

بلكمستفسركوا مرحق فالهركرة كتاً سوكرديا- كوئ ملف يا نه ماف " دما علين الذاليلاظ المبين "

اس دسالد پرتظر ثائی و تعیم مولوی امریون بربلوی نے کہے اورے دسالد مبلیع قیعری بربلی نک بلے اورے دسالد مبلیع قیعری بربلی نک بلی میں مولانا عبد لحلیم مبینتی صاحب کے وطیرہ علیمین و پہنے کو ملاجس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

قلی اور اگرمید یہ کوئی تنیفت نیس ہے مگر مولانا محداحت نا نوٹوی کی تحریری یادوا میں محکم مولانا محداحت کا محدود ہے لبندا اس کا محدود ہے اس میں مولانا محداحت کے امدو خریط کے اندای مختلفت یا دوافیت، وادوستند کے حابات بلی نشخ ا تبلدس کی شکیل اجاب کی فرانشیں، فتاوی کے مودے نیز دیگر تحریدیں مولانا محداحت کے اتھی کبیش انگریزی تحریمیں بھی بیامت میں موجود ہیں۔

# المعالث المعالية

تسون کی حقیقت ا دراس کا نست همعات کامو منوع ہے۔ اس یں معرت شاہ ولی الله ما حیب نے تاریخ تعوف کے ارتف دیر بحث فرائ ہے۔ نفس اٹ فی تربیت و تزکیسے جن بلند منازل پر فائز ہو تاہے اس یں اس کا ہی بیان ہے۔ فائز ہو تاہے اس یں اس کا ہی بیان ہے۔

# علامه این سرم منبله الاتریشی

برسیددندکو آپ کے نظریات وافکادکامرکز کہا جاسکتہ ۔ ابن عزم کے بڑستے ہوئے ملا اللہ الرکوآپ کے نما نین بھلا فاموسش تا شائی کی طرح کب تک دیکتے ۔ چنا پنہ برطرح می الفت کا گئے ۔ امراء وروسا کے ذر لیے ابنیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جائے لیس فالین کی الانت کا گئے ۔ امراء وروسا کے ذر لیے ابنی گاؤں "منت بیشم" یعنی بہلے علاقے می الاوروسے ، درس و تدریس، تعنیعت و تا لیعن کا مشخلہ آخری دم تک جاری رکھا یہ ان تک کہ آپ نے سلامی ہی داعی اجل کو لیک کہا ۔

## ابن ستزم كخصوص احصات

حوادث ددا تعات کی روشنی بین اگر بخسنر یہ کیا جائے توابن حزم کی شخصیت کے مختلف 
پہلو و ادرآ پ کی دات کے کئی ادما دن پر روشنی پڑتی ہے۔ ابن عزم کا بچپن وزیر فاحل
کی طری گذوا دوجر کا ایک حصد وزار توں بین صرف ہوا۔ جس کا لائری بجہ یہ نکلا کہ آپ مالی
لابلے سے کو سوں دور نظر آتے ہیں۔ جب زمانہ وفائ کرتا اور مالات معاسشی تنگ وسی بن مبتلا کردیتے تو عزت فنس اور مبر کو اپنا ہے۔ یہی وجرہے کہ آپ نے کبھی آ بات وقت بی
کسی امیر کے سائے درمت سوال ووائونیں کیا جکد اس کے برمکس سلا فین وامرام سے جایا تبول

كرف والع علاداك كانكت فين كاشكار بنت بهد

والدکی دفادت سے سبکدد مشی کا واقد اس وقت پیش آیا جب ابن عزم جائی کی منزلول بیں قدم رکھ دہے عالم مشباب بیں قرطبہ کے خاصات اور نوں دین کو آپ لے اپنی آنکھوں سے طاحظ فسرمایا ۔ ہجشر کرنا پٹری ۔ حالات ساڈگاد ہوئے تو وزارت کے جدہ پر نظر آئے ۔ حالات ناساڈگاد ہوئے اور نما لائوں کے ہتھے چڑھ مائے تو زندان بیں بہنچا دیتے بلائے ۔ بھی کی سلطان کی ہمرکائی بیں میدان کا دزار بی نظر آئے اور بھی وادی بولائی مفلس و بہنچا دیتے بلائے ۔ بھی کی سلطان کی ہمرکائی بیں میدان کا دزار بی نظر آئے اور بھی مفلس و مناظرہ بیں نمالت علمار سے برسو پیکا اسطے ۔ بھی صاوب اقداد ہوئے اور بھی مفلس و مفاش اور زنشین عالم ۔ مؤمن یہ کہ ان اور ایسے ہی حوادث نے ابن حرم کو متقل مزانے بھا اس کے ساتھ بی ان حالات نے آپ کے مزان بی حددت بی پیا کر دی تھی ۔ جہال وہ آپنی فالف نے ساتھ بی ان حالات کے آپ کے مزان بی بیدا کہ دی تھی۔ جہال وہ آپ مدی مائے ایس کے بیا کہ دولت والے ایس مدی امندت کی ایس کے بیا تھی کی ہدولت والے کی بدولت والے ایس مدی امندت کی ایس کے بیدا تو کرتے کہ خود و ذری این وقری رہے یا بھی راہیں آپ نے فائدائی و ت ارک ساتھ ایس کے بیدائی وی بیدائی وی بیدائی و ت اور کی ساتھ بی ان کو مواد بین کو بہ کہنا پڑا کہ این حدیم مالم اسلے ایش بہت بیال کرتے شاید بی وجہ ہے کہ آپ کے معاصر بین کو بہ کہنا پڑا کہ این حدیم مالم ساتھ ایس میں است سے ناآسٹ نا ہیں جو این من حرم فرط تے تھے۔

مدا بل زمان کا بنفن و عناد بہارے ئے مفیسے مطیعت اوقات اسسے بڑا فقمان بی پنج جا تلہے اگرفائ و خفوق بیں کی لیک کی ناواهگی مول اپنا ناگڑ بر برد تولوگوں کو ناوامل کر لیج مطرفوا کے خف سے احتراز کیجے ؟

یہ دجہ ہے کہ علم کاسیاست ال کے نزدیک منافقت کے مترادف بجی گئ۔ علادہ این ایسا عالم مناظرہ اور تمقیدے بعلاکب بازرہ سکتاہے، جس کے دستیات فکراورا دہاں شہاردں کواس کے سامنے جلادیا گیا ہو ؟ نفسیاتی طور بداس کے مزاج یں حدّت و تیزی کا آناویے می فطری بات ہے۔ لیکن الیا معلوم ہو تکہے کہ اپنی خالفت البیں خود گواراتی۔ فراتے ہیں۔

و جہلاکی تنقیدسے بھے بڑا فائدہ پینچا اوروہ سے کرمیری خواسیدہ صلاحیتیں ماک انفیل میرود اسیدہ صلاحیتیں ماک انفیل میراد المنف دونن ہوگیا۔ میری فکری ونظری تو تی بیلار ہوگئیں اور میں نے فیع نجش کتابی تعنیف

کیں۔ اگردشہن میری باطن صوحیتوں کو پرسط دیکریستے تویں ایس کناہی نہ لکے سکتا ؟

الن حزم کسب معاشست اکثرید بنا زیسے - مالی با تداوا ایس ور فری ملی - ابذا علی دولت کی تحصیل اور ایس ور فری ملی و دولت کا دولت کی تحصیل اور است کا بیوت بی که علم کو کسب معاش کے ایش ایجا بیک ایک بعدی جدوج دعلی افغاص پر بینی تطرآ تی ہے سیاس بھا موں سے فواس فرصت برعلم کی طرف آپ کا لیکنا اس اخلاص کا مرجون منت ہے - اور یہ کہنا ہوگا کہم افلاص کا مرجون منت ہے - اور یہ کہنا ہوگا کہم افلاص کا مرجون منت ہے - اور یہ کہنا ہوگا کہم افلاص کا مرجون منت ہے - اور یہ کہنا ہوگا کہم افلاص کا مرجون منت ہے - اور یہ کہنا ہوگا کہم ان کا در منت ہوں ہوں موت اور دولت کے در کے در کے در کا کا ان کا ان کا در دولت کی در کا در کا کا ان کا ان کا در دولت کی در کا دولت کی در کا در دولت کی در کا در دولت کی در کا دولت کی در کا در کا در دولت کی در در دولت کی دولت کی در دولت کی در دولت کی در دولت کی در دولت کی دولت کی دولت کی در دولت کی دولت

" منعس وهب كه جب وه كوئى فيك كام كرس تواسى به فكروا منكيسر نه بوك لوگ اس كا تعريف كرس "

# علوم مين ابن سنرم كى جامعيت

ا کن حسنم علم سے برمیدان کے شہواریں۔ علوم منقولات ہوں یا معقولات برعلم میں عالم بدل نظر آتے ہیں۔ نظر آگاری بین اچھ شاعر۔ یوں محوس موتا ہے کہ آپ علم کے برج شے سے سیراب ہوت اور آپ نے برعفون کے درخت کو پھل چکھا۔ الن متیان آپ کے شدید می دون یں کیکن معترف بین کہ

" الوحمدان حسندم گزناگوں علوم کے اہرتھے شاہ مدیث دفت، جدل و نسب اور شعلق" اوب اس کے پہلوبہ بہلوعلوم قدیمہ شاہ شغق و فلفست ہی پوری طرح بہسرہ ورتھے انہوں نے ان فون ہیں متعدد کمتب تعنیعت کی ہیں۔ "

ان حزم کی دہ کتب منظرعام پر نہ آسکیں جنیں معتقد نے انبیلیہ بین ندآ تش کویا ان کتب کی تعداد چار صدکے لگ بھگ بنائی جاتی ہے۔ ان کتب بین کن کن علوم کا ذکر ہوگا کن افکار کو سپرو تلم کیا ہوگا ۽ اس کا میح اندازہ تو لگا نا شکل ہے البنت جن الفاظ بیں آ ہے نے اس المیکو بیان فرا لمہے وہ اس عالم بے یدل کے دلی تا فرات کی ہلک سی تقدیر کھینے ہیں۔ آ ب فراتے میں سے فان تحرقوا القرطاس لا تحرقو الذّى تضمنه القطاس بل موفى سدرى نيسيرمى حيث استقلت سركاب ئ وينزل ادانزل ديد نن فى قبرى

اگرتم نے کا غذکو مبلادیا ہے تواسے تو بنیں مبلا سے جوکا غذیں مندمین مقا۔ بلکدہ تو پرے سیندیس مخوطہے میں جال جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے اورجاں پڑاؤ ڈا نتا ہوں دہ مجی ڈیرے ڈال بیت ہے اور جریں میرے ساتھ دفن ہوجا لیگا۔

آپ کی تفایفت کواسلوب تحریر کے لماظاست دوحقوں پی تفسیم کیا جاسکتلہتے۔ ۱- علی طرز تحریر میں آپ کی اکثر کتب تحریر ہیں۔

۲- ادبی طرزنگادسش

طوق المامدآپ كاد لى مرتع كى جنيت دكهتي بعد مراحت كلم سلاست بيانى في المادة الفاط كا انتخاب عن تقسيم حصرآب كى نثرى خوبيان بن -

آپ في البديبدشعسر كية اتع - آپ كينداشدارملاحظه بون -

اناالشهس فی جوالعداد مرمنسیرة و لکن عیبی ان مطلعی الغرب

یں علوم کی فقایں ایک چکت سودج ہول۔ لیکن مجھ بی عیب یہے کریں مغرب سے تحدید مغرب سے تحدید مغرب

امن اجل وجه لاح لم توا غيرة ملمة وكيعنا لجسم انت عليل

تقلت له اسخت في اللومرفاتد نعندى و لواشا عرطويل

الم ترانی ظاهری و اسنی علی مااری حتی یقوم دیل

کیا صرف چہسے کو دیکہ کرتم مربعل جمت ہو گئے۔ مالانکہ باتی جم کے بارے من توجیس کے بارے من توجیس کے بارے

یں خے کے دائے سے کہا کہ ملامت محری بی تم نے نہا دتی کہے۔ وط دسکے

برے پاس اس کا فویل جواب موجودے۔

کیا تہیں معلوم شیں بین ظاہر مسلک کا با بند ہوں اور دیب تک اس کے خلاف دلیا قائم نہ ہوجائے بین اس پر قائم کر ہتا ہوں -

علم کا ایک اور میشهد میں سے آپ نے آپٹی پیاس بھیا نی وہ آپ کے تجربات زندگی این بھین میں آپ نے عور توں کیا پی مگرانی گرتے پایا-

مالات سادگاد ہوئے توسفر کے جرب اقتباد دیے اوسیاسی جور الوقی معروف دیم علی دیا یں آئے تواہل علم کو مختلف اندازے ویکھاع من سے کہ کارد بارجیات یں این جم افراد کا فتلف جنائی دیا ہے اور اور کا فتلف جنائی میں این جم اور کا فتلف دا فکارادر دیم کے عادات وا طواد افلاق وا فکارادر دیم کے بات پر روسٹنی ڈالے کے لئے آپ نے چند کتب لکیس ۔ جن یں مداوا قالفوس انجر بات پر روسٹنی ڈالے کے لئے آپ نے چند کتب لکیس ۔ جن یں مداوا قالفوس افران المامات الماملات ، افلاق النفس، وغیرو مشہوریں ۔ نفسیات یں دی فلاق المفلاق ، افلاق النفس کی پاکیر گی کے مرق میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نفس کی پاکیر گی کے طرق بھی بیان فرائے ہیں۔ افلاقیات یں مفاکل ورداکل ادر دیگر مباحث کومفسل بیان فرائے ہیں۔

چنا بخدا فلاقیات و نفسیات آپ کے وہ مقاین بین جن سے آپ کی عقلی اور فجواتی تحریروں کا اندازہ نگایا جاسکتا ہے۔ لفظ ویکر جو آپ کے استقرافی اور فجریاتی سلک و مہنے پر مبنی بیر۔ آپ کی تحریر کا مندرجہ ویل ا قتباس اس سلط میں جاری رہنائی کم سے۔ آپ فرائے ہیں۔

البی فی سفاس کتاب میں افتصاد کا التزام کیاہے ۔ اور مرث وہی باتیں درج کی بین جو بذات خود دیکھیں یا قابل اعتاد لوگوں سے نفتسل ہو کمہ بھو مک بینجیں یہ

نہی سائل اور بعض عقائدیں ابن حزم کا اپنے دورکے علماسے کافی اختلاف راسکے ساتھ ہی بیودیت و نصرا نیست کے علما مسے ساتھ ہی بیودیت و نصرا نیست کے علما مسے تباولہ قبال کرنے پر تیا رکھا۔ آپ اندنس کے سیمی پاوریوں اور بیودی علما مسے تباولہ

مخلف مومؤهات پرمناظره فرائے۔ اس مسوج آپ کوجدل دمناظرہ بیں بین تنم سے علماء کا ساسٹاکرنا پڑتا تھا۔

معسلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی تغیام کے لید آپ نے علوم یں سب سے پہلے استفادہ مدیث سے سے سے سے استفادہ مدیث سے در استفادہ مدیث سے در کے درک دریشہ یں سماگئ۔ اور آپ صاحب تفریعات تقیمہ جو فیسے سے قبل مدیث کے مافظا در اہرین گئے۔ مختلف علی کی تخیل کے لئے آپ کے دالمدنے ایوا لمین الفاسس کوآپ کا تعلی نگران مقرد کردیا تفلہ کی تخیل کے لئے آپ کے دالمدنے ایوا لمین الفاسس کوآپ کا تعلی نگران مقرد کردیا تفلہ جوانیں ابوالف سم عبدالرحمان ازدی داختوفی مصلح میں کی مجلس میں نے جایا کرنے تھے۔ جہا آپ ان سے مدیث تخوا در اخت بڑے تے۔ این عزم نے بجین میں احمد بن جود دالمنوفی سے اس مدیث سے بھی در میں مدیث سنی ہے۔ قرطیہ کی مسجد القری میں جدائی سے بھی آپ نے سائلہ جیں مدیث سنی ہے۔

## فقشه أورا بزجسنهم

ارتحعيل نقبح

بہیں پی ابوا فحسین الفاس کو این حزم کا تعلی نگرال مقرر کیا گیا تھا۔ ابنا فقہ کی ابتدائی تعلیم آپ نے اس عالم و زاہر بزدگ سے بائی۔ فقہ کا تغییل مطالعہ آپ نے عداللہ بن بجیل رحون فقیرہ کی شاگردی بیں کیا۔ آپ فرمائے چیں کہ قرطیہ بیں فتوئی تولیسی کا انحصار عبداللہ برتفایا ہے عبداللہ ازدی فقہ و مدیث الب و تادیخ بی اندن کے چیدہ علما بیں شار جھتے بی آپ نے ان سے بھی فقہ و مدیث کا درسس لیاسے لیکن آپ کے فقی منهاہ کی اساسس فی الحقیقت استا والوا لی ارسعود بن سلیمان بن عفلت والو فی متعلیم میں جوفقہ فل الم بری کے عالم تھے۔

التبى نے ابوا لیارکے بارسے بن مکعلہے۔

" ابوا لخیادسعود لما ہری نقریے تا ہم ہے اوران کا مسلک ا منیادا قوال کھا۔ یہ ابن حزم کے اسستاد تھے۔ ابن حزم اپنی تعیانے عند بنی ان کاؤکرکریتے ہیں ۔ کے فقرکے سلسے بیں ابن حزم اپنے استفادہ کا تذکرہ فرلمے ہوئے مکھتے ہیں ۔

" جن کتب سے چھے استُفادہ کہنے کی سعادت ماصل ہوئ ۔ قامنی محدین کی کن مفرح کی کتب بھی ان پیں شامل ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتب تعنیعت کیں ۔ سامت تفایعت بیں انہوں نے حضنت رصن بھری کی فقہ جمع کی ہے اور بہت سی کتابوں ہیں الم زیم کی فقہ کو مرتب کیا ہے۔

این حزم کے فقی افکار دارایں ان کا حربیت ودائل میلان کوکا فی د فل ہے۔ ان کے

سله ايضاً كوالد لوق الحامد منا

سته ر ملا

س میات ابن عزم ملکا

"أعب مانكادتكن محبتى للحق اكبِتْرِمس محبتى لمالك"

سین امام مالک سے مجت کرتا ہوں گرالک کی بندت مجھے تق سے زیادہ ہیا ہے ؟
پینا پند ابن حزم شافئ نقد سے متاثر ہوئے غالباً اس منک سک مطالعہ کے بعد
مافکی فقہ کے مقابلین انہیں اس میں نقد و برح اور حریث عکر و نظر کی بہتر مدی فظر آئی
ہو۔ لیکن چونکہ آپ کی لمیعت ایک محدود مذہبی و اگرے میں محصور ہونا پسند بنیں کرتی تی
اس کے آپ کا فاہری نقہ کی جانب میلان ہوگیا اور آپ اس سلک کے وائی کی چیدت
سے شہور ہوگئے۔

## ظامرى مذهب اوراتن سنم

الوسلمان داود بن على بن قلعت اصائى فلاسترفا برى ك انى بن يد ستلاشرا كناله بن بيدا بهوسة اوربغداد بن سكونت بذير دست - نفيى استفاده آب في علا مذه المشانعي

سے کیا۔ طبیعت کو تقلیدگوا ما دستی ا درؤ بن حربیت فکرکی طرف ماکل مقا۔ اس سلے آپ نے فقد شاخی کی بہت سی باتوں سے اختلات کرسے اسٹے سلک و آوادکی ترویج سشوددہ کردی۔ خطیب بغدادی کیکتے ہیں۔

« داد کو بہط مشخص شعے جہوں نے کوا ہر نعوص سے احتیاج کیا۔ تولاً قیاسس کی لئی کی اور نعلا است اینلے یرمجبور بھوسے اسله

یقی بن خلداندس کے جدعلاء بن شار ہوتے ہیں۔ جب دہ مشرق کے توامام احمد سے سے۔ داور اورام احمد سے سے۔ داور اورام احمد اس وقاوت تقریباً ایک ہی دستنسر ، بتایا جا تاہد۔ قانی بات ہے مشرق بن انہوں نے داور کے ملک کا مطالعہ کیا اور قرائن سے یہ بھی معلم ہو تاہد کے دہ وادر سے سے بھی ہوں گے۔ جب بی واپس اندس آئے تو علی سے الن کے خیالات بن کافی بتدیل محوس کی۔ دہ لوگوں کو ماکی فقد کے بجائے منصرت فقدا لحدیث کی طرف رغمت وقانے بلکہ منتلف سائل بن ماکی فقد سے اختلات کا انہار بھی قرانے طرف رغما بخد کشریت مدین واسا بندسے وہ مواد تیار ہواجس سے اندس بن فقد ظاہری کا خمیرا کھا۔

ابن وصابے والمتونی میسکندی بھی اندسسے سشرق کے اور فقہ ظاہری سے مثاثر ہوکرلوئے ادلاندنس پیں اس کی تروہ کے کاپاعث بنے۔ پھران دوٹوں کے شاگروقاسم بن اصبح عراق محے ۔ یہ میسکند ہیں عراق پینچے اوروا ہیں ہرا ندنس ہیں فقہ فل مری کے داجوں بیں شار ہوستے۔

مٹ زربن سعیدالبلولی کا شارا ندنس کے اچھے مطبا میں ہوتا ہے۔ یہ قرطبہ سے قامنی بھی شعے- ا ہوں نے ظاہری فقسد کی تا بیّداود فقہ باسنہ اربعہ کی تردیدیں ایک کتاب بھی لکمی۔ علامہ مقری نفح الطبیب یس ان کے یا دیسے پیں کیتے ہیں۔

" مفذر بن سعيدمتعدد علوم ين البرته - آب يردادد بن على مرتب كرده نقه

الموسوم بفقدالظاہرى كاظلىرى الله مقدار منذراس فقد كو ترجى صبق - اس كى كتابيں جى كريت اول س كى تا يك كے لئے احتیاج كيا كرتے تے " ك

مندر محصیه میں فوت ہوئے ۔ ابن حزم ان کے صاحبزادے سعید بن مندر دالمتونی سندر کا ہوئے ۔ ابن حزم ان کے صاحبزادے سعید بن مندر دالمتونی سندی سندی سندی سندی سندی کی تھیں فرائی اس و فنت ان حفرات کی بدولت اندنس میں فقد کا ہری کے متاثرین و معاویمن کی کی نہیں تھی ابنی معاونین بی ابن حزم کے استاد سعود بن سلمان الوالمنیار دالمتونی سنتا کہ جیش بیش ہیں۔

## ابرجئنزم محيح فقهى احوك

ابن حزم اپنے استناد معدوبی سلیمان سے کائی متاثر نظراتے ہیں اوراس کی بڑی و جرم بیت تکرونظر کے دوران کردی و جرم بیت تکرونظر کی دہ دا ہ جن کی نشان دہی استنادئے اس نول پرریا کہ تھی۔ پہی وجہ ہے کہ ابن حزم کاعل ہیشہ اپنے استنادئے اس نول پرریا کہ

لا بنزال المرجل عالماً ما دام يطلب العلم ف ذا ظن ان علم فقد جهل لعن جب المرجل عالم أما دام يطلب العلم فاذا ظن ان علم دبتله ليكن يعن جب ك كول مشخص تحصيل علم كرتاد بتأبي اس دقت وه جابل بن جا تابيع-

تحییل علم ہی ابن حسندم کے ہاں وہ امتیازی راہ ہے جس کی بدو است د تودہ فقسائ اربعہ کے مقاب نے اس اندھی تقلیدسے اپنایا۔ کریہ کس اربعہ کے مقلد ہے اور نہ ہی ظاہری فقد کو آپ نے اس اندھی تقلیدسے اپنایا۔ کریہ کس جاستہ کہ ایک تقلید کو چھوڈ کر آپ نے دوسسری تقلید کو اپنا لیا۔ گو کہ آپ کا سکس۔ نام بری ہے لیکن حربت نکرین وہ بسااو قات خود مجہد دنظر آتے ہیں۔ اور ظاہری علمار کے برعکس ان کی اپنی دارے ہو قب ہے۔

آپ مشراتے ہیں۔

انااتبع الحق واجتهد ولا القيد بمذهب

" یں اجتماد کرتا ہوں حق کا پیرو ہوں اور کسی کے مذہب کا یا بند بنیں "

ابن عزم مندرج ويل احول اربعكو فقد اسلام كم معادر خال فرلت بيد

١- تمرآن كريم

۲- مدست

سو۔ اجامط علمائے امیت

الم ان يس سعكوى دييل جس ين صفرايك بى ا عنال يا يا حاتا بويه

نقداسلای کا بہلامعدد یامعددالمعاددت آن بے - ابن حزم کی داسے بی قرآن كريم كى بربات بذات خود واضح بنايرين المشويح وتدمينى كاعتبارس وسرآن كى تين فسيس ہيں ۔

۱- ده آیات جوبذات خودوا منح میں اور مدیث بنوی سے ان کی و مناحت کی مرد ښيں

٧- ده مجل آیات جن کونت آن ای نے ددستے مقام پرمفصل بیان کردیاہے۔ ۳- ده آبات نسرآ نید جن کی نشری مدیث بنوی سے کی گئے ہے۔

وجوب اطاعدت كے اعتبادسے ابن حزم كے نزديك حديث كودہى اہميت حاصل بونشداً في احكام كور فران إن ر

سلمانوں کے یہاں اس بات یں کوئی اختلاف نیں پایا جا تاکہ اللہ نفانی کے است او ا فیموالصلواة " اورین کریم کے اس سند مان ین کدمقیم المسری چادر کفین پڑھے اورسا فرودر كفيس- وجوب وظاعت كاعتبارست الدين كوئ فرق فين يا ياجا الله سله

ئه

كوالدالاتكام بي ا ملك ايضاً كوالدالاتكام بي ٢ م سك توان و مدیث بین نعوص کے تعارض محرمسسکد پراین حزم دیگر علی رسی منعق بنین بنے معد مدیر میں ان میں معدد مدیر میں م مع مدمرت نعوص کے نعارض کی نفی کہتے ہیں بلکدان میں کا بل میگا تکت و ہم آ بنگی کے قائل ہیں۔ فراتے ہیں۔

جب دو صدیتیں یا دوآیات یا آیت د صدیت کی جابل شخص کی نظریں یا ہم متعایض بول تو برسلان پر فرض ہے کہ سب دلائل پرعل کرے ۔ کیونکدان بی سے کوئی بھی قابل ترجیح بنیس ہے ندایک صدیت دد سسری کے مقابلہ بیں واجب ترجے اور شایک آیت کی اطاعت دوسری سے ندیا وہ صروری ہے ۔ سب خداکی طرف سے بی اور دجوب الحاعت کے دوسری سے ندیا وہ صروری ہے ۔ سب خداکی طرف سے بی اور دجوب الحاعت ا

ا بن حزم ا ام شافی کی طرح نسخ کوییان احکام قراد دینے بیں - ان کے نزدیک نسخ سے مدندوں کا اذالہ بوتاہے اور دان کا انعاء لازم آتاہے - فراندوں کا اذالہ بوتاہے اور دان کا انعاء لازم آتاہے - فراندوں

" نست کی تعربیت پر ہے کہ اس سے پر معلوم ہو تاہے کہ سا یقد مکم کی مدت ختم ہوگی ہم فقہ اسلائی کے معدد تالت لینی اجاع کے بادے بی این حزم ایسے اجاع کے تابک بیں جس پر تیوا تر تہام علما سے امت جمع ہوچک ہوں۔ کسی سستلہ پر بعض علمار کا جمع ہوجاتا اجاع ہیں کہلائے گا۔ بہی و جسبے کہ وہ اہل مدین سے اجماع کو بر خلاف دیگر علمار کے اجماع تصور نہیں فرائے اور تہ اسے جمت مائے ہیں۔ ان کے نز دیک اجماع بیں تین سندا کہ کا کا جا تا بین نام دیکر ہے۔

ا- دوسمینی بدینی بور

٧- اجاع نقسل متوائرا ورقعى سع سنقول جومًا بهوا عهد بنوت تك ما يشيء

۱۰ اجاع آ تخفرت ملعم كى مديث تولى ، نعلى يا تقريرى برميني بهو-

نقداسلای کے جو تعے معدد کو دیگر علمار تیاسس کے یں . اس کے بیکس ابن حرم

ک ایناً بع. ب مسلا

ع ايناً كوالدالاحكام ن - م موه

کے نزدیک معدروالی و ایل ہے۔ دیگر علمہ مذہب ظاہریہ کے خلاف اس الزام کوہیے منده مدسے بیان کہتے ہیں کہ جست سنسری تسلیم نہیں منده مدسے بیان کہتے ہیں کہ بہت سنسری تسلیم نہیں کہتے لیکن استخاط ا محام سے جہور ہوکر بالواسط اسے تسلیم کرکے اس کا نام دیل ارکو دیتے ہیں۔ ورنہ بات ایک ہی ہے۔ دیتے ہیں۔ ورنہ بات ایک ہی ہے۔

این حزم قیاس اوردبیل کا فرق به بتاتے بی کر قیاس نفس سے استخرائ علت پر بنی بوتاہے۔ پر بنی بوتاہے۔ پر بنی بوتاہے۔ بخلات دبیل انسان باق جا تاہے۔ بخلات دبیل انسان بی سات بیں کہ انسان بیں۔ بیان کر سے ان کی سات بیں۔ بیان کر سے ان کی وضاحت فر است فرائے ہیں۔

این حزم اجہناد بالرائ کے بالک قائل ہیں۔ چنا کچہ آپ اس کی نفی فرائے ہوئے
استمان، مصالح مرسلہ اور دوا نئے کا دروازہ بھی بند کردسیتے ہیں۔ آپ کا خیال بے
سب علاء کا استمان ایک ہی طرز وا نداز کاکس طرح ہوسکت بے جب کہ ان کے فیائے
وعادات اوراغ اس دمقاصد میں بڑا فرق پایا جا تاہے ....۔ ہم امناف کو دیجتے ہیں کہ
ان کی نگاہ ہیں دوبات پند یہ موقب ہے الکیہ جیسے ہیں۔ الکیہ میں چینز کو
ستمن تصور کرنے ہیں، وہ احدات کی نگاہ ہیں نا پندیدہ ہوتی ہے تواس کا مطلب یہ
ہواکہ فداکے دین ہیں جو بات حق ہے دہ بعض کی پندیدہ ہے اور بعض اسے تا پسند
کرتے ہیں۔ مالاتکہ یہ باطل ہے یہ ملے

ابن مزم ابنی نفا نیعت الاحکام فی اصول الاحکام " اور الملی میں اسنے فقسیی اصوبوں کوہنا بت سخترے وبسط سے بیاق فرائے ہیں۔ جن کے مطا لعسد سے قاری اس تعماب پر گفت کو فراکر آپ نے بہت استعماب پر گفت کو فراکر آپ نے بہت سے بہل اما لیب استجاد کو سمولیا ہے۔

الد ايناً بوالدالاعام ١٥٠٠ ما

## فق ابن مستزم کے چندمسائل

فقی سائل یں ابن حزم کا اپنا طریق استباط ہے۔ کچھ تو ظامری ہونے کی وجہست او کچھ اپنے تھومی طریق استباط کی بدولت ابن حزم کا مرد بھ فقی سائل سے محیاة بہذا ہو ایس سنت کی او فقد بات اور کہیں اس سنت کی او فقد بات میں دور انظر آ تاہے اور کہیں کیں اس سنت مسئلہ کی بنیادی صورت متاثر ہوتی ہے۔ چنا بخہ ظاہری فقہ با ابن حزم کے بعض سائل بر فقہ با ابن حزم کے بعض سائل بر فقہ با ابن حزم کے بعض سائل بر فقہ بات اور بدیان بین کی ایک سے محمال کی جند شالیں بیش کی جاتی ہیں۔
شکا اسائل نکار یہی دوان صورتوں کو طاح فران میں ایک جند شالین بیش کی جاتی ہیں۔

ا- ایک زیاده شاد اول کی اجادت پی این حزم آزاد اور غلام میس ساعات کے قائل ہیں- جہور فلہاء غلام کوآزاد کی نبست نفعت مقوق دیتے ہیں- ایک آزادمرد اگر چارعود توسع نکاع کرسکتا ہے توغلاً حرف دوستے کرسکتا ہے - لیکن این حسوم کے نزدیک غلام کو بھی آزاد کی طرح چارعود توں سے نکاع کی اجازت ہے - یہی مودت ان کے نزدیک نونڈیاں دیکے کہنے -

۷- ئان د نفقد ا دا در گزید لمسک با عدف این حزم تفریق زوجین کو جائز قرار
نیس حیق امام مالک، شافی اوراحد کے سالک کے خلات دہ یہ کہتے جی
کہ اگر فا دند توسنسحال ہے تو نان د نفقہ کی ادائیگی اس سے جرآ کرائی جائی
مزودت پڑ لے ہم قا دند کا سامان فروفت کر دیا جائیگا۔ لیکن اگر مرد دافتی
"نگدست ہے ادر تورت جی مختاع جو تو عورت کی صدقات سے مدد ک
جائے گی ور اگر اس کے عزیز وا قارب لمسے صدفات می مد دست تو بیا کہ دوری کے جو در کیا جائیگا۔
بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی لیکن اگر عورت میا وی جائداد
بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی لیکن اگر عورت میا وی جائداد
بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی لیکن اگر عورت میا وی کو جود کیا جائیگا

بیری اس سے یہ ہشتم دا میں بنیں الم کی یا

میران اورومیست کی ادست می درا می حزم کامک ملاحظ فرائے امر عبرواد من اقارب کے سلے بی فقیا و میت کی فرمیت کو نیس مانے ابن حزم کامک یہ کہ دمیت بغرواد من اقادب کے فرمن سبعہ
وصیت کندہ کو چاہیئ کہ اسنے مال میں ومیت کمے جسسے اسس
ثابت شدہ فریعنے کی تکیل موجائے - چونکہ ان کے طور کے وحیت واجب
کا ترک ظلم کے متراوف ہے ۔ اس سے یہ کام ماکم یا قامن کے بیرو ہوگا اور کہ وہ و میست کی صورت یں
کہ وہ و حییت کے نفاذ کی تگرائی کرے ۔ یا عدم ومیست کی صورت یں
متا فریان کے حقوق و لائے ہے

معری محدست نے اہن مزم کے اس سلک کی رومشنی بیں بیتم بھتے کی سے اس سلک کی رومشنی بیں بیتم بھتے ہے ۔ چنامخد معری قانون مالے محریہ مسل کلری دفعا

له اینناً کالدالممل به ۱۰ م<u>۹۳</u> که اینناً ۳۰- و میسیس سه ایننا ۴ مراوی تک ایننا محالدالمحل ۲۰- و میس عدا - ٤٩ اين حزم ك كتاب المحل سع اخوذ نظراتي إلى -

ا من مزم کے اس مسلک کا مقعد فالبا یہ بھی ہے کہ دو است ترکہ کی مؤد من مرحن چند یا دہ سے میں مرحن چندیا تھوں تک ہی مارد فی کی کیند کے لیادہ سے ترادہ لوگوں بی تقسیم ہوجائے۔

۵- میت کے ترکہ پی سے منتے عقوق والہت بین این عزم ال مہیں حقوق والہت بین این عزم ال مہیں حقوق اللہ شاق دکواۃ دع اور کھارہ وعیرہ کو ترجے دیتے ہیں - ال کے نزویک یہ خاوندی حقوق میت کی جمیز و تکفین سے بھی مقدم ہیں - جب کہ اکثر منتی فتہا کے نزدیک حقوق اللہ کے سلسلہ ہیں متو نی کا وصیت کرنا صروری ہے - فرائے ہیں -

ما گرمیت فی تلبل یا کمیرال چود ابوتوسب سے بہتے اس بی سے
حقوق الله شلا نع و ذکواة و کفارات وغیرہ اواسے باین سله
۱۹- تزکدکی نقسیم کے وقت اگر بیتم وسکین جمع ہوں نوا بنیں کچے نہ کچھ
دے ویتا چاہیئے۔ اکثر فقاکا سلک بی ہے۔ لیکن این حزم کی دائے
بیں یہ عطیدا فتیاری بنیں بلکہ وج بی ہے۔ ابندا اگر ورثا دیے سے
انکار کریں تو ماکم ان سے جرآ د لائے "

تركدكى ماليت اورخصص كم اعتبارت ماكم يتائى ومساكين كے تيفة كا تعين كرسكانے ابن مزم كا يه سلك معاشر عاتقيم دولت كيك بيترين احول معلوم بوتلے -

4- توی دوات کا انحصار نظام آلامنی پر بہت زیادہ ہے۔ کسی زرجی ملک یں جب تک تظام آلامتی درست نہ ہو ویاں کے عوام جواکٹر دیما تی آبادی کے لوگ ہوتے ہیں، فوسٹ مال بنیں ہوسکے۔ چنا پیمزدوم

زین کے مسئلہ پر اکثر فقا کی دائے کے برعکس ابن مزم مزدد عد آدامنی کواجارہ یا تخیکہ ہددیا بالکل جائز نہیں سیجھتے۔ آپ اپنے مخصوص تیزد تند انداذیں اس مومنوع پر بحث کرتے بورثے فراتے ہیں۔

وزین کوکس مالمت یں بی اجارہ بردینا جائز بنیں مد کمیتی باڑی کے
سائے نہ باغ نگائے کے نے مد تعمیر کرسٹے سکسائے دمکن اور مقعد سکے
سائے۔ خواہ تعور کی مدت کسائے یا زیادہ کے سائے - بلا تعبین مدت بھ
اجارہ داری و شیکہ داری ، مد در حم و دینار کے عوض در مت ہے اور
دکسی اور چیس نرکے عوض - اگرزین اجارہ پر دے وی جائے توالے
سنے کرویاجا ہے اب

ایک دوسری جگه قراتے یں۔

زین کون درہم د دیناںکے عومل کرا یہ پردے سے بیں نسلان طعام کے عومن اور نیمی ادرجیزکے بدلے بیل

ابن مزم مزده مدنین بین ا باره و مفیک، کے عدم جوال کے بعد زین کا کاشت کی جومورین بیان فراتے بین ا بیس بھی ملاحقہ فرائے بین -

· زين كوكا شت كرف كى يَن مودين بوسكتى إلى -

ا- النه الات واعوان أدر جوانات سع فودكاشت كريد ادريج واله-

۲- ودمسموں کو زواعت کے لئے بلامعادمنروسے دسے اگرمالک اور

مزادع جوانات اكلت واعوان اورج يس سنديك بول سكرزين

كالك اس كا كيدوعول دكرت توا يعاب -

١١- اين زين مزارع كودى دسه ادرمزارع الية آلات واعوان كى مدي

من این کوالدالها بعد موا

خود کاشت کیسے اور بچے ڈائے۔ زین کا مالک اس بی سے پیدا دارکا مقرر حصد مثلاً نفعت حصہ یا دین دچو تقائی ، یا اس سے کم و بیش نے سا۔ زین کا مالک اورکوئ سشرون نگائے۔ اگر زین بیں کچہ ہی پیا نہ ہو تو مزادع ندیکھ وسے گا اور نہ ہے گا۔

یہ تمام طریقے جا نز ہیں۔ ادامئ کا مالک اگران ہیںسے کسی طربیقے کومینہ دکرسے تواپٹی زبین والہوسے لے گا کے

ا بن حزم کی فغسدا دران کی فہتی آدار کا مبنے کتاب و سنت کی نعوص بیں جن سے وہ اد ہرا دہر ہوتا با لیکل بسند نیس کرنے اور نبول ان کے وہ خود جہتد ہیں اور حق کے بیرو ادر کری کے مذہب کے یا بند نہیں کیے ۔ ادر کری کے مذہب کے یا بند نہیں کیے ۔

ك ايضاً

عه ۱ تا اجع الحق واجتمد ولا اتقید بردهب

یں اجہتاد کرتا ہوں، حق کا بیرو ہوں اورکس کے مذہدے کا یا بند بنیں۔

## لمحاث

شاہ دفالٹ کی حکمت المی کی یہ بنیادی کتا ہے ہے اس میں وجودسے کا کنات کے خلود تد فی اور تجلیات پر بحث ہے یہ کتاب عرصے سے تابید تمی -کے خلود تد فی اور تجلیات پر بحث ہے یہ کتاب عرصے سے تابید تمی -مولانا غلام مصطفیٰ قاسی نے ایک قلی سنزہ کی تقیم اور تشریحی حواست کا ور مقدم کے ساتھ شاکع کیاہے ۔

يَعِمْت - الدي

## امام دَاوُدِصَاحِبَاكِمِنْ سوارِج حیات عبدالهادی نامر ایم ل

آپ کا نام سلیان اور کنیت ابوداور تی - اوراس زائے کے دستور کے مطابی آپ ایخ نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور تی ۔ آپ عربوں کے مشہور قبیلہ ازدسے تعلق رکھتے تیجے ۔ گوآپ کے شب ناے کے بارے یس مور فین یں اختلان با باتا ہے لیکن جہور علام کا آپ کے مسلسلہ شب پراتفاق ہے وہ یہ ہے ۔ سلسہ میں دور یہ ہے ۔ سالہ ہے ۔ سالہ میں دور یہ ہے ۔ س

سلیان بن الاشعث بن اسسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمسدان از دی سبحستانی یله

ا بن كثيرن آپ كاسلى نىپ يول بيان كياس.

سلیان بن الاشعث بن اسسمان بن بیشرین شداد بن کیئ بن عمسرای یک یعن یا تخدیں پشت پی عرد کے بجائے بیخی کا نام مکھاہت ۔ لیکن اس اعتلا کیکوئی وجربیان بنیں کی۔

ما فظ ابن جسم عقلان سف المم الودا و وكاجوسلسلدنس بيان كياب وه

له وفيات الاجان وابنار ابنارالزان ملداول مليع وتاريخ بنداد نع 4 مسـ ۵۵ كتاب الانناب المهمائي و استا۲۹

بهت مخقرب ادروه بدس

سليان بن الاشعث بن شعاد بن عمرو بن علمرك

ما مرک متعلق ما فظ این جر کلیت بین - دراقال عران - لینی ان کا کمناب که عامراد رعران ایک این کا کمناب که عامراد رعران ایک ایک متعلق مین - ما فظ این جرف ام الدوا و که شاگردون این واسعه اور آجسوی سے آپ کا مروی شب نامدی تحریر کم ویاسے ، جس سے به معلوم بوتا بی کداس من بین ما فظ این جرف و کوئی فیصلہ بنیں کیا بلکہ ووثوں آرا یک ایم می کردی بی ووس ما نظ این جرف و دکوئی فیصلہ بنیں کیا بلکہ ووثوں آرا یک ایم می کردی بی

سلیان بن الاشعث بن اسسماق بن بشیرین شادان<sup>یه</sup>

اسی طسرے علامہ نودی نے الوما تم سے امام الوداد کا جوسلسلہ نسب بیان کیلہے دہ
ایس جسد کے بیان کردہ سلسلہ نسب سے ملتاہے ، لینی سلیمان بن الا شعث بن سنطو
بن طعرادد محدین عدالعسندیز اشی کے حوالے سے بوں بھی لکھاہے - سلیمان بن ایشر
بن طعاد ، محر علامہ نودی نے بھی جہود علماء کے نسب نامہ کوہی نعتسل کرکے علامہ
خطیب بغدادی کے اس حوالے سے اس کو ترجیح دی ہے کہ ما فظ الوط امرسلنی سے کہا
کہ یہ نول زیادہ بہتر مناسب ا در قابل اطمینان ہے بینے

فلامد كلام يبي كمي ادرا مل سليلد ننب داى يع جي يرجبود الفاق الفاق

سله تبزیب التهذیب بط. ام ۱۹۹۰

له تهذيب التهذيب بع . بم مطا

س تبذيب الاسماء واللفات على مسيد

ك تهذيب التهذيب بع م ملكا

## أيكاوطن

آپ کے سلسلا نرب کی طسوق آپ کے وطن کے بادے یں ہی موض یں اختلان پا یا جا تاہد ۔ اوں توسیعت ٹی کو نبدت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے وطن مقام بجستہ ان ہے میں سیست ٹی سیست ٹی ہے ۔ تا ہم اس بات کے فیضے ہیں محققین کو سیست کو شکل بیش نہیں آئ کے میچ مقام کون ساہتے ۔

مورفین کے بیان کے مطابق سجستان فراسان کادہ مشہور ومعروف شہدیہ عدیم کے بیان کے مطابق سجستان فراسان کادہ مشہور ومعروف شہدیہ جد زمانہ قدیم سے یہ فخر ماصل رہاہے کہ اس سرزین بی ویٹا کے نامور علمار وفضلام مشہدر می ثین اورار باب نفل و کمال نے جنم لیا۔ اپنین کی بدد لت اس مقام کو بھی شہرت ددام ماصل ہدی۔

مشہورعالم ان بسمعانی اس شہدر سبحانی تادیخ ہیان کرنے ہوئے بھے ہیں۔
کہ بہاں بے شارعلماد ا درمحد شن پیدا ہوئے ہے ماحب مجم البلدان یا توت عموی نے سبحان
کی نفیلت ہوں بیان کی ہے۔ اس مقام کی جانب ائمتہ دادیان حدیث ادراد کی دافرمقد المدان ماہرمقدسی ابن تا بعث کاب الانساب میں نکتے ہیں سبحثان خواسان علی را درمحد بن طام رمقدسی ابن تا بعث کاب الانساب میں نکتے ہیں سبحثان خواسان علی را درمحد بن طام رکز نفاا درا بل سبحستان کولک تادیخی جنیست حاصل ہے۔

ان ستذکرہ بالایا نات سے جہاں بحتان کی عالی شہط امدتام کی جینت ظاہر ہوتی ہے وہاں یہ بات میں بیلا ہوئے ہے دہاں یہ بات کی بات کی بیلا ہوئے ہے دہاں یہ بات کی بات کی بیلا ہوئے ہیں انہوں سے انہوں سے نامل کی ۔ انہوں سے نشود نا پائی ادرا تبدائی تعلیم و تربیت عاصل کی ۔

بعض دگوں نے سیستان کو بصرہ کے نوائ بیں ایک چموٹا ساکا دُں ہٹالم ہے۔ یہ کا دُں اتنا گم نام مقاکد ٹود اہل بصرہ کو اس کا علم منتقا۔ ان لوگوں کو یہ غلمی اس سے کی کہ اسام ابد داوڈ نے مستقل سکونت بھرہ ہیں اختیار کرئی تھی۔ اس سے لوگوں کو یہ علط بنی ہو فکک الم صاوب کی جائے پیدائش بھروکی آوائی بستی بحتان ای ہوگی، مالاتکہ اس خال کی تابیکہ بن کوئی ملوس تاریخی شہادت ہیں ہے۔ میچ ہی ہے کہ آپ کا وطن مالوت خواسان کا مور بحتان ہے وہ کہ ایس مقدی اس موضوع پر بحث سے وہ کہ بھروکی گنام آوائی لبتی ہوتنان ، چاپخہ فید طاہر مقدی اس موضوع پر بحث کرتے ہیں۔

یں نے محدین تعرفل ہوالڈ فال کو یہ کے ساک امام الوداد کو سمتانی کا د طن بھرہ کو ایک گاؤں ہے۔ جو سحستان ہوا تا تھا، خراسان والا بحتان ہیں ہے۔ ای طرع بعن ہرویین نے ہ سہ مو کے قربیب بیان کیا کہ بی نے محدین یو سعت سے سلبے کہ الوماتم سمتانی کا تعلق بھرہ کا ایک علاقہ سجستان سے تھا نہ کہ سمتان خواسان سے اورالون شر سمتانی کا تعلق بھرہ والوں سے اس کی تحقیق کی تو وہاں کے لوگ اس مذکور بیان کرتے بیل کہ انہوں نے بھرہ والوں سے اس کی تحقیق کی تو وہاں کے لوگ اس نام کے می تھاؤں سے وائفت نہ تھے۔ ابدتہ بعض لوگوں نے بتایا کہ اجوالا کے قربیب اس کے مثابہ نام کا ایک گاؤں تھا۔ بیکن وہ نام میری کتاب سے مٹ گیا۔ سکوان با توں کی کوئی اصلیت معلوم نہیں ہوتی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ الوداد کو نیٹ الود موں کو فط کھا۔ اس فوت کے ساتھ مکتب بیں دہتے تھے۔ اور انہوں نے بھی بار محدین اسلم طوسی کو فط کھا۔ اس فوت کی عردس سال سے بھی کم تھی اور علی و دفائل بیں سے می نے بھی یہ بیان بنیں کیا کہ ان کی عردس سال سے بھی کم تھی اور علی و دفائل بیں سے می نے بھی یہ بیان بنیں کیا کہ ان

علامه سمعانی نے اپنی تعنیف یں یہ بیان کیاہے ،- سبحتانی سبحتان کی طرف نسبت ہے جوکابل یں ایک مشہور شہرکا نام ہے اور دیاں بے شارعلماء اور محدثین بیدا ہوئے را

اس بارے میں حضت رشاہ عدالعت نیز محدث و بلوی فرائے ہیں۔

ابن خلکان سے محت انساب بیں مہارت اور ناریخ وائی بن کمال کے ہا وجد اسس نبعت بیں عملی ہوگئ ہے۔ انہوں نے کہاہے کہ یہ نبدت بھرہ کے ایک گاؤں سحتان یا سجتان

ك كتاب الانتاب للسمعاني ج 1 مس

ک طرونہ دائن مذکان کا بیان ختم ہوا) سیسی تابع الدین السبکی اس عبارت کو تقل کر کے فراتے بین کہ یہ دہم ہے۔ میسی یہ ہوئی کہ یہ نست بلاد ہندوستان سے سلے ہوسے ایک مشہور ملک کی طرون ہے۔ اسیسی الب کی کا بیان فتم ہوا) یعنی یہ نبدت سیستان کی طرون ہے جو ایک مشہود ملک منده اور ہرات کے ورمیان قندها دسے متفسل ہے اور تیت میں جو بزرگان چنت کا سکن ہے۔ اسی ملک بیں واقع ہے اور قدیم زمانے بین اس ملک کا یا یہ تخت مقالیہ

این خلکان کاجن عارت پرینبعرو کیا گیلہے، دویہ ہے ،

سجستانی کی نبست مشہدرشہر سجستان کی طرف ہے۔ لیکن بعض دیگوں نے پیمی کہلہے کہ بصرہ کے ایک گاؤں سجستان یا سجستان کی طرف منوب ہے پی

اس عبارت کو خورست پر بین سے واضح ہوتلے کہ دراصل این فلکان نے ہی مضہور دمعروف سجتان ای کو جو علمار و فغلار کا مولعد مسکن تھا۔ امام ابو وا کو کا دخل قراد دیا ہے۔ دوسیا تیل این فلکان کا اپنا ہیں ، بلکہ اہوں نے بعض لوگوں کے طال کو صرف نقل کر دیا ہے۔ " فیسلے" کا نفظ اس بات کی طرفت اشارہ ہے کہ یہ رائے ابن فلکان کی ہیں ، بلکہ انہوں نے اسے بلا تبصرہ بیان کردیا ہے۔ اس لئے یہ تین کہا جا کہ امام ابودا ودکے وطن کے تعین بین این فلکان کو غللی نگی ہے علامہ د ہی نے بھی تذکرہ المفاظ یں اسی طسمت اس تول کو بیان کیا ہے۔ دہ مکتے ہیں ہے۔

ابددادو کادمن سجستان ہے، جوسکران اور سندھ کے اطراف کے کنارسم ہے اور سندھ کے اطراف کے کنارسم ہے اور ہرات کے مقابل دان ہے ایک گا د کی اسم سات مقابد دان ہے ایک گا د کی سبحتان سے مقابہ

علامہ وہی کے اس بیان سے بھی ہی پتہ چلتائے کہ امام صاحب کا اصل وطن وہ

له بستان المحدثين مكا

ع وفيات الاعيان جي المسمم

سحستان ہے جو خراسان بیں واقعہے اور جہور مورفین کا اس پر اتفاقہے۔ باتی بعض لوکو کا یہ کہنا کہ آپ اس سحستان کے دہنے والے تھے، جو بعرہ کا ایک گاؤں سے، میمے نیس۔ یہ ایک ضیعت تولہے جس کی تا یک میں کوئی تا دیے شواہد نیس۔

ایک ادر دلیل میں سے قطعی طور پراس ان کا فیصلہ ہوجا تاہے کہ امام الودا وُدکا دطن مالوت وہی سحستان مقا۔ جدامحاب علم و کمال کا منشار ومولد مقا۔ بیسے کہ المم الدوا دُدکی دوسری لبعث السنجزی بھی بیان ہوئی ہے۔ چنا پخہ المم نووی کھتے ہیں الدوادُد کو سجتانی ادر سجزی دونوں کہاجا تاہے اور سجزاصل ہیں سحستان ہی ہے بلہ

اس سحسند کے متعلق یا توت دومی کہتے ہیں۔ سیزاطران خراسان کے مشہور شہر سیستان کانام ہے ، اوراس کی طرف سیخری سے دنست کی جاتی ہے ، ۔ ۔ ، ، ، اوراکٹر اہل سیستان کواس طرف بھی مندب کیا جا تاہے ، س

اس منی میں حفیت دشاہ عبدالعزیم د بلوی تحریم فرانے ہیں ہے۔ اہل عرب کھی کبھی اس مک کی طرف سچری سے بھی نبعت کرتے ہیں ۔ شکہ

اس معوس ناری شواہد کی بنام بدید امر بایت بھوت کو بین ماتا ہے کہ سبحتان خواسان ہی الم الددادد کا دمان اور جائے بیدائش نعی۔

آپ کے سن ولادت کے بارے بیں تمام مورفین متفق ہیں۔ خودامام صاحبسے ہی ہی ہی سن ولادت مروی ہے۔ چنا کی خطیب بغدادی نے بھی اپنی کتاب ہیں بروایت اعلیٰ کی ہے۔ الدعبد محدین علی بن عشاق اجری نے ہیں بتایاکہ انہوں نے ابوداد کسے ناکہ دہ سن ۲۰۲ میں بریا ہوئے۔

اسی سن یس علم مدیث کے ایک اور قابل فخر اور نامور محدث امام مسلم بن جسابی

ك تهذيب الاسادي و مدود

سله معم البلان بي ۵ سايم

ت بستان المحدثين سلاا

نظالورى بيدا موت ودام الدعدالة عدين اسماعيل بخارى ان مردمت جعسال قبل الني

بے شک الم ابوداو دَابک ایلے شہد بن پیدا ہوئے تھ، جواس زمانے بن علی مرکز مقاادر مرفن کے حاصب کال دیاں موجود تھے۔ علماتے می تین کی بھی کثیر تعداد دیاں تھی جن سنے ندار ام ابوداد دَسنے اسٹن وہ نین کیا اس سے آپ کی علمی تششکی بوری طرح نیس بھی ۔ مزید علم کا شوق آپ کوکشال کشال ہوستان سے بھرو لے گیا۔ بھرہ سے آپ باریا بغدادی کنداد تشریف کے اور وہاں کے علمام و فضلا سے منفید ہوئے۔ خطیب بغدادی کیلئے ہیں۔

ابدوا دد سف بعروی سکدنت اختیاری اورکی بار بغداد نشربیت لائے - ویال بانی سنن کی روایت کی اورائل بغداد نے اسے ان سے نقل کیا-

#### ( تاریخ بنادی و سدم)

ا بن فلکان کہتے ہیں :۔ آپ کئی بار بغداد آستے ادر پھر ستقل طور پر بصرہ بیں سکونت اختیار کرلی اور دیں وفات یائی (دنیات الاعیان مستلا)

ہمرہ بیں آپ نے منتقل رہائش امیراحد موفق کی در فواست پرا فیتا دکی تھی تاکہ آپ کے چٹمہ علم سے زبادہ سے زیادہ لوگ فیش یاب ہوسکیں۔ خود امیر کے بیٹے بھی آپ کے حلقہ درس بیں بیٹے۔ بنداداود بھرہ کے علاوہ آپ کو فد بھی تشریف لے گئے وہاں بھی آپ نے بٹیون سے صدیف فی لیکن ان سے آگے روایت بنیں کی۔ چٹا پندام میا تھی فراتے ہیں۔

یں اکیس یس کی عربی کو فرگیا لیکن مخول بن ابراہیم المعندی سے بین نے احادیث فراکسی المین یس نے احادیث فراکسی اور عربین حفوں بن عیّات کے ساتھ ان کے گھر تک کیا، لیکن یس نے ان سے احادیث دوایت نہیں کیں (تادیخ بغدادی 4 صفح)

ان سفرد ں کے علادہ آپ نے اور بھی بہت سے ملکوں کا دورہ کیا- مثلاً آپ جلا عواق، خواسان، مصوشلم ، جزیرہ نیشا ہود، مرد اور اصفہان محے ، وہاں کے مشہوری فین کی خدمت بین ماضر ہوئے۔ ان کے زیر تربیت دہ کر ختلف علوم بین کمال مامل کیا۔
مافظ ابن کشیر بیان کرنے ہیں :- امام الوداد دُ ان ایم مدیث بیں سے بین جہنوں
نے طلب مدیشک کے ایک دنیا کا سفسر کیا۔ انہوں نے اماد بیث کو جمع کیا۔ اور
ان کی تخریج کی۔ اور شام 'مصرا جزیرہ ، عراق ، خراسان دغیرہ شہسروں اور ملکوں
کے بہت سے شیور شسے مدیث سنی (البدایہ والہایہ ن المحد ہے)

امام نودی نے محدین صالح واشی سے ایک دوایت بیان کی ہے۔ حسسے یہ ثابت موتا ہے کہ آپ طرطوس میں بیس سال مقیم دہے اور تحقیق کرتے دہے دکت اب الاسماد واللغات ہے والم

ان اسفادے علاوہ الم صاحب نے تخقیق و تدقیق کے لئے مختلف اصحاب سے خط وکتابت بھی کی۔ چنا پنے اپنی کتاب السنن کے متعلق اہل مکہ کوان کے استفداد پر ایک طویل خط وکتاب المتعلق الم مدی کے استفداد پر ایک طویل خط مکھا ( التعلیق المحدوعلی سنن ابی واوک )

الغرم تحبیل علم کے لئے امام ابودادد سے مقددر مجرکوشش کی ادر کوئی دقیقہ فردگزاشت نرکیا- بہاں تک کرعلم حدیث اور نقدیس مہارت تامہ حاصل کوئی

#### اوصاف وخصائل

ام الدوادد كى فات ين ده تمام ادمان حسندادد كالات ادفى بدرج اتم موجد تعابد بخدي بزرج اتم موجد تعابد بزرگ عالم دين ادر بلند باية محدث بن بونے با بين - آپ برس عالم كراد ادر نهد تقوى بن بنايت بلندمقام دكے تعد با دجود اس كے كر آپ اپنے وقت كم امام ادر مرجع فلائق تعى آپ برس ساده طبیعت تع بهت منكر المزائ تعد بنائى ادر فود ستائى سے آپ كو دور كا بى واسطه دي ادر فود ستائى سے آپ كو دور كا بى واسطه دي اور فود ستائى سے آپ كو دور كا بى واسطه دي اور تي سادى كا اندازه اس سے دگا با جا سكت بي بيشر ابنى تي مى كى ايك آستين كى دريا فت كيا تو فران الله كا كر ايك آستين توين اس لئے كاده دركا بول

اسیں ابن کتاب کے کچھ اجسنوار رکھ سکوں ادر دوسسری کوکٹا وہ رکھنا اسراف

آپ میم معنوں یں عالم تھے۔ حصول علم کی غرمن سے آپ نے ان تعک منت کی۔ مختلف کٹھن مراحل سط سے اورجب مقصود ومطلوب ماصل موگیب تو اس خزانة علم كولوگوں بن تقسيم كرف بي بالكل بخلست كلم بنين ليا- آب كافي علم سب کے لئے بکال تھا۔ بہی دجہ سے کہ آپ کا علقہ درس ببت وسیع مقاادر مفالی شاگرودں کے علاوہ ویگر بلادہ امصاریت بھی کثیر تعلاد ہیں طالب علم كب علم كے لئے آپ كے بال آتے تھے۔

آب ك فادم الديرين جابرة الك واقع بيان كياسة كدين المم الدوادوك ساتھ بندادیں مقیم تفا۔ ایک دن جب ہم مغرب کی ناز پڑھ کر گھریں داخل ہو الد تھوٹری دیرکے بعد کسی نے وروارے پر دستک دی ۔ بس فے وروازہ کھولا او ایک فادم فرمسے کاکہ یہ امیرا ادامدموفق بال جوامام صاحب سے ملا چاہتے یں۔ یں نے جاکدا ام صاحب سے کہاکہ امیر بعداد آپ سے سفنے سے تشریب لاسے ہیں۔ اچازت ہو' تو اندر بلالیا چاسے ۔ آپ نے آجازت دے دی دہ اندِر آے کوامام مادب نے ہوچھاکہ آپ نے پہاں آنے کی زحمت کیے گوارک اینے كابع آب سے ين چيردن كى در نعاست كر فى ہے -

ایک توید که آپ بصروی شقل بوجاین ادردان مستقل قام فراین کاکمتلف ملاں کے طالبان مدیث آب سے استفادہ کرسکیں۔

دوسے یہ کہ آپ میرے بیٹوں سے اپنی سنن دوایت کریں . امامماوب المكاكديد دد اول باين تومناسب ين - تيسري بيان فرايئ - امير المسلح كم آپ اسانع ملفہ ورس بیں میرے بیٹوں کے لئے علیمہ مخفوص لشعبت کا انظام فرائے كيونكم امرار اورسلا طين كے اور كوام كے الركوں كے ساتھ جانس بن شركيك نين بوسكة. اس براام مادب في حواب دياكم اليا بين بوسكنا كيونكر علم

کے معلیط ہیں سشریف و ویسے اوراعلی وادنی سب ہرا ہر ہیں۔ ان میں کوئی استیار بیں ابن جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ بھی ودسکے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کرورس سنتے تھے۔ البتہ درمیان میں ایک بیروہ انتکا ویا گیا تھا یاہ

آب کے زہر و تقوی اور پاکیسندگی و پر بینرگاری کی وجسے لوگ آپ سے
بے ودعقیدت دکھتے تھے۔ لوگول کوآپ سے دلی مجست تھی۔ ایک و فدسہ بیل بن
عبداللہ تستری آپ کے پاس آئے۔ امام صاحب کو اطلاع وی گئی کہ آپ سے
مانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابنیں ٹوش آمدید کہا اور اپنے پاس بلالیا سجن گے۔ یہے آپ نے
ایک کام ہے اگر آپ اس کے پوراکر نے کا افراد کمرین تب بیں بیان کروں گا۔ امام منا
نے حتی المقدورات پوراکر نے کا عہد کیا نووہ کہنے لگے کہ بین آپ کی زبان میادک کا
جسسے آپ اماد بیف رسول بیان فرائے بین ہوسہ بینا چا بنا ہوں چنا پندام منا ب

علم حدیث سے آلو آپ کوعش تغابی، علم نعت سے بھی آپ کو بہت زیافہ فت سے اور احدیث سے آلوں ہوں تھا۔ علم اللک مقاد اورا حادیث سے فقی سائل کے استبناط میں آلو آپ کو کمال حاصل تھا۔ علما اللک طرف آپ کے کمال علم کی تعریف میں رطب اللمان شعے، نوسا تھ ہی اس بات کے بھی معترف شعے کہ آپ زم دا تقا اور دیا فنت وعبادت میں بھی یکتا شعے۔

الع ما تم آپ کی خصوصت کا ذکریوں بیان کرتے ہیں :۔ المم الوداود فقد وعلم، حفظ و مباعث عبادت ، پر میز گاری ا در تقویٰ ہر لحاظمے دینا کے انگریں سے ایک شعے۔

محدبن بنین ہردی ہے ہیں ا۔ آپ مدیث کے بے سال عالم وما فنا ہوسینے سا تھ عبادت وریا منت عفت دیاک وامن فیرد صلاح اور ورا د تقویٰ میں ہی منفرد حیات کے مالک تعد

آپ کا ان خصر صیات کا ذکر شاہ عبدالعسٹیٹر د بجدی نے ان الفاظ میں کیا ہے ،۔

ك ديبام عامة المقعود في علّ سنن الى واقد

در مؤظ مدیث والقان دوایت وعادت وتقوی وصلات وامنیا طور مانی واشت.
علام نیزب بنداوی فرآپ کا اس صفت کویٹ ایجوت ایدان شدید بدایت دیالی میان کی اس صفت کویٹ ایدوں میان کی اس صفت می الدعلید وسلم سے ستا بہت رکھے تھے ۔ اور عنقد ان سے علقہ سے ایرا ہم ایرا ہم سے سفود مصور سے سفیان سفیان سے دکھے دکھے دیے در ایرا ہم ایرا

ا مام ابودادُ دے غیرسمولی ما فظ اور ذیا ت کے اہل علم بھی معترت یں۔ اوراس بات کو شفقہ طور پرنشلیم کرتے ہاں کہ پ عیرسمولی توی ما فیطے الک تھے۔

الم أودى كلية إلى ا- علماركا المم الدواؤك تعربيت وتوصيف برا تفاق ب - اور وه رب ان كان حفظ علم وافر المنط والقاق ودج وديانت اود عديث على فهم رساك معرون برسيه

میرلیس مردی بیان کرتے بی : الم الدوادد علمائے اسلام بن عدیث بی صلی الشعلید سلم کے بدت بڑے وفاع یں سے تھے بیٹه ادرالد فائم کہتے ہیں ،-

الدوادة دفقه الدعام ادر مفظ كے اعتبار سے دياك الموں يس سے ايك يا الم تع يكه

له تاريخ بنداد يه و مصرد

عم تبذيب الاسار واللفات ع x مهر

لل تهذيب النهذيب وم والله

لنے تہذیب الاسادے م ملاکا

ین خلاییان کہتے ہیں کہ الم ابوداؤد ہزاروں آماد بت کا مذکرا کیا کرتے تھے اورجب آپ نے المین خلایان کہتے ہوئے المون المن ذات آپ کے کال حفظ و القدم کے معزف تھے الفرن آپ کے کال حفظ و القدم کے معزف تھے الفرن آپ کی شہرت دوام اور عیرمعولی ترتی کا ایک یاعث آپ کا خداداد قدی ما فظ مقا۔

فقتى مسكك

المم الووادُدك فلنى سلك كے بانسے بن بھى بہت سى دايش بيں كسى نے آ ب كو شاہ م الله الله الله كسى نے آ ب كو شاہ م دائع مدر محدث والوى نے ان اقوال كا يوں ذكر كيلے . كيتے يں ،-

ہوگوں نے الم الوواؤد کے سلک کے متعلق اختلات کیاہت - بعض انہیں شائعی ہے تا اور بعض مبتلی ۔ واللہ اعلم ہے۔

الواسماق شرادی نے اپنی تعلیت طبقات الفقهار پی امام الدواؤد کو مقلین پی شار کبلہے ۔ اوراکٹر لوگوں نے بی تول تقل کردیا ہے ۔ مگر حقیقات یہے کہ امام صاحب کوکی فاص فقی مذہب کا مقلد قراد دینا می بہتر آپ ایک زیرہ ست محدث سے خداداد فقی بنیرت آپ کومامل تی اورسائل دینیہ پی مجتمدات کمال دیکھ شے ۔ اس کے خداداد فقی بنیرت آپ کومامل تی اورسائل دینیہ پی مجتمدات کمال دیکھ شے ۔ اس کے اکام دسائل دینیہ پی ازادان مستقل دائے دیکھ تھے ۔ جو کبی مبتی طرز فکرسے اورکی شافی فقی مذہب سے ہم آ بنگ موق ، اس لئے کوکول کو آپ کے فقی ملک کے پاری شافی فقی مذہب سے ہم آ بنگ موق ، اس لئے کوکول کو آپ کے فقی ملک کے پاری میں فیصلہ کریے ہیں اختلات ہوا ۔ لیعن نے آپ کو جنل قراد دیا ۔ اور لیعن نے شافتی ۔ واس امام الدواؤد ایک شخ طرز فکر کو ایک عظیم شاہ کارہے ۔ آپ لیٹے زمانے کا ام تھے اور لوگ آپ کے ملک کی بیردی کرتے تھے ۔ چن نچ محدین نیا دیان کہتے ہیں کہ جب امام الدواؤد دنے اپنی کے ملک کی بیردی کرتے تھے ۔ چن نچ محدین نیا دیان کہتے ہیں کہ جب امام الدواؤد دنے اپنی مسنن کو مددن کیا اور لوگوں کے ساسے بیش کیا تو اہل صدیث ہیں اسے معمومت کا سامتی کا

مامل ہوگیا اور لوگ اس کی پیسسروی کرنے سے۔

وفات

خدادند باری تعالے باری کروہ توائین قددت تام اہل عالم پر یکسال طور برا فرا ثداند ہوتے ایں۔ انسان پیا ہوتے ایں۔ مقرمہ مدت جاشے بعد آخرت کو سدھا دجاتے ہیں چانچہ علم دفعنل کی یہ خمع جس نے ویٹلے علم عیں بتراد یا چراع دوشن کے بھا برآدسن 24 موجی جیش کے لئے محل ہوگئی ، نیکن اپنے فورسے دیٹلے علم کو جیشے کے لئے منور کرمئی۔

ابن مَكَان شَدَامَ المعوادَد كَل وقات كا ذكركيسة الميسة تكعلب - آب سولد شوال فرند جعد ١١ ٢ مه بين وقات بالنَّحة يك

عباس بن عیدالواحد و شی نے آپ کی تماز جنازہ پڑھائی۔ اور بعرہ بیں آپ کوا سام سفیان توری کے پہلوش و فن کرویا گیا۔

له دنیات الدمیان

# حکیم ترمیای کی تورنوشت سوار محمث ری میرنالدستور

## حالات زندگی

على ترمذى رهذال عليه الزيم موفيا بن متازمتام دكت بن المتحدث منفى تقليه ادر كروه بن سنة بن بريد و الن كر علوم ك جا بع بوت تقد الله محدث منفى تقليه ادر عوفى البنول يثيق سنة معروف إن ريول أو آب كى آونيقات علوم عقليه و فقليه كى برسف موفى البنول يثيق سنة معروف إن ريول أو آب كى آونيقات علوم عقليه و فقليه كى برسف بيرموجودين - بيكن تعوف بن غالباً آب بى مسه بيلم معنفت بين جبنول في دل كى وينك كرموجودين - المناده اسراد برقام الخالية و بعدك اكثر موفيات آب سا النقاده كيام والما مح ين على البحريرى عليه الريم (متوفى هه الم مع يا ١٩ ام مع) آب مدك علم و معرفت كل دا تا مح ين كلف بن من كلف بن منايماً به كا كرف مداحزام كا تا توكوت بن كلف بن كلف بن المح ين الكفة بن .

مشیخ بانطوق فی افاوه مات بشرابوجد المد محدین علی المترمای اندو منون علم ۷ ل والم به بود داند مشاخ محدین افاد مشاخ محدین به بود داند مشاخ محدین به در وی خش مل مست بنویک بن جا نکه میگی د لم شکارا وست بنه ابد عبدالله محدین علی المست اور الوالد مرشیخ شع جوصفات بشری سے بنا ترک محدین از المحدی مشاخ محتشم میں سے تھے۔ بس ال کابل محد عام کے تام افواج و فوق می کابل اورا مام نے و مشاخ محتشم میں سے تھے۔ بس ال کابل مداحترام کمرا بود و بال تک میرادل بود و فرح ال کاشکارہ د

واتا كمجن بخش البشر سينسخ الوالفعنل محدبن حن الختلى دعمة الدُّم عليه كا تول بعي نقل وليتايي كه

" ممدس على درييتم امرت كدود عالم ممتا ندادد "ك

(ممد بن على ايدا ناياب ميراسد من اسارى وياين جواب بيس)

دا تا گنے بنش علیہ الرحمد فے اپنی کتاب کشف الجوب من تیں سے زیادہ مفات بین حکم ارمذی کے مالات ( ندگی موم آن کے مور نیان نظر وات کا ذکر کیاہے ، الحک مظروات کی تفییل ہیں الاعث المجوب کے علامہ کیں بیس ملتی ۔

ابد عداللہ عمد بن علی لکیم الترمذی ما درلیانہ سرکے شہرترمذیں پیبا ہوے ان سکے انہا کی حالت کے ان سکے انہا کی حالت کے ان سکے انہا کی حالت کی انہا کی حالت کی ایست کی معلوم ہے ۔ مختصر سی سوائے عمری ڈیر نظر مخلوط ہندگاں ایس کھتے ہیں ۔

یں نے آسمند الی عمر میں تحقیل علم کی ابتدائی ہے دیگر علیم کے ساتھ ساتھ علم آثار اور علم سائے برنمومی توجہ دی۔ ابنوں نے اپنے است اوکاؤکر نئیں کیا۔ لیکن تذکرہ الاولیاء کے مصنعت بنے فرید الدین عطار نے اس کی تفقیل یوں دی ہے تھے۔

الإعبرالله مغرق بن بن والدسك ساية عاطفت ست محروم موسكة تعد برس موسكة ليلية ود سنون كا مدين بن تحبيل علم ك ف سفر كا اداوه كياد اتفاق سع ابنى و نول ان كى والده سخت بياد برخب ابنين بيع كه ادا وسد كا علم ابوا تو بلا كركها "مير ويكه بعال كيدة والابنين شهاد مواكونى ميرى ويكه بعال كيدة والابنين شهاد مواكونى ميرى ويكه بعال كيدة والابنين تماد فرجه كس مك مهادي بعد كر ما دوست مواكونى ميرى ويكه بعال كيدة والابنين مما خرجه كس مك مهادي بعد كر ما دوست مقريد دوائد ابوع دائد بهت ما ترك كروياد ان كه دوست دوست مقريد دوائد ابوع ك و دقت كا تراكي الموالة المحك و دوست مقريد دوائد الموسك و من من المركة الموسون الإعبدال المن عدول المدين بن ما بل اودان بره و من بين السيل من و و من المن و و من المن و و و المن المن علم ما من كريك والين آلم من المن المن علم ما من كريك والين آلم من المول عن المن علم ما من كريك والين آلم من المول عن المن علم ما من كريك والين آلم من المول عن المن علم ما من كريك والين آلم من المول عن المن علم ما من كريك والين آلم من المن كريك والمن كريك والمن

ا چانک وہ کیا دیکتے ہیں کہ ایک سفیدولی بزرگ بن کا بہرسرہ فورالی سے چک رہا تھا۔ ساست کھڑے ہیں بزرگ سے یو چھا ۔ کیوں دورہے ہو۔ آپ نے سادی کمانی سنائی بزرگ سن کہا کیا یں مذہبیں ہردوز کچہ پڑھاویا کروں ۔ اس طرح تم بہت جلدانے سائیوں سط کے مادك - الدعدالله فوراً رضامتد بوكت - اس طرح آب في ابتدائ تعليم كمل كى مشيخ عطا كا خيال من كديد بزرگ فواج ففرعليد اسلام تعيق

ستایس سال کا عرش آپ تی بیت الله کے دوانہ ہوئے یہ داست بن عواق سے گذر ہوا ، جمال ابنوں نے مختلف اسا تذہ سے علم مدیث حاصل کیا . مکہ عرصہ بن فائد کھیں اب ملتزم پدآپ گرید وزادی کرتے اوراستغفار کیا اصدعا انگنے کہ ونیا کی مجت ال کے دل سے نکل جائے ، مکہ عرصہ تیام کے دوران ہی آپ کو حفظ فرآن کا استنیا تی ہوا اورات برحا کہ داست من آپ کو حفظ فرآن کا استنیا تی ہوا اورات برحا کہ داست من آپ نے برخد کی تائش بی دستے لئے ، مرخد کی تائش بی دستے لئے ، مرخد کی تائش بی دستے لئے ، من سے راہ برایت یا سکیں .

ا نبی دنوں آپ کو چنصوبنا اوراہل معرفت کی مجت نیب ہوئی اورالانطاکی کا کتاب کا علم ہوائے میں سے آپ نے تزکیۃ فنسس کے طریقے افذ کئے۔ اب آپ کا ڈیا وہ وقت محرافل ہیں عز ات گذی اورمراتیے ہیں ہسر ہوتا۔ ان دنوں آپ کو بہت سے دویائے صافح اور لطالف نورانی نظر آئے اور آپ کی طبیعت زیادہ سے ذیادہ عز ات گذی اورصحرا اور ویرانوں ہیں یادیہ بیانی کی طرف ائل رہنے ملی۔ اجی دنوں آپ نے خواب ہیں دیکھاکہ ہماکم میا اللہ علیہ وسلم مقامی جامع سبحہ ہیں تشریعت لائے اور سیر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حکیم میل اللہ علیہ وسلم مقامی جامع سبحہ ہیں تشریعت لائے اور سیر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حکیم ترمذی بھی آپ کے بیجھے آپ کے نقش تذم پر جلع ہوئے آپ کے تعموں ہیں جاکہ بیر میٹ ہوئے آپ کے تعموں ہیں جاکہ بیر میٹ ہوئے۔ ایک اور ان کو دیاں معفود ہے گئے واب کی دویا کی اور ان کو دیاں معفود ہے گئے کی دویا ہماکہ کی دویا ویکھا ہوئے۔ ایک اور ان کو دیاں معفود ہیں میں ان کو ایک جارش میں میں ان خواہشات سے نفرت پیرا ہموئی۔ اور وز ایت کی طرف طبیعت ماکل دہنے گئے۔ اکار وسا فرے بیں منفول دہنے۔ اور معاون معروف میں جارہ کی۔ اور ان کو دوائی اور دوائی معروف میں جا

معلوم ہوتا ہے کرمیکم ترمذی علیدالرحمد فے ابنی والوں ٹن کچر کت بیں تکمیس جن بن آب فے اردات کو استعادات ورموزی صورت میں ذکر کیا۔ لیکن ترمذ کے علاد اعدام اس

باین ناگوادگذری اوریشی شدومد کے ساتھ ان کی خالفت سشروع ہوئ می کدان کو ترمذ سے بہرت پر مجبور کیا گیا۔ ان کے اکثر سواغ لگاد کلعتے ہیں کہ میکم ترمذی نے عقامة عامد سے بہت کر کچھ دنظریات بیش کے جن کی یا داش بی ان کو شہر ترمذست نکالاگیا۔ ان بالیا آلیا کہ وہ اوراس کی دلیل ہیں وہ شنہور وردیم شدید المالی کیا گیا کہ وہ اوراس کی دلیل ہیں وہ شنہور وردیم شدید بنیا اور شہداء ان پر رشک کرتے ہیں۔ علامداسی کی بنیا بر بوتا ہے کہ اولیا ابنیائے افغال میں می میں کہ دفاظ عبط درشک اسے کا ہر بوتا ہے کہ اولیا ابنیائے افغال میں میں بیس رکھتا۔ تا ہم علامد تا جا دلین سبکی نے کی جائے تو نفظ رشک "کا ہم علامد" نا جم علامد" نا جم علامد" نا ادین سبکی نے اس الزام کی شد سے تروید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ایان کسی غیسہ بنی النان کو ابنیا ریرا ففنل مسرار بنیں وے سکتا۔ وہ مزید کہتے ہیں کر شیخ سلی نے لکھا النان کو ابنیا ریرا ففنل مسرار بنیں وے سکتا۔ وہ مزید کہتے ہیں کر شیخ سلی نے لکھا ان برائام لگائے ہیں ہے۔

ا بني خود لوشت سوائعمرى ين ميم ترمذى خوداس الزام كى ترويديون قراتي بل وصاس الا بسرالى ان سعى بى الى والى بلغ و ومردا لبلامه من عنده حستى بلحث عن هذا الاصر و دفع اليه ان همنا من يتكلم فى الحب و يفسر الناس و يبتدع وميد عى البوة ، و تقولوا على مالم محنظر بيانى تطاء حتى صرت الى بلغ وكتب على قيالة ان لا يتكلم فى الحب وكان ولك من الله تبارك اسمه سببا لتطهيري يله

یات بہاں تک بڑھی کہ والی بلخ ہے میری شکا بت کی گئی اور مزید آزائش اس کی طرف ہے یہ آئی گئی اور مزید آزائش اس کی طرف ہے یہ آئی کہ اس نے معالے کی نفتیش کا میم دے دیا۔ چٹا کچہ اسے یہ بات پہنچائی گئی کہ یہاں ایک شخص ہے جو " دب " محبت کی با تیں کر تلہے۔ لوگوں بیں منا و ڈوالت اسے نئی نئی بائی نکا لٹائے اور بہوت کا مدی ہے الفرض انہوں نے وہ سب کچھ کہا حین کا میرے ول پر کبھی شائیہ ہی نہیں گذرا تھا ہے چنا کچے بہنے نے جا یا گیا اور ویاں

نیکن آروشان کے مدرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوتاہے کر حقیقت یہ آئیں تھی۔
بلکہ بلخ یں اس سے بلایا گیا کہ وہاں ان پر کڑی نظر کی باسکے۔ ببیا کہ میکم تر مذی کہتے ہیں
کہ دیاں ان سے قبالہ لکھوایا گیا۔ معلوم ایسا ہوتاہے کہ مور فین کے وال نفتہ نقبلوہ فی ان مثالہ بیدا کیا ہے۔
مثالطہ پیدا کیا ہے غالباً سب سے پہلے یہ قبالہ لکھوا فے کے معنوں میں استعمال ہوا۔ لیس مثالہ پیدوالوں فے اس قبول کے معنوں میں بیاا وراس طسے رئ منا بعلہ بڑ ہتا چالا گیا اس تقیقت کو تاریخ حقایات سے ملکم دیکھا جائے قویات یا سکل واضح ہوجاتی ہے۔ بلخ اس علاقہ کا بی سے تو سے منازم معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایک ایک ایک ایک علاقے سے اس عکومت کے مکم سے کی تا ہے مدیدہ شفعیت کو تکالا جائے۔ اور با بہ تخت میں اس کا استقبال کیا جائے۔

بہت جلدان کے ال شاکرد جمع ہوئے اللہ ان کے مواعظ و ضلبات لوگوں کے ولوں

بن گھسد کرسے ادراس طسرے اب ابین اپنے نظریات دعقائد کی تشریح و تبلین کامو تع طاجن سے بتدریج ان کی عسنت و شہن کو استحکام حاصل ہوتا گیا ہے

### تاريح وفات

تاریخ ولادت کی طری سیم ترمذی کی میم تاریخ وفات بھی معلوم بیس. مورفین بھی کہتے ين كه آب ك مقات التي يا نف يمرس ك عمرين بول - والاستكوه ولن ال كاريخ وفات ٥٥٥ حديدان كاب . بعن تذكره تكارون ف ٥٥ ١ ه كملب ي كابازى كابومقا بليد متنين یں سے بی خال ہے کہ وہ تیسری صدی ہجری کے ادائل یں بیا ہوئے تھے الله علام سبك في سكماب كرمكم ترمذى ه ٢٨٥ عدين بشالوربن درس مديث دية تفعيله ابن حيرة ديال ظام کیا ہے کہ میم ترمذی یقینا ، ۲ موسک دنده رہے موں کے کیونک مشہود محدث اللبناري كم يارث بن روايت بي كرابنون في مشاعرة بن ميم ترمذي كے ملقه وين من ين سشركت كالي معلوم إيها بوتلب كرورين كوآب ك بم عفرسشهور محدث الم العين ترمدی دسشهد جموعه مدیث با مع الترمذی کے مؤلف ) کی تاریخوں سے تشایہ امواہد ال اريخدة تكيارك ين بيكاني اختلات موجوديد . ١٠٧٥ معد ١٥١٥ اور ١٠٧٥ معد منلف سنین یں ان کی دفات بیان کی گئی ہے چینے حیکم ترمذی کی خود نوشت سوائ عمری سیس جواس مقاله كامومنوع بعد فقط ايك تاديخ درجيد. آخرى عشرو ذوالقعده ٩٩ ٢٥٠ مراس منطسط شان وانعات كى يعن تعفيلات كا يكى وكرب عن كام اويروكر كرآسة بين- موالمبين اس براتفاق سے کہ آپ کو اپن سٹمبدر کتاب ختم الولایہ ایک دجرسے سخت ابتلا کے دورست گذر نا پرات ان تام حقائق کو ساسنے دیکتے مصنے یہ بات بورسے و اُوق سے کی ماسكتى كريد مخطوط بقينا كتاب الولايدك بعد لكعا كياا ودجنا بخراس صورت مسين كس طرح بعى ان كے اوائل جات كى تعنيعت بنيں ہوسكتى فيد اب ہم تاريخ و فات كے تعين كى كوشش كرسفاميست ايك ليك ماديخ كاتجزيه كرف بين . ١٥٥ و تومر بحاً غلطب كيونك مخطوط من اس کے جووہ سال بعد کی تاریخ ( ۱۹۹ من ورزع ہے -

۱۹۱۸ مد اور ۱۷ م م می میح بین بوسکتی ایدنکه اگریدتسیلم کیا جائے کہ میم ترمنی نے ۱۸ می ۱۹۱۸ میں کا عرب کا کہ اندوں نے یہ مخطوط تیں چالی ۱۹۸ میں کا عرب کی عربی دفات پائی تو یہ تسلیم کمڈا پیٹے گاکہ اندوں نے یہ مخطوط تیں چالی برس کی عربی مکم اور اگر یہ مان لیا جائے تو ان کی کتاب ختم الولایہ اس سے میم پہلے کی تعنیف مقم سرتی ہے جوان کے تذکرہ فیالعل کے بیان کے قطعاً منا فی ہے کریا کتاب ان کی ادا فرعم کی تعنیف سے۔

غرض میکم ترمندی کی ممکنہ تاریخ وفات به ۲ مه بی ہے ہے اس لحافاست بد مخطوط اس وقت مکھ تاریخ وفات به ۲ مه بی ہے ہے اس لحافات بدی عمر میں وفات بائی مونوں تعید تست ان کی عمر میں وفات بائی ہونوں تعید تست وقت ان کی عمر سات میں۔ موادراس سال کی عمر سات میں۔

#### تصانيف

آپ کی تعایفت سے اہل قلم صوبیل مدمتا فر ہوئے اور اکتر آن سے استفادہ کی۔

ہا بینوں کہتے ہیں جگم ترمذی کے بعد کے تعوف پرج گہرے اٹرات ہمے اس میں ان کے

شاگردوں کے بہانے اس کی تعیفات کو بہت نیا وہ نعت کیا گیلہ ہے۔ این عربی نے اپنی تعیف موجات اس میں ان کے

" آپ کی تعیفات کو بہت نیا وہ نعت کیا گیلہ ہے۔ این عربی نے اپنی تعیف موجات بیں ترمذی کی کتاب فتم الواج "سے والم بین پر ہہ ہا سوال نعتل کے ہیں۔ الم عزالی نے

اجیاء علوم الدین کے تعمرے جھے میں مکیم کی کتاب الاکیاس کی بیرے نقل کے ہیں یا تھا کہ وہ بلہے۔

این تیمنے کتاب الموج میں میکم کی فرون "ست بیرے کے پیرے نقل کے ہیں یا تے

این تیمنے کتاب الموج میں میکم کی فرون "ست بیرے کے پیرے نقل کے ہیں یا تے

میکم ترمذی کی بیشتر تھا نیف اس میکو طات کا وجود بھی مختلف کتا یوں میں ان کے ناموں سے

میکم ترمذی کی بیشتر تھا نیفت ہوا بھی تک معلوم ہو سے ہیں یا دو میک ہیں ہو ہے بیا کہ تنام ان کی تا مات کی تعامل کی جمان میں اور جہ ویل کتا ہیں چھیپ کرمنظر علم

ہیں۔ ان کی تام نقابیفت جوا بھی تک معلوم ہو سے ہیں یا دو کے لگ بھگ بیں جمیب کرمنظر علم

ہیرا چھی ہیں۔

ہیرا چھی ہیں۔

اس ایک اصلیدن شرع ادرماستید کے ساتھ مرقاة الومول الی الد

مول كے الم سے شاتے ہوا۔

٧- حتماب المرياضة وادب النفس (قاحسره ١٩ م ١٩) تحقيق اسه - يم

س. بیان الغرق بین الصدرمالقلب والفوُّاد واللّب

تحقيق - داكت نقوامير د تا مره ١٩٥١)

٧ - تعتم الولايه -

یہ کتاب ختم الادلیامے نام سے عثمان اسمعیل یمیلی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوتی ہے در مطبعہ کا تو اللہ میں اللہ میں

٥- ختم الولايم

يركناب حم الاوليارك نامس

ريوسطاديكلي سنتري اورنيتاني زرساند يزيان اللي جلدها - ص ۱۹۵- ۲۰- د ۱۹۴۰

٧- حقيقة الدمية

تختیق عدالحن الحییق - مطوعهٔ مجله کلیات الآواب و اسکندید یونیورسٹی جسلیمیم زدم ۱۹) مس ۵۰ - ۸۰۸

#### مخطوطه

خیم ترمندی کی خود نوشت موائع عمری لینوان دبد وسٹان ابی عبداللہ کا اہمی اسک کا اہمی اسک کا اہمی اسک مردت ایک ہی سنخد معلوم ہے جوا سمعیل صاحب رینبر اے ۱۵/۹ کے الی محفوظ ہے۔
نے مخلوط رسائل ترمندی (اسماعیل صاحب عر ۱۵۵۱) کا ایک معتب اس مجدعہ کی مداد کھا کا بی کے جوا دارہ تحقیقات اسلامی را دلینڈی کی لائبریری شاموجاد ہے۔ مغرمی ۱۵ اور ۱۹۰۰ برکات کی تحرید موجود ہے معلوم ہوتا ہے کہ پورا مجموعہ سم ۵ مدیل کا معفراد مداد کا تربید موجود ہے جسسے معلوم ہوتا ہے کہ پورا مجموعہ سم ۵ مدیل کا معفراد

رجب بن الوالمن بن محود في ملب بي لكماية

اس منطوط کاکات غالباً قارس سے ناوا قفت مقاچنا کی منطوط میں جہاں کیں قارسی الفاظ اور جلے آئے ہی ان کو میم بیش مکھا گیا اور اکثر بدقت تمام بھی میم پڑھے بیش جاسکت یہ منطوط جموعة ارسائل ترمذی " اسماعیل صاب منبر اے ۱۵/۱- ۱۱ کا منبر الا ہے جموسے بیں میکم ترمذی کے منصور ذیل رسائل شائل ہیں۔

١- كتاب السياضة

١٠- بيان العلم

٣- مسائل في النية

٧- جواب كتاب من المرى

۵- الاكياس دا لمضترون

٧- اجربة المائل

٤- الفرق مين الآيات والكرامات

٨- حكتاب الحقوق

و- بددشان

٠١- مسائل التعبيو

ال-منازل المقاصديت

مخطوط سنی درسم الحظ بی ب اور برصفی انیس سطور پرشتمل ب اس رسالدکواس لجاظ سے خصوص البیت ماصل بے کہ اس یں مصنعت کی ابتدائی دندگی کے بارے بی الیسی معلومات بی جودد سے آخذ بیں بیس ملیل ۔ اس رسالد کا خلاصہ اولاً بدو فیسرعثمان کیئی نے اینے مقالہ اور سنے و ترمذی (رسائل ترمذی بی بیش کیا۔

میلانٹرے ادنی ماینوں جلدسوم صفات ۱۱م ۔ ، ۵ مطبوعہ دمنتی ۵۵ ۱۱) اسس کے بعدستمانفورڈ یو نیورسٹی کے پروفیسر نقولا ہیرنے اپنے مقالہ عجم ترمنی کے پارے بیں ان معلومات کا خلاصہ بین کھوسوائی اور کتابیاتی اشامات میں ان معلومات کا خلاصہ بین کیا۔ یہ مقالم ملبوعہ اندنی ال

مغات ۱۷۱- ۱ ۱۷۱- دعالم اسلام ، كى اس ملدين شائل سے بويد فيسرك حق ك نام معنون سبے -

#### موضوع

اپنی ابتدائی دندگی اولان آفات و مصاب کی طرف اشاره کرکے جوانیس کی بین آنک اور شان کا در وکر ہو چکاہے ۔ عیم ترمذی نے اپنی قبلی واروات اور دومائی مناذل کی تفیل دن کہے ۔ یہ تام حصة رویاء کی صورت میں اکھا گیاہے جواکٹران کی المیہ نے دیکھے ۔ پہلے خواب میں ایک فرشند ان کی المیہ کو کہتاہے کہ دو صحیم ترمذی کو تفیمت کریں کہ دہ فالدی یا توں میں ایک فرشند و مناوت کو آب میں زبان کی پاکیزگی کا حکم دیا جا تاہے تے ایک خواب میں فرشند و مناوت کو تلہ رمنا در تواب میں زبان کی پاکیزگی کا حکم دیا جا تاہے تے ایک خواب میں فرشند و مناوت کو تلہ رمنا در تواب میں قراب میں مواج و مناوقت ماصل میں ہوتی۔ بیک فرشت و مناوت کو تلب سے ماصل ہوتی ہے تی ایک اور خواب میں وہ ایک ختک لباؤنت در جوب تی ہو ایک ختک لباؤنت جر جرست غسے گذر تاہے وہ مسینر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر حرب من غسے گذر تاہے وہ مسینر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہوجا تی ہے ۔ در فقیقت یہ در خت ایمان کی دمر ہوجا تی ہ

رسالے کے آخری میھے یں ایک بہت ہی اہم خواب دریصہ ویکم کی المیدد کیمتی بن کہ ایک ترک امیر کے فکر کے اچا تک داخل ہوجائے سے ملک کے سب لوگ سخست پر بینان ہیں۔ آگے بڑھ کمر لچ چھتی ہیں تو کہا جا تلہ کہ جب تک چالیں آدمی جن بی کیم ترمذی بھی شائل ہوں امیر کے معنور ہیں جیش ہیں ہوں گے یہ ملک محفوظ ہیں۔ چنا پنہ حکیم ترمذی انتالیں آدمیدں کو ساتھ نے کر امیر سے مطنے ہیں اور عام معاتی وسے وی جاتی ہے معلوم ہوتاہے کہ اس خواب ہیں حکیم کے نظریہ اربعین "کی طرف اشارہ ہے۔

اس رسائے بیں میکن سک بین مربی بھائی کے فواب دیکھ کا بھی وکیہے بین کے ام الووافد فیاط - احدین جرمل بزار سے محدین جم ختا لیے ہیں۔

عيم ترمذي كے يہ يكى كلما ہے كد جو كھ وحد دوال أ فناب عدد ادرعلم ورست

دیگردابات سیکھے یں شغول سے ، خصوصاً اصطروب کے استعال بین کانی دسترس مالل کر ایاته

بعن خواب عن من فارسى كلمات تع اس مخطوط مي ودي بنيس كے سكے - بهركيف يه ضرور معلوم او تلب كه محكم ترمذى كومنا دل تعوف مي اوراد و تلقين ان كي الجهد كي مُقر موصول الرب تع - في فقد بحى ان وابعات سے كذريدى تقين - ان كي الجبد پر بجى اسملے الهى كے تمام الوارسيكے بعد و بگرے منكشت الرئے شمع سيك ان دوبار بين محكم ترمذى كو يتن مفات الى عظمت، جلال اور بها كا قصوصى علم على كيا كيا اليا

آخر بن مجيم كا البيديراسم مطيعت كالواد منكفت جدتے إلى اعداس كے ساتھ بى يہسالد زبوالب عيد

### حَوالجَاك

کے بعض اصحاب جرمے نے میکم ترمذی کے محدث ہوئے ہیںنے بین کلام کیاہے۔ علامہ۔ این مجرعت فلائی قامنی کمال الدین این العدیم مصنعت تاریخ طلب کے توالے ( اٹھلہ ڈ) لمرہ علی ابی طلحہ ) سے فکھتے ہیں کہ

وهذا الحكيم المتوسدى لم ديكن من اهل الحديث ولادواية له ولاعلم له منطرقة وصناعة والمنماكان فيه الكلام على استادات الصوفية والطرائق وعوى الكنف عن الامووالفامضة والحقائق حتى خرج في و بك عن قاعمة الفقها واستمق الطعن عليه بذ لك والازما و وطعن عليه ائمة الفقها والعونية والحرجود بذ لك عن البيرة المرضية وقالوا النه اوخل في علم الشعر بعة مافارق به الجماعة وملا كتبه الفظيعة بالاعلويث الموضوعة وحشاها بالاحبارالتي ليت بمروية ولا مسموعة وعلل بنيعا جميع الامسوم الشمية التي لا يعقل معناها بعلل ما اضعفها وما اوهاها.

جرہ میں سالف کیاہے لیکن ان کی شہتراورعظمت کے باوجود مجھے ان کی ڈھ گی کے باسے میں اللہ کا مشکل کے باسے میں اللی نشی معلومات بنیں مل سکیس ؟

سان الميزان رجدراً باد اسسام) جلده مسمس

سل - علی البحویری دمشف المجوب، انگریزی ترجم آدر اسے نکلسن (لندن ۱۹ ۱۱) صلیما سله - متن بدوشان ابی عبدالله ورق ۲۰۹ پ

له - اے ، بے آر بری نے سینے عطارے اس بیان پر کہ میم ترمذی بجین بی بی والد کے سایت عاطفت سے قروم ہوگئے تھے۔ گرفت کی ہے - وہ علامہ تاج الدین السبکی کے حوالہ سے کہتے بین کہ میم ترمذی نے اپنے والدسے مدیث کی روابت کی ہے ( طبقا ت الشافعية الكبرى ، جلدودم ص ٢٠٠)

ميم ترمنى كى اف والدس ابنى كتاب ديا صنة النفس ادراج النفس خفيق واكت راديرى ادر داكس على عن عبدالقادر مطبوع مصطفى البايى علم ١٩ ) مسيس

مغمات ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۱ در ۱۵ ۱ پرمروی احادیث من یں۔

يه - تذكرة الادلياء تعمق فاكت وتكلس ملدودم، مد ١٩١ - ٩١

كله - بهدوشان، ورق ۲۰۹ ب

یه - سین اسلی نے بلقات العودیة " (سلبوعه قاہره ۱۹۵ مس ۱۹۵ س ۱۳۵ - ۱۳۵) شده و ۱۹۵ مس ۱۹۵ مس ۱۳۵ - ۱۳۵ مند و در الفائل اور عبدالد بن جن الانطائل اور عبدالد احدالانطائل اور کرکردہ ین وہ خالیاً او عبدالد احدالانطائل میں - کیوں کہ الفری جب الانطائل اور کرکردہ ین وہ خالیاً اور عبدالد احدالانطائل میں - کیوں کہ الفری جبین الدیمات والشکارات و دولو گلات کا پی النبری اوارہ تحقیقات اسلامی داوله کے معنی نیر ۱۳۹۹ بدائی کا ذکر موجودہ ہے -

عثان اسماعیل یمی فتم الادلیار کا تولیکید بیروت ۱۹ م ۱۹ م ۱۵ نے حلیت الادلیا کے حلیت الادلیا کے حلیت الادلیا کے حلیت الادلیا کے حوالے سے مواد احداث عاصم ہے اور ایر کتاب عالباً تعلوم المعاملات ہے۔

چ بدری عدالعسندیز سیکروری ٹیرن کیٹن کراچ کی تحقیق پہسے کہ جیکم ترمذی کوچ

کتاب الده دراصل کتاب الخلوق والتنقل فی العبادة و درجات العادین تعی جو غلط لود پرمبلی سے مشوب کی جاتی ہے ۔

اكتويرسير

۵۰- بدوشان- اطاق ۱۱۰ ز- ۲۱۱ ز

که - میم ترمذی نے العنری مبین الآایات وا دی امات دوئوگران مخطوط به اساعیل مائب ام ۱۵ / دوئ نغیر ۱۵ ال پراس مدیث کو مندرج ویل الفاظیں دوات کا سے - کا سے -

والاخبارا لمتوانترة عن رسول الله سلى المتبيعيد وسلم ان الله عبادايبا في بهم ملامكته والشرعبادا گيدا بارنبياء ولا شهدالا يقبطهم البيوت والمشهد او بمكا شهم من الله يجعرا لفيا منة تيا بهم مؤرد وجو همم نؤروعنى منا بومن مؤدلا يفزعون اذا فنزع الناس ولا يخافون اذا خات الناس؟ ثم تواً رسول الله صلى الله عليه وسلم الاان اولياء الله لاخون عليهم ولاهم بحرون على من هم يادمول الله و قال: قوم من قبائل شتى لم تصل بنيهم ارحام يحابدا في جلال الله؟

فعن با عاالله به ملامکته ایام الدیثا و مکن له پیدر القیاسی علی میترالنور تاکل هذاملکرلد احق ؟

شله – وقانوانه یقول؛ ان الادلیام خانماگاان الانبیاء خانمادانه یفضس الولایته عنیالبولهٔ دا حتیج بقول علیدالسلام یفیطهم البیون والشهدایم دقال؛ دولم یکونواافغل مشعم لم یغیطوهم .

لله - اليفكَّ اعتذراسلى عنه ببعد ننهم الفاهمين (قلت) ولعل الامروك بها زعم السلى، والامنها فكن بمسلم امنه يفضل لبشراعلى الامنبياء عليهم السلامر-تله - حيدوشان : درق ۲۱۱ العث

سله - عیم ترمذی کی تحریروں کے تغییلی مطالعہ سے معلوم ہوتلے کہ حکیم ترمذی ہریالزام کدوہ ولایت کو خورت سے افغال سیجتے تھے صریحاً غلطے - مندرجہ فیل اقتبالمات لاصطبوں إد وجنات عدن على الانبياء عليهم المسلام والفرودس على الادليا وهي الغرف رحى سرة الجنة بجيال باب العرش فتوهموا ان تلك لمنازل الانبياء عليهم السلام لا يبلغها عنيرهم فاعلم ان ذلك ليست بمنازل الانبيا عليهم السلام واتا هومناذل الادلياء والانبياء شوقهم لان درجة النبوة اعلى -

" نواورالاصول" ... ٢٤٣ بحوالد واكمشد تقولا بير عيم ترمذى ك بارك بن بالمدوائى اودكا بياتى اشارات مشمولد وى ودلا آف اسلام ( مطبوعد لندن ١٩٩٠ م) مس ١٢٤ وب اعلم ان للنبوة وادبعون عيزه اولانتكون هذا الاحبزاء الاللنبى ومن كان له فى هدة لا الاحبزاء حيزمين او ثلثة على الحقيقة ديكون صاحب من التولياء بيتوم به المدنيا-

معرفته الاسسدار ، ورق ١٨٠ بحواله واكمت نقولا صيرموله بالا

ج ر دالیم دون الرسول میدرجة والمحدث دون اللیم بددجة و لایول درجة المرسالة واللیم درجة النیوة وللمحدث درجة العدیث

ادب المنفس، مسلا مصطفى البايى ، ١٦ ١٩)

د - مدرج ذین سوالات الجواب المتقیم عاسل عند الترمنى الحکیم ین شاق بن بجه كتاب الریافت دیا چه سے نقل کیا گیاہ،

ا ين مقاه الامنهياء من الادبياء

ما فقتل بعض التبيين على بعض دكة لك الادنياع

تولهان،الله عبادالیسوا با نهیام یغیطهم البیون بمقامهم و تسریهم الی الله تظریه "دلایت" کے بارے پس العقینی نے یول تصریح کہے

ابن عربی کے بال ولی کی اصطلاح رسول اور ٹی کو بھی شاف ہے۔ ان کے ترویک ولایت " تام رومانی منازل دارادت کی بنیادہے۔ اس لئے کہاجا تلہے کہ ابنیا ہیں ولایت بوت سے زیادہ کا مل ہدتی ہے "

ملاحظه بوكتاب الرياضة مسلا اورالعفينى نين عربى كالمنسقر تصوت الكييرى مهورهه

سینے الجویری نے عیم ترمذی کے نظریہ دلایت کوکشف المجوب (صفات ۱۷۷- ۱۷۹)یں یعدی تفییل کے ساتھ درج کیا ہے۔ کہتے ہیں -

"ان کے نظریات کی بنیاد و ایات پر تھی۔ دہ دولایت کی فرعیت، قصوصیات اوراد لسیا کے ملایا اوران کے مناصب کے نظام کو تغییل سے بیان کیا کہ نے تھے بیتا پندان کے نظریات سے ان کا ایک کے لئے سب سے پہلے یہ جب نا فردری ہے کہ اللہ لفائل کے بکہ اولیا ہیں جبنین اس نے تمام لوگوں ہیں سے بھاہیے اور جن کے نفوس کو آلائش و علاقہ دنیدی سے باکنرہ کیا ہے۔ اور ہرایک کو ایک کو یہ فصوصیت ما مل تھی کہ دہ و دلایت کی اصطلاح کا اطاباتی طریقت و تصوت پر کرنے تھے اوران کے دموزی و صاحت کرتے تھے ۔ ان کا مغیدہ تھا کہ فرادن ان اوران کے دروزی وضاحت کرتے تھے ۔ ان کا مغیدہ تھا کہ فرادن کو دیا ہی اور ان کے دروزی دران کو فاس طور پر مختلف تمم کی آیات و کرا مات عطاکی ہی ان کو فطری ملوثات سے پاک کیا ہے ، لف تی خواجشات اور علیہ بہرت سے ان کو مشرہ کیا ہے حتی کہ ان کے جیالات خدا کے خواجشات اور علیہ بہرت سے ان کو مشرہ کیا ہے میں اوران کا مفاوتہ تھا گی سے سے حتی کہ ان کے جیالات خدا کے خواجشات اور علیہ بہرت سے ان کو مشرہ کیا ہے میں کو فی سے حتی کہ ان کے جیالات خدا کے خوالات ہیں اوران کا مفاوتہ تھا گی سے ان کا میں گی ہیں ۔

الله تعالیٰ بنوت کو ہیشہ باری سکے کے سے اولیہ کو ستب کیلہے جن کے وسیحے شہادت بنوت کا ہر ہوتی رہتی ہے۔ تاکد نفیقت محدید کی صدافت کے آثارہ آیات کھی آ تکوں دکھائی دیتے دیں۔ الله تعالیٰ الله الدا یا کا کا نمات ین اپنے ماکم مقرد کیاہے۔ وہ کلیڈ اس کے کام میں شخول دیتے یں اورا پی محلہ لف فی خواہات سے با دسہتے ہیں ان کی دعاوں اور برکتوں سے آسان سے بارش آئی ہے اوران کی دندگی کی باینرگی کی بنا برزین سے دعاوں اور برکتوں سے آسان سے بارش آئی ہے اوران کی دندگی کی باینرگی کی بنا برزین سے لیود سے اگے ہیں اورائی کے دو مائی تصرفات اور فیون سے سلمان کا فروں پر نیچ باتے یں ان ہیں چار خرار اپنی اس مالت میں اور ہی بنیس جانے اور اکثر اپنی اس مالت سے فرد بھی واقعت اور اکتر اپنی اس مالت سے فرد بھی واقعت ایس ہوتے اور ہر مالت ہیں اپنے آپ سے اور جملہ بنی آوم سے منتی وہتے ہیں ویکن ان بیلی جو د بھی واقعت ایس مورقے اور ہر مالت ہیں اپنے آپ سے اور جملہ بنی آوم سے منتی وہتے ہیں ویکن ان بیلی جو د بھی وار فرا و فرد بار خداو ندی کے منصب دار ہیں اس کی قداد ہیں سو فیکن ان بیلی جو ایک قداد ہیں منصب دار ہیں اوران کی قداد ہیں سو فیکن ان بیلی جو د بھی اس میں کی دوران کی منصب دار ہیں اوران کی قداد ہیں سو فیکن ان بیلی جو ایک قداد ہیں منصب دار ہیں اوران کی قداد ہیں میں میں کیا ہو کی دوران کی کی منصب دار ہیں اوران کی قداد ہیں سو کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی

ہے ان کواغاسکتے ہیں ان میں سے پھر جائیں ہیں جن کوابدال کے جی ۔ بھران میں سے سات ہیں جو نقباہی اوران ہیں سے ایک قطب اس تاہے ہے عوث بھی کہتے ہیں ہ

نظریة و ظایت کے باتی عجم مدین علی کا عقیدہ مقاکہ معیزات و کوامت بے فیوی کی گئت بن طاہر رہوتے ہیں۔ ان کا کہن مقاکہ اللہ نے کا تنات پوری طرح ابنی کے تعرف بیں ہے رکی ہت ۔ بغوان کے بین ادران کے ول انہا کی سنتم اور بھی برعدل ہونے چا بیش ادران کے ول انہا کا مرم ہونے چا بیش ادران کے ول انہا کا مرم ہونے چا بیش ادران کے ول انہا کا مرم ہونے چا بیش اوران کے ول انہا کا مرم ہونے چا بیش اوران کی جارہ کا مراف کے انہا کی مرف اور اولیا تھا مرف کے انہا فوق مداور شرائع کی تھی کا مراف دو اور انہا نہوت کی انہا انہوں کی اور اولیا ان کے بیرو ہوتے ہیں۔ یہ تشکیم کو قطعاً ایدان تھا سہے کہ ایک اوران مرک کا درا ہے ام سے ادخیل ہو۔

١١٠ ملا عظه وتابي البين السبكي لمبقات الشافيه مولد بالاى مندم وف عبارت.

قال ابوعبدالم حملن السلى نفوه من تومدد اخرجولا متعادشهد وا عليه بالكفر .... فجاوانى بلخ فقتلولا فقبلولا ببب موافقة الماهم على المذهب اودلسان الميزان محوله بالاكى مندوج ول عبارت

قال المسلى - وقبل احده هجر بهتومذنى آخوعرة بببب تصنيفه كما بي تمهم الوادية وعلى الشريعة ، قال فعل الى بلغ خاكرهن الموافقة لعهم فى المذهب بعنى الملى هله - خالباً به ١٩٥٩ ما وكرب جب كرفتليول سع ليقوب بن ليث صفارى في بلغ جيئا ادر بهال صفاري ل كومت بول -

لله بددشان، ورق ۲۱۲ ب

على الذبي "نذكرة الحفاظ" طبع ثانى دهيسد الآباد ۱۳۳۳) جلدودم) صفر ۲۱۰ مل الذبي الدوم على المعالم المعا

الله التعرف لمذهب اهل التصوف دوارا جام الكتب العربيد، ١٩٩٠) ملا الله السبك، مول بالاست

سلام خاباً حيم كى مراد محدين القاسم بن بشارا إله يكرا لا نبارى سوفى ١٧٧ مد هيس بوشهرا را دى حديث إلى -

الله این جرو مولهالا مدوس

على الذجى و تذكرة الحفاظ (حيد ملكاد تدن) جلدوم ميسين ١٤٩ه دن ب-

الله بدوشان ورق ۲۱۷ والت

یخ السبی من<sup>و</sup>

الرجول بالاجلده مه

وس ابن عجر محوله بالا

س التعرف ( ۱۳۰۸) کے معنف نے اس تاریخ کوت یم کیلے ہیں۔

والمرج اشدمات عواني سنة ١٩٧٩

Tiobil Consider the Configuration of Estate of Estate of Estate of the Configuration of Estate of the Configuration of the Configuratio

ا- كتاب السياصة وادب النفس (مجلهالا)

٧- يان الغرق بين العدروالقلب. تحقيق واكثر لقولاميسم

عيني اليابي، ٨ ١٩ ١٩)

٧٠- "عالم إسلام" (انجريزي محوله بالا) مطيوعه لندن ١٩ ١٠

الم يركفان ملدادل مدا اورملحقد ملدادل مد ١٩٥٥

۵- رساک ترمذی د فرانسیی، مشموله ورمتفرقات نونی ما سینون دفرانسیی ا ملدسوم دشتی

الله - عبادت مندرجرة بلسيه -

( 22.9 م) بجد الله ومنه وعوندسهل الله المعونة على مافية بغضار ذكرمه فى يسمة عافية وسلى الله على الله وسلم كثيوا وا مما البداء وفرغ منه فى العشرا الله الله من على الدرسلم كثيوا وا مما البداء وفرغ منه فى العشرا الله الله من على المدرسة ثلث وتسعين و خمسياكة الفقيوالى وحمة دبه عبداً لمصن بن محمود وحمة الله تقائى بمعروسة طب عامدالله وسجان وعصليا على نبية محدداً كدوا محامدالله وسلما ( 0 46.9 ) انتهى مجددالله وملى الله على سيد تا محداللهى والدوسلم متديما كثيرات وكان الطاع من تسطير و لثلاث في ومن شهرالله الاصب رحب سنة ثلاث و يعن وحسما

شاه ولى الدكافلسفه حمته اول متباديات اخلاتيات منعن ذاكر مدالوامعالدوة مترم سيد محدسي

> باب سوم عمرانی پس منظر

> > تمهيده-

ا فلا قیا تی کردار اطرز علی شکل کی نایندگی کرتاہے ، بوکر ایک لنخص کی شخصی الد معافرتی زندگی کے نظرہ مبلط کے فی موزوں اور فطری ہے اوراس بیں اس کے مقوتی و فراکش اور ذمہ واریاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہرایک مورت مال بیں ایک فردسے دامکا وج ہوتاہے یا افراد کی اکثریت ایک قیم کے معاضرہ کا وجود ہوتاہے ، اسی سلسلہ بی علم خلاقیا علم عمرانیات سے تعلق رکھتاہے ۔

شاہ دلی الله کا ایک ہم عمر بھی ایسا نیس میں فے عمرانیات کو است عدہ طرافیہ سے بیش کیا ہو میں کہ انعاد بیان الیابی ہے جی کہ نفیا بیش کیا ہے ، ان کا انعاد بیان الیابی ہے جی کہ نفیا کیا افاد قیات میں ہے ۔ مقررہ تصورات میں سے ایک ، جو کہ میشران کے و بن میں ہوتے ہیں ، اس حقیقت میں پایا جا تا ہے کہ وہ کسی بھی اشان کی ایشاء کی تلاش نیس کرتے

البتد بروان بی اشان کی ابتدار الماش کرتے ہیں۔ بہاں بھی جوانات کاطرز ندگی ابنا الجنس ان کا ادلین تصویہ عمد بعددی ضرورت کے وقت جوابی عل ( یہ اشان کے معاطم میں عاید وصداری یا جوابی علی کی اطبیت کا نام ہے) اور با ہی دفاع اور تعاون کقریباً ایرا وردوسروں کی بہودی کا جذبہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک بیوائی دنیا میں عام ہیں ایثان میں یہ تام صفات ان دوسری جبلتوں کے ساتھ ہوئی ہیں جوبنیادی مشلت میں بیدا تشی طور پر بوتی ہیں ادراس کے ساتھ عقل و سبب کی صفات کا محقوص شلت لیدی نیا کی اسا نے عقل طور پر بوتی ہیں ادراس کے ساتھ عقل و سبب کی صفات کا محقوص شلت لیدی ہوتی ہے کہ جو تی ہے دوسری کی معنت تحریک بھی ہوتی ہے۔ بہی دہ بیا کی نام ہری توت دھلا جست کی معاون سے عقلی طور پر بیا کی نام ہری توت دھلا جست کی معاون سے سے کو عموس کر ہے ادراسے عقلی طور پر بیا کی نام ہری توت دھلا جست کی معاون سے اسان اپنے آبا وا جدا دک مقابلہ میں ترتی مزید کر تا کی تعمیر کرتا ہے۔ اس طرح سے اسان اپنے آبا وا جدا دکے مقابلہ میں ترتی مزید کرتا کی تعمیر کرتا ہے۔ اس طرح سے اسان دور کے اشان ہوں۔

عرابیات بن بی ارتف اوراها فیت ان کے امول بی . معامشدہ ایک عضوی یا نامیاتی فرد کی طری ترتی پذیر بوتاہے .

شاه ولی الله ان فی معامضره کوان دورتوں کی کشرت تصور بنیں کرتے جو بعض مصنوی دُوا نی یا معامضرتی روابطست مجتمع ہوتے ہیں لیکن ده اسے ایک حقیقی زنده فظام الاعسار تعدد کررتے ہیں۔ یہ اپنے ارتقاء کے توانین کی پابندی کرتی ہے تقریباً فراد کے نظام الاعشار تعدد کررتے ہیں۔ یہ اپنے ارتقاء کرتاہے اور سحت داستی کام ترقیاد فروغ کرددی ورجدت پسندی ہریادی وحوت المحران جوایک فرد کی ذرکی بی بی فروغ کرددی ورجدت پسندی ہریادی وحوت المحران وجود بی آتے ہیں ہیں جس طرری کام کرانے فرد کا ایک فرد کا ارتقاء کے دوران وجود بی آتے ہیں ہیں جس طرح معاشره کے ارتقاء کے دوران وجود بی آتے ہیں ہیں جس طرد کران کرد کی دوران دور نی آتے ہیں ہی جس طرد کرانے فرد کا ایک فرد کا ایک فرد کا ایک فرد کرانے کرنے کو اس کے افکارو اعمال کو منظم و مجتمع کرتا طود پر فرد غ پا تا ہے۔ اور یہ مرکز صلاح ہت اس کے افکارو اعمال کو منظم و مجتمع کرتا ہے۔ اس کا افکارو اعمال کو منظم و مجتمع کرتا ہے۔ اس کا در زیادہ سے ذیادہ عقوی و نامیاتی ہو جا تاہے ہو سنے ایک فرد کی عادت بھیاتاہے اور زیادہ سے ذیادہ عقوی و نامیاتی ہو جا تاہے جو سنے ایک فرد کی عاد میں کہ ایک اور نیادہ کو کرنی عاد تھا ہے کو سنے ایک فرد کی عاد

موتى باك معاشروكاردابع بنجاتى بدر رسم وردابع ك سلسلس ايك ا معاشره كاروايات كومنم ويى ين بس طرع ايك فردك مرضى فروغ با تىب ا ایک معاشره بایرادری کی مرضی بھی فروغ یا تہے جتی معظم طور پر یہ فروغ یا ت بی زیادہ وہ اپنی وحد توں میں استراق بیدا کرتی ہے جواس کے اعضا موت اور کے اعشاء کی طرح محدثتے ہیں۔ یہ بیان شھرت، ایک محضوص النائی معاشرہ۔ بي مداقت پرميني علك تام اساني معاشرون كے معامله بي درست مهد بع كدشاه ولى الدن است النان الكبير ياعظيم النانى جشد يسبى بيان یے شک شاہ ولی اللہ کے نزد یک اشابیت، ایک عضوباتی فردی طرح مل مي طرح كد لفسياتى بس منظرك باب بي بعن سائل كوزير بحث جين اسی طرح بہاں ہی، ان مومنو عات سے مسل کر بحث بنیں کی جلسے گی جوشا، ك معاسشدتى وا خلاتى نظام كو بجي كيداخ صرودى إلى . مودول اور فطرى كم وه ابني افلاقيات ين بيش كرية ين مكل تبصره اس دفت مك بنين كيا جاسكة كدايك فخف، الناني فردك مزان كے فروغ كے فطرى طريقسسے بخوبي وا تغت م کہ دو گذشتہ الحاب میں بحث کی گئے ہے ) بلکداسے فردخ معاشرہ کے فطری ا ك دواج اور دوايات سے وا قف موتا چا سيء - بوك عرا نبات كا ايك حصد بة د سلسل ۲

## افكاروأراء

بك خط ..... عنوان كى غلطى

الرهم بابت ماه من دجون سلت الدومقالد جات بعذان محت وديد في تعليت وين الرهم بابت ماه من دجون سلت الدومة ومن الد بعذان محت وديد في تعليت و بناب الدسلمان شا جهال إدى فظرت مكذ سب مكن به ميرب قامن دوست اس كوميرى لل نظري اسدادب برخول كرين أكريس به كف ك جمادت كرول كريه مقالد جهال قرآن اور ميث ست مجرى بعيدت سع بني واس مف وال مفت رشاه دلى الدومة الدعمة عليه كي تعليات معدم الدومة الدعمة عليه كي تعليات معدم الدومة الديمة والمعمم بين مقصدى دسالدي صاحب مق لديمة معدولات كى عدم وسعت العدم طالعه كي سطح ت الكواد اورمى نظر عدق بعد

ا- بالمشب دوايت ميمين كاب يكن اس يره موبرس كانعدكى سلمان ن

يى داويان مديث كى عمت كادعوى بين كيليد.

۷- کسی موایت کے سے بڑی سے بڑی جو بات کی گئیت وہ اس کی محت ہے۔ عصمت نبیں ہے اور محت سے مقعود محت مصطلح فن ہے ذکر صحت قطعی و ایتی مثل محت قرآن - ۲۳۱ لیس ایک معایت پر محت کی کتنی ہی ہریس لگ چکی ہوں لیکن بہر وال غیر معموم اٹ الوں کی ایک شہادت اور غیر معصوم نا قددل کا ایک فیصل ہے ؟

ہ - ردایات کی قسموں میں سے گئی ہی مبہّد تنسم کی کوئی معایت ہو۔ بہرمال ایک غیر معموم مادی کی شہادت سے زیاحہ بنیں و

مَّذَكَرة العددتشر يحات من مولانا إيك بى بات كو فتلعت ا نداز ش كهدست بين . مگرواض بہے کہ اس بن تحقیق کا کوئی داہ ہیں ہے جال سے محت مدیث کا تعدد تشکیک کی بھول بعليول على هكوواتا بود حقيقت على مرفين كرام اورفقلك عظام فمحت مديث كاللبت كوبهى بيى قرآن كى محت كى قطعيت كرم بله قراد نيس دياسكر قطعيت كراس معيادست مراد روايت ك الفالا كامحت كى تطبيت مع - بنائيدشاه ولى الدعليد الرحمة فرائي كالمواضع بو كىنى اكرم ملى الدّعليه وسلمت شرابيت اخذكر في كدو طريق بي - ان بى سے ايك طرفق ظاہر تولست ماصل كمين كاب اوراس كيدا اتوال بنوى كى نقل منرودى بعد عواه يد نقل منواتر ہدیا غیراتواتر ادراتواتر کا ایک سم دھے جسکے الفاظ بھی ستاتر ہوتے ہیں میے قرآن مجد ادرچدا مادبث ال على عنى مل الشفليدوسلم كايد تول مع كدروز قيامت تم الميفوب كومان مان ويكموك . اورمتواترك ايك تمم ومبع جس كمعنى ستواتر بوسة بين حقيقت يهب كدان مبادك اعدبا كمال افسانوں كى لازوال ممنت اور شباند دوز عيست مديرت كى محسة فلى كوبرقرارد كلي كى سى شكود كى ايك سنهرى تاويخب - الكرية متى سے عديث كى محت جيا الهم ترين مغمدان كسلف د بقاادرده يى ا ماديشك اس دخير كوغيرمه رادى ك شهادت نروده أبيت دوية تودا تعريب كرسارى امت كوسنت بنوى كديوكر اسلاى آيين وقافون كالنا ترین افذیع، مدیث اوردوایات کے وراج معلوم کرستے یں بیشہ تال ہوتا ، ان کے نزد یک لگر كون دوايت منن يا معنى ك اعتباست باالتواتر بنى كريم ملى الدعليد وسلم سع بينى طود ير عابت بوتواس کو تبول کرنا اس پرعل کرنا اوراسلای قانون و آبین کا افذ سیمنا با جاج امت واجب بوگا بنا پند صفرت شاه صاحب رحمة الشطید ابنی غیر معصوم دا وادل کی شیاد توں کے بارے بی فراتے بی کہ ایس ہم کہتے بیں کہ صحت اور شہرت کے کحالاسے کتب مدیث کے جار درجات بیں - اقل متواتر جس کے تبول کرنے اور سل کرنے پرامت کا اجماع ہے - متعل مرفوع ا عاد بیٹ کے شعلق فرائے بین کہ لیکن میمی بخاری اور میمی سلم ۔ بین محدثین متفق بین کد ان بین تمام کی تمام شعسل مرفوع اما دیث لقیناً میمی بین اور یہ دونوں کتا بین اپنے معنفین تک یا التواتر بینی بین اور جو ان کی عفلت مذکر ہے وہ مبتدع ہے جو مسلانوں کی داہ کے خلاف چاتا ہے "

بع بالنفيل بربال فعيل برائد وتعدق ب عراتنا عن كرنا ضرورى خيال كرتا بول كمحت مديث كا قطعيت كا يه معيا ركه كبيل مى مديث يا روايت كا قرآن ميست كوكى تعارض نهوفود عدان كرام رحمة الدّرعليم اجمين كاحقيةت بين فكا بورس بعي مى اد جعل شفاد اصبب الم بخادى اولا أمسلم وحمد الشعليما بنى ابنى محج بن اسى مديث كوجومو لا تلك م تصورهد بيث كى بنيادس نقل كرمس فت عصمت ابنيار ميدا اسم ادد بنيادى مسئله ان سع معيمي پدیشده منتقاادرد وه اس سے ناوافق شع جاں تک کس مدیث کے قرآن سے متعامی دہو كسياركا تتنتهد اتنى س كذارش عرودكرون كاكداماديث ادرروايات كايشتر حدس ظاہری اعتبادیست متعارض نظراً تاہے سگر فود عدیثین اورفتهائے کرام نے اپنی وقت نظرادرمزان سشناس رسول كے عدہ مناقسے سيشرفن تعييرے كام ليائيس سے يالمايرى تعارض مبى عمم موجا تاب - ا درامت ك في مرزط فى مقتفيات كے مطابق على والى بهی کشاده موهاتی بین منگر کبی بهی ایسا بیس مواکه خود عدمیث یا روایت کو ہی جوشعار معياد كم مطاباق ورست به و حرف غلط كى طرق موتوحث كرويا بود ان وغائق كريش تطر حعرت ا برا ہمے کذب کی مدیث کو جنت بنا کر تکلیک کی ماہ پیدا کرنامسی طرح بعی ممکن بنيسه مالا تكفود منسوآن ميدين اسكا قريد موجوده كاش لفظ كذب كى شرى اود لفوى ينيت بخوبى معلم كمفاكى موق تاكد بتدجل جاتاكداس ليك مديث كى موجود كاست امت يومبونت ادريشر كالمتنى را بين كمل كي بن-

جان کے فودمولان آزادمروم ومففور رحمۃ النمطیر کا تعلق ہے ہم ان کی علی جلالت کے لگے ا بنة آپ كوطفل مكتب سند مبى كم خيال كمت بير. مكركياكيا جلت كرمقا كنست مرين فقر كرماً بعى شكل موما تلب- ايك طرف أوده مديث سك قرآنست سطى اور ظامرى تعارض كو تبول شکسنے ہوئے مدیث کو محف غیرمعموم النالوں کی ایک شہادت اورغیرمعموم نا قدو كاليك فيصله قرارديث يرآماده بوماتين ادردوسوى طرف ده نودممض ابرين آ تأر قديم كى تختيقات اوروايات كوجوكد سراسر على اورويى موتى بي - بنياد بناكر قران جيدكى تغسيراور نتا بح كا استخراع كرت بهيدة مديني اوروايتي تغيير قرآن كي تاريخ كي بهت كي بوالعبيد<sup>ن د</sup> ك نشان دى كرية ين - ال ك نزويك يدفى اوروجى تحقيقات تفير قرآن كاستند ترين ما فذب - چنا يخدت رآن كے ذوالقرين لووه تعلى طور يرسائرس خال كيت ين. مالاتكمولانا ك اس قطعى يقين كا ما فذكونى خداكا فرموده بنيس بلكه وين لمنى ا ورواس تحقيقا أيس جن على خود المرين ك ابن قوى عبيت كارفرا موتى ب- اس ك علاده يجون اجون كم سعلق مولاناكا يكناكم قرآن فے سودت ابنیادیں ال کے حس خروت کی خبردی ہے وہ شکولیائے تا تاریوں کا آخری خروت مخاہ قرآن جيدك نعوص واحاديث رسول المدعليد وسلم كي خرول كيانكل يكل بع مكرموا فاجر جزم دلین سے ای وی اوران تحقیقات کولیے تعلی تناع کر ایاد قرار میتے ہیں اس سے مدیشد ک متعلق ان كامتذكرة الصدرتص ريك فود بوالعجيب

ہم آ ہ بھی کھتے ہیں تو ہوجاتے ہیں برنام وہ کھڑا ہی کھتے ہیں توچرجانیں ہوتا اگرمیرے فاصل دوست اپنے مقللے کاعوال محت مدیث کی قطعیت کے بادسے ہیں مولانا آناد کا تصور دکھتے تو بہت بہتر ہوتا عوال کی پی تعلقی محل فقلیہے۔

### تنقيدوتبعل

تذكح دنداب

یہ کتاب جموعی بے جناب خور شیدا عدایم اے ایل ایل بی کے ایام اسیری کے دارقا وتا ٹراٹ کا موصوت بدر جنوری مرب 19 مرکو گرفتار کے گئے۔ اور 19 راکت بر 194 موکو آپ سے اپنے ساتھوں کے ریا ہوئے۔ تذکرہ زنماں بقول خور شید صاحب اس نے تحریف کی روداد ہے۔ ہی زندگی کی واسندن جو آئن سلاخوں کے پینے گزاری گئی۔"

فاضل مصنف کی اس الزام پرگرفتاری علی بیس آئی تنی کد ده مرکزی مجلس شودی جاعیت اسلامی کے رکن شیند اوران کی سسرگر چوز رسے صوب مغربی پاکستان بیس تحفظ عامدا ورقیام اس بیس الله و اتنے مور پا بہتا۔

اس وزنس فریس فرود ایر سی کرچ یو یووسی شد اساد تعد اس که علاده جماحت اسالی در اسار نیوان ن

ساس مقامدے تحت جل جلنے والوں سے سب کو ہدروی ہوتی ہا اور عاص کوان سے کو لوگوں کو اور بھی اربادہ ہددی ہوتی ہے ، جو فورشیدا جر صاحب جید پڑھے لیکے اورا بل قلم ہوں اوران کے بارب بن عام فوست برخیال ہوکہ وہ بلے قعود ہیں ، تذکرہ لا ثنان ، پڑھ کر سب بہلا تا شرقواس کے معنن سے پرفلوص ہمدردی کا ہوتا ہے ، اور کتا بد کے چند صفح پڑ ہنے کے بعد می چاہتا ہے کہ ساری کتا پڑھی جائے ، اس کے بنہیں کہ کتا ب میں جیل کی زندگی کے کوئی ناور تجریات ہیں ، بلکہ محص معنن ن پڑھی جائے ، اس کے بند کیا ہوا تی ہے ۔ اور وہ جا "نا چا ہت ہے کا س کے بند کیا ہوا . اور معنف نے دوروہ جا "نا چا ہت ہے کا س کے بند کیا ہوا . اور معنف نے یہ زنا د اسپری آ فرتک کس طرح گزادا۔

جال مک خود شیدما وبد که ای المناک احاسات کا تعلق سے کہ ابنیں اجا نک اد يورستى سے يحركر جيل بنجاد ياكيا اوروه اف عزيزون اورفاس طود يران بارس جيد يايا سے بدا کردیقے ان کا کتاب کے ہر پڑے والے پرافر ہوتاہے، اور وہ را قم اسطور کا طرح مصنعت کے لئے ول یق مجری ہدیدی یا تلب، اور ابنیں اس طرح جیل بھولئے والوں سے اس کو ايك كود كدورت يديدا بوجاتى مصنعندة اسكتاب ين ليف محمد في بعاق انيس كا ذكري فيت سے كيلها اوراس كے نام ابنوں في جلست جو خط كاملت اس بي اس تديفو من موزا وما يا آت كدلت بالم المراحة سع مخت دل يى بيبع جاتاب معنف في آ فركناب بن اين باسد ش يديونكعلهه "..... ايك اكشاف تومان اكريد بواكي حنت مذباتي واقع بوابون بيشر مه ير عقيت كاظبدراب ادري لية آب كوغيرود باق مجمقاد يا بون- بابراس بات كابا تكا عداد ودرقا يكن يبال محوى جواكدي فعادجيزى اليي يل بمن كادب ين ميرادديد سرما سرمادا قام مدا المرمنف عاد منابق توبم عوض كري ع كدان كا يدمن المن كر"..... حدوا ود تحرايت دین کے مرفقنے کے مقابلہ بی ہم سنت کے تخفظ اور شریعت کے لینے اصل دیگ یں تائم كة ماف كسك كوشال إلى - ممنة ارباب مفادكة آشانون بركبعي حيي سائى منيس كياس كے بيائے ہم نے اپنى سارى تو بيل احيائے دين ، ملت كو بيد ادكى سفا دد قوم كى انفرادى ادد اجماع زندگی ش ایک تعمیری اوردائی انقلاب لاسف کے ایک و قف کردی این - خوا ال ك رسول اوراس ك دين ك ماسه بن ممى مدامنت كسك تياريس اور إسب

دین کے نفاؤ کی جدوج دیں سرگرم علی ہیں۔ یہ ہمارا جرم ہے کہ اکبرنام لیتلب خلکاس تولمسفی ہے ۔ بور یا بول مرحب نا وک طلم اصنام صرت اتنی سسی خطا پرکرسلان ہوں یں

خوداس مدی بی احداس سرزین بی اس طرح کی ایک اسلامی مذہبی تحریک انمی اجس کے ان خوداس مدی بی احداث اسلامی کے ایکان سے کیس زیادہ شکات کا سات کو ایرا ۔ ان کے الل اللہ دین دعادی میں کہ ایس کے ایکان سے کیس زیادہ شکات کا سات کو ایرا ان کے اللہ اللہ دین دعادی میں کہ ایس کے ایران کی زندگی انفرادی طوبچرا اور اپنے عقالد کے اعتباد سے آپ معرات سے کیس زیادہ گرسے مذہبی احساست و کیفیات کی حافی کی وہ اس زیادہ گرسے مذہبی احساست و کیفیات کی حافی کی مان کا برم مرون یہ ہے کہ وہ اس زوائے ہیں ہے اسلام کے علم بروائی کیان آپ کی جاعت ان سب دعادی کو غلا اوراس جاعت کو گراہ و میٹ دین جمق ہے۔ غرض ایران کی جاعت ان سب دعادی کو غلا اوراس جاعت کو گراہ و میٹ دین جمق ہے۔ غرض ایران کی جاعت ان تمام برگزیدہ حضرات کا مثیل بھی لینا بین کی مساؤں کے دفول سیس کو امت کے ان تمام برگزیدہ حضرات کا مثیل بھی لینا بین کی مساؤں کے دفول سیس کو سے ایک جذباتی و مسلقی مفالہ ہے۔ جذباتی اپنے حق بین اور مسلقی ووسووں کے سائٹ اس کا شکار میان کی جہت سے خمص ارکان بی اس کا شکار ہیں۔ حق و ناحق جائچے کا یہ بماوست اسلامی کے بہت سے خمص ارکان بی اس کا شکار ہیں۔ حق و ناحق جائچے کا یہ بماوست اسلامی کے بہت سے خمص ارکان بی اس کا شکار ہیں۔ حق و ناحق جائچے کا یہ طراقیہ غلطوں سے خالی بیس ہوتا۔ اوراس بیں جذباتی قسم کے افراد اکثر شور کریں کھائے

یں۔ ورا صل اجائے دین کے اس طرع علے دعادی کو الگ رکد کرماعت اسلای کے مقاصد عزائم اور کر دار کو جائے نے کی ضرورت سے اورا فوس یہ سے کد اکش رفحف لینے فلوص سے اینے برحق ہونے کا بثوت ویا جاتا ہے، جوظا برہے ہرعال یں میح نہیں ہوتا۔

"تذکره زندان" اس لماظت براولی به که اس بن اشعاد بری کشرت سے بین اور ان کا انتخاب برا ایم اور بامو تع ب بین اور ان کا انتخاب برا ایم اور بامو تع ب بدید و فسد آو قادی ایک ایک شعب بردک با اور است بار بامر برد کر لات اقدوز بوتاب د ان اشعارت کتاب کی او بی دیشت اور او پی به موجی ب اور بون بی خورشید صاوب کا برا روان قلم ب اور ده بری ایمی نشر کامن بین و بری ایمی نشر کامن بین و

کتاب میں بعض تاریخی وا فعات میچے نقل بنیں کئے سکے ر معلا پرایام ابن تیمید کا قاہرہ کی جیل میں زہرکا پیالہ ہی کراپٹی جان جاں آ نشسریں کے میرو کرنے کا ڈکمیسے جار خیال میں ایام ماحب کا امتعال ومثق کے تلعہ میں ہوا نھا۔

شاہ عبد العزید کا بخت فال کے مانفوں اللم دستم الفانا ہی میم بیس کامری الله کا سنتم الفانا ہی میم بیس کامری الل کا بے چین سے انتظار کرنے والا دومرادائشر محتل لارڈ کر زن نا تفاد وہ بہت بہلے والد دومرادائشر کھا۔ لارڈ کر زن نا تفاد

مراجی جیل کے ذکویں مصنعت نے بہن جنگ عظیم کے بعد موفاتا محد علی جو معسند کے ساتھ معلانا الدالكلام آزاد كو بھی اس جیل بن مجدس بتا یا ہے - موفاتا آزاد ال كے سأتھ أنبين شحك الله بن بداس ذائے بن كلكته بن مقدم جلائفا -

كتاب كى لمباعث اوركتابت برى ابههد قيمت سناايديش جهد معهد ) اعلى ايدين وس مديد-

ناست مكتبرجراع راه ارام باغ رود كرامي است مكتبرجراع راه ارام باغ رود اكرامي

## مناه می بندالیدی مناه می بندالیدی اغراض ومقاصد

ست و دلی المتدکی صنیعات آن کی اسلی زبانوں میں اور آن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔ به شاہ و لیافتہ کی تعلیمات اوران کے فلسفہ توکمت کے ختلف کہپلو وس پرعام نهم کما ہیں کھوا یا اوران کی طباب و اثبا حت کا انتظام کرنا۔

م اسلامی علوم اور اِلحضوص وه اسلامی علوم جن کاشاه ولی الله اوراک کے محتب کرے مقال جو اُک بر جو کہ بیں دسنیا ب بو محتی بین انہیں جمع کرنا ہی کوشاه صاحب وراکن کی فکری و ابنا عی تحریب بریکا کے فعہ کے لئے اکبٹری ایک علمی مرکز بن شیکے۔

۵- شاه ولی نشراوران کے عمت فکر کی تصنیفات نیخ قیقی کام کرنے کے مصطلی مرکز فائم کرا۔

۹ - حکمت ولی اللہ کے درائ کے اصول و تفاصد کی نشروا شاعت کے مصطلی مرکز فائم کرا۔

۱ - شاه ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشروا شاعت اورائ کے سامنے جو تفاصد بنے گئیں فروغ مینے کہ اسلامی میں میں میں میں کرائے ہیں فروغ میں کرائے ہیں فور میں کہ بیتا ہے۔

مرض سے ابسے موضوعات رجی سے شاہ ولی اللہ کا ضومی نستی ہے، دومر سے مصنفوں کی کہ بیتا ہیں فور میں میں کرائے ہیں فور

Monthly . AR-RAHIM

Hyderabad



رِد فيستلياني أم السائندين بدوني سندوني ورس كرما العد وتحقيق كاماضل بركاسي اس مین صنف ف صفرت شاه ولی الله کی بوری تعلیم احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام بیلووں ریسیاصل بحثین کی من فیرت ۵۰ دویے ہے۔

الامام ولح الله المصلوب

شاه ولی الله کی پیشودکناب آج سدوم سال پیدنتو توقی موادا جبیدندرندی مروم کندیده تا جبی تی ایرمی جگرمگران وی ا که تشری مدشیدی پنروم بر هنرت شاه مستنجه ما و زندگی در المعطاکی فاری شرح استی در آب نے جرسود مقدر دی تقاس کا عرفیات ب شاه ماسية التوي مرياد فا ام الك ك في مري سي ويب الم الكي وه الوال بي يدوه إلى مبندين سي مغرو يقعندن كر ریے محتم ارماک والیے متعلی قرآن مجید کی اے کا اضافر کیا گھاہے اور تقریباً برایے ہومی شاہ صاحب ای طرف سے توشی کا ت قیمت ۲۰۰ روسیه دلائ كين كفيس علد دوحتول س مى ئنال كردينے ہيں۔

تعرف كي خيقت اورائس كانسلىغدىم عات كامرضوع ب. اس مين حفرت من ولى الشرصاحب في أديخ تصوّف كارتفاء ربحبث فرا لي بينفي لنا في ترمیت وز کیسے بن طب دمنازل برفائز ہونا ہے، اس میں اُس کا تعبی بان ہے۔ متخمت دو روسیط

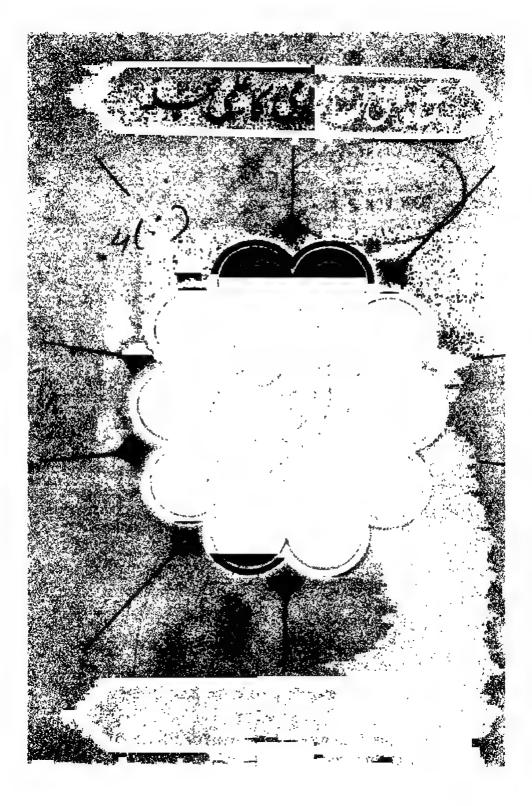

منافظات والمنافظات وا

# الحايمة

| اه نوب رست و المرابع | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### فبهرست مضامين

| 4.4   | حاير                          | شدان                               |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|
| 4.0   | ا يوسلمان شابجرانيوري         | مفت شاه ولي المديح عبي م           |
| •     |                               | ا خلاتی دسڈیس حاکا                 |
| سابهم | معنف واكثرعبد لواحد بالى يوته | سشاه دلى التُدكا فلفي              |
| •     | مت وم بيد مدسيد               | حعتباذل                            |
|       | 1                             | مباديات، اخلاقيات                  |
| 444   | حافظ محداسمعيسل               | ما فظ مُلف بن سالم                 |
| , ,   | _                             | قرون اولى كابك مبيل الغدر شدمي تحد |
| وسهم  | مولانا محديدا لحليم يشتني     | تذكرة بختالاسلام مولانا نائوتوى    |
| MAL   | مولانا گتی الدین مددی         | المماعظسم الدمنيفا ورعلم عديث      |
| 444   | مهرصفير "ن معقوى              | ببيوي مدى پس اسسالام               |
| ساعات | ١٠٠٠                          | تتقيده تبصرو                       |
|       |                               |                                    |

## شنوك

ہارے ایک وین رسلنے نظام احد محدمت کے موان کے تحت لکھا ہے ہ-

رسل کے عرص مدیر فی محمت کی ہی خوامی ادر ملک دملت کی ہودت ولی محست دکھنے
کی بنا دیر ارباب اختیار کی توج اس مرک طرف مبدول کوائی ہے یہ کو موست اور علمار کے ماہین مورث مورث مورث من ارشک بنیں ہے، بلاشہ ایک فاص دبقہ ملمارے محمرانوں کے تعلقا ت بہتر ہی ایکن متعدد ودوسے طبقات اہل علم کے ایسے ہیں، جن سے مدحکومت خوش ہے الدند مع محمول سے رامنی ہیں ؟

اس اوس کے دفعالی کیا ہو و کوئی بات ہاری بھوش بین آسک ۔ اگر اصاب نظرین سے کوئی مان سے مان کے منون بول کے او

محدت اوعالمار كمتعدد طبقول كدريان اس واتب اجى تعلقات كى كيانوعيت ال كر بارك ين بم زياده بين بعائة ليكن أكروه بقول مدين ومودث مكومت رامى بنيس توه برى اشوس ناک بات بے "افرحم" کی پہلے دن سے یہ کوشش میے کدایک سلان معاشر احدایک سلمان سلطنت بن علمار كوم كاجوم ام و وكتان بن قائم به العان يمادر كومت ش کی طوع کی مفاترت پیداند ہو۔ اس وقت موںت پہسے کرسلمان ملک صدیوں کے جمعہ کے بد بیداد مورب یں - اسمیے میے وہ فیر کی غلایے آزاد موتے ہی ادر عنان اقتدار ان کے اتھ یں آئے ہے وروہ اسفان کودوسے فیرسلم مکول سے زندگی کے مرشعے میں بہت میں اس بات میں وور الدونان ہم آئی نیں بواس والے میں ایک مك كوداخل لماظ سعمر لوط اعدفارى جارجيت سع مفوظ ركين كى سب سع مقدم شرط ب ان میں تعلیم بہت کم ہے۔ وہ ساکس اور ٹیکٹالی میں بہت بیعے بی اور رب کے بیرے کریدکہ وہ اپنی میشت بیں دوسے والے متابع بیں اوران ک اقتصادی الدفی مدد ع بغیرده اپنی بستی ادر بدمانی کو ترتی ا دوخوسٹس مالی بی بنیں بدل سکے ۱۰ س کے ساتھ ہی سلمان ملک یہ بھی جانے ہیں کہ اگروہ اپنی اس بستی اور بدمانی کو جلدسے میلد دور ندكريك، توال كريال نداندروني اس رب كا حديثه قومول كى براورى شك كوئى باغر مبر المراس المرادي المرادي مي المرادي انے اپنے مک کے مالات کے مطابق اس سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اس ضمن ہ دہ اپی صوا بدید کے معابق فیصلے کرتی ا دمان پاپنے عوام سے عمل کوانے میں کو شاں ہیں جزمکہ یا این دورسے میں من وندگی کی دوڑ میں آگے برسمان بڑے قدم اخلی اور ملد ملد ودم الحالی علامہ ا تبال کے الفاعین کامدان متی ا تناتیز کا ہے کرجواسے ساتھ تعم ملکر نرچل سے وہ اسک پیسٹ میں اکر کیا جا تا اور کرد مله جوجا تاہے۔

يدُّتى سے مارے بعض علاء ان حقائق گروديش كوميح طرح عوس يس كريے اور موجوده زلنه كى نوعيت اوداكى تيزد فتارىست بيدا بوينه ولين تنامكست كماحقه واففت بهيينه كى صرورت ہیں سمجتہ ۔اب بدعلمار زیادہ سے زیادہ لینے محصوص علقوں میں دہتے ہیں جو بیٹتران کے نیار منگ پُرشتل ہوتے ہیں۔ لیکن سلمان ملکوں کی محومتوں کواپنے عوام کی صرودین بیدی کمرنایں ۔ ان کو وافلى احفارجى خطرت سي معفوظ د كمناب اعد بهربين الانوامى ما لات وظروف بس ابناسين ملكون كيك ساز كادففناكيداكرنك بهار الترعلاسلان كوسون كان درواريون كونين ملت اودان ين بررده درجا شلب كيشال ك طودير متوالوب استنباه في ال كسيء بوير كمده كهتاب كبيز كم تقول اس مرده كے مج اسلام بن ب - مار نزديك كومت اوعلىك كثر كروبون ين وشلابتا ما كابنا وكا بنا وكا بنيا وكا بنيا وكا بنيا نياده دن الله الكراب برا برا على مرتبت عالم وين غليف وين سلك يم كلما تفاكر مدراليب أين ويتورك يركيا بحث بيركى بعاللة تعالى فاسعماد كانتخاب يمكابهاب كيدم اسبعابية كرعالتون ين ودست بجول كم سأنوك تعويك في عالم تفركوك اسلام تذانون ك أى ترتيب و تفكيل كي صورت بي كيا قانون يبطست ويورس عبس برعدالت يس أبد حنى عالم بح بونا علية الطماح مكسب اسلام أيكن بردكمار ا جائيگا ايك ادرعالم دبن في مال بي ش مكمائ كرسلمانوں كي اتن عظيمات وكوسين ال فینرت ۱ در ننگ سے میلی سی جیں - اب یہ ٹیکسوں وٹیرد ک<sub>ا</sub>رٹ کیالگاد کی ہے - ایک احدماه ب مرتوم فرالم تحيين كما للرتعالي في كرّ مشتد شم برين باكستان كوننخ دى ب اس ك محومت پاکستان کاریڈیوے ٥٧ دسمبرکوایک عیانی کو تقریرکے کی اجازت دینامیح ایس-

اس طرح کے روزمرو کے ہزاروں مائل ہیں جن کے بارسے یں علما میے وست ام محومت کومت ان پر عمل کرتے سے معذور ہوئی مرسان کومشورسے دیتے ہیں اور قل کر اج معدد کھا واقد میں

ہے۔اس پر حکومت کے فلاف زیان وقلم کی اڑ عیں کھل جاتی ہیں۔

الرحيم عيدرآياد

## حضت شاه الدع ع المالة ا

الوسلماك شأبجسانيودى

رنها

ادرنگ زیب عالم جیسر کے بعرسلمانون کا جوا خلاقی ادرمذ ببی زوال مشروط ہوا۔ اور کھر ا الماكويينيا عام الوريد في أرام عا تابع كريد سنا فول كسياس ودال كانيتجه تما و مالانك وا تعد ببك كسسياك دون يتير مقامعه أول كاقلاقي اورمذبي تعالى كاد البت ويسسياسي تعالى أيانوا فلاتى اورمنت نوال يهل إنى انتهاكو بيني كيا- يدخيال بمي ميم بيس كم مغليه حكومت كيدال كَ نادين من فركيراود نف ديب عليه بستعوى جوتى بعد جن حضرت في عدمغليد كاريخ كا من اسر الهاب ووال ولسة كي سطيمت كا ثعازه كمرسكة بين ده بلانة بين كرجن مصاحب اور نتن نے عالمگیب رکے ہانشینوں کی عزت وحشمت کو خاک بی ملایا لک کے اس وامان کو تدویالا كياادر بالآخب يس الش فتن في مغلية كومت كى حشمت وسطوت كوجلاكر فاك كا دهير بناديا مق اس كى بىلى چىكارى عبدعا لم كيسر بى يى سلى تنى مىنىدىكومىن كا دوالى عالم كيرادد تك زيب ك عهدى ين مضروع جوچكا عقا ليكن عالم كرك تديرا بهيرت احكمت على أوربروقت اقدامات في مكرمت كي ستيرانه كويكوب بياليا فيكن مه ان اسب بكا يورى طرح تعلع تميع مركر كاستنانواداك والملاير إدمان سريع محتركم ييك شفه اور فاتر الترسلم المات اوررياست كوهمت كي و طرح کھائے مار ہے تھے یہ امراض و خصا کی جوم الول میں بدا ہوں سے سلے اور پروکیشس بار ہے تھے جنبول في مغليه حكورت كوسر برائد ل كي فوي طاقت، عالد ل كي نفادت اسكمون كي سيرشي الدوكن كى مركزدشمن رياستون ست زياده نقمان بنتجايا، آرام طبى، غدادى، فرض ناستناس، خودغرمنى

جَبُن موتست خون حتى كرميعان جنگ سے فسسرار وهمن كوچ في وكا تا اورميعان جنگ مسين وهمن كى ضربات سے صاحب نظر كرنكل آن كوايك فن سجمنا اودلسے لہنے ميوب اويشوناك شهمنا وغيرو تع يريشي عمد اكرام صاحب كليتے بين -

م بوکیفیت سه سالادوس کی تمی او بی حالت قلعه وادول منصب وارون، عاسبون اور معمول سپایون کی اورامیرون دنیروس کی تعی اور بن قلعوس کی فقی مرف بوسته شعی وه ای کی ثالا تقی باتیک ملی سند و فون که والیس مل جائے جب سند و فون که والیس مل جائے جب مهر مادر بی اور تک دیب جنوبی دکن کو چمود کرواکن کیرو کی طرف متوج به دار آد تعویس بی عرب می اس طرح سستاره پر قاله اور با و محروب کا تعرب من کاری می مقروب کاری کیرو کارون کی مقویس کاری کاری کیرون کیرون کاری کاری کیرون کیرون کیرون کیرون کیرون کیرون کی مقویس کاری کیرون کیرون کی کاری کیرون کیرون کیرون کیرون کیرون کیرون کیرون کی کاری کیرون کیرون کی کاری کیرون کیرون کی کاری کیرون کی کاری کیرون کیرو

دشمنوںسے سازبازکرنے ادوا پنی کالاکٹی اور خفارت خواری سے ان

جاعت تورایال کرراهای بمشهری بزنگان ما ند ...... به مغموی دلا تلقو اباید کم الی الفعلکة بینی مینط ذید تود را بدستها به خود در بها کت در عین گیرمدار، مراجعت را میبوب نی داند اگرورا در در به کے این مالت اود برجندال مفالکت نیارد لیکن در عین کاروار سخت مشکل است اگر میاداً با الله از به مرابیال معنورای صورت واقع شود، در یک لحظ مقوم مشام کایت با بخام برسد.

اگرددین امرتجرب داند موده انکادے دامشتہ باشد مفعسل معرومن دارد دجاعت ایرانیاں، نواه واایت ذائ نواه مبددسستان الدکنجهل مرکب مشهودا ندبعد مرحله اندیں حرکت دوراند الفعات بدہ کرجہ ن آل مردم زشت بہتر زیزار عقل دویا ہ سے دشت

اودنگ اپنے ہمراً بیوں کی اضائی کمزدراوں سے فوب واقعت مخااوروہ بارباراپنے وقعات میں ویا نتط دیکارواں ملازموں کی کمی برآ شو بہا تلبعد ایک جگہ مکعتلہے۔ حالایک کس درائ واوانی بنگالہ کہ یہ طلبہ داستی دکاروائی آراستدیا شدی خواہم یا فشہ

نی شود - از تایا بی آدم کار آه - آه یا " درددکوشر مسلم تا منظر اس دوسک علیام وشائخ کی حالت کیاتھی دھ کن بحثو ن بی الجھے ہوسے تھے - اس کا انطازہ سیستے عمد کرام ما دب کے اس بیان سے لگایا جا سکتاہے -

یه ده دخه ای تنید شده جومسلالون کی سیاس توت کو گفن کی طرح کمان بیت اورائی میں مغلید محکومت کے برائ بیل دشمنوں مغلید محکومت کے برائ بیل دشمنوں کی تو ت کا ما تمد کردیا و تظام محکومت کو اسلامی سائنے میں دھلانے کی کوشیش کی لیکن خلائی اور مذہبی روق کو بدار کریف میں وہ تعلق اکام رائے والات کی خسیر کی اور افلاق کی اس دی محرود ما کا عالم کی کوشیو بھی اصاس مقار

ادرنگ زیب جب یک زنده را وه ایث تدیر بیدار مغسنری ، حکمت علی اور معنیوانظم منبط سے ان حالات کا مقابلہ کرتا را اورنگ زیب کے بعد اگر مید مغلیہ تخت و تابی کو اس کا جالات من کیا گیا گئی سے ان حالات کا مقابلہ کرتا را اورنگ زیب کے بعد اگر مید مغلیہ تخت و تابی کو اس کا جالات کا در نگ زیب کا کوئ جالوئ جالئی میں ہوا۔ اورنگ زیب کے برسلمانوں کے سابی اورا خلافی حالات اور بھی خواب ہو گئے میں بیرا ہمی خراب میں میں کا در کا کریں ترفراتے ہیں ۔

آدام کی عادت اور تن پرداری کے اسباب نے جم کو عمنت وزحمت القاف ك قابل مديد وباسيسالار ياكليون من ليعكر فوجين الله مانت تعسواروں كے سازو يات ديكوكر ك كريد برات كاد بوكا بواتا كَيَ فَرِنْكُ سِياحِل لِهُ اسْ ذَالْكِ سَغَرَاْتِ كَلِي إِن مَعَامَى تَارِيْدِن سے می نصدیق ہوتی ہے کہ بادشاہی امعو کیک متحرک شہرمعلوم ہوتا مقااه اس على بازارون بس برنسم كاسامان واصت جس كى شهرى المات یں دولت مندول کو تلاش دہنی ہے، میاکیا جا تا تھا۔ اس اعتباسے دہ آن کا کے بڑے جاندں سے جن یں سافروں کی عیش و تفسیر یک کے لوازم قرائم کے جلتے ہیں، معنوی ما ثلت رکھتاہے۔ جو توم زملن جنگ و سفوس يداساكش ومودرتي موحالت اس واقامت يس ال كاجس تفار فو مرفت ادریا بندمدگی ده فل سب ای تعیشات یس زیاده زوزی كاه ادردسنرفوان كى دسوت برديا جاتا تفابهترست ببسر الويى الو بكاول منرمندى كے كملل وكل الدئى نئ تسميك كمل يكل طرح طرع كممالون الكوبامزوبنات عدا المبارى مدوس يه غلاي بنايت مقرى تيارى جاتى تغير اورعيامضى كالك سے بهت سى اوريہ ادرمنتيات اميرون كأخولاك كاصرورى حصرين محى تغيين عالمكيرى معد كوجهو للكرمغليدد بارون يست رابكا دورفامى طرع عام تقسا-نف أن خاري و إوم فتعل كرك كوفوست ادباب أشاطى إربار

مدی ہجری دافغ دہویں صدی عبوی بین افراط پائی جاتی ہے۔ کہ
دنڈیوں کی پوری ایک توم پر دکشش پائی تھی۔ بیسے شہر وں بیس
ان کے مخط کر محلے آیاد تھا درشکل سے شائی ہندکا کوئی تقب ایساہوگا
جال ان کے اوسے دیں گئے ہوں۔ ان کے جلو بی سا دندوں
سفر دایکوں، ڈویوں، ڈ فایوں کی قوج کی فوج اپنی دندگی خلب کرتی۔
اوردوسردل بین گندگی بعیلاتی بھرتی تھی۔ یہ لوگ اطلاق کے میں
بین کی جرائیم شعروعوا آ آم سند آم سند ملت کی رک دی بین تیر
بین کی جرائیم شعروعوا آ آم سند آ مست، ملت کی رک دی بین تیر
بات مدی کا وسلی دلف رہنے عمرت اوراحد شاہ کا جسد ان بے اعتدائیوں کے انہمائی کو دی کا دانا ہے۔

بادمشاہوں کو سیمتیوں کے بہت سی ہم عصر کت بوں کی سرخیاں اور بعض ابھی تک زبانوں پرچراہے معمد میں امرد پرسلی عالم اللہ اس معدد اس کی بادگار مالیا آسی دور اس ایک ستفل بازی تی اور ایجراوں کا پیشراس کی بادگار سبونا جلیتے ؟

ایک ایرانی نشراو منصب داردرگا و قلی فان بین علد ناوری کے زماند میں اصف با ه افتل کے زائد بیں ورلی آبا تھا۔ اس نے بہاں کے جشم دید مالات کیسے نے۔ یہ سفر نامیر ورلی بار بویں صعدی بجری تی کے نام سے جید وا بادست شائع ہو چکاہے۔ مؤ لعن نے شہر بھر بیس ارباب نشاه آباد دمی گیما تھی دیکی، شعب وا علماء ادرشائع سے تہ یا وہ گوسید، طوم رنڈیاں یا کمال اور مادپ شہرت رو مال تعرف اس نے حراط سند ادر عرسوں کا مال بھی کامل ہے ابنیں میں ایک سالانہ تو شاہ عالم برادرشاہ اول کا بڑی شال سے منایا جا تا تعلد مؤلف کوئی تا ہدیا کہ باز بنیں مگر اس مشرق میں ایک باز بنیں مگر اس مسلم کے تاش دیکھ کراس کی بی آنکھیں تھی ہو گئی ہو گئی میں بین بی ہو گئی ہو گئی میں بین بیا اواری فرست مدو بنگلہ کا میں فرح دور بین بات عاملہ کی ایک بین بی موجود کی ایک کا کہ میں بین کا میں فرح دور میں کا کہ کا کہ کا کا میں فرح دور میں کوئی ایک کا کہ دور کران کوئی کا کہ کا کہ دور میں کوئی اور میر کرجے دوالا کول میں فرد دور کی دور کا میں فرد دور کی دور کوئی دور کی دور کی دور کا میں فرد دور کرد میں دور کا میں فرد دور کا میں فرد کوئی دور کا دیں کوئی دور کوئی دور کا دور کا دور کا دور کوئی دور کا دور کوئی دور کی دور کا دور کا دور کا دور کا کوئی دور کا دور کوئی دور کوئی دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا کوئی دور کا دور کوئی دور کی کا کوئی دور کوئی دور کی کا کوئی دور کوئی کا کوئی دور کوئی دور کوئی دور کوئی کا کوئی دور کوئی دور کوئی کا کوئی دور کوئی کا ک

مشتیات نفان درقص معنی این بنیم مقت در الاش سیم مشی دشهد تا ملیان به دانید مراحت سرگرم شاه به سنی جوم المعه و فطان تو بیش فراد در از انگاه و فطان تو بیش فراد در از انگاه به برداز کند باک ردت مست و تا پیشم دا شو و حلند فراک گیبیت سان فوادش به مشاه که یک عالم فهای به کام دل می درستد و اسباب خواش به دوی که کی عالم فهای به کام دل می درستد و اسباب خواش به دوی که که یک عالم فهای به کار در این می می نایند تاکی مجال خود را از در از نواب و خوایی ایم و دوی کند و تک بهای خود می در سند و که برای از در این می در در می در می

اس عرب میں سلم معاشرہ استری اور زوال کی جس منزل ہد پہنے چکا تقااور سلمان حیس اخسلاتی پتی میں پتنے چکے نمیے اس سے مطالعہ کے لیور ڈیر بجٹ عہد کی مذہبی حالت کا ندا وہ سکا یا خشکل ٹین کہ یہ ساچی استری اورا فلاتی بہتی مذہب سے ووری اور ب اپنے بھی ای کا نیتجہ تھی۔

مسلم سوسائی یں مو نیوں ، فقیہوں اور آنا ہدوں وعیرہ مذہبی طبقات کا بواٹرورسو ط بینہ ریاہے اوران طبقات کو مسلماؤں بی جوث واحتزام حاسل ریاہے اس کے بیان کی فات بنیں لیکن ان کی اظلاقی حالت اس درجہ فراب ہو چی تھی کہ ان سے سوسائی کو نیش پنیفے کی جا نقصان بینے ریا تھا۔ یہ طبقات جو کہی مذہب وا خلاق کے لئے باعث انتخار سیجے جلتے سے اب ان کا وجد مذہب وا خلاق کے وا من ہر ایک بدنما واغ تھا کہی ان کے برتو صحبت سے برعلوں اورگنه گاردن کی زندگیاں بنتی اور منورتی تھیں اب عام مسلمانوں کو ان سے بچانے کی ضرورت بیش آگئ تھی۔ حفت رشاہ ولی الله د اوی ایک خطیس اپنے بعض احباب کو نفیحت فراتے ہیں۔

زمانے کارنگ بالکل بدل گیا اور مذہب کا چٹم بہت مکدر موگیاہے اور ہر ایشش جوسلمانوں کوظاہراً دو تق وس رہی سے حقیقت ہیں اسلای نہیں ہے ۔۔۔ تم یا چی طرح کے نوگوں سے اب تہیں کہا کہ ایک بے جامونی سے جورفع تکلیعت کے چید کرے تداد الب نے مجازی امور میں تو قعت نہیں کرتا ۔

دوسرا جمكوالومعقول جوشك وادام كفن عن يجيلاته ادد

تيسرا مفي خورفقيه جومرده اقوال پرنوش بوتلې اور بي صديم في اپي امت كه بيروى بنيس كرتا-اپنى امت كه يروى بنيس كرتا-چوتها - خنك زامر چودين يس اس در بيسمتى اور تشد وكرتلې كه گويا است كس بادس يس اجازت يى حاصل بنيس -

یا پخوال دسکوش مالدار بوتکلف اور بنا وط کے ساتھ عجمیوں گائیں۔ افتیار کرتا اوران کے ہم نوالد دہم بیالہ ہونے کو دوست رکھتلہے ؟ وردد کو شرماعی سام

اس وطریکی تبصره کی صرورت بنیں اس دور کی مذہبی اور ا خلاقی حالت کے جس لیس منظریں پیٹط لگ گیاہے وہ اس سے ماف عیا لہے سیاسی ا تعدار و قوت کے بہلو بربہلو مذکورہ طبقات کو مسلمان معاشره یں ہیں جو ہرب سے زیادہ رسوخ حاصل دیا ہے اور مسلمانوں کے و ہوں پر مذہبی طبقات کی گرفت ایک مفیوط اور عمدہ محکومت سے نیادہ رسوخ ماصل دیا ہے اور مسلم نوس کی گرفت ایک مفیوط اور عمدہ محکومت سے نیاز کر حضرت جب سلم سوسائی کے سیاسے اعلی اور مذابی فی کے کے فیماں وہ ہوں کے جن کی بھار پر حضرت بناہ صاحب نے عوام کو ان سے بی اور دور دست کی بھیمت کی ہے تو ان عوام کی اضلاقی حالت کی بابوگی جو علم دین کی کی جہالت اور معاسمتی بدحالی و غیرہ کی دجسے کیمی اعلیٰ طبقات کے بابوگی جو علم دین کی کئی جہالت اور معاسمتی بدحالی وغیرہ کی دجسے کیمی اعلیٰ طبقات کے

كونيس بنتي - ادروه معاشر اطلاقي الدمديى لحاظت كس درجر بلند المركا جسكا لتى لحاظت اس درجر ليت الوكا-

، بالاخطين شاه ماحبية مونيون عياسي من منتصرافاظين اشاء كيله -من اس طِيقت انعال وا خلاق مع يا لكل يدوه المفاديات فرطت إن-ن زمانے کے مشائح کے انقی واقع خدیدا چاہیے اور کھی ان کامرید ہوتا چاہیئے۔ کیونکد آج کل یہ لوگ طرح طرح کی بدعات ورسو مات بیں الإين شهت ارجوع فلق مريدون كاكثرت ويحدكر وموكانه كفالا بیے ا درشہ ای ان کی کا ستوں سے ویزا کھا تا چلہیئے عوام کا رجسان رغلو يسسم ورواع كى بنابر موتلهت إدريسى امد كمين قابل اعتبالين اكمية أن كح كمرامت برسنول في عام طور برطلسات اورشعداد بإمت محدر كملب الاماشاء الني شعبده بازير كوده كما مرخلوق کے سلسنے بیش کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ ان لاگوں کے نزدیک بسس برى كرامت يرب كدول كاحال بتاديا جلك اوراً ينده بيش فے والے واقوات معلوم جوجائل اور پرامر بہند آسال ہے " مرع طرح کے ربوم و تو ہات یں مبتلاتے۔حقیقی مذہبی زندگی کا قطی فائم۔ سوف وعرفان کے نام سے مختلف غارت روں اضلاق وایان فرتے ہید مو بوام كا فلاتى دمذبى أرندكى كون دبالاكريسي تعط علم تحدم ورمل على تنويم اور بست كام ك كرعوام كوانى جانب متوجر كرية تع اداً نيس بادر كرية تع يك م جوا بيس ماصل بين عوام اين جها لت أنوم بيستى اور دوداعتفادى كى بنابيرانك م جلت اور من صرف زرومال ملك دولت ايمان سر بعي ما نفو د موسيطي تنه -س گيدنى فى معدد قائدى كا تذكره كيلے اخريس كلية إلى-نغرمن غلط تعوت اورجيرسيط تخشخ كارابول سس اعتقادى وعلى تنا ہیوں کا سبیلاب مختلف شکلوں میں مسلمان ملک کے مختلف کو و میں مسلمانوں کی خالص اسلامی و دیمی زندگی کے ایوان کو دھمکسیاں دسے ، با تفار دیند کروست و دلی اللہ ملالتا)

تنبیات بن جها دور کفرت شاه ساوب نے امست کے فتاعت فرق ت کو قطاب قرابی استاً کی اولاد کو بھی خطاب فر ایا ہے ، اس خطاب کی منظر بین ہم اس دور کے صوبے ادور شا کی اخلاقی اور ایا فی صاحت کو اچی طب دی دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کا خلاقی اور ایا فی صاحت کو اچی طب دی دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ سونیا، ومشائن ایمان واخلاق کی وولت سے ہی واس در سوم آباء کے پرستاد، باب واوا اور بزرگان وین کے نام کے تاجر، الکھ یوں بی ب فی ہوئے ، اپنے اصل مقعداد نصر ب العین منظم ہوئے ، اپنے اصل مقعداد نصر ب العین منظم ہوئے ، اپنے اصل مقعداد در سود ویت منظم ہوئے این پرست کی جانب وعوت ویت منظم ہوئے این پرست کی جانب وعوت ویت کی بجائے این پرست کی طالب اطابی پیٹوائی کے منگ خود کم کردہ داہ اور دور سے بعد کی بیات اور کی منظم کی بیات والی بیان کی شان و مود ت کے لئے گوں کوم پرکرنا ، ایک علم شہریان دیشہ دور کے دولات کے بھرے نے مرت مال و دولت کے لئے گوں کوم پرکرنا ، ایک علم شہریان دیشہ کو بی بیتا اور اس کے ذو یعد دیا سیٹنا ان کا شیوہ کا ۔ حتی کرست او صاحب نے ان کو بط مائو دیا کہ بیتا اور اس کے ذو یعد دیا سیٹنا ان کا شیوہ کا ۔ حتی کرست او صاحب نے ان کو بط مائو دیا کو این اور فتن میں کہ دیا ہے فرائے ہیں۔

د امدا پی مرخی کی پابندی کا دگوں کو بھیم دیستے ہیں۔ یہ دلگ برط ماراور را مبزن ہیں' ان کا شیار د جا ہوں کا ابوں فیتا نوں احداق لوگوں ہیں سہتے جو ٹوو فتنہ احداد آرائششس کا شیکار ہیں ہے

كهراسى فرناب بين عوام كونفيحت فرمات إين -

م خبردارخبردار! مركزاس مرده كى بيردى خرراجوالله كى كتاب اور ديول كى سنت كى طرف وعوت مدويتا مود العابي طرف بلاتا موكدنيا فى بعد وخرج موفيه كرام كاسفاد ول كم متعلق عام مجلسول بين فركيا ما من كيونكم مقصد تو د تصوف سه عرف يدم كه آدى كواصال كا مذار عاصل موما دري عالموں ناہ مں اور واعظوں کی اخلاقی اور مذہبی حالت بھی نام ہلو موفیاء ومثائی سے قطعت خلاف خلاق اللہ عادر فتلے ا خلف نہ تھی۔ حضت مثاه ما حب نے امت سلمکان طبقات سے بھی خطاب فر الملہ اور اس خطاب اور ہا اس خطاب اور ہا ہے اور اس خطاب اور ہا ہے والت واطراً کی تعویر دیکھی جاسکتی ہے ۔ کی تعویر دیکھی جاسکتی ہے ۔

علماد فلف يونان بن ودي بهوئ سيّع ا صرف ونوا درسطق دكلام كوعلم دين بجهدكما سفا قدرس سي شغف شقا علماد قدرس سي شغف شقا علام بونانيان بن درك علم كل معرف سجما جا تا تفا - حعنو كل دوش كل يبروى اور آ ب كا سنت برعل سع يكسرعارى اورسيرت بلبد اور قرآن ك وه اعكام ز ندكى بن بن ك وا تنى طرون تنى اور تنى سنور تى به افلاق درست اور قران اورا تكادك معامت ب ان ان درست اور قران اورا تكادك معامت ب ان سنور قرب افران مرون اورا تكادك معامت ب ان ان درست اور قران اورا تكادك معامت ب ان سنور قرب افران مرون اورا تكادك معاملت ب ان سنور قرب افران درست اور قران اورا تكادك معاملت ب ان سنور قرب سن فعال سنة مرون افران درست اور قران اورا تكادك معاملت ب ان سنور قرب افران درست اور قران اورا تكادك معاملت ب ان سنور قرب سنور قرب افران درست اور قرب اوران تكادك معاملت ب ان سنور قرب افران درست اور قرب اوران تكادك معاملت ب ان سنور قرب اوران قرب اوران معامل المن درست اور قرب اوران تكادك معامل المنان درست المنان ا

سعن علوم کی جیرت صرف دو این آلات کامت توان کی جینیت آلد اور ورایسد، ی کی رسن دور کدخودان بی کوست قل علم بنا بینو، علم کا پیرمنا آواس نے وارسیسے کہ اس کو سیکھ کرسلا آول کی بستیدن بین اسلامی شعائر کورواج دو، لیکن تم قروینی شعار اولاس کے احکام کو تو چیلایا بیس اور وگول کو نا تدار ضرورت باتول کا مشور و سے رسم ہو۔ تم قرابے مالات سے عام سلمالوں کور یا ور کراویلہ نے کرعلام کی بیری کشرت الو یک ہے ہے

واعظوں نے رطب دیا اس کو وہن کے نام پر پھیلایا تھا۔ رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم کے نام پر بھیلایا تھا۔ رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم کے نام پر بھیوں کا مدن کے عدد اور آلم بدن نے عوام پر دہن کا بھی بوئی آسا نیوں سے یا تھ بھینے لیا تھا ا پر دہن کے نام پر زندگی تنگ کردی تھی۔ دہن کی بھٹی بوئی آسا نیوں سے یا تھ بھینے لیا تھا ا وساؤسن کا نام افکارد بنی اور الہا مان اور زندگی کے طبیقی مسائل سے فراد کا تام زبدو درج رکھا تھا۔ سمبیرت طبید ملع کے مطالعہ اوراس کے مطابق علی کی بجائے معلوب الحال اول تیا بیون کامسیلاب مختلف شکلول بین سلان ملک کے مختلف گوتو بین سلانوں کی فائص اسلامی ودینی ڈندگی کے ایوان کو دھمکیبان دے دیا بھا۔ ("ذکروسٹاه دلی الله ملائدا)

تغیبهات پر جب ن حفرت شاہ ماحب نے امست ختاعت فبتات کوخطاب کی اولاد کو بھی خطاب فر ایالہ میں ، اس خطاب کی منظرین ہم اس دور کے میں منظرین ہم اس دور کے کی افلاتی اور ایمائی حالت کو اچی طرحہ و بجد سے بین اس کے مطالعہ معلوہ مونیا، ومشائع ایمان واخلاق کی دولت سے ہی واس رسوم آباء کے پرستاد، با ، بررگان وین کے نام کے تاجر ، محر یوں یں بے ہوئے ، ابینے اصل مقعداور ز منطق آ فافل ، خدا کے اوکام اور رسول الشمل الله علیہ وسلم کی سنت کی جانب و کی بہت کی کا ب ابل دین کی شکل وصورت ہیں حرص و ہوس کے بندے ، ویا دولت کے بھی کا دولت کے بھی کر ما اور و دولت کے ملی کو بینا اور اس کے ذریعہ و شال و دولت کے ملی کو بینا اور اس کے ذریعہ و شال و دولت کے ملی کر من و مول و میں کا بہت و ما و ب فران کو بینا اور اس کے ذریعہ و شال و دولت کے ملی کر من و ما و ب فران کی میں اس کہ دریا ہے فرانے ہیں ۔

د ادرا پی مرمنی کی یا بندی کا و گوں کو محکم دیتے ہیں۔ یہ لاگ بط ماراد، دامبرن بیں ان کا شارد جالوں کا الدوں فتا نوں اوران لوگوں نیر سے جو خود فتنہ اور آزائش کا شکاریں ؟

كهراس خياب براعوام كونفيصت فراست بين-

م خبردارخبرداد إ مراكزاس كروه كى بيردى شكرناجوالله كا كتاب ا رسول كى سنت كى طرف دعوت دويتا بهد اصابي طرف بلانا بوكن جعد دخري مو فيه كرام كرامت دول كم متعلق عام مجلسول بين ك جائ كيونكه مفعد تو (تعوف) سع صرف يدم كرا دى كواصاف مقام حاصل بوجائ يه عالموں، نابہ وں اور واعظوں کی اخلاقی اور مذہبی حالت بھی نام ہند موفیاء وشائخ سے قطعت خالف در نام ہند موفیاء وشائخ سے قطعت خالف در تعلیب خطاب فر مایاب اور است سلمسکان بلقات سے بھی خطاب فر مایاب اور ما دات والو آن خطاب اور جا بیت وقیعت کے لی سنظرین ان بلقات کے اخلاق و خصائل اور عا دات والو آن کی تعویر دیکھی جاسکتی ہے ۔

علماء فلفد إذان بين دُوب بهوئت عرف دنوا ورسطق دكلام كوعلم وي سجمدكا سفارة رآن مجيد اورسنت رسول الترصلي التدعليد وسلم كي تعليم و تدريس سي شغف شقا علوم بونا نيان بين درك علم كي معرف سجرا جا تا تقار حفود كي دوشوى نير وى اور آب كي سنت برعل سے يحسر عارى ادرسيرت بلبد اور قرآن كے حد احكام زندگى بين جن كي وا تنى فرورت تمى، جن سے زندگى سنور تى ب افلاق درست اور قران اورا فكار كو جلاملتى ب ان سے قبلدا فا فل تھے۔ اس خطاب كة خريين فرات بين -

سبن علوم کی چیت مردن در انع آلات کلب توان کی جینیست آله اور در ایست مردن در انع آلات کلب توان کی جینیست آله اور در ایست الله می است الله کا بیر معنا توان سند داری به اس کوسیکی کرسالا تول کی بسیدن میں اسلامی شعائر کورداج دو، لیکن تم فی وینی شعائر اولاس کے ایکام کو تو بھیلایا بیس اور اوگوں کو نا کدا زمر درت باتول کا مشود و سب بو . تم فی این مالات سے عام سلا اول کویہ یا ور کراد بلہے کرعلاء کی بری کشرت اور کی ہے ۔

واعظوں نے رطب دیا اس کو وائ کے نام پر پھیلایا تھا۔ رسول الدصلی الدُعلیدوسلمسکے
نام پر جیوں اور نا بعد مدین گرہت اور لوگوں کوسنلنے عابدوں اور نا بدول نے عوام
بروین کے نام پر زندگی تنگ کروی تھی۔ وین کی بھٹی ہوئی آساینوں سے باتھ کینے لیا تھا ا
وساؤسس کا نام افکارد بنی اور الہا مان اور زندگی کے طبیقی مسائل سے قرار کا نام زبدو دروں
رکھا تھا۔ سیبرت طبیر صلع کے مظالد اوراس کے مطابق علی کی بجائے معلوب الحال اور

ماجان کشعن وکوات کے تذکرے ای کی مرغوب غذاتے - ترک و بیا اور دہا بیت کومبیار تقوی اوراسلای نشک سجدر کھا تھا۔

به مالت تومد بي طبقول كي تفي سوساً تيك دوسكر طبقات شلاً سلاطين امراء و ادكان دو النه ملازمت بيش الل صنعت وحرفت ادرسبست أخريس مسلم عوام كا افاق ومذببى ما لت اسست مختلف ندتعى- اسعهد كى تاريخوں پس ليليے مواد كى كمى بيل جس سے سوسائی کے مختلف بلنقات کی اخلاتی و مذہبی زوراس دورکے معاشرہ کی مجمع تعمیر كى سوسائى ك مختلف طبقات ك اخلاق اوراس عهدد كساى مالات كا تقشم كينجنا دياد مناسب خیال کرتے ہیں۔ سلامین امراء اورارکان ودلت سے شاہ صاحب کے خطاب وقعلی سے معلیم ہوتاہے کہ وہ جہادگی ا ہیتسے ناآستنااس کی ضرورت کے اصاسے غافل نظم وجطى صلاحيتونست عارى جها بنانى وركثوركثانى ادرسلطنتك انتظامك حنيتى تقامنون سن يكسرنا وانف يا غافل تع - اخلاقي مالت كاانهازه است مكايا ماسكتاب كم شراب علاینهای جاتی تھی اوراس کو برا بھی نہیں سم ما جاتا تھا۔ زیکماری کے لئے اوا مانے شفع بواعام تفارشرلبيت اسلاميه كاكى كولحاظ ندكفار بدما الت تمى ليكن ان خرابيون كا كىكواحاس دعاء فداكانام بياجاتا عاليكن زندكك فداك دبنكا كمح لغلق دعاء تام د بنی صلاعیت ادر علی تونی دنیا در دیاک لذائد کے حصول میں مرت بور بی متیں۔ حصرت شاه صاحب كخطاب كامندرجه وبل الكوا سلاطيين وامرارا ودائكان دو لعندكى ا فلاتی ومذہبی مالت کی تصویر کشی کے سے کفالت کرتلہے ۔

> الا اسد امیرد اکیانم خداسے بیس ڈرتے ؟ دیائی فاقی لاتوں میں ڈویے جادی ہوا درجن اوگوں کی مگرائی تہا سے سرد ہوئی سان کوتم نے چوڑ دیل ہے اکدان برسے بعض بعض کو کھاتے اور سکتے دین کیاتم علایہ مضرای بیس بین ؟ اور پھر لینے اس فعسل کو

تمرایی بیس بچنے کی تم بیں دیکر بہ عاد کہ بہت سے اوگوں نے اوپی ایس بھتے ہوئی ہاں کے کھڑے ہیں کہان بن ذناکامی کی جانے اور شرایس و حالی ہائیں ہے ہوا کھیلا جلسے کی تن تم اس میں دخل بیس بینے اوراس مال کو بنیں بدلے ۔۔۔۔ بہاری سادی و بنی تو تی اس پ درگراز مرت بوری بین کہ لنیڈ کھاڈوں کی قسیس پکوائے دہو۔ اور نرم دگراز جمر والی عور توں سے بطعت المعلق دہو۔ اپنے کیٹے اور اور نے کہا تا کہ سرکبی الشکے سلنے جو کا سے ۔ خواکا نام بہادے پاکس فقطان سے کہ الشکے سلنے جو کا الشکے مائی کہ الشکے کا فقط سے تہادی مراد نرما شکل کہ درا دوا یہا معلوم ہوتا ہے کہ الشکے مفاط تا دیے تہادی مراد نرما شکا انسان میں کہ درا دوا یہا معلوم ہوتا ہے کہ الشکے مفاط تا دیے تہادی مراد نرما شکا انسان کی ہوئی ہوگا ہوگا کہ درا دوا یہا معلوم ہوتا ہے کہ الشکے مفاط تا دیے تہادی مراد نرما شکا انسان کی ہونکہ مرائے ہوگہ فلا قادیہ تا کہ دے لینی ذائر کے انقلاب کی پہ تعیہ ہو کہ فلا قادیہ تا کہ دیا کردے لینی ذائر کے انقلاب کی پہ تعیہ ہوگہ فلا قادیہ تا کہ ایک کردے لینی ذائر کے انقلاب کی پہ تعیہ ہے ہوگہ فلا قادیہ تا کہ ایک کردے لینی ذائر کے انقلاب کی پہ تعیہ ہوگہ فلا قادیہ تا کہ ایک کردے لینی ذائر کے انقلاب کی پہ تعیہ ہوگہ فلا قادیہ تا کہ ایک کردے لینی خوال خوال کی پہ تعیہ ہوگہ فلا قادیہ تا کہ دیا کہ دیے گوئی کی تعیہ ہوگہ فلا قادیہ تا کہ ایک کردے لین کردے گوئی کردے گوئی کردے گیں گوئی کی گوئی کی گوئی کی گوئی کردے گو

جولوگ اس فنسٹ غیم کے ساتھی ہوئے ہیں عزد ی ہے کہ ان کو جاگیر ومنصب اور خدمت سے بے وفل کردین تاکہ ان کے لئے یہ چیز سزل کے قائم مقام ہر مبلے اور دوسے واک اس قدم کے مواقع پر حق ملک کی اوالی کی مقام ہر مبلک کی اور است میں اور اور اور ا اوالی کی کے داست میں نہ مبلکیں۔ افواج اور شاہی کی ترتیب عمد ا طراقة پر کرنی مبلینے اور بیتر تیب تین طریقوں سے ہوک تیب اور اور اللہ ل ا- بخیب ہوں ، ببادر ہوں اور اپنے ساتھوں پر شیق ہوں اور اللہ ا سے بادر شاہ کے فیر جواہ ہوں۔

۲- بن نوگوں سے اس فتنہ بن بے غیرتی اور نمک مرای سرند بوقی بسے ان کومعزول کھے دوسروں کو وافل رسالہ کیا جائے۔
سا ملائوں کی تخوایں لینرتا فیسر کے ان کوملی چا بین اس نے کہ اپنر کی صورت بن وہ لوگ سودی قرض سیلنے پرجبور ہوئے بین ا درائ کا اکشر مال منابع برجود اس نے دوگوں کو بنایا جائے بن میں رشوت سنائی کی ہمت نہ نگائی گئی ہو۔۔۔ انکر ساچد کو ایسے طریق پر تخواہ دی چلئے۔ نا زباجا عدت کی ماضر کی تاکیدادد ماہ دمفال کی بے حریق کی خالفت ہوں مدر دری کے جائے۔

بادسشاه اسلام ادرامرا عظام آیا نزعیش دعشرت بین شنول مز مول. عزست محمنا بول سعی نو مرکس توبر کرین - اوراً بینده گذابول سع بیخ دین است (شاهدنی الشکسیاس مکتیات میه)

یہ بیان کی مودی کا تہیں بلکہ ایک محیم اور دیر کی جانب سے یا دشاہ ، امرام اوراد کان سلطنت کے نام بغیمت نامسے میں بر مرحت ان کے تریر دستوں کی بلک خودان کی ا خلاقی کم زود ایران کے نام بغیمت نامسے میں بند اوران کے ترک کی نیموت کی گئے ہیان میں نامسے اس کی انہیت ایک مورغ کے بیان سے بڑود یا آل ہے ۔

میں اس بیان کی صداقت معلوم کرنے کے لئے کسی اور کسوٹی کی خرورت نبیں بلکراس دور کی اس دور کی اس دور کی اس دور کی است کا میال ہے۔ اخلاق و مذہبی اور سائی تاریخ کی ایونودکوئی اور تاریخ کی محت کا میال ہے۔

وخیره عادات بنیششال بین وضرت شاه ماوب قرطتے بین 
"اے فوجه اور عسکر لیو ا تہیں خدائے جہاد کے پیلافر ایا تعامقد
پیر تفاکد النّد کی بات او بی بوگ اور خداکا کلمہ بلند ہوگا اور شرک اور

اس کی جڑوں کو تم دیا سے نکال پینکو کے لیکن جن کام کے لئے تم پیلے

مینکہ کئے گئے تھے اسے تم چود ڈ بیٹے اب جو تم گھوٹ پلنے بدہ تعیال

جع کرتے ہواس کا مقعد مرف یہ رو گیلے کر اپنی دو لت بین اس

سے اضافہ کرو۔ اس سلسہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ اللہ بین جہاد کی بنت سے تم باکلالا اللہ بین جہاد ہوں کہ تم اللہ بین بین بین ہیں بنین ہے ۔ "

کی قدم اور ملک کے سے تاجر اور صنعت کا ریز حرکی بڑی کی جیٹ سکتے ہیں آگر کی توم
کے تاجر اور صنعت کا روین داری اور عمد اخلاق کی صفات سے محروم ہوجائی تو ملک کا اختصادی تو ازن بگر جاتا ہے اورا ملاتی کی طاست ساخرہ بناہ ہوجا تلہے ۔ صفرت شاہ منا سے عہدی اس محمدی اخلاقی اور مذہبی صلات کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ انت ساخت ہیں اس طبقہ کی اخلاقی اور مذہبی صلات کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ انت میں مفات سے یہ طبقہ محروم اور تو ہات یں گرفتار تقاادل میں ایک اور اطبقہ بیدا ہوگیا تقامی نے کی جا مرتب کے اختیار کرنے کی جائے مور توں کی حرام کمال کو اپنا قدامی معاش بنا ہا تقا۔ اس طبقہ کی دائی اور اقلاقی صلات کے انجاد کے مفت مفت شاہ مقب

كايرفطاب كفالت كرتكبيع

اسادیاب بیشد و دیکوا اا نت کاجذبرتمست مفقود برگیلید تم این دب کی عادت سے فالی الذین برد پیکے بواورتم این فرخی بنانے بوت معبودوں پرقر یا بیاں چرا یائے برتم سرارادرسافارکائ کیتے بو بتم تدست بعض لوگوں نے فال بازی اور ٹو لکااور گرفت وغیرہ کابیشہ اختیار کرد کھلہ ۔ بہیان کی دولت ہے اور بہیان کام نرب یہ نوگ فاص قم کالباس افتیار کرتے ہیں۔ فاص طرح کے کھلنے کی تے بیں ان بی بین کی آمد فی کم بوتی ہے وہ اپنی عود توں اور بچوں کے حقوق کی بروا انہیں کرتے۔ تم میں سے بعض صرف شراب فودی کو بیشہ بنائے ہوئے ہیں اور تم ہی میں سے بعض صرف شراب فودی کو بیشہ بنائے ہوئے ہیں اور تم ہی میں سے بعض صرف شراب فودی کو بیشہ بنائے ہوئے ہیں اور تم ہی میں سے کیم لوگ عود تون کو کرا یہ پر میا کہ بیٹ بائے ہیں۔ یہ کیا بہ بخت آدی ہے اپنی د نیاا ور آخرت ولا کر بیٹ بائے ہیں۔ یہ کیا بہ بخت آدی ہے اپنی د نیاا ور آخرت

مالاتکری تفائل فے متبارسد ف منتلف قسم کے پیشے اور کمائے کھا کے دوارے کھیل اور کمائے کھا کے دوارے کھیل اور کمائے کا شکری اور فلط راہ معدل رزق کی افتیار کی ؟ رہ معدل رزق کی افتیار کی ؟

ا دیرکی سطروں یہ معاضرہ کے مختلف طبقات کی مذہبی وا خلاتی حالمت کا جائزہ لیلہے کسی معاشرہ کے یہ وہ ام طبقات ہیں جن کے اخلاق اور خہبی حالمت کے آیئے ہیں عوام بلکہ لیدی توم کے اخلاق اور خہبی حالمت کے آیئے ہیں عوام بلکہ لیدی توم کے اخلاق اور خہبی حالمت کے دیم معافی وہی ملو کم اوگوں کی اخلاقی حالت معاشرہ کے اعلی طبقات کے برخلاف ایس ہوسکتی۔ نیکن ہم عوام کی خذہبی واخلاتی حالمت معامشرہ کے اعلی طبقات کے برخلاف ایس ہوسکتے۔ نیکن ہم عوام کی مذہبی واخلاتی حالت کو وائی طور پر بیان کردیا چاہتے ہیں۔ اور ان حالات کی عکامی کے عوام کی مذہبی واخلات کی عکامی کے ایک ہم حضرت شاہ صاحب کے خطاب ہی کا خلاصہ بیاں بیش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے خطاب ہی کا خلاصہ بیاں بیش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اور ایک

ا ب بن عام سلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آ دم کے پکدا دیکھ مہمار ا افلاق مہیں ہیں ۔ تم پر بے جاموص وارکا ہوکا سوار ہوگیاہے۔ تم پہ شیطان نے قالو پالیاہے۔ عورتی مردد سکے سر پرچرو مگی ہیں اور مرد مورتوں کے حق بریاد کر رہے ہیں۔ حرام کو تم نے اسیف اے خوش گوار بنالیاہے ادر طال تماسے لئے برمزہ ہو پکاہے ....

چاہیے کہ تم اپنی شہوانی خوا مبنوں کو تکافظ کے دولیہ پوری کرو ....
اپنے شکم کی خوا مبنوں کی تکیل چاہیے کہ کھا نوسے کرو اورا تنا کملئے
کی کوشش کروجی سے بہاری صرور بننی پوری ہوں۔ دوسے وال
کے سینے کہا یوجی سینے کی کوشش خرو۔ کہ ان سے مانگ کر کھایا کرو
تم ان سے مانگر اور دہ نہ وی اس طرح بے چارے بادشا ہوں اور کا کا کے اور بھی لوجو دنہ بن جاؤ۔ بہا سے سئے بہی پہند یدھ ہے کہ تم خود
کے اور بھی لوجو دنہ بن جاؤ۔ بہا سے سئے بہی پہند یدھ ہے کہ تم خود
کا کر کھایا کرو۔ کوئی نہ کوئی کمائی کی داہ آدی ضرورا فیتار کیے اور اس اختیار کیے اور انتظار کرے۔
کی جا جا دہ افتیار کرے۔

م فرزوة كويمى جيورد رياب مالانك كوئى ايسادولت مدانيس به فري ايسادولت مدانيس به فري ايس اعزه اقرباي ما جت مندلوگ بنيس بوت ...... تم يس سع بدهنول فري الايم مي سع بدهنول فري الايم بي به فري الدي بي به فري الايم بي به فري الدين ايس ... نم كومعلوم به بي به بي كرتم في ادوزه در كفي يد قادر ايس ايس كومعلوم به با به بي به بي كرتم في اور ما معلوم من كومعلوم بي بايس اين كم بود باوشاه جب ايش خزا في بي اين اين كم في اكثر بيس باتاج سائل كم ادر بي بار تا در كم كود وشواد كرد يتلبع بايو يه مهادي بي بي بهادى كي برى عادت بي بي بها در كار يو دشواد كرد يتلبع بايو

عوام کے نام عفرت شاہ صاحب کا یہ بیغام کس تشریح کا متابع بنیں اس آبینہ بیں ہم عوام کی مذہبی واضائی حالت کی بوری تفویر و لیکھ سکتے ہیں -

معنموں کے است میں توم کے منتان بلتا اور عوام کی اخلاقی اور مذہبی مالت کاجائزہ لیا آبلہ ہے۔ کسی معاشرے کی بی طبقات ایں جن کے عادات وفعائل اور اطوار وفعائل کی روشنی ہی اس ماشرے کی اخلاقی دندہی مالت اور بلندی ولیت کا فیعلہ کیا جاسکت ۔ اس سے اس کے مزید طول دیئے کی ضرودت باتی تیس رہ جاتی ۔ بہ آسانی ادرانہ کیا جاسکت کہ اخلاق کیا خاسے اس طرح فتی و جور اس فرد ہوئے طریقات سے معاشرہ کی جور است اور مذہبی کا قاست اس طرح فتی و جور اس خدم اس معاشرہ کی دوجہ بلندا درشا تا وہ کی ۔۔۔

## شاهٔ وَلِي اللّهُ كَافَاتُهُ حصر الول مباديات اخلاقيات

معتف الأكثرعدالامطايات منسرم، سيدمحدسعيد

#### معامشة تى ارتف و كے بيار مرحلے

ارتفساق ددم ادتغساق يوم ارتف البيارم

جبياك أيك فروك زيرگي كؤسسرسرى طورير جارمرطون مثلاً بجين ، الطركين ، يوافى اعظمسم بْتُلُى بِينَ تَعْسِيم كِما واسكناب السلة شاه ولى الله السبوئت كى فاطرمعاشرتى ارتف وكوچار رملوں میں تقسیم کرتے ہیں بن کو دہ ارتفاقات کتے ہیں اوریہ چارول مرسط ایک دوسے مسے ان تدرمواده بن كدان كے دريان شكل اى سے خط تعسيم قالا ماسكتاہے - برايك مرملاس كى مدس مقات ادرادارول كربنيادير تقييم كياكياب ادر شاه صاحب نيم مرملك ومين تفرط يكنع إن-

صروریات (مادت، کاتکین وه عام سط سع من پرکدایک معاشرو کے بدهن فاد موديرة ائم الدست إد ، الله في مروميات ، فوراك مسمدى كرى اورموسم كى شدت ك خلاف سا اقدام مودانات كابم مجت بوتا ادرتو ليدلنل كرنا اوردوسمى عمانى وجاتياتى ضروريات كالمكين ابتدا فی دوسک اندانی معاشروی تعییریس بنایت ایم کرداد اداکر تیدی جوکد این آغازی محاتا

الرحيم جدرآباد

ک مقابطین، شکل کاسے بہتر ہوگی لیکن ارتف ارکے دوران، محقوص خصوصیات نے فردغ پایا جہنوں نے اس کے طرزع لیا اور اسے ا شانی معاشرہ جنوں نے اس کے طرزعل سے ممتاز کیا اور اسے ا شانی معاشرہ کے مفہوس فشا نات مطالک ا

ارتفاق اوّل

د ا نسانی معامشره ، معاشرتی ارتقب رکے ا دلین مرملسیں،

انسانی معاشروای فرود این مرصلی اس دفت بوتلی کدجب وه اپنی است ان معاشره ترتی یا تلب - معالمت شد، می بوتلی و با

بها بات اور اوس ادر اوس ادر اوس ادر الله بها ادر اوس الدون الدون

بددر شس جوانات بی فاعان تقام وندگی کوقائم کرتیب جوایک گرده بین ایک متقل اداره بوتیب -

دوسمی منرورت دفاع بت اکر بینوناست کدایک گروه دوسکدگرده پر ملکرویتاب در ایک ایک گروه دوسکدگرده پر ملکرویتاب در مرف بدکه اکران آپس بن اللالی بن مرف بدکه اکران آپس بن اللالی بن مرف بدکه اکران کانی بور آبان اسی وجهد اکران کانی بور آبان اسی وجهد

یمان تک که دورد حثت کے معاشرہ بیں یہ بیجیدہ سرگری، حقیقتا آیک اسے کردالک فروق دی ہے ہوں کے حالات دلجی اور نفسیاتی فرد یا ت کے ہے موزوں اور فطری ہوتی ہے ہے ایک اطلاق کروار کیا جا سکہ ہے ۔ یو بعض فقصوص او معاف کی ترتی بیں رہائی کر المبے بیسے ہوات ، بد غرض ، فرد کے مقابلہ بیں جاعت کے سوچا، حقل وڈکاوت کی تیزی اور ان جرات ، بد غرض ، فرد کے مقابلہ بیں جاعت کے سوچا، حقل وڈکاوت کی تیزی اور ان اور ماون کی ابھیت ، بد اپندائی در رکے معاشد و در بی مجی گئی آئی بائد اور للیعت فیل الدی میں اور ان بائد معاسف وں بیں ہوئی ہے ۔ وہاں رقابت اور مقابلہ کا جذبہ کی ہے ہوں نہیں ایک فرد یوکسی فاص معاملہ بیں جارت رکھا ہے بڑھ چرا می کر حصہ لیتلے طاقو و میں ایک فرد یوکسی فاص معاملہ بیں جارت کر سے ، گروہ کا رہا بین جا آبائی میں ایک مناز و سرت ہوتی ہوئی ہی بید نیس ہوئے ۔ من کو برا نیس سجا جا انا اللہ بی نامعادم مقدر کے لئے کو تک سرت ہوتی ہے اپذا وہ تمام بنیا وی امول جو آگے بیل کر ایک معاشرہ کی ترتی کے ایک ترم طون بی ترم طون بین زیادہ سے برادہ ایمیت ا فتیار کرتے جاتے ہیں۔ اس معاشرہ کی ترتی کے ایک ترم طون بین زیادہ سے نیادہ ایمیت ا فتیار کرتے جاتے ہیں۔ اس مرحلی سنتشر طور پر پائے جاتے ہیں۔

ارتف اق دوم داننن معاشرہ معاشرتی ارتفائے دوسی مرملہ یں ،

منظم و توت ہو مثابہ اور ملم سے ماصل ہوتی ہے اور بہطمرط میں ماصل کا گئے۔ مزید ترقی کا ماہ ہواد کر ق ہے - ترقی و تو بین کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ وہی اثر بیدا کرتی ہے جو کہ ایک فرد کے معاملہ میں پیدائش مزاع کے جاب آمیز محرکات پیدا کرتے ہیں اوط لاک نتیجہ میں بدیوی اور رق بیدا ہوتا ہے ۔ بیدا کہ ہم جانے ہیں کہ یہ نتیجہ کو بیدا کی ارتقام کی طرف قال فکریات یہ ہے کہ پہطم حلہ ہری ضروریات کی طرح ان کی تسکین و تکیل کے فوطر۔
بی نسرو نظ ہا تا شروط کرویت بی اور زیادہ سے زیادہ بیجیدہ بیت جلتے ہیں۔ یہ اس الله کا دکا تیجہ ہے کہ آگے چل کرا معامضرتی ارتفاء کا دوسرامر ملد دجودیں گیا۔
و ٹارگی کے پانچے شیعے

فردى زندكى بالشخصى زندكى كاشعبه

جوامول شخصی زندگی که موزدن کردار پر محمرانی کرتے بین انہیں ستان ولی الله محکت المعام میں انہیں ستان ولی الله محکت المعام شید و طرز زندگی کی حکمت ) قرار وسیت بال ادر یہ ایک فرد کی مزدر مات کی سیکور موزون شکلوں سے والب نند ہوئے بین مثلاً فوراک مشروبات ، بهاس مقام روائش اور است و برفاست و برف

محمد ملوزندكي كاشعب

خاندانی و ندگی بی اس مرحله برنیا وه بیمیده او جاتیب الددای تعلقات شعرف به و مانی بدای تعلقات شعرف به و این مسل به و ل کے سائم و مسدامیاں بیدا کیسٹے بین بلکدد سے دشتہ دامدن خانمان کے دوستوں خان برا اور دد سے دل کیسٹے احماس و مردادی بیدا کہتے ہیں۔

اس طرح سے نے مداج الوارادددایات دیودی آسٹریں بعض ملات بی النزر وائد اللہ مالات بی النزر وائد اللہ مظیرسدوں مالات بی النوں شاودلی اللہ مظیرسدوں ما تا النوں شاودلی اللہ محکمت تدبیر المنزل کے قی این گھریلو ذمہ داد ایوں کے کماد کی حکمت کا علم۔

پیشه ورانه زندگی کا شعب

یہ زندگی کے ایک اعلی معیادے ہے مہرے تعلق رکھتی ہے جومزیدتقتیم محنت اور ذرائع بیدادار در معدل روزی کی تخصیص کا در ترقی سے تعلق رکھتی ہے شاہدل اللہ اس شعبہ کو محدت اکتبا ہید، دیعن روزی ماصل کرنے کی حکمت ، کہتے ہیں -

بخارتی معاہدوں کے تعلقات اوردوسرول سے سامان بخارت کے مباولہ کا شعب

تعاون کا شعب، ریاا مدادبا ہی کاشعب،

شاه دفی الشک نزدیک بیشعب، حکمت الشعاد نیه این امداد با بی کے علم سے تعلق کم المات میں الماد با بی کے علم سے تعلق کم الم منت کرکے ملکیت کا کارد باد افتراکت اکینی ادرات تعمرکے دوسے ومعا بست دخیرہ ۔ ۱ دراس تعمرکے دوسے ومعا بست دخیرہ ۔

آخر کے تین شعب ایک معاشرہ کی معاشی ندنگ کے کردادے ترتی وفروغ کے مختلفت پہنود س کی ٹا پندگی کرنے ہیں اس سے اس تینوں شبوں کومشتر کے طود پر ایک شعبری تعور کیا ماسکتہ اوراست معاشی زندگی کے کردار کا شعبہ کہا جاسکتہ ہے۔

دندگی کے تام متذکرہ بالا شید ایک معامثرہ کی لازی خصوصیات بیں ہوکہ اپنے ابتدائی مرصلہ ترقی یا گئے ہیں ہرایک شعبہ ترقی یا فتہ معامشرہ کی تشکیل بیں اپنالازی حصدا واکرتا ہے ترقی یا فتہ معامشروں بیں اشعبہ دوسے رشیوں سے مرابوط ہو تلہے ایک دوسے سے تعلق رکھتے ہوئے یہ یا پنوں شیعے معامشرہ کے تمام ارکان کو بھیشت جموعی تحد

کرتے بیں اور معامضرہ کو بڑے بیاد پر ایک ہی فائدان کی شکل دیتے ہیں۔

ملكت، مديين

ایٹ ادتف دکے دوسے مرمنسے گذر فے عدون معامشدہ ایک دیرج تراتی او کاشکل میں فروی یا تاہے بی کہ ملکت کی تشکیل کر تاہے ۔

شاہ دن اللہ کے الفاظ یں ایک مقیقی ممکت، ایک مستمام کلنے بلندوالاعادات اور بھار گرز کا نام نیس بلکریہ اللاؤں کے مختلف گرد ہوں کے درمیان اتحاد کی ایک فکل ہے جوان اصولوں و زندگی کے مختلف شیموں کے لائی ٹیچسکے طور ہوت دیں آتی ہے جومعاشرہ کے ختلف گرد ہوں کے درمیان مختلف رسل درسائل یا تباد لا استہار اور تعاول کے تعدید تعلق بیسلاکر تی ہے اوران کو داخل اتحاد اور فردوا صدی سالمیت عطاکر تی ہے۔

ملکت اوراس کے اتحاد کے تحفظ کے اف معاشرہ مکت کی ایک محومت قائم کرتا ہے اور میسواسے تم تی دی ہے۔ ملکی محکومت کا فرون ف ماشرہ کی علامت ہے جو سائے معاسف تی ارتقام کے تیسرے مربط تک ترتی کی ہے اور است شاہ ولی انڈ ارتفاق سوم سے ادویتے ہیں۔

ارتغساق سوم

(اننانی معامشره معاشرتی ارتفام کے بیسرے مرملہ یں ،

معامشری اد تفاد کاتیسرامر ملد سابقه مر ملد کا فطری نیتجهد جیری معاشره واقعتاً
ایک متحده نظام الاعضاد کی طرح ہو جا تا ہے اور یہ ملکت کی بنیادہ ایک ہم نگ ملکتہ محکومت کی
دونوں مزید معامشری ادتفاء کی عرودت محسوس کرتے ہیں یہ ایک ہم نگ ملکتہ محکومت کی
تخلیق وتری کی طرت واقع ہوتا ہے ای مقصد کے ماصل کریے نے معمولوں میں مرصوت معاشرہ
کا تحفظ و مقاطت اس کا اتحاداس کی ملکت اور یحکومت شامل ہوتے ہیں بلکدوه اس مکسل
فائدے سے تعلق در کھتے ہیں جو اتحاد، مملکت اور محکومت اپنے معاشره کے ادر کان کو

اس سلم كا ملكت كى محومت او محرى معد إدل كى تمانى كوشاه دلى الدار آغاق موم قراردية ياس-ادريد معاشر دك وه نشانات إن يومعاشر كى ارتقاك قيسر معرصلين موداد بوسة بين-

اس سے بہل کہ معکس کی ضروریات ادران کی تکیل کے منے مکومت کے طریقوں کا تجزیہ کیا جائے۔ یہ اصفیا دہ و لچے ہوگاکہ اتحاد معکست کی مکومت ادران کے باہی تعلق کے بارت نقل بارے بی شاہ دلی اللہ کے تعددات کی دخاوت کے لئے البدوریس سے ایک عبارت نقل کی باتی ہے۔ شاہ دلی اللہ کے القائلیہ ہیں -

یہ ندگوں کے دہ گردہ بیں جو یا ہی رشت کے جوشے می الحقیقت ملکت کا نشام ترتیب دیتے ہیں۔ حقیق مملکت یہ چار دلولی کا تلعا ورتجا آلی مرکز کا کام جیں۔ اگر ایک ودستر کے قرب وجواد ہیں بہت سے شہرواقع بیں اوران میں دہنے والے لوگ باہی لین دین کہنے ہیں شب یہ ایک ملکت کہلائے گی۔

اس نقطه نگاه سے کہ ایک ملکت کو اتحاد کے دست سے متحد کیا جائے وہ فرد دا مد یا ایک نظام الاصفاء کی طرح ہوجا تی ہے جس میں لوگوں کا گردہ اور مرفرد کی جثیت دی ہوتی ہے جواس مشخص کے جم میں ایک دھڑیا چھر کے سے عضو کی ہوتی ہے - ایک ملکت ش اتحاد لذی شهد - سید سه بها اس اتحاد کے تعظا کی مفردت به تنی اس کے تمام قاد کہ اسلالے کے بیٹے اس تری وفرم خ مزودت به تنی اس کے تمام قاد کہ اسلالے کے بیٹے اسے تری وفرم خ دینے کی مزودت ہے - محدمت کا نظام ( تدب بر) جس کے فدید کہ ایک مقصد ماصل ہوتا ہے وہی حقیقی رہنا ( امام ) یا ملکت کا فر ما فروا ہوتا ہے شاہ دلی اللہ کے نزویک محکومت کا فرال دوا شعرف کلیت گا ایک انسائی فود کا فاکہ ہوتکہ ہے اسواء بلاست بہ بیس بیک سنتی کم اور طاقت در شخصیت کا مال تخص ، ہوکہ قطبی طور پر اس کام کے سے موندوں ہو، ملکت سے امور سبنعال ہے اور ملکت کا سربراہ ہوتا ہے - ملائکہ وہ معن خاری اور

الما برى طود يرسر يراه بوتليد "

ملکت کی محومت کا نظام ، ویل کی مزور یات کی تکیل کرتابے بوک ملکت کے تعظاور ترقی کے لئے مزودی ہوتی ہیں۔

ملكن كى ضروريات

ا۔ عدلیس ملکت کے اتحاد کے اس وقت بڑا خطوہ لائق ہو ہا تا ہے جب
ملکت کے ختلف شبوں کے لوگوں کے درمیان یا ہی تنازع اور رقا تیں شروع ہو ہاتی
ہیں اگر ان تنازعات کا تعذیبہ نہ کیا جائے تو وہ بڑہتے جاتے ہیں اوروہ ملکت کے لوگوں
کے درمیان بے چینی اور تعادم بیدا کرتے ہیں جو ملکت کو قادی تابی کی طرف نے جاتے
ہیں ۔ اس کے ملکت ایک ایسے اوار سے وصفر طور پراس کے تنازعات کا تعذیب
عیداس کے نظام محکومت بی شامل کرلیا جائے۔ جو موشر طور پراس کے تنازعات کا تعذیب
کرے ۔ ملکت کی یہ صرورت عدلی سے ور ایم کی بیل یا تی جو سادی اور شفقہ طور پرتا دی تا میا کی میں ہوتا ہی کے تعدید کی بواوراس کے فیلے قابل
کے تعدید کا لاقام ہوتا ہے ۔ یہ ضروری ہے کہ مدلیہ منصوت وستی ہواوراس کے فیلے قابل
میں ہوں درم ملکت کی جو ضرور بیات اس سے والیت ہوتی ہیں اوری میں ہوتیں۔

ارحیمچسناد انظامیسه (عالمه)

مزودا در بدلمبا نع اوگوں کی سسرگرمیوں کو کھنے کے جو ملکت میں خوالی پیدا کہ سکت بی ایر مزودی ہے کہ اینے افراد کے خلاف تعزیمی اوراندا دی اقدامات کرنے کے لئے ایک مستمکم انظام بونا چاہیئے ، اوران افرادست نبٹنے کے لئے یک ان اور جذب طریقے وسفت العاد کر کو افتیار کرنا چاہیئے ۔

فوج بانوت دفائ

کوئی ان فی معامشرہ وگراہ طبائے کے افرادسے تالی نیس ہوسکتا جوہان ہوہ کرفتنہ و فیادا در تقادم پیاکستے بی ان بیسے بہت سے ہونناک سرگرمیاں افتیار کرتے ہیں۔ شلا تنل د فادت گری ملکت کے فلات بفادت کرنا اور دائی مفادات کی خاطر جان ہو چھ کر نظر د مبط بی ضال ڈلستے ہیں۔

يدوالى مفاوات، الماك كاحمول، ياكس والى انتفام يادشمنى كى تسكين و كليل يامذبى تفعيب بريد هسين.

ایی ہوتاک مورت مال پر قابی ہائے اوران کے خطوسے ملکت کو بچالے کے بہاور لوگوں کا یک فوج کی شکل علی و فاعی قوت کا جمع کر الازی ہے۔ ایک فوج کی نقل وحرکت ایک طے شدہ دستول کے تحت ہوگی جس کو لوگ بہند کرتے ہیں یا خطرہ کے وقت ، فوج کی نقل وحرکت ہو ٹی چاہیے۔ یا اس کی نقل وحرکت ادبا ب مل وعقد کی مرضی ہر جوگی ہو فن جنگ سے بخو بی واقعت ہوں اولد لوگوں کی رضا منا مذ فراں برداوی کی کمان کر سکیں۔ شاہ ولی النڈ نے اس ا دارہ کو جہاں کے نام سے موسوم کیا ہے۔

عوامي فلاح اورتعميرات عامته

ایک متمدن اور ترتی یا خشد ملکت ایک ایک ادادے کی ضرورت مموس کرتی ہے ۔ جو اس کے دوکوں کرتی ہے ۔ جو اس کے دوکوں کی فاق و بیود کی میٹرائی کرے ، وہ ان امود کی ایکام دی کے دسائل وفوائق بیدا کرتی ہے جو کرتی اور بیاک عارتیں اور کرتی ہے اوارہ بیلک عارتیں اور

تعمیرات عاشک احدا کام دیالب محرّمت کا بداداره نقاب بوتاب ادراداد کاسر عاه نقیب یا دالی کیلاتاب -

ملکت کے لوگوں کی تعسیم

ملکت کی مزوییات کا تقامنا ہواتاہے کہ اس کے لوگ بہتر طور پر بھایت یا فقہ ہوں ، دوئی ماصل کرنے کے شیوں بین آک دہ معاضرتی اد تقاسے دوسا بقسد مرحلوں کی معاشرتی ترقی کے پیش تظریاندمیار ذندگی ماصل کرسکیں۔

ملكت كي حكومت كا فرلينه

ایک سمل مکت مدینة التامه، وم بو منذکره بالا بر مزودت کی تکیل کے ایک موثر طریق سفت کی شکیل کے ایک موثر طریق سفت کی شکل بیں ایک معیار دکتی ہے۔ جیاک با العموم یہ ہوتلہ کے جب بہت سے ناموائی جب ایک مطابق کروار مخومت کی طرز کی آئیں بی سفتے ہیں تب ایک مسلم معیار اور مروج دھایا ت کے مطابق کروار مخومت کی طرز کی تشوری و ترجانی بی اختلات اوا بھی ہے۔ اپنا یہ بہتر ہوگا کہ یک اینت وا تحاد کے کسی بھی خطرہ کو دور کرنے کے لئے ہر شعبہ کے فرائق الله امریکی ایک شخص یا المسرکے بہرو کرد ہے جائی جو اس شخص کے اتحت ہوتا چاہیئے۔ جو متعدد شبول کی کادکردگ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور تام ملکت کا لادی سربراہ ہوتا ہے۔

ارتف ای چہا دم دانانی معاشرہ معاشرتی ارتقامے پوتھے مرملین )

بين الاتوامي ملكت

ارتفارکے دوراق، معاسشرتی ارتفارکے دوترتی یا لمتہ مرطوں یں جوملکت وجود یم الله مرطوں یں جوملکت وجود یم الله مرطوں یں جوملکت وجود یم الله مرطوں یک دوریان معاست یک دوریان کے دوریان اس دقت ایک دورت ہوتی ہے جب کسی توم کی آبادی اور تمام اسا نیت کو زیر فور اللها جا تا اس دقت کے الفرادی ادران کی طرح ہر مملکت ایک طرح و ایک بڑی مملکت کی دکن ہوتی ہے۔ مملکت کے الفرادی ادران ایم سے اوری ہے اوری تمام دیک سے اوران کے طرح میں معاومان کے اللہ میں معاومان کے ملکت تعلق رکھی سے اوران ا

یں سے لیعن جزدی ملکتیں مودسسدی ملکتوں سے متعادم ہوجاتی ہیں اورا پی مخالف ملکتوں سے داخلی اس اورا پی مخالف ملکتوں سے داخلی اس اورا تھا وہ کا دیتی ہیں۔

وافعات کی یہ فوعیت ایک نیاں فاقور نظام کی فرددت پیدا کرتی ہے ہوتام دیگر ملکتوں کوئیک ورسید میں مافقہ ہائی ہو ہوتا م دیگر ملکتوں کوئیک و درسید کے ساتھ ہائی ہائی دہ سی سیا ہیں دہ کتی ہے اور وہ اتحاد ان این ساتھ افال کا کہ میں ملا فلات دکر سیس ۔ اس صرددت کی تکیل ایک اعلیٰ خلافت کی شکل بالیک بین الاقوائی حکومت سے بعدی ہوجاتی ہے ہے ہے اقوام اس دقت نا فعکو ہی ہی کہ جیب وہ اپنے ارتقا کے دولان معاشرتی ارتقا می کر ہی ہیں اس مرمل کو شاہ ولی اللہ ارتقا تی معاشرتی ارتقا می درسیان مقیقی امن و سکون اور افغادی ملکتوں کی حفاظت مکن بھی اس اور دو فلا فت کے بیشر اقوام کے درسیان مقیقی امن و سکون اور افغادی ملکتوں کی حفاظت مکن بھیں اور دو فلا فت کے بیشر تا دک مالات، سے دوجار دیں۔

#### مختلف سطوح

اگری بدید بادمرط بن بن سے ایک معاصف و ترقی بذیر جو تلب تا ہم یہ صودی نہیں ہے کہ برمعاشرہ ان بن سے ایک معاصف و ترقی بذیر جو تلب تا ہم یہ صودی نہیں ہے کہ برمعاشرہ ان بن سے ہرمر طلب گذا ہو۔ بعض معاشرے دوسروں سے بالا ترقی یا فقتہ ہوتے بی اور اعلیٰ ترار تف ق کو بنتیج بی اور بعض اپن ترقی کے بعد زوال پذیر ہوجا ہیں اس کے ہرمعاشرہ کواس کی موجدہ سلح سے جائی چا ہیں اور بردی معتر کے دو ارتفاق کی بہلی ودسری اور تمیسی خوش کی منزل بن ہے یا حد جزدی طور پرددسری منزل بی ہے۔

## حافظ حَلف بن سالم متروت اولى كاليك جليل لقدر يزدهى عدث ماننام ليسبس ل

قرون او للک سندھی مور بین اور علماریں سے کئی آیسی او پی شخصین ہیں جن سے آیھ سندھ کا کوئی شخصین ہیں جن سے آیھ سندھ کا کوئی ختی مالات کو کا ان کے تام کی است مالات کے تام کی دور میں آئے ۔ آیئ آیٹ آئیسری صدی کے ایک نامور محدث خلفت بن سند کی موانع و آن اون کا اجالی تذکرہ و بال وال وال این سندے و فترست معلوم کریں ۔

آپ کی کنیت ادمحداد نام ملت پن سالم مقاآل المهلید کے ساتھ، لا کا تعلق مغازسس سلے آپ کومولی آل المہلید ادمہلی بھی کہاجا تا مغا۔

مون الفناندك قدمين تعريكى بنديد الاساء واللناندك قدمين تعريكى بداكريد فلام الرحيد نياده ترمليت الدولي المولاة الى كم من ين سنعل بدن بم يؤلك مولي تاوكريد فلام كويى بع بين اس في فلان مثاركت كى بناء يرفين وقت وابوكه بوجا الميد و الم اعظلهم الومنية والمداولية كدوه مولى كمست غلام الومنية والمداولية كدوه مولى كمست غلام كري مقالط بولية كدوه مولى كمست غلام كري و المداولية كدوه مولى كمست غلام كري و المداولية المربط المربط المربط المربط المربط و بياكد المم الحادى كالما بين المربط ال

الد عدانومن المنقري في كماكس الم الومليف كياس أيالوه بحدسة دريافت كيف من الدعد المريد دريافت كيف من الشريد وريافت كيف من كالترتعاني في اسلام يرود ويعد

امان فرایات دلین لوسلم ، المم صاحب نے فرایالوں ماکو بلکدان قبائل سے کس سے موالات كراد بعسد بتهارا يحى انتساب انبس كاطرت بيسة ع كاكيونك نووي بجايابي تفاد خلعت بن سالم كومول آل المحلب بعي جالها اس نيدت سع كماجا تلبع-

آپ بہت بڑے دفانا مدیث مسے تع چا بدائم ذہی نے سیران الاطال من آپ سكاتذكره بثل لكمعاسبت

ا فا فظا لكبيريدى يرب مافظ آب مستدحى يكن تدكر ولست يدر معلوم بوسكاكد آياان سك والدسلان بمسف تمع يا واوا -

آب كاسانده ين براع المورى يين شامل بن مين يكن ين سعيدا لقطان والمتوفى مشكلة، عبدانهمن عن جدى والمتونى مشكلها اسماعيل بن ايرا بيم ابن عليدوا لمتوفى طفية عدالهذاق ن مام والمنوفي سلاكم معيم بن بشير والمتوفي سيداري ابن ادريس جدالشدين ادمان الكوفى والمتوفى سلاكية معن عن عن عليا العتسنواز والمتونى سلاكت ، ابوبكرين عيامش المتؤنى ستنطلع محدين جعف وغندرالمتونى ستنكلها ابوليم الغفن ين دكين المتوتى وللكد يزيدت ادون المتون مستنايه وحب بنجريا بعرى المتوني ستنايد محدين عيدالله ابن فير والمتوفى متنسكة ، ابوا حدامزميرى محدين عبدالله الماسدى الكوفى والمتوفى مستنبكة ، سعدين إليم ين سعدد المتوفى سناعش ليتوب عن ابرايم بن سعدالدهرى المتوفى مشنته من ادمان كم علاقه سياخر سائنوه شجع ر

ا پ کے شاکرمدن سدرج ذیل محدثان قابل وکریں۔

ا مدين الى فيشمد دالمتوفى سلاكة والوماتم الرائدى عدين ادريس الحنظل المتوفى سعد ديرخارى كاستنادين) الودرع بعدائم في بن عرد الدشق (المنوفي المستد) ومحدث شام اليقوب بن يب المتوفى مستنده ، يمين بن عبدك القروبي المتوفى سدعتان بن سعدالمارى المتوفى شكه ليقوب بمناوست المطوى المتوفى سسدجاس عن عمالدعدى المتوفى سليهم اسمعيسل ين الى الحادث اسدين شاحين المتونى شفيرس. حاتم بن الليث التونى سبر معفرين فمد

الطيائى المتف عشكره الحق بن على العمري المتونى مصلام ، ابواتناسم عدالله بن محد البغيي التونى مناسية احدين على الابادالتوني منفيدم الديجراحدين على بن سعد المرفدى المتوفى سلفية احد بن الحق المعوثي المتؤفي مسدء

امام الدوا و دسلمان بن الاشعث البحث انى دصاحب استن عراسة بين كه بين في قلت بن سالم سے یا یک امادیث سنی مینیں بن انہدین معلسے سن چکا تھا۔

ا مام العداد وسليان بن الاشدش السجة في وصاحب انستن ، قرمل على بن كريس فللت بن سالم سے یا کے احادیث سی جہیں بس احدین مبدل سے سن چکا تھا۔

الممناق آب، ايك فنعسك واستفست بعايت كرتين.

على بن سبل البزار فرائع بن كمين في احدين مين سعميناوه فرملة تع كم خلف ين سالم المرامديع بن-

المتزودى فراست إن كراحدين عينل و رسائدست كدخلات ين سالم پيران ويوبيشالغانكن معایہ این ) ا مادیث کے جمع کرنے کی دجہ ۔۔ تنقید کرنے بین نیکن چھے جہاں تک علم سے ده جمو لے بتیں ہیں۔

مروائ على بعض لوك برب عدين برجيسة الزام تكايكرة بن تاكران كوكس طرح كمرود كرديا جلة - خلعت بن سائم يرجى اس تنم ك الزامات الكاسة كم يكن المالم إح دالتعديل يحلى بن معين فان الزاء تك كويالكل بينادة إدوياس ميس كم مندرمدويل ردايت معلوم بوتاب -

الديكرا لخليب البغدادى في الديخ المداوي احدما فلاذ بي في ميزان الاعتدال مراكعا ہے كدعيدالخالق بن منصور فراتے إلى يس في يجنى بن معين سے إوج ماكد فلعت بن سالم المخرى كياس ين آب كي كيارا عب المول ع فرايا مدوق ولين كي ين أويل في كماكدات الوذكريا (يريين بن معين كى كيدندب) وه اصاب رسول كي عوب ونقالق ے بادے بیں اطورت بیان کرتاہے تو یمنی بن معین نے فرایاکہ مد ان احادیث کو جمع

ورتامتا بيكن بيان بنيس كرتا-

آپ خالباآن ا ما دیث سے واقلیت ما مل کرنے سک کے جمع کرتے ہوں سکے بیٹے کہ مفاظ مدیث کو لا کھوں موفوظ احادیث یا و تقیس ۔ اب ان کے پاست یس کہا جلت پہنگہ د، جو ٹی امادیث جمع کرتے اور با و کرتے تھے اس کے وہ ضیعت احدا قابل اعتبار سے آئی کس طرب سے جوگا ؟

ا مام احدمزید فرماتے بین کدیں خلفت بن سالم کواچی طرح جا تناہوں دہ ہا بت ہی ایان دار ا درماوی حفت ہیں۔

الممنائي ادر الوحاتم الرازي فرمات بين خلف بن سالم قابل اعتلاين-

حمرة الكفافي المان حان في البي شريف ادر مجمط رحد فين بن سي شاركياسه المهد فين بن في مدث بعقوب بن فيب فرائع بن - آب قابل اعتاد اور معتبرتم نيز انهون في بن في فرائع بن في فرائع بن في فرائع بن في فرائع كرم دث ميدى (استناقا بخارى) اور سود دولوں سے زيادہ قابل اعتلا سے مافظ دبى ابن في شرة ، امام بخارى ابن سعد اور فطيب بندادى متفق بن كر آب كى دات بنداد بن ساسلام بن بهرى تمى ، الواركادن تفاد در دمضان المبارك كى سهر ارقى تمى ، الواركادن تفاد در دمضان المبارك كى سهر تاريخ فى ادر آب كى عمر و بسال تمى -

ایوعالب علی من احدین النظر کے بین کدآ بیکی دفات ۱۳۳۶ میں ہوئی ادا ایسان الزیادی کہتے بین کداس وقت آب کی عمر - اسال تھی لیکن آپ کی دفات ادر عمر کے یادے میں پہلا تول راج ہے جس پراکش۔ مورینین کا انفاق ہے -

ا بن سعد، الطبقات الكبير أبس كليت بين كرابنون في ايك مسند تفيعت كيا مقا. عن بين ا حاديث رسول جمع كا متين -

بیکن تا مال اس کے بارے بی بھے کھ معلوم بنیں ہوسکا۔ (حوالہ کے لئے دیکھنے)

الله میزان الاحتلال المام الدجی بی اس ۱۳۰۰

ان تذكرة الحفاظ للامام الذجي تي ۲ ص ۹۵ ۱ (۳) تاريخ بشاو للخطيب البغدادي مسه ۲۷ سه ۱۵ ۸ (۲) تنريب التبذيب لابن مجري ۳ مسه ۱۵ ۷ (۵) الطبقات الكبير لابن سعدجه عشم ۲ مسه ۹ ملع ليدن (۵) الطبقات الكبير لابن الى ماتم ن و الشم ۲۰ سا ۲۷ سه ۱ ۲۷ سه ۱ ۲۰ سه ۱ ۲ س

# المعان

### فارمى

تعون كى حقيقت اور فلسف المهمات الاموموط م اس يس حضرت شاه ولى الله ما حب في الريخ تقووت كار تقا يربحث فرائل من رفض النانى تريت وتركيم ست بن بلندمن الله يرفائز الوتليك اس ين اسس كا بعى يبان به د

تيمست دوردييا

## تذكره جحت الاسلام مولانانانوتوي مولانامحت ومسكوالميلم حيثتي

جدالسلام مولان فردقاسم تا فوقوی رحمت الله علیه کی دات سنوده صفات بی مطرت کی طرت کی دات سنوده صفات بی مطرت کی طرف سن می داد این ما کودنده بنادیا تھا بورس آپ کی مدمت میں حاصر ہوتا اینے مااق کے مطابق اینے حوصلہ ورظرف كے بقد سنا مدہ استا احتاا مقا ادران كى دات تدى صفات كا دالد وست يدا موما تا مقاء اينى يى استفیدین بن ایک بزدگ مخرسین بن محدسعودمرادا بادی تھے۔ برسیداما نت ملی حيني جنَّق المتونى منشطان كم تخلعى مريد تتمه -

ا نہیں بزرگوں سے بڑی عبیدت تھ اعلان کے مالات کی بڑی حب بح تمی جب مجمعی عضرت نا لوکوئ مما مرادآباد یا بریل یس ورودمسعود بوتا یه خدمت شد برابرما هر باد ادرمعنت نا نولوی رحم الدعليد كے علوم ومعارف سے بهره مندم سنة تھے۔

ا انوں نے سیمیارہ یں بڑیان دین کا آیا۔ ذکرہ فاری زبان عی کامنا شروط کیا تھا بوکم بين جارسال كى مدت ين ياية عكيل كويينيا تقاء اس كانام الوارا لعارين بيد يدو والمرايي مبنع لول كشور كلعنوست شاك بوا مقه اب جبيل ملتكها - -- يوتذكره مختصرها مع احديثيد موں ہے۔اس بی مومون فے جارث مور ما لوادوں کے بزر جون کا مال المرید کیا ہے اوران بر کا مال می نکھلے عن کوا ہوں نے دیجوا تھا۔ اس کتاب بی جیشتے ماہرے سلسلہ کے بزرگول سكة تذكرس بين حفرت الوقوى كست لبعق براى الهم اور بهايد مفيد معدادات

الل كايس-چان فيدشاه مدالرسيم حيثت افعانى مهار نبودى شهيد ملاكلة مسك الكرومير

فاه عدالرميم في مناهم كدورت من يرست بهيعت ببلد کی حضرت ماتی مولوی تحد قامسهم مادين داقهت ايك مبلس ميس بيان فرايك مراقبس فادع اور کے بعدجب دونوں مغرات بیٹے تو ال کی نبدت تو یہ کے افر سے حفرت سيطاعدماوث برتهقهدكي مودت ين نست چشتيد تا بر موكا ور معرت يدمادب كى توجك الر سعدان برغلبة سكرنايان بواتقا ومنة الشعليم نيزمولوي صاوب مومودن في رأتم اورود تن بل علم عصييان فرايا تفاك عبدالله فال ريس بنجلاسه جوشاه وعم على قدى و كعقيدت كيش مريدت وروني کے سالمین گردم کرکے وہ کڑ

بيعت جادياجاب بيدامهمادب كردند عفرت ماجى مولدى محرقاتم صاوب ورميك باراتم نقلى فافرعة كهيمل بردوذات بأبركات ليعد تراطع واتبدياهم فانشستنداش بمدت تويدايشان برجناب يدامد ما دب فنده دائے تبتیر کرفاص المرنبعت حبشتيه است ظاهرى شد واثر توجرجناب سيديرا بشال غلية ستحديدى وابد رحمة المترعليمطع وبم مولوی صاحب موموث بادائم و یا دوسدا زابل علم نقل ی فرموند كرعيدالشرقال ربيس ببخلاسامريد عيدت كيش شاه رجم على قدس سره براسة وروزه فندسسياه دم فكرد وقبل ازلولد مواود كدبيس غوابدآمد 

ا مولان سيدجد الحي عن لكعنوي في شاه جداريم ولا تن كالذكرة ينز الواطري مسام ين الأواد والمرا ما من المادين كروا المساعة الكردية من المادين كروا المساعة الكردية من المادين كروا المساعة الكردية من الماديد والمادكردية من المادكردية من المادكرد

سخے اور دلادت سے پہلے ہی بتكا دیكورتے تحرك اولا پیدا بركایا دولی؟ ان سے جب اس پیشی الملاح دینے كى كيفيت دریا فت كى جاتی تو فولئے كرمير سے مرت رائے كے بالا كى كوت مير ساسنے كرديتے ہيں واقع نے بحی موصوت كى نوارت كى ہے معابك خوش ادقات مرويز دگ تھے اس خوش ادقات مرويز دگ تھے اس مورت كري حضرات عالم شال ہي مثالى صورتيں د كھاسكة ہيں۔ مثالى صورتيں د كھاسكة ہيں۔ الرضيم جد الآباد خیرا ذوب ی پرسیدندی گفتند که کدمر شدس مراصورت و ختر دلپیرواند می کنا نند را تسیم دے را دیده او دمرد بزرگ دخوش اوقات بودندا فریخالفر ارداح بزرگاں در عالم مثال ثابت می شد که صور سے مثالیہ رامعائنہ می

كنبا ننديك

ا دواس طسے رہے مفرنت ماہی امداوا لٹرمساجر مکی رحمتہ المئر علیہ کے تذکرے بیں حفسرت ٹاٹوٹوئ کسے ٹاتل ہیں۔

مای مولوی محدقام صاوب ایک شخص کا بیان واقع سے نقل فراتے بین کا انوں نے حاجی امداد اللہ صادب کو خواب بین آن نفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا وہ جب پہنے ہوئے دیکھا جو لہاں کا وہ جلال آباد بین موجود بعیجس کی تعییر ظا ہرہے کہ موصودت بیاس خدایت مای دوی عمدقاسم صاوب با دانشم نقن فرعود ندکه شخصه گفت کرجید آن حضرت صلح الدعلید وسلم کرددابای و جلال آباد است مای امداد المدها د جلال آباد است مای امداد المدها د برنام مراست کر ایشان بلباس شرویت و داداب طریقت آداستده پیراسته اشدفالبال الما تباط سنت و المدفالبال الما تباط سنت و المعلم شرایت داداب طراقیت تعلیم تلفی می فرایند و مندمت خوداز عالم مسید دوا ندادند و از کمرنفی خود تعلیم لما هسیری از مریدال مذاب شدند و تبعظیم باطن امرافر ما یند.

اهدآواب طریقت سے آدامسته
پیراسته بی اورسالکین کوسنت اور
علوم شریعت اوراداب طریقت
کے ابتاع کی تعلیم و تلقین فرانے بی
اور کمی عالم یا بیدسے اپنی مذمت
لینا پسندی شرائے اورا پنی کسر
نفسی کی وجہسے مریدوں کو با قاعدہ
طاہری تعلیم ویٹا بھی پندینیں فرائے
بلکرانہیں یا لانی تنظیم کا حکم فراجے یہ

اس ختمرتذکرہ سے معزت مددی ک تندگ کے بعض المسے منی گوسٹ بھی سلنے آئے
بین جن کے ذکر سے معزت ناؤڈی کی ختیم سواٹ عرباں بھی یکسرخالی ہی اوراس ا عبارے
ان کی سیرت پریے ایک بہا ہت ہا مع بڑا بھیرت افروڈ اور بہت ہی حقیقت بستانہ بنمرہ
ہے اور یہ اس امرکا شا بد عدل ہے کہ جب معزت ناؤڈی کی کا دوان عمر چنتی وی مشرل
طے کر دیا تفاحضرت مومون کا شارکیا دعا اس بھی ہیں بیس بلکہ اس دورے کہا داو لیار اللہ اللہ فروڈی میں ہونے لگا تھا۔ اس تذکرہ بی محضرت ناؤڈی کی سیرت کی بہلود لیار

ا عدين مرحوم في چشته مابريملسليك سب اى بزرگول كاانوادالعادين عن تذكره كاب عن تذكره

عدین مراد آبادی نے روشنی ڈالی ہے وہ ایک غیرجا بندارا ندیبان ہونے کی وج سے عموی آدم کامستی ہے اسے تذکرہ لگاری فراست و لیمیرت اوری پسندی اور است گفتاری پر بی روشنی پڑتی ہے۔

به تذکره اس لواظ سے کر حضرت نا لو آدی کی جات بی بی جیبا مقا خصیمی اجہدت کا حال بد حضرت نا لو آدی ہو کا ساسلہ جاری سے بہت کھ دکھا یا چکاہے اور بہت کچھ کھا جا نا یا آئی ہے۔

ہادے اس معنمون سے اب حضرت الولوی کی سوائے دہر شکے افذول یں وہ اور تدب کر سوائے آئی متا مندوں کا افذول کی تعداد کے متدمہ میں حضرت آنادی لیب صاحب زید مجدیم سے بیان کیلہدے ، کے بجائے یا وہ شک بہنچ یا آئی ہے جن میں او لیت کا شرف اس مختصرت تذکرہ کو حاصل ہے۔ افوس ہے کہ آ جنگ تذکرہ لگا دول کی نگاہ اس نادر تذکرہ کی طرف بنیں گئے۔ اب پہلی مرتبہ اس تذکرہ سے معزت نالو توی کے حالات نقل کرکے بیش کے جارب یہ با میدہ کے محدمین مراد آبادی نے معزت نالو توی برج کچھ کھا ہے اس کود کچی سے براحا یا ہے کا مومن کھے ہیں مراد آبادی نے معزت نالو توی برج کچھ کھا ہے اس کود کچی سے براحا یا ہے کا مومن کھے ہیں کر محفظ مولوی محدول سے صاحب

حفرت مومون مهاجر بيت الله اود لائر رودن وسول الديس الا تعبر افوت كمديتى روسك شيوخ بيس سي بى عالم شتى دائى ومقائل بين العدا فقت اسواد خريدت وطريقت بين الكا تول دعل ناكش وتعند سي بك وے حضرت مای خاند خدا دنا بردد در رسول الله اندوا زونمات شیوخ میلی تعمد الله انداز و میلی تعمد الله اندانی و دبان و حقانی ووا قعت اسراد شریعت و المولیت اندو تول و مدے ہے دیا و سے الله اندانی است و معرض اند میا داد باب آن یا وجد ایل و میال آزا واند و مجمواند محمولات محمو

444

نوسيراتهم

سے کنارہ کش مسبتے ہیں عیب لدار موسفك بادجودا زادانه ادرمجردانه دَيْرَكُ كُمُ إِدِينَ إِن المعرِّودت مك مطابق بی دیا کے کام کرتے ہیں۔ ا ورمولويان ا ودمشا كخانه ٰ لباس انعلل من كمات بلكساده ا درية تكلف دسينت بين طغي مذبهب كي تغليد كيت بن ادرحيثتيه بيشتيه مشريب د كمنة إلى ا درجاد دن سلول ك اجازت ماجى ارداد الدسلم الله اودمستدحد بيث حضرت متاه عيدالغئ مجعدى سع دسكفتة إل ادر مفتى عارفين كاطرح عقاكن دمعار بیان کرنے بیں اور نوحید دجودی کے انبات ين كلم كركين الدنوجد شهودى كے مثام معدم على منكرنبيں ال اواكت رئنرية وتثبيه ك فنغل يس خودكوشغول ركحت بى السكين بالمنزابيرساع كاتفاقيه فویت وی آجائے تو انکار انہیں فرات بن في مومون سن ايك مرجه دريافت كيكماب مغرات

د نوی کاریر فود مقسیدی نمایند ولياس مولويانه ومشاتخام نمى وادتدوبا تكلفت أمشنان مقلد مذبهب منفيها ندونيزمنسرب چشتير ببشتير واجازت تعليم علم باطن يرجب اطرق ازحفت طلى امدا والتُرسلم النُّد ومسند مديث ازشاه عيدالني مجدي فى دار شردما نند محقد ال وعارفان ددميان سنخ مقائق ومعايث دورا تبات وجودى كلام ى كويند دبرشهود توجدشهود أيالكار ندار تدود ماكث راوقات مدر فنعل تنزيه وتشبيهمه فودرا مشفول مي وارزدوساط غنلي مزاميراگربطريق اموداتفا تبيد يشي ي آيد الكار ندار ندواز ايشا برمسيسم كدد رالم لقدم طرات جنا غليرجشتيت است فرموو ثديل كدآل ا زحفرت شاه عداباري دسيده است متقم إدآباد بشكليعت فكل صاوب بمشيرهلى

یں چنتیت کا غلبد دہتاہے ؟ فرمایا کاں بیعضرت سٹ ہ عبد البادی کا اثریث ۔

ايك دنند شيرعلى خالفاحيك عیاد ت کے سلمین مرادا باو تشريف ي نابوا- ايك مدند كاوا تعدخانعاص واتمهت نقل فران تصح كدايك توال في بغيرمنزاميركي غنرل جعيزوى شكر جوسش پی آئے بیکن جب بعن ابنے لوگوں پرنظر پڑی جواہل معرفت كمال سعناوا نغت ادرعشاق كدردست بيه خر دبان موجود تع تو فر لمن فحكم الر شغعى كى تايترين ايك اثر اوتا ہے بین یں اس کا ان بیس ہوں افوان نوان ومكان كابوناساط بن مترطب ادرباتی شروط ساع موياري كتابول بس

ومنغر بهروه)

سلم ہوئی ہیں۔ مکمی ہوئی ہیں۔ سلمہ اللہ تعالیٰ

دمغربهم)

ای مسرع معنظرا لولوئ کے بیازمندوں یں سے ایک بزیگ مافظ عبالرح نے جمنجانوی میں تنے ابنوں نے منہ المرائم یں جومفرت نا لوتوی کاسال دفات بے ایک اُ فارسى يس سفين رمانى كلى على يوس معلاء بس مطيع نول كشور كلمعنوس شاكع بوق تعى ا المیں ملتی ہے اس کے سفینہ دوی میں درویشان سعادت پٹروہ اس کا تذکرہ ہے اس باب ین مرک یاران کے زیرعنوان سب سے پہلے جستدالاسلام مولانا محد قاسم فافر تو کاکا تک کیلبے میں ان کا انہمب تلم رکے ہی کوئیں کہتا ، تذکرہ کیلے ۔ دیکین نثرمسیو مرفيه كاعلب - اورثوب اكعلم يربي اور العنسيلي - فرمل فين-

بانزدېم اپريل سنششام چه دون هدراپديل سنشد م الادن بي كسس تهامت وحثت بارامت كه مستدوحثت بارتيامت كادن نكاارا رد منود چه به نگام محشرسینه فکله کساسینه نگار چنگام محشریها بواریسی ولنواندورت اورسرأيه اعسنرازد ولنوا وسرايه اعزاد وامتيات افتخادام الانقياد سراح ففلاسك وانه تاح دين وايان كأكوبروزفنان مولوى محدقاسم صاوب مرتوم وتنفحد اس سرايكا وديناست جنت المادى کی طرف دوانہ ہوگے اور ہما رسے دلول كونشترغمت زخى كريك آب كان در كى كافوا فى يوسد كانتاب ين إلمي ما ناحقيقت بسعكم أدابه دل عابدول عالمول ادرجيجمول كى مىغدى كاليث باناسية آپكا اس غم أكين وسوسه كاهست كردجانا

اسنت كدبيش آمداعن محب امام الاتقب ارسراج العسلما سرتاج مفلسة زمان دفرشال محومراکلیل دین دایان مولوی عمدقاسم صاحب مرحم ومغفود ادين سرابكاه بجنت المادئ مضنا فتددول مادا ازنشرانه بشكا تشددرنقاب خفاآمدن ديدن جيسرة نوانى حيات شان درحقيقت لؤرديد في

زأجان وعايدان وعلساء

سمان التركيد عالم باعل إكيره لمينت، برگزيره لبيعت بلند دتيه سادسي جبان كامسدوح علوم فابريه يس متقدمين سلعت ك لي باعث دشك درك دركاتن تقدس كاتازه بهاراور خلفت كابرطرح كامعلوات كاحسال تع ببلوش دل آ نتاب كالرح روشن اور درخشاں مسكفت تھے كه اسرارا المليرك افواراد وتخفى رازآب بربويلاتم - ادر داز ياست بنانی دضاوت و بات کے ساتھ اس طسرے بیبان فراست شخع كدعوام ببي تعولاي ى تقرير كى مەسىنى سىرىچە كى ردستنى كامزه بالميترتع. الدراني مري بالون اوردتيق اندوست ببره ياب بوطة تع آپ کا آئينه دل المدي قدي

ومكساداست وكذشتن ازمشان انين وسواس كاو حرن آيس رفتن قانسلة سعادت منان وديامنت كرايان تابان ول خورست يديما امت بحان الله جدعالم باعل ستوده منش گزيده بيع عظيم الثان ممددج عالم دعالميان بودكه درعلوم طامريدر قدماء سلعت وتانه بهاد كلستان تقدس وبركويه معلومات غلعت يوو دل در پېلو اېچواکتاب روتن د درخثال وامشتندك الوارامسطار الهبير وراز مخفيه برآن تابان بودر ودموز بهاني دابر بلاغية ومفلصة بهان می فرمود ندکه عوام جمیراندک تقريره فاستنى ازفهيدكي في يثيينه وببسيره بإب ازغوامض كبددولة ونيقهى شدندا أينه داش منويم قدرت وتواعئ كبريلسة بودك مود بمساسراد بالمن ودادعلى دلان جلوه انزائے شہود لاد- و حمنينة ببينه يأكث خشينه بواعسير زدا برنعات ايزدى ودقيته لابوى

ولوان فی کالیک نموند تفاکسارے اسرار یا منی اور مازعلوی جس پس

جلوه مرسب إي -

اورآب كالبيئة بأك كالجنجينه المدكى نعتوب كيتي جوابر كاخزانه ادربش تيمت موتيون ا درآسماني روش عطيه كادنيته تعانى الخفيفت آب کی فرمٹ تدخصلت اورسراہا لؤدا مسلام فات الشائى صودت ين جلوه گر بوني تعي ان كي تقدس مآب زندگ دین وایمان کے لئے ایک شعاع تعی، جوسورن کی طرح د ينا ادرابل دنيا بدردش بوكى تى ادران کے فیص کی تا بائی سے زمین ستے پیکر ٹلک الا فلاک چک اسٹھے ادران کی بزرگ کی بارسش عے زبد تقوى كاغ كوسيراب كرويلس آب کے گوناگوں علوم کے دریادں ردا فيسع جهالت ونأداني كادت برفار سعادت و تقوى كم منسان یں تبدیل ہوگیاہے اورانکے

بوتفكون وريائ طمك جوالست

ب بهامنيات علية اسان يود- دات مكل صفا تشس مرا پا نوراسلام که در پروه صوديت اشائی دومستثنی يافته عيات لقدس سأتش شعشه دين وايمان بودكه فوتي آسا برسرجهال دجهسا نيال تا خنهٔ تابش فیض ا زنسین تا فلك الافلاك درخشيده مارش محرمنش كلزار دريط والنشاط مطروربان كروايند ازجوش دربائ علوم محواا محونثس دشت برفارجهاق ناداني مبدل برجنتان سعادت وتقوئ گردير واز خروكش عمان طعم ليقلمونش وادى يا قدگارسور فلقى دنيست بالمني أزمنور بتى نايديدكشته محلتان شاداب بهيشرببار تهذیب دشانشگی دزنده و ردانی شده-ازوالهيين يوم آنها مالال

بدخلتی ادرضنت با طنی کی برخار وادى ملخه متىست نيست د نالديوكرتبذيب وشامستنجي سايبادشاداب ببادين كيس ان کی دفات کے دفت سے حال دل يا كول يديد: كي كمانين جاتااوربينة خواش فمهك والون كوكسى بشجست يبي گفسته كمعكاري ين پرويا بنين جاكتا و بدوستفى ير بيزعاما ورمرتاض بزرك بعى اللتندول ادرنجتها عتفاد عت والول کی طرح ان کے ملقہ الحا ين كناره نشين سيتقت تعدين دنیاکی سعادت سے بہرہ مندكامرى وياطئ لمبارستسست آلامستله تؤكية والنزيهست ببرو مندجاءت بال نثارفادم النطاعت شعارمريدوں كى طرت ان كى بزم عتيدست دیں ہوس میں تھی ان کے ملا ياك ك ديداست محلش ايان تروتانه بوتا اورسيلالى عاصل مرتا

تاج مويم كرننوانم كفت مدانه إسة المسيند فزاش واحدسكك كفت کے اپنے نوائم سنت اگردوز بد تفتهى وديع ورياضت الندارات كيشان رامسخ الاعتقادا ماشيشنل ملقه مطادحت ادبودوكرده سعادا کوئی والی وطہارات دیتی و ویٹوی وتنزكية وتنزيه خلى وجلى اندخادان مان شارومريان وش انقياد بساد يوس بزم عقيدت اوبود الديه ف لا باكش كلنن ايان نفنارت وسيراني ى يانت دازنورجين منيش ميلك آ نتاب اسلای تا منت برکداه دادید بدل دجان اشکام اسلام در زبدوکس كقوئ والميلسان مداقت يومثير يكادم ميان الادت ياه دعقيد منعان صعاقت ومستنكاه اعمال صالحه دكمهاد ليستديده است كيوا حصول شروندارين واتتهاس الوار لميبات كويمن بيعت مادقه بمد باكش كموه ببؤسته بإبومسس بلازمست می با ندومعنوری دائی را

مقاادران کے مدش جیں کے سے آ فتاب اسلام کی منیار رد مشن بو عاتى تفى جس فان كوديكه ليااس في وفي المن المنامي المنام تبول كرسك اورلياس لتوى احد مدانت بين لياجوشرف دارين كحصول الدود نون جبسان ك الوارطيبست متودج وفي كمسك آپ کے دست پاک برسیمی بیدت کرکے ہیشہ یا بوس ملاز دمتلهدا ومدواى حفنوركواسف في اعزاندانتاريج للع- مه مخلص مريدون ادرصادق عاميت مندن ينسن اعزال صالحه اور بسنديده كرداكا عابل موتانقا. كأبهي كدمولوى صأ شب بوخو كمعث متحسن انعجا خيك وجدسة علم عمل ي ولابيت إور المهداري أستطعنان وبران محكى بداوران مست مراكب فالتحد دفست يرحكرك واكل بوگريا ۔

اعزادومبارات فودي بيعاشت بيداست كداز بدردد كردن بهتى مولوى اقليم علم وعل وكتور زبدو تفوي ب فرمان فراديران شدوبريك اذآبنا فاتخديضت خوانده لابى لامكان منعة يأدب ج ملاككان وسأكث ن لماءاعلى داحروست نعليم ايسان واسلام بودكه برائ ربها أدورة ايشال إس يحرمعرفت ذفوا أرثد ياس جرمنرد عظافرودسيان اذنامى پرمېندگوغراز 🔑 🖖 تهان غالى يودكداين ورسيهر والمايك نشاندند مادب حبد بالا لشينال وفرشتگال ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ الْحُ شيدن لقريد ببذير إرا عالم پاک گهراا دفرسی جلكروه باعرستيان النباط واليبا ام سنام المشيدند- يارب به المكسلان عتن تخليق غوامض عرفان بوش آمده بودكه بيإس فاطرآ شااي مهريب دفقل وكمال طااز بزم ديثا

يارب إكيافرشتون الدهاءال باسشندول كوايان واسسلام كأتبلم كاهردات محى كدجن كاربهائ اورتما سكسك اس بحرمعرفت كو وفال بلا جيا؟ بارب كيا فرشتون كالممبر وعد مات كودانع بيان نيرنيان المنين منعقالي موكبا تفاكه علم ومشر أداس كان كواس برليج كر بمعللوباكيا سهترة بارب كيابالانشينول اوراساني مرنتول كونفريرد بيدير سنفك كالدا منى كداس باك كومرعالم كوفر ثيلون الك كركي بهيشه كمسلخ عرشيول ت دانبت کرویاہے۔ ؟ یارب كيافه نتزي كامعرفت كاياريكيون كى تخفيق كادر مائ عنى جوسس آليا تفاكدان ك فاطراس آسال مفل وكالسكة فتاب كودياكهم ت الفاكرفرات تون كے علقي بينياديا. آه إ بزاراه إدياليك وسترخوان بعجور فكارتك مكمنهر آليد كمانونست بعرابوله ادر ایک شیری اهدرنشه خواسه

مردامشت در ملقه مرد بال رسان الما المراق ال

مِن كَي تَعِيرِ مِسرت آموز موت بع الد ايك فوشنما اعربه ففابا فطسبع يحرفن كالوست يترمروه بوسف والا الدردة بردرا ورفروت افزاجن سعجو خنزات انهدت مربحا كيلهد س

شمروه اسدنت فامسسم جهال سوه دانند

كل تازواز باعظ النسرد ومشد

سيح شمع حق شدجهاں شدمسياه برا بردنسا رنست فمشنده الا

فنابستت بريبيسترموجود لأ

لِقَا بِمِرِينَ مِسِ دِبِ مَعِودِ وَأَ

خبدا رابقياء وبمبدرإنشا بجستراد كمے ران بات دينا

> مرآ ن کسس که جان زنده داردبتن محل خومستس نا بهست آن درين

م فتناسم بين مرا بكد ساط جهان مركباب - باط الانكان ان يعول مرعما كيلب - ايكشى كياكل اون كرجهان ىسياه اوكياب - فاك يادون ين روش يا تديد ب كيلبد - مر موجود چیزے نے تنہے ۔ بس، بمبود کے اے صرف اقلبے مدایاتی ہے۔ بات سے فالی اسك واكن كفي النابع وسنمن زنده جان من يدركمنب ووين كاليك فوتنا وي

ل عَمْ جُكُرُ مود و علوف سيد دور ١٠٠٠ و على موزع ادسيد عدم ادفيا پردهٔ دنگاری برسد دم است ما سه دنول پرایا پرده زنگاری این

وكحاسة جوسي كسي اندبيها گذرنین سے اوال دافگار دیج كايتر بيسلوك باراوكيله يغمس ك يس ك فيرمير ول كالواكى نيرب - انوس ا افوسس كە تارىكى يى جەن كوروشن ك**ىپ ن**ە والىشع دين واسلام كى بزمست يل بعريس بجد كن اورعلم وفلل كى بېنرىن تحرير فلك فلمسع يلك بيني في المعاملة الماست عوكردي كأرب المركال الآك في جوففك وترميرك باسس تفاسب بجونك دياآ و درد ثاك كاسودش سعدا تواكم كا كے سينہ كو بي تے سى ديا ہے تحدى ادد برتمنا ادرآ منعسك داغ كومعطركين والىشك کی تصلیوں کویاس و ناامیدی كى معنى ين بلاكرما كدكوكا الا ادرخوددارى كي بساط درول إيسط كرد كعدى سعر وجود كى د أن ك رضايست تبلكونى

كشيه وكدوان كذوندلي نبيت و النظم ولا تكاوانهاوم مرون موكذ مستندكه ازدروا وجسادكم كے دان سكرد. افوس برانوں سنت كشمن مبسال افروز در تأديك ازبزم وين واسطاع بدطرفة العببين بمردورت مبيدولي علم ومفسل از جريبة كائنات بركزلك فتابرنيم ا زون بردا ازین آنشس اندونهزو فشك كدواسشتم بمرواليونتم دائه خديك آه درو ناك بين مفت ورنى إفلاك را دونتم ونافر إك منك مننام افروز مراتمنا دآرزو دادد فجرياس فاستركدهم وبساط خودى وخوودارى انالوان اندننه نوددرنورديدم؛ وبمدة نيلكون بر جسمة عردس متى فرواندافتم والواسف ماتى ورميدان تداد كياند افراختم - دريغ بردريغ است كه بزم بأران برقاست وميثلث عمك وسلغرابنياط برسننك جفا بشكرت ودحة فمكساطل أرفوو

یمدہ اتارز نرگی کے میلان میں ما تی جعندا بلدک ہوئے ہوں أفوس إصدانوس إكه بزم يادل برفاست بوگئ ادرمسرت كيمينا ادزوكشى كاساغرظلم كيتفري جكنا جوربه كميا اورجاعت عكسادان ایٹاسالی انٹیکمراس دیاسے دست بها- اورسين اس دشت ير فالي جس كانام زند كي عبد يادد مدوكا چەدا كىلىدادىلىنى الادسىك اليح ببلداد درفت كومن فردوس این چاکر بودیاہے۔ يادب مم يرادر بمادسه اسلات پدرجم فرما- اورآه نيم شي کي برن

پدرم فرا اددا ه نیم بنی کی برق جهال سونسیخرن معیات کو پدی طرح مجونگ دے ۱۰ در آ محکے چنمسیں ده بوش سالب عطافر ماکم گناه ومعیات کسالہ خس و فاشاک کو بہلے جائے اور فدامت وشر مندگی کی گرد کو ہمار سیاه چبرسه سے وجود سے سه نداست مده این سوا فکنده لم

لينتثرا ذبإذادكان ومنساو برنت والاتناب ياروماو درین ونشنت پیرخلوکه نامش دندگی ست یکناشت و نهال نۇس*ش تمرعوم ف*ود ما درىچىمن فردوس بكاشت. يارب برما وبركذ نتنكان كداز پیش ادرگذستندرهمکن وخرمن معيست دا زيرن جا سوزآه نيم شبى ٹيكوليوزوجيم رأان سيلاب برحوش دهكم بمهض وفاشك بزه دعميا دا فرابرد و کرد ندامت دنجات دادجسمؤبهاه مابثويد بیامرز یادب مرای بنده دا

توآمرزگاداست من زشت کلد

میکم مبدارمن مستری اس پراکتفایش کیابلکرمیندم موی بس کاعوان سے۔ مکابات ختلف فوائد خیر مدرت آمیز میں بی مفرت نافوتوی رحمت الدهاید کا تذکرو کیلید۔ کیتے ہیں۔

نفل د كمال ك شير حتق إلى محلزاركي بوسك دالك يزطريقت خربيت كادات كمسن يمشمع حقيقت ومعرونت كاآفناب كالم كال كِنْشُ رسخادت ين رشك حاتم عناب مولوى عدقاسم مادب فولالشمرود وعبد الوتدك برمخريده علما وادرسنيده مغنلابي سے ہوئے اِں گوٹاگوں علوم کے منازل ادربوقلمون فنون ك نثيب وفراذكي روزاني احرخلوادها تنت كى بعدلن ط ہوسے تھے۔ ان کومعدل عسلوم اورفوالة فؤن كمناجلية الكى توميث كابث فكرجو كجو لكمايك بجلب اورعتنى بعى ان كى تعرفيت كاجلسكة ودمنتها ماجى امداد الشصاوب كفض ورہمائی ہے وہ تعیوث اور

شيربيت ففل وكال بوسة والايز كلزارعنق ايزددوا لجلال-شمع شيستال طريقت وشرايعت مهرسيهر فقيقت ومعرفت عالم كابل د درجود دستار شك ماتم بناب موادى فحدقاسم صاصب فوالتر مرت ده ازمخريدة علماروسخيده ففنلا وتعبية نانوته بوده است ومنازل علوم كوناكون ونشيب فراز رموزفنول بوقلمون بقدوم بهمت ونيروسع فرتاب ضاواو يتكور يموده إود اوراكان عسلوم ومخزق فنون باير كفنت انجيددا تزميعت ادمنش انديشه برنكارو بجاارت وبرفد كة تعرفيش ماريد آيد زيبااست براسرارتعوث وصفلسة بالمنى ازفيص وريهانى ماجىا مداوالترصاوب عودوافر داشت ودرميمان وسط وتقوى

لواسة الاعتبري ي المراشت تابش ذبن وذكايش درخشال تر ازبرق فاطعت ليدو لقريره لينيك بركونه شكلات على ويمكى راكاشعت ابني وديههم ويده وشنيده يوديه محفوظ فاطر بعدسينة ادرا تنونه لوج محفوظ بايدكفت ولآقى آبدار انداند ونعيمتش وادرد مشته جال بايد سفت ازلس ستيرب كام وعل البيان بوده وگيب سنفت از بمد علماسية موجوده زمان راوده بناديع ببغم جادى الاول سنفتلة يكبزارد دومدومفت ورزجرى ازی کارگا و کن فیکون روست متى برداستند رابى ملك جاديد خدنا دگاه تانوته وآدام گاهوایی قفيترد يونداست-

صفار باطن سخدامسسوار بركان عور مكتتم ميدان دماع ولقوي ميس وويد شال فروشه - ان كا ذكامت ودهافت كاردشني بمليست بمانياده درختان اوران كي تقريره لينترعم حميت كى مرتسم كى شكلات عل كيرك ركددتي تعي - ساري عرجو كجه ديكما سناسبان كومحفوظ تقاانك سينهكولوج محفوط كانود كمتاجلبية ال ك دعد و المحت ك آبار و تبول كورستند مانى بريدونا چاسيك ده النهائي شيرين كلامها ودخوش سان شف ابنغ زان كتام عفرعا دست كيسة سِعَت لِيكَ تَعْلِ وَ مِلْدَى الله وَلَ الله كودهاس دنيلت فتت سفريانده كردابى عَكَ بِقَالِمِيكَ انْ كابِيدائش وطن الوته ادردائى خواب كاه ديو بنسب

# امام عظم الوحنيف أورسلم حربيث دري مناهري

ئام ونسب

نان نام کنیت ایومنیفد، امام اعظسم بقب، شجرو نمب به به دنیان بن ثابت بن زوطی عام طور پرامام صاحب کا عجی النسل ہونا سسم بے ۔ خطیب بندادی اور مورخ ابن خلکان نے امام صاحب کے بحر تے اسمیل کی زبائی بیرو وایت بیان کی بے کہ ہم پرکسی غانی کا دور نہیں آیا ہم لوگ فارسی شل کے ہیں۔ ہمارے وا دا امام الدمنیف سنت یہ بیر بیدا ہوئ ۔ ثابت بجین ہی حف سند علی کی فدمت میں ماضر ہوتے تھے۔ انہوں نے ان کے اصان کے فاندان کے فئ وعاکی محمی ہم کو امید ہے کہ وہ و ما ہے اثر جیس ہوئی ہم سا کے جر بھی بتا ما کی لیے بتا ہم کو امید ہے کہ وہ و ما ہے اثر جیس ہوئی ہم سکو رست

کوفدالم صاحب کا مولدومسکن ہے جوا سلام کی وسعنت و تعدن کا دیوا فی تقا ۔ علامہ این نیم فرائے ہیں، حفود تعلی اللہ علیدوسلم کے لعد علم بنوت کے بین مراکز سطے ، مکہ، مدینہ اور ، کوفر، مکن معظم سکے صدر عبداللہ بن عباس شمنے اور مدینہ منورہ کے حضرت عبداللہ بن عباس شمنے اور مدینہ منورہ کے حضرت

ے البنایہ والنمایہ ج۱۰۵ مسے ۱۰۵ سکھ مقدمہ(دجیزالمسائک م<u>اق</u>ع عبدالله بن عرض اوركون ك حفت عبدالله بن معود فتح بله معنرت على في اس هم كووادا فحلاد بنايا - شاه ولى الله فرائع بن - كان اعلب قعنايا لا بالكوفة على كرينتر فيصل كوفس سادر موسة تع - كوفه أب كي تشريف آورى سع بهلع عن قرآن و منت كادادالعلوم بن چكاسقا - ما فظ ابن تيميم كلي الكفي بن -

و لمسا ذهب دعلی<sup>ه</sup>) الی اککوفترکان اهل الکوفتر قبل ان یا تیهم خشد الدین عن سعد بن ابی وقاص وابن مسعود وحدْ پلِفتر وعسا روایی م وعثیرهم قمن اوسندعمرالی الکوفٹة تیکھ

جب مفتضر علی کوف تشریعت ہے گئے ہیں تواکپ کے وہاں آئے سے پہشتر ا سعدین الی وقاعی، حفرت عبداللہن سعود، حفرت مذلید، حضرت عمار مضرت الوم درمنی الدّعہٰم ) سے دین کومفرت عمرونی النّدعنہ نے کوفد دائر کیا تھا) کو کہ والے علم دین ع چے تھے۔

معاید کرام بیسے ایک ہزاد بھاس حصرات عن میں چوبیں دہ بزرگ بھی بیں جو غزدہ بدا رسول الدسلی الدعلیدوسلم کے ہمرکاب رہے تھے، دال کے اور سکونت افتیار کی سیم

ا مام الوالحن احدین عُدالدُعجلی المترقُ سنستانته نے اس سے زیادہ تعادیّا نکہے'، پُن کہ کوف ہیں ڈیٹرہ ہزار صحابہ آکرا تیسے شیعہ عظامہ نودی نے کو فہ کو دارا لغفنل والغفنلام م دیا سبے کیے

تنحيبال لم

المم ما حب بيرسال كى عمرى تحييل علم ل طرت مند يربيت مبست بلك اوب

سله ١ علام الموتعين

سكه محتدالله البالغت بنا مساس

العالندهم سهدا

ع نتج المنيث كالله

ف فقالتديرها. ملك

ك سن مشره سلم إب التسسطة في العلم وا

ادراس کے بعد علم کام ماصل کیا۔ کچہ عرد کے بد تقییہ دفت الم ماد کے ملقہ درس میں شرکی مولے ملکے حضرت مادج مضہورا مام اورات دوفت تھے بڑے بڑے البین سے استفادہ کر پیکا تھے۔ حضرت عبداللہ بن سعور است المبارات المفاد البین کا معاد البین کا معاد البین کا معاد البین کا معاد البین کیا تھا۔ حضرت عاد کا انتقال سنا ہے میں ہوا۔

الم صاحب في الرج مختلف اساتذه سے فقد و مدیث کی تحقیل کی ہے۔ لیکن فعصیت سے حضرت مادے تربیت یافشین رکو میں ان کی محدث یا تی د تناجس کے سلسنے الم مثا فی الوث شاگردی جد دیکی ہو۔ بیٹی در این مذا الم صاحب کے میں در کروری نے الم صاحب کے میں فی تعلق الم مناقب الی صنیف میں اور کروری نے مناقب الی صنیف میں امام صاحب کے شیوخ واسا تذم کے ہم گنا نے ہیں۔ اور موان عبد الحی نے بی انتعلیق المجمد میں بہت سے شیوخ کا تعادت کرایا ہے۔

ام ماوب کے شیوخ کی ایک خصوصیت علامہ شعرائی کے اس بیان سے معلیم اور تی بعد میں اللہ اس کو خیارتا لیبن سے معلیم اور تی بھی کر اللہ اس کو خیارتا لیبن سے مامل کیلہ بہ بھی کو سند میں کو تی ہو دور کی اندول کیلہ اس کو خیارتا لیبن سے مالک کے دلائل میک کی کر مند میں کو تی ہوں کا گذب نیبن ہے ۔ اگر امام صاحب کے مسلک کے دلائل میک کی فقد و ضعت بیان کیا گیاہ نے تو وہ ما بعد کے روا ہ کے کا قل سے ب امام صاحب کے شیوخ فقد و مدین وونوں کے جاند جھے

حرمین وعیسسره کاسفر

اس زاد بن ج على استفاده اورافاده كا برافرديد مقار تام مالك اسلاميد كوش كوش كوش اس زاد بن جائد الله بدك كوش كوش كوش الله كال موسم بع بن و بال آكر جع بوجات تع ادر درس وا فناكا سلسله كال بهار بها تقار الم ما الوالم من مرغينا في في بسند نقل كياب كدا ام صاحب في بيان بع ك تع و كال المستاد و مكانتها في التشريل الاسلاى الأمصطف سياعى

سله مشر**ح سفرانسعادة** سله مسسندا امما*دخادی* نکه مناقب المنام ازمولی ۱۵ م<u>ست ۲۵</u> الرحميم عدماآياد المسيم عدماآياد المسيد مكر معظم عن اورسالم بن عبدالتداورسيان حريين كي ورسالم بن عبدالتداورسيان سے مدینہ طیبہ یں خصوصیت سے مدینیں مدایت کی ہیں۔ امام محدین علی یا تسمر کی خدمت ہی ایک ست تک استفاده کی غرف سے ماضرب یا علامه انیں سنالہ سے کے مرشعود عامی ك زائد خلافت مك جو يحدسال يوعد موتلب آبكامتقل طور ير تنام مك معظمدى بن ا میں مرتبست زیادہ بصرہ کا سفر کیا سے اس سے معلوم ہواکدا ام صاحب نے مک مدید، كونسد بيره عزض كعراق و جاند دد نون جكرول كى مدايت كوما صل كيا-ملامده

مانظاین مجرفراتے برک الم ساوب کے تلامذہ کا مصاء وشواسے - واقعہ بسیے کہ جياكديعن ائمكك كملبط ائداسلام بن استف شاكمد و تلامذه كى اورامام كے بين بت علامه كردرى في أن الله و فقها اور مودين كوآب كالمده بس شاركيات. ابن جرمى كية بي كريس طري فلنهام بين امام الوليست والمام محدوالم زف راودا مام من بن زباد ويرو بين - اسى طسوع محدثين بن عبدالدين مبارك اليدين سعد، امام مألك اورسعرين اورصوبيا مين ففيل بن عيامن اورواد كوفئ بيس المدكرة بكى شاكروى وشرف ماصل المصاحب في است اصماب وتلامنه كي ايك مجلس مرتب كي تلي جس من منتلف مسائل في كي الله تع عور و فكرك بعد حب من يتجد بدرب لوك تنفق مو مائ تواس كو تلم بذكيا جا تا - برمجلس چالىيس اركان <u>پُرشعى حمى يس</u>له

عدالتدين مبارك كابيان ب كريس في كوف بي كرود يا فت كياك بهال برسب س نياد پارساكون بد ، تولوگون ن كاكدالوصيفة - فودا بسيكا بيان سعك يس المرابومينست

له عقود الجان . ت مناقب الامام بع ٧- مالا اله مقدمه اوسر مدلا لکه حن النقاحی از علامه نابدکونری منا

بڑھ کرکمی کو پارسا ہیں دیکھا۔ حالاتکہ مال ودولت سے ان کی آزائش کی گئی تنی۔ زر بخسری
ام ما دب مے حالات بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب حضرت الو بکرصد بنی رمنی المترعنسہ
کے اندال وا قوال اورا فلاق اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ حضرت الو بکرصد بن می کرام ہیں افضل اور علم وفقت اور پر بینزگاری اور سفاوت بیں سب سے آگے تھے۔ اسی سول امام صاحب تا لبین کی جاءت ہیں ہیں ہے

المصاحب كى ايك المحفيلت

ذكاوت وزيانت

امام صاوب کی دکادت و لمپائ مشہورہے۔ علامہ ذائی فر لمتے ہیں۔ کان فی افکیا عربی آدم مادب کی دہائت بی آدم لیدی امام ابو منیفہ کا شاردیا کے منتخب افکیا ہیں ہے۔ امام صادب کی دہائت و فرارت کورب نے تسلیم کیا ہے۔ محمدان اللہ ایک مرکت من کورب نے تسلیم کیا ہے۔ محمدان اللہ ایا تا منا علی کا عامم کا تول ہے کہ آگر آدمی ونیا من کی عقل ایک بیل عامم کا تول ہے کہ آگر آدمی ونیا کی عقل ایک بیل اور دوسے رہے میں معرب المام ابو منیف کی عقل رکمی جائے توالم مما کا باتہ ہواری بوگا۔

له مقدنداد جیسندالمسالک ملے سیکه مستثنا کام احدی ۲ میسی سیکه کلمات طیبات می<u>ل</u>ن

امام مأحب كاعلى مرتنبه

الم وكين فرات بن كريس كى عالم عن بنيس لاجوالم الد منيفست زياده نقيب بو اوران سن ببترناز پرمنا بويله

نصر بن شميل كية يرك نقست وك ما فل مع توالم ماحب في بيداركيادا سكومرت ملخس کیا سینان فوری نے ایک شخص سے نرایا جوا مام صاحب کی مجلس سے واپس آیا تھا ، کدرہ زین کے سعبسے بڑے فقیمسکے پاس سے وائیں آرہے ہو " فارج بن سیب اورعباللہ بن مبارك كابيان بد كعلم وعقل بن الم الدعنيف كي نظير نبي (علم عص مراداس ودري علم مديث يكي ہونا تھا۔ سفیان ین عینیس کتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اپنے زمانے مالم تعے اوراس کے بعدا المشعی ا بن زمان ك عالم بوك ادراس كے بعدام الوصنيف . لين يد تينوں اسف اب دوريس بدمثال تے ادر فرایا کرتے تھے کہ امام ابو منیف کی نظیر میری آ نکوں نے بیس دیکھایے امام شانعی فرائے تھے كتبل كوفقسدكي معرفنت منظور بوده المم الومنيف ادران كم شاكردد لكا واس ليكريد ا مام عاسب كى تا يعيت

الم ماحب كم أغاز بناب يك چدمهابر زنده شع بيع عضرت الني بن مالك جوحفورك فادم فاص تعيد ستلفيد بن دفات يافي، الوطفيل علمرين واثليث ستلا عديد مدين بسرالمان في في سنهم بن دفات بافى - بهرمال جهور منفين ومحقيقين ع نرويك يه بان سلم كداه م صاصب في تخضرت على الله عليه وسلم كاجال بيغيري وبيكي والولك ويدارس نقِدت كي آ تكيس روش كي تعيل، بعض عضرات في المم ما دب كي "ابيت كاالكاركيليم لیکن جہور حد فہن د محققین کا س پرا تعاق ہے، علامہ و ہی فرملتے ہیں کہ حضرت الس کین مالک كوباربارديكما سيش الاسلام ما فقابن عجر كتي ين كما ام ابوعيفة ك زان بي كوفرسين كي معايد كرام جي تع ، إنااهم ما حب كاطبقه "البين بين بونا تابت شده حقيقت بع.

> له ملائق يه ١٠ مشا١ ے برنق ج ۲- ملھ

به فیلت دیگر است بن کس کو حاصل بنین ہوئ۔ بیسے امام مالک وامام ادا ای وہنستوں ماحب اکمال بیان کرتے بیں کدا مام صاحب نے ۲۷ صحابہ کرائم کو دیکھلسے - اس کے تمام محدثین کیار مثلاً حافظ بن جرح، علامہ ذہی، علامہ نودی زین الدین عراقی این جوزی دارقطنی وغیر رہ نے امام صاحب کی آبیدت کو تسیم کیا ہے کیا

سله تهديب التهذيب

سكه مقديها دنجسينر بيثلا

سله تبيين العجفه وه

عه ارغ بندادج و صاا

هه لمان الميزان ترجم عائشه بنت مجرو .... عده مسأن الميزان بس عبسارت مسعت دسول المترصلي المترعلية وسلم ميتم بوكي بعد وسلم المتراكمة

خطیب بغدادی نے امام مالک کے اتوال جرح امام صاحب کے متعلق اپنی تاریخ یس نقل کے پی مسئل ان کا انتہاب امام مالک نقل کے پی کہ ان کا انتہاب امام مالک کی طرف میں کی نیس بلک سعدی معمیری مونق ادرخوادزی نے بیان کیلی کہ امام مالک ام مات کی کما ہوں ہے استفادہ کرتے تھے کہ

لِعِسْ عَلَمَ سِنَ امَامِ الوَ مَنْيَفَةُ كُوامَامَ مَالكَ كَ ثَلَامَدُهُ مِن شَمَاركِيلِتِ عَلَامَهُ وْبِي رَ سِنْ الشهب كَا قول نَعْل كِيلِتِ -

وأيت اباحنيفة بين بيدى مالك كالعبى بين بيدى الهيه "ين في الم الوفينة كوالم مالك كسليخ اسطرة ويكماج مطرة بي باب كم ساسخ موتا الم الوفينة كوالم ماكب كسليخ اسطرة ويكماج مطرة بيك به توغايت كسولك المرج الم صاوب كه لي بيبات كوئ عاد كى المين بي بلك به توغايت كسولك كريل بين سكر علام كوثرى في اتوم المالك بين اس واقعه كى ترويدك بعد حنما يدو به الذهبى فى شرجمة مالك فى طبقات الحفاظ عن اشهب لا يقع الاافاكان فى حق حماد بن آبى حليفة ودن ابيه لان ميلاواشهب سه المراج كى يقتل ابن يونس الخ " را علام وابى في طبقات الحفاظ بين الم مالك كي ترجم بين المهب

کی جوردایت نقل کی ہے مه می ایس ہوسکتی ہے ، مکن ہے کدا مام ماوب کے ما دبرام حدد کے سلط یں ان کا یہ بیان ہو۔ اس سے کہ اشہب کی پیدائش مالی یں سے اورا مام كاس وفات مصلح مع واامم الدمنيف كو وفات ك وفت اشهب كي عمرهم وسأل سے زیادہ کی شرحمی مجرالم ما دب کے بارہ یں ان کااس طرح کا کوئی بیان کیونکرمے ہو سكتابىء علاده ازى الهب كى پيدائش مصريى جوتى تى تواس عمر كربى كے لئے مصر مفركرك مدينه جا ااورامام مالك كي مجلس ين المم ما حب كود كيدن المابل فهما-ملكدا امماوب كاامام الكست مديث كى روايت كرنا بى خود متابع بنوت بع حتى كم مانقابن جرف النكت على مقدمة ابن الصلاح يس كمعلب، ان ابا عنيفة لم تبُّت دوايته ، عن مالك وا منها اوروه الدارتعني شعرا لخطيب في المهواة عنه لروايتيى وتعتالهما باسسنادين ضيهمامقال وحسال مدبلتزمانى كتنا بييموا المعلمة - المم عاوب كالمم الك من روايت أن النايت اليسب وارتعلی اوران کے بعد خطیب نے ایام مالک کے رواۃ یں صرفت دو روایتوں کی وجسسے المم الومنينة م كوشاركيلست اوردولون كى محت يس كلام سط اورخود وارقطنى اور وطيب سفاين كمنابون يس محت كاالتزام بين كياسع، تففيل كم المح الد وللم وعلام كوثرى كادساله اقوح المسائك في بحث دوايته حالك عن الي حنيفة ودوايت ابي حنيضة عن مالك . .

مآ خذعسلم

فیلب ابندادی نے یہ دوایت نقل کی ہے کوا میرالمونین ابوج مفر نے الم ما دہے دریا نت کیا کہ آپ نے کوا میرالمونین ابوج مفر نے الم ما دریا نت کیا کہ آپ نے کن محال کا علم حاصل کیلئے توالم ما دب نے فرایا کہ بیں المصرت عرف بن الخطاب و مفرت علی حضرت عبداللہ اللہ اللہ معدد کے شاگردد و سے علم حاصل کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرائے ہیں کہ مذہب عنفی کی بنیاد عبداللہ ہن معود کے نتادی حضرت علی سے فضایا و نتادی ادر قامنی شریع و نیرہ فضاۃ کوف کے فتادی ہیں المرا ابد عنبفہ سے ان حضرات کے آتا کو ساستے رکھ کراستہا طواستخراج سائل کیں۔

المرا ابد عنبفہ ابرا ہیم نحی اوران کے انامذہ کے مذہب سے بہت کم انحرات کیا کہتے سنے ادرا ہیم نحی اوران کیا گرتے مائل ہیں امام صاحب کو بڑا ملک حاصل کھا فردی سائل کے دنیوہ تخری ہیں بہت ہی دقیق انتظام واتع ہوسے تھے ۔

فردی سائل کے دنیوہ تخسرت کی میں بہت ہی دقیق انتظام واتع ہوسے تھے ۔

فردی سائل کے دنیوہ تخسرت کی میں بہت ہی دقیق انتظام واتع ہوسے تھے ۔

فردی سائل کے دنیوہ تخسرت کی میں بہت ہی دقیق انتظام واتع ہوسے تھے ۔

فردی سائل کے دنیوہ تخسرت کی میں بہت ہی دقیق انتظام واتع ہوسے تھے ۔

ا مام صاحب نے فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین ہیں جوعظیہ مالثان مجددانہ ضدات ابخام وی ہیں وہ ممتابع ہیاں ہیں، بیان کیاجا تاہدے کہ امام صاحب نے حسن خدرساکل مددن کے ہیں ان کی تعداد بارہ لا کھستر ہزارست زا مدّ سے ہے ۔ امام صاحب کی وقات

فی مان بنوت بن واقع کر بلاک بعد منعددا فراوست الفلاب محومت کی کوشش کی محد ذوالنفس الزکید نے مدینہ طیب بن اوران کے متورجے ان کے بعائی ابرا ہیم بن عبداللہ نے کوف بند بن منعود کے فلاف طم بفاوت بلندکیا۔ امام صاحب نے برملا ان کی جائید کی مضہورہ کے منعور سے ام صاحب کے سامنے منعب قضار کی کھیل

سله الانفاث في سبب الاختلاث

عه الكن الطرلفيد مذها الكوثري ماها

کی تھی، مگرا ما معادب نے انکارکردیا ، جس کے بینجہ یں منصوب نے سالے ہیں تہید کردیا۔ مونین کا خال ہے کرمنصوب ان ان کے فلا مت ہوسے تکاردوائی کی اس کی وجہ عہدہ قضامے انکارد تھا بلکر محددا برا ہیم کی حایت تھی جس کا منصور کو علم تھا ہے۔ سال پیا خبری میں شعب سے آپ کو زہرداوا دیا۔ جب اس کا اثرا لم صاحب فی محدس کیا آو بحد یں جلے کے اعداس حالت یں رجب شھاست یں وفات یا نی ۔

### لمحات

شاہ ولی اللہ کی حکمت الی کی یہ بنیادی کتاب ہے اس یں دجود سے کا تنات کے ظہور مدلی اور تجلیات پر جرفتہ ہے یہ کتاب مرصصے ناہید تھی۔ مولانا غلام مسطفا تناسی ہے ایک قلمی سنٹ کی گفیج اور تشری حواثی اور مقدمہ کے ساتھ شاک کیلہے۔

تیمت ۱روپے

# بيسون صرى من اسلم

بیروی صدی کے ذہنی ارتقار ا درسائنی ا بجا وات سے متافر ہو کمر ہر جدید اسد کا عالم یه سوسین پرمیور به دجا تاسید که صروریات زندگی کے ساتھ ساتھ احتقادی نظر لیدل از مدبی یا المای کتابوں کی تعلیات کو بیویں مدی کے عاصلات اصالا مات کے مطابق بیان کیا جائے۔ بطا ہرید اوعا بنایت معقول اور ستمن سے معر قابل عورامریسے کہ بهادست الفاع ومحاددات بربع تنديل واقع بوئ بداس كا تعلق احول ومعاددست كهال تكبع بتديل بعن اضافه توتابل جول المدواضه عرمصا مدوا فعالى تديل كى طرح فابل بمعل انيس لغوى معائل كااستعال مشرادفات وبم معنى الفاظ بين اختلات كوظام كمرنكب عكر بالكليدا نقلات يااس تدرما ختلات بمستاكدمن بدل جايئ يالك نبيامني بعد اسيس كونى مشبدنيس كرانفرادى طورير برفروا بيغ عقيدسه كا الماركر المبع-احد اپنے طور پراپی بساط بعسر نعیات اسای کو سیجن کی کوشنش کر تلہے جس کو جتماعہ لم ہوتاہے ای تدروہ مذہبی تعلمات کوسمنے پر قادر اوتاہے اس مذہبی تدبرو فہنسمے سلة تريت به مد مرددي بع بي وجب كرتعليم كا تعتربيت كونا كمرير بم والها تعليمت جوسونى بطف نشود فا باسقا ورا بمسرق بن تريت ان كابيارى ممقاسه احدامه والخست وافع تر بوسة بلسة إلى تربيت كم فقلان مع تعليم اڑات مرمت زائل ہی بنیں ہوتے بلکہ شروف ادمے موجب بنتے ہیں جن کو مثلال دیگر ای سے تعبیر کیا ما تا ہے۔

ابتدائے آفریش سے اسان ترقی کا بیمار بلبت الدہ بیشہ ترقی سے ہمکنار ہو تاآیا ہے۔
علی فنی اور منعی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائد بیں بھی ترق کے شاہراہ پر ہیں شکا مزن دیا
علی فنی اور منعی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائد بیں بھی ترق کے شاہراہ پر ہیں شکا مزن دیا
علی فنی ارتقاء و ترق نیز ترقی ہے ملک انسان کی فطرت بیں وا فل ہے ۔ مگراس ترقی کا مفسہوم
کال تک پینچاہے ہرووریش النا نیست کا وجود لا بدی ہے اور ضروری ترقی کا مطلب وا ترق ان ان نیست سے خروج کس فسروہ سہما ہیں جا تا الناق ہزار ترفی کرجائے فرشتہ ہیں کہا
ان نیست سے خروج کس فسروہ سہما ہیں جا تا الناق ہزار ترفی کرجائے فرشتہ بین کہا
سکتا، البتہ انسان کا ل ان بن سکت ہے کہ یہی لقب اس کو ذیب دیتا ہے۔

آ بھے تقسد با چودہ سو برس پیٹنزاسلام نے اولین پارالیوم اکلت مکم دسٹ کم دست کم دست کم دست کم دست کم دست کم دست ملیکم نعتی در فیت مکم الاسلام دینا ؟

روزسه کی فرضیت کی صرورت نہیں ذکو ق کے مدین، نصاب ین نیزا سی اوالیگی میں بندیلی کی فرضیت کی صرورت ایس اس طرورت کی حاجت بنیں، مروول کا اباس کا فی ہے ۔ انکا وورا ت مدود قصاص محفی مذہبی فرسودہ الفاظ بین۔ کیونکہ الیہ اجہلوی فیصلوں کے صاور کی سفت ہیں کی نظام سلام کو خیر با دکہنا وا جب و فرمن عین برگا۔ فیصلوں کے صاور کی سفت ہیں لفظ اس الم کو خیر با دکہنا وا جب و فرمن عین برگا۔ ترقی بیسند مفکرین کا دعویٰ یہ بی ہے کہ آئ قدر بی بدل می بین انکا ایجا وات نے یہ حضر بر پاکردیا ہے کہ تخلیق عالم کے لئے کسی فائن کی صرورت نہیں اور خیرو شرکی حقیقت کی مناق کی صرورت نہیں اور خیرو شرکی حقیقت کی جات کی مناون کے سامی کے بینے ۔ خوورو کی بیاتی رہی ہے ۔ کیونکہ سادی چیسن بی یا خود رویس یا النان کے ساعی کے بینے ۔ خوورو است یا دو خود یں آئی استراج وا ختلاط سے وجود یں آئی استیار قدرتی طور پرعام کی ایونکی اور ختلف استراج وا ختلاط سے وجود یں آئی بیں اور بھریناں دی دھار بیتی ہیں ۔

اس طرخ و بنات حواد ف وافکارین النان کی تسیری تو بین محدد و بنین البتا آناتی ماد تات ان کے تسیری منعو بول پر صر در با فی جر دیتے بین ادران کو ان حاد تات کو آنفان کہ کر کون کے سواکو کی جارہ نہیں ملک، اس طسرے قدرول کی بندیلی کا دعویٰ بھی صفکہ نیز مین کر کرن کون کے سواکو کی جارہ نہیں ملک، اس طسرے قدرول کی بندیلی کا دعویٰ بھی صفکہ نیر وائع ہو گذب کی مذمت آن بھی کی جاتی ہے مطاقت کو آجے بھی سرایا جا تاہدے یہ بندیلی صف ٹرد وائع ہو گئی ہے الفائل سے الفائل سے میں کہ بینویں صدی کا مفکر کذب کو مصلحت اور چا پلوسی نیز جا لاکی بھیے الفائل سے آجھ برکرن چا بتاہے مگر یہ تعییر تار مذکبوت سے بھی ڈیا دہ بے حقیقت اپنا قدم آگر بڑھا کا محمد کرنا چا بتاہ میں موفوعہ والی ایل جو بہط تے۔ بنیا دی کا لبدا ورائن آن کا اسک ڈھا جا دی کا دورائن آن انکا اسک ڈھا جا دی کا دورائن ان انکا اسک ڈھا کہ اب بھی وہ تی ہیں ، جو بہلے تے الجت دیگ ورد خین اعد کوشت و ہوست کی فراوائی سے ڈیل اب بھی وہ تی بی ایل فرق کا ہرہے ، سکر یہ فرق طبی فرق نہیں اعد وضعی فرق سے یہ صرون عارف اعلام کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کے دورائن کا دورائن کا دورائن کی دورائن کی دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کی دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کار کی دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کار کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کار دورائن کا دورائن کی دورائن کا دورائن

غرض نملوق کا عبارت و تفکیر میں ہران تبدیلی ہوتی رہتیہے اور ارتفار کمہ بہلمہ نمال میں نمال کی عالمگیر بیت کا تقامی ہے کہ دہ ہزائے نمال ہے کہ دہ ہزائے احد ہوتی میں افراد دا توام نیززان دیکا احد ہور کی مالک مادی آئے۔ اس اطلاق یا ممل دحدت میں افراد دا توام نیززان دیکا

كى بم آ بنگى مكن بعد ليكن تعسس الهامى عبارت اور رياتى مفس كم معنى ومغبوم برفسرتى جين موسكتاكه ايافرق الهاميت وى اورربا بيت ك منافى ست. باب اجتماد كي كها ہونے کامفہوم برگڑ یہ بنیں ہے کہمتن کی عبادت دلالت اقتفاء واشاسے کے مفهوم میں تغییر و تبدل کیا جائے ، الفاظ وعبادت کے نئے معنی بتائے مابی جن کا استفال دونتسے ثابت شرموا جن کا وجود اصطلاح یس شهوکسی زبان بی نیز کمی زما ين كوئى لفتاغير اصطلاح سعت بين استعال نبين كياجا ثا ، أكراستول كيا جلسة لوا الل زبان اس استغال كومردود فراد دسينة يين - تال إجس مفهوم كيسك كو في بفظ موجود مذ جو تو اس كى اوائيكى كے لئے سے الفاظك استعال كرنے كى تنجائش ب اواس طرح كى ادائيكى کوا بہنائکا نیتجہ کہتے ہیں۔ اس تعمر کا اجہماد برز لمنے میں مرتوم میں دانگے اور لیسندیدہ رہا، آج سنشرق موجوده مالات كيش نظروب كه جادى ترقى بادى زيست، بادى بقام زور جاری خواک : نیز جاری تعلیم غیرول کی امداد کے دست نگر سے جاسے عقیدے اوروين كووين كويعى غيرول كاوست فكرينانا علية ين - مسلمانون كواس زبون مالى بين عي ک دجهست ان کی تعداد کی کثرت کے ا تعاذ بھر تعلیمات اسلام سے بیگانگی سے اسلام کو بن الماست قرار دبیت ند ادرسلال تون سے سیاسی احد ثقا فتی زوال کا یاعث اسلام اوراسسلام ک تعیبات کوبتائے ہیں۔ ان کاکہنا پرہ کرمسلان چوٹکہ ٹیرہ سو برس کی پرائی ٹھیلیات کواسیٹر سے چمٹلے سہے اس سے ان کا زوال ہوا ، آج ان کا مذہب ان کے سے یا عدف وہال؟ متشرقین کی یہ بات ان کے تجرید اوران کے اپنے مالات کے تحت ایک مدیک میرح مجمی ماسكتى سبع، كيونكدسارا لورب ادراس فسدرع يا شند كان امر بك وب شك البيغ وتيانيس ادر الدب كے مذہبی مقائد كے يابند دب تامومان اسلام ك آ مح وليل وخوادم جول بول ، ملمانوں کے افکاروتیمات سے روستنماس ہوئے عیبوی اوربہودی تعلمات امکیسلو كا آمريت كے خلات آواز بلند كرتے دست، احداسلاى مساوات وانورت كواشتر كريت سے موروم كيا- اجماع تعاون اورامانت وديانت كوايناكر بورب يسعم وعل كاغلفاء اعدار اسلام نے بلند کیا۔ اورجب اپنے اشتراک عل تفادل د ہدردی سے ساسے عالم پرجیا

نوسيت

کے تو فودا ہے استاددں کو یہ دینے سکے کہ عیمائی تعیمات کوچھوڑ کرہم ترقی کے ہام پر پہنچ ، نیز دین عیوی کے نعوص اور انجیل کی عبارتوں کی توجیہ ترتی بیندی کی دوشنی می کرنے کی وجہت ہم فخر عالم بنے ، مسلمانو ؛ آؤ تم بھی اپنے دین کی تی تعیم کود ، دسرآن کو بیویں صدی کے رنگ و روپ یں بہتے کی کوشش کروہ تاکہ ترتی سے ہم کنار بنو ؛ اس کے برعکس مسلمانوں کی تاریخ یہ واضح کرد تی ہے کہ جب تک مسلمان تعیمات اسلام کی برعل بیرادہ و نیا کے طہما ہے اورجب سے ان تعیمات سے برعمل بیرادہ و نیا کے طہما ہوئے ما اورجب سے ان تعیمات سے برگانہ بنے ہم طرح کی میراد شیعہ اور طرح طرح طرح کے فرقوں میں برط کے عالم اسلام کی افرات فری و برکا کی میرادہ اور کی ایرادہ اور کی ایرادہ کی میرادہ کی فرقوں میں برط کے عالم اسلام کی افرات فری و دیکھ کراقبال مرحوم کو کہنا پڑا۔

ہوسس نے کر دیا ہے گڑے انکڑے نوح الناں کو اخت کا زباں ہوجا اخت کی زباں ہوجا یہ ہندی وہ فراسانی یہ انغنائی وہ تورائی تواس ہوجا تو اس سے رمندہ ساحل اچل کر بیکراں ہوجا عبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال دیر تیسے تو اس مرغ حسرم ارشہ سے پہلے پر فٹاں ہوجا تو اس مرغ حسرم ارشہ سے پہلے پر فٹاں ہوجا

بیوی مدی جہاں علی ترتی سائن ایجادات کے لئے شہت در کھتی ہے۔ رہتی دنیا تک نقسانی کو فنکاری بنانے کے لئے شہت در کھتی ہے۔ رہتی دنیا تک نقسانی کو فنکاری بنانے کے لئے ہی مشعب در رہنے گی دب حکما دعقلا حقیقت کی دریا دنت ادراصل عناصر کے ادماک پیرٹازاں ہوئے ہی تو بیبویں مدی کے ترتی ہسند نقالی کواپنا طرق امتیاز ادر عیاری وعربدہ سازی کو فن کا کمال بیمنے بی عرض ریاان کا ماصل زندگی ہے اور خود آدائی اصل مقعد۔

دملسل)

## تتقيدوشك

#### ارمغان سلمان

جموع مطام منت مولانا سيدسلمان نددى رمترالدعليه

مكون ين محمية يهد اس دوران ين إن كا زند كى سرتا ياريا منت كى مى -زيرنظركاب ارمغان سيمان بشرهكر سيفا ختيارا كام عنزالي ادران كاد تدريس سے تعلى تعلق كركے تقومت كے واس سے والسنته مونا يادا وال ایک زانے میں طارا لمصنفین اعظم گڑھ برصفیر پاک دہندیں اتناہی مشہور بتناكدا ام غزالى كے زمانے يى مدرس فظاميه بغداد مركا مسيدسليان صا وارا المعنفين ك وماط اورروك المال منع - اورعلى دلفيي ملقول كعب سیاسی ا درحکوشی ا واروں پیس مبھی ان کی عزمت قنمی -منشافلدہ ، مستشافلدم ہی سے · كدوارا لمعنفين كاقيام على بن آياء إدست كمك بن اس كام كا غلف لد ہدا۔ ا دراس کے ساتھ ہی سےدسلمان صاحب کی شبت مھیل عمی تھے۔ ابت وفد خلا فت كاركن جناكيا، جومولا تا محد على تياوت عن ١٩٧٠ عن يورب كياتنا. ایک ادر دفدکے قائدُ بن کر حجاز ہی سگتے ستھے ان کوجمبیت العلماء جندکا صدرنتخب کے برے بڑے بیای لیڈران سے تعلق دکھنے میں اپنا نخر سیجتے تھے بھرریا ستوں کے م ان كے يناز مند شع اوران كى بات احترام سے سنتے شع - غرض ايك عالم دين أ دین معنعت ادرایک اسلای اواره کے سب مراه کوچویی بڑے سے بڑے و نیادی ف سکتا تھا اسپدھا حب ان رہے بہرہ وستھ نیکن اس کے باوچوہ ایک وقت آ ده ان سب ميزدلست بيزاد موسية ، اودعفرت مولانا امت دفعي تعالى كا الم تعديد بيعت كرك الم عزال ك فرك البولان تصوف يس بناه لى اوراس. ال كوا طينان قلب نفيب موا-

تفاد مجون میں حضرت مقالوی کی بیعت کرفے کے بعد انہوں نے جوعزل کا اس کے چدا شعار ملاحظہ جول -

پاکریخے اپنے کویں کیا ہول گیباہوں

مر سودونها ن دوسرا بعول كيام

م دن سے مرے دل من تری یا دبیہ

برایک کوین ترسه سوامبول گیابول

أتاب فدائبى ترسه معقي باعياد

مویاک بظاہریں خامول کیا ہوں

عالم كے تاشے بنيں اب مادب طابي

برلذت متى كامزا بحول كيا مو ن

البهستلدومت وكثرت كوين مجسا

باكر تي سب ترب سوابعل كيابول

منظور تری چٹم رمناجیسے ہو تی ہے

امدجزاء فوت سندا مجول كيابون

اے رہرتونین جمے راہ بتادے

نقش قدم راہ نا مجول گیا ہوں انتاہے درق آن سے اشاء ٹوکا امنا نہ یا رہیشہ دلاہول گیا ہوں

یا شعادهد ایریل سل ای اس کے اس کے بعد بھی اپنے مرشدسے جو انہیں رومانی فیفان ملا را اس کا ذکروہ اشعاد میں کرتے دہتے ہیں۔ چند اشعاد اور سینے -

سازمارا ب محردسس المهب

ددرش مشتهاد سالدجامهم

مشتادسالہ جام سے مراد اس برسس کے بدائے مرشد تھانوی رحمت السطاب

لذت ظوت ہیاں کیا کیے

ایک یں جوں اور ان کا نام ہے

444

علم ودولت جاه دعزت يبح هسين

محرمج مامسل تزاانعامه

جب مرامطلوب، تيرى دمن

ب بھا درد سعلب کیا کم

تعی جو آزادی تو مرسوددار جمی

قیسد پس آدام ہی آدام ہے

ا دراس غزل کا آخسدی شعرسے.

نَيِعْ سِنے يركس دنى دقت كا اب مراجو شعب دہے المامہے

اس غندل ين ايك شعديه.

اسس کی و ندیده زیمای کے شار آجه بی آعف نرکا ابخام

مرتب اس شعب دکی تشریج یون کمرث 🔑

مرشد مقاندی کی نظر بی عادتاً جسکی بن رہی تغیب مگر کبی کی ایک کیون سے کی سمت دیکھ لینے تو گریا بجلی گراتے کے ۔

مرتب فی سید صاحب کے کام دوعد، بن تقسیم کیاہے، پہلا حصتہ موصوف نے طر ل الغسنرالات می ام درسیت سید در حب کے آخری دورکا کام درسیت سید درحب کے آخری دورکا کام درسیت سید در حب کے آخری دورکا کام درسیت انہوں نے حضرت تفاقی کے درست مبادک پر بیعت کی ادر علم کی آظیم سے انکل کرآسان معرفت کی سیرشروع فرائی۔ دوسی احصد سید صاحب کے دورا و ل کا کلام ہے۔ جس میں بعنی سیاسی نظیس میں، غز لیات بی ا ورمولا ناسشیل کا مرشیم نوص استاد ہے اس حصت یں لبعض سیاسی لبعض تا دی نظیس کی تغیر، سیاسی لبعض تا دی نظیس کی تغیر، سیاسی البعض تا دی نظیس کی تغیر، سیاسیا

کالنش سائے آبا تاہے - ایک نظسم سٹر محد ملی بینا می مؤان سے اس کا است میں اس کے بیٹھ موان سے میں اس کے بیٹھ مسریں ۔

اك زمانه متاكه اسسوار درون تورشح

كوم شمساحن دنون مهايرسيناريا

جب كدواردك وفامروروكا ورمسال دي

حب كبرنادان ملاقى بدعلى سيناريا

دسلانوں کے اس دورسیاست کی طرف اشارہ ہے، جب انگریزی وقاداری الاس تقدیر اسلامی مقاداری اسلامی انگریزی وقاداری الاسلامی بیال کوجہاں انگریزوائسرائے دہتا تھا۔ اور سیامی باتا تھا)

ب بهدر باره فرا زبركة تعاس

جس براب وقدت ساری توم کامیند با در سر ساری تا که در سر سازی

دلین سسیاست - اس معدیس مسلانوں نے بان مسیاست شجر کم وعمی جاتی تی

بادة وب وطن كيه كيعن بيداكريك

مديس يوانى أكريه ساغروميناسط

طلت ديرمينه عظ كواملي قوى بيكاري

محوسف سنوام دېم ي ديده بيارا پرمرلين توم كى مين كىم كه كهداميد واكثراس كام كرمسترعلى جينا را يدنظسم لكفنويس ١٩١٧ يس كماحتى جبال اس وقنت مسر محدعلي ويثادير

آل اندياملم ليك كسالاندا جلاس كى صدارت فرارب تعد

ایک شعب ده ۱۹ ۱۹ کا ہے، جس کاعنوان ہے، درآخب وظہر میڈ ایوب حيدراً بادوكن شعبريه بع-

> سلیاں را بملک مشام اگر آصعت وزیرے شد به بین این جامست آصف داسلیان کمتروی کم

دو بعد معرع ين آمعت سن مراد نظام جدداً باددكن إلى جن كمال سيدماوب كالك زافين برااحترام تا-

مستغزل الغزلات كايك شعريس أينه معماني انقلاب كاكتن اجي تعريه يمني سع و د المسترس -

دومراساية ديوادكهالسك لادل

مدرسه جيوار فرابات بن أكويما است معلوم بوتاب كدوه مدرس ك قبل وقال سے تنگ آسكة تعاور والمعنين ك تعنينى سرحرمال ان كے قلب دروج كواطينان بختے بين تاكام مى تيس الهنين ایک سایهٔ دلوامی تلاش تمی، اورو بی ان کو تفاد محون یس بین و ایار چنانچه مرست

مشيخ بى فراتے بى -

ميشيخ بى رندول ين اب شائل بوا

آه بي پايا مزه ايسان كا

قيل وقال مدرمسه كوحيوا كر

جيع قرآن لكابي نادل بوا

اليے كچھ انداز سے تقسر برك

تعريه يب والمشبية باطل موا

الرحيم علكاد برم یں دیکھا سکے اس نازست

عب طرف ديكف نشانه ول بوا

محمول كركيا جائے كبادے ويا

ملق ست اتراكد شيدادل موا

دیکھسہ کرسب کواسی کوچن نسیا

جو زگاہ انکے تابل ہوا تیدیلے ملت پیرمغیاں بعربذاكش بويب المانوان

یہ اشعار اگر میم معنوں پسسیدما حب مروم کی المن کیفیات کا مکاس کرتے ہیں ادريقيناً وه كرت بن توان س يته ملتاب كرسيدماوب كوعظرت تعانوي كى بيدت كر فيست يهط ده ددمانى سكون ماصل بنيس بوسكا تقا، جوايك مذببى زندگى كى أمسلى مناج بوتىب. چانچدان كى على زندگى سرتاسرتيل وقال مدرستى - جارىك نزديك بہت مدیک یہ واقعہ بسیدماوب کے دارا کمفنین میں تاریخ نگاری تھی، سوائخ نگاری تھی، نیکن یہ سب چیزیں فارجی ہوتی ہیں اوران کی چینیت اس وقت تک نول کا دہتی ہے ، جب کک کدان کے پیچے کوئی نسکری دفل فیان معنویت مد ہو، اور پرتسمتی سے مسید ماوب کے دورسر براہی ہیں وارا لمعنفین اس سے قالی را ادراس کی کا تلافی وه اکثر مغربیت ، اور تغریجیت ، کو برا بها که کریوری کیتے ب يدايك دد مان خاد مقا عن كا بعرزاتها د بعول سه مقدد تقا چا يد ما مروم كواستاد تعانى پرجدسان كمنى برى-

. ایک ا دو از ملاحظه مواجن سک اشعار بهادے اس خال کا مزید تا بد کرت ای نیان میری بنادے یا الی ترجان دل نیان مودی المارو کیہ موسیان طل

را سيجين على دل كي اسفاقي العدى يذكرين ماري كراكت زوان دل

الزميم بمملأاد

نری ساتی کراست اس سے پڑھ کراد کیا ہوگی ڈبان میری گلی اک محوضطین کرنے بیان لمال

١١٠ ايريل متلك واعر

بے شک اس مجوعد میں شاعری کی بلندیاں آپ کو کم بلیں گی، نیکن اس دوسکے سب سے بڑے مدرسہ کی ..... ناکائی کی یہ ایک منہ بولتی تعویریہ اوا سے اسی نظرسے و بیجنے کی مزودت ہے۔

براسائز، فغامت ۱۱۲ مغ، عبد ومجلد قیت ۱۱۲ مغ عبد و مجلد قیت ۱۱۲ مغ مغیر مطلح کا پیترسیدی الدین احد ما کمکیر مطلح مشدت آباد کرای در اس ۲

### منیاه کی انداکیدمی مناه می انداکیدمی اغراض ومقاصد

ن و دی افتد کی تعنیفات اُن کی اسلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم منتف زبانوں میں شاقع کرنا۔ شاہ و نیا نقد کی تعلیمات اوران کے فلسفہ وکھنٹ کے منتقب بیلو وُں بیرعام نهم کنا بیں کھوا یا اور اُن کی طباب دا شاہ وی نا میں کا میں کا دران کی طباب دا شاہ کوئا۔

اسلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم جن کاشاه ولی الله اور اُن کے محتب کرستے علق ہے، اُن بر جو کتا ہیں دستیا ب ہوسکتی ہیں اُنہ ہیں جمیع کرنا ، تا کرشاہ صاحب اور اُن کی فکری و اپنیا سی نخر کیے بر کام کھنے کے لئے اکیڈ می امک علمی مرکز بن سکے۔

- تو کی ولی اللّٰ بی نسیمنسلام شهورا صحاب علم کی قصنیفات ننا نع کرنا ، اور آن بر دوسے النّ فِلم سے کا بین میں کا استفام کرنا -

- شاہ ولی اللہ اور اُن کے محتب فکر کی نصنیفات بڑھیتی کام کرنے کے لئے علی مرکز قائم کرنا۔ دیمت ولی اللہ کا در اُس کے اصول و مقاصد کی فشروا شاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جرائر - شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و محکت کی فشروا شاعت اور اُن کے سامنے جرمفاصد نفے انہیں فراغ نہنے کی غرض سے ابسے موضوعات برجی سے شاہ ولی لئر کا خصوصی معتق ہے، دومر مے مصنفوں کی کتا بیش می کوئ



#### Monthly "AR-RAHIM"

Hyderabad

شاه ولى التدكى مبم !

از دونيس غلاه وحسيت ملياني سسنده ونييسشي

روفيسمليانى إلى الصدر تعبير بى سنده يونورشى كرسون كرمطا تعدق عين كاماصل بركات و استرسون كرمطا تعدق عين كاماصل بركات و استرسون المسترسون المسترسون

المتعادنالغطار

ناه ولى الله كي يشوركم استى سوام سال پين تحريم ولا أجيدا في في المسيوم كن يلط والي الموج و مع المؤول الواك الم كم تشرى مديس شريع من مزت شاه من حيكم وجد و فرك الدالولاك فات الرياضي والياسية المعالم المالية المالية المالية به شاه من من المواكدة والمحالم الموكدة بالمواك المواكدة والمحالة المواكدة المواكدة والمحالة الموجه المواكدة والمحالة المواكدة المواكدة المحالة المواكدة المحالة المواكدة المواكدة المواكدة المواكدة المواكدة المواكدة المواكدة المحالة المواكدة المواكدة

بمعرف المعين

## ببادگا إلهاج سيرعب الرحيم ثناه تجاولي

### شاه وَلَي ٱلله اكتب طرى كاعلم الله



شعبة نشرواشاعت شاه وكئ التداكيدي صدرجيدرآباد

عَلِمُ لَالِنَ مِنْ الْوَاحْدُ فِلْ لِي إِنَّا الْمُ الْمُ لِي إِنَّا الْمُ الْمُ لِي إِنَّا الْمُ الْمِنْ وَاحْدُ الْمِنْ وَاحْدُ الْمِنْ وَاحْدُ مُنْ الْمِنْ وَاحْدُ مُنْ الْمِنْ وَاحْدُ مُنْ الْمِنْ وَاحْدُ الْمِنْ وَاحْدُ الْمِنْ وَاحْدُ الْمِنْ وَالْمُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِي وَلِيْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِي وَلَامُ وَلِي وَالْمُنْ وَلِي وَلَامُ وَلِي وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مِنْ مُنْفِقُولُ وَلِي مِنْ وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِمُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِمُنْ وَلِي مُنْ فَالِمُنْ وَلِمُ فِي مُنْ فَالْمُنْ وَلِمُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ فَا



ماه دسمبلاوی وجنوری میدهامهٔ مطابق شعبان ورمضان سیسیاری

### فهرستمضامين

| 201 | <b>ر</b> ۔ س               | عره                            |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 019 | رحمست فريخ أبادى           | برركون كاسياست مي حصه          |
| 241 | وتفآ راسشدى                | إكستان كم صونيائ كرام          |
| 522 | مولاتا إيوالفنح صاحب       | صوف کی ایک نایاب تعییف)        |
| 071 | مولانانسسيم احرؤيدى امروبو | اه عبد الرسيم فاروقي (مكتوبات) |
| 011 | ابوسسليان شاهجها ببورى     | غام سنشرعى                     |
| 444 | فعنل حميب                  | كا فلسفهُ اخلاق                |
| 447 | طغييسل احمد وليشى          | تیم کے فقہی مطامح              |
| 442 | مرير                       | •                              |

معذرت

نامہ الرحیم کے کاتب صاحب کی وفرت بلا الملاع علمدگی کی وجہ سے برکا مشقل پرچ شائع نربوسکاجس کا ہمیں بجد افسوس ہے انظار اللہ آین و اننا عت میں صفحات بڑھا کر اس کی تلافی کروی جائے گی -

#### شذرات

برطانے کی مضہور علی انجین الا انسٹی ٹیوٹ اف انٹرنیشنل آفسید زلندن ہیں ۱۹ رفوم مور ملکت نے تقریر کرنے ہوئے اور بہت سی اہم باتوں کے ساتھ بیکہا ، الا معاشی اور معاشی داروں یہ بین ہماری کوشندوں کا آخری مقعد میر ہے کہم پاکستان ہیں اسلامی سوشلزم کے مصول کی طوت پوری میں سے قدم برمعائیں یا اسلامی سوشلزم اس کی اصطلاح قریب افظائی ملکت سے مراوف ہے فلای ملکت سے مراوف ہے فلای ملکت سے مراوف ہے فلای میں در ترجی محفوظ رکھا جائے اور معاشی ترتی کی طلب ایں است ضائع نہ جونے ویا جائے ۔ جائم بی موشلزم کا تصور ان فلای مملکت اسے کہیں ذیاوہ ویسے ہے ۔ اور وہ جامع ہے افزادی وقوی اسلامی سوشلزم کا تعاشا کرتے ہیں ۔ ور وہ جامع ہے افزادی وقوی در در گی کے ان تمام بہلوؤں پر چ چدم شوی رومانی اور اضلاقی قدروں کا تعاشا کرتے ہیں ۔

بی کمیں دور بنیں ہوگی۔ آب ان چڑوں کے لئے لاحالہ مام تعلیم اوخاص کرٹیکٹیکل اورسائنسی تعلیم کوزیادہ سے زیاد و مانج کرنا ہوگا اور حیب یہ رائح ہوگی قواس کے اثرات لاز اہمارے معاشرے ب یرے کے . نوگوں کے سوچنے انداز بدلیں مے ،ان کے دہن سہن کے طریقے برلیں گے،ان کی مزورتین او بورگی ،اور وه ان مزورتون کو پراکرنے کے لئے انہیں تک و دو کرناچ سے عادی ال يها معامش كوبد الدوون كواية آب كوشة معامش عدة البين فعالنا بوكا - يرسب كر يوكر رب كا . اس ك سواجين مفرنبي - برمعاشره كوان مرملون ساكرن الراكب -

و المارة وتتافق ورش وجي ياتى ركمناب اوراك اس قابل بنائا ہے كر وه بيس رومانى اوراف اق قدری دے، بوندمرف ہمادے باطن کومنودکریں بلکہ انہیں بھی بدایت بناکر ذندگی کی دا ہوں ہر اع قدم برما سكين و دمان اورافلاقي قدري مشيف اورساننس اورسيكنيل تعليم ك طرح ابر ے مدا مد منبی الد اس کے مرتبے قوم کے بطن سے ، اس کی تاریخ سے اور اس کے مذہبی وثقافتی ورثے سے مجھ منتے ہیں۔ اور ضدا کے فعنل سے ہما یہ اس مراستے کی کمی نہیں ۔ بلکہ وماتنا فريس بهكه ونياكي كسى قوم أور ملت مين اس قدر فرادان ين آدكا . مرورت إسهمين طراع بكالمد بناف كى ب امدات آج كى زبان ، آج كه انداز عكراه رآج كم طريقون كه مطابق بيش كدف كى جاكد وہ ہمارے وام کی نڈگی میں رُق سے اور خواص اسے اپنا کراس میں نی جا پیدا کریں -

يون و بارى يورى ارتخ اليه ائم عمدوي رجتيدين ، على ر، صوفياء ادرابل فكرس بعرى في ب جنبول في اين اين دوري قرآن منت الداسلام كيفام وأس دورك مالات ومتنا الكطابق اورا بنے مک اور مناطبین کی ملی مرور تول اور ذمینی استعدادوں کا خیال رکھ کر بیش کیا ،اور لوگوں نے است ستا ، مانا اقداس برعل كيا، اوراس فرح ان تيره صديون ين مست كا كاروال المحرير حتاراً ، يو سب بزرگ اوران کے کارنامے مارا مذہبی وقعافتی ورو بین اوران کے سرای علم ومونت سے م مبیشم استھ دمکرتے رسی مجے ، لیکن جہال کے اس بصغیر باک ومبند کے سلمانوں کا تعلق ہے ۔ ان کے ال آج سے دوسوسال قبل لیک بزاگ ایسا فرہبی و تقافتی ورٹر ملان کر کے چوڑ گئے ہیں کہ اگریم اسے اپنا فكرى اماس بنائي اعد بعدس اس اساس سع جس طرح فتلعث بزدگوں نے مختلف مالاست میں

وممركا لشروجه فالأو

ییب بہارسے بوس می می و بی سے روس سی بور یہ سے ملے اور والد کے بغیر معاشی رقی کا تعبق بھی کیا جاسکتا، اس طرح ہما رسے خیال میں اگر فرہبی و ثقافتی ورثے کو اس مرزین میں ایک قابل کاظ اور مرجع فکر وعمل بنا ٹاہے تو اس کے سوا اور کوئ صورت نہیں کہ ہم تعلیمات وعلوم ولی اللّہی کو اینا اساس بنا بیس به صفرت شاہ ولی اللّہ نے بہت عد تک اگلوں اور بھیلوں کے علوم اپنی تصنیفات میں جم کر دیتے ہیں، اور وہ اگر ایک کاظ سے قدامت کے جامع ہیں، تو دو مرسے کاظ سے ایک دی علمی وفکری زندگی کا نقطہ آفاز ہی ہیں۔

ہ نمانہ آنکھیں بندگرکے پہلوں کی ہریات اور اُن کی ہرتھیر کو ماننے کا نہیں ۔ ہمیں شاہ ولما اللہ صاحب کے علوم واقعار کا تنقیدی مطالع کرنا ہوگا ، اور اُن میں اگرالیہی چیزیں بیں جنہیں اس ذلم نے میں عمل مقل اور مشاہدہ ویجرہ معج ماننے کو تب رنہیں ، تو اُس سے لا مجالہ درگزر کرنا ہوگا ۔ صرّت شاہ صاحب نے بہت سی باتیں اپنے زلمنے کے حرومات کے مطابق فرائیں ، جن کے ظاہرہ وہ معنی نہیں گئے جاسکتے ، چوشاہ صاحب نے اُس کے مطابق فرائیں ، جن کے ظاہرہ وہ معنی نہیں گئے جاسکتے ، چوشاہ صاحب نے اُس وقت لئے تھے ۔ لیکن قرآن مجید کی تغییر، سنت وحدیث کی اہمیت، فقہ کے المقار اور تصوف وکام کے بارے بیں شاہ صاحب کے افکار یوں ہما ہے گئے اُتنا کچے ہے کہ ہم اسے حقیقی طور پر اینا فکری ، ثقافتی اور مذہبی ورخ بنا سکتے ہیں ۔ یہ ورخ محض بے جان اور بے دوح روایات کی باید انہیں ہا س میں فکر کومتح کی کردی صلاحیتیں ہیں اور جین ان سے کام لینا جا ہے۔

# علامه ابن مي كفتي كطامح

ساقی صدی بجی کا زمانہ مسلانوں پر مختلف مصائب کے نزول کا دورتھا۔ بعدلاً دیوکی زمانے میں طوم وفنون کا مرز تھا، تا آریوں کے حلے ساتھ بھی کھنڈر بن گیا۔ بنداد کے بعد مصوص ہو یوائے تام عباسی خوفت قائم بوئی، وہاں اصلی حکمراں سلطان اورامرام تھے، جم بمیشہ ایک دومرے سے دست وگریباں رہتے تھے۔ إد معرصلیبی جگیس تیس جن کا آخف از من اس کے دومرے سے دست وگریباں رہتے تھے۔ إد معرصلیبی جگیس تیس جن کا آخف از من اس بھا اور سروی ہے تھی می مرکز میاں کہیں نظر نیون ہوں کا جوا و و مری اور تعمیری صدی ان طاط کے اس زمانے بیں دہ علی مرکز میاں کہیں نظر نیون ہوں جن کا چرط و و مری اور تعمیری صدی بجری میں اسلامی شہروں میں تھا۔ تاریخ فقت میں یہ بچٹا و و کہا تا ہے ، جھے تھلید محف " سے تبریکیا گیا ہے۔

تُنْعَلَي دُعِسَ كے اس دور میں چند علماء كے علاوہ مذہبی طلقے صوف تعليد بريكيدكرت نظراً کے میں - ابن الهاجب - ابن وقیق العسید - ابن الرقعہ - ابن تميس - سبكى -بلقیتی - كمال بن الهام - علال الدین المحلی - جلال الدین سیوطی - ابن قیم وغیرهم كے علادہ علماء كى اكثریت كى مذكس فقى مسلك سے منسلك نظراً تى ہے . فقر كے مختلف ادوار كا مائزہ لیتے ہوئے خضری فاس دور کی تصوران الفاظم کمینی ہے۔

تم نرجع البصرالى ما بعد ذلك فلانسمع باسم عالم كبيرا وفقيه عظيم اومؤلف عجيد بل نجدة وما غلبت عليهم القناعة في الفقه - فقلما تجدمن يشغل بنيرمذ هبه - واذا اشتغل بمذهبه قصرعلى تلك الكتب التى اشتد بها الاختصارحتى كانها مأافت لتفهم كان السقوط السياسى سقط بالعلم ولاسيما الديني منه الى هوة بعيدة الفاية -

مع جب بم اپنی تظراس کے بعد کے دور پر ڈالے بین توکسی بیسے مالم، بیسے فقیہ اور محمدہ معنف کانام فیس سنتے بلکراکی ایسی توم نتی سب جس پر فقیس قنامت کرلینے کا فلبہ ہوگیا ہے۔ چنانچہ (اس دور میں) آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں کے جواپنے فقی شربب سے علاوہ کسی اور مسلک سے بی استفادہ کرتے ہوں۔ اور جب اپنے غربب میں مشغول ہوتے (استفادہ کرتے ہیں) توصرف ان کتب پراکھا کرتے ہیں جن میں اضفار اس قدرہ ہے گویا وہ سجھنے کے لئے نہیں مکی گئیں۔ فالباسیاسی زوال نے (اس دور ہیں) علم وہ سجھنے کے لئے نہیں مکی گئیں۔ فالباسیاسی زوال نے (اس دور ہیں) علم بالنسوس ذہری ہم کو ایک گرے واریں گرا دیا "

یہ ہے فقر کی تا دینے کا چھٹا دور جس میں محدین ابی بحرین ایوب بن سعدین مسدیز الدی الدین یہ معنوں میں محدین الدین یہ معنوں الدین یہ معنوں الدین یہ معنوں بدیا ہوئے اور ۱۱ روب الف شقی اور عبد الذی محلی بدیا ہوئے والد ج نکہ دمشق کے مشہور مدر الجوزیہ کے قیم تے اس لئے وہ ابن قیم کے نام سے مشہور ہوئے ۔ اس نام (ابن قیم) کے لیک اور عالم الفز الف اری (المتوفی سنالٹ می بی بی بی رہن کا شارم می محدثین یں ہوتا ہے ۔ اس کے نام کے اسس الشتارہ سے بینے کے لئے آپ کو ابن الفتیم الجوزیہ بی کہا جا ماہ ۔

ابن فیمے جب اینے دورکا گرامطالع کیا تو انہیں نریبی اموریس کوئی ایک کوزاین

له عمد الخضرى ، تاریخ التشربیع الاسلامی ، صناتل ، قاهری ، سام ا

بکہ فتاف راہیں اصطلاح طلب نظر آئیں۔ ختاف کا ی ندامہب اور صوفیاء کے مشاحت
متعدات نے ان عقارد کوجنم دیا تھا ، جوامت ہیں پرسوں سے باعث اختلاف یہ بہوئے
سے ۔ ایک کلامی ندمیب دو سرے کی کھلم کھلا تکفیر کرتا تھا اور برایک تھر تھا کہ اس سے
مقار عین اسلام ہیں ۔ جہاں تک فقی مسالک کا تعلق تھا ابن تھے کی وائے ہیں اُن کا بن جاتا
اثنا خط تاک نہ تھا ، جہتا ان مسالک کے جامد ہیروکاروں کا سے رجمان کورف ان ہی کا مفسوم
مسک درست ہے ۔ اس سے سرمو اور مراور رسانا درست نہیں ۔ اس رجمان سف است میں مذمرف جود کی کیفیت طاری کر دی بلکہ فکری آزادی بھی باعل ختم ہوگئی تھی۔
ادت میں مذمرف جود کی کیفیت طاری کر دی بلکہ فکری آزادی بھی باعل ختم ہوگئی تھی۔
وانین کی تطبیق ایجابی بھی ہوسکتی ہے اور سلین مجی بیکن میب افراد کا رجمان میں میں میں میں اور دیا ہوگئی تھی۔

قان کی سلبی تطبیق کی اف ہو۔ اور اس کے پیش نظر افراد سلبی پہلوہی کو اختیار کریس تو گو قان فی افرائی اوسے اس برگرفت نہیں کی جاسکتی لیکن اسے قانون کی میم تطبیق نہیں کہا میا سکتا۔ توانین فریعت میں اس تسم کی راور صلہ انکہلاتی ہے۔ است میں ان حیلوں کے رواج یا جانے یا علماء کے ورسوں میں ان کی طرف رضبت کی صورت حال سے اب قیم مطری نہتھے۔

شرعی توانین کے نقا ذکا معاملہ ہویا ان کے طربی استنباط کا ۔ مختلف فقہی مسالک میں کئی ایک کی تعتبلید کا مسئلہ ہویا سبھی مسالک سے اسکام کے اخذ کرنے کا سوال - اہن تیم کی جما ہیں ان سب صورتوں اور حالات میں روح فربعیت کی تقہیم ضروری ہے جوائ سکے نیال میں ان کے دور میں کم ہوتی جارہی تھی - غرض علامہ ابن تیم کی پوری وعوت کوہم حیار حصنوں میں تقریم کرسکتے ہیں :

- (١) عمّا مُدين اسلاف ك نربب كي المين -
  - (٧) فكر ونظرى آزادى كى طوف داسمانى -
- (٣) توانين مشرعيه سے ملقب كے فلاف جلك -
  - (م) دوم مىشىرىيىت كى تغېيم پرزود -

مقائد کے بارے میں علامدابن فیم نے بو کم لکھا وہ اس وقت ہمارے زیرجب

نبي م بالمرد باق تين مونومات رگفت كوكرنام بيتي .

فتى مسائل من كوراء تعليد كے علام ابن تم سنت على اثرادى عالف تقدير است يرسم لينا جاہئے كه ده رب

عاف سے نین اس عالم کی مخالف سے فین اس سے بر ہو لینا ہا ہے لہ دو ارب سے نوبی مسلک کے احتبارے ابن تیم منبلی ہیں اور جابل یا معمولی پڑھے آدی کے سائل کی تعلیم کمی فقبی مسلک ہی کے ذریعے دینے کے قاتل ہیں۔ لیکن ایک ایسا عالم جس کی قرآن وسنت، اقرال ملمائے احمت اور مختلف فقبی خالم ہیں ہو اس کاکسی خاص فقبی مسلک سے غیر متبا وز وڈ تک چیک روسنا ان کے نز دیک اس عالم کی کورائر تقلید اور تعقیب کی نشانی ہے۔ اس قسم کی تقلید یا تعسب پر گفت کو کرتے ہوئے شیخ محوالند قلری کے اس ورکے ایک عالم ابوالحسن عبداللہ قلری کا یہ قول نعسل کیا ہے۔

كلاية تخالف ماعليد اصحابنا فهى مؤولة أومنسوعة وكل حديث كذلك فهومؤول أومنسوخ لج

" یعنی برآیت ہو ہمارے اصحاب کے (فقبی مسلک) کے فلاف ہے وہ یا قرمو ول ہے یا منسوخ - اسی طرح مدیث بھی (جو ہمارے ائم کے مسلک کے فلاف ہے) وہ یا موول ہے یامنسوخ "

ملامرائ تیم کی دائے میں ملمارکا اس مدیک برمرجانا یا توان کے خربی تعقب کی نشانی ہے یا اس مدیک خربی تعقب کی نشانی ہے یا اس مدیک خلبہ کے رجان کوختم کرنے کے لئے وہ تین طریعے تجریز کرتے ہیں۔

۱- ملمارکوائمسلف کے اقوال یا دولاکر تقت لید مفی کے دائے سے باہر آنے کی دعوت دیتے ہیں ۔

۲- تقلیدا ورا تباع کے مغیوم کی وضاحت کرتے ہیں -

له تاریخ التشریع الاسلامی هکس .

س - عصری مسائل اورمقلی ولائل کی اہمیت واضح کرتے ہیں - علاوہ ازیں اجتہاد کی ضورت برجی زور دیتے ہیں -

قامدابی قیم فرات بی کرمی پر کوب کوئی مسئلہ دریا فت کرنا ہوتا تو وہ اس خدرت میں التحقیہ والت بی کا دور آیا تو میں کا دور آیا تو میں التحقیہ مسئلہ سے متعلق آپ کا فعل یا حکم معلوم کرتے تنے ۔ جب تابعین کا دور آیا تو محابہ عے سند بی رسول کے سلسلے میں معلومات ماصل کرتے ۔ بنے ۔ اور جب انٹر کا دور آیا تو انہوں نے بی اس طرایقہ کو برقوار رکھا ۔ لیکن جب فق مختلف مقاب میں بٹ می اور جزئیات میں معلم سنے افتلاف کیا ۔ یا طریق استنباط میں اپنی خاص رائے دی تو بعد میں آئے والوں نے ان آلاء افتلاف کیا ۔ یا طریق استنباط میں اپنی خاص رائے دی تو بعد میں آئے والوں نے ان آلاء کو اسل مسائل سمجھ کرمن و من اسی طرح برقوار درکھنے پر اصرار کیا ۔ نتیجہ یہ نکلاکہ ان کے مخالف اگر کسی دلیل کی بناپر کوئی میرے بات بھی کہتے تو اسے تسلیم نہ کیا جاتا ۔ اور باست عبداللہ الکرنی سک اس قول پر آگر ختم ہوجاتی ، جس کا ذکر ابھی کیا چکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ابن قیم انکہ سلف کے اقوال خاص طور پر فعت ل کرتے ہیں تاکہ اس بارے میں جو دکی شدت ابن قیم انکہ سلف کے دور کام شافی کاری قول نقل کرتے ہیں تاکہ اس بارے میں جو دکی شدت کے بوسکے ۔ مثلاً لیک میگہ وہ الم شافی کاری قول نقل کرتے ہیں تاکہ اس بارے میں جو دکی شدت

اذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلوحد يثاً ولر اخذبه فاعلموا ان عقلى قد ذهب -

د ینی آنخعرت صلی التُدعلیہ وسلم سے کوئی روایت بیان کی جائے اور پس اسے مذلوں توسیمہ لوکہ میری عمّل ماری گئی ہے ہے

اسی طرح وه امام ابوطنیف اور ابویوسعت کا به قول نعشیل کرتے ہیں ۱-

لا پھل لاحد ان يقول بقولناحتى بعلدمن اين قلنا لاداكسي شخص كے لئے يہ جائز نہيں ہے كہ وہ ہمارے قول كے

بارے یں کچے کے بیان تک کراسے بیملوم نہ ہوجائے کہم نے وہ بات کہا سے

لى چى ي

مله عبدالعظيم، ابن فيم المجذبية اصلا، قامره، المعالمة، بحوالمنفس المرجع صابه

اورامام مالك كايه قول كر :-

انا بشر أخطى وأصيب فانظروا فى دائى - نسما وا فسق الكتاب والسنة فنذوابه ومالريوافق فاتركوا

" یعنی میں ایک انسان ہول جس سے خلطی اور بھول ہوسکتی ہے توتم میری دائے دکھیو اگر وہ کآب وسنت کے مطابق ہو تو اپنا نو اور اس سکے مطابق نہ ہو تواسے ترک کر دو ؟

تقليداوراتباع ك فرق كوواضح كرت بوست علامدابن فيم تعتسليدكومنوع اوداتبا كوجائز واحسس خيال كرت بين د مثلاً تقليدكي تعريف الدعبدالله بن خواز مندا والبصرى المالكي. الفاظ بين يون كرك كرب -

التقليد معناء فى الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه - " تربيت بن تقليد كمنى الى بات كوايناف كي بين جس ك قائل كرياس اس كى دليل مربو "

اوراتباع کے بارے یں برکہا گیا ہے" فہوالعدل بقول تبدتت علیہ الحجدة " اتباع نام ہے عل کا ہو ایسے قول پر موجس پرولیل ثابت ہوجائے۔

چنا نے انگرسلف کی ختلف فقبی آزارہوا ن سے منقول ہیں ، ان (اہمہ ) کے نزدیک محقق ہیں ہی لیکن لیک ایسا شخص ہو عالم بھی ہے اور یہ بی جانا ہے کہ فلاں مختلف فیرمسکے :
فلال امام کی دائے نیا وہ قربن تیا س اور قابل قبول سے ، پیر مجی وہ اس پر محررسے کرچ کہ یوا ہمارے مسلک کے امام کی ہے اس سے اوھ اوھ راوھ رہنیں بڑوا جا سکتا تو یہ کو دائم تحت سبد ہے لیکن ایسی فقبی دائے ہوا نکہ سلف میں بھی کسی نے بیان کی اور ایک عالم جب و لائل کی روٹ میں اس کا بنظر فائر مطالعہ کرے یا جی طرح سے دلیا ہے کہ بہی دائے قابل قبول ہوئی جا ہے درجب تک کہ کوئی مزید دلیل کسی اور امام کے قول کے لئے علم میں دائے ) تو اسے تعت ا

ك ايغنا، بوالرنفس المرجع موسل.

مسيم ميرمآباد براتباع كها ماسته كا -

فقی آدارمی علاماین قیم کی عالم کے لئے اتباع کو برانہیں کہتے۔ وہ "تقلید" اور
بی "تقلید محض کے خلاف ہیں ۔ ان کی دائے میں تقلید محض سے علماریں آزادی فکر ختم ہو
ق ہے اور وہ عصری مسائل کے استقباطیا ان کے مل کرنے کی اہبیت کمو بیطئے ہیں۔ لیک
۔ وہ کورانہ تقلید کے منین میں علمار کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ،۔ آپ یہ کہر کرنہیں تک
ئے کہم نہیں جانتے اور اگریہ کہتے ہیں کہم جانتے ہیں تو بھرے بات نود آپ ہی کے اعسیب اسکی ہے کہ تعویہ ہے ایسی بات کو اپنائے ہوئے ہیں ، جے
سکتی ہے کہ تعجب ہے جانتے بوجیتے ہی آپ ایک ایسی بات کو اپنائے ہوئے ہیں ، جے
ہوئیں ، جے

#### (٢) قوانين سشرعير سے تلقب كے ملاف جنگ

ترقی قرائین کے نقاذ کا مقصد ایک ایسے معاشر کا قیام تھا ،جس میں اسلامی اعولوں کی روح جاری وساری ہو۔ لیکن جب قانون کا نفاذ برائے قانون ہوتو ندمرف روح تا نون مفقود ہوجاتی ہے بلدایسی قانونی موشکا فیاں بھی ہونے گئی ہیں جو بالواسطر قانون شکنی کی ترفیب دیتی ہیں۔ ان موشکا فیوں سے معاسف رسے کے وہی افراد فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا مقسد اپنی طروریات پوری کرنے گئے قانونی راہیں ڈسونٹ ناہو۔ آئمضرت میلی الٹر طیروسلم کے زمانہ میں جن ترقی قوانین کو قانون کی روح کی عملی عکاسی میں جن ترقی قوانین کو قانون کی روح کی عملی عکاسی مایاں نظر آتی ہے۔ یہی صورت معاربہ اور تا بعین سے او دار میں بھی برقرار رہی۔ لیکن جونبی فقراسلامی مختلف مکات میں بٹی اور فقی مناظروں کا دور شروع ہواتو فقی مہاصف اور فقراسلامی مختلف مکات میں بٹی اور فقی مناظروں کا دور شروع ہواتو فقی مہاصف اور قانون میں مختلف ایوا ہو کا اصفافہ ہوا۔ ان میں ایک " باب الحیل" بھی خفا۔ قانونی میں مختلف ایوا ہی نشاند ہی کرنا تھا جن کی بدولت ایک فرد قانون میں رہنے جس کامقصد ان قانون حیول کی نشاند ہی کرنا تھا جن کی بدولت ایک فرد قانون میں رہنے

ہوئے قانون شکنی کرسکتا تھا۔ گونظا ہراسے قانون شکنی قرار نہیں دیاجاسکتا تھا۔ تیجریہ کلا کراس قسم کی قانونی موشکا فیوں اور حیلوں کو بڑی دلیسی کی نگاہ سے دیکھا گیا اور بڑے شوق سے ان کا مطالع نثروع ہوگیا۔ اس قسم کے حیلوں کی ایک مثال طاحظہ فرائیے۔

ایک ورت اپنے شوہرسے چھٹکا را جا ہتی ہے - اور شوہر خلع ، طلاق پر دامنی نہیں ہوتا توجورت اپنے مُرتد (خارج از اسلام) ہونے کا اعلان کرکے اس کی زوجیت سے الگ ہوسکتی ہے ۔ شوہرسے چپٹکا راپانے کے بعدوہ بھراسلام قبول کرنے کا اعلان کرکے اپنی مرضی سے کسی دو مرسے شخص سے نکاح کرسکتی ہے ۔

اسی طرح زگاۃ سے بینے کے بعث ال زکاۃ کہی انٹی میں ڈال کر اوراس پر کوئی میں ڈال کر اوراس پر کوئی مبنس ڈال کرکٹی سختی کی بلک کر دیا جائے اور بھروسی اس سے خریدلیا جائے تواس حیلہ سے زکاۃ بھی اوا ہوگئی اور مال زکاۃ بھی واپس آگیا ۔ یہی صورت ورثا رہیں سے صرف لیک کو ترجی دیسے کر باقیوں کو فروم کرنے کے لئے در اقرار قرضہ سکے جیلے کی ہے۔

جب اس قیم کے عیوں کی عام اشاعت بونے کی توعمار نے اس کی کافی خالفت
کی ۔ حا دہن زید، مالک بن انسس، سفیان بن عینیہ، فضیل بن عیامن ، عبداللہ بن مبارک،
اور الم احد بن عنبل وغیرہ ان علمار سے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں اس قسم کی بالواسطہ
قانون شکنی کے خلاف بہت کچر کہا اور لکھا۔ الم احمد بن عنبل سے ایک قول منسوب کے
سمن کان کماب الحییل ببیت ید یفتی به فیعو کا فر بما انزل الله علی تھے تہ ما من کان کماب الحییل سے وہ اس کے مطابق فتوی ہی
دیتا ہے تو گویا اس نے عمر صلی اللہ ملیہ وسلم پرنازل کی گئی (شربیت) کا انکار کیا) -الم ابین سے
سمت تو انہوں نے بھی اپنی تصنیف اقامة الدلیل علی ابطال المتعلیل میں حیلوں کی
پرزور تردیدی۔ اس کماب بین حید کی تولیث ہی وہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں بر

ك ابن قيم جوزيرصك بحوالة اقامة الدليل على ابطال التعليل صكال . كا ايضا ، بحوالة نفس المرجع صكال .

"الحيلة قصد سقوط الواجب اوحل العنام الخ"ام الخ" (ميله كے معنی واجب كوسا قط كرنے يا حوام كوطال كرنے كے

الاوسے میں) -

ام ابن تیمیر کے جدابن تیم نے اس پرکوئی شد مینی کی اور ابطال صلہ پر بہت کھ اکس المار الموقعین اور نظس المسرجع وغیرہ آپ کی ایسی کست ہیں جن میں ابطال میلہ برا پ نے مامی کے دائی اسے کہ اسکام شرعیہ میں اس قسم کی صلہ جوئی سے جومورت بیدا ہوسکتی ہے اس کے چند بہا و برمی ہیں مثلاً یدکہ

ا - اس طرح معن شرعی و وب ترک بوت بین بلکه فعل موام کا اسلوام بوتا ہے -

۷ ۔۔ صلہ جوئی کارجمان افراد کو خصیب ، جوٹ اور دھوکہ دہی کے قانونی سہاسے تلاش کرنے براکسا تا سیے ۔

س ایی باتوں کی ترفیب متی ہے و تربیت کی نگاہ میں بے خدیدہ نہیں ہیں -

م \_ حیلوں کا مرتکب مة تو توبر كراس اورش انہيں باحث كناه خيال كرا ہے -

۵ ۔ بقابر توحیلہ مجو مخلوق کو دھوکا دیتاہے لیکن فی الحقیقت حیلہ جوئی کرکے وہ خدا کو دھوکا دیتاہے۔

ا سے جب اسلامی احکام کی جیلوں کے اِتھوں نیخ کئی ہونے مگے تونہ صرف اسلامی قانون کی روح ختم ہوجاتی ہے۔ بلکہ بیصورت مال غیراسلامی مناصر کی آمد کا پیش خیسہ نابت ہوتی سیلے۔ وغیرہ وغیرہ

اس مسئلے پر نفتگو قراتے ہوئے ایک جگہ علامد ابن قیم لکھتے ہیں : -فالزکوة والحدج شرعا بمصلحة فاذًا تحویل علی استعاطها زالت المصلحة والحد ود شرعت زجو المنقوس فالتحایل

ك ايضاصك بعواله اقامة الداييل على ابطال التعليل صك - كا ابت قيم الجوزية صف بعواله اعلام الموقعين ع- ساطال

على اسقاطها يزيل المقصودمنهاك

دو ترکوۃ اور ع (فدائی) مصالح ہیں۔ حید کونے سے مصالح حتم ہوجاتی
ہیں اور مقصد فرت ہوجاتہ ہے۔ اسی طرح مدود لوگوں کو کسی بات سے باز
رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہیں حید انہیں ختم کرکے ان کا مقصد فرت کردیا ہے یہ
(سم) مروح تقریعیت کی تقریم
احکام نٹریے کوان کی اصلی صورت ہیں جاری
اس سے آڈادی فکر کی راہیں بھی کھاتی ہیں اور جیل جیسے غرموم ربجانات کا سدباب بھی
سے بہی وجہ ہے کہ علام ابن قیم نے اپنے آپ کو ردح نٹریوت کی تقریم کی تحقیق کے
وقف کر دیا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ان کی دائے میں مزوری بیسے کہ الفاظ پر
رہنے کے بجائے نفس مسئلہ کی روح کا مطالعہ کیا جائے۔ چنا نچابی قیم مسائل کے ان
یں اس اصول کو خصوصی طور پر مزنظ رہ کتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فقہ کے
مسائل کا تذکرہ تشیاً درج ذیل ہے۔

(۱) قانونِ شهادست

(۲) نیت کامعابدات پراژ

(۳) آزادی معاہدات کا لزوم

(٧)عل فىشولى كااعتبار

موابی کے متعلق فقہار کی مائے یہ ہے کہ کم ازکم دوصل نے اورصادق مردیا ایک اور دوعورتوں کا بونا ضروری ہے۔ لیکن ابن قیم سنن ابوداؤد کی اس مدیث اذا علم الله صدیق الشاهد الواحد یجوش لدان یع کر دبت (جب ما کم کوایک ہی سے شخص کی ممل جائے تو اسی سے فیصلہ کر دینا جائز ہے سے یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ جب شیعت مل جائے تو اسی سے فیصلہ کر دینا جائز ہے سے یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ جب شیعت

ك ايغنًا، بحواله اعلام الموقعين ج - المحتاف

وهذا يدل على السينة تطلق على الشلهد الواحداء

مداوریداس بات کی دلیسل ہے کردگواہی، کا اطلاق ایک گواہ پر بھی

قانونِ شہادت میں علامراب قیم کی یہ رائے در حیقت روع شریب کی تفہیم ہیں صد ہے، جے قانون شہادت میں تعہیم ہیں حصد ہے، جے قانون شہادت میں تبدیل نہیں کہا ماسکتا ۔ بلکم وقع اور پیش اسمد مالات کے مطابق فیصلے میں سہولت کی ایک راہ مزود قراد دیا جاسکتا ہے ۔

اس طرح معابدات میں نیت کے اثر کو بھی ابن تیم نظرانداز نہیں کرتے اور مدیث استما الاعمال بالنیات ، (اعمال کا دارو مدار نیت پرسے) اور ارشاد نہوی موس صدن نزوج اصراً کا بصد اق لا یؤ دید الیہ فہو ذاین " ( جس نے کسی عررت سے اسس نیت سے شادی کی کہ وہ اسے اس کا حبرا دا نہیں کرے گا کویا وہ زتا کتا ہے) سے وہ اعمال میں دیت کے نفوذ واثر کو مزوری خیال کرتے ہیں ۔ اسی طرح قرآنی آیت دولا متعسکوهن صدورا لتعت وا " وفیرہ سے ابن تیم میں استدلال کرتے ہیں کہ اعمال کے انعقاد پر نیت کے اثر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔ فراتے ہیں

« فالنية روح العمل وليه وقوامه وهو تابع لها يصح بصيتها ويفسل بغسادها "

(بیس نیت عل کی دوح ،اس کا جومراوراس کا قوام ہے عمل نیت

 کے تابع ہے۔ اگرنیت میع ہے تو مل میع اور اگرنیت خاب تو مسل می خراب ہے) -

یہی وم ہے کہ علام ابن قیم کے نزدیک ایسی خرید و فروضت جائز نہیں حبس نیت رہائی ہو۔ اور ایسا نکاح درست نہیں جس کامقصد صرف کسی فورت کو اپنے لئے کرنا ہو۔ اور انگور کا ایسا مشروب تیار کرنا درست نہیں، جس کامقصد تمرکو نم البدل کے استعمال کرنا ہو۔ مرا دیہ ہے کہ مقصد ہی برحکم کا اطلاق ہونا چاہئے کے

مصلحت وقت کے بیش نظر کسی دورے شخص کی ملکیت ہیں تھرف کے ،

پر نظہار کی ختلف آزار ہیں ۔ علام ابن قیم اس مسئلے ہیں مصلحت وقت "کورجی و

ہوئے فیر کے مال میں بلا اجازت تعرف کی اجازت دیتے ہیں ۔ اس کے ساتھ ہی متصر

کے حق استیفار کو بھی آسلیم کرتے ہیں ۔ مال فیر ہیں تصرف کی چندمتالیں حسب فیا

کی شخص نے دیکھا کہ بکری (کسی دجسے) مرف والی ہے اور وہ اسے ذری ویتا ہے تاکہ وہ منا نع نہ ہوجائے تو اس کا یہ بلا اجازت فعل ناجائز متصور نہیں ہوجود کسی کے گھریں سیدا ہے اور ایک اگری کے اور مالک موجود تو سامان کے گھریں سید بلا اجازت دیوار بھیا ندنا اور سامان نکالتا ناجائز نہیں سیجہ جائے گا۔

کسی کی کھیتی کیگئی ہے لیکن مالک فائب ہوگیا ہے یاکسی ایسی جگہ قسید جہاں اجازت نہیں لی جاسکتی تو بلاا جازت فعسل کی کٹائی ناجا کر متصور نہیں ہوگی -بحری سفریدں جہاز کو مادفتہ سیشس آگیا ۔ لوگ شتیوں میں جان بچا کر سجاگ بیں ایسی صورت میں مل فیر کو بچائے کے لئے کسی شخص کا مال اپنی کشتی میں رکھنا : نہ ہوگا ۔

اليديى دوسر والات يسمعلمت وقست كى ترجيح كا مافز علامدابن قيم

زدیک وہ احادیث افدآیات کرمیہ ہیں ،جن ہیں مسلمانوں کولیک دورے کے قریب ، مانظ اور مسلم بنایا گیاہے ۔ علامرابن قیم کا خال ہے کراس قسم کے مصالح کا تعلق منسرد سے نہیں بلکہ جماعت سے ہے ۔ بالفاظ دیگر ایسے اعمال ہو تکہ رائے کلی کے وائرے ہیں تقیمیں ، اس سے اسے مال خیریں بلا اعازت تعرف کی بجائے احسان سے تعبسیر کرنا چاہیے ہے

علام ابن قیم کے فقمی مطاع کو ان کے اپنے دور میں کوئی تنقید کا نشانہ سے لیکن ان مطاع سے ان کے تلامذہ اور بعد میں آنے والوں نے ہواستفادہ کیا وہ استفادہ فی الحقیقت تر نکری اور روح تربیت کی تفہیم کے لئے شک میل بن گیا ۔

بعن میر مدیش ان علی ، تابین کی جنبی فقوط کا کام سر و تھا ، نہیں بنی تغییر اوراس وجسے انہوں نے اجہاد اور دائ سے کام بیا تھا اور سرف عام انفاظ کی انہوں سے انہاع کی تھی یا یہ کہ گزشت صحابہ کی اقدا کر نے بوئ اسی کے مطابق فتوی وسے وہا تھا ، تبیسرسے طبقہ میں جاکر ان احادیث بوئ شہرت بھی ہوئی لیکن یہ خیال کرکے کہ یہ احادیث ان کے سفہ بیکے علی اگی شہرت بھی ہوئی لیکن یہ خیال کرکے کہ یہ احادیث برعل نہیں کیا ، علما رکا یہ طریق صدیث کے ماقط ہو میں مان احادیث برعل نہیں کیا ، علما رکا یہ طریق صدیث کے ساقط ہو جانے کی علت اور سبب بن گیا تھا یا چر نب کہ تیسرے طبقہ بیں بھی ان احادیث کی ساقط ہو کی علت اور سبب بن گیا تھا یا چر نب کہ تیسرے طبقہ بیں بھی ان احادیث کی ساقط ہو گی حیث کو میں بین گیا تھا یا چر نب کہ تیسرے طبقہ بیں بھی ان احدیث کی ساقط ہو گی حیث کو میں برنہ بین عمل ان کی سفہرت اس کے بعد ہوئی جب کہ علی اور صدیث نے ان اور ان افادیث کی ان احدیث کے طریقوں پر نہایت غرو خومن سے نگاہ ڈالی (شاہ ولی اللہ (ت

<sup>-</sup> علم الموقعين ج م صلال -

#### اسلام كافلسفة اخلاق نسسب

تعیرافلاق کی صرورت بریہ ہے۔ منطق کا یہ سلمہ اصول ہے کہ بدیمیات کا اثبات مختاج استدلال نہیں ہوتا ، مینی یہ "آفتاب آمد دلیل آفتاب" کا مصداق ہوتا ہے اس کے باوجود ترقی کایہ قول بھی اپنی عبد درست ہے :

برکس دسشناسندهٔ رازاست ونسبیکن این بهدرازاست که معلوم عوام اسست !

یر حقیقت قابل خورہ کر یہ عالم مجبوعہ اصداد ہے۔ گفر کے بغیر ایمان ، زشت کے بغیر ایمان ، زشت کے بغیر خوب ، بدصورتی کہ بغیر خوب ورتی ہوسکتا ۔ اس مسئد کو فلسفریں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اشیاء اپنے اصدادہ کیجانی جاتی ہیں اور حق تو ہے کہ اس کو ناگونی اور ہوتا ہونی کے بغیر عالم کا جمال وکمال متصور بلکہ ممکن نہیں ۔

گلہائے دگا دنگ سے ہے زیزستِ چن اسے ذوّق اس جہاں کوہے ذیب افتلاف سے اس تمہیدکی ضرورت اس سلتے پیش آئی که ڈبدِشٹک اورتقشّف کوامرار ہے کہ منام مالم کارنگ روب اورخطوخال کیسال بوجائیں - یہ بات مکستِ سکوینی اور سنت اللی کے منافی ہے راق سنگی گفت کی اور کل گئے مکی شاکلی کی نصوص قرآنی اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں سه

الله فی ناک دخواست است بیج کس از فلک دخواست خرب فقیدے دجست بادهٔ الحرک نه خواست

پای ہمر یہی ایک حقیقت ہے کہ خیرو تر اور زشت و توب کی ایسی قدر ہی ہیں ہو وجدانی طور پر اقوام عالم بینی جلہ بنی فرع انسان میں مشترک ہیں - انہیں قرآنی اصطبلات میں المعروف اوران کی صدکو منکر "سے تبیر کیا گیا ہے - افعات کا اطب لاق عمومی کی افل سے معروف پر ہوتا ہے - آنخورت صلی الشرطیہ وسلم کے نماتی کو قرآن نے اسی منی من میں عظیم کہا ہے ۔ فکا ق معصیت کی صدنہیں ہے -معصوم توصرف انبیار ہوتے ہیں بمصیت اسلام اضطراری ہوتو بقول ما قط مستحق کو امت ہے - اس قسم کی معصیت کے بارسے میں نواحب ما فظ نے کہا ہے ۔ م

گن و گرچ نه بود اخت بیار ما سافظ و در طریق ادب کوش گوگناه من است اور آن که اس احت اور آن که کام من است اور آن کے اس احتذار کی شوخی طاحظه ہو سہو و خطائے بندہ چوگسیدند ا متبار معنے مغور جمت پرور دگار جیست ؟

مدیت شریف بین وارد ہے کہ اگرتم گناہ نہ کرتے اور توب نرکتے تو فعا تمہاری بہائے کسی ایسی قوم کو بیدا کر دیتا ہوگناہ کرتی اور توب کرتی - ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افعات قرآن کے حروف مقطعات کی طرح باطنی ومعنوی کیفیٹیں ہیں ہوانسان کے ضمیر و خمیر یس مخرکا ہ عالیہ کا باعث ہوتی میں - یہ فضائلِ نفسس ہور ذائلِ نفسس کے متقابل و متخالف ہیں - امام اعظم نعمان بن ثابت کا یہ قول کتنا بلیغ اور مبنی برضیفت سے کہ متخالف ہیں - امام اعظم نعمان بن ثابت کا یہ قول کتنا بلیغ اور مبنی برضیفت سے کہ اعمال صالحہ جزومورت ایمان ہیں، جزومیت تب ایمان نہیں - ان کے نزدیک الله فیمان

لاينونيد ولاينفص كاتعلق مغول كيف سے بدكميت يعنى مقدارس نبي دانانا ك صورتول مين ارتكاب معاصى مد اجتناب شامل مدليكن مقيقت اخلاق كامغيرم ال اندرایک وسعت و مامیت دکمتاب حس کا تصورابل باطن مین امحاب دل بی کرسکت بیر اہل الظہوا سراور اصحاب قبشر کا اوراک اس حقیقت تک مشکل سے ہی جہنے سکتاہے ، زہد و عبادت اپنیمعنوبیت کے اعتبارے مکارم اخلاق کے اصول کا ذریعہ تو ہوسکتی ہے لیکن حقیقند اخلاق پراس کا کلّی اطلاق نہیں ہوسکتا۔ اس معصرورت اخلاق کے مومنوع پرمیب اظہا خیال کیا جائے توشن افلاق کو اُس کے وسیع معنی سے تعبیر کرنا جا ہتے ۔ مثل مے طوریر ام كوئى شخص كبائرست عبتنب جو-موم وملؤة كايا بند بو كرعتوق العبادس فافل بو، على فد كى مل أزارى كرنا جو، يارذائل نفسس سنه عادُّنا مغلوب جو تو است اخلاقِ ماليه سے متصف قرار نہیں دیا جاسکتا علاوہ بریں بریمی مثابدہ سے کہ فطرت کے مزاع یعنی لمبیعت کلیہ یں میزان مدل وتعدیل کے ساتھ ساتھ دوق جمال و کمال بھی کارفراس بے بجال و کمال کے یا تیکھے تیور فرش زمین سے عرش ریں تک کا منات کے فردہ ذرہ میں علوہ تمایی بجروبر كوه ودشت اور باخ وراغ - الغرض جينتان وجود كح جلد برك وبار اوركل وخارم ظي ابر حُن وجال مصمعورين - البتررسب قابليت واستعداد مكنات برالغاظ ديكر ذاست بحت كمظام موريس تفاوت مراتب ومارج سي

برمرتسب، از وبود سنکے دارو گرفرقِ مراتب نہ کنی زندیتی

اسى بنايراس مالم كوعالم احتبارات وامنا فات كتب بيس ، نه اس بنايركه اسس كا بيونى يا مادة اولى موبوم محسن سب -

مست این میکده و دورت مام است این جا قسست یاده باندازهٔ جام است این جا

تعینات ہی مفائرت کے لحاظے نیک وبدکے اضافی احتبارات قبول کرتے ہیں۔ احتیقت وجود ہما دے تخید کے فیرومشسر اور زشت وخوب کے تعیق است سے اوراد

م حيدرآباد مارفع واعلى سبير.

سُبْحَاكُهُ وَتُعَالَىٰ عُمَّا يُصِفُونَ ٥

یمکنات و مقیدات کی کوتاه دامانیوں کی کایت ہے۔ مبدائے فسیاض کی الله اور روبیت مطلعة کا اس میں کوقصور نہیں۔ سعدی فی کیا خوب فرایا ہے۔

باران که ور لطافت ملعث فلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره اوم خسس ،

اس مضمون کوشہیری نے زیادہ دردمندان اندازیں بیان کیا ہے .
اس کے الطاف تو بیں عام شہیدی لیکن

خبرے کیا ضدیتی ہو تو بھی کسی مسابل ہوتا

فالب تكته دال كي اس كى تعبير ابعد الطبيعاتى رنك اختيار كركمئى ب-

برروسي مشعق جهت در آئيت بازي

یاں است یاز ناقص و کائل نہیں روا

مكنات كى قابليت واستعداد كاسمئد حضرت ما فظ ف الي فاص رمك ين

إسب ر

برم بسست از قامت ناسازی اندام ماست ورد تشریف تو بربالات کسس کوتاه نیست

ہماری عقل کی نارسائیاں اور فلط اندیشیاں حماج تشریح نہیں۔ ہمارے مشاہدات میں بہری نفرشیں قدم ورم پرہمارے نبیال وتصور کی داہ میں شکب محرال ثابت ہوتی ہیں۔

یہ برت لیم کرنا پڑ اسے کہ ہمارا نفس ناطقہ ہمارے ماحول کی ناسازگاریوں، توارث کی تقول اور نفسانی نوامشوں کی چرہ وشنیوں سے ہمروح ومغلوب ہوجاتا ہے بجول بین بین ارور انجب مجازا ورب تمیزی بائے عالم اختیارات میں مبتلاہیں۔ اس مخت ہمایت جتی کے معادہ کسی ما فوق الشعور ہوایت کے ہمی ہم مقاع میں ۔ آئن سٹائن فے ابعاد شافر میں اور وائیٹ میڈ کے نظر اول سے متائز ا

موکرایک اورا متدادیوی الهام و وی کا مزید اضافہ کرے ہرایت نبوت کوعقلی طور برقبل کر کا راست بہوار کر دیا ۔ اس اعتبار سے وجدان صیح ، عقل مجرد یا مشاہدہ اورا ، الحسیات کا راست بہوار کر دیا ۔ اس اعتبار سے وجدان صیح ، عقل مجرد یا مشاہدہ اورا ، الحسیات کہ ہرایت وی وفیضان نبوت کی اصطلاحوں سے موسوم ومعنون کیا گیا ہے ، عقل سلیم ہی انے یہ صیح ان انکار کرتی ہے کہ جس رہوبیت مطلقہ نے اس عائم آب وگل اور رنگ وگو میں بہار ، ویات انفرادی واجتماعی کی تقویم اور نسلی بعث کے لئے برگ وساز فراہم کیا ہے اور نظا فطرت میں تعلیلی مکستوں کا ایک وسیع کا رفائہ قائم کرد کھا ہے ، اس نے ہماری انصلا قطرت میں تعلیلی مکستوں کا ایک وسیع کا رفائہ قائم کرد کھا ہے ، اس نے ہماری انصلا قطرت میں تعلیلی مکستوں کا کوئی انتظام نہیں کیا ۔ اور کا روبار فیطرت کی ہم آہنگی مین نظا کرتات کے تواسے ناطن کی سازگاری کا یہ ناگزیر تعتباء میں مدین کا دیا ہو تھا ہری اور نفس انسانی کے تواسے باطنی کی سازگاری کا یہ ناگزیر تعتباء

سے کہ انسان کی روحانی سعادت کا موا دیمی برصب قابلیت مبر فرد کا نشات کے نئے موجود اگر ایسا نہ ہوتا توہم مُبدأ فیاض ، برق ادمطابق ، ربوبیت مطلق، حکمت کا لمہ اور معادلت

بالغدك تصوّرات كى تصديق كيو كركر سكة عقد ؟ فيضان اللى مين بو تفاوت عالم آب أو كل مين بايا جامات ومكنات (جنبين اعيان اورصور علميد سيموسوم كيا جامات) ك

ظرف استعداد کے درم به درم تف اوت کوظ امر کرتا ہے کیونکہ تخلیق مبارت ہے

*ظہورسے*سے

بدر دو صاف ترامکم نیست دم درکشی که برچ ساقیٔ ماریخت مین الطاف است

یہ ظاہر سہے کہ طلب جمال و کمال اور اصلام بواطنِ احوال کے واعیات و موکات ہر فرد بشد ہیں وجدانی طور پر موجود ہیں اور مکارم اخلاق کے بغیر آدمی انسان نہیں بن سکا حضرتِ حافظ نے اس کا تہ کو بہت لطبیت پراے میں بیان کیا ہے۔ وسٹس دیدم کہ ملائک در مین نہ زوند

گل آدم *بسر*ف تند و به پیمانه زدند

یہ بھی پایڈ نبوت کو پہنچ چکا ہے کہ ربوبیت اور رجمتِ مطاقہ کا یہ لاہری تعتیاضا ہے کہ انسان کے اخلاق کی اصلاح وتعالی کا استمام نظام کا تناست میں ظاہری وباطنی

سے موجود ہو۔ ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سرشے کی فطرت نشوونما اور ن كاتقاضا كرتى سے -جادات ، نباتات اور حيوانات سبيس يرتقسامنا ودبيت سے كبي جاوات ميں برخمين وتعديل صوى كے انداز مين طاہر ہوتا نبامات می توت نامیر کے فیضان سے اس میں نشو ونما کی قابلیت کا امنافہ یوانات میں حرکت جبلی، حتی اعلی اور بقائے نسل کی تحریکوں کے مزیدا ضافے وتاب اورصرت انسان میں ان جلد تفت اصوں کے ساتھ ساتھ جالیاتی ذوق ا طقه کے افاضہ سے جال و کمال کی طلب بیدا ہوتی ہے اور ترقی و تعالی کا جذبہ يبتاب - شوين المورتمام كائنات بست وبودكوالاده اورخيال كى فعتبال رگاہ تعبور را ہے ۔ مویا یہ تمام عالم مشیت کی تخلیق ہے ۔ اس مشیت کی حکمرانی ت کے اعتبارے" اختیار" اورمعنی کے اعتبارے "جررددلائت کرتی ہے -سنات آزادنہیں ۔ وہ اسے الادہ فطری مسس یاجبنت بالمنی قرار دیتاہے ہو ات كى الهيت بين مندج على تخليق وتكوين بين الرحرم رستى ہے - اسسلامى ، يه وجدانى قوت ابتدائے ظهور وشهوديس عبارت بور كلم كن معنى مشيب رىبدانظبورىينى بربنگام شورعبارت بدالهام" يا ددولى "سے اورجب رج کمیل کو پہنچی ہے تود ول نبوت است تعیر کی جاتی ہے - ہدایت ولی کا نت محديب يسب يجلموج دات خارجى ، عناصرفلكي اور حقائق باطني (جنبس اصطلا علوی اور اقبات سفلی سے موسوم کیا جاتاہے) کی مثالی صورت یہی حقیقت ہے نات ميں جينے حقائق مكنات مرقوم بين، يعنى نظام فطرت ميں جينے كونات القوة موجودين ، اورجيخ حقائق حسرى توانين قدرت اور فواميس فطرت ين كارفرايي وه حقيقت محديك برزخ كبرى سع تعلق ركفت بين -حقیقت محریه برزخ ہے عالم ناسوت اورعالم لاہوت کے درمیان - بالعناظ سے آبائے ملوی یعنی فلکیات اور احہات سفلی مینی ذرات ارمنی کے درمیان-سطرح بمى اداكيا ماسكتاب كرخنيقت محديه ايكتخليقي شعوري قوست سب

بونظم كائنات كه لئ قوت قامله اورقوت منفعله سي ربط واتنا واور تعامل وتفساعل كا باعث بوق ب م ابعد الطبيعات كى رُوست يه شاه ولى الله كى توت مثاليه ب جس يس صور ومعانى اور لبلون وظهور كااتحا دمندرج ومند مج ب مهايت وى اورفيضان ربيب كم مظهر إتم آنحفرت صلى الته عليه وللم بين مطبيت كليه لوي مخوظ ب منات كائنات كى مثاليي، صور من كتاب مبين (جيداتم الكتاب بي كها كيات) من مندرج بين -

صحیفتہ کا منات میں جومعنوی حقائق مرئی ومحسوس وست مہورہیں، وہ عکوس و ظلال ان صور منالیہ کے بیں ، جو نور محدی مین آنصرت صلی الله علیہ وسلم کے قلب مبارک میں منطبع ہیں۔ اسی معلی میں مولانا جامی فراتے ہیں ،۔

سلام علیک نبی کرم کرم تراز آدم ونسل آدم سلام علیک زاسم انتخفی جمال تو آئینهٔ اسم انتسام

اور ایک دو مرسے مقام پر فرماتے ہیں ١-

نسخه کونین را دسیب چه موست جمله عالم بندگان و خواجر اوست غالب نے بھی کہا ہے ۔۔

> آئیے دار پرتو مہدر است ماہستاب شان می آششکار زشانِ محسقد است

اس کے تعمیر اخلاق میں آنخفرت کا اتباع واجب ہے۔ قرآن کہنا ہے کستگ گائ لگٹ فِی رُسُول اللهِ اُسْوَة کسسننے اور تووآ خفرت حتی المرتبت کا ارشا دہے کہیں مکارم اخلاق کی کمیل کے لئے مبعوث ہوا ہوں -

یرتو بالکل عیال سے کہ تومیں اپنے اخلاق لینی سیرت وکردار کی بلندی دہرتری سے عزت وبزرگی کا مقام ماصل کرتی ہیں۔ بقائے نفسس یا تشخص اندادی کے مسئلے کو صل کرنے کی فتلف صورتیں علمائے ما بعد الطبیعات نے بیش کی ہیں۔

بعض اسلامی حکماء کا بے خیال ہے کہ اخلاق اوراعمال سے انسان کا ایک مثالی جسم اس کی مجھودہ زندگی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا اورنشوونما باتا رہتا ہے۔ اور اس

مراج واخلاق کی آئینرواری کرتاسید - اوریبی وه صورت مثالی سے - یول سجد لیعین کر بایک تسم كاشعامى وجوسيه جسيس كسى فردك تشخص كعد لطائف وكثافات منكس اورمرتب ہوتے رہتے ہیں - چنا بنج صفرت ابن عربی کے زویک جنت بیں اس مثالی عبم کو اختیار كرك داهل بول مح جوان ك اخلاق واحمال وافكار في تياركما به-

روز صفرتك جس قبريس آدمى رستاب، وه اس ك مثالى جم كا مثالى مالم ب -اس مثانی جسم کو حضرت شاه ولی التر رحن نسمه سع موسوم کیا سے -ببرگیف انسان کی موتوده اورائندہ زندگی میں اس کے اخلاق کا جس میں اُس کے افکارواعمال بھی شامل میں ، برا مل دخل ہے اوراس زندگی میں تونعنسی مطمئة كا حصول مكارم اخلاق كے بغير ہو ہى نہیں سکتا۔ بیکن کسی چیز کی ظاہری صورت کا انصار خوا واس کا تعلق اخلاق سے ہو یا اعمال ے اس کی مامنی یامعنوی خنیقت پر بؤاکراہے . البذا افرادِ انسانی کے اخلاقِ صنہ کامبدا و منشا ان کے باطنی اخلاق کے منا بع بین تلاش کرنا جاسیئے۔اس سے ثابت ہوگیا کرجدفضائل اورافلاتی عسنه کا سرچینمه وی نبوت ب اور وی نبوت کانصاب جال این عدیمال کواس وقت بين جب الخضرت كى بعثت بوئى - إسَّمَا بُعِنْتُ لِأَسَّيَّمَ مَكَادِمَ الْاَحْلَاقِ الفاظ ديكراسلام نام ب اخلاق عاليه اورانسانيت كيرى ك كميل كا-

اس بیان سے بروامخ بوگیا کہ ہمارے ضابطة اخلاق اورتصوراتِ اخلاقیات اور بمالياتى اقلادكا مرجثمه ونصب العين الخفرت ملى الشعليه وسلم كى واشتبع الصفات ب. قرآن كريم كاارشادى -

نَعَنْ كَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يركبواالله

ابل الظوابراورابل بواطن يعنى اصحاب متور اورا راب معنى مين اورامرو نوايئ تربیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے - دونوں گروہ شربیت مطہرہ کا اخرام کرتے یں - فرق مرف یہ ہے کم موفیائے کوام اخلاص نیت . تزکیۂ نفسس اور اصلاح باطن پر زياره زور ديت بي اورابل الغوابر معن عبادت اورظوابر شريبت كى پابندى كوكان ووانى سیمتے ہیں۔ کوتاہ بینوں نے صوفیا کے اقوال پرجرے اسی فلط فہی کی بتا پر کی ہے۔
صوفیا بیا شعرار متعوفین نے جو ترکی ہرتر کی جواب دیا کار زاہدوں اور دنیا پر سد
ماہدوں یا علمائے سور کو دیا ہے ، اس کا سبب شریعت سے دوگروانی نہیں ہے بلکہ
خشک کی نگ نظری - دیا کاری یا حدسے برصی ہوئی فلوا ہر رہتی ہے - بقول فالب ، -

سخن کوتاہ مرا دل ہم برتقولے مائل است آما زنگپ زابدُ افتادم برکامنسر ماجرائے الم

اگر صفرت الوسیت کا قرربیط بطون عاری جو معرب این عربی کے نعطک مطلق پر بھی محیط ہے ، پوشیدہ رہتا اور قوت سے فعل میں منتقل نہ ہوتا تو مدمن سکایا شومیہ بلکہ جلد لوازم جسمانید سے ہم آزاد رہتے اور تعمیر اِ خلاق کی سعی کے بھی مقت کے شوتے لیکن کیا کیا جائے ہے

دہرجُ۔ خواہ کیست ای معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے جو مس

حضور مُرور دوعالم كاارشادب كرتعنلقوا باخلاف الشرك اخلاق اپنے بین بیداكرو- مولانا روم فراتے ؛

تودر و گم شو وصال این است و سب تومباش اصلا کمسال این است ولبسس

صفات النی سے متعدف ہونا مثرک نہیں بست مرک سے مراد شرک فی الدّات کیونکہ شرک فی الدّات سے مغا کیونکہ شرک فی الذات محال ہے اس سے اصنام پرسی کے موہوم اعتبارات سے مغا وضعی ہوکر آ دمی تعدّد اللہ کے کمان باطل میں مبتلا ہوجاتا ہے ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ سمانۂ و تعالیٰ کی صفات جمال و کمال میں مشارکت جزئی یا موافقت مشرک نہیں ہا ایمان ہے۔ اگرم یہ تشدیک طلی و مجانی سے محقیقت کے اعتبار سے واسمین اور صفات مین ذات ہیں ۔

حرم جویال درسه را می پرسستند مقیهال دفترسه را می پرسستند

الرحسيم حيدراباو

براقین پروہ تامعسلوم گردد کہ یاراں دیگرے راحی پرستند انسان کو فلافت ونیا بت البی عطا ہوئی ہے اور ملیغہ دہی ہوتا ہے ہو مخلف کی مفات کا مامل ہو۔ قالب مرحوم نے اس نا زکمسئلے کو کیا نوب حل کیا ہے ہے برحسب نشتہ پہیسا نئر صفات مارف جمیشرمست سے ذات جاہیے

مارف جمیشرمست سے ذات چاہیے اس تمام بحث کا غلاصہ بیہ کم تعمیر إخلاق اور اصلاح باطن کے بیتے اخسلاقِ

ر بوبیت کی تمیسری صفت تحسین تخلیقات ہے۔ بیتی جملہ اشیار میں تحن احتدال اور تناسب سے موزونیت اور دل کشی پیدا ہوجاتی ہے نظام جمانی اور بدن کے اعصاء وروارح اور خدو فال بھی اس فیضان کا پرنتیجہ علی قدر مارج پایا جاتا ہے۔

وَ نَفْسِ وَ مَا سَوْمِهَا ه فَأَنْهُمَهَا فَهُوْرَهَا وَتَقُوْهَا ه فَكُ ٱفْكَحَ مَنْ زُكْنَهَا ه وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشْمَها ه

یہاں یہ نکتہ بھی مل ہوگیاکہ قرآن کریم میں مدوی بر ات وفیو شاف مالا وہ صوتی فیضان بھی ہے بینی مجرّد قرآن کریم کا سننا باطن میں ایک فاص قسم کا مزاج بدیا کرا ہے۔ اس کے بعد نفسس یا طبیعت تزکیہ کی طرف لا غب ہوجاتی ہے ۔ تزکیہ سے مراد طبارت پاکیزگی ، صدق وافلاص ، حسن خیال و تحیین عمل ، رقت قلب ، ممدردئ بن فرح انسان - الفرض جملہ محاسن و مکارم اخلاق میں اس تزکیہ کے بعد انسان کے نفس ناطقہ میں آیات جن کا تعلق احکامات سے ہے سیجھنے اور ناطقہ میں آیات جن کا تعلق احکامات سے ہے سیجھنے اور تھول کر لینے کی استعداد بدیا ہوجاتی ہے ۔ اس کے بعد قرآن کے بصائر وجمکم معارف و صفائی ، احکام الہے کی اصل غرض و غایت اور دین کی معنوی حقیقت معلوم کر لینے کا حسائری میں معنوی حقیقت معلوم کر لینے کا

مر ما ما مند المحمد الما من المحمد ا

وَمُنْ يُؤُنُّ الْحِكْمَةَ فَعَدُّ أُوْقِ عَلْيُواكُثِيرًا -

آیات متشابهات میں جو کم حائق کوزیادہ ترتشبیهات و تمثیلات ، اشارات داستعادات کے ذریعے بیان کیا گیاہے جوعقول متوسط اوراد بان فیربالغر کے ا ماطت سے ما ورا ہیں ، اس کئے قرآن کریم نے یہ تنبیر کردی ہے کہ وکما یک کم آو نیک کا والا الله کا والزار کھنے وَن فی الْجِلْد -

آیات متشابهات کی تاویل و تشدر مح وہی توگ کرسکتے ہیں جوراسخ العلم میں قرآن نے یہ برایت بھی کردی ہے

فَاسْتُنُكُو الله الله كُرران كُنتُم لاتَعْلَمُون ٥

اگرتمان كمعنى نبين جانت توابل ذكرسے بوجد لياكرو - يهال ابل ذكرسے مراد ذاكرين ماعباد و راد دبين - بلكه صاحب بعيرت ذى علم لوگ ين ، بلكه اكثراوقات يعلم فيضا بن صحبت سے عاصل بوتا ہے اور ترح صدر اور علم لدنى سے تعبير كيا جا آ اسے -

ترکیانفس وتصفیربائل کے کے ضبط نفس لازی ہے۔ضبط نفس تقوای مین نوف خلا کا دوررانام ہے ضبط نفس سے مراد تہذیب نفس اور ترکب دنیا نہیں - مدیث ترمین یں آیا ہے اسلام میں رہادیت نہیں حضرت ابن عربی کا قول ہے لا تتعب نفسك فانها غایة مافوفها غایة (اپنے نفس کو بے جا تحلیف میں دوالو۔ کیونکہ یہ (نفس) دہ فایت رخیق) سے سے اوپراورکوئی فایت نہیں) -

تزكية نفسس كه بوطريق مخسوصين وه يهين ١٠

(۱) صبط وترمیت نفس اس کے لئے تطہیر پدن اور مسلوات نیج کان مقرر ہیں ، سے جمانی ورومانی زندگی کا ایک انعنباط ہے -

المعلون المعلق المعلق

(٣) تفكر و ترتر - اس سے مراد نظام عالم كے كاروبار اوركلمات التربين قوائين فطرت پر فوركرنا ہے - اس ميں اپنی نفسياتی اور قبنی كيفيات اورتشر تح الابلان اوروظائف اعضاء كى حكمت وصلحت پر فوركرنا بحى شائل ہے - بدیا ہم عرفت اللی كا ہے جيماكہ حديث نبوى ميں مذكور ہے من عرف دخست فقل عدف دبه - اسى بار سے ميں قرآن جيد كا ارشا دہ كوئى اَ نَفْسِكُمُ اَ فَلَا تُنْهُم رُدُنَ اور فالبَّد بى وہ تفكر ہے جس كے ارسے ميں بي صديث نبوى ہے تفكر ساعة خير من عبادة سنة (ايك گرى كا فوروثكر سال بحركى عبادت سے بہتر ہے) -

شربیت کے ظاہراور تفیقت کے باطن کی ہم آ بنگی مینی تفائق باطنی اور موجودات فارجی کی تعیروں کوایک ہی آئینٹر حقیقت میں ہم ذگب دکھینا طریقت کہلا کاسبے۔اس کیا ظریت غیرعالم مونی اور فیرصوفی عالم میں جوفرق۔ ہے، وہ توظاہر ہے، لکین عالم سوفی اور صوفی عالم میں چنداں تفاوت ہیں۔

كي براغ است كه از پرتو اس علوهٔ ديروسبرم ساخت اند

عالم بسے باہم متفاد مناصر ادی کے ابزائے لایتجزی پرشتمل تصور کرتے ہوئے بور بی بی است الم بی بی بی بی بی بی است ا اصداد کہا جاتا تھا، اب اسی مالم کومنفی ومثبت ولامثبت ولامنفی برق یاروں کا جمور قرار دیا جاتا ہے جس میں قابل تقسیم مادی ایٹم اور قوت ایسی وصد توں بلکہ وحدت کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، جوباہم متبادل ہیں۔ بیٹی ایک ہی حقیقت کے دو بہلو ہیں۔

عالِم حقیقت الحقائق بینی حفرت الوجیت کا اظهار مانی الضمیرکیفیت و کمیت کو جا شالب یعنی الفاظ کے لباس میں نشوونما پاتے ہیں - باطنی حقائق ظاہری تمثیلوں کے روپ میں جوہ الا ہوتے ہیں ،اسی لئے عالب نے کہاہے سے

کڑت آلائی وحدت ہے پستاری وہم کردیا کافران اصنام خیلی نے مجھے
اگری برتی نورزجابی پر پہنوں سے مستغنی ہے ، لیکن مفسہ شہود پر جلوہ افروزی عمول کی استفادی قابلیت کے بغیر نہیں ہوسکتی ۔ پس قید ہستی کی اندھیری کو محرطوں میں روشنی بغیرصورتوں کے کیونکر ہوسکتی تھی ۔ بینی ہما سے دما غی خلیات اور ذہنی وحیا تیاتی جرتوموں یں رکھ وہر کے تشخصی افتیارات کس طرح شرائط ظہورسے بے نیاز رہ سکتے تھے ۔

## زكؤة كانظام مشرعي

ابوسلمان شاهجها نيوري

اسلام نے جماعتی زندگی کے قیام پریس کے حصائص درجہ زور دیا ہے کسی چیز پر آتنا زور نہیں

دیا۔ اسلامی تعلیمات یں جس درم اجتماعیت نمایاں ہے ،کوئی چیز نمایاں نبیں - اجماعیت اسلامی زندگی کی ایک الیسی صوصیت ہے کہ دُنیا کا کوئی دین اور مذہب سیاسی اسس کا مقابر نہیں کرسکتا۔ اسلام نے فردی صلاح وفلاح کو نظر انداز نہیں کیا لیکن اس کی صلاح وفلاح کو نظر انداز نہیں کیا لیکن اس کی صلاح وفلاح کو اجتماعی زندگی سے وابستد کر دیاہے -

وسميرطلات وجؤرى سكانية

بی اللِّدِین مصلی اگرید مرکشس ویاخی قبائل قریش این گزشته شرارتون سے باز آجائیں اور نمازقام كري، زواة اداكري تو بران كے فلاف تمبارا لمتح نبي اسنا جائي اب ي تمہارے دین بمائ ہو گئے ؟

اسی طرح ان دونوں بلکہ ایک عمل کا ترک وفقدان بھی اسلامی جاحتی زندگی کی تصویت مٹادیتا ہے اور حق افوت جین لیتا ہے۔ امادیث اس باب میں بے شمار میں - کفرے اسلام اورفیراسلامی زندگی سے اسلامی زندگی کو منا زہی متنازکر تی ہے۔ منازکا ترک فعدان فیراسلامی زندگی کا تبوت سے اورجہاں تک اس کے مضراترات کا تعلق سے ترمذی کی اس مديث من ثنائع كا ذكرم احة موجود ب لايدوون كفرًا الا ترك المعتلوة "بينى بنیادی مقالد کے باو جود ترک نماز مخرج عن الملت سے -

اسلامی جماحتی زندگی میں زکوۃ کی جواہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے سکایا جاسکتا ہے کہ جبدِ غلافت واست دہ میں حبب ایک جماعت نے ا دائے زکوۃ سے انکارکیا تو امرار شربعیت اورا حکام اسلامی کے سب سے بیے رمزشناس وواقف صفرت ابو کرصدیق فی التُدونه في ان سع اس طرح مثمال كيابس طرح وشمنان اسلام وملت سع كياكيا مقا -احاديث اس بابيس واصح وقطعي بي - تماز وزكأة كيترك وفقدان كي وزج عن الملت بولنيس دوداست نبيس بوسكتيس - بالغرض لسان نبوت وترجان وى عليه الصلاة والسلام اس باب بيس بانكل فاموش موتى اوراس باب مين مسلمانون كأكل سرماية فكرقرآن كآيت كايي كرا بوتا وان تابوا واقاموا الصافة واتواالزكوة فاخوانكوفي الدين تراس باب میں تمام احکام ومسائل کے استنباط کے ایئے کافی مقا۔ ظاہر سے کہ اگر مرکشی سے توب اورقيام صلاة اورزكاة كاعبير شعكم ان كواسلامى برادرى كاركن بناسكتاب اوركسى مسلان کے لئے مارزیس رکھاکدان دوا حکام برعمل اوران کے قیام کے بعدان پر اتحدا مطایا جائے تومرف اداء زكوة وتيام صلوة كالثاران كواسلام عباعتى زندكى سه فارج بمى رسكت ہ اوران سے اسلامی تق افوت بھی جین لے سکتا ہے ، اس لئے کہ حقیقہ ماز یا زکوۃ کے قیام واپتامسے ان کا یہ اٹکا رنہیں بلکہ اسلامی برا دری سے خروج اور ارتداد الی انقلم

ملان ہے۔ اس کے بعدان کو کوئی عق نہیں پہنچاکداسلای جامتی تندگی کے مصدر بائیں -

اسلام نے جامی زندگی کا یونقشہ پیش کیا کی میں زکوہ کی اہمیت ہے، اس میں نماز اور زکوہ کی جویثیت ، اوپر کی سطوں میں مرف اشارہ کیا گیاہے۔ آئدہ سطول میں ہم حکم ذکوہ ،

اورزكوة كرمشرى نظام كى نسبت كيرومن كرام استري

مسالج زکوٰۃ کی نسبت مولانا ابوالکلام آزاد فراتے ہیں ہے۔

ایس کونگ دین نہیں جسنے محتاجوں کی اعاشت اور ابنا رمیس کی فدرست کی تعین سے عبا دت یا عبادت کالاز می برند قرار دسے دیا ہو لیکن بیضوصیبت صرف موہ موہ استے ہی پر قانع نہیں ہوا بلکہ ہرستطیع مسلمان پر ایک خاص میکس سے اپنی آخرنی کا صاب کرکے سال بسال اداکرنا چاہیئے اور پھراسے اس درجب اعمال میں نماز کے بعد اسی کا درجہ ہؤا اور قرآن نے ہر مجکہ دونوں عملوں کا ایک یہات واضح کر دی کرکسی جامت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہ بات واضح کر دی کرکسی جامعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہ نازاورز کو قرآ وریبی وج ہے کرصحاب کرام سنے ما نعین زکو قرصے مارمسلمانوں میں مربوگا اور یہی وج ہے کرصحاب کرام سنے ما نعین زکو قرصے صحرت ابو بکر سافی والذکو قد

س باب میں اس کی دومری خصوصیت مجی ہے بینی وہ ملت ہوند مرف زکوۃ ام صدقات و خیرات کے سے اس معاملہ نے مری وجہ سے اس معاملہ نے مری ہی توحیت اختیا رکر لی۔

ىرى بى ويى مى روى -سۇن دۇكسى الله ايسان بود ال ودولت مرف دولت مندى

مي موانا أزاد كى تخاريك تمام والعدر ترجان القرآن ملددوم معمنقل ين -

الرحسيم حيدرآباد

کے گروہ ہی میں محصور ہوکر رہ جائے -بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُورُ و

يعنى زكوة كامقصدير به كرولت سب ين يحيله ،سب ين بيله كسى ايك

محروه بى كى تعيكه دارى نى بروجائے -

اور مديث بعث معاذ إلى اليمن مين زُكُوة كامقعدية فرماياكم

توخف من اغنیائھے ان کے دولت مندوں سے وصول کی مائے اور

فترد في فقرا مُهد - ميران ك فقاع افرادين لوطائي مات -

ان تصریات سے معلوم ہؤاکہ قرآن کی روح احتکار واختماص کے فلاف ہے مینی وه نبین چا بتاکه دولت کسی ایک گروه کی مخمیکه داری مین آ ماسط یا سوسائٹی میں کوئی ایس طبقه پیدا بوجائے بودولت کونزانہ بنا بناکرجمع کرے ۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دولت جمیشہ سیر

وكرديش مين رسب اورزياده سے زياده تمام افراد قوم مين بھيلے اور منقسم بوريبي وجب كراس فورد كم المع تقسيم واسهام كا قانون نا فذكر ديا؟

ا ور پیرین وجهد کراس نے سود کالین دین حرام کر دیا اور قاعدہ یہ میرایا کہ يَسْحُقُ الله الرِّينِوا وَيُرْبِي الصَّدَقْتِ مِينَ التُّدسودكا جذب كمطانًا مِا سِلب اور وارت كاجذبه برصاما يا ساب يعنى يد دونول بائيل ايك دومرے كے مقابل بوئي - جس قوم ميل سودكا مذبراتمرك كاسك فالبا فراد شقاوت وعرومي مين مبتلاريس محد يعب قوم يس نيرات كا مِذبر ابحرك اس كاكونى فرد محماج ومفلسس نبي رب كا واوراسي لع اس نے سود کے معاملہ کواتنی اسمیت دی کہ فرمایا ، - جواؤگ اس پر مصر رمیں محے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فلاف اعلان جنگ کریں گے فاذنوا بحرب من الله ورسوله "

مسارف زگرة کے باب میں سورہ توب کی بیآ بیت اصل و

إِسْتَمَا الصَّدَ قَدُّ إِلْفُ عَمَا آءِ صدق كا ال ربين ال ركوة ، وكرى ك يع بهي ب، وَالْسَلْكِيْنِ وَالْعُيلِيْنَ مِنْ فَيْرِول كَ نَعْبُ اودان كَ لَعْ بُواس كَى وَولْ کے کام پرمورکتے جائیں،اوروہ کران کے داوں میں (کلمة

عَلَيْهُا وَالْمُؤَلَّفَةِ

ارسیم میرآباد قُلُوبُهُ مُ وَ فِی البِرَقَابِ وَ الْعَادِمِیْنَ وَ فِی سَبِیْلِ اللهِ وَابْنِ السَّمِیْلِ فَرِنْ فِیْدَةً مِیْنَ الله و الله عَملِیْمُ مَکِنِدُ و الله عَملِیْمُ

سی کی) الفت پیدا کرنی ہے، اوروہ بن کی گرذیں (فلای کی زنیروں میں) جکولی ہیں (اورانہیں آزاد کراتا ہے) نیز قرض کے بوجسے دب محت بوں اورالڈ کی راوی بوں اورالڈ کی راوی بوں اورالڈ کی راوی رایینی جہا دکے لئے اوران تمام کاموں کے سے بوٹ اور مسافول جہا دکے اعلاء کلمہ حق کے لئے بوں) اور مسافول کے لئے (جو اپنے گھر نہ پہنچ سکتے ہوں) اور مسافول کے لئے (جو اپنے گھر نہ پہنچ سکتے ہوں اور مسافول مالت ہیں پڑھئے ہوں ۔ یہ اللہ کی طرف سے تھہائی مالت ہیں پڑھئے ہوں ۔ یہ اللہ کی طرف سے تھہائی مالی بوئ بات ہے وراللہ (سب کھی) جانے والا (اور اپنے کام مکموں میں) مکمت رکھنے والا سے ۔

اس آیت کے تغیری نوٹ میں مولانا آزاد فراتے ہیں ؛ ۔

رید آ کی مصارف جس ترتیب سے بیان کئے ہیں اگرفور کروگے تومعلوم ہوجائے گا کہ ملاکی تفدرتی ترتیب ہیں ہے ۔ سب سے بہلے ان دوگرہوں کا ذکر کیا جواستھا ق ہیں سب سے بہلے ان دوگرہوں کا ذکر کیا جواستھا ق ہیں سب سے بہلے ان دوگرہوں کا ذکر کیا جواستھا ق ہیں سب محدوم ہیں ۔ کیونکہ زکوہ کا اولین مقصودا نہی کی امانت ہے ، بینی فقار اور مساکمین ۔ پھر اسس کا تقدم نلا ہر ہے ۔ لیکن چوکھ اس کا استھاقی بالنات جبیں تھا اس سے اولین مجگ نہیں دی ماسکتی ۔ پس دومری جگر ہائی العاملین علیما ۔ بھر مؤلفة قلونی کی درجہ ہوا کہ ان کا دل ہاتھیں مباسکتی ۔ پس دومری جگر ہائی العاملین علیما ۔ بھر مؤلفة قلونی کی درجہ ہوا کہ ان کا دل ہاتھیں اور خونداروں کو بار قرض سے سبکہ وش کرانے کے مقاصد نمایاں ہوئے ، جو نسبتنا موقت اور معدورتھے ۔ بھر فی سبیل اللہ کا مقصد رکھا گیا کہ مشحقین کی کیبلی جامتیں کسی وقت مفقود ہوگئی ہوں یا مقتضیات وقت شفود اور ما موسی کی ایمیت کم کر دی ہویا مال زکوہ ہوگئی ہوں یا مقتضیات وقت نادہ جامع اور حاوی مقصد کا دروازہ کھول دیا جاسے کی مقدار بہت زیادہ ہوگئی ہوتو ایک جامع اور حاوی مقصد کا دروازہ کھول دیا جاسے کی مقدار بہت زیادہ ہوگئی ہوتو ایک جامع اور حاوی مقصد کا دروازہ کھول دیا جاسے کی مقدار بہت زیادہ ہوگئی ہوتو ایک ساری ہاتیں آجا ہیں ۔ سب سے آخر ہیں ابن السبیل "

کی جگر ہون کہ تقدم میں یاسب سے کم اور مقدار کے لھاظ سے بہت ہی محدود صورت میر پیش آنے والامعرف تما ؟

ققرار اورمساكين مورك الفاظ افتيارنين كركيونكرون من فقراورمسكنت دورر الفاظ افتيارنين كركيونكرون من فقراورمسكنت

سے معضود احتیاج کی دوختلف مالتیں ہیں اور مزوری متماکہ ان کی گنوی نومیت بجنسہ قاع رکمی جائے۔ فقیر اور مسکین کے فرق کو مولانا مرحوم ان الفاظ میں واضح فراتے ہیں ہ

" فیتراور مسکین دونوں سے مقصود ایسے لوگ ہیں جو مختاج ہوں ، لیکن فقر " مام مة اور "مسکنت" کی حالت خاص ہے . فیتر اُسے کہیں گے جس کے پاس حروریات زندگا کے لئے کچے بھی نہیں ، لیکن مسکین وہ ہے جس کی احتیاج انجی اس آخری درج تک تونیو بہنی مگر بہنچ جائے گی اگر نبرگیری نہی جائے ؟

" بلاشہ ایسے طمار دین جو سورہ بقر کی آئے شذکرہ مدرکے مصداق ہوں کہ الذین احصر وافی سبیل الله لایستطیعون ضربانی الامض یا بین دین کی تعلیم وفرمت کے لئے وقت نذیکال سکیں «مساکین» یس

لین بیشرطیک انبول نے تعلیم دین کوصول لاکا پیشر نہ بنالیا ہو، ایمتاع سے نیادہ لیتے ہوں اورکسی حال میں نووسائل وساعی در ہوتے ہوں - نیزوہ تمام افراد جوان کی طرح سب دین وامست کے لئے وقعت ہوجائیں اور معیشت کا کوئی سامان نہ دیکھے ہوں - متورین وامست کے درواز میں توم کے تمام الیسے افراد جن پر وسائل معیشت کی تنگی کی وجسے معیشت کے درواز ہورہ یہ میں اور اگر می وہ توری ورائل میں میں لیکن نہ تو نوکری ہی متی ہے نہ کوئی اور معیشت تکلتی ہے بھینا مساکین میں واض میں ہیں

"اليها فرادمى جونوشال تقى، ليكن كاردبارى خوابى كى وجرب ياكسى اورناكهانى ميت كى وجرب ياكسى اورناكهانى ميت كى وجرب معلس بو كئة بيس اكرچ اپنى بجهلى ميثيت كى بنا پرمعزز سمجه مات بون مساكين مين وافل بين ؟

درقرآن کی اصطلاح میں وہ تمام کام جو ہا وراست دین و ملت کی حفاظت اور
ویت کے لئے ہوں ، سبیل اللہ کے کام ہیں اور چو نگر حفظ وصیانت امت کاسب سے
یادہ ضروری کام دفاع ہے اس لئے زیادہ تراطلاق اسی پر جورا۔ پس اگر دفاع دریشیں ہے
رامام وقت اس کی صرورت محسوس کرتا ہے کہ تر زکواۃ سے مددلی جائے تو اس میں خری ا امام وقت اس کی حزورت محسوس کرتا ہے کہ تر زکواۃ سے مددلی جائے تو اس میں خری ا امام کے ۔ ورند دین وامت کے عام مصالح میں یشلا قرآن اورعلوم دینیہ کی ترویج واشافت کی مارس کے اجراء وقیام میں، دھاۃ ومبلغین کے قیام وترسیل میں، ماریت وارشاد،
س کے تمام مفید وسائل میں ؟

دد فقهاء ومفسري كاليك كروه اسى طرف كياسه اور بعضول ف تواسع اس درجه م كروياكم مرد، كنوال ، بل اورتمام اس طرح كي تعيرات نيريد بمي اس بي وافل إس- وقيل عاللفظ عام فلا يعوز قصرة على نوع خاص ويد خل فيه جميع وجوة الخير من تکفین الموتی وبناء الجسود والحصون وعادة المسلجد ولك (تل الاولار قتم ارمنغیه بی سے صاحب فتاؤی ظهر کھتے ہی الموادط لمبة العلوا ورصاحب بدارً كے نزديك وہ تمام كام بوئيكى اورخيرات كے ہے ہوں اس بی داخل ہیں ؟

را در مقت اس سلسلیں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ زکوۃ کی ہررقم ان تما آرکوہ کی سیم مصرف میں خرج کرنا فرددی م رکوہ کی سیم مصارف میں وج اُلتقسیم کی جائے یا یہ کہ جس مصرف میں خرج کرنا فرددی ہواس میں خرج کی جائے ہیں :۔ ہواس میں خرج کی جائے ہوں سوال کے جواب میں مولانا ابوا سکام آزا د فراتے ہیں :۔

و اس بارسے میں فقہا منے اختلاف کیا لیکن جمہور کا خرب یہ ہے کہ تمام مصارف میں بیک وقت میں ہے کہ تمام مصارف میں بیک وقت جیسی حالت اور جیسی صرورت ہواسی کے مطابق خرج کرنا چا ہیں خرم ب قرآن وسنت کی تصریحات اور روح کے مطابق ہے۔ امکم اربع میں صرف امام شافعی اس کے فلاف مگئے ہیں ا

وصیانت اورتقویت کے بول، بہیل اللہ کے کام ہیں۔ مثلاً ملک وملت کے دفاع کام کل سامنے آگیاہ فردی طور پر علم کا کوئی سامنے آگیاہ فوری طور پر علم کا کوئی ضطرہ نہیں البتہ اختیاط اور پیش بندی کا تفاصا ہے کہ اس کے مقلب کے لئے تمام خروری اور مہرقسم کے جدید ترین بنگی سازوسا بان سے تیار رہا جا تے تو فقہا یا جمہور اور انترار بعد الله الم اور مہرقسم کے جدید ترین بنگی سازوسا بان سے تیار رہا جا تے تو فقہا یا جمہور اور انترار بعد الله الله مسلک یہ ہے کہ زکان کی ساری رقم بھی اس ترین خرج کی جا سکتی ہے۔ اگر چہ شافعی کا مسلک یہ ہے کہ زکان کی ساری رقم بھی اس ترین خرج کی جا سکتی ہوں اور مفاحی میں اور دفاعی اخراجات کے لئے کتنے ہی شیکس نگائے جوں اور رضا کا دانہ طور رہی کو گوں نے اس معرف میں فراخد لانہ حصد کیا ہو۔ یہاں سوال مرف جواز کا حسک میں فراخد لانہ حصد کیا ہو۔ یہاں سوال مرف جواز کا حسک می خاص صورت میں فتوا ی کا نہیں۔

بلاسٹ مکومت اپنے کا موں کو جلانے اور ملک وقوم کی ترتی کے لئے ختلف قسم کے شکا مختلف قسم کے سکے مختلف قسم کے سکے مختلف اسس کے ٹیکسس لگاتی ہے۔ اس میں ملک و ملت کی حفاظت و دفاع مجی شامل ہے لیکن اسس سے یہ لازم نہیں آجا آگہ کچ نکہ حکومت دفاع اور چنگی تیاریوں کے لئے ٹیکس وصول کرتی ہے اس کے قرآن نے زکوۃ کے باب میں مسبیل اللہ کے جامع نفظ سے معرف زکوۃ کا جو دوازہ کمولا ہے (جس میں صفظ وصیانت امت اور دفاع مک کی جملہ ضروریات اور تاریاں نہ صرف شامل ہیں بلکہ انہیں تقدم حاصل ہے) اس میں مزز کوۃ سے کوئی رقم خطا نہ کی بات یا را میں میں نہوں ہے۔ اور بیر کہا جائے گا کراس نے حفظ و دفاع ملت کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔

اس قسم کے مواقع قوم کی زندگی میں کمبی کہی آتے ہیں ، ایسے اہم اور نازک مواقع پراس قسم کی نکتہ آفرینیاں کرج کہ فلال مصارف کے لئے مکومت ٹیکسس لیتی ہے ، اس لئے زکوٰۃ کی رقم اس میں فری نہیں کی جاسکتی ، طبت اسلامیہ کے لئے مہلک اور خلوناک ہے۔ اگر قومی اوراجتماعی زندگی کے ایسے نازک کمیات میں قصور فہم کی بناپر کوتا ہی عمل ہو تو ممکن ہے کہ فقرار و مساکین کی احداد، مسافروں کی اعانت ، قرآن اور ملوم دینیے کی ترویج و اشاحت، مدارس دینیہ کے اجرار وقیام، دعاۃ ومبلغین کے قیام وترسیل اور ہماری فغلت ارشادامت کے وسائل کے اجمام کی مجی ضرورت ہی نہ پیش آسکے اور ہماری فغلت ادر ہماری فغلت اورکتابی عمل وہ حالات پریواکر دے جس کے جدمسلمانوں اور اسلامی زندگی کا وجود ونشان میں باتی نہ سے ۔ ،

إلى إ مكومت كے ان مصارف پر فرور نظر دکھنی چاہيئے ، جہاں حکومت ذکاہ كى يہ رقم فرق كرتى كرتى ہے اور ديكھنا چاہيئے كہ حكومت كے بيش مصارف كا مسلماؤں كى اجتماعی زندگی ، ملک كے دفاع ، ملت كی حفاظت اور قوم كے عموی مفادسے كيا تعلق ہے ؟ اگر تعلق نہيں ہے ۔ مكومت اسس كے لئے عنداللہ مسئول ہوگی اور اگر علماء كرام اس موقعہ پر فرلين تبين حق اواكر نے سے قامريس تو وہ اللہ كام بول محمد ليكن اگركوئ ايساكام ہے ، يو دين وملت كی حفاظت و تقويت كے لئے ہوتو وہ السبيل اللہ ، يس داخل ہے اور اسلامی مكومت ذكاہ كی رقم كاكل يا جزاس كام بی صرف كرسكتى ہے ۔ مولانا آواد فراتے ہيں : -

در چونکر منظ وصیانت امت کاسب سعدیا ده مروی کام دفاع ب اس منت

(سبیل الندکا) زیادہ تراطلاق اسی پر بڑا یہس اگر دفاع در بیش ہے اورامام وقت اس کی حرورت محسوس کرتاہے کہ مر زکوۃ سے فی جائے تواس میں خرج کیا جائے گا درد دین وامت کے عام مصالح میں ؟

مُرُورہ تمام کام تو وہ ہیں ، جو قرآن کے بتائے ہوئے ذکر ہ کے ایک بڑے مصرف مدسیل اللہ میں آتے ہیں۔ اگرچ مکومت ان کاموں کے لئے ٹیکسس بمی وصول کرتی ہو لیکن اسے اختیار ہوگا کہ وہ ترزکوٰ آق کی کل رقم یا اس کے کسی جزکو ہنگا می مالات میں جنگی اور و فاعی مصارف میں استعمال کرلے۔ بلکہ ملک وقوم کی حفاظت و د فاع کا فریعند آتنا اہم ہے کہ اگر مکومت صرورت محسوس کرے تو وہ قومی آمدنی اور بجبت کاکوئی حقد اور کسی ترخ سے بی بشمول زکرہ ومول کرسکتی ہے۔

معلوم کرناچا ہے کہ زکرہ کے بارے یس جن اہم اور محدہ مصاحتوں کی سب سے دیادہ دوایت کی گئے ہے وہ دو ہیں۔ ان ہیں سے ایک کا تعلق تہذیب نفس سے۔ اور وہ کہ نفوس انسانی کے اندر عونا بخل کی خصلت موج د ہوا کرتی ہے۔ اور ظا ہر کر بحن ایک برترین وصف اور برترین آفت ہے۔ جو معا دو آثرت میں انسان کے لئے سخت مصرت رساں ہے۔ بنیل کا قلب موت کے وقت ہی ال ودولت کی محبت میں آنجا رہتا ہے۔ اور اسی انجاؤ کی وجہ سے عذا ب دیا جاتا ہے۔ جو شخص زکوہ کا عادی بن جاتا ہے۔ بینل کی خصلت اور عادت کو دور کر دیتا ہے اور آزکوہ کے ذریج اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ اس کے حق میں یہ جز ایک بہترین نفع بخش جزین جاتا ہے۔ اس کے حق میں یہ جز ایک بہترین نفع بخش جزین جاتا ہے۔ اس کے حق میں یہ جز ایک بہترین نفع بخش جزین جاتا ہے۔ (جج اللہ البالغہ)

# حضرت شاه عبدالتهم فارُوقی دہلوئ نمتوبات

## موانالسيم احدفريدى امروبوي

حفرت شاہ مبدالرحی کے کتوبات کا فقر فیوند ہے جس کو صفرت شاہ اہل اللہ رسّے نے مرتب کیا ہے اور جو مطبع احمدی دمشلق مدر سروزی دبلوی اور مطبع مجتبائی دہلی میں طبع ہو کا ہے۔ ان مطبوم نسخوں میں کفرت سے افلاط کتابت یا نی جاتی ہیں۔ ایک قلی شخہ بھی اس مجرت کا نظرے گزرا اس کے مطالعہ سے اندازہ ہواکہ مطبوعہ نے میں بہت گور کر دی گئی ہے۔ کہیں ایک کمتوب کا بی صفر و در سے دونوں کمتوب کا بی صفر و در سے دونوں کمتوب نا قابل فیم بن محتے ، کہیں نفی کی جگہ اثبات اور اثبات کی چگہ نفی ہے جب کی سے مغہوم ہی مبل گیا ہے۔ بعض جگہ لفظ دومرا رکھ بیا گیا ہے جس کی بنا پر مطلب خبط ہو کی سے مطول توریکا فوق ہے ورد میں بی تھی ورد میں بی تا کی مطلب خبط ہو گیا ہے۔ طول توریکا فوق ہے میں جو تا منا ہا اللہ کا دیبا ہے۔ جس میں یہ بات ظام کی گئی ہے کہ میں نے یہ کمتو بات ، صفرت ماہ اللہ کا دیبا ہے۔ جس میں یہ بات ظام کی دن میرے دائد میں نے یہ کمتو بات ، صفرت ماہ اللہ کا ذریکی ہی میں جم کر اسے تھے ایک دن میرے دائد میں ہے کہ میں نے یہ کمتو بات ، صفرت والا شنہ ارمثاد فربایا کہ اے اہل اللہ ای ان مطوط دن میں ہے جو دو میں کے دائو اور ان خاری میں سے نے دو اور ان اور ان اللہ ای ان مواج کی در میں نے میا کہ ان مواج کی در ترب سے معرب دو اور ان اللہ ایک کی برا آدری کی میں جم کر ان سے نورا ہوا ہورا فائرہ حاصل ہو۔ میں نے مکم مالی کی برا آدری کی کورتیب وسے دو تاکہ ان سے نورا ہورا فائرہ حاصل ہو۔ میں نے مکم مالی کی برا آدری کی

اوراس مجوعُه كمتوبات كا" انفاس رحمية "نام ركها \_ الترتعاني بي توفيق ديينه والاسب اوراسى يرميرا بمروسم ؟

اس مجود کمتوبات میں سب سے پہلے ایک توبرہے جو فالباکسی کے نام کمتوب ہے شروع مين مكتوب اليه كانام درج نهي مير تحررا جها فاصه ايك جموما سارساله بي حبس یں بہت سے اہم معناین آمٹے ہیں ۔

اس کی ابتدار اس شم بور مدیث سے کی گئے ہے۔

الترتعالى الشخص برابني رحمت نازل نبين فياتا جوانسانوں پررحم بنیں کرتا ۔

يرجم الله من لا بيرحم الناس. اس کے بعد دومری حدیث لکھی ہے۔

جواس کی مخلوق پر ترحم وشفعتت کرتے ہیں كروآسمان والاتم يررحمت كرسع كا -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جل شانه ان اوگون پررحت فرامله التراحمون يرحمهم الرحلن الحدوا صن في الارض يرحكم تم زمين بريسن والع تمام انسانون يررم مسن في السماء ـ

قىل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

اس مدیث کاتشری کرتے ہوئے ارقام فراتے ہیں ا۔

اس مدیث بی تمام اسان پردم كرنے كوفرایا گيا ہے جاہے نيك بول يا بد -بدوں پر رحم کرنا یہ ہے کہ ان کو بدی سے بازر کھا جائے ۔ یا بر مطلب ہے کہ جمی قسابل رهم يواس پررتم كرو-كونى بيي مو-

من في السَّماء ين اسمان كي تفسيس الله تما لل ك كمال وسعت اور علو وارتفاع كي بنابرے یا" من فی السماء است ملائک مراد ہیں کہ وہ رحم کرنے والوں کے لئے اللہ تعالى سے رحمت کی در فواست کستے میں - یا یہ مراد ہے کہ طائکہ ، رحم کرنے والوں کی شیاطین جن وإنسس عن ظت كرتے إس (يه خاطت كرنا كوياك رغم كرنائي) -

اس کے بعد تحریر فراتے ہیں ۔ اے طالب قرب موالی اوراے قاصر سعادت دنیاوعتلی، السرکے بندوں پر شفقت اور ترح کرنا خاصۂ حصرت خداوندی ہے اور انبیار

الرحسيم حيدرهما و

اولیاری صفات کا ملمیں سے ایک صفت ہے ۔ پس تواس امری کوشش کرکسورج الرح مرنیک و بدر چیکے ۔ خلوق کی براخلاقی کوبرواشت کر اوران سے رحمت و شفقت کو موقوت دکر ۔

مدیث میں ہے آئفزت صلی التُرطیرولم نے ارشاد فرایا ہے خدید النّاس مَن بُنُفَعُ النّاس لوگوں میں سب سے اچھاوہ ہے جو لوگوں کو نقع پہنچا اسے - آنخفرت صلی التُرطیروسلم نے ہے ہمی فرایا ہے کہ جو بندہ اپنے جائی کی مدد کرتا اور اس کی ضرورت ہوری کرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس بندے کی نصرت وحاجت روائی فرانگہے -

اس کے بعدان دو مورتوں کا ذکر کیا ہے جن کے متعلق مدیث میں مذکورہے کہ ان میں ایک مورث میں مذکورہے کہ ان میں ایک مورث کی دھے ان میں ایک مورث نیک اور اور دو مری مورث ہونیک میلن نہیں بھی ایک پیاسے کتے کو پانی بلانے کے وجہ کی وجہ سے عذاجہ باب ہوئی اور پختشی گئی ۔ کی وجہ سے اجرباب ہوئی اور پختشی گئی ۔

پر کچر عبارت کے بعد فراتے ہیں۔ ''آخراس دارِ فنا کو بچورُتاہے اور دارِجزا و
بقا میں بہنجا ہے لہذا نفسانیت اور کمبر کو اسپنا ندرے نکال کر بھینک وے اوراحمال
پہنجا اور مخلوق سے ترجم و فنفقت کا معاملہ کر۔ اور اپنے آپ کو گری صفات سے الحدہ رکھ۔
پہنجا اور مخلوق سے ترجم و فنفقت کا معاملہ کر۔ اور اپنے آپ کو گری صفات سے الحدہ رکھ۔
اسطالیب مولی فورکر کہ لیک بیوان کو راصت بہنجانے کی وجرسے ایک جہنی کو جنتی
کردیا گیا۔ گر انسان کو راصت بہنجانے سے صفرت رحمٰن تج کو اپنا مقرب بنالیں تو کیا جمید
ہو۔ اور ایک بیوان کو تعلیف بہنجانے سے صفرت رحمٰن تج کو اپنا مقرب بنالیں تو کیا جمید
کے دل کو جو کہ حرم الوارِ تق اور عمل اسمار تعدا ہے۔ کوئی شخص تکلیف پہنچائے اور اس
کے دل کو جو کہ حرم الوارِ تق اور عمل اسمار تعدا ہے۔ کوئی شخص تکلیف پہنچائے اور اس
کے نتیج میں اسفل سافلین میں گرجائے تو کیا تعجب ہے ؟ آ تخفرت صلی الشرطیہ وسلم
کے نتیج میں اسفل سافلین میں گرجائے تو کیا تعجب سے ؟ آ تخفرت صلی الشرطیہ وسلم
بیکس بیوجیوں کا کام اپنے باتھ سے انجام دیتے تھے۔ پنیم فعداصلی الشرطیہ وسلم
ادشاد فرایا کہ تی سیاد کو تقالی نے رحمت کے سوحصوں میں سے ایک مقد تمام جوانات
اور فلو قات کو تقسیم فرادیا ہے جس کی بناپر مائیں اپنے بچوں کو دودھ بلاتی اور ان کی

رورش كرتى بين اورشم والا جانورائي الإن اورشم س الهن نيك كو محفوظ ركمتاسها وداس كو ايذات بها ماسيد رالله تعالى في رحمت كه باتى ننانو مد عظه الهنه باس معنوظ ركه بين ي

ميت فداوندى پرليك محققان بحث كرتے ہوستے ترم فراتے ہيں -وَهُوَمُعَكُدُ اَئِيْمًا كُنْنُوْ \_ وَخَتْنُ اَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

ان آیتوں کے پیشر نظر معیت کو سجنا چاہیے ۔آیت کے ظاہری معنی بھی ہوں کہ فعا و ندگریم تمہارے ساتھ ہے جہاں جی تم ہو۔اور وہ انسان کی رگ جان سے بھی نیادہ قرب ہے۔ پس جاننا چاہیئے کہ ایک چیز کے دوری چیز کے ساتھ ہونے کو میتت کہتے ہیں۔ یعیت یاتو جازی مانی جائے گی یاحقیقی ۔ علمائے ظاہر کا قول یہ ہے کہ یمیت مجازی ہے حقیق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ فعاوند کریم تمام ذرّات کے ساتھ ہے گرا دروئے علم نہ کداروئے ذات ۔ ہی بات صراتِ متعلمین فراتے ہیں لیکن صوفیائے کمام ظاہری معنی پر قتا مت نہیں کرتے بلکھیت کو طلب کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ میتت حق تعالی تمام ذرّات کے ساتھ جے کہ میت حق تعالی تمام ذرّات کے ساتھ جے کہ میت حق تعالی تمام ذرّات کے ساتھ جے کہ میت حق تعالی تمام ذرّات کے ساتھ جے کہ میت حق تعالی تمام ذرّات کے ساتھ جے کہ میت حق تعالی تمام ذرّات کے ساتھ حقیقی معنی ہی ہے یعنی حق تعالی بزات نورجین اشیائے کائنات کے ساتھ ہے ۔

اس کی معیت وہ نہیں ہے جس کو تسلمین اور علما دفا ہر بیان فراتے ہیں ۔ اللہ تعالیے کی معیت دقو معیت دقو معیت دو معیت عرض با عرض کے طور پر ہے داری معیت عرض با عرض کے طور پر ہے داری معیت معیت ہے جوان چاروں قسم کی معیتوں سے ملکحدہ ہے ۔ آیت ما یکو دی مین آبنوی الآیۃ کو فور سے پڑھواس میں اس حقیقت کو واضح فرایا گیا ہے کہ نہیں ہوتے مشورہ کرنے والے تین شخص گرکہ فعرا ان میں چو تھا ہوتا ہے اور وہ ان کے اعمال واقوالی آشکاط وہنہاں کا جانے والے ہواں کے تمام صفات و صوات اور کیفیات نام ہری ویا کھی سے خروا رہے اس طرح بات آب س میں نہیں کرتے مجموعیان میں فعا ہوتا ہے ۔ اس طرح بات آب س میں نہیں کرتے مجموعیان میں فعا ہوتا ہے ۔ اس طرح بات میں نہیں کرتے مجموعیان میں فعا ہوتا ہے ۔ اس طرح بات کا میں نوریا نے ہی اختا ہی ہوں یا زیادہ گر فوا ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو اس اور ان ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو ان ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو ان ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو ان ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو ان ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو ان ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو ان ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو کی ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو کی ان کا دور ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو کی ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو کی دور ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتو کی دور ان کے ساتھ ہیں ہوں کو دور کو دور ان کی ساتھ ہے جہاں بھی ہوں ساتھ ہوں کو دور کو دور ان کے دور کو دور کور کو دور کو

یں ہوں یا سالق ندینوں میں ہوں۔ داذا سالک عِبَادِی عَرِقَی فَاتِی تَدِیْتِ اسس آیت کو بھی عزرسے پڑھواس سے بھی حقیقی قرب ومعیّت کا پند میل را ہے۔ زیم میت دم مزن بنشیں خموش این میت در نیا بدعت ل وہوش

دین میت رم امران می این می می می می می می میت کو عقل و بوسنس (اس میت پر زیاده گفتگو نر کربس فاموش بهوجا -اس معیّت کو عقل و بوسنس پوری طرح منیس با سکتے) -

اسے بھائی ہمام موجودات کے ساتھ قرب و معیت بی کو روح، مالم المرے ہے نہدن کی سے نیا وہ قریب الغہم مثال۔ قرب روح باجسا دک ہے کہ روح، مالم امرے ہے نہدن کی حقیقت میں وافعل ہے نہاس سے فارج ہے، نہ بدن سے متصل ہے دمنفصل ۔ وہ صفات جسم سے مہرّا اور طابست کے نقس سے معرّا ہے اس کے باوجود وہ جیج اجزائے بدن میں متعرّف ہے۔ اگر ہزار سال بھی ہے روح بدن سے تعلق سکے اس کی طبارت وصافت میں کوئی فلل ونقصان نہیں آئے گاجی طرح بدن سے تعلق سکے اس کی طبارت وصافت میں ہی رہے گی کوئی گئافت اس میں نہیں آئے گاجی طرح جرب تی کو فلوق کے ساتھ سمجو کو مالم امکان کی ہی و فلوق کے ساتھ سمجو کو مالم مقدس ذات براز انداز نہیں ہے۔ فکتہا دکھ اندائہ آئے سن آلئی القریق کے ساتھ سمجو کو مالم مقدس ذات براز انداز نہیں ہے۔ فکتہا دکھ اندائہ آئے سن آلئی القریق کے ساتھ سمجو کی تو میں ہو ہو سے ذرہ برا ہو ہی تا ہو ہو گئے۔ مقدت معیت میں نام مقدس ذات براز انداز نہیں ہے۔ فکتہا دکھ اندائہ آئے سن آلئی القریق کے میں ہو ہو گئے۔ مقدت معیت میں نام کے میں ہو ہو گئے۔ مقدت معیت میں نام کی بربیان لیا اس نے اپنے رہ کو بربیان لیا) کو بھی ہو ہو گئے۔ مقدت میں میں نہیں کو بربیان لیا اس نے اپنے رہ کو بربیان لیا) کو بھی ہو ہو گئے۔ مقدت میں جو بربیا ہی کو بربیان لیا اس نے اپنے رہ کو بربیان لیا) کو بھی ہو ہو گئے۔ مقدت میں بہربی کو بربیان لیا اس نے اپنے رہ کو بربیان لیا) کو بھی ہو ہو گئے۔ مقدت مقدت میں بربیا ہی کو بربیان لیا ہیں۔

ودام شهود وصفوری کواپانسسپاسین بنا او میرکسی همی (مائز) شنطه مین مشغول دبوتو وه مین وصال سبے اور بے شہود وصفوری صلوة و تلاوت بین نمی مشغول بوتو وه بین وبال سبے ۔

مردشندهٔ دولت اے برادر مکبت آر این عمرگرامی بخسادست گزار داخ مجد ما با بحرکس وریہ۔ کار میدار نہفتہ چٹیم دل جانب یار (اے برا دردولت مرمدی کو با تویس لا وُاوراس عمرگرامی کو ضادیے کے ساتھ مست مشائخ کرو۔ برمگه برکسی سے بروزودی کام بین شنول دہ سکتے ہو گرچٹم ول کو بہیشہ جانب یاری دکھنا کہ میآن محصل میآن محصل میآن محصل میآن محصل میآن محصل میآن محصل کا میں ما وحت ہو (طریقت میں) کو ہے مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہیئے ۔ بے یا دِفدا جینا ،موت کی انندہے بلکہ موست سے بھی بدترہے ۔ میآن دلدار بیگ کو کیا اکھول وہ ٹو دوانا الد فہیم میں وہ بھی احسسن واہم کام میں مشغول دیں ۔

تہن (شیخ محربای شف) کما تھا کہ ہی کوئی کتاب لکھوں۔ خدوہ ا چونکہ فرصت کم ہے لکھتا بیترنہیں ہوتا ، ہرمی جو کچے تم دریا فت کرو کے اس کا جواب مفصل ومشرع کم ہے لکھتا بیترنہیں ہوتا ، ہرمی جو کچے تم دریا فت کرو گے اس کا جواب مفصل ومشرع کم اس کا جواب مفصل ومشرع کم اس کا جواب مفصل ومشرع معمام کے بارنہیں ہے گر میرا علم صوفیا نے کرام فعمت کہا ہوں علمائے وقت کا علم میرے علم کے بارنہیں ہے گر میرا علم صوفیا نے کرام کے موف ایک مقولے ہے کہا ہوں اور وقت کی شاطعت لاام ہے) ۔ انگوشت وقت کی مفاطعت لاام ہے) ۔ انگوشت وقت کی مفاطعت لاام ہے) ۔

ایک مقام پر تزیر فراتے ہیں ۔ بادر شیخ عدد و تھی معظم اور د آدار بیگ کو اسس در و ایک مقام پر تزیر فراتے ہیں ۔ بادر شیخ عدد و الوقت سُنیٹ قاطع ۔ تم کواگائی دوام کے حصول کی سی تمام کرنا چاہئے ۔ عبادت پس سعادت ہے اور فرافت (ب تکری) پس شقاوت . . . آ تخفرت صلی الدُعلیہ وسلم جمیشہ فکر مند اور تمکین رہتے تھے ۔ جو چیز تمہیں یا وحق سے باز رکھے تم اس سے باز رہوں

پیست دنیا از خدا فافل سندن نے قماش و نقر او وسند زند و زن (دنیا کیلسم و خدا سے فافل مونا ۔۔۔۔ یہ کپڑا، چاندی اور فرندوزن دنیا نہیں ہیں)۔

شیخ تحدیمایی کوایک مکتوب کے آخریں قریر فراتے ہیں۔ تنتر کو صیّت آنکہ یا دوست یا یا ددوست وہرم ہزادست نہ نکوست نہ نکوست ا یعنی یا تو دوست ہو یا یا دروست ہو اس کے علاوہ جو کچیمی ہو ٹھیک نہیں تھیک نہیں۔ ایک مکتوب میں شیخ تحداور دلدا آر بیگ کو ارقام فراتے ہیں ا۔

ومركنده وجفيكاطنة

درولیش داریش میدالریم کی جانبست برادرم شیخ محداور دلداریک بعداد سلام مسنون مطالعرکی - الله النرکرو اور ماسولی سے مُن موڑو، دوام آگاہی میں سی بین بوء زندگانی بر موسور کیا جائے - حدیث خیر النّاس مَنْ یَنْفَعُ النّاس (وگوں بی سب سے بہتروہ ہے جولوگوں کو نفع بہنچائے) پر عمل کرتے بوئے منلوق کو خدا تک بینچان جائے - آگاہ باش، آگاہ باش، آگاہ باش، آگاہ باش، آگاہ باش، آگاہ باش ۔

نوَمَ شِیْ مِحد اُمْ مِبدِ التَّربِلِتِی بِینی اپنی نوشدامن کے نام ایک کمتوب می تحسیر فرماتے ہیں ہ

ماراً ومُصَلِيًا ومُسَلِمًا - اصابعه سالاً طبقت، طالبه حقیقت امّ میدالله - الله ان کو ذاکرات واصلات، قانتات اور عارفات یس سے کر دے - اور مقام فتا ، وبعت سے کیف عطا فرلمے بعدسلام فرانجام مطالعہ کریں - اشغال فل ہرید یس اتی مشغول نہو کر اتوالِ باطنہ کی بلندی سے بازریں . . . . دل بیرار حاصل کر در بالفرض) اگر تعلقات کو نین بھی تم پراگریں تو ذرا سا حباب تمہا رسے قلب پر د ہونا چا ہیے . . . . داو خدا یس مؤنث و مذکر ہونے کو کوئی دخل نہیں ہے -جوعوریس وشق عدا رکھتی ہیں وہ در تین عدا رکھتی ہیں وہ در تیں عروقی مداسے بے تعلق ہیں وہ عورتوں سے برتر ہیں ۔

 کا خور و فکر کرنا فلامی و بخات کا ذریعہ ہے۔ فلان نفس کام کرنا فرض مین ہے . . . الله یا د ( ذاکر لوگ ) جمیشہ شاد رہتے ہیں - ( بقا ہرا سباب ) اگرچ معاش میں امیروسلطان کی رضا مندی در کار ہوتی ہے ۔ لیکن معاد ( آخرت ) کے معالے میں رضا ہے رحلن ضروری ہے رضا مندی حق ہی در کار ہے ، تدبیر و نیا اورا بل و نیا کا کیا احتیار ۔ و نیا چند روز کی ہے آخر کار واسطر فداوند کریم سے ہی پڑے گا۔ وینی فدات کی طرف مائل رم و اور اپنے نفس پر فالب . . . . . اگر در فاد کس است یک حرف بس است ۔

ایک مربد کو تور فرماتے ہیں ۱-

سیدالسندا؛ فیعنی بی ناگاہ پہنچاہے، گرکہاں پر پہنچاہے ہول آگاہ برد ول آگاہ کی ملامت کیاہے ؟ ذکر فعداسے ول میں فورو مرور کا داخل ہوتا اور دارالعزور (دنیا) سے دور رہتا ۔ بیشک، لذت یا دِی تمام لذتوں سے اونجی ہے جس نے یہ ذائقہ مچھا اس نے چکھا، اور جس نے بات کو سمجھا اس نے سمجھا ۔اور جس نے نہیں مکچھا اس نے نہیں

سشیخ مسلم الدین سہار نبوری حکوا مازت نام ترر فرات بوٹ یوں تم طرازین ا-

الحدد الله واسعابه اجمعین والمصلوة علی دسوله عدد واله واصعابه اجمعین فقیر حبرار سیم کی طف سے مجمع کمالات ظاہری وباطنی امنیج حسنات صوری و معنوی رفتیخ حسام الدین) کی مدمت میں سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ اشتیاق طاقات مقربیان سے باہر ہے ۔ دومری بات یہ ہے کہ بعض طالبین اور انوان الصدق والصغا ، فدمت عالی میں افر طراق کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں لیکن آپ خود داری کی وج سے اور اس بناپر کہ اس زمانے کے طالبین میں ہے استعدادی ہے افرہار طراقة علیہ اور ابوا مح نے کرائیر بناپر کہ اس زمانے کے طالبین میں ہے استعدادی ہے افرہار طراقة علیہ اور ابوا مح ہے۔ طالبین کی جانب توم نہیں فرائے (ان لوگوں کو بعیت نہیں کرتے) بدیک یہ بات صبح ہے۔ طالبین

ے مطبع احدی دہلی والے نسخ بیں ہوا جازت نامرہ الایا پر ددے ہے۔ محدولی کمتوب ہیں کانام ذکورنہیں قلی نسنے سے بیتہ چاک ہے شیخ صام الدین مہارنوں کے نام ہے -

کی کوتا ہی نظرا ورب استعدادی پر نظر کی جائے تو اسراری یںسے ایک بات میں ان سے کہنا مناسب نہیں۔ لیکن ایچی بات یہ سبے کہ اہلِ طلب کے سامنے تواعدِط بعیت۔ بيان كر ديني حائي ان ين جوس استعلاد كابوكا بركابره وربومات كالم انفرت صلى الله عليه وسلم کا ارشادہ اللہ تعالی اس تخص کو مرسیر وشاواب کرے جس نے مجھسے ج کھرسنا وہ روسرول کے بینجایا کو کد بعض اوگ جن تک دین کی بات بینجتی ہے ان اوگوں سے تیادہ مفوظ سکف والے ہوتے ہیں جنبول نے براہ راست دین کی بات سنی ہے' اور بزرگوں کا مُرافَّةِ بجی جواس وقت تک چل را ہے۔ ہی ہے ۔ جاہیئے کہ آپ اس عدیث کو پیش نظر رکمیں اور جو بھی طالب صادق آئے اس پر اظہا رِطراق کریں جس کے نصیب میں مبتنا ہوگا يلك كار اوراكر عدم اظهارطريق كى ومريب كرآب كوكيين سع اعازت منين بك وه ترط اظهار طراقة ب تواس فقير كي حانب سي امازت سمين اس فقير كو ٠٠٠ ظا بريس ماربِ ریّانی ماهرِ اِمرارِسِعانی حضرت مافظ سید قبدالتُد اکبرآبادی قدس مره سنه، ان کو مفرّ مضع آدم بنوری سیمان کو حفرت مجدّد آلف ثانی قدس مروسے اجازت ہے۔ نیزاس فقر كوقدة العارفين نوام الوالقاسم مع عي عوكم فليفرك لقب مع مشمور منع امازت مامل سے ان کو اعلم علمار، اعرف وفا لا دنی محد قدس مرہ سے اوران کوساحب طریق مونب وسلوك ميرابوالعلى اكبرا باوى قدس سدرة سعان كوخوام عبدالشرسه ان كوابيت امون نحاج تحدیجی سے ان کو حولانا نواح مراکق شسے ان کو اپنے ماموں پیٹواسے ابرار ٹوآج مبدیالنڈ امار قدس مرؤ سے اجازت ہے ۔ طریقہ قادریہ وجینتیہ کے مشائع طریقیت کے نام جو صفرت مودالعن تاني سي اور بن چراكد كرجيج جائي ك -

اس خیال سے کہ مبوب رب العالمین ، سیدالمرسلین معنی اللہ علیہ وہ میاں پیدل جلے ہوں کے امام موصوف جب کس قدیم عمارت کو دیکھتے تھے ادب کے ساتھ اس کو اوسہ دیتے تھے اس خیال سے کہ شاید آن فضرت صلی اللہ علیہ وہ کا دست مبارک اس کو سکا موگا جب فیصل پہنچ گا تو آنکھیں کھل جا بی گی ۔ تماشائے فیصل ربانی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اور امر ارفیعن کس پہنچ کے ۔ اتنا افاضہ وفیعن دیکھوگے کہ افاضہ وفیعن کا الرتمہاری گا و امیرت سے چیب جائے گا اور بحزفیاص کے اور کوئی نظرنہ آئے گا ۔

شيخ تحديباتي كوايك مكتوب من تحريه فرات بين ١-

وه مارس می سهد بس چابی کوئی سانس غفلت کے ساتھ نہ آسے اور کمیت وکینیت و اصافری پوری پوری کوشش کی جائے ۔ اگر عرفوج اس میں صرف ہو جائے تب بھی اس کا حق ادانہ ہوگا۔ متفرق اشغال اور اور ادسے دست برداری ہونی وال اور اور پوری عزبیت اور توت کے ساتھ ہمیشہ نسبت کی جانب متوجہ رہا جائے . . . اضی وال اور اور پی متوجہ رہا جائے . . . اضی وال کا مواز در کرنا واجبات طربی سے ہے ۔ اصول بنجگانہ جواس فقیر کو القار ہوئے ہیں ان کی ادائیگی میں مرف ہمت کرنا چاہیئے (وہ اصول بنجگانہ یو القار ہوئے ہیں ان کی ادائیگی میں موفوق فدا کو بغیر تفریق کل و ملت نفع بہنچانا (م) اپنے نفس کوکسی برفعنی اس کا معاملہ ۔ برفعنی است و ترجیح مد دینا . (۵) امراللہ اور خلق اللہ سے تواضع کا معاملہ ۔

شخ تحد مهلتي يم كوايك دورس كنوب يس تحريفوات ين ١-

درگا و البی سے قریب کرنے والی کوئی چرشغل آگا بی سے بہتر نہیں ہے۔ آگاہ کون ہے وہ چونود کو آگاہ نہیں ہے۔ آگاہ کون ہے وہ چونود کو آگاہ نہیں بہتیا اورصوفیا درام کے ایک جیلے کومیراعلم نہیں بہنچا وہ جملہ یہ ہے الموقت ملم کو نہیں بہنچا وہ جملہ یہ ہے الموقت سیف قابط کا میں المنظ تا ہواس کو لیند نہ کرو ، ، جا ہیں کہ درس جی اس طرح ہوکہ آگاہی باتی رہے اورا متدال کے ساتھ ہوا در وہ دوست جوموافی مشروب ہوں ن کی طرف انتفات کریں ۔ مراقب، عجابدہ وغیرہ سے ایک لحظ فالی نہ رہیں ۔

ایک فاتون صالحه کو تورد فراتے ہیں :-

بعدسلام واضع ہو کہ اپنے او قات عزیز کو غفلت ویکاری میں منائع نہ کری اور اپنے انفاس نفیس کو بجز ذکر حتی تعالی کے نٹرگزاریں سے

بر کیک نفس که میرود از عرکو برابیت کا زاخرای طک دومالم بود بهب میسند کای خران در بی در بهب است و به نوا

رمرکا بوسانس بی گذر راج به وه اتناقیمتی به کردک دو عالم کانواج اس کی قیمت به اس بات کو بیسند مرکد اس نوان کو بون بی دائیگان اور برباد کردے اور فالی ابت مانس بوکر قیریس جائے ) معلوق سے قوم بھاکر فالق کی طرف متوج بھوجاؤ اوراپنے اوقات کو دا تلاوست قرآن " ' ذکر دوام" اور آگا بی بتوج بتام " بین مشغول رکھو ، ، جوشف بی بین تنظیم کی بین مشغول رکھو ، ، جوشف بین نے تلقین کیاہے اس کو اپنا نصب العین بنالو اور ایک سائنس مجی فعلت سے د نکالو۔ اور نظر کرو تو اللہ ہے نظر کرو تو اللہ ہو تو اللہ ہو تو اللہ ہو تو دائلہ ہے بینی طرف نگا و کرو تو اللہ موجودہ ، اگر خو دابنی قات کے اندر نظر کرو تو اللہ موجودہ ، متام حرکات و اداوات منجانب اللہ بین اس اسی نسبت میں کوشش کروا ورخود کو ابنی تام حرکات و اداوات منجانب اللہ بین اس اسی نسبت میں کوششش کروا ورخود کو ابنی فارے نوسید و کو بین فراحت میں اس کے کہ ان میں بین مامس کو نے کے بیجے فوست موجود سانس میں اس کے کہ ان میں بین شمار کمالات ہیں۔ موجود سے بونے یا تیں اس کے کہ ان میں بین شمار کمالات ہیں۔

دل گفت واعلم لدنی ہوسس است تعلیم کن اگر ڈا دست شرس است گفتم کہ الف گفت وگر گفت وگر گفت میں است یک حوف بر است کم مختم کم الف گفتم کہ الف گفت وگر گفت تعلیم کردو۔ (دِل نے مجرے کہا کہ تجھے ملم لدنی کی ارزو سے اگر ٹم کو برعلم آتا ہو تو شجھے تلقین کردو۔ میں نے ابت بتا دیا اس نے کہا اور کچر ہیں نے کہا بسس اور کچر نہیں اگر کوئی گائی آدمی ہے تواس کو لیک ہی حرف کا فی ہے ۔

# ينابيع

## علوم تصوّف برعلامه جي ابوالحسن البريق شبندي كامع اوناما تصنيف أيك

اس كتاب كا يدرا نام بناجع المعيدة الابدية في الطلاب النقشبندية ب ، جوكر سنده كه ايك روشن منير ، ابل ول ، صاحب علم الوالحسن دام ري نقشبندى كي تسنيف ب ، يه كتاب فارس در بان مي ب اورببت بي نغيم ب - يه تصوف سه متعلق ايك انسائيكلو بيدي ياب ، جس مي تصوف يرطى ادرعلى حيثيت سه سير ماصل بحث كي ب - بينا ني معلو ات كاليك به بها فزان سه ادرتعوف سه متعلق كو كي اليسى جيز نهي ره جاتى به جس سه معنق في بحث نكي بواس كي ادرتعوف سه معنق في بحث نكي بواس كي اميت ال مونفو مات به جو وري ذيل بي -

اس کیاب کا ایک نشخ علم دوست بزدگ جناب جی - ایم سیندصاحب کے پاس ہے ، اور دوست بزدگ جناب جی - ایم سیندصاحب کے پاس ہے ، اور دوست بزدگ جناب جی در ایم سیندصاحب اولی بور فو کے رہا ہما اس نسخہ سے ایک نشخ نقل کیا گیا ہے - راقم الحروف اس کتاب کو ایڈٹ کر رہا ہے - اہمی حال ہی ان ندکور و نشخوں سکے علادہ اور نشخوں کا بھی سراغ ملاہے ۔ نواکساد کی رسائی ابھی دہاں تک شین ہوسکی ہے -

اس كابين أواواب إن . خاتب بيراس كي بعد منذنب بير مرباب متعدد

الرسيم حيرآ باد

ان كى تعفيل باب وارحسب ويل عه

نعدول پرشتی ہے، پنا پنر پہلے باب یں ۲۹ فسلیں ہیں ، ووسرے باب یں ۱۳ میسرے باب یں ۱۳ میسرے باب یں ۱۳ میسرے باب یں ۱۳ میسرے باب یں ۱۳ میں بین اسلامی بین اسلامی بین اسلامی بین آخذی میں بین اسلامی بین آخذی میں بین کے در نویس سات فصلیں بین ۱۳ سائر ہے × ۱۱ بینے ہے اور دو فینیم جلدول بین تقسم ہیں۔ ایم سلودل میں ۱۳ مولانا ہے ، بلواول میں ۱۳ مولانا ہے ، بلواول میں ۱۳ مولانا ہے دور مولانا میں مولود کی سلودل اور مولانا ہیں مولود کی سلودل اور مولانا ہے ، بلواول میں مولود کی اسلامی مولود کی ایم ہیں مولود کی ایم ہیں تعرفی کیا گیا ہے ، دوم تقریباً استے ہی مسلمات پرشتی ہے ، جن مولودات سے اس کتاب میں تعرفی کیا گیا ہے ، دوم تقریباً استے ہی مسلمات پرشتی ہے ، جن مولودات سے اس کتاب میں تعرفی کیا گیا ہے ،

### پاسپ اول

اس باب می صوفی ، سالک ، متنب، ولی دو مادف کی تعریف بیان کا گئی ہے پھران کے اقدام شلا کا مل ، مکل ، متعرف ، ملامتی ، قلت دو مربد ، ما بده زابد ، فقیر ، فاق بخیر کی انتشاخ کی ہے ۔ دیسے حضرت کا بیان ہے بعد ازاں رؤیا کا حکم اور سیسلۃ المقائب کی مافت نقل کی ہے ۔ میشراف کا بیان ہے بعد ازاں رؤیا کا حکم اور سیسلۃ المقائب کی مافت نقل کی ہے ۔ مشل اور مشال کے فرق کو واضح کیا ہے۔ صوفیوں کے ان بارہ ندا ہب کا تذکر و کیا ہے جس میں وس اہل سنت والج عت سے اور دو اہل بدعست سے ہیں ۔ پھرائ بہتو علی موفیوں کا ذکر کیا ہے جس کو صاحب کشف المجوب نے ذکر نہیں کیا ہے۔ ۲ ، متو کا ناری ہونا اور ایک ملت بعنی اہل سنت والج عت کا ناجی ہونا ، بیان کیا ہے ۔ آلفتونی لامند سنت کرنے کا کی تا ویل پھراہل قبلہ کی کمفیر اور موجبات کفر کے سرزو ہو نے کے باوجود ان پر نمنت کرنے کا مسئلہ نکور ہے ۔ سالکوں کی مصلات یوں چار پیراور چار خاندانوں کا بیان ہے ۔ نفظ صوفی کی نامند کی مسئلہ نکور ہے ۔ اور وجہ تسمید اور صوفیوں کے لباس سے بحث کی ہے ۔ اصحاب اہل اسفت سے کا کا مافند اشتقاق اور وجہ تسمید اور صوفیوں کے لباس سے بحث کی ہے ۔ اصحاب اہل سفت سے مراحب بیان کرکے مربد اور مواد مربد اور مواد بیان کی ہیں جن پر مربد اور متعلم کی المیت کا مدار وجہ بیان کریا ہیاں کی ہیں جن پر مربد اور متعلم کی المیت کا مدار

ہے ولی اور ولایت مائد وخاصر کی تعربین کرتے ہوئے آ مفتسم کے توارق عادات بعنی معبنوہ كرامت، اربامي معونت، امانت ، استدراج ،مسبّب ، تا يَيْرالنوس كيميّق كيب معجره اوركرامت كافرق ، عصمت انبياء اور حفظ اولياء عصمت اور حفظ كافرق اورشيون كيووه المُدُمعسمين كى تعينى كى سى بيماس سى بحث كى سى كدنبى كى داديت أفسل مى يا برت ؟ علم ترويت فف ل على على حقيقت ؟ نيزية ثابت كياب كر انبيار واول المحدومات مختلف بين اورمهاية قام وكول سع فضل بي - بهرادس التدك اقسام اقطاب، ادتاه ادرابدال وفيرو كاحال بيان كيام - معرفت اللي ادراس ك مرابب - ايمان تعليدي وتحقيق، اليسان مجل ومفسل، علم ومعرفت كا فرق، قبعن وبسط، حال ومقام، وقت "بلوين وتمكين كم متعلمة أمور - مسكله ومدة الوبود ، ناسوت وملكوت ، آيات و احاديث متشابها الشِّعليات مشائعٌ كى تاويل سالكول كى صطلاح كے مطابق نَشِخ كى تعريف - بيركو موالى ، مرشداور بادی کبت جائزہے یا نہیں ؟ شیخ کے مین اقسام ، سین تعقین الذکر ، شیخ اسمیة يش خرفة كى تعييق اوراك بدمات تبيحه سع بحث كى ب جو مندوستان مي رائح بي -سالك د مجندب مشكور ادر معندور كافرق - ابرار وانحب ركاطريقه اد فلاسفه ، جوگيوس ادسنياسيو كى تزكيه نفس يرغلطى واضح كى ب رئير لعمض متقابل الفاظ مشلاصى إسكر ، صفور فيسب علم وحال ، فنا د بقا كى كششرى كى ب أور اس سے بحث كى ب كرميونها لى ياسكر ؟ علم فننل ہے یا حال و حضور فنل ہے یا منیبت و ادر آخریں صفات ذمیر کی منسیل بیان کی ہے ۔

یہ باب تیروفصلوں پرششل ہے ، دین سلام کے علم ادر اس کے علمار کا تغسیلی ذکر ب بيد توملك وين كم جارطيق سين نعبار ، محدثين ، موفيه ، متكلين اوران علوم كا بيان ب جوموميون كسائد مخصوص بين ، يعربتايا ب كعلم كلام كس قدر فرض ،كس در مباح ادرکس ف درممنوع ہے - بعدازاں تفسیر حدسیث اور فقہ کے علوم سے بحث کی ہے جو کہ دین اسلام کے مقامب علوم ہیں - بے عمل علمار کی مذمّت ادراد سب کے جودہ

عدم كاتفسيلى باين ب ميرعدم ممنوع سع بحث كرت بوت فلاسفه كم ملبقات ادر مكماك مندکا اور یا لمنیول کے گروہ ادرال کی تفسیروں اور کتابوں اور ان کے تھبوٹے ائمہ کا ذکر ہے علم تعوف کی تعربیت کرتے ہوئے احسان واخلاص کی تشتری کی ہے اور ان دونوں کا فرق بيان كيام . حديث آلفي في علم ترية ، بعل علمارى ندمت علم شريبت علم طرفیت علم حقیقت ادر علم لدنی کی تشریح کی ہے ادر تابت کیا ہے کیعض علوم بن محابد كے سات فضوص تھے علم تعزف بن آدم يس انبياء واولياء سے جارى وساري ہے۔ ار ثابت كيا ب كه طائكر عشق نهيس ركعت بلكر عبت ركعة بين . آدم مليس ام كوسمده ندك کی وجسے البیس کے مردوہ ہونے اوری تعالی سے بندے کے قرب وبعد سے بعث کی ہے . بهرسلسلة عالينقشبندس ادراس كا وجسميه مركورب بسدادان شربعيت طريقت اورهيقت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے فرق کو واضح کیا ہے ارڈنا بت کیا ہے کہ طریقت جز بہشرمیت ہے اس سے نمارج نہیں ہے۔ بیروحی، وعوت، ایمان، امّت وعوت، امّت اجابت بهسلام، دین، على شرييت ، على فقت. ، على كلام ارعلم تصوف اور خفيتت ادر مبيئت كافرق بيان كيا سهادر ثابت كيا بى كى سرجيز كى حقيقت صورت ومعنى كامجموعه بد نماز مين حشوع وخصوع ادرطهات كابيان بيراس سے بحث كى ب كه انسانى لغات كا وضع كرف والاكون ب وطريقت اور مقیقت کی شناخت میں خلطی کرنے والوں کی خمت کے بعد بہتر فرتوں کا حال خرکو ہے اور ہندوستان کے زندیقوں کی عالت بھی بایان کی ہے ۔ نیزیة ثابت کیا ہے کہ رسول ملا النظافی کی پیروی کے بغیر آفرت میں کوئی چیز مفید نہیں اور یہ کداہل بدعت کی طاحات اور نیکیال مقبول نہیں ہیں - برعت کے اقسام بیان کے ہیں اور است کیاہے کدرسول الله ملاق کی پڑی كمطابق وبروق مصل بوتاب او بتاياب كر اذكار ك ان طريقول كو بعست نبيس كسنا چاہئے جوکہ مشائخ سے منقول ہیں اور احادیث میں وار دہمیں ہیں - بھریہ ٹابت کیاہے کیٹلوک كے اللے علم دين شرطب اور بغيرملم كے كوئى عمل سيسى بنيں ہے علم شريوت عاصل كرنے كے مراتب ،عبادت اود مابد برعم اورعالم كى فضيات اور العلم جاب الله كي تشريح كرك بتايا ب كرعلم سمى سعراد فلسف كاعلم اورعلم كلام من موشكا في ب -

## باسب سوم

یہ باب گیارہ فعسلوں پڑشتمل ہے ۔ اس باب میں انسان کی کلامری وباطنی توقیل سے بحث کی گئی ہے۔ پیلے توانسان کی تعرفین کی ہے ادراس مسئلہ کومنتج کیا ہے کرانسان سے مراء صرف روح یا صرف بدن ہے یا دونوں ؟ اور ثابت کیا ہے کہ ا نسان ظاہری احتبار سے مالم ام خرب سیکن باطنی احتبارے مالم اکبرہ - کیفرنس کی تعربیف ادراس کے اتسام ادرام کی خدمت گذار توتوں کاحال بیان کیا ہے نیزیہ کہ خواب کب تک بیداری ہے بیر انسان کے نے دوننس کا ہونا تابت کیا ہے جن میں ایک ٹواب کی حالت میں باہر آجاتا ہے اور دورراموت کے دفت جدا ہوجا با ہے بعد دازاں نفس کے سفات اور اعضار کے شہات بیان کرکے طاعت وقربت اور عبادت کے فرق کو واضح کیا ہے - اور شہوات کی قسموں، جنت کی تخلیق کاحال اورجنت کا سکروہات سے چھیایا جانا قانونی سریعت کے مطابق تزکیة ننس ، تقابل ارب ، تضایف، تضاد وغیرو ارج مست انبیار سے بحث کی ہے۔ بيرشيطان كى حقيقت ادراس كے اقسام سے بحث كرتے موستے شيطان ادري یس اسلام کے آیا تھا نیرجنوں اوران کے مولیٹیوں کی خوراک اور بعض شیاطین کے نام ذکر کئے ہیں - نیزیہ ثابت کیاہ کو نفس اشیطان حقیقت کے اعتبارے تومتحد مِن ليكن ظب هراوزنعين كے اعتبارت مختلف مِن . نيزية كه شيطان معاصى كرسيين بناكر يبين كرتاب اور فرنشنظ علاعت كوسين بناكر بين كرتنه بي اور حضور كم وقت بنده التد تعالى كے ساتھ بوتا ہے بيكن ففلت كے وقت شيطان كے ساتھ بوتا ہے بير على اسال كاتسام بيان كرك عمل كحل ادرنور ادرتوت عامل ك اتسام عد بحث كى بد معنوی دل بین نفس ناطقہ، ول کے حواس حسد، ان کی مختلف شکلوں اور نیکیوں کے انوار بیان کئے ہیں - بعدازال روح کا بیان ہے جس میں آیت مقل الدُفع مِن المدرد إِنْ كى تشريح كى سبى - زوح كا حدوث أبت كيلب ادر روح كى حقيقت كے متعلق متعبده

المسيم ميدياً باد

خابب كامل بيان كياسه -

سمزیں متر ، خنی ، افغی ، طبیعت جسم ، عزد ، کثیف ، لطیف ، نورموری و معنوی کی تفریل متر ، خنی ، اور مراتب بطافت بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان ویل اجزار سے مرکب ہے .

## باب چہارم

اس پاب میں نوفعدلیں ہیں - جی یس رویا ، واقعہ ، خاطرہ ، مکاشفہ ، الہام مشاہدہ ، تعلق ، رؤیت ، معالینہ ، کشف صوری ومعنوی کابیان ہے - رؤیا کی حقیقت ، اس کے احکام ادراس کی تجییری بیان کی ہیں ۔ واقعات کا بیان ہے ، ادراس امرسے بحث کی گئی ہے کہ رسول اللہ مشافعی اوراس امرسے بحث کی گئی ہے کہ رسول اللہ مشافعی اوراس امرسے بحث کی گئی ہے کہ رسول اللہ مشافعی اوراب یس بھی اوامرونواہی ویئے گئے - سینة الرفائب کی نماز کا حکم ادرام لدتی کی تعییں ادر خواب میں نظر آنے والے حیوان کی تعبیر کی گئی ہے -

باسبينجم

یہ باب چور فصلول پرشمل ہے ۔ جن میں حب ذب ، مراقبہ اقلب پر توجہ اور شیخ

سے رابطہ کا بیان ہے اور پیری تسیں بیان کی ہیں چھر محبت اور اس کا حکم بیان کرستے
ہوئے مبت اور عشق کے افاع بیان کئے ہیں۔ بعد از ان اس سے بحث کی سے کہ ماشق
ومعشوق اور عمب ومجبوب کا اطلق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے یا ہمیں ہشطیات مشائی پر
زبان کھولنے کا حکم بیان کرتے ہوئے یہ شابت کیا ہے کہ بندہ جب تک عقل رکھتا ہے
مکلیفات شرعیہ اور آ واب کا محلف ہے نیز اہل برعت کا حکم وہ کے کیا ہے اور اس سے
مکلیفات شرعیہ اور آ واب کا محلف ہے نیز اہل برعت کا حکم وہ کے کیا ہے اور اس سے
بحث کی ہے کہ مرتد ہونے سے جمال صالحہ صابع ہوجاتے ہیں۔ ہیر ذکر جلی اور ذکر حنی کا
بیان ہے اور ذِر کی نواف کرتے ہوئے اس امر کو زیر بحث لاتے ہیں کہ اذکار خفیہ نامتہ
بیان ہے اور ذِر کی نواف کرتے ہوئے اس امر کو زیر بحث لاتے ہیں کہ اذکار خفیہ نامتہ
بیان ہے اور ذِر کی نواف کی بین ہے یا ہمیں ، بیعن اذکار کی فعنیات کا ذکر ہے۔ آیت آ واڈ گؤ
ترب نوان اور ترک و نوان کیا ہے۔
ترکیہ نفس تجلیہ ووج ، صفات نفس ، زہد وفق کی تو بین ، ونیا اور ترک ونیا کی تفسیر
کی ہے ہی مرسافار ادب ، نست وہت ، خواہات توب فرض ، توب نفلی ، وصول ، وصال ،
کی انجاد ، جے و تعذ رقد ادر اس کے متعلقہ امور سے بحث کی ہے۔

## بأستشم

یہ باب بیس فصلول برشتی سے اس کتاب کا پہلا باب سب سے طویل ہے ہو کر ۲۹ فصلول پرشتی ہے - باب شتم طوالت کے لحا ظاسے دو مرسے در جربی ہے ۔ لیکن یہ باب تمام ابواب سے اہم ہے اس لئے کہ صنف نے اس باب بیں جن آمور سے بحث کی ہے دہ بے حد اہم ہیں - طریقت کے شرائط ادر مقامات بیان کئے ہیں - اس سلسلہ یس بڑوا مور زیر بحث لائے بیں ان کے عنوانات ورج فریل کئے جاتے ہیں جن سے اس کی اهمیت نود بخود ظل ہر ہوجائے گی ۔

شریب مطہو کا علم حاصل کرنا ، صلوک کا مقصد مکاشفات اور الہا مات بنین بن بلکہ جہم سے نجات عاصل کرنا ، صلوک کا مقصد مکاشفات اور اللہ کی تعقیق ، مکار بلکہ جہم سے نجات عاصل کرناہے ، بیٹر کی طلب اور اس کی اجلیت کی تعقیق ، مکار پیروں کا بیان ، بنیر محمانظ کے اس راویں چلنا جائز نہیں ۔ پٹر کے صحبت کے آواب

چېولوں برول کی خيرخوابي . اشر المعروف وېني عن المنكر . برول کي عرّت اورتهولول پرشفت فُتُ اکی رضا کیلئے محبّت اور تیمنی ۔ تُعربُ ملال کا طلب کرنا اور اس کے نوائد ۔ مشتّبُ لِعَمد كى معترين وكستب طلل كم منافع وموام ربسم المدير مناكفر عدام الناس كى توب توب ك اركان ويشرائط اوراس كآواب توبيشكن كي قباتيس ايمان ياس إوروبديال کابیان معنقن علامات قباحت متنامی بغیرتوبه کے بخشے ماتے میں یانہیں وہنتنفار کے فاكد ادر قبول توب كى ملامات وحقوق الله ادر حقوق العبادي توبه تعضّاً في وألف و واجبات وسلى ، آس گناه سے توبہ جس پر حَد لازم آتی ہے - آوائے قرض کی وُعالیں - نوب كرف و له كة تبضمي سوديا رشوت كالل مو توكيا كرد و تخفُّوق مباد غيراليد مثلاً قصام میت بینلی وغیروکابیان بلکم کی حقیقت ادراس سے دل کاسیاه موجانا گناموں کے ہسام رين اور خين كي تشريح في الم الم اور الحص النواس كي توبه و نوبي اوبه اور انابت كانسيان كَابُ الترادرسنت رسول الله المنافية في أقت دار طريقت كاليك براركن ب عمل كي حسن اخلاص کابیان . ویا کی ندمت عقبادت کی محت شرائط وارکان کے دجود پر موقوف ہے برشتہ کے جلی زمنی کا بیان مشترین کے متعلق وعید - رش وطبع کی مضرتیں. تمناقت ومبراور رضا كابيان . كالين منجم دور رمال كاحكم . عيب جوئى طعند اور تعن وتكفيركم فاسد ومراور رضا كابيان . كالين منجم دور رمال كاحكم - عيب جوئى طعند اور تعن وتكفيرك مفاسد دوام ذكر ادكان طريقت بين سند اسم ركن سه - مذكيث مساحب الورد ملعوث د تادك الورد ملعراكى "كى تاويل - اوراد اوسنن رواتب كى قضار - بميشد با وصورسن كى فغيلت اورانى نه لمن كى مورت من تيم كابيان رتحية الوضور اورتحية المسجد كاميكم . بانخول كاري جاعت ساتعدداکرنالدکان طریقت میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے ۔مساعد کی فنسیات ۔ ویگر نفسل ناندن مثلا تاز اشراق منی ، غارتسیع ادر ناز استخاره کابیان - روزه ادر بعوک کے نوائد ومنافع متوم دصال کی بحث و نفتول گفت گو کی مذمّت معبّت نامیس کی برای معبت نفسل ب ما تنهائی اور گوث بنشینی ؟ اگر سالک کوجمیت ماسل ند مو اور تفرقد زائل ند ہوتواس كے لئے تنهائى كا اختيار كرنا ضورى ہے - خلوث اوراس كے مشرائع كابيان -ادكان سلوك كى ترتيب اوران كياروكلات قدسيه كى تشديح بوكرسسائه ماليه

باسب مفتم

یہ باب مختصر ترین ہے اور اس میں صرف تین فصلیل ہیں بہلی فصل میں النوتعالی۔
اسم ذاتی کی تلقین اس کے صفات وشرائط سے بحث کی ہے۔ پیربطائف میس کے مقلار
بیان کئے ہیں اور بدن انسانی کا ذکر کیا ہے نیز فنانی ایشنج کا طربقہ فذکورہ و وسری میں نئی واثبات بعنی کلے طبیتہ کا بیان ہے اور مقالات سبعہ کا ذکرہ جو کہ اتبات صفہ
میں سے ہیں اور ان سببول کے شرائط ولوازم کا بیان ہے اور تمیسری فصل میں کسب و اور اس کے مشرائط ولوازم کا بیان ہے۔ اسراواللی کے نوائب و فوامض کا ذکرہ ۔ اور اس کے مشد رج کے کمال کا مختصر تذکرہ اور تاریح وفات کا بیان ہے۔

باعثث

یہ باب پائی فعلوں پرشتل ہے۔ اس میں مشائے کے مناظ اِت واحت افار کا ذکرہے۔ پہلی فعل میں نیند کے ہفنل ہونے اور نیند کے اقسام اور باوضو سونے کا ذکرہے۔ پہلی فعل میں دیا کی فضیلت اور اس کے مشمائط فرکورہیں ور کے معنی اور مسلوق ورحمت کا فرق بیان کیا ہے۔

تيسرى فعلى ي اس امرسى بحث كى ب كه تزويج أفضل ب يا تجريد ؟ والدين - فائد بيان ك بي اور فرند صالح كى د ما تقل كى ب .

چوتھی فسل میں انواع صعبت کا بیان ہے ادراس سے بحث کی ہے کہ صعبت فضل ہے یا تنہائی ؟ ادریہ ثابت کیا ہے کہ لیٹنے کی مالت میں ذکر اللی یا تلاوت قرآ أ کردہ نہیں ہے ۔

پانچویرضلی بیان کیا ہے کرمردے زندول کی خبر رکھتے ہیں یا نہیں ؟ شہداراہ اولیار کی روحوںسے مدو لملب کرنا جائزہے یا نہیں ؟ نیز دیات انبیار اور میات اولی

اڑسیم میلز آبا ہ دسشبدار کی کیفیت بیان ک ہے۔

بابنهم

س باب میں سرود وسماع سے بحث کی ہے یہ سات صلوں پڑشتل ہے ۔جن میں معدرج زیل امور بیان کئے ہیں ۔

سرودی تعرب ، فنائے عرب اور غنائے جم کا فرق ، اہل فسق کی فنا رہے ہسلم،
فنار کی حمت کی بحث ، معازف و مزامیر کے استعمال کی معافعت ، فنار اور معازف و مزامیر کے استعمال کی معافعت ، فنار اور معازف و مزامیر کے اندق ، موسیق پدوں اور انحا
کا بیان ، بین صوفیہ کے نزویک معازف و مزامیر کسی کے لئے حرام ہیں توکسی کیلئے کروں اور کسی کیلئے کروں اور کسی کیلئے کروں اور کسی کیلئے کم اور کسی کیلئے جا کرنے ہیں ۔

حشوبہ ، طولیہ ، حالیہ ، حوریہ اور شمار خید کے خابب کا ابطال ، شعرا دراس کا مکم ، ست عراد نظم کا فرق ، شعرکے اور اتسام اور نہیں محرول کا بیان اور شعرائے صحابہ کا ذکر ، مسجد میں شعر خوانی اور ونی دی کلام کا بیان ،

#### خاتمب

اس میں مولِ حدیث اور اس کے متعلقات کا بیان ہے ۔ اور مدیث کے ۳۲ اتسام بیان کے بین -

#### . نىزنىيىپ

اس میں ربع مسکون کی تشہدی کی ہے اور ان چند چیزوں کا بیان ہے جو النسان کی صورت رکھتے ہیں سیکن انسان بنیں ہیں -

# مشرقی پاکستان کے صوفیائے کوام حصرت بیبرشاہ **دولہؓ اوران کی اولاد**

### وقا راست دی ایم اسے

ارت اور تذکروں سے یہ بات یاری نبوت کو پہنج مکی ہے کہ مشرقی پاکستان می عرب کی آمد سے لے کر مشرقی پاکستان می عرب کی آمد سے لے کر تا حال ہر دوریں موفیائے کرام ،ادلی نے وظام ،سلاطین طرفیت ورشد دیت اور لینی اپنی فکرونگا ، ریافت و درشد دیت اور لینی اپنی فکرونگا ، ریافت کر مات کے مطابق دینی و ونیاوی علوم وفنون ، تعلیمات کے سلامی دیونیا مات اللی سے اہل مشرق کے ذہنوں کو بدیار اور قلوب کو منور کرتے رہ دیا ، انہیں بردگان دین و اکا برالاً میں حضرت پیرشاہ دولہ رحمت التہ علیہ کا نام نامی واسم گرامی تاریخ تعمیف میں فرامیش نہیں میں حضرت پیرشاہ دولہ رحمت التہ علیہ کا نام نامی واسم گرامی تاریخ تعمیف میں فرامیش نہیں کیا جاسکیا ۔

آپ کا اسل نام مولانا شاہ منظم وہ شمند اور نقب پیرشاہ دولہ رہ تھا۔ آپ بہلن اسلام کے سلسلہ میں اللہ میں اللہ میں اسلسلہ میں اللہ م

وسريرت ومنوري تقا اس کے دور مکومت میں علم وادب نے بہت ترتی کی . بھال کی سرزمن حضرت پیرشاد وابع معلے اتنی دامن گیرواقع ہوئی کہ آپ نے ضلع داجشاہی کے ایک پرفضا ویرسکون گاؤں بأگهه مین سکونت اختیار کی اور و بال آخری دم تک رشند و جهایت کی شمیع روشن رکهی . باگمہ خلام پورسے دومیل اور رجبتا ہی سے ۲۵ میل کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف واتع ہے۔ باگم سے صرف وومیل وور دریائے پدما موجزن ہے۔ یہ مقام عمده اور لذیذ آم كيليخ متنبورس اس كا ذكر سير المتأخري اودعبد اللطيف ك روزناهي مي سجى ملك عبد اللطبيف سواليات من ماكم ينكاله نواج الوالحسن عرف اصف خان (والدمتازعل) ك طلب كرف يرشكال است تحف اورا بنول في بهال كم بيشتر مقامات وميثم ديد واقعات كى روئداد اين روزنامي ين بالتفصيل قلبندكى تنى .

حضرت مولانا شاه مغلم ونهشسندع ف بيرشاه دولات مختلطاته مطابق سندقي ين المسين ليك خلصورت مسجد تعمير كرائي جس مَن آپشب وروز و كرمحد اور فكرفعا یں مصرف سے مسجد کی پوری اسبان چالیس محرالوں پرمیط ہے مسجد کے اندر سیار يتهرواليستون بين يرتمام محرابين ستون اور ديوارون پرقائم بين مسجد كي مغسدني دیوارین امام کی جگر قیمتی پھرول اورجوامرات سے آداست ہے۔ دیوارین سات فت چوری بین بر چارول طرف دایوارول برجونقش و تکاربین ده فی خطاطی کا آهلی نمونداد شاہ کار ہیں جب معنرت شاہ دولہ حی شہرت ماکم وقت نصرت شاہ کے کانوں تک پہنچی ۔ وہ سامان میں سرایا اشتیاق بن کران کی زیارت کوماضر ہوا اور آپ کے رومانی كال ادرسبد كغلست كادل سے احتراف كيا. چناپخد تصريت شاه كى بعض تحريرون مي جبال حضرت شاه دولرد كا ذكر خير طما جو وال مسجد كاتذكر وسجى يايا جاما بيد

مسجد کے شمالی حصے یں مین گنبدیں یہ درصل ان داردفر تعیرات کے مقریمی جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنے فِن کے جو ہر دکھاتے تھے مسجد کے ہس یاس ان مصرات كى ابدى آرام كابين مين جو بالك خاندان سيقلق ركيعة بين -

ایکس خط مورخه ۱۲ داریل سیمه که می اس وقت کا انگریز ریزیدند قرط از ب که

پونکہ ماتداد کا وارث نابالغ ہے اس سے ماگیر کا انتظام مدالت دیان کے باتھیں ہے ۔ شاملاء کے زائد نے اس توبھورت مسجد کی عارت کوسخت نقصان پہنچایا ۔ مسجد کی وائیں مانب دیواریں اب تک صیبے سلامت کھڑی ہیں ساھنے کی دیوار اور چیت منہم ہوگئے ہے ؟

بعض انگرزیموز نمین کانیال ہے کہ باگھ کی سجدگور کی تانتی پاؤہ والی سجد کے نمور پرینائی گئی ہے ، باگھ کی سجد ہار تدیم پس شامل کرلی گئے ہے اور اس کی گہداشت سرکاری طور پر کی جاتی ہے ۔ جس تالاب کے کنارے یہ سجد ہے اس کی لبائی ایک سیل ہے اور چوڑائی چید مو فی ہے۔ اس تالاب کی کھددائی فالبًا مسجد کی تعمیری کے وقت ہوئی تھی بھالی ہے ایک فومان کی گوست مولانا عبدالودید کے کذبہ کے لئے ۱۲ کا وگئی سالانہ آمدنی ۸ ہزار روپے تھی یہ ۱۲ گاؤں فیتی ریاست کنا کی سالانہ آمدنی ۸ ہزار روپے تھی یہ ۱۲ گاؤں فیتی ریاست کنا کی سالانہ آمدنی ۸ ہزار روپے تھی یہ ۱۲ گاؤں فیتی ریاست کنا کی سیم مشہور تھے۔ مولانا رفیق دعبدالوصید کے بیٹے اور عبد الحمید و تشمند کے پوتے ) اس گاؤں کے بانی ہے ۔ مولانا رفیق کا مزار مسجد کے شمال میں واقع ہے ، قریب ہی چھوٹا سا تجرستان ہے جس میں بخداد کے دو بزرگ مدفون ہیں ۔ سونمائی میں گرز جزل کی چاری گردہ سند سے اس ریاست کے حقوق و مراعات کی تصدیق ہوتی ہے ۔ مزالاء میں ہزاتی کے کلکٹر نے اس ریاست کی آمدنی کا تخمینہ تیس ہزاد روپے لگایا تھا۔

باگھ سے کوئی ایک میل کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے جو محدوم پور کے نام سے مشہورہ اس ملاتے میں مسلع راجشاہی کے سب بڑے پرگہ استکر پور کے جاگیار استہ بخش برخورداد رہتے تھے ان کی جاگیر کی سالان آمدنی تین لاکھ ساٹھ ہزاد رو یہ بیان کی گئی ہے یہ جاگیرانہیں بنگال کے معروف حکمران سید علاؤالدین حسن شاہ نے میدات کے صلے میں عطاکی تھی ۔ اللہ بخش برخوردار لشکری جاگیر دار ہونے کے با وجودایک فدمات کے صلے میں عطاکی تھی ۔ اللہ بخش برخوردار لشکری جاگیر دار ہونے کے با وجودایک زاھد وشقی آدمی تھے ، ابنیں حضرت بیرشاہ دولہ و سے غیر معمولی عقیدت ہوگئی تھی وہ برابران کی خدمت میں حاصر بردا کرتے اور ان کی عبادت وریاضت کے دل ہی دل میں برابران کی خدمت میں حاصر بردا کرتے ، آپ کی صاف باطنی ، نیک طبینتی ، بلت نفسی اور زبہ و تقولی سے اس قدر قائل ہوتے ، آپ کی صاف باطنی ، نیک طبینتی ، بلت نفسی اور زبہ و تقولی سے اس قدر

مّا زروے کہ انہوں نے اپنی دخترنیک احت رزیب النسار کی شادی کا پیغام آپ کی خدرت میں جمیجا جسے آپ نے قبول فرمالیا . حضرت شاہ دولرر کے روحان فیصنان اور كامتوں كے تذكرے بنگلازبان كى تار بخ تعوف يس ملتے ہيں - يها تفسيل كى تجانش نهیں صرف ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس سے حضرتِ شاہ مدارح کی شان دُریشی ور مظمت فتر کا بخ بی اندازه لگایا جاسکتا ہے۔ یہ اُس زمانے کا ذکرہے جب شاہرجال دلیعبد تما ادراس في الي جهائكير كے علاف علم بغاوت بلندكيا تما شاہجهاں آگره ، دلی ، بلوج پور ، مالوه ، وکن ، مجرات اور تلنگاندست بونا بهوا سنتاندس بگالبنجا پیلے شاہجهاں کوشہزادہ پرویز اورمهابت مان نے شکست دی لیکن اس نے جدوجہد جارى ركھى اور دھاك كى طرف بوساء راستے ين اس نے باكھ ين قيام كيا - دوران تیام شاہجہاں نے اپنے چند مادموں کو بھیجا کہ قریب کے کسی گھرسے آگ ہے آئیں ، جب وه خادم جنگلول من بینج توید و یکی کر حیران ره گئ که وبال ایک سوساله سغیدریش بزرگ مسلی بچھائے یاد اللی میں منہمک ہیں آپ کے آشا نہ کے چاروں طرف آگجل رہی ہے اورآس پاس سے شیر کے گرچنے کی دہشت انگیز آواد آرہی ہے ، ہُو کا عالم ، بهیانک بخکل، برسوستانا، بیبت ناک سمال . وه لوگ مارے خوف دہراس کے آگ تركيا يستة أفط يادُن اليف حيص ماك آئ وشابعبان سارا احوال كمينايا شابجهان فيترموصوف كى خدمت بس كوالش بجالايا اور بنكال ميس تسف كى غرض وغليت بیان کرنے کے بعد ہدایت کا طالب ہوا کہ اُسے دشاہجہاں کو، لینے باہب دجہانگیر کے فلاف مہمیں شریک ہونے کیلئے : حاکہ جانا چاہئے یا توقف کرنا پائے ۔ بندہ ضلام نے فرالیا که ایک دن معمر امناسب برگا. وه درولیش کی بدایت پرایک دن باگدیس تعمر گیا برشمہ دیکھنے کہ جب شاہجہاں سپے حیے میں اوالا تو اسے یہ نوشخبری ملتی ہے کہ الا ان ختم بوعلى اورشابجهال كي قوج غالب آئي، شابجهال ماكم بعكاله ابرابيم خال كي

A new history of India By Ishwari proshad.

مركوبى كيلة بحال آياتها اس بنكسين ايرابيم على ماراكيا.

راس وا تعسے شاہجہال اتنا نوش ہوا کہ اس نے حضرت شاہ دولہ کی خدمت یس جاگیر بطور نذرانہین کرنے کی اجازت چاہی لیکن آپ نے اس بیش کشس کی آب کرنے سے انکار کردیا۔

"بابا إفترول كو دهن دولت سے كيا و اسطر و اور آپ نے بدايت كى كه اپنے باپ كے پاس وث بائ شاہجهال خاموشى سے واپس مي الكيا اور جها ألى كه اپنے باپ كے پاس وث بائے شاہجهال خاموشى سے واپس مي بولاكيا اور جها أكر مضرت سے اس كی سلح بروگئى ۔ شاہجهال مثلاث میں تخت نشين بوا اس سے جو جاگر مضرت مثل و دار دوكى و مدرت ميں بيث كرناچا بى تقى اسے والله مي تحد مدرت ميں بيث كرناچا بى تقى اسے والله مي كام سے منسوب كرد وضور مداكم ميد دولت كم سن تھے ، كے نام سے منسوب كرد اس جا كر سے آ مد من الد دولي كى آ مدنى تقى ،

حضرت پیرشاه وولدره فے موسال سے زیاده کی عمریائی . آپ فے تیمی طبیع مغلیم مغل شہنشاه اکبر، جہا نگراور شاہجہال کا آفتاب عکومت طلوع وفودب ہوتے کی آپ کا مزارِمقیں باگدی زیادت گاہ مام و مام ہے ہرسال حیدالفطرک دورے روز یبال شاندار میلد لگتا ہے جس میں وود معدسے لرگ آتے ہیں اور درگاہ باکد کی زیادت سے روحانی مستیں حاصل کرتے ہیں ۔

آپ کی درگاہ شریف کے آس پاس ان فرندان توصید کے مقبرے ہیں جوآب کی ادلا دیں سے ہیں اور جن کے فیمنان نے کفر کی تاریخی کو ایمان کی روشنی سے بدلہ حضرت پیرشاہ دولہ رم کی اولاد میں کئی مشائخ اسلام اوموفیائے کرام پیائے نے ان یں آپ کے فرزندار جمند حضرت مولانا حبد انحمید دانشمند ایک بلند بزرگ گزرت میں حضرت حبد الحمید دانشمند ایک بلند بزرگ گزرت میں حضرت حبد الحمید دانشمند دینی و دنیاوی طوم سے بہرہ ورتے آپ نے اپنے ملم و عرفان کے ذویو ہے می فری گراں قدر حدات انجام دیں۔ آپ نے باگر میں ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جو علم و عرفت کا کہوارہ بن گیا علیم ہسلامی کیا یہ ورسکا ویو متحدہ باقی تھی۔ ایسا مدرسہ قائم کیا جو علم و عرفت کا کہوارہ بن گیا علیم ہسلامی کیا ہے میں متند مجمی جاتی تھی۔ متحدہ بگال میں مشہورتھی خصوم ما قرآن دفتہ کی تعلیم کیلئے مستند مجمی جاتی تھی۔

ربن قاری تربیت پاتے تھے۔ چنانچہ بنگال کے گوشے گوشے سے شیدائیان دیں ،
علم اسی مدرسہ و بنیہ سے مستنیع وفیضیاب بہتے ، مکومت کی نظرین مجی
سے کی اس قدد احمیت تنی کہ مکومت کی ہدایت پر اس وقت کے رزید یہ سے
فی تعلیم دیورٹ مرتب کی جس کی بنیا دیر اس
مکومت کی سریرسی بھی حاصل رہی ،

ماللطيف اليفروز بالمجريس لكمتاب :

مل پر دریائے پدم کے کنارے دائع ہے اور اسے ہیں پرگزسشکر پر می شال

یہ ، پرنکر سشکر پر کے بتھاں جاگرداروں نے بناوت کی اس سے
اسکھ نے یہ پرگنز پتھیا کے دیندار پتمبر کو دیدیا تھا - 190 مربع میل کا یہ

با ضلح راجشاعی کا سب سے بڑا پرگستہ سے -ملی پورمسترصوں مدی یس
قام تھا۔ پٹھان سرواروں کے ساتہ جب م جادی تھی تو اس وقت آسوام
مالی پدکو اپنی تیام گاہ بنالیا تھا ۔ بہارستان مبی اور دیسسی کا بوں سے
کہ بار با فرجی ادرمب کی ضوریات کیلئے سیاھیوں نے مل پدکو اپن
در مرکز بنایا تھا۔ ۱

سایہ داریمی ۔ گاؤں کے چاروں طرف پر فعنا سسبزہ زارہے۔ یہی ملاقہ جوادا میاں کو پیش کیا گیا تھا ۔ یہ ملاقہ شوروشغب اور ڈندگی کے ہنگاموں سے دورسہے اور کیسے نوش نصیب ہیں وہ لوگ ہو ان ملاقوں میں ٹرسکون ڈندگی لیسسوکیتے ہیں وہ سب سے بحبت کرتے ہیں اور دومرے بھی ان سے بہت مانوس ہیں ۔

ان کا اصل نام عبدالحمید وانشمند تھا لیکن وہ ہوا وامیال کے تام سے شہور تھے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ عبداللطیعت کی ملاقات عبدالحمید وانشمند سے سے ہوئ تھی۔ عبدالوحید کے بیٹے سے ہوئ تھی۔ عبدالوحید کے بیٹے شاہ محد رفیق (یعنی عبدالحمید وانشمند کے ہوتے) نے آدھی ماگیرو قف کر دی تھی۔ وقف کے دہتم کو رئیس کتے تھے۔ مسجد مدرسہ اور مسا فرخانہ کی مگرانی اور انتظام رئیسی کے فرائفن میں وافل تھا۔

ثنا و محدر فیق کے بلیٹے معین الاسلام ، شمس الاسلام ، نٹربیف الاسسلام ، نٹر بین الاسلام کے بھائی فصیح الاسلام ، فعیع الاسلام کے بیٹے فیض الاسلام بوسکے -فیض الاسلام کے کوئی بیٹیا نہ تھا اس لئے ان کے داما د نورعالم بھیٹے رئیس مقرر ہوئے۔ ساتویں رئیس نورعالم کے لڑکے نوندکار عبدالرشید ہوئے -

مصلائم من شاہ محدرفیق رئیس اقل کے پڑپوتے مشعرالاسلام نے کلکت کی دیوانی عدالت میں مقدمہ دارکر دیا اور فیصلہ کے مطابق خوندکار عبداللہ کو مشورالاسلام رئیس بنائے گئے ۔ پھرمشو کے دوسیلے مظفرالاسلام اور رئیس الاسلام کے بعد دیر رئیس سینے ۔ عزیزالاسلام کے بعدان کے بیٹے تیخ الاسلام عانشین ہوئے فیخالاسلام کے بیٹے رئیس الاسلام بارصوی رئیس شعے ۔ باکھ کے رئیسوں کی بڑی عزست و وقعت تھی ۔

بالكه كے رئيس فاغان كے افراد زمادہ تر شهريس آباديس -

# سندهى بزرگون كاسياست ميں جصته

## 

ورئ ذیل مقالہ سہ ابی سندمی رسالہ مھلان کے شمارہ مطا اور میں اور میں مقالہ میں ان بزرگان دین کے حالات بیں، جنبوں نے سندھ کی سیاست بیں مرکزی سے حصد بیا، اگرہم مرف ان بی چند بزرگوں کے جامع اور کمسل کوائف بیان کرنے پر کلیکریں توکئ مخیم جلدیں لکھی جامکتی ہیں اور ان کے طلات اور افکار بہا حصد لئے درس عبرت اور مسلے ہیں۔

سندھ میں مگر مجر ہمیں فانقابیں ملتی ہیں جو ان بزرگوں کی یا دگارہیں، جنہوں نے گوش نشین ہوئے ہوئے ہمیں فانقابیں ملتی ہیں جو ان بزرگوں کی یا دگار فوجی فاقت کے بل او تھے ہمی موس کے تھے۔ دور جدیدیں ان بزرگوں کی یا دگار مرف اس طور پر منائی جاتی ہے کہ ان کے گدی نشین صرف سالانہ وس کے موقع پر شعروشاعری ، سماع اور مرود، ذکر وفکر اور ادبی محافل منعقد کراتے ہیں۔

دورجدبدین ان میں سے کئی بزرگوں کے گدی نشین حفزات کے مربدوں اور معتقدوں کی تعداد کافی سے زائد ہے اوراسی بناپر وہ رسمی طور پر ملکی سیاست میں حقہ لیف اور اسمبلی عمری کو ایک بلند سیاسی معیار تصوّر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل اس کا یہ تعدور دیتھا۔

اپنے تابناک ماضی میں حکومت سندس کا نظام ضی فیرمدود مقا، جب حاکم وقت میں نظام حکومت کو میچ طور پرامونوں کے مطابات چلانے کی صلاحیت ہوتی تو موام اپنی زندگی فارم البال اود امن وامان سے بسر کرتے لیکن جب حاکم وقت نااہل اور حال راشی وظام ہوتے تو موام حکومت سے بزار ہوجاتے ۔ لیسے وقت میں یہ کوشہ نشین بزرگ جو توجید اسلامی کی تبلیغ کے علاوہ فیض روحانی میں رکھتے تھے موام کو کرب و بلاسے نجات دلانے کے لئے حکومت وقت سے کوئی تعلق ندر کھنے کے ہا وجود سیاست میں کودر فیق اور طاغرتی اور جبوتی توتوں کا مقابلہ کرتے ۔ ذیل میں ہم الیسے ہی جندتا رہی بزرگوں کے حالات درج کرنے کی جساست کرتے ہیں۔

سنده کا ماج دلورائ بہت ہی حیاش اور قالم تھا ہردات کسی و است بی حیاش اور قالم تھا ہردات کسی اسید فلی کی بینٹ پڑھا ا دھر بھرول کے بیان کے مطابق اس نے اس سلسلہ یں اپنی سگی بھائی اور بھیتی تک کو نہ چوڑا ۔ پنائخ ہوام اس کے فلم دستم سے سخت نالاں اور درباری امراء ورؤساء اس کی نفسانی ستم ظریفیوں سے سخت پریشان تھے ۔ جب اس کے فلم دستم کی آواز دربار بغداد تک بہنی قوسا وات کوام میں سے سیدعلی کی الہاشی جہاد فی سبیل اللہ کے اواد در سے سندھیوں کی مدد کے لئے آئے اور داج دلورائے کے تحنت و تاج کے ساتھ اسس کے مظالم کا فائم کیا ۔ اس بروگ ہستی کا یہ کا رنامہ تاریخ سندھیوں کی مدد کے لئے آئے اور داج دلورائے کے تحنت و تاج کے ساتھ اسس کے مظالم کا فائم کیا ۔ اس بروگ ہستی کا یہ کا رنامہ تاریخ سندھیوں فاص انجیسا کا وال ہست کا یہ کا رنامہ تاریخ سندھیوں فاص انجیسا کا وال ہو دار اس کے ساتھ اللہ ہیں تاریک مشائن سے کا الاسلام بہار الدین زکریا ملکا تی ساتھ الشیوخ صفرت بہارالدین ذکریا ملکا تی سندھیوں کا واجواد فائی محدین قاسم کے ساتھ سندھ آئے اور منصورہ کے قریب ایک گاؤں کیا نیئر میں قیسام کیا ،

شخ صاحب مباری فاندان سے تعاق رکھتے تھے جس فی مشکر کے تو ہماری منصورہ پر قبینہ کیا توہماری منصورہ پر قبینہ کیا توہماری منصورہ پر قبینہ کیا توہماری فاندان سکویں اقامت پذیر تھا بہتے ہماء الدین ذکریا، شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین مهروردی کے فلیفہ تھے ۔ آپ کے دور میں ملمان کے حاکم نامرالدین قبام التش کے فلاف تھے، اور تخت دملی عاصل کرنے کے لئے سازشیں کررہے تھے، جنائی قبام کی اس روش سے قامنی ضرح باب سفرف الدین اصفہائی اور شخ بہا رالدین ذکریا شخے خطوط کے ذریعہ التہ شی کو اطلاع دی، اتفاق سے یہ دونوں خط قباب کے ادراس نے مشتم کے ادراس کے مشتمل ہوکر دونوں کو دربارعام میں بلایا اور خطوط پڑھنے کا حکم دیا، قامنی شہر توکائی کے مینائی سے بلا دسنے جاتھ کا مرت سے جلا دسنے جشم زدن میں فوڑا قامنی شہر کا مرتن سے جلا منے کہا ہوگا ہا مین حضرات شیخ بہارالدین ذکریا سے نہایت بلے باک سے سلطان کو مخاطب کے کہا ہے۔

ردیں نے ہو کچے خطیں اکھاہے وہ بالکل معج ہے۔ یہ سب یہ نے فرائے کے خطیں اکھاہے وہ بالکل معج ہے۔ یہ سب یہ نے فداکے مکم سے اور عوام الناس کی جملائ کی فاطر کیاہے، کیونکم توسازیشی ہے اور رہیت کو تاریکی کی طرف نے جار اہے، اس طسرح التمث کو اطلاع کرتا میرا فرمن اولین ہے ؟

یہ جواب سن کر ناصرالدین تماج پر اتنا خوف طاری ہوُاکہ اس نے اس نعلارسیرہ بزرگ کونہایت عزت واحرّام کے ساتھ والبس کر دیا ۔

الما مخدوم جہانیاں سے جرار اور اعتبوں کا جم خفیر ساتھ لے کرسندم بر (اس) مخدوم جہانیاں سے کر جرار اور اعتبوں کا جم خفیر ساتھ لے کرسندم بر اللہ کی خوض سے آیا ، یہ دیکھ کرایک طرف تو جام بابینہ نے سندھ کے تمام زمینداوں کو فعدلیں تباہ کرنے کا حکم دیا تاکہ سندھ میں قط کے آثار پیدا ہوسکیں اور دوسسی طرف صنیت سید جلال الدین جہانیاں کی خدمت میں حاصر بوکر ان سے صلح کرانے کی درفواست کی ۔ چنا بی آپ کے حکم سے سلطان فیروزشا ہ تفلق نے جام بابیند نے ملح کول

اورسندم ، دبی کے پنج استبدا دسے کے گیا۔ سلطان فروزشاہ تفلق نے سیوص کاملاقہ کے اسلام اللہ استبدا در کا اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کیا لیکن آپ نے اسے لینے سے انکارکر دیا۔

جام فتح فال بن اسكندر (سميسلاطين) كے وورس میرزا برجمرف ملتان اوراج کے تلول يرقبن كرف ك بعد بكر قاصدروازكيا تاكريها سك عوام اطاعت قبول كرليس -پخان عوام کو اس فوف وہراس سے نجات دلانے کے لئے مطرت ابوالغیث مجمری م نے متان ماکر مرزا پر جدسے ملاقات کی اور بکو کے عوام کے لئے سلامتی کی سفارش کی۔ مؤرخ کہتے ہیں کرسیدالوالغیث کے ماعر ہونے سے پہلے مرزا پرمحدنے ایک وات رسول اکرم کا خواب میں دیدارکیا - حضور نے اسے بدایت کی کہ یہ ہمارا فرزند ہے اور بچے ہرطرے سے اس کی باسداری کرنا ہے - ان کی اس طرح مکہداشت کرجس طرح تو اپنے بچوں کی کرتلہے، اس خواب کے گیارہ دن میدسید ابوالغیث عمرزا کے سلف مرددبا رمامر بوئ يسسيما حب كوديكوكر مرزا تخت سے الزكرات قتبال ك لئ الله برهما ، سبيرماوج كوتخت برايخ ببلويس مكردى ، اوركاني عزت و يمريم كى - جب ابوالغيث م بكروابس آئة و برعد في آپ كوايك مها يت عده كمعورا اور دیگر سیش قیمت اشیار بطور نزراند دین - علاوه ازی الور کا علاقه بطور مالیر بحثا۔ ۵- مخدوم بلا ول ستورم مندوم بلاول كامزار موضع باغبار منلع دادويس ب اور دوا براه كى يهلى جعوات كوسيد لكتاب مندم بوولاً ایک اعلی بلے کے بزرگ تھے ۔ان کے زمانہ میں سومرہ سلامین کے بعد اہل سمرسندھ کے مکراں تھے۔ یہ ابتدا می تخت دہلی کے زیر اثر تھے ، آخری سمہ ماکم کے دوریں جب سنده اندروني آزادي ماصل كرجيكا عمّا - اس آخرى ماكم كانام جام نظام الدين عمّا-اس کے ایک وزیر دریا فال نے ترکیب آزادی سندھی ابتدا کی۔ اس قومی ترکیب یں مخدوم با ول این دوفلفارسیدجدرسنائی اور مخدوم ساہرے ساتھ شریک تھے۔ دریافاں کے بیٹول محود اور شن فال نے شا وبیک ارفون سے نیات ماصل کرنے

وسمبركنانه وجورى يحلنه

کے سے مملی کے قریب فوج جمع کی ۔ مرزا شاہ بیگ ارخون نے کئ عالم دریا فال کے بیٹوں کو سمجھانے کے لئے روانہ کئے بیکن اس کا کوئی تیجہ نہ محلاء ان حالات کے تحت ، مرزا شاہ بیگ ارخون کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے ، مخدوم بلاول حمل ہوایت کے مطابق جام سازنگ ، لانا رغمل ، سوڈھ اور اس کے بھائی جودھا سنگھ سوڈھ نے تلکی سازنگ ، لانا رغمل ، سوڈھ اور اس کے بھائی جودھا سنگھ سوڈھ نے تلکی کے مطابق ارخون کا کافی نظر تہ بہت کیا تھا لیکن بھر بھی اس نے ہمت نہ باری ، مندوم بلاول میں جودھا سنگھ مارا گیا ، وریا فال کے دونوں سبطے ملکی بر مملہ آور ہوا۔ اس جنگ میں جودھا سنگھ مارا گیا ، وریا فال کے دونوں سبطے بھی کام آئے ، مخدوم بلاول میں جودھا سنگھ مارا گیا ، وریا فال کے دونوں سبطے بھی کام آئے ، مخدوم بلاول میں جو شاہ بیگ ارخون نے بہلے تو بھاری جرمانہ عا مُدکیا لیکن بعد میں شہید کراویا ۔

قاضی قاضی و است این قاضی تامن سیوبانی ، این قاضی ابوسعید این قاضی زین العابرین المنی و است این قاضی زین العابرین این قاضی قاضن ما فقاقران ، قاری ، محدث ومفتر اورامول فقد و تصوف کے جید عالم تھے ۔ آپ کئی چیزوں کے بانی تھے ۔ ناھائی میں شاہ بیگانون نے دریا غان کو شکست دینے کے بعد لگا تار فودن محملہ کو جواس زمانہ میں پایہ تحنت تقالونے کا مکم دیا۔ اس لوٹ مارمیں جوادی قید ہوئے ان میں قامنی قامن کے اہل و عیال بھی تھے جن کو آپ محملہ کے قرب و جوار میں تلاش کر دہ ہے تھے۔ ان مالات کے قت کے بات میں برشتمل ایک خط ما فظ محد شریف کے باس مجوایا ، ہے پڑھ کر اس پر آتنا اثر ہؤاکہ اس نے عام معافی کا حکم دیا نہ صوف ہے بلکہ اب اس واقعہ کے بعد قامنی قامن مقامی معاملات کے مشورہ سے طے کرنے لگا۔

 کی نیارت کا از مدشوق ہے۔ آپ نے قرمایا کہ وہ کب میری پرواہ کرتے ہیں اور مذہی میری ان سے کوئ حاجت ہیں اور مذہی میری ان سے کوئ حاجت ہے ۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی دہت تھے کہ مخدوم احمد آگئے مام نے منہایت عقیدت ومسرت سے مخدوم احمد کی دست بوسی کی اور جس کام کے لئے مخدوم محرکے تھے کر دیا۔

(A) مخدوم نوح مالای سبت نین ماکم وقت کے ساتھ بہت دیری سے بیش استخراق میں آتے ۔ سیوصن میں جب ہمایوں نے مرزاشاہ حسن کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد روم فری جانے کا الادہ کیا تو مرزاشاہ حسن نے اپنی تمام رعایا کو حکم دیا کہ کوئی بھی ہمایوں کو اپنی خشتی نہ دیسے ۔ اس پر مخدوم فوج نے کہا کہ معزول شہنشاہ سندھیوں کا جہاں ہواں ہے اس کے ہمارایہ فرمن ہے کہ اس کی اس مصیبت پر مدد کریں ۔ شاہ حسن ارغون نے جب مخدوم فوج کا یہ حکم سنا تو بیچ و تاب کھانے دیجا لیکن اتنی جرائت نہ ہوئی کہ اپنے وقت کے غوث سے اس سلسلہ میں کیے معلوم کر سکے ۔

مرزا مبرالباقی اتناظالم تھا کہ خشد کے مسلانوں اور مبندُوَں نے اپنی عبادت گاہو یس اس کے مظالم سے نبات پانے کے لئے دعائیں ماگنا فروع کر دی تھیں ۔ ایک دفعہ جب مخدوم نوح محشہ ٹیں میرعلی سنسیرازی کے بہاں مہان تھے ، تو مرزا عبدالباقی نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے کچو تھیں عن فرائیں ۔ آپ نے فرمایا کہ حکومت کے استمام کے لئے تین میزیں ضروری ہیں ۔

ا - مٹی کا قلعہ بینی رہایا۔ جب رہایا کے ساتھ عدل وانصاف کا برتاؤ کیا جائے گاتو وہ خوش رہے گی -

۲ - دومرا لوب کاقلعہ مینی فیج ،جس کے استحکام کے لئے دولت ورکارہے ، مین جب رعایا نوشال اورفارغ البال ہوگی تو حکومت کے پاس دولت کی فرادا فی ہوگاؤ اس سے میں تعلقہ میں تعلقہ میں تعلقہ میں تعلقہ میں تعلقہ میں تعلقہ مام ہوگی ، کیونکہ ان افراد طرف سے کافی مرامات حاصل ہوں کی تو ملک میں تعلیم عام ہوگی ، کیونکہ ان افراد

کے نئے تکرمعاش سے آزاد ہوناخروری سے -کیونکہ اس طرح وہ تندی سے کام کریں گے ۔ ان کی دمائی اور فدمات مکومت وقت کے لئے فولادی قلمہ کاکام دیں گی ۔

(۹) شیخ بہا رالدین کو در اور در افغیوش اپ ایک حفرت مخدوم نور کے خلیفہ تھے ماہم بامل اور فقیہ ہے بدل تھے ۔ ایک شخص ملا محد سن نامی آپ کا دی دوست مقا، ماہم بامس اور فقیہ ہے بدل تھے ۔ ایک شخص ملا محد سن نامی آپ کا دی دوست مقا، وہ ایک دفعہ علاقہ کچ کی سرکرتے ہوئے راجکماری پرعاشق ہوگیا ۔ جب راج کو برمعلوم بؤاتو اس نے محد من کو قید کر دیا ۔ شیخ صاحب اس خرکے سنتے ہی مازم کچ ہوئے ، ان دنوں کچ میں سخت قمط مقا اور عوام بارش کے لئے ترس رہے تھے ۔ راج نے مشیخ صاحب سے کہا کہ اگر آج لات اتنی بارش ہو جائے ہوساری آبادی کے لئے کا فی ہو تو وہ مک کی توشحالی کی خاطر اپنی بیٹی کی قربانی سے درین نزکرے گا اور قلاکو آزاد کر دے گا۔ اس فور پر ان میں آزاد ہوئے ۔ چنا بی اس فور پر ان میں آزاد ہوئے ۔

ان ہی دنوں نواب تربیت فال، جہا گیری طرف سے ٹھٹہ کا گورز مقرر بڑا اِستانیم میں شہزا وہ خرم بینی شاہجہان نے اپنے باپ سے نا رامن ہو کر سندھ کا رخ کسیا تو تربیف فال عالم تھٹ نے رکاوٹ پیلا کی پشہزادہ اس پر شخ صاحب کی فدمت میں دعاطلبی کے لئے عاضر ہوا۔ اس پر شریف قال نے انہیں بھی جیل میں بندکر دیا اور ان کے قیمتی کستب فانہ کو تباہ و برباد کر دیا ۔ ان حالات میں جب آپ کے دوستوں نے آپ سے کسی کرامت کے اظہار کی نوامش کی تو آپ نے فرمایا کہ کرامت سے شہرت ہوت سے جو مردان فدا کے لئے آفت ہے۔

نعلامائه میں رنجیت سنگورکے زمانہ میں نجاب (۱۰) مید صبحة المدرشاه راشدی میں میں میں دوں کو کھوڑوں کا اصطبل بنایا گیا تھا، اس سلسلہ میں مسلانوں کو حکم تھا کہ خالصہ مرکار کی حدود میں اذان ندی جائے۔ بنجاب

كى مسلمان قومول يىنى تواند ، اعوان ، سيال اورابل قصوركواتنى جمت ند بوئى كروه كعول كامقابل كرسكيں - بناب يس كموں في مسلمانوں برج مظالم كئے ال كے استيمال كے نے شاہ مبدالعزیر کے دومرمدوں سعد احمد بربلوی اور صرت شاہ اسلیل شہری نے سکھوں کے خلاف اعلان جہادکیا۔ سیداحدبربلوی جہا دفی سبیل الشکے موقع پر سندھ است بصرت سيدمبغة اللهشاه لاشدى مينى بيرماحب باكاوو شريف في آب كوحول كاليك دست بطوراملا درياب ووزمانه تحاكرجس مين شاه عبدالعزر اورشاه عبدالح نف ا بين فتوؤل سے مندوستان كودارالحرب قرار ديا تھا -ان عبا بدوں كا يربر وكرام مقاكه خيرب بعُل تک بطرز فلافت واشده اسلامی جبوریت قائم کی جائے۔سندھی علمار میں صغرت برصبغة الندشاه يخف اسجها دين عملى حصدايا ، مجابدون في ٢٣ رجون من المدارة كويشا ودرقي کیا۔انگریزی سامران کے نمک نوار بازیگروں نےصوب مرحد میں وہ بٹگامہ بریا کیاکہ صربت سیدا حد بربلوي اورسيداسلعيل شهيد سكول سے اولتے موسے الما الم الم عين شهيد مو تھے ۔

(۱۱) سبد فتح محد شاه لکیاری میمراور می ریزیدنسی پر ملد کیا - جنانج ریوار نظیر (۱۱) ف بیرابدیکر، و تفان ، شهدا دانی اور ما شکانی کے علاقوں کے مالیوروں کو حکم دیا کہ وہ سمتیار مال دیں ورد قلعمیدرآبا دکوتباه کردیا جائے گا۔ چارلسس نیپر جیسے بداغ کی اس بعا الكاريرسيد فتع عدشاه لكياري في المستده كواتكريزون كف نملاف دعوت جهاد دى ، اور این مردوں کے ہمراہ میا نی کے میدان میں باوی سٹکے ساتھ شامل بو گئے ۔ آب کی دعوت رسندھ کے کئی سادات محرانوں نے اس جنگ میں مصر لیا۔ جنگ کے دولان انگریزوں کی گولہ یاری کی وجسے بین گھنٹوں کے بعد لغاری اور ٹھورخاندا نوسنے راه فرار انمتیاری، بهر بهر محرفی دستون مین افرانفری بیسیلی لیکن ابل سا دات آخردم مک رمتے رہے۔ میان کی جنگ ہندوستان کی جنگوں میں خوزیز اور فیصلہ کن شمار کی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امگریزوں نے (۱۲) حضرت بير ميغة التدشأه ثاني آب بركئ الزامات عائد كمة اوران وكليفير

وسمبرسنانه وجنورى مسكلته

دیں - چنا بچہ آپ کے عقید تمندوں نے انگریزوں کے خلاف اعلانِ جہاد کردیا۔ تووں کو انگریزوں سنے بری طرح تباہ وہرادکیا ۔ آپ نے اسی جہادیں جام شہادت نوش کرکے اہل سندھ کے لئے ایک لافانی مثال قائم کی ۔

ط سنده کے آخری دوریں جو ہاکمال اصحاب گزیدے (۱۳) مولانا ماج محمود احروقی بیں ان ہیں مولانا مرجوم ایک اعلیٰ پلے کے بندگ تھے۔ انہوں نے ابتدائ تعلیم اپنے والدسے ماصل کی۔ پھر پیرجو کو مٹر حاکر فارسی ملم وادب کی تحسیل کی، اور علی علوم درسیہ وفقہ کی تعلیم عالم شباب یس مولانا حبدالقا در بہنوادی سے حاصل کی ۔ پھر تعلقہ میرلور ما تعمیلویں اپنے والد کی وصیت کے مطابق مافظ محمولی کے چشمۂ فیص وع فال سے فیصنیاب ہوئے۔

امروط سرنون وہ مگرہ جہاں شہورلیڈراور مالم دین مولانا عبیداللہ سندی اللہ سندی اللہ سندی اللہ سندی اللہ سندی کے استعام کی تحصیل کی ۔ آپ نے شدحی و سنتی کھنٹن تحریب کے دوران تبلیخ اسلام شروع کی ۔ اس کام کے علاوہ آپ کی زندگی کا دوسرا روسٹن پہلو جہا دہے ہو اوالی میں فلافت تحریب کے دوران آپ کا یہی موضوع مقا رسالہ ایک عیں آپ جعیۃ العلماء میں ایپ جعیۃ العلماء میں صدر مقرر ہوئے ۔

آپ کے ادبی کا رناموں میں مثنوی یوسف وزیخا کا سندھی منظوم ترجہ اور قرآن کریم کا سندھی ترجہ قابل ذکرہے ۔ آپ کا انتقال ۵ رؤم پڑکا <sup>19</sup>لئے کو ہؤا ۔ مہرگزنمیردآل کہ دلسٹس زندہ سٹ دبیشق ثبت است برجریدہ ٔ عالم دوام ما

## تنقيل وتبصري

خلافت ومكوكيت

مصنفه سيدابوالاعلى مودودي

زینظر کتاب کے بعض ابواب اس کتاب کے شائع ہونے سے کافی پہلے مولانا موددی صاحب کے رسالے ترجان القرآن میں شائع ہوئے ، جس پر علمائے کرام کے لیک بڑے صحفے نابسندید کی کا اظہار کیا ۔ اور مولانا موصوف نے اربی اسلامی کے صفرت حتمان اور صحفے نے نابسندید کی کا اظہار کیا ۔ اور مولانا موصوف نے اربی کے ملات دینی رسالوں میں بہت کی واکھا گیا اور بیمسئلہ دینی ملمی ملقوں میں بڑی گرا گرم بحث کا موصوع بنا رائے ۔ یہ کتاب کمل شکل میں چیب گئی ہے ، اور امید ہے اس کے بارے میں اب اور جبی شدت سے بحث ہوگی ۔ کیونکہ اس کتاب میں مولانا مودودی نے جو سوالات انتہائے ہیں۔ ان پر گزست تہ بارہ تیرہ سوسال سے اُمّت بحث کرتی جلی آئی ہے ۔ اور سرفریت کو اپنے نقط کر ناشنل ہوجاتا ہے کہ قادی نقط کی تا کید میں روایات کا آتا مواد مل جاتا ہے کہ بیرفیصلہ کرنا شکل ہوجاتا ہے کہ قادی اور طالب می کن روایات کو مانے اور کن کا انکار کرے ۔

مولانا کے تزدیک "کتاب کا موضوع بحث ہے ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تعقی کے ترویک اسلام میں خلافت کا حقیقی تعقی کتی اصولوں پر وہ صدرا ول بین قائم ہوئی تھی ۔کن اسیاب سے وہ

طرکیت بین تبدیلی بون کیا نتائج اس تندیل سے رو قابوے اور جب وہ رو فا بوئ توان برات کار زمل کیا تھا ؟

ماکی سیسے بہلے دوباب " قرآن کی سیاسی تعلیمات اور" اسلام کے اصول حکم ان "بین د ماکیت البی اور" اللہ کی قانون ماکیت کے بارسے بین مولانا کے بو مضوص نظریات بین ان دوابواب بین آبات قرآن کو اُن کی تا نیدین بیش کیا گیاہے ۔

مولانا نے اپنے خیال سے قرآن کے ۱۱ نکات سے اسلامی دیاست کی جو تحصوصیات متعین کی بین، آن میں سے ایک خصوصیت ہے ہے :-

لا وہ جہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق بیں کر مکومت کا بنتا اور بدلتا اور جلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے بونا چا ہیئے، لیکن اس بیں عوام مطلق العثان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون ، اس کے اصول حیات اس کی داخلی دخارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرا نع ، سب ان کی تواہشات کے تابع بھول اور رسول کا بالاتر قانون اپنے اصول یہ ساری چزیں بھی اسی طرف مرا جائیں، بلکاس میں خدا اور رسول کا بالاتر قانون اپنے اصول وصد و داور اختلافی احکام و مرا یات سے عوام کی تواہشات پر منبط قائم رکھتا ہے اور داست ایک ایسے متعین راست پر مبتی ہے ، بھے بدل دستے کے اختیالات ناس کی منتظم کو حاصل بوتے ہیں نہ عدار یک و اگر اور تو اور اپنے عہد کو تو در ایسے نام کی خواہشات کی خواہشات کے افتیالات ناس کی منتظم کو حاصل ایک ایسے متعین راست پر مبتی ہے ، بھی طور پر بوری توم کو ، اللہ یہ کہ قوم خودا پنے عہد کو توڈ

ایک طرف مکومت کوبنانے، بدلنے اور ملانے کا اختیار طرف کا موام کی دائے کو دیا گیا اور دومری طرف برجی ارشادہ کے موام مطلق العنان نہیں ہوئے۔ بھر یہ کہ دیاست کے متین داست کو بدل دینے کے اختیارات دمنتظہ کو حاصل ہیں، دعدلیہ کو، خمتند کو نہ مقند کو، خمتین داست کو بدل دینے کے اختیارات دمنتظہ کو حاصل ہیں، دعدلیہ کو، خمتند کو نہ مقند کو نہ بھری طور پر پوری قوم کو۔ یہاں جوسوال بدا ہوتاہ وہ یہ سے کہ آخر ریاست کے لئے یہ داست متین کون کرے گا ، قرآن اور سنت میں تو اس داست کے بارے میں ذیا دہ سے زیاہ عموی اصول ہیں ۔ اب اگر مثال کے طور پر مولانا مودودی صاحب اسلامی دیاست کا ایک داست متین فراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اسلامی دیاست کا متین داست ہے ، جے برائے کا منتظمہ کوئی ہے نہ عدلیہ کو، خمتند کو اور خموی طور پر پوری قوم کو۔ تو بھر عوام برائے کا منتظمہ کوئی ہے نہ عدلیہ کو، خمتند کو اور خموی طور پر پوری قوم کو۔ تو بھر عوام

ک دائے کا معرف کیا ہوگا ؟ مولائے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اگر داسستے کے تعیین میں عوام صاحب افتیار نہیں ، تو بھر دو مراکون سے ؟

مولانانے قرآن کے ۱۱ نکات سے اسلامی ریاست کی وتصویر مرتب کی ہے اقل آ ان قرآن آیاسے یہ کات افذکرنا مولانا کا خالص اجتباد "ہے۔ پھراس اجتباد" کا اثنا ہستمکام کہ اُسے نہ پوری قوم بدل سکے ، نہ اس کی منتظمہ ، نہ عدلیہ اور نہ مقانہ ، اور ساتھ ہی یہ بمی کہنا کہ یہ اسلامی ریاست ڈیوکریسی بمی ہے ہم جیسے بالا ترہے۔ جمہوریت اور ڈیوکریسی کی بنیا دی سنسرطیہ ہے کہ اختیار کا آخری مرجع عوام ہیں۔

صف میں در ریاست کامقصد وجود "کے تحت ارشاد برواست : -

"اس ریاست میں حکمراں اور اس کی حکومت کا ولیس فریقیہ یے قرار دیا گیا تھاکہ وہ اسلامی نظام زندگی کوکسی روو بدل کے بغیر جُر) کا توں قائم کرے . . . ؟

یہاں ایک تواسلامی نظام زندگی کی قدرے وضاحت کی مزورت بھی کہ آیا وہ ایک جا مدنظام سے چکسی دوربدل کے بغیریوں کا توک قائم ہوسکتاہے یا اس نظام کے چند ابدی اصول ہیں، جو ہر دوربین اس دورکے تقامنوں کے مطابق مختلف قالبول ہیں طہوا بذیر ہوتے ہیں۔ مولانانے یمسئلہ بھی بالکل میہم رکھاہے۔

مولاناف علافت رامنده کو لوکیت یس تبدیل کونے کی ذمدداری صفرت مشان بر ڈالی ہے اوران کے جبرخلافت کی کوتا ہوں کوئی تغییل سے بیان کیا ہے اس خن بیں مولانا نے تیا وہ تر روایات سے کام لیاہے ، اور اُن کی بتا پریٹابت کیا ہے کرصفرت مشائ سے خلطیاں ہوئیں ' اور فلط کام بہر حال خلط ہے ۔ خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کو تواہ مؤاہ کی سخن سازیوں سے نابت کونے کی کومشمش کرتا نہ عقل وانعما ف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی خلطی کو خلطی نہ مانا جائے ؟

صحرت مثمان الم کے فلاف ہو شورش الحقی، ہوسکتا ہد اس میں سب سے بڑا وفل اس بلت کو ہوکہ لوگ اُن کی اقربا فرازی سے ناخش ہوں، لیکن فاضل معسقف جیسے محتق مالم سے یہ تو تع بھی کہ صفرت عرف اور صفرت عثمان کے عہدیں فتو مات کے بعد مسلما فول کے ہاں دولت کی جو کثرت ہوگئی تھی اور اس کے ساتھ مرکشس عرب قبائل جگیں لؤنے کے بعد اقتداریس عب طرح شرکی ہوگئے ہے، اُس کے بسس منظری اس شورش کا تجزیه فرات اور ساط الزام صفرت عثمان کی چند تقریوں پر نہ در کھتے ۔ لیکن انہوں نے اس معدل فرات اور ساط الزام صفرت عثمان کی چند تقریوں پر نہ در کھتے ۔ لیکن انہوں نے اس معدل علی من وہی مناظر اندام و شرب مول ہے ۔ مولانا نے صفرت عثمان کی جا میں اور واقعہ ہے ہی کہ یہ سلم معدل ہے ۔ مولانا نے صفرت مثمان کی فلطیوں کو تا بت کرنے کے لئے تو روایات نقل کی ہیں اس کی تردید بن بھی اس قسم کی دوایا سن بیش کی جا سکتی ہیں ۔ اور واقعہ ہے ہے کہ یہ سلم صدیوں سے اس طرح میں دوایا سے یہ میں دوایا سے یہ سلم دولیا ہے ۔

مثال کے طور پر مولانا نے بڑی تنعیل سے جاج بن یوسعن کے مظالم کو بیان کسیا لیکن اس کے ساتھ بی آگروہ اہل عواق کی خورسٹ پسندی اور بر حکومت کے خلاف خواہ وہ تعذرت علی آگر کا اور بر حاور بی اس کے ساتھ بی ہویا امیر معاور کی ان کی مرکشی کا بھی ذکر کر ویتے ، تو جاج اور بر امیر معاور کی ان کی مرکشی کا بھی ذکر کر ویتے ، تو جاج اور بر امیر مولانا نے اس کتاب میں صرف یک طرفہ تصویر دی ہے ، مظالم کی شکین کچر کم بوجاتی ، لیکن مولانا نے اس کتاب میں صرف یک طرفہ تصویر دی ہے ، جو ظام رہے میم جنہیں ۔

ایک باب ہے « خلافت اور الوکیت کا فرق "۔ اس کے تحت وہ کیمتے ہیں ۔ « شاہی ترس کے بعد وی کیمتے ہیں ۔ « شاہی ترس کے بعد وی کا فرق " ۔ اس کے تعلق کی خاط ت کرنے اور آن کے جاوی ہی جانے ہے ۔ ماجب و دربان آن کے اور حوام کے درمیان مائل ہوگئے۔ رویت کا براو راست ان تک پہنا اور آن کا خور ویت کے درمیان رمہنا سمہنا اور جلنا بحرنا بند ہوگیا ۔ اپنی رویت کے حالات معلوم کرنے کے لئے وہ اپنے انحت کا ریازان کا خور تا ہوگئے۔ کا ریازان کا خور کے اس کے حال ہوگئے۔ ۔ ۔ ، گ

ذرا اندازہ نگائی کرجب اسلامی ریاست صرف جزیرہ عرب کک محدود تھی اور مریخ ارتخص جاتا ہجاتا تھا ، اُس وقت فلیفہ جس طرح آزادی سے جل بحرسکتا ہما ، بعد میں جب اسلامی ریاست کی مدیں و سیع ہوگئی تھیں ، اور مدینہ بی اور اقوام وا جناس کے لوگ آباد ہوگئے تھے ، فلفا رکا پہلے کی طرح چانا مجرنا فطرے سے کیسے فالی ہوسکا تھا حضرت مراض خراج مورت مراض کا شہید کیا جاتا کیا اس بات کا مشتقاضی نہ تھا کہ فلیفر کی حفاظت ہو۔ اور برشنص کا اس تک ہاہ واست پہنچنا پہلے ک طرح نہ روا رکھا جاتا کہ وافلت ہو۔ اور برشنص کا اس تک ہاہ واست پہنچنا پہلے ک طرح نہ روا رکھا جاتا ۔ چنا نچہ یہی ہوا۔ کیو کہ صرت علی جیسام رولوزی فلیغر بی ایک جنونی محلات کے باقہ سے شہید ہو سکت ہے والات معلوم کرنے کے لئے انتخت کا دیر دازوں کے محتاج ہوگئے۔ توکیا اتنی و سیع ملکت کے معلوم کرنا تود فلیف کے بس میں تھا۔ جب سلطنت کی مدیں سندھ سے اکراپین ملات معلوم کرنا تود فلیف کے بس میں تھا۔ جب سلطنت کی مدیں سندھ سے اکراپین شک محتربو جائیں تو تو دخلیفہ کا حضرت عرف کی طرح گھروں کا چکہ دگانا کیسے ممکن ہے۔ مدالات معلوم کرنا تود فلیفہ کے بس میں تھا۔ جب سلطنت کی مدیں سندھ سے اکراپین می مرب شدھ سے اکراپین میں تھا۔ جب سلطنت کی مدیں سندھ سے اکراپین میں تو دو دفلیفہ کا صرب عرف کی طرح گھروں کا چکہ دگانا کیسے ممکن ہے۔ میں بی بڑے افس کا اظہار کیا ہے کہ فلا فت کی جگہ جب

موكيت ان تومسلمان كى قيادت دوصون بي تقسيم بوكى - ليك دين قيادت اوددوكرى الياسى قيادت ودوكرى الياسى قيادت وموف فرات بين: -

مد اسلام کامنشا قیادت گی اس تقسیم سے بدر نہیں ہوتا . . . اسلام کامیک میں اسلام کامیک میں اسلام کامیک میں منشا قواسی صورت بیں بورا بوسکتا ہے جب کہ اس امت کو ایک ایسی قیادت بھی ہور بو ملافت راشدہ کی طرح بیک وقت دین قیادت بھی ہوا ورسیاسی قیادت بھی ، جس کا سیاسی اقتدار اسپند تمام ذرائع ووسائل مرف دین کے مقاصد کی تکمیل بی مرف کرے ، بلکہ اس اقتدار کااصل مقعد دین ہی کے مقاصد کی تکمیل ہو . . ؟

فلافت واست میں فلیفرنمازیں پڑھا کا ہم ہمکا خطبہ دیتا تھا، قانون کی تجبیر وتعیین کا آخری مربع دی تھا۔ ہرمعالے ہیں اسی کی طرف دیوع کیا جانا تھا۔ یہ وہ دورہ جب بدید ایک مخترسا گاؤں تھا، لیکن جب اسلامی سلطنت کور دُور تک بہیل گئی۔ اور حکومت کا نظم ونسق متنوع اور پیجیدہ ہوگیا ، تواس وقت اسلامی سلطنت کے مربراہ سے یہ ق حکرنا کہ وہ حضرت عرف کی طرح اپنی فات میں دین و دنیا کے تسام کام بھی کہ لے ، کہاں تک معقول ہے۔ وہ مناز پڑھائے ،مسجد کو ایوان حکومت کام بھی کہ لے ، کہاں تک معقول ہے۔ وہ مناز پڑھائے ،مسجد کو ایوان حکومت کی میں گذات میں دین و دنیا کے تسام کی قیادت کی ارزود کونا کہ وہ بیک وقت اس طرح کی دینی بھی ہوا ورسیاسی میں ۔ جا مت اسلامی کے ایرک سے تو مکن ہے۔ کیونکہ وہ اس طرح کی دینی بھی اور سیاسی می ۔ جا مت اسلامی کے ایرک سے تو مکن ہے ۔ کیونکہ وہ اس طرح دینی قیادت کو زینہ بنا کرسیاسی قیادت تا اس می ایرک نظریہ پرست کے والا محن ایک نظریہ پرست میں جا جا جا گا ۔ پہنچن کے والا محن ایک نظریہ پرست کی استان کی ایک نظریہ پرست کے والا محن ایک نظریہ پرست کی ایک بیا جا گا ۔

مولانا نے الم الومنیڈ اور الم الر ایسٹ کے کاموں بریمی مکھاہے۔ اُنہوں نے ان دونوں بزگوں کو تا ریخ میں جود دول ا دونوں بزرگوں کو تا ریخ میں جود دول دیا ہے وہ معرومنی کم اور مومنوعی نیادہ ہے مین ان کے ذکریس تاریخی واقعات کو ایک اسے زاویے سے دیکھنے کی کوسٹسٹ کی گئے ہے کہ اس سے جاعت اسلامی کے مسلک کی تا ئید ہو۔

مثل موانا مودودی کے نزدیک حضرت امام الدمنید مراس قریک کے بم نوا بوجاتے

دمبرملانة وجذرى مطانة تھے ہوتا کم شدہ مکومت کے قلات اٹھتی تھی۔وہ مکومت تھاہ اموی ہویا مہاسی۔ مولانکے زدیک جب زیدبن علی نے امولیل کے خلاف نووج کیا تو"اسی تروج ی الم ابرمنینه کی پوری بمدوی ان کے ساتھ بھی - انہوں سنے زیدکو الی مدیمی وی اور وگوں کو اُن کا ساتھ دینے کی مقین بھی کی ۔ اُنہوں نے ان کے نو دج کوجنگ بدر یس رسول الله صلى الله عليه ولم كفروج ساتشيد دى " اسس كار الكي مولانا كلفت بي ا-النبس تمام ظاہری آنار کو دیکھتے ہوئے یہ قرقع دیمی کہ زید کے فروج سے کوئی کا میاب انقلاب رونما ہوسکے گا " لیکن اس کے باوج دبقول مولانا انہوں نے زیدکو مالی مدد دی اوروگوں کوان کاساتھ دينے کي تلفين بھي کي ۔

جب مفورعاس كے خلاف نعسس ذكير اوراباريم أشے، تو ولاناكے نزديك انہوں نے " بڑے زور شورے کھلم کھلاس ترکیب کی جا یت کی . بہال تک کہ ان کے شاكردول كوخوره بيدا بوكياك بم سب بانده منتجايش كم - وه لوكون كوابراسم كاساتد دینے اور اُن سے بیت کرنے کی تلقین کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ خروج کونعلی جے سے ٥٠ يا ، يمنا زياده أواب كاكام قرار ديية تحد - ايك شخص ابواسلى الزواري عداجون فيبال كك كباكم تيرا كهانى جوارابيم كاساخة دع راب، اس كايفل تيرياس فل سے کہ توکفار کے خلاف بہاد کرتا ہے، زیادہ افضل ہے "

اس کے بعدمولانا لکھتے ہیں، "آن اقوال کےصاف معنی یہ ہیں کہ امام (الومنیفة) ك زديك مسلم معافرے كاندرونى نظام كو بردى بونى قيادت كے تسلط سے كالنے ك كوسسس الرك كفارس الشفى بنسبت بدرجها زياده ففيلت ركمتى ب

ایک اور مقام برارشاد بواب، " به طرز عمل بی طیک تعیک امام کهاس نظریه کے مطابق تھا کہ ایک کامیاب اورصالح انقلاب کے امکانات ہوں تو فالم مکومت کے خلاف فروع مائز ہی شہی، واجب ہے۔

اب اس کا فیصلہ کرنا گرظالم حکومت کون سی ہے اور مگرسی ہوئی قیا وت کس کوکہیں ، ظاہرہے تودفروج کرنے والے ہی کا ہوگا۔ مواناکو صغرت علی ن سے ایک شکایت ہے بھی ہے کہ انہوں نے بڑے برسے بوسے معابرکو چھوڈ کراپیٹ قرابت مندوں کو جہدے دیے ، اس سلسلے میں موانا نے کئی لیک امویوں کے نام لئے ہیں ۔ ان میں سے ایک عبداللہ ہن سعدین ابی مرح بیں ، ان سے رسول الندمسی النیولیہ وسلم نا دامن سے ، لیکن بعدییں ان کی غلطی معاف کر دی گئی ۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے موانا کو نی گئی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے موانا کو نی سعد ایک محاص سلمان کی نے بیر صفرت عبداللہ بن سعد ایک محاص سلمان ثابت ہوئے ، اس سے صفرت عمران خالی مان کو بیلے عروین ماص کے مات قابل اعراض کا امر مقرد کیا ، اور بعد میں مصرک ایک مات قابل اعراض کا ماس میں بنایا ، مرجب صفرت عمران کے ذمالے میں وہ صرحمیت پورے شا لی افریق کے مان کو عامل مام اور سیمریم کمان کر بنائے گئے تو یہ بات خلات فوطرت نہیں تھی کہ ان کے مامنی کو دیکھتے ہوئے اسے بائن درخت پر ان کا تقرد لوگوں کو ناگوار ہوا ''

اب ایک شخص جو نماس سالمان ثابت ہو چاہے اُس کو صرت عرام فرج افر اور ما مل مقرر کرتے ہیں، تو گیا دہ ترقی کر کے مصر کا والی نہیں بن سکتا ۔ مولانا نے خواہ تخاہ یہا لا معرمیت سمالی افریق ہیں افریق سے ۔ شمالی افریقہ صرت معا دینے کے ثابے ہیں فتح ہؤا ، اور دہ بی ایس کا ایک صفر ۔ باحث در اصل ہے ہے کہ صفرت عثمان کے آخری چند سالوں میں وہ نسل فتم ہورہی تھی یا وہ پوڑمی ہوگئی تھی، جس کی کار واری پر فلا فت ابو کم ورفر کا نظم و نسق فقائم میں سے انکی تھا ۔ اب ایک نئی نسل آگے آرہی تھی، حضرت عثمان فی نے بدیا کہ اس نسل ہیں سے ان اوگوں کو کلیدی اسا میوں پر تعیین کرتے ہیں ترجیح دی ، ہواموی تھے ۔ اس سے بیش تشکیلیت کو اُن کا لا ہوئی ۔ مولانا نے حروان بن کم کو اُن کا لا چیف سیکر پڑی بنا دیا ہے ۔ اور اس بات کی پر زور تردید کی ہے کہ اس زمانے ، مروان بن کم کوری می اس کے ہے کہ اس کی سی موجودہ ترائے کے تعور کے مطابق دکوئی دفتر خلافت تقا ، نداس کا کوئی عملہ تھا، می اس کا کوئی عملہ تھا، نداس کا کوئی مطوری کے باس سکر پڑر مید جان کا بید دعائی محضرت عثمان کی مسلم اوں کے باس سکر پڑر مید جان کی مسلم اوں کے باس سکر پڑر مید جان کا جو دور کا دور ندار تاریخ بتاتی ہے کہ مسلماؤں کے باس سکر پڑر مید جان کی میں آئی ۔ عروان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ لیک مشیم کی میک کوئی کورب س۔

زیرنظر کتاب کے ابواب بر بو پہلے اور جان الو آن ایس بھیے تھے، ملمار کے افران کا جواب دیتے ہوئے مولانا فواتے ہیں کرمسلمانوں کی نئی نسل کے دلم غیں اسلامی تصور کا جواب دیتے ہوئے مولانا فواتے ہیں کرمسلمانوں کی نئی نسل کے دلم غیں اسلامی تصور نہیں ، اور یہ کر در کیوں خہم جرات کے ساتھ اپنی ارزخ کے ان واقعات کا سامنا کریں ؟ اور کیوں نہ بے لاگ طریقے سے ان کا جائز کے کہ شیک شیک بیتین کردیں کہ خلافت اسل میں کیا چیز ہے۔ . . . . جب شک ہم ان سوالات کا صاف اور مدائل و مرتب جواب نہ دیں گے ، ذہنوں کی انجینیں دور جہنوں گی ؟ جہاں تک قدیم اور دوایتی مرتب جواب نہ دیں گے ، ذہنوں کی انجینیں دور جونے کے بارے مسلک والوں کا تعلق ہے ، مولانا کی اس کتاب سے تاریخ اسلام کے اس دور کے بارے میں جس کا اس میں ذکر ہے ، اُن کی الجمنیں دور جونے کے بیائے اور ذیارہ ہوئی ہیں۔ باتی رئی کا کیوں اور یو نیور سیسیوں کے طالب علم جومزی مصنفین کی کتا ہوں سے گراہ ہورہ ہوئی ہیں۔ باتی رئی سادے ہی سعادت مند ہوں گے اگر وہ مولانا کی اس دلیل سے امیر معا وریڈ کو « فئہ باخیہ » مان لیس کہ صفرت عاربی یا سسر کے کئی میں صفور سے شابت ہے کہ شقتلا الفشة میں کہ صفرت عاربی یا سسر کے کہ حق میں صفور سے شابت ہے کہ شقتلا الفشة الباغیة (تم کو ایک باغی گروہ قسل کرے گا) . . ؛

آخریں یہ سوال پیدا ہوتاہے کہ مولانا مودودی نے جواب اس مدیکہ جمہوریت پرست" ہو گئے ہیں کہ وہ جد حرجہور کا رجمان دیکھتے ہیں وہ اُدھر کوچل دیتے ہیں، یہ کتاب کیوں لکھی جس سے علمائے کرام کی ایک کثیر جماعت نامامن ہوگئ ہت اور انہوں نے عوام میں مولانا مودودی کے خلاف پروپیگنڈہ ٹروع کر دیا ہے۔ کیااس کتاب سے مقصود اسلامی تاریخ کی اُلمِمنوں کو دور کرناہے جو ظاہر ہے اس طرح گورنہیں ہوسکتیں ہیا اسس سے کوئی دوری غرض ہے۔

راتم السطور کے نزدیک" خلافت و ملوکیت" کے مسئلے پر مولانا نے جس طرح بحث کی ہے ، اس سے اُن کا اصل مقصد و آن، حدیث ، تاریخ اور حزت امام الومنیفر و امام الویسف کے والوں سے اپنا اور اپنی جماعت اسلامی کا موقف مبنی برحق ثابت کرناہے ۔ " قرآن کی سیاسی تعلیمات" اور مداسلام کے اُمولِ حکم اِنْ "کی بنیا د جن آیا ہے قرآن کو بنایا گیا ہے وہ محض مولاناکی ذیانت ہے ، اور ان آیا ت سے اس طرح کے اصول ثابت بنایا گیا ہے وہ محض مولاناکی ذیانت ہے ، اور ان آیا ت سے اس طرح کے اصول ثابت

۔ اس کے بعد ملوکیت کے مقابلے میں خلافت کی ناکامی کی داستان بہان اور اس کے بعد ملوکیت کے مقابلے میں خلافت کی ناکامی کی داستان بہان اور اس کا سال الزام معزرت عثمان فی برجاتی ہے۔ حضوتا آ) ابو منبغہ میں کے دور ناکامی کی تاریخی کی ظریف افکار سے افکار شوئی ہوجاتی ہے۔ مناز میں کہ ایک مسلمان با دشاہ کے فلاف دامنا باہر ے دارنے کی بنسبت بدرجہازیا دہ فضیلت رکھتاہے۔

لانا کے استثناج کے مطابق امام الومنیف کے نزدیک اموی فلیفر کے خلاف زید دوج ایسا ہی تھا ، جیسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاجٹک بدر میں خروج ، عباسی کے خلاف ابراہیم کے ساتھ مل کر اونا کفار کے خلاف جہا د کر سے سے زیادہ

ب اگرمفور مسلمانوں کے مشورے کے بغیر " فلیفر بنا تھا، تو اس کے پوتے شعید پر اُمت کا کب اجتماع بڑا تھا۔ بھر اگرمنصور ظالم تھا اور اُس نے یہ اور ابراہیم کے خروج کوسختی سے کہلا ، توکیا بارون الرمشید کا آل علی کے یہ اور ابراہیم کے خروج کوسختی سے کہلا ، توکیا بارون الرمشید کا آل علی کے

244

آخریں یہ سوال بیدا ہوتاہے کہ مولانا مودودی نے بواب اس مدیک جہوریت پرست" ہو گئے ہیں کہ وہ جد هرجہورکا رجان دیکھتے ہیں وہ اُدھرکوچل دیتے ہیں، یہ کتب کیوں لکمی جس سے ململئے کرام کی ایک کثیر جماعت ناماض ہوگئ ہے اور انہوں نے موام یس مولانا مودودی کے فلاف پرو پرگینڈہ ٹروع کر دیا ہے۔ کیااس کتاب سے مقصود اسلامی تاریخ کی آلجھوں کو دورکرناہے جو ظاہر ہے اس طرح گورنہیں ہوسکتیں بیا اس سے کوئی دو رمی غرض ہے۔

راقم السطور کے نزدیک" خلافت و ملوکیت" کے مسئلے پر مولانانے جس طرح بحث کی ہے ، اس سے اُن کا اصل مقعد قرآن، عدیث ، تاریخ اور حضرت امام ابوضیفہ و امام ابوسف کے توالوں سے اپنا اور اپنی جماعت اسلامی کا موقعت مبنی برحق ثابت کرناہے۔ " قرآن کی سیاسی تعلیمات" اور السالام کے اُصول مکم اُن" کی بنیا د جن آیات تر آن کو بنیا کہ جمض مولانا کی ذہائت ہے ، اور ان آیات سے اس طرح کے اصول ثابت بنایا گیا ہے وہ محض مولانا کی ذہائت ہے ، اور ان آیات سے اس طرح کے اصول ثابت

نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ملوکیت کے مقاطع میں خلافت کی ناکامی کی داستان بہان کی گئی ہے اور اس کا سالا الزام حضرت عثمان پر ڈالاگیا ہے اس سے کم از کم جاعست اسلامی کی موج دہ ناکامی کی تاریخ کی اظ سے افک شوئی ہوجاتی ہے۔ صنبتا آ) ابومنیفہ میں کہ اُن کے نزدیک ایک سلمان با دشاہ کے فلاف لامنا باہر کے کا رسے لڑنے کی بنسبت بدرجہا زیا دہ فعنیات رکھتا ہے۔

مولانا فے بڑی تفصیل سے ظالم کومت کے خلاف خروج "کے مسئلے پریمث کہے ، لکھتے ہیں ، یو اُس زلم فی ایک اہم مسئلے ہے تھا کہ اگر مسلما فول کا اہم ظالم وقاسق ہوتو آیا اس کے فلاف خروج ( می صوح کی کیا جاسکتا ہے یا نہیں ۔ اسس مسئلے میں خود ابل اسنت کے درمیان اختلاف ہے ۔ اہل الحدیث کا بڑا گروہ اس بات کا قائل را ہے کہ صرف زبان سے اس کے فلاف آوازا تھائی جائے اور اُس کے ماضے کلم تری کرے ۔ کا قائل را ہے کہ صرف زبان سے اس کے فلاک آوازا تھائی جائے اور اُس کے ماضے کلم تری کرے ۔ اور کھلم کے ملاف آوازا تھائی جائے ، لیکن خروج نہ کیا جائے ۔ اگرچ وہ ناحق خوں دیزی کرے ۔ لگوں کے حقوق پر ہے جا وست درا زباں کرے اور کھلم کھلا فسق کا مرکب ہو ، لیکن اہم الومنی خروج می کیا جاسکت نہ صرف یہ کہ باطل ہے ، بلکہ اس کے فلاف خروج می کیا جاسکت ہے اور کیا جانا جا ہے بیٹ سرطیکہ ایک کامیاب اور مفسید فلاف خروج می کیا جاسکتا ہے اور کیا جانا جا ہے بیٹ باخر ہے ، اور خروج کا نتیجہ انقلاب مکن ہو ۔ فلام و فاسق کی جگہ ماول وصالح کو لایا جا سکتا ہو ، اور خروج کا نتیجہ میں جانوں اور قوتوں کا ضیاع میہوں

مولانا کے استنتاج کے مطابق الم ا بوصنیفہ کے نزدیک اموی فلیفہ کے خلاف نید بن علی کا فروج ایسا ہی تھا ، جیسے رسول الشرصلی الله علیہ وَسِلم کا جنگب برریس خروج ، اور منصور عباسی کے فلاف ابراہیم کے ساتھ مل کر الم تاکفار کے فلاف جہا و کرنے سے نیادہ افضل تھا ۔

اب اگرمنصولا مسلمانوں کے مشودے کے بغیر " فلیفر بنا تھا، تو اس کے پوتے اون الرمشید پرامتت کا کب اجتماع ہؤا تھا ۔ پھراگرمنصود ظالم تھا اور اُس نے نعنس ذکیہ اور ا پراہیم کے فروج کوسخت سے کہلا ، توکیا الرون الرشید کا آل علی کے ساخدروتیا کی کم سخت سخا - ادرجهان ک ملم دینی برمیورر کھنے کا تعلق بع منصور اول الراب الراب سے کہیں بڑا مالم مخا اور اگر وہ فلیفرنہ بنتا تو اسینے زیانے کا جنبد ہوتا -

اب آگر منصور کے خلاف فروج ، کا رسے لانے کے مقابلے میں افضل تھا او امام ابو منسور کے خلاف فروج ، کا رسے لانے کے مقابلے میں افضل تھا او امام ابو منسور کی ہی راستے تھی ، تو بھی ان کے شاگر و رسشید امام ابو ہو سمن سے کم زیر نیا اس قدر قابل تعربیت کیوں ہو سکتا ہے کم زیر نیا کتاب میں اس پر ایک مستقل باب ہو ۔ اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ مولانا ایک سفالم ، مکومت سے اپنے لئے تعاون کی لاہ کشادہ رکھتا ہا ہتے ہیں ۔ ہما رہے نزدیک مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھ کر اسلامی تاریخ کے مابد النزار دور کی تعمیوں کو حل نہیں کیا ، البت جماعت اسلامی کے بروپگینڈائی اوب میں ایک او دور کی اما افراکہ دیا ہے ۔

(I-w)

# المسوى من أحاديب المؤطا

عكريح

حصزت شاہ ولی اللہ کی بیمشہور کتاب آج سے مہ مد سال پہنے مکہ مکومہ میں مولانا حبیداللہ مستدمی مرحوم کے زیرا مہمام چپی بقی اس میں جگہ برھیگہ مولانا مرحوم کے تشعری حواثی ہیں ، مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الموطاکی فارسسی شرح پر مؤلف الم سنے جو مسبوط مقدم مکھا تھا اس کا بر کو بر ترجیب بھی شال کردیاگیا ہے ولایتی کیروے کی نغیب جید اس کا عرب ترجیب بھی شال کردیاگیا ہے ولایتی کیروے کی نغیب جید برکتاب کے دو عصر ہیں ،

تیمت ؛ بیس رو پ

### مناه کی مندلیدمی ماه می مندلیدمی اغراض ومقاصد

- مشاه ولی التدکی صنیعات اُن کی اسلی زبانون بین اور اُن کے تراجم مختلف ربانون میں ثنائع کرنا مثاه ولی الله کی تعلیمات اوران کے فلسفہ وکمٹ کے منتقب پلو و س پرعام نهم کنا بین کھوا یا اور اُن کی طبات واشاعت کا انتظام کرنا

اسلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم جن کاشاه و بی الله اوران کی محتب کوستمن به ان پر جو کما بین دستیاب موسکتی بین منبس میم کرنا ، آکرشاه صاحب و دان کی تکری و انتماعی تحرک بر به محفظ کے علے اکبدی ایک علمی مرکزین سکے۔

- توریب ولی اللهی سے منسلک شہر راصما ب علم کی تصنیفات ثنا تھے کرنا ، اور آن پر دوسے اِلْ مِلْ سے کتابیں مکھوا ا اور آن کی اثنا ہوت کا انتظام کرنا ۔

شاه ولی انداوراک کے حتب مکری نصنیفات بختیتی کام کسف کے مصطمی مرکز قائم کرنا۔ حکمت ولی اندی وراکس کے اصول و مفاصد کی نشروا شاعت کے مصنف ڈباؤں میں رسائل کا ہے۔ شاہ ولی انڈ کے فلسفہ و حکمت کی نشروا شاعت اوراکن کے سامنے جرمقا صدینے انہیں فروغ بینے مجم غرض سے ابسے موضوعات برجی سے شاہ ولی لٹر کا ضومی تعلق ہے ، وومرے محصنفوں کی کہ بیش ان کا



#### Monthly "AR-RAHIM" Hyderabad

شاه ولى الله كي مجم ! شاه ولى الله كي مجم !

ازيره نيسرغلامرحسين مبلباني سسنده ونيوبسشي

پوفیسترلیانی این سے سدر نعبر عربی سے مدھ بینورٹی کے رسوں کے مطابعہ و کھین کا حاصل بیک است است اس میں معاشل بیک است اس میں معاشل میں میں است اس میں معاشل میں میں معاشل معاشل میں معاشل می

# المسقم المريد المؤطاري

نالف \_\_\_\_\_الامامرية النعي المعلوب

شاده بى الله كى يشهودكناب آج سے ۱۹ سال بيد تحريم وال جيدالشر سعى مروم كندرلغتام بي تى ايس جريم والموري كان الم ك تشريع ما تشهر بين فرص م حفرت شاه صاحب مالات ذه كا دوالولال فارى شرح استى برا ب فرم بروا مقدم كما تماس كا حل ال ه شاد ما من الشوى برا فولادا كا كان كم فشر ب سترتيب ويلب الم الكنكا وه اقوال جواج وه اتى مجندي سعن فوقت من كر د ش كنام الدون ك والتيكة من والتي بدك الما فاكيا كسيا ورتع بنام والتي النوس شاه معاصف ابن والمن كان الما والتي المناس بلد وصفر من ساء معاصف ومن كان من ما الرار د مناس

ممعی (فاریس)

تعدّ ف كي حقيقت اورائس كانسلسفد معمات "كاموضوع هيه -اس مي حضرت ولى الله بساحب في أديخ تصوّف كارتفاء ربي بث فرما لي مي في النالى تربيت وتزكيد سي جن لمب ومنازل بي فارُنه واسي السي أس كالجي بيان سبه -تميت دو روب

محمد سرور پرنٹر پبلشر تر سعید آرا پریس حیدرآباد سے چھپواکر شایع کیا،

# ببادگارانهاج ستدعب احيم شادسجاولي

## شاه وَلَي ٱلله اكت شرى كاعلم حب ته

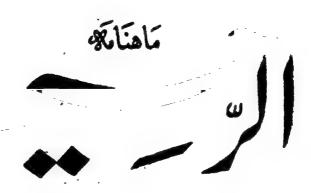

جَلِمُ الْحَالِمَةِ الْوَاحْدُ عِلَى فِي الْمَا عَلَمُ الْحِرَاءُ وَالْمُرْعِبُ الْوَاحْدُ عِلَى فِي الْمَا عَ عُمْدُومُ أَبِيثُ رَاحِدُ مُسْلِمِ الْحِرِينَ مِنْ مُسْلِمِينَ وَالْحَدُ مُسْلِمُ اللَّهِ مُسْلِمُ فَاسْمَى اللَّهِ مُسْلِمُ فَاسْمَى اللَّهُ مُسْلِمُ فَاسْمَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# الرحيم

## جلد ا ماه فروری کافیار مطابق شوال کلاسیار نمبره

#### فهرست مضامين

| 94. | مدير                          | شذيات                           |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|
| 44  | واكثر وليبيونا                | شاه ولى النبركا فلسعنب          |
| ٥٨٢ | مافظ عبادالله فاروقي          | عاد صب دافکیم سسیانکو ٹی        |
| 09r | الوالسندير                    | اسلامی دودکے قدیم کتب فلنے      |
| 644 | موالمنانسيم احدفريدى احروبوى  | حمزت شاه مبدالرحيم فاروتي دبلوي |
| 4-6 | وبداللطيف ادمث                | ابرائیم نقب م                   |
|     | سخاوت مرزا                    | مندسی علما دکی تسلمی کتابیں     |
|     | فكيم محمو واحمد مركاتي        | شاہ ولی الشرکے حالات            |
|     | سعسيداحد                      | , کستانی                        |
|     | مولانا دين محدا ديب فيروزشابي | نطعات اده تاریخ (نیم کر)        |

شنرات

اِس دفعہ عیدالفطر کے چاند کے بارے میں ہماسے حساں ہو فلفشار بریا ہوا ہے کون ہاکتنا ہوگا جسے اس کا دل دکھ نہ ہوا ہو اور اس دفعہ یہ دکھیا درجی نیادہ ہوا کیونکہ یہ ہولی یا دنہیں کہ اس طمیح عیدالفطر کے چاند پر ہمارے ہاں اخلاف ہوا ہو۔ پہلے سال ہی اس متقر پرافیا ہی ہوا تھا۔ ریڈ ہو ہاکتا سے چاند دیکے جانے کا اطلان ہوا جس کے مطابق سرکاری طور پر عیدالفظر منائی گئے۔ لیکن علما دکام کی ایکٹ جا حت نے اس سے اختلاف کیا اور جو ذرمیر ہی ان کے ہاس تھا اس سے کام کیکر لوگوں کو انہوں نے اس ہا کہا ہوہ کیا کہ دہ اس ان برن دکھیں اور عید درکیں ، اس ال ہو ہو ہیں ہوا ، اس سے قدرتا ہی سے طک ہی ہڑ ویک تھیلی اور یر مبادک تعریب ہوری قرم کیلئے بومزگی کا باعث بن ، ابی کیلئے ہی جنوں نے لیک دان پہلے عید کی اور ابی کے یہ جنوں نے دک ہوری کے میں مدرعید کی .

یہ دیجے کراہ دیجی رنج ہوتا ہے کرسلمان مکوں میں پاکستان واحد ملکت ہجاں گذشتہ وڈ سال سے میدافغر کے موقع پرایسا ہورہا ہے کہ ریڈ یو کی طرف سے عید کا چاند دیکھے جانے کا املان ہونے کے بعد طائے کرام کے بعض صلتے اس امر کی کششش کرتے ہیں کہ لوگ اس فیصلے کو نہ انیس اور اس دن دورہ کھیں۔ اپنی یہ باست منوانے کیلئے حضرات علماء کوئی کسرا شاہیس کھتے۔ اور اینا سارا اثر عدسونے اس رفکا دیتے ہیں۔

اس بات سے تعلی تفرکر عیدکا چاند اور بندی کو دیجیا گیا یا ۱۳ برندی کو - ہم اس پینظی میں اپنے بزرگ علی ، کی خدمت دس کچید مردخیات کہ س کے دمیس امیدہ کہ ہمائی یاموخیات کس تطافی کا باحث ہوں ہیں گی ادبی خوص اور میں نیت کے اتحت ہم بیرکھ دہے ہیں اس کے مطابق ہنیں پڑھا جائے گا۔

مبديهاكم اارجودي كوريدو باكستان سے عيدكا جاند ديكھے جلنے كاملان بوا اومكومت كى طف سے بتایا گیا کہ مہ جؤری کور برگی ۔ اس کے بواب میں ملمار کی بعنی جاحق نے بسطے کما کہ دواس میسلے کونیس مانیں گے ،اور کہ در میزری کروزہ ہوگا ۔ اس کیلئے ان کی برج احت نے نی کے طول دوف میں اپنے ارکانی اور بمدرول کوؤل کے ۔ اور اس طمع مکومت کے فیصلے کے خال وام ومنظم ادر تحد کرنے کی برحکی تدبیرکی ۔ اس کا ونتیج نکلا معبر تفص ما نتا ہے بعض اول سے حکیرت کے اطلان سے مطابق ۱۲ جزری کوچید کی اور بینی لوگوں نے ملیا دکی ان جامی کل کے فیصلے کو مانا دور ۱۱ رجنوری کوروزه مکما در ۱۲۰ رجنوری کوعیدگی -

حكومت كافيعىلەمچىخىما ياان ملمادكا ؟ بم يبال اس بمىشىش نېيى بْرتاچا بېتى لىكن عام لمود سعدية الروياجار إب كدو كيا متح و آخر إمارى بوئى . وام نع بمارى بات شنى د كومكوت كى مكوت سے اس طرح طاقت آزائ كاكون مقع مبى ہماسے يطماء كرام بات سے نبيں جانے ديے بلكزياد ميم الغاظيس مه أس كي كاش مستقيس كدكو أليسا مرقعه طعمس من ومكومت كوبتاسكيس كودم ہارے ساتھ ہی مکومت محسا تھ نہیں مینی ہماہد بیمترم ملیا دمکومت مح مشیر اور اس مورد کے بائے کہ دواس کی علیوں کی دل سندی اور ملوس سے مسلاح کریں ، و مکومت کے قدمقابل ایک سیاسی طاقت بن كراتين دادراس برد وافع كرنا جا بيتن كروام بمادى بات شنت بين تهارى بيس -مكومت كے اندايك اور حكومت ، آج يہ ب موقف بعارے ملائے كرام كا -

بم ال مورب مل كه بارسي لين ان يزكون سوف كي كدان كار مقد طرح طرح كفطرات الني اندر كمتاب امده محوياس بهراركيك س بااز طبق كوادر كانت دے سه إس ج اس راه برمیناچا بتا ہے جے سب سے پہلے ترکی نے اختیار کیا ادراب بہت سے ایہ اوم ملک اسے اختيار كررب بي - كيام است يه بزرك ادر كردى دنيا بينظر نبس الله الدنيين ويجهة كركياكس ا حکسیں ایسے مقعوں پرکسی جاحت کونوں وعلماری کی کیوں نہ ہو اس طرح قوم یں افرائغ نام بلکا کی اجازت موتی ہے اگرایسانیں تو یہاں پاکستان یں آخراسے کب تک دواشت کیا جاسکتا ہے اس كارة ممل بوگا او شاشديد بوكا -

اسلام توخود اجتماعیت کا دین ہے اس س اجماع ایک دین جت ہے ادر اجماع کے فیدلو

کو باننا دینی فاز ات میں سے ہے اب اس زطف میں سیاسی، معاشی، دفاعی اور کئی و دسرے اختیار سے مان و انتہار سے مان و انتہار سے مان کی مکرمت ہی ، جتماعیت کی حال ہے اور اگر کسی مبید سے دو من کی و نبر ایک و قرم مند ہوا ہوگا۔ ایک و قرم مند ہوا ہوگا۔ اور دوسیاسی لی اظ سے مان قت در ہوگی تو مکرمت کو اس اجتماعیت کا حامل اور ترجمان بننا ہوگا ، اور اس کے بنیراس کیلئے کوئی چارہ نہیں ہے ہاس دور کا تعانما ہے اور کی مکرمت اس کونظر انداز کے انسیدار نہیں ہوسکتی ۔

پایکتنگان کی حکرت بڑی سرات سے اس منزل کی طرف جادہ پہا ہے ، جمبور ہے کہ ملکت
پاکستان کومفیوط بنائے ،اس کی میشت کوزیادہ سے زیادہ منعتی ترقی دے اوراس فرمنی، جذباتی
ادر عمل سالمیت مطاکرے ۔ گویا حکومت اجتماعیت تومی کی واحد نمائٹ دہ ہو اوراس کے مصلے ہوئی
قرم کے فیصلے سمجھے جائیں اب اگر معن علما سنے ہی شعاد بنالیا ہے کہ دماس جمتاجیت کو دین کے نام
سے برو کے کار نہیں ہوئے ویں گے اور اپنے ادوگر دحوام کوجن کے مرسستے یں مکوت سے مگر لیس کے
تواس کا انجام جو برگا اس کی شالیں دو سے مسلمان مکول میں آج بکرت ملتی ہیں .

اس سے ہماری ہرگزیدم او انہیں کہ ملمار کوام مکومت کے سریمامیں کفسیحت ن کویں اورانہیں اس کے ملیاں نہ مجائیں۔ ایسا کہنا تو ان کا بنیا دی منسب ہے لیکن افسوس ایسا ہیں ہررہا۔ ہمار اکثر ملمائے کوام دین کے بھائے سیاست کے ذرائع سے حکومت کا مقابلہ کرنا چا ہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہوام کوشت کی کی کوام کوشت کی کروت سے اپنی بات منوا نے میں کا سیاسہوں کے دہی ان دراگوں کی بھیل ہے اوراگر انہوں سے دہی ان درگوں کی بھیل ہے اوراگر انہوں نے آلذین النیکینے تن کی مجل انوان المسلیسی کی طرح آلذین سیکھا تا سمجھا ، اوراس رم ل کیا ۔ توسید برداشت کا بھیا دمیمی نرکھی تو معرکر دیے گا ۔

" الرحم" پہلے دن سے ہ موفسات کر رہا ہے کہ مکومت اود على رکوام بي نيا دوسے الد على ركوام بي نيا دوسے زيادہ تعاون ہوتا چاہئے اور اگر حکومت كے من فلكى ہوا تواس كا عزور ملاواكيا جائے ليكن اس كى راہ سياسى ايم فيشن نہيں، بلك اہل حكومت كونسيحت كرناہے اور يفيميت مختلف طريق ل سياسى بليث قادم ہى سے كام بيا جائے -

### شاه ولى التركا فلسفه

حصن أول

مصنف واكثرعبدا لواحد فإليبوته

مترج سيدميسيد

باب ہفتم محمطور ندگی کے کر دار کے اصول

معبار

موروں گرملو زندگی کی افلاقیات کے سلسلہ میں شاہ ولی الشرفیر معیار پیش کیا ہے کہ موروں گرملو کردار، بیک ترقی یا فتہ معاشرہ میں لیک فاندان کے افراد کے درمیان، فائی فود پر، ایک بیٹ اور اتحاد کو پیا کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ایسے فوق فرق بیتا ہے ۔ اس کا حصول دوستی اور فیر سطال کے اصاسات بیدا کرنے سے ہوتا ہے جو ہاہی مقاصد کی تکمیل کے افراک نتیم میں فرودیات کی تعلین کے لئے ، ایک دور سے کی فدوت کرنے اور ہا ہمی تعاون کے نتیم میں فرودیات کی تسکین سے بیدا ہوتے ہیں۔ انسانی نسل کی افراک موریات کی تسکین سے بیدا ہوتے ہیں۔ انسانی نسل کی افراک موریات کی تسکین ہو مختلف خاندانوں موریات کی تسکین ہو میں جو میں جو میں جو میں جو موریات کی تسکین ہو موریات کی تسلین ہو موریات کی تسلین ہو موریات کی تسکین ہو میں جو میں جو میں جو موریات کی تسکین ہو میں جو میں جو میں جو موریات کی توریات کی تعلق میں جو میں جو موریات کی تسلیل کی جو میں جو توریات کی خوریات کی توریات ک

اخلاقي كمربلو كردار

سیاں سرمور درور بیس، مودول کو پلوکرداریہ کہ اس میں نسلِ انسانی کی افزائش، مختلف مدامیتوں کا تختط، جنسی مصوصیات، فاندان کے ہرفردگی ملامیتوں کی ترقی وفود خاود دوسی اور فیرسگالی کے پائیدار واہری تعلقات شامل ہوتے ہیں ہو بڑے پیمانہ پواکی بہترین وُنظم معامرُوکی بنیاد فراہم کرتے ہیں - اس بیان کے دو رہے بیطنے کی تابت پر کتاب البدور' بیں سے یہ بیان پیش کیاجا سکتاہے ! "زندگی کے کوبلو کردار۔ اصول (مکست)، رائے کلی اور عام واقفیت ومشاہدہ کے مطابق سات اخلاقِ فاضل کی تصوصیات کی روشنی ہیں، آپ کی تصوصیات کی روشنی ہیں، آپ کوکس طرح کتی اہمیت وہیتے ہوکہ آن کے ساتھ تمہارے کرداداور اسٹ آگر بی سے شائل میں اورا تما و ورشند کی نہایت با ورت شکل برقرار رہے یہ شائدیں وارتفاع

ان خصوصیات پس یا اضاف کیا ماسکتا ہے کہ گھر بلوکر دارکا ایک دومرانشان، یا آدوا ہی رشت کا کردار ، جیوانات کی مبنی اور تولیدی خاہشات کے مقابلہ میں ارفع و اعلیٰ ہوتاہت اور بامل تر اور بلند نفسیاتی مقاصد کے حصول اور فروغ کے کام آناہ ہے ۔ گھر بلو کردار کے نمونے یارسوم اِس طرح بنائی ماتی بین کران مبنی تحریکوں اور آن کے برادارت مقصدوں کی فروری تسکین کرتے ہوئے ، معافرتی اور انسانی مقاصد کو اِن سے بلند تر اہمیت کا حال قرار دیتے ہیں ، یہاں تک کران لیت مقاصد کو کہی بحی بلند سطح پرنہیں اجمید دیا جانا کروہ مذکرہ بالا ، اعلیٰ تر وار فع مقاصد کے مقابلہ میں زیادہ اظہار یا سکیں اور ریادہ نایاں میشیت حاصل کولیں ۔

معائرة مقاصدا يے بحي بيں جوكه كمريلوكداركے بعض بنيادى اورعفري نونوں كے ذريد شاخت كے جاتے ہيں ، دوررے فاندانوں سے دوستانہ اور برسائيكى كے تعلقا برقرار رسكتے ہيں۔ اور يہ معائرتي مقاصد ، ان كے درميان ايك ، دور سے سے معابدس كے مواقع بدياكرتے ہيں، نيز نجے بدياكرتے ہيں اور إن كى مناسب پرورش ہوتی ہے جس كے نتيج بيں موائرہ كى قوت اور اس كى اقا كے عناصر بيں اضافہ بوتا ہے۔ يہ معاثرتي مقاصد انسانيت دوستى كے مقاصد ميں توسيع باتے ہيں مثلة انساني نسلوں كى وسيع بديانه براتا ، ارتباط اور بہورى ان بى مقاصد كواس نقطة على مست ليم كوناكد إن سے اعلى توانى بيات النسياتى ارتباط اور بہورى ان بى مقاصد كواس نقطة على مست ليم كوناكد إن سے اعلى توانى بيات

مدی کیس بولے گے۔ بظاہرے انسانیت بہندی کے معلمدے بھی آگے بھل جاتے اور ذہن انسانی کے رجان کو کلیت واقاقیت VAIVER SALITY کی اطل ترین عطاکہ تے ہیں -

محمد الم كالم متعلق، شاه ولى الله كى بحث كومبولت كى فاطر فإرائيم محتول في زن وشوك تعلقات (ب) بكوست تعلقات اور معاشرتى اداروں سے تعلقات ، ين تقسيم كيا جاسكتا ہے -

، وشوك تعلقات

شاہ ولی اللہ نے بان رموم وروایات کے سے کائی مکھاہے جومیاں بیوی مے یان شادی کے وقت اور شادی کے بعد ، پائیدار اور جیشہ کے تعلقات پدا کرنے تعلقات بیدا کرنے تعلقات بیدا در یہ رسوم ، شادی کا مقعد ، خاندان کی تعیراور دومرے خانداؤں یا موسے دورہ اور سے اور دسے اور کے متنقبل کے معاشرتی تعلقات سی استوار کونے سے ق رکھتی ہیں ۔

ایسی رسوم جومتذگرہ بالاشیاء واعال سے تعلق رکمتی ہیں وہ الیسی رسوم ہیں جو سن) شریب زندگی کے انتخاب (ب) بعض مضوص پرشتہ دادوں (فرات) سے شکل ما نعت اور (ج) مثلنی یاسگائی (منا) کی رسوم ، فہر، نکاح اور شادی کی تقریب فولمیہ سے تعلق رکمتی ہیں ۔ اِن ہی کھولو مقامد کے لئے ، یہ شادی کے بعد ، گھولو ادادوں کے کوار پنے زیر از رکمتی ہیں جوزن و شو کے ایک دو سرے کے لئے نملوم ، وفاداری اور فیر کالی دو سرے امور ہیں ہاہمی معاونت و تعاون کی بنیا دہر نمان کے بیان فطری امتیان بیا دہر است کے درمیان فطری امتیان بی بہوت یا مائل ہیں اور اِن تعلقات ہیں زن و شوک فرائعن کے درمیان فطری امتیان بی

ورتوں پر، مردوں کی موجودہ اعلی ترحیثیت اِن مقائق پرقائم ہے جو اُن کی مظیم تر بی قوت، مورتوں کی تا بعداری اور معاشی کوالت پی مردکی دست نگری (جیسا کہ بیرسم میک سیدے کرورتیں اپنا تمام وقت کھربلو فواکش کی انجام دہی میں مرف کرتی ہیں)، گھرے بامر موضع بعرف کی بدولت ، مردول کے وسیع تردازوسے ماصل شدہ وسیع ترمشاہدہ،
ان کے فاری معاطرت اور بردن علول سے دفاع کے معاشرہ کے سفتے ان کی عظیم ترصوبیت
اور موزونیت وغیرہ ۔

بچول سے تعلقات

اس طرع ، بجوں کی مگہداشت کے سے ، شاہ ولی اللہ نے والدین کے درمیان تعاون پر نوردیاہ اورانہوں نے معاشرتی اسبب کی بتایر ، وادت کی تقریب معنیقہ کی رسم کی حلیت کی سب نیز ایسے بجوں کے سے والدین کی نگرانی و ذمہ داری کومتمکم کرنے کا نفسیاتی سبب قرار دیا ہے ۔ والدین کی توج و ذمہ داری ، شب کی طبعی بہبودی مک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کی ذہنی ترتی اور تعلیم کے لئے گنجائش بدیارتی سب تاکہ اس سے بچر ترتی یافت معاشرہ بین اپنا میم معامل کرسکے ۔

جب تمیلونندگی کے مقاصدناکام ہو جاتے ہیں۔ اور شادی اس طرح ناکام ہوجائے کرن وشوکے درمیان حسب معمول اندواجی تعلقات اور دوستی کو بحال کرنے کی کوئی امیدباتی نرست موتاہے تاکہ زن وشوکو مزید ناٹون گواری اور معافرہ کو ناگواری وعدم مطابقت ، تنزلی انتخارے کیا یا جاسکے۔

گھیلوننگ کوسلسل اور شدید اختلافات سے بجانے کے لیے طلآق کے سلسلی شرائط اور مدیں مقرد کردگ کئی ہیں اور زن و شوکی علیمدگی کی رسی شکلیں مثلاً ظہار اور الله وغیرہ رکھی گئی ہیں جوم یعین دلاتی ہیں کہ زن و شو کے درمیان کوئی معقول اور حقیقی سبب کے بغیر طلآق یا فلع واقع نہیں ہوسکتا۔

سوبرك موت يا فلاق كم بعد، أنظارك مقررتدت عِنْتَ بجى بعن نفسال لا

ارحسيم جيداآباد

ماٹرتی اساب پرمقود کا گئے ہے ۔ نوکروں سے تعلق

بعض اوگوں کے دوروں کے فادم یا لوگر ہوجانے کی فاص دھ، شاہ ولی الدیسے نزدیک انسانی طبا بھ کے تنوع میں لتی ہے جن میں بعض ایسی ہوتی ہیں جو اپنی کا ف شخصیت اور توراعمادی کی صفات کی حامل ہوتی ہیں اور "جولوگ نطراً آقا واقع ہوتے ہیں ماہ کہ بعض دور مری طبائح ، ایسی خصوصیات میں فقدان کی بدولت ، ان افراد کی صفات

بی رکمتی ہیں جو فعارًا ماتحت واقع ہوئے ہیں ان مالکاند ذہن سکھنے والے افسراد کی ماکن دوریات، ماکن موریات،

ایے لوگوں کو ایک مجمع کردیتی ہیں اور زیادہ ترمالات میں دہ آجر اور اچر کے تعلقات قائم کریتے ہیں اور اِس باہمی مزوریات کی تسکین ونکمیل کرتے ہوئے وہ کھریلوا مور

اس مقدد کے حصول کے لئے آفا وفادم کے درمیان پاندار تعلقات لاڑی ہوتے

بیں جوایک دوہرے کے درمیان مذبہ نیرسگائی کے بغیر کان نہیں ہوتے البتہ آفا اپنے
فادموں کے لئے فلوص ، بخشعش و حربانی کے مذبات رکھتا ہے اور خادم ، اپنے آقا
کی فرال ہمواری ، مکم برواری ، ایما نداری اور خیرسگائی کے جذبات رکھتے ہیں ۔ اِسی مقصد
کی فرال ہمواری ، مکم الدرم نے برایت کی ہے کہ آفاکو جلسینے کہ اپنے تعا ومول کی توراک
کی تکمیل کے لئے شاہ ولی الدرم نے برایت کی ہے کہ آفاکو جلسینے کہ اپنے تعا ومول کی توراک
ولباس میں معتب نے اور اُن کے ساتھ جہاں تک موسی کے خلاف زیردستی کام لینا ، یا اُن افراد

بہری منے ہوئی منے ہوئی من سے ہوئی من سے کا کہ آزاد زندگی بسسر کرنے کو اس شند موں ، شاہ ولی النہ عکے نزدیک اِن ہاتوں سے ندمرف کمریلو بہبودی کا مقصد تا لُن ہوتا ہے بلکہ محیثیت مجوعی یہ معاشرہ کی بہبودی کے خطرناک مدتک مند ثابت ہوتا ہے۔ معامت رقی تعلقات

اتمادویکانگست پیدا کرسے کے لئے، ختاعت خاندانوں کے افرام کے ورمسیان

الرسيم جداكاد

معاشرتی رابطے لائی ہوتے ہیں۔ ایسے وابطوں کی بنیادیں ہوبیت سے فانداؤں کے ارکان کو ایک معاشرہ کی وہن تر یاوری می متحد کر دیتے ہیں، شاہ دف الشریک زدیک ان کی نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی موبیات میں ہوتی ہیں ہوگان میں ہاہمی دوستی اور فیمالی پیدا کرتے ہیں۔ فیرسمالی پیدا کرتے ہیں۔

ایے معاشر تی رابطے ان کی زندگی اجتای جیکتوں مدنیات العلیم ای تسکین کرتے ہیں اور اسی دوران وہ خطرہ اور آفت کے تازک کمات میں اپنی وقتی ضروریات کی سکین کے ذرائع بی معین کرتی ہیں۔ نیزوہ باہی معاونت اور تعاون سے اپنی بعض معاسف ضوریات کی تسکین و کمین کر لیتے ہیں۔ یہ بات اُن کے رسشتہ داروں سے محدود ترمعاشر تی رابطوں اور رشتوں میں خاص طور پر عمل میں آتی ہے اور اسی میں وراتت اور و میت کے وانین ورسوم کی بنیادیں کمتی ہیں۔

یسس موزوں معاشری کرداروہ ہے ہو ہاہی دوستی کی حفاظت کہ اس ادارات اورائے دیا ہدا ورائے دیا ہدا ورائے دیا ہدا ورائے دیا ہدا ورائے اورائے دیا ہدا ورائے دیا ہدا ورائے دیا ہدا ورائے کے نزدیک، موزوں معاشری کردارے، لیک دومرے کے بہاں مواقاتوں کا سلسلسٹروع بوتا ہے، تعنی کا تباولہ ہوتا ہے ، دور سہنے کی صورت می خطوک آباب ہوتی ہے ، باہی ادا و دمیاونت (مالی یا کسی اور قسم کی)، باہی نیرسٹالی اور ہمدددی کا مظاہرہ ہوتا ہے ، ایک دومرے کے میبوں کو نظر انداز اور نوزشوں پردوگرد کی جاتی ہے معمولی فرصیت کے معاطات ہولاڑی طور پرناگواریت اور تنازم کی شکل اختیا رکرسکتے میں پرکبری توج دی جاتی ہے اول معاشرہ کو ایک عضویاتی دی باتی ہیں منظم ہونے کے مقصد کو ناکام بنایا جاتھ ۔

بابہشتم معاشی اورسیاسی کردارکےاصول

ارمعاشى كروار

ایک اعل میار زندگی اور زندگی بسرکدنے کی مہولتوں کا جموعد، ایک ترق پذیرمائٹرو

اور دورس ہوتے ہیں ہان میں یہ استے ہی اہم ہوتے ہیں بطنے کہ متنکرہ ہا انفیاتی ہما ترق اور دورس مقاصداہم جوتے ہیں ۔ اِس ضمن میں موزوں یا افاق کی کردار کا مقصد ہے ہما تو ہے کہ وہ لیک امل معیار زندگی فراہم کرے جو معا شرہ اور فرد کی صوبیات کی مختلف اقسام کی تسکین ہے ہمی تعلق رکھتا ہے ۔ اِس نقطة شکاہ سے معاشی کردار کی معیاتی کا موزوں یا افلاتی کردار ، افلاقیات کالیک جزد ہوتا ہے۔ بیال لیک ایسے معاشی کردار کی بنیاد کے فتسر خطوط بیان کئے جاتے ہیں جوامل معیار زندگی اور معاشرہ کی بہود سے تعلق سکھتے ہیں مزید تفصیل کے لئے ، معاشی مزوریات کی فوجیت واجمیت کے سابقہ ما صف کے حوالے دیکھے جاسکتے ہیں جوسوم ، جہارم ، بنجم اور صفح باب میں دیتے گئے ہیں۔ اعلی معیار زندگی

ایک امل معیار زندگی ما مسل کرنا ، ایک افلاتی کر دار کے گئے بہت منوری ہے ،
تی یافتہ سلموں کے معاشروں میں ، توگوں کو دحرث تمام اخیائے مرف common TIES
پیدا کرنی پڑتی ہیں ۔ بکہ انہیں ، سامان تجارت کی پیدائش میں مقدار و فوحیت کے محافظ ہے ۔
بولیاتی فراق ، آرام و تسکین کے ذرائع کے مطابق ، اپنی کارکردگی میں اضاف کرنا پڑتا ہے ۔
مسندیت وحرفت

متذکرہ بالا مقعد، فمان قبم کی منعقل کو قائم کرنے سے ماصل ہوتا ہے اور ان یں وہ منعتیں ٹایاں ہو جاتی ہیں ہو خروریات تندگی فراہم کرتی ہیں جعبے زراعت، کالگ تعرات مکان ، پارچ بانی ، کوزہ گری ، اواری ، ماہی گیری اور زین و ممند کے دوسے دسائل کو کار آ ند بنانا۔

خاص منعتوں کے ملاوہ ترقیا فت مماٹروں یں اوگ بان منعتوں ہی کام کے ۔ پس بوسانات میسٹس احد فعکا لاندائی ایر اوار کرتی ہیں ۔ فوج اور مکومسعہ کی مدیری ہزمتیں وفیرہ معنی کمانے کے دومرے وسائل وزرائع ہی فرایم کرتی ہیں -سینٹے اور تھارت

دیتی ہے جس میں اشیار کا میادلہ وغیوشاف ہوتلہ اوراس کے افت ندیک لیک مسیلی اظام کی موجدگی اہم ہے۔

ایک شخص کے لئے موزوں کام یہ ہے ہو اُس کی طبی وزینی مسلامیتوں اور مذاق کے مطابق ہو اور وہ اِسی دوران ، اِس سے کا فی روزی مجی فراہم کرے ۔ معاشی بہیودی

معاثره معاش بهبودی سکسلف به لازی سید کرجهان تک مکن بوسک کوئی بیکار ندرسید اور وه معاش بهبودی سکسلف به لازی سید کرجهان تک مکاری فواسفها لوگوں کا مدرسید اور وه معاش معزت دراسید کی اطاک وجا مکاویر ایسید لوگوں کا بار ندمرف ملکت کی المیات سکسلف معزت دراسید بلکرمعاش کی بهبودی بمی خطره بیل پر مجاتی سید اور به ندمرف غیرمعاشی بلکرفی اطاقی کردا بمی بوتا سید -

اس کے تیجہیں اطاک و جائداد کے سلسلہ میں ترائم واقع ہوتے ہیں مسٹ کا دصور دیں، چوری ، ڈکیٹی وفیرہ جوئے اور سود نوری (USURY) کی افعاق سوڑ طواست و رسوم وجود میں آتی ہیں ۔

اُن نظاموں کے امول ، ہو تبادل اسٹیاء اور دو رہے مماشی تعاقات کعماقی یس زیر مل آتے ہیں ، معافرویں اعلیٰ میار زندگی اور تصور بہودی پر قائم ہوتے ہیں نہیں نہیں دوستی وفیر مگالی کے تعلقات کا تحفظ کرتے ہیں اور بملی ، توویزی، دیستی وفیر مگالی کے تعلقات کا تحفظ کرتے ہیں اور بملی ، توویزی، نویست ولعل کرنے کی برائیوں کے تعلق ، اخلاق فاضلہ سکے رجانات کا تحفظ کرتے ہیں۔

۲ يمسياسي كروار

معاشویں ایک سیاسی مملکت کے موزوں کردار کا مقصد، معاثرہ یں تحفظاتلو ہوتا ہے اور اندرونی وہرونی خطروں کے برخلاف معاشی اورعام فلاح و بہودی کا فروغ تاہے ۔

عائثرہ کے لئے خطرے۔ مائرہ کے اعداس کی بہودی کے لئے خطروں کو

شاه وى التركيف ديل الدانين بيشس كيا سها-

(۱) مان ومال كرسلسلدي بولناك اور مجران مركرميان - (۲) ايد مرجانات جوالمو منظم طبائع کی فطری صدیمیتوں کوفراب کرتے ہیں اور عام طبائع میں گرایی و بگاڑ کا سبب بنتے ہیں (مثلاً بدانعانی کی رسوم وروایات ، منسی اور دوری کا کان) - (۳) ایسی مرکزمیان جو ایک محمید نظام کے ارکان میں تا اتفاقی پیداکرتی ہیں دشافا حوام کاری، دوستی ختم کرنے کی کوسشس وفیره) - (۲) تخیبی معاشی نظام ، یو دسوک دی پرقائم جدتے ہیں ، سود کی اطلىت در اجاره دادى ، زخره اندوزى وغيو- (۵) كام سے بدانتائى برتنا اوروزى کے لئے عام دیمانات ، جوفیرترتی یافتہ اور وحشیانہ زندگی کے مَلَم بردار موسقے ہیں -(۲) آبادی کا ترک وطن اور بچرے اِس مدتک کنا کہ اِس سے معافرہ اور ملکت کو تعلوہ لاحق ہوجائے۔ (٤) نقلِ منت اور محنت کی ناہموارتقسیم ، جوخاص صنعتوں کونظرانداذ کھنے سے وجودیں آتیسم اور سامان تعیش اور فیر پداواری منت یں کثرت سے مصروف ہوجانا ۔ (٨) لوگوں کی نندگی اور ملکت کے لئے طبعی خطرے یا متعدی اواض کا محیلنا، (شلاً براری اورسیلاب وفیرو) - (۹) منت کشس موام پر بهاری فیکس نگانا جسس سے وہ برا د ہوجائیں اور وہ یا تو بغاوت کرنے پرجپور ہوجائیں یا معاشی اور روحانی دوؤ امتبارے برباد ہوجائیں -ملکت کے فرائیض

ایک ملکت کے فرائنس یہ ہیں کہ وہ دان تمام معاطات پر فاص مگرانی رکھ ، حجد کی بدانتظامی سے معاست می بہودی کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے ۔

ملکت کے دورر سے فرائنس ہے ہیں ،۔ تعمیراتِ ماتہ کی شکل میں توجی بہود کے کام کرنا ۔ کاشتکاروں کی موصلہ افرائ کرنا تاکہ کوئ قطعہ اراشی بوکاشت ندرہ جائے منعی کارکنوں کی رہیستی کرنا تاکہ آن کا پیدا کردہ مال تجارت اپنی نوعیت ومقدار میں نوا دہ سے نیادہ ہو۔ یہ مملکت کا ایک عظیم فریغہ ہونا چاہیئے کہ وہ غوار اور مروست مند افرا دم ف رنا یہ کی بہود کے کام الخام دے ۔

ملکت کوآرٹ ، انجنیر کی۔ مطالعہ تاریخ ، طبی علوم اور سائنڈ کک علیا فتو ( کے لئے لاڑی طم کی مختلف اقسام کی وسلہ افزائ کرنا چاہئے۔

یہ بھی لائری ہے کہ طکت کے شعبہ ،ایماندار اور باصلاحیت افرادکی جمرانی ہیں کام کریں ، چومشحکم طبائ کے ملک ہوں ، ساست اخلاقِ فاصلہ کی صفات نمایاں طور پردیکھتے ہوں اور وہ محست مند خلق ا ور حام ربجانات کے مامل بھی ہوں۔

یہاں پر سیاسی کروادیے بنیادی مقاصد کے ممن چند خطوط بیان کے گئے ہیں جو اعلیٰ سطے کے معاشروں بیں افعاتی اور موزوں کر دار کے سلے انتہائی اہم ہیں ، انسانی معامشہ و کے سیاسی ہبلوگوں کی نوعیت اور اہمیت کے ساسلہ کی حزید تنفسیلات کے سے باب سوم بعنوان معرافی پیسس منظر موصط فرائیے جس میں معاشرتی ارتعت اسکے تیمیسے مرحلہ میں ہما ترق ارتعت اسکے تیمیسے مرحلہ میں ہما ترق کے فرور ف کے ورمیسیان ، اس کے مسیاسی اداروں کی ترقی ، پر کانی تنفسیل سے بحث کی جاچکی ہے۔

شی شوری سیکاست الیی حکمت ہے جو باشندگان شہر کے پاہی ربط اور اتحاد کے۔ تخفظ احداس کی کیفیت سے بحث کرتی ہے شہرسے میری مراد وہ جماعتیں ہیں جو مل جل کر دہتی ہیں۔ احدان میں باہی معاملات ہمتے ہیں، اور وہ مختلف متنوق گھروں میں بور وہاش رکھتی ہیں۔

ادد سیاست مُدُنْ کے بارے یں اصل یہ ہے کہ اہل شہر کے بائمی روا بطائے کھا فا سے کو یا ہورا شہراکی و مدت ہوتی ہے جو چند ابر اے اجتماعیۃ سے مرکب ہے۔ اور برمرکب یلئے یہ مکن ہے کہ اس سکے مادہ یاصورت یں کسی قسم کاخلل پیدا ہوجائے یا اسے کی قسم مرض لائ ہوجائے ادرمرض سے میری مرادیہ ہے کہ اس مرکب کیلئے کوئی دائی حالت روفا می حالت مودرات می اس برکب کیلئے کوئی دائی حالت مودرات می نعقی بیدا ہوجائے یہ بی مالت مودرات می نعقی پیدا ہوجائے یہ بی مان ہے کہ والت مودرات می نعقی بیدا ہوجائے یہ بی مان ہے کہ والت مودرات می نعقی بیدا ہوجائے یہ بی مان ہے کہ والت میں باتی ہے۔ دالت یں باتی رہے بینی دہ مرکب انجام اللہ اللہ بی باتی ہے۔

# علاميب دانحكيم سيالكوفي

#### مافظ عيادالله من الدقي

علام عبرالحکیم عبراکبری سی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ معاصب روفتہ الا دبار
کے بیان کے مطابق آپ کے والد بزرگوار کا نام شیخ شمس الدین تھا ۔ آپ کاسال
پیدائش ۱۹۳۸ شرے ۔ جبکہ اکبرکو بندوستان میں مریہ ارائے سلطنت ہوئے ابھی چہ
پیدائش ۱۳۳۸ شرے ۔ جبکہ اکبرکو بندوستان میں مریہ ارائے سلطنت ہوئے آپ سے
برس کر یہ تھے۔ دخرت مجد والف آئات ہو (سال ہی الفائل ) پیدا ہوئے آپ سے
عارسال چیوٹے تھے۔ نواب سعداللہ فان ہوشاہجہان کے عہد میں وزیراعظم کے مستاز
عبدہ پر فائز رہے علامہ کے ہم جاعتوں میں سے تھے ۔ جانا نچہ مولئنا میر دین فوق قرط ادبی کہ
عبدہ پر فائز رہے علامہ کے ہم جاعتوں میں سے تھے ۔ جانا نچہ مولئنا میر دین فوق قرط ادبی کہ
مہدہ یاں وارث کو کوشیری فرائی مصاصب
میں موجودہ ہے ۔ یہ نشرف رہا ہے کہ دواں مدموف مولوی عبدالحکیم صاصب
شاجہان اور صورت شیخ احد مرہندی میر دواف تانی جبی پڑھتے رہے ہیں ؟
شاجہان اور صورت شیخ احد مرہندی میر دواف تانی جبی پڑھتے رہے ہیں ؟
سیالکو فی اسے دوملا والحکیم سیالکو ٹی جن کا جندوستان کے مشہور طار وفضا کا مندوستان کے مشہور طار وفضا کی شاد ہوتا ہے۔ موجہ سدولٹہ خال کے ساتھ ملا کمال شعبری سیالکو ٹی سے پڑھے تھے۔

اورسعداللہ فال سبق میں إن سے بیچے شے ، گرقیمت کے معاطر میں إن سے زیادہ ہا تھے ، گرقیمت کے معاطر میں إن سے زیادہ ہا قدم شکے ، اور ملائی کے خطاب سے موصوف ہوکر برستے برستے شاہم إن کے درباتا من کے یہ صاحب سالکین آلسائلین و کا آرتی وصاحب تاریخ سیا کوٹ مدی وصاحب من کے یہ صاحب سالکین آلسائلین و کا آرتی وصاحب تاریخ سیا کوٹ میں مدید الحکیم کے دوست مجدد العن ثانی می مظاہر عبد الحکیم کی مشب اور مولانا کمال کے میں کا شاکر دیتا ہا ہے۔

عقومہ عدالحکیم اور حرب تعددالعث تان عکے بابی مراسم کا پی مال صاحب زیرة المقامت المقام

م ایک مرتبہ ملام عبد الحکیم فی مخرت میددالف ٹان کا کو تواب میں دیکیا کروہ مولوی صاحب سے قرآن مکیم کی ہدائی میں سے ہیں شیل الله شیم دُرُهُم فی تعوض فی میں میں میں ایک الله شیم دُرُهُم مین کے الدر لیک کی کھیجوت و دیکھا کہ سین کے الدر لیک کورہ س مارے بدن پر اس کا اور مالت ہے کہ سارے بدن پر اس کا ارْجموس ہوریا ہے ۔ دُکا اور قوم کے لئے محرت کی فدمت ہی ایک عربینہ دکھا؟

نواتم الله المعنف زبرة المقالمت لكمتے بين - ايك دور قيرم اقل (حزت عدد) كى بلسس بين تام مريد مافر تھے - اثناء مختكوين كسى نے كہا كہ آنجناب كى تجديد الف اور يوميت ہم وكوں پر تو اظهر من الشمسس ب ليكن اگر كوئ مالم جو ملائے عصر بين بلند مرتب ركمتا ہوا ورجس كى سند كوسب تسليم كولين ، اس امر كى تائيد كرے قوبهت اچھلے ۔ خواج باشم جو مولانا محراله الله محرف كتى كے تام سے بحر شم بودي كہتے ہيں بين فردي الفاظائي زبان سے حضرت قيري اقل كى فدوست بين وض كتى - فرايا مولوى عيد الكيم سيالكو فى كو بين الله كا كي موست بين وض كتى - فرايا مولوى عيد الكيم سيالكو فى كو متحول بين ان كا كيسا مرتب به سب نے بالاتفاق عرض كيا ۔ آج معقول مان كا كوئ تائى نہيں ہے وہ يكائے زمانہ بين بير آب نے فرايا كہ مولانا نے محمول بين ان كا كوئ تائى نہيں ہے وہ يكائے زمانہ بين بير آب نے فرايا كہ مولانا نے اس خطری بہت سے مدميد فقرے صفرت تيوم اقل كے باسے بين مقال ہم اس خطری مولوى عبد الكيم مروم نے مدميد فقرے حضرت تيوم اقل كے باسے بين مقال ہم جوم اقل كے باسے بين نظر ہم جوم اقل كے باسے بين نظر ہم مولوى عبد الكيم مروم نے واقع الكاما تھا ۔ بيان كيا بانا ہے كم يہ سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم نے واقع الكاما تھا ۔ بيان كيا بانا ہے كم يہ سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم نے واقع الكاما تھا ۔ بيان كيا بانا ہے كم يہ سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم نے واقع الكاما تھا ۔ بيان كيا بانا ہے كم يہ سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم سے واقع الكاما تھا ۔ بيان كيا بانا ہے كم يہ سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم سے واقع ملكاما تھا ۔ بيان كيا بانا ہے كم يہ سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم سے واقع ملكاما تھا ۔ بيان كيا بانا ہے كم يہ سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم سب سے بينا ضطرے جومولوى عبد الكيم مروم سب سے بين كيا مولوى عبد الكيم مروم سب سے بين كيا تھا ہے بيان كيا ہائے ہے كيا كيا ہائے ہے كوئي كيا تھا ہے كوئي كيا ہائے ہے كوئي كيا ہائے ہے كوئي كيا كيا ہے كی كيا ہے كوئي كيا ہو كوئي كيا ہو كيا ہو كيا ہو كوئي كوئي كيا ہو كوئي كيا ہو كوئي كيا ہو كوئي كيا ہو كوئي كوئي كيا ہو كوئي كوئي كوئي كوئي كوئي كوئ

حنرت مجددالت تاني مح كولكها - رومنة آلادباء ورومنة آلقيوميه بين نجبي إس خطك تائيد کی گئی ہے۔

علامدهبوالحكيم في بالآخر صنرت مجدد الف ثالى ببيت كى اور تخديد الف كا ثبات يس أيك رساله يمي " دلائل التيريد" ك تام سع لكعا - روضة قيوميدين اس رساله كم متعلق لكما بدكر اس مين مولانا في نهايت قوى دلائل وبران بيان مسرمك بي . مولانا جب مرمندے واپس آئے توان کے نام کے ساتھ دربار قیومیت سے" آفاب پنجاب ك صلاب والفاظ كالضافه بوجيًا تقا يعنى وه وجود جومرف علوم ظابرى كاآفتاب تما اب باطنی وروحانی فیوضات بین سی تشمیر بازخرم وکرنکلا -

جرت بے كە آپ كا نام " أكبرنامه، آئين اكبري" اور موفنا محرسين آزادكى كاب دربارِ اکبری میں موجود نہیں ۔اس کی وم ایک بیمی بوسکتی ہے کہ جو نکد اکبرطا رکا قدروان دخا اس لئے اس کے ہم عصر وُ زمین نے علمار کا تذکرہ عمرًا دکیا ہو۔ اکبر کی وفات کے وقت اسلالی میں آپ کی عرفام برس کے قریب تھی۔ اس وقت اکبر کے عالمیشان مررسرلام ورین آپ مرس تھے ۔ لیکن آپ کی رسائی اکبر کے دربا ریک نہ ہوسکی تھی ۔ بہی وج بك بعض كتابون مي آب كا وكرنبي منا - آب كانى منت المور سب - يهال مك كم فاخل لاہوںی کے نام سے شمیورہو کئے

عدالعُرْشا رح مسلم اليسك قول كود قال الفاضل اللابوري لكد كربيان كراسيه-روضة الادبارس بجى أب ك قيام لا بوركا ذكرب اوركماب كرمسائل منطق بين علائديدب ادر اگرہ سے آپ کے اکثر بحث مہاحثہ رہتے تھے۔

اكبركي وفات كے بعدر سكالناء بن جب جهامكير نخنت بريد فيتاہے تواس في علماء كو جاكيري عطاكين - علامه عبد الحكيم سيالكو في كوجهي إيك معقول بأكبر دى كني - بجامكيركي آب برفاص توجر تھی۔ شاہی منابت کی وجسے آب اہل شمت ہوگئے تھے۔ علماتے ہسند مسائل دینیہ میں ایسے فاوی طلب کرتے اور اس زماندیں یو کم تعلیم بالکل مغت تمی اس لنے طلباء آپ کے درس میں دور درازسے استے اورمساحب علم وضعل مورواتے۔

آتاً بغیریں مبدِ جہاتگیری سے جن سول عالموں کا ذِکر سبے ان میں ایک نام مولانا عبد ان کی ایک نام مولانا عبد انکیم کا بھی ہے ۔ آپ عبدِ جہانگیر کک لاہور ہی میں قیام فرا دہ ہ ۔ آپ نے حضرت میاں میرسے طاقات کی ، جس کا مفتل حال شاہزادہ مالا شکوہ نے اپنی کماب سکین تالعلماً میں انکھا ہے ۔

شاه جهاں کے عبدین عقام موصوف کواکبرآباد (آگرہ) کے مرکاری مدرسمیں ہو اکبرگا اولیا ہوا تھا مدس املی بناکر بھیجے گئے۔ ماجی محد قدسی مشہدی ہواس زمانہ کے مشہود شاع بھی اور قلم عبدالی کیم اس مدرسہ میں ایک ہی وقت میں استادرہ۔ مشہبرد شاع بھی مولا کو دربار تک رسائی ہی برقری ۔ چنا نی اس مہدی اکثر کما بوں میں شاہبہان کے دربار میں ایس اور الل وعرب وشام تک کے دربار میں ایران و توالی و عرب وشام تک کے علم اور اہل کمال موجود تھے محران سب میں بواظ قابلیت عقامہ عبدالی کیم کاپایہ بلند مقار مقام اور اہل کمال موجود تھے محران سب میں بواظ قابلیت عقامہ عبدالی کیم کاپایہ بلند مقار مقام سالہا میں انعام و اکرام سلتے رہ ان میں ایک مقام دوراک کیم سیالکوئی بھی تھے۔ سالہائے علوس میں انعام و اکرام سلتے رہ ان میں ایک مقام حبور کیم سیالکوئی بھی تھے۔ صاحب با زائک ام دفتر اول میں مقامہ عبداکیم کے متعلق کھتے ہیں ،۔

البهل نوب ورائع بندوستان بمماحب قران شابهان الالله برا مراحب قران شابهان الالله برا مراحب والتحكيم دلي برا مراحب الا مبدالحكيم دلي عبر بالط تودرا به درگاه فاافنت دسانيد - برگاه واد وحشور ميگر ديد بروايت نقيدة نا تحدود تنموس فاكشت - و دو بارسنيده شد - وجند قريد به رسم سيورفال انعام مشد ؟

شاہیما فی میری بورامور دی علم علام درجہ امرام میں داخل تھے ، اورجن بی بست مثل افرام میں داخل تھے ، اورجن بی بست مثل افراب سعد الله خال ملی فرمات پرجی فامور تھے مصاب ب آثار تیر سنے اس کی تعداد یا سیائل مک بیان کی سے جن بی برخشانی بھی میں بنا ری اورسندھی بھی ۔ اس طرح لا بوری ، دبنوی اور کالی بی بیں ۔ تا عبدالکیم سیالکوئی کا نام بھی جلی مروف میں مکھا بواسے ۔ یہ علمام وفضلام ملی کام بی کمت تے تھے ۔ نیر دالک کے بادشاہوں اور ماتحت

والیان کک کو طنورات کے ساتھ مکومت کی طرف سے مراسلے لکھتے تھے۔ ٹربیت اسلاميها وريلم وين كى حفاظت واشاوت كرت ته تع - ان ك فيينا ب معبت كايرا ثريما که شاہبهان نے با دشاہ بوکرکئ فیرسٹ رمی امور مثل سجدہ کونش دفیہ و تک کا دیتے۔ شابحهان ف دومرتبر علامه حبدالحكيم كالتلاوا كليا- ما ترالامراء اور ديكركابون یں اکھا ہے کہ مولانا کو دو مرتبہ جرمزار نعت دیا جوان کے وزن کے برابر تھا۔ مدائق الحنظيم یں موالنا عبدالحکیم کے حالات میں اکھاہے کہ شاہجان کے عبدیں ان کے پاس ایک لکھ بهيس بزاررويد سالانك ماكريتي جواب كي اولا وسيد باس جدر بشقول لك قائم ديي -ملامه عبدالحكيم علوم معقول ومنقول ،منطق وفلسفه اور دينياست كم عجمة أبحرين تھے کرجن کے پشمر فیعن سے سینکڑوں اور ہزاروں تشمیکان ملم نے پیاس بجانی۔ لیکن آج بیب مولانا کے فیمن یا فتان اور تلومذہ کے نام تلاش کے جاتے میں توسولت الرّ الكرام ملداول ك كبي اوركس شأكردكانام نبي منا - الرّ الكرام بين يونكر زياده تر بگرام (مکھنو) کے علمار وفضلار کا ذکرہے -اس نے اس میں ملامد میدالحکیم کے جن وقد شاکر دوں کا نام طلب وہ بلکرام اوراسی نواح کے بزنگ ہیں۔ یعنی () عبدار سیم جو مراداً ہا وسے قاضی مجی ہوگئے تھے (۲) سیّداسٹمیل بگرای ۔ مکن سبے ان بزرگوں نے كا عبدالكيم سے اس زمان مي تعليم يائى بوجب شابجان كے ابتدائى دورمي وہ لاہور سے اکر آباد (ایم ہ) سک مرکاری مدرسہ میں بھیج سے مولانانے لاہور اورسیالکوٹیں ہی سرکاری اورنی طور پرسلسلہ تدرسیس جادی رکھا ۔ تعجب سے پنجاب یں ان کے كسى شاكرد كانام كسى تاستغيس موجودنسي -

تصلیق اس ملام کا تعانیف کی مجع اور کمل تعداد کسی تاریخ سے معلوم نہیں ہوسکی ۔ انہوں نے انہوں نے دیاوہ ترمنطق وفلسفہ کی اوق ترین کا اول کے حواتی اور ان کی خرمیں تکمی ہیں ۔ صرف ایک کتاب غنیۃ الطالبین الیسی بتائی جاتی ہے جس کو آئی سف حواست فارسی میں ترجہ کیا تھا ، باتی کی تمام تصانیف منش الدرین الدرین عوان سید میرک شاہ صا وب اندرابی شن الدرین

کا فیال ہے کہ علامہ عبد الحکیم نے ترویں اور ماسٹیے لکمدر علم کی گرانقدر فدمات رانا دى بين . أَرْ الكرام من آب كى تعمانيف كم متعلق لكما ہے .

« تسانيت أو در بلا دِوب وعج سائر و دائر است »

صاحب رومنة الادبار لكفت بين وتمانيف آب كى بهنت مفيدين اودابل ان كوبهت بيسندكرت بين . چائيراب نے خياتى كاج ماشىد كى اس كے معلق کسی کا بہ شعرہے ۱۔

نحالات نيآتي بس عظيم است برائے عُلِّ أو حبدالكي است علاوه ازی تغییر بیناوی اورمطول پرماستید اور عبدالغفور کا تکمله آب نے نہایت قابلیت سے کھاہے ۔ مختلف کتابوں کی ورق گردانی سے آپ کی تصانیف کی ج تعدادمعلوم ہوسكى ب ان كى تفصيل حسب ديل ب -

(۱) مَا شِيدَ تَفْسِيرِ بِصِنَاوِي (۲) مَا رَشِيدُ مُطَوِّلُ (٣) مَا رَشْبِيدِ عَهِدَ الْغَفُورُ ٢٩) مَا شِي تمرح مواقف (۵) ماست يدمقد اب تلوت د (۲) ماست مرح عمّا مُدَّنفتا زان (٤) ماشير خیالی (۸) ماشیه تمرح شمسیر وقطی میر- (۹) تکسله عبدالحکیم منرح ماآی - (۱۰) ماشیرستس مقائد ملا جلال الدين دواني - (١١) درزه تمينيه درسيات واجب الوجود-(١٢) حوالة دركنارِ شرح مكمة العين - (١٣) حواشى دركنارِ مشرح بدايرمكمت - (١١٢) حواشى دركت ب مرِّ الارواح - (١٥) ترجم غنية الطالبين - (١٦) نثرت تهذيب نحشى - (١٤) القول المحيط يه دسال علم منطق ميں ہے - (۱۸) كتاب مشهود - (۱۹) دلائل التجديد ( حضرت محب قد الف ٹان کے دولی کی تا ئیدیس) - (۲۰) ماست بر والید -

علام عبدالحكيم في جو ترميس لكميس الدجو واشى مختلف ادق كما بول كي تحديد کئے انہوں نے آپ کی شہرت وعظمت کوعلمائے عصریں متاز مگہ دی ۔ گراس زمانہ یں اليد ملمار مى موجود تق جواب كآزاد فيالى كوب شد نبين كست تع يمثلاً طاحدالمذاق كشميرى في جنبين أوجال في درسكابل كالمدس بناكر افغانستان بيج ديا مقارات کے اکثر حواشی کا رو لکھا ہے۔ علامہ عبدالکیم کے سال پیدائش کا معیار صرف تاریخی قیاسات پرکیا گیا ہے۔
ایکن آب کے سال وفات مشکنات پر سب مؤرخوں کا اتفاق ہے۔ اسی طرح وفات کے وقت آپ کی عمر سوسال محق۔ تاریخ سیا لکوش صمدی بیں مولانا عبدالحکیم کی وفات کے داو تاریخی قطعات بھی ہیں جو مندرج ذیل ہیں۔

شه معدن علم صبدالحكيم دل مخسزن علم صبدالحكيم

بمکم ال بی بون به جنت رسید نداشد زول سال ترصیب ل اُو

عکیم آن عالم وین با مرقت دو بار متقی احلال جنت پو بامکم خوا داخل جناں سند . پواں مارٹ بہشتی ارتخائش

علامر عبد الحکیم کی تعمیر کردہ عمارتیں عارتیں تعمیر کرائیں۔جن میں ایک عالیشان خاتی ہو یا کہ علامہ کے علامہ کچے عارتیں ایسی بھی تعمیں جو رفاہِ عام کے لئے وقعت تحمیں ۔

مسجد و مدرسه مولوی عبدالحکیم مسجدین مولانا کامش بود مدرسه می تق ا بوئی تنی - اس مدرسه سے صدرا طالب علم دستارِ فعنبیلت نے کر اور فالغ انتحصیل بوکر نکاتے تنے ۔

معدکا سال تعمیر ساف ایھ ہے۔ بھ نکر مجدک ساتھ ہی مدرسہ کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سن میں آپ نے سالکوٹ میں اپنا درس بھی جاری کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے لاہور اور اور اگرہ کی سرکاری ما زمت سے لھے ہے ترک کر دی تی ۔ اس سنے کر سسے نے کر ساف ایک ساف کے ساف کی جب آپ نے درس جاری کیا تو بھر سیا لکوٹ سے بہت کم بام رسکتے ۔ یہ مسجد میں جب اس محلہ میں مولانا حبد انحی مکانات بھی تھے جو اورج ہو بھے ہیں ۔

حام ومسافرخاند علام فبدالی من ایک تالاب سی بنوایا تھاجس کے متفسل ہی ایک عام اور مسافرخانہ بی تعمیر کرایا تھا۔ بیر شاندار

عاری جو شہر سیالکوٹ کی عظمت و شہرت کا باقت تھیں انگریزی مہد میں سار ہوگئیں۔
ہا ع ۔ تالاب سے مغرب کی جانب مولوی میرائیکیم نے ایک ویسع اور داکشا باغ لگوایا
تھا جس کے چاروں طرف ایک بلندف میں بنائ گئی۔ بلغ میں ہرتسم کے اشجار تمر دار دوجا تھے۔ یہاں چہو ترے اور دارہ دریاں بھی تھیں جن میں سنگب مرم سنگب سیاہ ،سنگر اسنگ ابری اپنی اپنی بہار دکھا تے تھے۔ افسوس اب مذباع ہے مذفصیل شاکوئی بارہ دری برحمارت ۔

عیدگاہ۔ آپ نے ایک عیدگاہ بی تعیر کرائی تنی جس کے چاروں طرف بلنداور چنگی کی عرب کے چاروں طرف بلنداور چنگی کی عارت تنی عیدگاہ کا دروازہ اور اس کی بیٹانی اس مسم کے نقش و نکار اور تو بمورت بیل ہو ٹوں سے آراستہ تنی، جن سے ابود کی مجدوزیر خان، گابی باغ اور تو بری کے درواؤہ کی بیٹیا نیاں منقش ہیں۔ عیدگاہ کے چاروں دروازوں پر بلندمینار سے ،عیدگاہ کامحن اس قدر

دسين معاكداس بين بزارا ادي ماساني غاز پرمد سكتے تے \_

من دریائے چناب سے ایک نہرائی تق جس کے دھے ہوئے نشانات اب بی ایا تھا۔اس میں دریائے چناب سے ایک نہرائی تق جس کے دھے ہوئے نشانات اب بی کہیں کہیں بائے جاتے ہیں دریائے چناب سے ایک نہرائی تق جس کے دھے ہوئے نشانات اب بی کہیں کہیں بائے جاتے ہیں یکھوں کے عہد میں تالاب کی صفة عارتیں برجیاں اور پائساد کر دیئے گئے۔ جنگی از دی کھوائی از دی کھوائی معاف کردیا گیا،لیکن سے دومید لوگوں نے وصول دکیا بلکہ برضا و رضیت موہنا کے تالاب کی کھوائی اور مرمت پرخری کردیا ۔ تالاب کی کھوائی اور مرمت پرخری کردیا ۔ تالاب کے درمیان ایک کواں تھا اور وہاں تک لیک تی بنا ہوا مقالم مرمت کے وقت وہ کن کال کرکواں بند کر دیا گیا ۔

علّامها قبال اورعلّامر عبد الحكيم سيالكوفي حوالنا محمدين فوق مرحوم في سوائخ علامر عبد الحكيم المائم مدين وقد مرحوم في سوائخ علامر عبد الحكيم سيالكوف كي مرزين يس يهيد بوسئة جو بيان شائع كياسيد : وقد مولوى عبد الحكيم عليه الرحمة سيالكوث كى مرزين يس يهيد بوسئة جو شابل شابن معليه كي المكن شهور درستاه متى وان كى عالمكير شهرت آخر شاجه به تنك ببني حب في ان كى عالمكير شهرت آخر شاه كى تنك ببني حب في ان كى قدرا فرائى مي كوئ وقيقه فروگز اسمت شكيا و دربار دملى مين با دشاه كى اشاره سي برف برف بين سيالكوشي فلسنى اشاره سي برف برف بين سيالكوشي فلسنى اشاره سي برف برف بين سيالكوشي فلسنى كى نكترا قرينيان اور موشكا في ان وسطو ايشيا اورايوان كه مكام كوچوچرت كياكرتي تعين و

ان کی فلسفیاند تعدانیف مین سیلکوتی علی التقدورات ایک مشہور رسالہ ہے تو کو مرت ہوئی رصوبی شائع ہوا اس کے علاقہ ان کی اور بھی کتا ہیں ہیں جو اسلامی حالک میں بہت مقبول اور ہردلعزیز ہیں - توجید باری تعالیٰ رہی ان کا ایک رسالہ ہے جو شاہیہان کی فوائنس پر لکھا گیا تھا ، مرفال آج تک شائع نہیں ہؤا۔ اس میں کوشک نہیں کران کا خوائنس پر لکھا گیا تھا ، مرفال آج تک شائع نہیں بوا۔ اس میں کوشک نہیں کران کا خیالات کا بیشتر حصداب تتوجیم بارینہ ہے ، ایکن اسلامی فلسفہ کا مؤرخ اس کو نظرانداز نہیں کرسکت خوالات میں ان کی مسجد اور تالاب اب مک ان کی یا دگاریں ، گرافسوس کران کا مزاد جو تالاب سے قریب ہی واقع ہے نہایت کس میرسی کی حالت میں قوم کی بے حسی دور مردہ دنی کا گھرگز اردے کے قریب ہی واقع ہے نہایت کس میرسی کی حالت میں قوم کی بے حسی دور مردہ دنی کا گھرگز اردے کے وقید کے انتقالی

### اسلامی دورے قریم کتنب خانے (بیت الحکمت سے دارالحکمت تک)

### واکثر عب الحلیم ترعبره-الوالت نیر

مؤرفین کا اس امر پراتفاق ہے کہ اسلامی دور کے کتب فانے ، عصر ماضر کے عامات اور علی اداروں کے کتب فانوں کی طرح تے ۔ طباعت سے پہلے ، کتابیں فلی اور کراں بہا ہوتی تیس ، افغیا رکے سواکوئی دومرا ان کوجی تہیں کر سکتا تھا علم اور اسلامی نقافت کی بینوش نصیبی تھی کہ جلم کے شائعین میں سے اغنیاء کی ابھی تعداد کتب خان رہا کرنے کی طرف مائل ہوگئی اور جہور علم دوست حضرات کے لئے ان کتب فانوں سے استفادہ کی سہولتیں میبتر کر دیں ، اس سے کئی پنموس کتب فانوں کے نام تاریخ میں استفادہ کی سہولتیں میبتر کر دیں ، اس سے کئی پنموس کتب فانوں کے نام تاریخ میں انظام تاریخ میں ۔

واگرالعرسی اس کو ابوالقاسم جعفرین محد بن محدان موصل نے موسل بی قائم کیا تھا۔ اس میں کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جن کو طالب علموں کے لئے وقعت کر دیا تھا۔ جب کوئی باہر سے مسافر محتاج آتا تھا تواس کو بدتی اور دومانی دونوں فذائیں مل جاتی تھیں۔

بعروی ابن سوار کاکتنب فائرتھا، اور فالدین پزید کااسلام میں بروایت اسر دعلی پہلاکتنب فائر سے اس نے قدمار کی کتابوں کو گوشتر گمنا می سے نکلنے کا قصد کیا اور ونان کے فلاسفر کی ایک جاعت کو جمع کرکے ان کو دخت و بیے بیں کتابوں کے نقل کرنے کا حکم دیا ۔ ان مخصوص کتب فاؤں میں یہ کتب فلنے ہیں ۔ مکتبہ النامر لدین اللہ "۔ کمتبہ" المعتقم باللہ " ۔ مکتبہ الفتح بن فاقان " ۔ مکتبہ "حنین بن اسلی " ۔ مکتبہ العقلم " ۔ مکتبہ ابن العمید " وفیرہ ۔ سالی " ۔ مکتبہ الماصفہانی " مکتبہ ابن العمید " وفیرہ ۔

ا مام کتب فارند اسکندرید کاوه کتب فانون مین سب سے نیاده مشہوراسکندرید کاوه کتب فارند اسکندرید کا وہ کتب فارند ہے ہوکہ اسکندرید کی قدیم جامعہ کے ساتھ کمی تما اور جی کو ' بطالہ "نے تمیسری صدی قبل میسے بنایا تھا اور یہ قیصر کے دور میں جل گیا تھا ، کہتے ہیں کہ اُس وقت اس کتب فانے میں یا پنج لاکہ مجلد کتا ہیں تھیں ۔ ایشیا کو میک کے " برمامون" کتب فانے کی ہو کتا ہیں تھیں ان کو بھی " انطونیو" یہاں اٹھا لائے تھے ۔ کا ریخی روایت ہے کہ انطونیو" نے تقریبا دو لاکه کتابیں قلولیل و کو مربه پیش کی تھیں کہ مشہد اسکندریہ کو آگ لگ جانے کی وجہ سے جو خدارہ لاحق ہوا تھا ، اسس کی ده ملند اللہ کا کہت ۔

ویاں ودکتب فانے ایسے تھے جن پراسلامی دور بجا طور پر فخر کرسکتا ہے ، ان میں سے ایک بیت الحکمہ قاہرہ میں ۔
سے ایک بیت الحکمہ ت نامی کتب فانہ بغداد میں تھا اور دارالحکمہ قاہرہ میں ۔
بیرت الحکمہ ت المکتبر بیت الحکمۃ کی بنیاد ہارون الرسٹ پدنے رکھی تھی اور یہ نامون الرسٹ پرنے کیا تھا ۔ یہاں ایک خضوص شعبہ اسس کے دوریس بام عردے کو پہنچ گیا تھا ۔ یہاں ایک خضوص شعبہ اسس کے قائم ہؤا تھا کہ یونانی، فارسی، ہندی ، قبطی اور آرامی نیا نوں سے علمی کتابیں عربی میں

فروري سنكذ ترجمك جائيس - يارون الرسيدسف انقره ، عموريه الدروم ك ان ملكول ميس ي جها مللو المستق جہاں می کتابیں دیکھیں ان کوبیت الحکمة میں مے کئے اور دیوخاین ماسوری، كوقديم كتابول ك ترجيه كاكام سيردكيا ، جس طرح مامون في الاسبل بن إرون "كواس كتب فانه كالمحران مقرركيا تها، اور ويان وه سب يوناني كتابين تقيين بوكم امون كو بزيره قرص کے مالک سے ہدیہ کے طور رہی تھیں اور دوسری وہ کتابیں تھیں جو قسط طنیے سے آئی تھیں۔ ما مون نے ان کو روم کے با دشاہ سے طلب کیا تھا۔ موضو مات کے موافق کابوں كى تصنيف بوئ اوراس كے لئے ايسے بورشيار مسجم بحث كئے جن كوان موضوعات يس خصوصى مهارت يقى اور مزيديك عوبي اوديونانى دونون زبانس اي طور برمات تهد رستيدك دوسك مشهورمترجم يرين، -الوسيل الغفنل، يوحا بن اسوي، ابن البطري السنين بن اللحق اعربن القروان التابت بن قرة وغيره كتب فالنه يس ناقل بی کافی رہتے تھے جو کتابیں نقل کرتے تھے تاکہ ایک کتاب کے مخلف لنے ہوجائی اوروه دن رات بي بدلتے رستے متے۔

مكتبربيت الحكمة امون كے دوريس است اوج كويہنج چكا تھا اوروہ بڑا على مركز كا درم ركمنا بتماجس مين علم طب ،فلسفه اور حكمت كى كتابين تعين - مامون دنسياكا مثالى خليف تقا جوعلم كى بكرانى كرما ، علماركى طرف مأئل اوران سے اسپنے مجالس كو مزين رکھتا تھا۔ کہاگیا ہے کہی تو ترجم کے بدلے میں اس کے وزن کے موافق سونا دیتے تھے۔ ما مون پہلاشخص سے حس فع اعلان كمياكم بيت الحكمت كى ترقى صرف فلفاراور امرامی سخایر موقوف نربوگ، اس سئ اس نے علمام کے لئے مستقل اوقاف مقرر کئے۔ بيت الحكسن عالم اسلام كا بهلا عالى شان عام كتب فانه شماركيا جاتاب جس بر عباسى مكومت في دل كفول كرفري كيا تعا، وبإل مروقت علمار كا ورس اوريت كما ایک بڑا بھے رہا تھا، اورطلبہ بڑھنے کے لئے کمنے کراتے تھے ۔افسوس ہے کمعتمر نے اسعظیم كتب فاندى طرف كوئى توج ندى مگر پيريى يوجلنا را - يېان تك كه تاماريون ف بغدا دير ملكركاس كوبانكل اجارا دما اوراس طرح كتب فاندى تباه بوكيا م وارائیکمست، دارائیکست کے بنیا دالماکم بامرالتر نے مقامین قابرہ میں رکھی مورخ کصفی میں کہ اس کتب فاف میں محلات کے کتب فاف کی کتابیں اور حاکم کے مکتبوں کی ایسی کتابیں لاکر رکھی گئیں جن جیسے کتابیں کی ایسی کتابیں لاکر رکھی گئیں جن جیسے کتابیں کی ایس کی افزار اور اطبار رہتے تھے ، ان سب کے مصاف تھیں ۔ دارائیکمت میں بطاخ میں ملاء ، فقبار اور اطبار رہتے تھے ، ان سب کے مصاف برسیں ، نفل کریں اور تعلیم و ترجیم کا کام کریں ۔ اسی طرح وال علی اجتما مات اور بالس پر بیسی مام اجازت تھی کہ وال آکر کی بھی مام اجازت تھی کہ وال آک کی بی مام اجازت تھی ۔ ملمار علی مسائل میں مناظرہ کے لئے مامز بوتے تھے اور حاکم نور جی ان اجتما عات ہی محفوظ ندرہ بیت افکست پر ایک بڑا وقف جاری کیا تھا اور تاکید کرتے تھے کہ یہ جمیشہ رہے ، اس کو بیت افکست پر ایک بڑا وقف جاری کیا تھا اور تاکید کرتے تھے کہ یہ جمیشہ رہے ، اس کو زمانہ کے مصائب سے بیر مکتبہ بھی محفوظ ندرہ سے اسکا اور بہی بھی مدی ہیں اجڑا گیا ۔

مؤرخ بلنتون اورعام عربی کتب فلنے

دہارت بلنتون اورعام عربی کتب فلنے

دہارت بلنتون اورعام عربی کتب فلنے

دہارت بائیں ہے کہ یہ بنائیں ہے کی ہوتی تقیں اور بڑے بٹے کرے بنائے جاتے تے

اکم می کے تختے دوارسے لگے رہتے تھے تاکہ ان پر کتابیں رکمی جائیں ۔ بعض خیصے اطلاع کے لئے

مفسوص ہوتے تھے ۔ اس طرح کچ جگہیں گتابت اور نقل کے لئے مخصوص تھیں اور کچ حلقہ

درس اور مناظرہ کی تھیں ۔ دو مرے مؤرضین نے لکھا ہے کہ بعمل کرے موبیقی کے لئے مخصوص

ہوتے تھے جہاں مطالعہ والے دل بہلانے اور آ رام کے لئے آتے تھے ۔ ان تام کموں بی

عمرہ میں مرد ہواکوروکنے کے لئے موٹے پر دے ہوتے تھے ۔

اور جارف میں مرد ہواکوروکنے کے لئے موٹے پر دے ہوتے تھے ۔

مقریزی اور دارالحکمت کے دروازے جوام کے لئے تب تک بندرہ کے دارالحکمت مقریق کی اسی طرح روایت کرتا ہے کہ قاہرہ کے دارالحکمت کے دروازے جوام کے لئے تب تک بندرہ جب تک فرش منبایا گیا اوراس کو سنوارا گیا۔ جلہ دروازوں اور گزرگا ہوں پر پردے اللکا دیتے گئے اوراس پر

دیکھ بھال کرنے والے اور فعام مقرد کئے گئے۔ وہ کہنا ہے کہ عارت تہایت بڑی تھی کیوں کہ جلم علوم میں والے اور علام مقرد کئے گئے۔ وہ کہنا ہے کہ عادت تہایت بڑی تھیں اور جلاعلوم میں چالیں کہ ایک ایک ایک ایس اور تخذیاں کھلی رہتی تھیں ، کر میں سب کے باس ہوتی تھیں ، پڑھنے والا اپنی مرضی کے موافق کی سب نے دائے الیا تھا ، اگر وہ نہیں با تا تھا تو دوروں سے مدو ماصل کرتا تھا ۔

مشظم قبہارس ان کتب فانوں کی منظم فہرتیں ہوتی تھیں - ابن سینا ،حسن بن سہا، بہتی، ابن جوزی فیرھ نے ان فہرستوں کی دقت اور خوبی کا ذکرکیا ہے ، وہاں سے عاریت پرکماب لینا مباع تھی جس کے ہے کچر معمولی سرّائط ہوتی تھیں اور کہمی مستعیر سے کچر ضمانت بھی طلب کی جاتی تھی لیکن علام وفضلار اس ضمانت سے مستثنی تھے ۔

ان کتب فانوں کی حفاظت کا کام سہل بن ہارون جیسے متناز علما ہے سپر دہا، سسہل بین ہارون جیسے متناز علما ہے سپر دہا، سسہل بین ہارت کہ ست کے ابین ستھے۔

اگر یہ دونوں کتب فانے وطن علی میں علم کی اشا، ست کا فریشہ اب بھی اداکہ ہے ہے تو آج کیا حالت ہوتی ان دونوں کم تبوں نے مشرق اور مغرب عربی میں نہمنت علیہ کی روح کو بڑھ کا نیمی با دو جیسا کام کیا۔ یہ وہ دونھا جس میں پورپ جہالت اور تاریکی کے اندھیرون میں ڈھا ہوا تھا۔

علمی ، اسلامی ثقافت کا یہ روشن دور تھا جس کے آسمان کے افتی پر لمیے علما ہروشن ستاروں کی طرح بیکے جن رہر دور یس بجاطور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہونان کے ملوم کو نقل کیا اور تدوین کی ، اس پر اپنی تحقیقیں بڑھا ہیں علم طلب ، فلک ، کھیا ، جر، فلسفہ ، نہات ، جوان، اور دومرے کی ملوم میں اپنی طرف سے نئی کتابیں گھیں ، علوم دینیہ اور فذت کی فدنت ان کے علادہ تھی ۔ یورپ کے علمار نے انہوں سے نقل کیا بلکہ قرون وسلمی کسکس دور کی بعض کتابیں تھا دہ تھی ۔ یورپ کے کئی یونیور شیوں میں پڑھائی جان عمرہ کری بیں شار ہوتی تھیں اور کی بعض کتابیں تھا دہ تھی ۔ یورپ کے کئی یونیور شیوں میں پڑھائی جان تھیں۔ کہاں عمرہ کری بیں شار ہوتی تھیں اور کی تعین اور کی تعین کتابیں تھرہ کی بیں شار ہوتی تھیں اور کی تعین کتابیں تھرہ کی بیں شار ہوتی تھیں اور کی تعین کتابیں تھرہ کری بین شار ہوتی تھیں اور کی تعین کتابیں تھرہ کی بین شار ہوتی تھیں اور کی تعین کتابیں تو ترجویں صدی تک ان یونیور شیوں میں پڑھائی جان تھیں۔

آج مغرب نے جس ملمی نبضت کونے کوفلہ حاصل کیا ہے اگربیت الحکمت کا بغدادین دردارا ککمت کا قاہرہ یں جلایا بڑا شمع تاآر، ترک اورمغربی استعاری وجرسے کی مربیقا تو من عربی اس علی نبضت اور ترقی کا کا مُرمِونا!

## حضرت شاه عبدالرسيس فاروقي دملوي

### مولا تانسيم احرفردي احوي

مكست على اورآواب معائثره كاتعليم الدامدرجة التامليداس فقركوا بن علس مباك والدامدرجة التامليداس فقركوا بن علس مباك

یں ، میکستِ علی اورا داب معافرت کی بھی بہت کو تعلیم دیتے رہتے تھے۔ اُس سلسلہ کی چند باتیں جومیرے مافظے میں باتی رہ گئی ہیں یہ ہیں ؟

(۱) فرمایا - کراپنی مجلس میں کسی قوم کی (یاکسی علاقے کے لوگوں کی) ہرگز برائی شکرنا کہ پاورب واسے الیسے بہوتے ہیں اور پنجاب واسے ویسے بہوتے ہیں۔ افغانوں میں یدعیب ہے اور منطوں میں یہ خرابی ہے - حکن ہے کہ تمہاری مجلس میں اُس قوم یا علاقے کا یااُن کا حابیت کنندہ کوئی موجود ہو۔ اس کو یہ بات ناگوارگزرے کی اور مجلس کمقرر ہوجائے گی ۔

(۲) فرمایا کرتے تھے کہ (خواہ مخواہ اور بلاخرورت) ہرگر کوئی الیسی بات مجاس عام بیس زبان پر نداننا جو" مخالف جہور" ہو، اگرچہ وہ فی نفسہ صبح ہو، کیونکہ لوگ (ایک دم) اس بات کا انکار کردیں گے اور مکذر میرا ہومیائے گا۔

(۳) فرائے تھے ۔۔ کر مجلس عام یس کسی فاص شخص کا نام لے کر احرّ اص اور رَدِعرِی دکیاجائے (عام بات بغیرنام کے ہو)۔

(۲) فرایاکرتے تھے کہ انسان کا لباس اس کے امّیا زوکمال پر اطلاح دینے والا ہوتا چاہیئے۔ اگردہ عالم ہے توعلمار کا سالباس پہنے اوران کی سی زندگی برکرے اور دروائش ہے

تولیاس دردیشی زیب تن کرے اور دُرولیٹوں کی طرح زندگی مزارے ۔ (۵) فراتے تھے کہ عیا درت و بھاریسی کامقعدواعظم یہ ہے کہ مربینی کو رتمہار۔

اس طرز عل سے) توشی حاصل ہو۔ مقصد ہے بہیں ہے کہ فقط اس کے مزاج کی کیفیت مو

بوجائے۔ لبُذا جب کون کیسی مریض کی حیا دت کا تصد کرے تو ایسا نہ ہونا چاہئے کہ مراب كوتواطلاع مربواوروه بالاسى بالاكسى سكيفيت مزاج معلوم كرك وابس بوجائ

الساكسف سے مقعد فوت ہوتا ہے۔ يہى مال تعزيت كلبے اوريہى حيثيت سفارش. ہے۔ ان دونوں میں بھی ایسا ہونا چاہئے کجس کو تستی دیناہے اس کورتعزیت نامہ یا آمدے

ڈیسیعے) ایسے جذب ہمدددی سے معلِّلے کرو۔ اورجس کی سفارش کی سبے اس کوہی مطلح کر

دیا جائے کہ تمہاری مغارسٹس کر دی گئی ہے۔ فرماتے تھے کہ جن جن امور میں اقامت صلحہ

وموا فقت "كوا ورآكيس س السالو لك دل جو رئة اور عبت بديل بهوية كو مز نظرا ورا وخواركماً

ہے۔ اُن سب معاملات بیں ایسا ہی ہونا چاہیئے کھا حب معاملہ کواپنے کام سے مطلع کردیا جائے۔

(٦) فرالت تص كر اگر وه لوگ جو (بطابر) مرتبه يس تمسي كم بين اور (محض مجبت ديني

كى بناير، تم كوسلام كرفيس ابتداكستيس، تماس بات كوالله كى نعمق بيس سے ايك نعمت بجذ

اورالله كالمكرى الناس ايس لوكول سے نفدہ بيشان كے ساتھ بيش النا سے اور ان كے حال اور

مزاع كو هما فت كرنا - بسااوقات تمهارا ادنى التقات جس كى تمهار ، نزديك كون ميثيت نبي

عوام کی نظریس بری چیز بن جاما اوروه اس القات کو بری چینیت دیتے میں اگروه اپنی طرف تمبالا ادنی التفات بی د دیکیس مے توبہت ریزیدہ ہوں کے سے

صدمكب ول بنيم مكم ميتوان خب ريد،

خوبال دربي معاملة تقسيب رم كمنت

ينى سينكرون مكب دل ايك ادنى التفات كيوض فريد ماسكة بين اسماط یس خوبان زمان ببت کومایی کر رہے ہیں (کرا دنی التفات کی زحمت بھی گوارانہیں کرتے اور اتنارا نغ نظراندازكريس يد، -

(٤) فرات تع سكري بات احقانه بك باس وطعام وفيره يسكى فضوى جزك

مادت ڈال لی جائے (حبب کک وہ مفوص وتنوین شےد کے اُس وقت کک جین دائے)۔ (٨) فرمایا - بعض دوست ایسے بموتے بین کران کی محبت ذاتی بوتی ہے کہ جب مدیج تہاری محبت اُن کے ول میں جاگزیں ہوجائے گی پیمرسی مال میں وہ محبت ان کے ول سے بابرد بوگى، دمفلسى ميں د توشىلى ميں - ايسے دوست كومنبيت شماركرنا اور اينے ف رزند سے بھی بہتر سمجھنا ۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری کمی فغیبلت کے ظہور کی وج سے یاکسی غرض سے محبست رکھتے ہیں ان کوان کے مقام پر رکھنا چاہئے۔غرصکدسپ کو ایک درجے میں مزر کھا جائے اور سی تحص پراس کے مرتبے سے زیا وہ اعتما دند کیا جائے۔

(٩) فرملتے تھے کرد کارِماقلاں ومکیمال سے ہے کہ کہی چزسے فقط لڈت مامسل كرلينا مقعود نه بو بلكراس لذّت كيضمن بيس و فع ضرورت يا اقامت فغيلت ملحظ بويا ادائے سنت کی نیت ہو۔

(١٠) فرمات تھے کرمات کرنے ہیں ، چلنے بھرنے میں اور اُٹھنے بیٹینے میں قدی لوگوں كانداز استيار كرناچاسيئ - اگرمينم (قديس) صنيف سي كيون نه بهو، اگر كوني معيوب بات يا بُرْدن يا بُمْن أَلْفَاقًا تمسه صا در بو ملسة تواس كيميان مين حتى الامكان كوسسد كرنا اوراس سے ترمندہ ربنا اوربہ کلف اس کے مقابل کی انچی صفت کا مظاہرہ کرنا ایسا ن بوكنفسس كوكوتابي وتقصيركي عادت وخويرمائ .

وورباعيال- حزت شاه صاحب ارقام فرمات بين كم ايك ون صرت والدماجد متعل خازْطهرميرى طرف متوج بهوسته اور في البديهريد كرباعي فرمائ -

محرتو را وحق بخواہی اے بیب ر نا طرکس را مریخاں الحسندر درطراقيت ركن اعظم رحمت است اين چنين فرمود أن صيد البشر

(اسے بیٹے اگرتوراوی اختیار کرنا جا ہتاہے توکس کے دل کو ہرگر مت سانا۔ رحمدلی طريقت مي ركن اعظمه - اتخفرت صلى التدعليه والم في مي رحمل كى بهت مي تعليم وقين

اس رباعی کے متعلق فرطیا کہ دوات وقلم لاؤ اور اس کو مکھ لو۔ التُد تعالیٰ نے اسس

مفهون كاليرك دليس القاء فرماياعها تاكراس كاتم كونعيعت كرول - يحرفر ماياكرنيسيت آمیزریاعی اللدی بری نمست بے اس کا بھی شکر لازم ہے ۔

حفرت شاہ عبدالرحم سك انقاس تفييدي يو رباعي مي سے -

اے کُنمتہائے توازمدنسزوں شکرِنمتہائے تو اذحسید بروں عِزازشكي تو باستد سشكرِ ما محر بودفعيل تو مارا ربنمون

(ائے وہ ذات کرتیری متیں جس طرح مدسے نیادہ ہیں - تیری نعتوں کا شکریمی مدِامكان سے باہرہ - لہذاتیرے شكرسے ماہن ہونے كا اقرار كرلينا ہى تيراشكرہ محريه اقرار عجز بجى اس وقت بوسكتاب جب كمتيرا فصنل وكرم بمارى رمنانى كيداور ہما بے شامل حال ہو)۔

مسلك فقهى - صرت مدت دبلوى مخرر فراتي بس كم صرت ايشال أكثر ومبيتر اموا مِن تُومِوا فَيْ مُذْبَبِ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِن صَبِّ مديث يا حسب ومبران كسى دومرك مسلك فقدكوترج ديقت ع-

نسبتها سے طرق معزت شاہ قل الله عدث داوی فراتے میں که حضرت ایشال کی رُبان سے بار إ خلوت میں پرمست ناہے کر صغرت نفیع عبدالقا ور حیلان سے جونسبت ہم نے یائی ہے وہ صاف تراور باریک ترہے - اور صفرت خوام نعشبند سے جو نسبت ہمیں ای ب وه غالب راور مورز رسه - اوروه نسبت جوكم خوا مرمين الدين عشى عس بمنعامل ك ب و وعشق سے نزديك تراورتا شراسا ، اورمفائ قلب سے قريب ترب -

سي يهمه ويا بهمه -ايك منلص في حضرت الشال سع دريا فت كياكه مام لوكونك درمیان کسس طرح زندگی بسرکرنا چاہئے۔ فرمایا اس طرح رہوکہ جیسے تم بھی ان میں سے ایک ہو، اپنے کوان سے بڑا اور ممتاز نہ مجموب میراس نے سوال کیا کہ اللہ تعسالی تك بہنچنے كاكيا طريقيہ -اس كے جواب ميں يہ آيت بعقى رِجَال لا تُلْهِ فيدِمْ رتجار في وكر بنيع عن ذكر الله الآيراي سورة نورى ايك آيت ب جنسي ديددار تا جروں کی حضرت ی بل مجدد کے تعربیت فرما فیسے اور جس سے بربات واضح ہوتی ہے کہ تجارتی کاروبار اورجائز اشغال میں مشنول رہ کریمی انسان وصول الی المذکی دولت ونعمت ماصل کرسکتا ہے ترکب ونیاکی چنداں صرورت نہیں) -

ایک کی اورسب اس بهلی پر فربت به فربت سوار بوت تھے۔ ایک رفیق اشکر رہے تے۔ بہلی اورسب اس بهلی پر فربت به فربت سوار بوت تھے۔ ایک رفیق اثنارواہ بیں اپنی ہاری سے زیادہ سوار بوا مصرت ایشان نے (جو فالٹا بدل چل رہے تھے) ایک شخص سے فرایا کہ بہلی کے سواروں سے دریا فت کہ وکہ راغلی گوا ھُو اُفْد و بالله قوی الله قوی افساف کو و انصاف کو اور بہر کاری سے بہت قریب ہے) یہ آیت کس بارے اضاف کو و انصاف تو یہ بہت قریب ہے) یہ آیت کس بارے میں ہو جو ساختہ وض کیا کرسیبارہ بیست و بدے ساختہ وض کیا کرسیبارہ بیست و بدے ساختہ وض کیا کرسیبارہ بیست دریا ہوگئی اور جو اب بیست دریا ہوگئی اور جو موریقے پر مذرخوا ہی جی ہوگئی)۔

یں ایک علی لطافت پیدا ہوگئی اور عمدہ طریقے پر مذرخوا ہی جی ہوگئی)۔

یں ایک علی لطافت پیدا ہوگئی اور عمدہ طریقے پر مذرخوا ہی جی ہوگئی)۔

اسنوت شاه عبدالرئيم فارد قي عمرت على الدين المادي على الدين المادي على الدين المركم الدين المركم الدين المركم الدين المركم المر

تے کہ میں اگرما ہوں توضوص الحکم کی برمرمنر تقریر کروں اور اس کے تمام مسائل کوآیات اور دس کے تمام مسائل کوآیات اور اس کے موافق ثابت کروں اور اس طرح بیان کروں کہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے ؟

بت وصب وجود کی تعریات سے برج زفراتے تھے ، کیونکہ اکثر ابل زمانہ اس مسئلہ کو پودی رح رسم سکیں مجے اور درطة الحاد و نندقر میں چمائیں مجے -

فِي الله من المفوظات في عمد مرالي بهلتي عنى حضرت شاه عبد الرحيم المحكم الفوظات مع كمة بن جوانقاس رحيب كة آخريس درج بن الناش

سے چند بہاں بیشس کرتا ہوں ا

فرایا ۔ سالک کوما ہیں کہ رات دن ذکرکا اہمام سکے ۔ طالب می کوما ہیے کہ از فرایا ہے ۔ طالب می کوما ہیے کہ از فرے استعمال ان کا استعمال ان کا میں بیٹھے اور مراقبے کے بعداس وقت تک کری سے ختکونہ کرے جب مک نمانوا مثرات موجائے ناز تجلید اداروب آدھی دات ہوجائے ناز تجلید ادار فی تک مراقبے میں رہے ۔ جب نیند فلیہ کرے یا نی اپنے تمند پر تیموک سے داکرے اور فی تک مراقبے میں رہے ۔ جب نیند فلیہ کرے یا نی اپنے تمند پر تیموک سے

تاكدنيند دور بوجائد، اس مبامك وقت مي فقعات فيبي كاببت بكوظهور بوتار

اوربهت كي كشاد كى عموس بوتى سع خصومًا شب جعم كربهت بى ففيلت ركمتى -فرایا ۔۔ جب کسی درولیش کی محبت میں جلنے اوراس سے ممّا فر ہوتواس آا

كواين بيرومرمشدكا فيعن سجيكه يقابليت ان كى تظرست بيدا بوئسب \_

فرایا ۔ اگرکسی طالب برکسی درولتی کائل نے ایک باریجی توم کردی ہے اورقب ہستی سے اواد کردیا ہے تھ کہی ایک اس کو عربر کے لئے کانی ہوگی بسٹ ملیکہ شغول ہی رسب - ير (نوش قيمت) طالب اس وقت تك نهيل مرے كا جب مك اس كاكام إد ىن يوملىتے كا ـ

فرمایا - طالب بق اگربیگانوں کی محبت بیں بھی چلاجائے تو تعودی دیرسے زیادہ

فرايا – عاشق صادق كواس بات كى كوسشىش كميًا چاہيئے كم قبريس جلسف مگ اپنى عمر كويادِ مولى مين صرف كيس - (اوداس كام مين نكا رسي) يه بات دل مين مذ السير كم اس كام سے جلد فارخ ہوجا وُں، جلد بازی کرے کا تو یہ راستہ اس پر پھرجی دکھلے کا ۔ بلکہ نظر کو حسول اورمدم صول سے بی بڑائے ۔ کمال حسول اسی کو جلنے کہ تی تعالی نے اپنی یا دکی توفیق عنایت فوا دی ہے حصول کا راسی بات پر موقوف ہے۔ حبب ہمت وقوم درست ہوگئ توج كام بمى مُقْسُود سے والب تم ہوجائے كا - اگركيفيتِ قبض (قلب ميں) پيدا ہو تو نااميد نه بو بلكبدستور جدوجد مين رسب اورشكركرتا رسيد ، أكر سالها سال مبى قبض كى كيفيت ي تب بمي نااميد د بوركيا عجب به كه الندتعالى (اس استقامت كى بركت س) إيك مرتبه ايسابسط عنايت قرادس كرجودولت ونعمت سالباسال من ماصل تربوتي وه ايك کے یں مامس ہوبائے ۔ غرضکہ اپنے کام کو ایجے طریقے سے انجام دے کر اسس دنیا

فرايا - طالب كوچاستيك برحال بن أتظار حال محبوب حقيقى كرے اوركى لمر فكرس فافل نه بويهان مك كديك بيك اس كا باطن بمثل جواع دوستن جوجلدة ا ہتی ہاتی نہ رہے۔ ہروقت اپنے آپ کو مبتدی سمجے۔ اورا شغال میں اس طرح جدوجہد کرے گویا کہ اسی وقت مرشد نے ارتباد فرائے ہیں ۔ یا بتی میں اپنے جگر کوکبا ب کر دے اور جس جگہ قیام ہو اپنی بحرکا فائمہ اسی جگہ جانے اور اس جگہ سے کسی دو مری جگہ (مستقبل طور پر) منتقل ہونے کا خیال منتقبلے کر دے ۔ موت کو حاصر جانے تاکہ معمر نے سے پہلے مرجا کی والا فاص مقام حاصل ہو۔ پر انی قروں کا دھیان کیے اور جرت حاصل کرے کہ ایک دن میراحال مجی ایسا ہی ہوجائے گا۔ میں بھی قروی بہنچ جاؤں گا۔ اور سمجے کہ میری عرز فرض کرو) پچاس سال باتی رہ گئے ہے تو وہ بھی ہواکی طرح گزرجائے گی۔

اگرکوئ تخر پر فعد کرے تو اپنے حال پر خورکر ، اگر اپنے اندر ترک ونیا اور ترک جاہ و وت پانا ہے تو کوئی معنائق نہیں ، سچے سے کہ الیسی حالت میں کوئی چیز صرر نہیں ہن چائے کی اورکسی کا غصہ تیرا کچے نہ بگاڑ سکے گا ۔ اوراگر اپنے اندر دنیا کی طرف میلان محسوس کرسے تو جان ہے کہ ہر چیز منر رہنچا سکتی ہے ۔ بلکہ دنیا کی طرف میلان ہونا ہی ایک مستقل ضربے دل کا دنیا میں بھنسنا اور اہلی دنیا سے عبست کرنا اس سے زیادہ کوئی هرد نہیں ۔

اُکر آخلوق (خواہ مخواہ) اظہارِ نفرت کرے توخش ہونا چاہیے کہ مردودِ فلق ،مقبولِ حق ہو جاتا ہے۔اوریہ ایجی طرح ڈین نشین کوسلے کہ اگر لوگ بنظرِ مقاومت دیکھتے ہیں توسی مقارشہ کا معالمہ چذروزسے نیا دہ کانہیں ہے۔اس جہان کی عزت کے لئے اُس جہان کا کام جب سے بہیشہ واسطہ پڑتا ہے۔ یہاد نہیں کرنا چاہئے۔

اس بات پریمی یقین رکد که برایت و دراست ، از جانب خدا ہے۔ بی تعالیٰ کے سوا کسی کی ٹوام شس و آرزوسے بے دونوں امرنہیں ہوتے ۔ آخراس جہان سے گزنا ہے اور اس جہان کو چھوٹرنا ہے۔ جس چیز کو اضطار وجوری کے ساتھ کل چھوٹیسے گا۔ بہتر ہی ہے کہ اس کو آج اینے اختیاں سے چوڑوں ہے۔

تواگر کسی کی طرف سے کو اُن تکلیف اعظائے تو اس کے بی میں دوائے بدنہ کرملکونر ابن جمیت وما فیت کوالٹرسے طلب کر اب آگے کو ٹوا وہی تمالی اس موذی کو مبتلا سے معیبت کر دے یا توفیق نیک بخش ہے بس اللہ تعالیٰ کے اوپر بچوڑ دے ہولوگ دل کے اندصا ورطراتی ایل الشدے ممثکریں بان کی صبت میں خبیضنا ۔ ان کی معبت سے پہا
کرنا۔ (طالب بن کو چلہیئے کہ) کسی سلان کو اپنے سے کم درجہ دسیجے شاید حق تعدا۔
اس کو آخریس توفیق نیک دے دے بلک کا فرشخص کو بھی (انجام پرنظر کستے ہوسئے) جرا
سمجھے اس سے کہ اس کا احتال وامکان ہے کہ وہ دُنیا سے سلمان ہو کر انتقال کیسے اور فاتر ہوجائے۔
فاتم سد بختر ہوجائے۔

بزرگان سلف کے کمالات مرف پیش وام بیان کرنے یں مشنول نررہے بلکہ اسپے اندر بھی ایک صال پیدا کرنے کی کوشش کرے مطابعہ انوالی بزرگان میں بہی منفعت ہے کہ نود مجی جدوجہد کرنے کی کوشش کرا والی کیفیدت اللہ تعالی اس کو بھی عنایت فرما دے ۔ کہ فود مجی جدوجہد کرنے کے تاکہ بزرگوں والی کیفیدت اللہ تعالی اس کو بھی عنایت فرما نہ گوئی فقط یہ نہ ہوکہ اپنی مفاخرت کے لئے ان بزرگوں کا افسانہ بیان کیا جائے ۔ صرف افسانہ کوئی سے کام نہیں چلے گا۔

اُگرکوئ نماز آنفاق سے قعنا ہوگئ توجب مک اس کوا دا مذکر ہے کسی کام ہن مشغول نہ ہو۔ کیونکہ نماز اداکیے بیچ کسی کام پین شخول ہونا تؤست کی بات ہے۔

دَلِ سَالُک پرج کچے مالم مکوت سے فاہر ہو وہ کسی پرظا ہر نہ کرسے ۔ اپنے ابنا تے جنس کے مطاوہ کوئی شخص اپنے کو دوست طاہر کرے تو اس پر کلینہ ماکل ومفتون نہ ہو جائے اس کے مطاوق نہ پائے اورکوشش بروا راہل اللہ سلے کہ اہل و نہا متحار ہوئے ہیں ۔ جب تک کسی کومساوق نہائے اورکوشش بروا راہل اللہ نیز فرا نبردا و اہل اللہ ما دیکے سے اس وقدت تک کسی سے اپنا راز ظاہر مذکرے ۔

امبل کا رہے ہے کہ اپنا اختیار دومیان سے اُٹھاکر اپنے آپ کو اہل التُدکے سپر دکر ہے۔ کہ مقعود حاصل ہوجائے ورنہ مقصود ہرگز حاصل نہوگا۔ اپنے آپ کو بس لیک کاکر دے روو جگرسے نیت استفاضہ نردیکھے وردکسی جگرسے بھی فیض نربینچے گا۔

( الغرقان)

## ابراتبيم نظسام

#### عيداللطيف ادست

ابواسلی ابراہیم بن سیار بن با فئ بھری معزد کے ام تھے، اس کا شارطم کام کے براسے مارا دور اچھے شاعول بن بوتا ہے۔ ملوم فلسفہ بن بحراص کیا ۔ علی طبیعین اورائین برسے ملار اور اچھے شاعول بن بوتا ہے ۔ ملوم فلسفہ بن مکا ذکا مقلد نہ تھا ، جگہ مخصوص آوا ر نے کہ آب اور ایک قاص خرب کام احب بھا ۔ معتزلین بن جواس کے پیروکار ہیں ان کو سکی طرف منسوب بونے کی وج سے نظامیہ کہا جاتا ہے ۔

نظام نہایت ہاکمال انسان ، تیز ذمن رصاف طبیعت ، مستقل فکر، وسعت اطلاع کے مالک شے۔ ہاریک معانی تک پہنی جانے اور پھران کوعوہ لفنا اور اچھے بیان کے سانے اس ڈھال دست شھے۔

اخزال میں علاف کے شاگر دینے ، بعد میں اسسے لگ ہوئے اور ایک مفیق بہب کی بنیا دوالی ۔ کچر زمانہ بغداد میں زندگی بسسر کی اور مالم مشعباب میں پہتیں ہوں عمریں وفات بیاتی - وہ جآمظ کے استاد تھے۔

النظام كي دوظام رضومييتي تمين ادبي اور كلاي - ادبي الماطات وه رقيق اور

نظام كى نثركاليك عجيب نمونه الكيط جيوت بين ركت بين كمان كرساع

عبد الواب تعنی کا ذکر چرا تو اس کی مدح میں کہنے بھوسے ہیں مہے ہیں مدان سے سامے عبد امن ، بیاری عبد الواب تعنی کا ذکر چرا تو اس کی مدح میں کہنے سگا ا۔ "وہ خوف کے بعد امن ، بیاری کے بعد صحت ، قط کے بعد فراوانی ، فقر کے بعد آسودگی ، مجبوب کی طاحت ، تمکین کی کشالیش اور وصال اور تروتازہ سنہ باب (ان سب) سے زیادہ شیری ہے ک

فظام كاكلام الك مرتب كرج اور بواكى آواز مسنى تويد دما كرف كله اللهم اللهم ان كان عندابا فاصرفه ، وان كان صلاحا فزد فيد، وهب

لناالصبرعندالبلاء، والشكرعند الرضاء-اللهمان كانت منعة فمن علينا بالصمة، وان كان عقابا فمن علينا بالمغفرة - فداوندا إا مريع اب ب تواس كو پھیردسے اوراگر مغیدسے تواس کوٹڑھا اوریم کومعیست کے وقت میراور فراخی کے وقت شرعطاكرا فلاوندا الكريمطاب توجم برعصمت ك ساعدًا صان كرا اور الرعذاب، وق مغزت کے ماتہ ہم پراصال کر!

انقام ال ودولت خرج كسفيس برابي جاد تماد بادشاه كى طرف سے اس كوبست سى دولت بہنجتی رہتی تھی ،اوربراس بیں سے اپنے لئے مرف کفایت کے طور پر کی مال رکھتا تھا باق سب نیکی میں خود کرویتا تھا۔ اور اس سلسلے میں جب اسے لوگوں کی طرف سے متاب کیا ہامّا تھا قووہ پیکھتے تھے '' میرے اوپر مال کا یہ حق ہے کرمیں اس کو اس کے معدن سے طلب كدول ا ودمير زائدكو اس كے ابل يرخمن كرول اورميرا مال يربيحق سے كرم كو برائ سيكيت اورمیری و ت اس کے فوج کرنے سے محفوظ ہومائے ۔ یہ تب ہوسکیا ہے جب میں اس کے فرج کرنے مین کئی ن کروں۔ کیا تم نے نہیں دیکھاکہ مالداراً دی کو دا حدث کم اور کلیعث زیادہ پہنچتی ہے۔اس کا حظمعولی اورنعمان زیادہ ہوتا ہے ، پیروہ اس حالت میں رہتا ہے کہ یا دشاہ اس کونظریں رکھے ، اہل حقوق اس کو پراہما کہتے رہیں اور اقریا رضبت کرتے ربی اوراولا واس کے فراق کی تاویس ہو ؟ اس طرح یہ طویل عبارت چی جات ہے۔

كابطام كيا- الوالبذيل علاف

اور نظام اس کے پاس تعزیت کے من کئے ۔ اڑ کا چوٹی عمر کا تھا ، صالح کو اسس کی جلائى يربراغم تعا -ابوالېدين ف است كما سيجے تيرى سيمبرى كى كوئ وجربين معلى بوق" صامح نے کہاکہ میں اس سے مورا ہوں کم الشکے نے گاب الشکوک کو نہیں بڑھا تھا۔ الوالبذيل في يوجها كركماب الشكوك كياسه ، صالح في كماكروه ايك كماب بي سي كو یں نے تکھاہے ، اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو ماضی کی چروں میں شک کرے گا بہاں بک کہ وہ یہ وہم کرے گاکہ وہ چیز دھی ،ادراگر فیرموجودیں شک کرے گا تواس کوموجودگان كرك كاريس كرنظام في فشك انت فى موت ابنك واعمل على اندلويمت وان مات ، وشك ايضائى انه قل قرأ طذاالكمّاب وان لديكن قراً المحقيم وان الديكن قراً المحين فجركو اچنے بيٹے كى موت ميں فمك كرنا چاہتے اور يہ فرض كركہ وہ نہيں مرا ، اگرم في الواقع مر چكاہيے اور يہ بمى خيال كركہ اس نے كمّاب الشكوك پڑھى تمى ، اگرم في الواقع نہيں پڑھى تمى ۔۔مالح يہسن كرچران ساره كيا ۔

نظام سے یہ کلام بی متول ہے کہ وہ اپنے بعض شاگردوں سے فرارسے تھے " اذا كان فى جيرانك جنازة وليس فى بيتك دقيق ، فلا تحصر الجنازة ، فان المصيبة عندلة اكترمنهاعندالقوم وبيتك اولى بالماتم " يبني اكرتيرے پروس میں بنازہ ہے اور تیرے محریس آٹا نہیں ہے توجنازہ میں مت ماخر ہو، کیول کہ قمے ال تیری معیبت اسسے بڑھ کرسے ، اور تیرا کھر اتم کسنے کے بنے زیادہ مزاوار ہے۔ ابراسيم کی" نظام " لغتب سے مشہور ہونے شہور بۇل ؟ كےمتىل اس كے اُتباع تويد دم بسيان كرتے بين كه وه كلام كوعد انظم كرسنے كى وج سے نظام كہلائے محت اورنشام كے دهمن يو کتے ہیں کہ وہ بعرو کے بازار میں مہرے اور کوڑیاں پروٹا عنا ،اس منعاس کو نظام کماگیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ دقیق معانی کوعدہ الفاظ میں ڈھالنے واسے اور مخصوص طرزے شاعرتے، اس کے اقوال اور اشعار کو دیکھر کر داجے یہی معلوم ہوتا ہے کم اس کے لقب نظسام كاصلى ويتمينظم كلام كى ومست بوئ سب، جاب وه نتر بويا شورا وراكرده بعرو کے بازاریس کوڑیوں کو پردنے کا کام بھی کرتا ہو تو برکوئ اسس کے اے عیب کی چزنہیں ہے۔

نظام کے کھاشعار

یا تارکی جسدا بغیر فواد آسرفت فی الهجوان والابعاد ان کان منعك السنویارة اعدین فادخل افی بعلة العسواد ان العیون علی القلوب اذاجنت کانت بلیتها علی الاجساد (ترجه) اس مجهم بغیرول کے مجورت والے ، تم مبائی اور دور رہے میں مدسے

بڑھ گئے ۔ اگر جاسوس تھے طاقات سے روکتے ہیں ، تو طبع پرسی کے بہانے ہی جیرے پاس اما ۔ تحقیق حب المکھیں دلوں پر جنابیت کرتی ہیں تو اس کی آفت ابھام پر آتی ہے ۔ ایک دومواشر ہے ا۔

هوالبدر الأان فيه رقائقا من الحسن ليست ف هلال ولابدر وينظر في الوجه القبيح بحست فيكسوه حسنا باقيا آهر الدهر

شرجمها، وه پوده تاریخ کا چاندہ گراس بیں حسن کی دھاریاں ہیں جوکہ ہلال اوربدریس نہیں ہیں اپنے حسن سے تبیع چرے کودیکھتا ہے تو وہ ہمیشرکے لئے حبین رہتا ہے ۔

اس طرح وہ اپنے سخواور نشریس فلسفہ پیش کرناسہ، اس سے اس کے معسانی لطیف اور الفاظ جید ہوتے ہیں۔ نظام کو الونواس شاع لیبندا آنا تھا،کیونکہ اس کے شعر میں بعنوی لطیف یا یاجا تاہد اور کبھی کبھی فلسفہ بھی فلسفہ بھی فلسفہ بھی فلسفہ بھی فلسفہ بھی فلسفہ بھی اس کے بیاس الونواس کا شعر پڑھاگیا "اس جوان کے اس ملاح جم بھی آئیس اس نے احسن کلام کو اختیار کیا اللہ اس سے وہ الونواس کا اداوہ کرتے ہے۔

نظام وسیع نقا فت کے ساحب تھے الے تھے، ایجی گفتاراس کوپند آن تنی بشت ، ادبی تفاداس کوپند آن تنی بشواور نظر دونوں مدہ کہتے تھے ، وسیع ثقافت کے ملک تھے ، ادبی ثقافت کے ملک تھے ، ادبی ثقافت کے مائل سے ، ادبی ثقافت کے مائل سے ، ادبی ثقافت کا یہ مالم تھا کہ مرتشی نے روایت کی کہ " نظام قرآن، قوریت ، انجیل اوران کے تفاییر پڑھتے تھے ۔ اسکا اور قتالی میں اس نے ارسطوی کی کہ اور قتالی میں اس نے ارسطوی کی کہ سے میں اس نے ارسطوی کی کہ سے میں اور ان کرکیا تو نقل ام سے کہا کہ میں نے اس کی کہا ہے کہا کہ میں نے اس کی کہا ہے کہا کہ میں میں سکتار نظام اسی وقت اس کتاب کی کی جیزیں بیان کرتے گئے اور ایکی خرج پریس بیان کرتے گئے اور اس کتاب کی کھی جیزیں بیان کرتے گئے اور ایکی خرج پریس بیان کرتے گئے اور اسکا کی کھی جیزیں بیان کرتے گئے اور ایکی خرج پریس بیان کرتے گئے اور ایکی کے جیزیں بیان کرتے گئے اور ایکی خرج پریس بیان کرتے گئے اور ایکی کی کھی جیزیں بیان کرتے گئے اور ایکی کا دور ایکی کو بین بیان کرتے گئے اور ایکی کو بین بیان کرتے گئے اور ایکی کو بین بیان کرتے گئے اور ایکی کے بین بیان کرتے گئے اور ایکی کی بین بیان کرتے گئے اور ایکی کو بین بیان کرتے گئے اور ایکی کی بین بیان کرتے گئے اور ایکی کو بین بیان کرتے گئے اور ایکی کو بیا بیان کرتے گئے اور ایکی کو بین کی بیان کرتے گئے اور ایکی کو بین کی بیان کرتے گئے اور ایکی کرنے کی کے در ایکی کو بین کی کو بیان کرتے گئے اور ایکی کی کو بین کی کو بیا کی کو بین کی کو بین کی کو بیان کرنے گئے اور ایکی کو بین کی کو بیان کرنے گئے کو بیان کی کو بین کی کو بیان کرنے کی کو بیان کی کو بیان کرنے کی کو بیان کی کو بیان کرنے کے کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کرنے کرنے کرنے کرنے کی کو بیان کرنے کی کو بیان کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کر

ان كوتورية بي محك راس سع جعفومتعبب بنوار

شک اور تجربه نظام کی نظریس انظام کی عقیت قوی تی ، جس کے وہ دو بنیادی ہوگا اور تجربه نظام کی نظریس ادر تجربه - نظام شک کو بحث یورپ میں موجودہ تق ہوں اور وہ دورکن ہیں - شک ادر تجربه - نظام شک کو بحث کی بنیاد قرار دیتا ہاور کہتا ہے "الشالث اقدرب الیك من المحاصد ولو دیکن یقین قط حتی صادفید شك ولوین تعل احد من اعتقاد الی اعتقاد غیرہ حتی یکون بینه ماحل شك؟ مترجمه ، - شک کرنے واللے تری طوف آنکار کرنے والے سے زیادہ قریب ہے ، اور تب شک کرنے والے سے زیادہ قریب ہے ، اور تب شک میں میں شک مربو ، اورکوئی شخص ایک احتقاد سے دورسے کے اقتقاد کی طوف نہیں جا سکتا جب تک ان دونوں کے درمیان شک مائل مربو ۔

با تی تجربہ کی تو اس نے اس طرح فعدمت کی جس طرح کی طبیعی یا کیمیائی اس سے کام لیتا ہے -اس کے تجرب کی ایک عجیب بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ عباسی امرامیں سے مدین علی بن سلیمان سے نظام مرگیا اور جالوروں پر تراب کا کیا اثر ہوتا ہے ؟ اسس ترب میں اس کے ساتھ خرکی ہوگیا - انہوں نے بڑے بڑے جانوروں مثلا اون ، سانڈ، کائے ، کھوڑے ، ہرن اور بکریوں ریمی یہ تجرب کیا اوران کو چھوڑ کر گدھ ، کتے ، نوب اورسانپوں پر یا تجرب کیا، اس میں جو مال مصارف ہوتے تھے وہ امیر کی طرف سے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ٹیرریمی یہ ترب کیا۔

411

بدفالی ،خواب ،جن وغیرہ کے متعلق نظّهام کی رائے ۔

نظام نے زِشْرَمرغ کوآگ اور گرم پیخرکھانے كالجى تجربكيا - اس كے علاوہ وہ عوام كے اوام كا برا مالف عما اوران يرولائ سعرة كرما

تھا۔ بدفالی اورخوالوں پرافتقاد نہیں رکھتا تھا۔ وب کے اشعار میں جو جن اورغول ا ذکر آیا م اس کانفیس تجزیر کا تھا۔اس کی تعمیل کے لئے کتاب الحیوان کی طرف رجوع کیا جائے۔

طالب علم كورات كے لكو إلى | نظام جب كتابوں كے متعلق بأت كرتے تھے تو ايسا معلوم ہوتا تھا کہ درس کے لیگ عجیب منہج اورنصاب

كى طرح نهيس مونا چا سيئے ييش كر رہے ہوں - اكركو ف تدر كے بنير ب سود معلومات ذہن میں جع کرتا تھا تواس پر تنقبد کرتے تھے، ان کی رائے میں طالب علم کیلئے خروری سے کہ وہ حاطب بیل (راست کا لکڑ اول) شہنے بلکہ اسے مفیر معلومات ماصل کرنی چاہتے الدوه يريمي كيت مع كركمابي مردول كوزنده نهي كرتيس اورنه وه احق كوعملند بناتى بين اور مبد کو ذکی بناتی ہیں، لیکن جب طبیعت میں معمولی بھی صلاحیت ہوتی ہے توکتا ہیں اس کو اممارتی اورتیز کرتی میں ۔ اگر کوئی سرچے کے ماننے کا الادہ رکھتا ہے تو اس کے اقارب کو چاہئے کہ اس کا علاج کرے ۔ اگر کوئی ذکی اور حافظہ رکھتا ہو تو اس کو دویا تین چیزوں کا تصد رنا پلسے اوراینے واس کو سہ وانی سے دور رکھیں اور بعض علوم کے اندر تخصیص اس ارے اور لوگوں کی خرور مات سے غافل بھی ندرہے۔

نظام کی رائے میں عالم کیلئے دو علم ضوری ہیں ، ایک عام بین ہرجیزی کی اور دورا نام یونی ہوجیزی کی اور دورا نام یونی بعض جیزوں میں خصوصی بخوادد مهارت عاصل کرے اور اس جی بخرطام اور علیم کلام اور علیم کلام اور علیم کلام اور علیم کلام اور میں اور اس مسئلے کی اتنی صور میں ہیدا ہو تیں جو بینج برطبر السلام یا صحابہ اولین کے دور میں نہ تھیں ۔ اس دور میں ان جوث سے ایک نئے علم کی بنیاد بیری جو در سرے علوم کے ساتھ جیلنا رہا اور یہ من علم کلام ، مسلانوں نے اس علم میں بڑا نونی اور ان اور اس کا تعلق جدا محدوں ، فلسنیوں اور زند تقوں سے تعاد معتزلہ ان سب فرقوں میں اہم نما جر معتزلہ ان سب فرقوں میں اہم نما جو معتزلہ ان سب فرقوں میں اہم نما ور معتزلین کے مماوی اور ان معتزلین کے معترلین کے معتزلوں کے باری معتقد اصول معترلین کے ملے کی مماوی اور ان معتزلین کے معترلین کے معترل

ر با ہے - اور ان كمعفى قائدين كے كيد تفوس اصول بين اين -

عام اسواری بین کے بیان پرقریبًا سب مؤرفین متنق ہیں دہ یا بی ہیں :

(۱) توحید (۲) حدل کا قائل ہونا (۱) دعد ، عید کا قائل ہونا (۱) ایمان اور کفر کے درمیان ایک درمیانی مرتب رفستی کوماننا (۵) نیکی کامکم اور برائی سے روکنا ۔۔

سمیسی صدی بجری می معتزلین کا ایک قائد فیاط و نامی کمتا ہے کہ ان میں سے کوئی اعتزال کے نام کا مستحق نہیں ہوسکتا جب تک ان ندکورہ یا بی امسوال کا افاق نہیں ہوسکتا جب تک ان ندکورہ یا بی امسوال کا افاق نہیں ہوسکتا جب تک ان دوہ مُعتزلی ہے۔

ملم کلام ، ملم مدل ادر مناظرہ کی بنیاد رکھنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا ، اور وہ ایک الیسے پہلے دروازے ادر منفد کی میٹنیت رکھتے میں جس سے مسلمان فلاسفریونانی فلسفر کی طرف داخل ہوئے کو تکرمت زلے سب سے پہلے یونانی فلسفرسے مدو ماصل کی طرف داخل ہوئے کو تکرمت زلے سب سے پہلے یونانی فلسفرسے مدو ماصل کی نظام ، ابواہدیل ادرجاحظ وغیرہ کے بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں کچھ تو براور است

فلاسعة يونان كے اقوال سے منقول بين اوربعض ايسے بين كرجن ميں الن كى طرف سے كھے ، مقدال يدا اوا ہے -

نظام کا دہرلول ہردد ۔ انظام نے ہسلم کی طفسے وفاع کا جوا اہمام کیا اور عمدوں کی تردید کرتا تھا اہنی عرکا ایک

عد المحدول اور دہروں کی تردید کیلئے محفوس کیا تھا - نظام کے زمانے میں یہ ایک فرقد جمد المحدول اور دہروں کی تردید کیلئے محفوس کیا تھا - نظام کے زمانے میں یہ ایک فرقد جمد عواق و فیرہ میں بھیلا ہوا تھا ان کاکسی بھی دین پر ایسان جبیں تھا - اور ندائد کا افراد کرتے تھے - یہ فرقہ صرف محسوس پر ایمان رکھتا تھا ، اس عالم مادی کے علادہ کسی دوسرے عالم کو جبیں مانے تھے ، ان کی نظریس قیامت ، ٹواب اور مقاب کوئی چیزد تھی ان کو دہر کی طرف اسبت کرتے ہوئے دہریہ کہا جاتا ہے اور یہ نام قرآن مجید کی اس آیت سے انوز تھا ، وَقَالُوْآ اِنْ جِیَ اِلاَّ حَیّا اُسْتَالَدُنْ یَا تَدُونَ وَ تَعَالُ وَمَا يُونَ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّاٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ ال

یہ فرقہ ما کہ کے قدم ادر ابدیت کا قائل تھا ادر ان کی نظریں جہان سکے اندر جوجیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ طبق توانین کے ماتحت ہوتی ہے ۔ آج کے ودر میں جن کو مادی یا طبیعی کہا جا باہے قدیم دہری ان کے زیادہ مشابہ ادر قریب تھے ، یونانی فلاسفہ سے کے کر قردان وسطل کے فلسفیوں تک اس فرتے کی مسلسل تردید کی جاتی ہے ۔ اور معتزلِ بھی اسی طرح دہر اول پررد قریعت تھے ۔ معتزلے کا سرد گردہ نظام تھا اور بنے دور یس اس کی ابستدا جمال الدین افغانی سے ہوئی جس نے دہروں کی تردید میں ایک رسال کھا ۔

### سِنْدهی علمام کی قبلمی تباین کنتخانه آصفیه رسینطرال تبری دیرتا دیری سخاوست مهزا

"اليف : سنة الفوائد وست واربعين من البجرة النبوية .

"القار الروام على العمامة في الصلوة سينة والد القا وعلى الكنفين فيها كروة يعنى

بوقت نمازعام بي جادر اواصنا جائز ب ادر كمندسون يرمكروه سه

مأفذ : الاديث واقوال فقبارى روشنى من بحث كى كتى ہے - مثلاً معيم سلم،

مدسيت النواس بن معان رف ، جوا مع سيوطى وغيره -

٢. عَقَا مُدَالِتُ نِيهِ وَضَائِلُ الصحابِرةِ السَّتَوى اللَّي السَّتُوي اللَّهِي)

٣- رسال كشف الغطام عون التيليع موسط مغات ١٥٢ تا ٢١٨ تا ٢١٨ تا

موضوع : کیا ہسلام یس نومہ و بکا د ماتم ) جائز ہے ؟ ماتم کی رسم کب شروع ہوئی اوراد کھد دی ہے .

تالیف : سسنة العنه و مائة و اثنین واربعین من البحرة (سلماللهم) سمیتها کشف الغطار مما کیل و کیرم من النوح و البکار .

اسى كتاب كے صفحہ الله ١٠٠ برايك عنوان . " تنبيحسن . فى ذكر مبدأ آخاد الانعنة يرم ماشورا د ما ما و مناماً مماين بنى ان يسلم انه قد ذكر العسلامة اليانى فى تاريخ المسلى برآة الخبان ان فى سنة تنتين بحسين و تلث مأته ( تصله) فى يوم ماشورا د الزم معزالدولة احل ينساد النوح والماتم ، وامر بغلق الايوب وعلى فيها المسدح وعمل المطباغيين من عمل العلمة .

(غرض ، نوحه و ماتم گناه كبيروسه .)

مُنسند: ابن تيميه، منها ج السنّة ، مشارق شرح مشكوة - زواجرابن بركيّ ابن باجر، اقوال امام دمدره -

ا دواج مطوطه متعادكا تني ؟) مخطوطه متعادكا تني ؟) مخطوطه متعدد كا تني ؟) محطوطه متعدد كا تني ؟) معدد النفور بن عبدالمن من النهوي المنابع . اصفحات ، فارسي . تعديف المنابع .

ا الفاز ، الحسد للروحدة والعسلوة والسلام على من لا بنى بعدة . امّا بعد مى كيد خدة منعيف محمّاج محد باستم بن عبد الغفور بن عبد الرحن سندى تتوى كه اين رساله ست در بيان كابيين بائ ازواج مطرات حضرت بغير خدا في الناد .

شروع نوده شد در دسے بتاریخ سنسشم ازشردجب الحرام ازستد الف ومائة و این دسیمین از برست و تام نباده سند از :

اب كاليم على مدر مُ تُعفد المسلين في تقدير مهور امهات المؤسنين ورض الله عند)

كياره ازواج مع الملك افواج شريع - برفقو " فائده " مع شوع بوتات بطريق سوال وجواب .

فاتحت ، وربون تقدير كابين لى بى فاطمة الزهرار رضى التدعنها . ما مُحَدُد : حزانة الروايات ، سيرت شاميه ، رياض علام در قاني وغيره اكثر ابل بلاد سنة مادت كرفت اندك عقد و كاحها تضعو ، بمقابله كابين بهارصد متقال فغت مى بندند تاموافق سندن كابين بى نهرا م بانعلاف دبر كابين بى ب خسد کیم کبرای - بموجب یک روایت . و موسبحانهٔ

ه - الاحاديث الاربعين على طربق حوف البجى مديث عرب علا - والمعنود المعنود المع

٠٩. تحصرالشارد علام المتنادر اسفيه خطائع طلام ومخطمعولي ا معننغ بمدمایدین احدملی السسندی - صدیث موبی ،آقلی)

سغطه ، سطره - سطر۱۳ -موضوع ؛ اسائيد مديث .

تمبسيد : فيقول انفرمباد الله - محدمابد بن احمد على السندى تاب التعليد بععن طلبة الحديث سألوني ال أنْجِعن لم شيئًا من اسب نيد ، في الكتب المعتبرة و كتن لم اجدعن مسألتم مبرياً . فاستخرت الله في مسبعض اعمل بد منه واستعنت ب بونيرمستعان وعليه المتكلان - ولماكان كآب التد تعالى مقدماً لم يسعني الآان اذكرالاسسانيد في بعض العراآت ، ثم رتبت الباتي على حروف العجريسبل مراجعة للباحث والاحول والا تورة الا بالله العيلي العظيم .

مِن كَابِت ونام كاتب : .... بذ الكتاب في مشبر صغوالمنظفر في السبيلد ادرنگ آباد دوكن في عبدالنواب تاصرالدولة خلد الشد ملك على يد احقر العبادحسن بن السيدجمال الدين وكتسبت الولدين اطسال التُدعر بما ، السيد كلهودالدين احده المسيد فخ العمين احمد . بقابما الله تعالى آيين يارسد العلين . الشكلة يوم التنين آخ

مغر في نظامت النواب قاسم يارجنك بهادر.

بعض اقوال : قال شيخنا قرأت بهاجيع القرآن النيم من فاتحت الى فاتمة على مشيخنا الامام البمام مقتدى الانام الشيخ محد إشم بن عبد النفور بن عبد الرحمن السندى لتوى قال شيخا قرأت بها على والدنا وشنيخنا الحافظ اللهم لمنتق ولى التدالعارف الشيخ

عميم اوين محمدليعقوب بن عمود الانعداري السندي .

المحدفحسن بن قامنى عمداكم مسندى يضينيف ٤٠ وسيلة الوصول الى جناب الرسول الخلام منات ١١٥٠ (ملا ماملا معرمی ناص الاول ، فالبا ایک ورق فائب ہے ، بری جامع کتاب ہے۔

موضوع : مستله شفاعت بنوى الشيقيل

تهديد: نام مصنّف ، عامى كير المعامى داجي ال شفاحة نبي . محد محسن بن قامى عمداكرم دبا ومحسن توفيقه - مرتدى محد البكشم سلمدالتُدتعالي .

و تدوين إين نسخه وتاليف اين حيفه اعدار وسيلة شفاعت سيدالمسلين بست،

نه توقع محميين از نا فارين - بيت سه

آنتَ شَيْنَعِيْ وَمُسلَة فِي إلَيْك مَا أَلْتُ صَلَوَا فِي وَسَلَوَ مِنْ عَلَيْك

باب في فضائل العلوة . ربارخ فعول مد

مرویات فاروق رمز پانصد وسی و نه مدیث است ۱۴ (مداین )

قال الفقير المنعيف مح يحسن بن قامني عمد اكرم بن المروم قاص ليا خغرالتُدل ولوالدير بكرم فضل ان بذه الوسسيل قدتم بدول ا

وحسن توفيقه يوم الخيس تاسع عشرين شوال سنة سبعين ومائة والف - الحداث مط التوفيق الماتمام - وبذه السخة التي منفته وسيلة الوسول الى جناب ضرب الرسول

صلى التُدعليه وسلم -

زت : مسنف كاقلى تخد علوم بوتاي ر

٨. مجموع مبعد رسائل إلى كسن سندى المدنى المادنى المادة المادة ما مادة المادة ا

تُقَلِّع لا × أ احبر ، فخ الاسلام مان ١١٨٨ م صفحات ١١ .سطر ٢١ - كاغذ باداى ، سیابی روشن -

موضوع : آنحضرت المنطقي پروي كانزول كب بدا ؟ .

ما خسكند ؛ بخاري مسلم ، إلى والمو ، ترندي ، نسائي ، ابن باجد ، وارمي ، مالك رخ .

فَاتُّكُ : فَعَالَ رسولِ النُّدِيُّتُكِيُّ بِوالطبورُ مَارِهُ والحِنُّ بِينَةُ . ناقص الآخر . رساله كم - النشأة الرضية وإثماكل المرضية - المعمّات .سطر٢٣ بسنح . ومهر فخر

الاسسلام نمان )

المتعام: الحدولترالذي المسلع بدرالنيوة والرسالة وكشف يظلمات الخي وإنجالة. فاتمت : بجاه حبسبك طيهماؤة -

س - رسالة في المغاذى - الى الحسن سندى المدنى، عربى - اليف تميل ١١٨٥ ح - مينغاد

بخطائع - موضوع : غزدات نبوي صلى الدهليدولم .

آغاز : الحسمدللة فالق القدر والقوى المنعم . غزوة ووان تاغزوة تبوك .

فأتمت : قد قدمهاللج الوداع من كمة بعداتمام الناسك متوجبًا الى طيبة -

س كتابت : حرد في اعتزين من دمضان هداله.

م. رسالة في فنسل الايران - أصغات مسطر ٢٠ د موضوع ، فنسيلت ايران · )

تفاذ: الحدلدالذي من مليتابنعمة الاسلام ألز.

مُ مَنْكُ : تَعَاصِيل بنه الاحكام السر ليذمب وطد في المطولات الخ

٥ - رساله علم دغيره - ٥ صفحات نافع الآخر .

آخاز: المحدلترالذي ايسل البينا يبولُام مخدا الخ

فيقول العبر حافظ الموسى بن حبت بن احد انسندى الحاكريدى المكانى تم المدنى -

الم في الخلق والكسب - إلوالحسن سندى . عامنهات - ( موضوع ، تعنا وقدر )

أغاز: المدلله الذي خلق كل شئ فقدره تقديرًا ماب اول: قول الجبرية الجبية • سرنى : نخر بط مؤلف دام عيدة و فضل .

ماخد : ابن جرالشيي شرح الاربين الامام محد دفيرو -رساله عد انبار الاخيار ١٠٠ به فات ١٠١٨ تا ١٥ اوراق ١

مومنوع : حيات انبيام وادليام وشبداء رم .

أغاز : سبحال من حارت العقول في معن علوقا نه - الوالحسن نعشبندي ، سندى منى . في مسئلة حيات الانبيام والشبدام . من تقيقات الأكابر مميته "انباء الانعبار في حيات الانبيار"

نماتمت : ولذ لكش بنص الاام بشعراني على انه لا يراه حقيقته الامن أنكشف عن عليه الف مجاب . مسس كمآبت مديود نيس . (ميرم ١١ مد)

٨ - كلمة التوحسيد - ١٩صفحات - لا إلى الا الله ما اعظم شاند - المحسى سندى -انى قدعترت على كلام تعلى بكلة التوحيد - كمابت مهداليه - دومهرس بنام وفوالدين نمان بهادر و فوالكسلام نمال -)

١٠ - رساليسمله ورسائل متعدده - معنفة الواكسي البكرى . وقلى الميد مجاسع .

كتي فانه مفير حيدر آباد دكن .

مؤلف مهايت التدين محداكم معروف يرمحوه

٩- تيسيار كلم ... توع الصيام سندهى التخفيوي.

نوش مرتب : خال مُزلف قاضى محمد المعيل متونى الشالية كه واعظ كامل وفانس ل يود ، يعد و فات منسلام جمع بمود په

انسكذ : ايك موجية تفاسير على دفارس سع مدول زاب مراديل خال والأسنام يمنيربرعنايت فرائيهي.

نُعْ : - كَتِنَاذَ أَصَعْير حِيدًا إد دكن من اس كتين سنح نبي علاه ، عليه ، ما همودي -

تحرية قلمي حضرت منه ولى التدمحدث والدي رمته الدهليد.

ا بخطوطه حرب البحر كتبغانه خاص أنجن تق الدوياكتان مي كتبغان ادم دعر اليافعي حيدرآبا وكم كنتخائدي مشهور ومعروف كتأب حرب أيوكا ايك قلمي تنخب بجس مس حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فلمی تحریرادر اجازت نامریمی ہے جو لیے کسی سُ كُرو ومريد كووياتها . بهم يهال بعض اقتباسات درج ذيل كرت بين :

ابتدام ؛ سرخ روشنائي احزاب كي تفعيل ب مردرمياني عبارتي كم خورد وجي -این احزاب مسنف است که شرح .... ضبط کرده .

خرب ادل ..... بزب دوم .... مزب پنجم .... مزب پنجم

حزب بغتم . . . . مرزب بشتم . . . . مرزب بنم . . . . .

ایک حواله: شغار قامنی عیاض .... فار قلیط .

ماشيديرسيابي سے : ان اسى فى الحرآ ك عدد .... انجيل احمد وفى التواة احيد .... اسمائيت آمده -

صد فرموده حضرت شاه حبیب الله که بزرگه از مردم شابیجان آباد بود ، بغرض حل مطالب و آرب و برآندن مقاصد بدما و دیدن صلاح مال خود در ۱ روایت مسلوت رسید است !) بدنینرد وتبعقود محریز شیطانی در کیف حضرت رحلی گریزد - دبعبد وضوئے کامل يجار دكعت نغل كزاره ودربر ركفت سورة فاتحد يك مرتبه ، وسورة اذا جار نصرافتد الز بنج مرتب وبعب يسلام صدمرتب يامن لا يحتاج الى البيان والتفسير تخضوع بالحن بر زبان انکسار آرد بعدرکعت استخاره ودمررکعتے بعدفاتحد آیة الکرسی یک مرتب وسود كافرون چهاد مرتب و تشرست مرتب قطب بوالتير وتطب ابجاد بؤاند وبعدسلام بيج وف ككفت وكيت ونيا برزبان نراند . وصد بارب مله وصد بارب تنفار وكل تجيد وكلم تهليل صدصد بارخوانده حاجت ورخواهد وبنطامر وباطن بحا فظ حقيقي بتائيد اوتعالى ماجتش برآدد ويمغزرش كاه دادد - وبرج در تواب بيند ا زنخل تعبيرآن شراطلانا كالكاربيند الم صاع از حضرت المطلم ببشت رطل ست ، وزوائر تلا والمابي

وسف در قول ثانی دینج رطل و شمق رطل بست . مراد از رطل ، رطل فنذا است بالا ورطل بحساب جمهور ابل هم یکصد وسی و دو درم بست ، ودرم نز و متقدمین ششنانی است و دائی نیم ماشه وست جو یا دوجواست پس تخیناً چمهار درم و دزن یک سکه شابجهان آباواست . پس رطل شانزده د مکوی شابجهان آباد خوا بد بود ..... شابجهان آباواست . پس رطل شانزده د مکوی شابجهان آباد خوا بد بود .....

إحتيم الأخالة غلى الرحيم و

|                | مسلام على عبيب الذي لائبي بعدة . الماجع<br>. له الله بدع الصريحان الله الله في الآخر.        |                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                | ولى الله بن عبدالرحيم كان الله لهما فى الآخره و<br>ن ان يقرأ ه - ويرويه عنى مبيب ننا العسلام |                                 |
| <del></del>    |                                                                                              | الاكار الاكار                   |
|                |                                                                                              | العارف                          |
| ا زنی شیختا    | و فقه الله تعالى لا يب ويرمنى بحق ما اجا                                                     |                                 |
|                | كردى البدنى عن اشيخ احمد انتخلى عن إسيداله                                                   | •                               |
| مؤ لغراك الشوي | بی عن ابیداحمد عن مبده محمد عن ابی جدّه عن<br>من من ابیداحمد عن مبده محمد عن ابید در کرد     | السيدعبدالرجلن الادرتسي المغرفي |
|                | جبيع مشائخنا بمثل ذلك .<br>كته الغقر الزكر الهرني مدر لسط روادا                              | العارف بالترتحد بن سيمان        |

برقهم کی عربی، فارسی، اُردو اور مسندهی کنابین نیز مطبوعات معر، بروت شام ، بنسداد ، بند اور شاه ولی الله اکیسٹر می، قرآن مجید معرا و مترجسم بکفایت ملنے کا بتہ نوٹ فرالیس :-

مكت به اسحاقيه، جونا ماركيث ، كراچي نمبر

## شاہ ولی الٹرکے حالاسٹ

## **شاه عبدالعزیز کی زبانی** حی*م محوداسسد برکا*تی

شاہ ولی التروہوی کی ایک جامع و مبوط سوائے حیات محققانہ اور جدید اسلوب پر ترتیب ویٹ کی ضرورت ہے ۔ حیات ولی سے الدرالیٹین اور الانتہاہ فی سلال کی تحریریں ہوں گی۔ افغاس العارفین ، نیوش اکوین ، الدرالیٹین اور الانتہاہ فی سلال اولیار اللہ واسانید وارثی رسول اللہ میں بہت سامواد مل جائے گا۔ الجذو اللطیف فی توجۃ المعبدالضعیف کی تام سے تو ایک رسالہی شاہ صاحب نے اپنے احوال و سوائع کے خور پر تحریر فرایا تھا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ایمتیت القول الحب فی فی مناقب الولی کی سے جو شاہ صاحب کی جیات ہی میں ان کے نسبتی ہمائی ، دوست نی مناقب الولی کی سے جو شاہ معاصب کی جیات ہی میں ان کے نسبتی ہمائی ، دوست ہم درس، شاگر د اور خلیفہ شاہ محد ماشق بھلتی نے تحریر فرایا تھا۔ نود شاہ صاحب نے انہوں اللہ انہوں من مواری یہ ان اور مولوی جمان اور مولوی جمان کی ان اور مولوی جمان کی ساتھا۔ گر اب عرصہ نایا سے نیاس واستفادہ کیا تھا۔ گر اب عرصہ نایا سے نیات وئی ، میں اس سے افتیاس واستفادہ کیا تھا۔ گر اب عرصہ نایا سے انہوں میں اس سے افتیاس واستفادہ کیا تھا۔ گر اب عرصہ نایا سے "بیات وئی "کے مولون مولوی جم خش و معلوی کو بھی نہیں طانتھا۔ رحیات ولی، طبع

ا ہور من ۳۹۳) یہ رسالہ اگر کہیں سے دریافت کرلیا جائے تو ایک معتبر ومعتمد اورنب بتا بسیط تذکرہ ہوگا۔ شاہ محدماش بی کی ایک تحریر الخیوالا شید و المسبع داہمیل) کے اتفازیں ہے وہ بھی مفید و بکار آمدہے۔

اس کے بعد میرے تعیال میں بڑی اہمیتت شاہ عبدالعزیز کے ان اقوال و بیانات کی ہے جواُن کے ملفوظ است میں پائے جاتے ہیں -

شاہ عبدالنزیز کے آخری چند سالوں کے ملفوظ ات ان کے ایک حاضر باش اللہ میں مترب کے تصل میں مترب کے تصل میں مترب کے تصل اور ایک ادادت کمیش قاضی بشیرالدین میرشی مترب کے تصل نے سلاللہ میں بہلی بار مطبع مجتبائی دمیر برشے سے شائع کیے تصلے ۔

جامع کا نام معلوم نہ ہونے کے باوجود ہماری رائے ہیں ان ملفونات کی سبب شاہ صاحب کی طف بالعم میں جو ہے کیونکہ اولاً تو مطبوعہ نسنے کے علاوہ ایک قریب العہد مخطوطہ بھی پیش نظرہ اور ہم نے دونوں کا زیادہ ترمقامات سے مقابلہ کرلیا ہے۔ ثانباً لمفوظات کے اکثر مشتملات کی دوسرے مآفذہ ہم تعدیق مقابلہ کرلیا ہے۔ ثانباً لمفوظات کے اکثر مشتملات کی دوسرے مآفذہ ہم تعدیق وتقی ہیں حسب ضورت اس کی صاحت کردی ہم فرق ہم نے تواشی میں حسب ضورت اس کی صاحت کردی ہم نے تواشی میں حسب ضورت اس کی صاحت کردی ہم نیم رفت قلم بند مؤلف کی دیا نت کا ایک ثرت یہ ہم کرجب بھی کسی لمفوظ کو ہروقت قلم بند نیس کرسکے ہیں انہوں نے اس کا اظہار کردیا ہے۔ مثلاً ایک مقام پرنصف المفوظ کو کردی ہے۔ مثلاً ایک مقام پرنصف المفوظ کو کرکے بقیہ نصف نقل کرنے سے پہلے نکھتے ہیں ،

ان انسوس ہے کہ مستر شدکے نام کا پت نہیں چلتا ۔ ناسٹر کا بیان ہے کہ نسخ کی اسیدگی دور کرم خور دگی کی دجہ سے جائے ملخوظات کا نام پڑھا نہ جا سکا ، گر ہارے سائنے ملخوظات کا نام پڑھا نہ جا سکا ، گر ہارے سائنے ملخوظات کا ایک اور مخطوطہ بھی ہے اس میں بھی نہ جا اس کا نام ہے نہ کا کا ۔ البت سن کتابت سفیلہ ورج ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ شناہ عبد لوزز در کا ۔ البت سن کتابت سفیلہ گیاں سال بعد کا مکتوبہ ہے ۔ یہ ننٹے مولاناسید نذر علی در دکا کوروی رقیم کراچی ) کی ملک ہے ۔

ازين ما اين قفته بعدسه ما وبروب

یا دِخود که باعتماد آن سفیدی گذاست

بشرط فرمست وياد نحام من كاشت.

فردرى معلاج

یبال سے اس تعقے کو تین ما و کے بعىدلكمتنا بهول اينياحا نظرك بجري یر - میں نے یہاں جگہ جیوڑ دی تھی ۔

بودم، نوشتهام- رص ۱۰۸) اس سعمعلوم بواكه وه مرملوظ كوبروقت لكدليا كرتے تھے۔

ایک مقام پرشاه صاحب کی ایک تاریخی تحقیق کا صرف علامدنقل کیاہے ، اين وقت بسبب مبيق ومستقبلم اس وقت فرمست نه بونے کی و جہ نى آير محرياد است انشاء الله المنيذ سے دری گفت گونہیں لکدر إبول محر

كمنت كم يادب - التُدنے جابا توبیٹرط فرمست ويا دلكم دول كاسله

اسسے بھی اس تیاس کو تعویت ہوتی ہے کہ جاہیے دن کے دن ہر بات لکھ یلینے کا احتمام کرتے تھے۔

یہ ضرورہے کہ طفوطات کے اندازِ بیان سے جا مع کے صاحب علم ہونے کا المهارنهیں ہوتا۔ اندازِ بیان علی وادبی نہیں ہے۔ زبان رفارسی) مقامی ارفیرمعیاری توب ہی مگرا فلاط سے بھی خالی نہیں ہے۔

على ذوق كے فقدان بى كے نتيج ميں زياده تر اشعار ، لطيف اورقيمس وكايات نقل کیے ہیں علمی موضوعات پرجن تعتاربر کونگا ہیں وصونڈتی ہیں وہ نہیں ملتیں س عالانكرس وصاحب كي علس من زياده ديني وعلى موضوعات معرمن كلام يس ات بون-اورشاه صاحب ان يروادِ تحقيق ويت بول كم - جامع كو الرعلي ذوق بوتا تو وه ان تقريرون كومحفوظ كريليت احداج بمارك للئ يد سرمايه منعنت بجش برتا. بعض ملفوظات کی صحّت نسبت کوتسلیم کرنے کی اجازت ہماری عقیدت کسطح

له محمر معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں یا دنہیں رھا یا فرصت نہیں ملی کیونکہ بعد يس بعى يه اصل الفوظ كتاب من نبيس الماً .

ہیں دیتی - مثلاً صفر ۹۲ کا مکالمہ اور منعی ۹۲ کا شعر اور منعمہ ۵۵ کی محایت - شاہ ماحب کے وقار وثقابت اور ان کی بزم کے تقدس وشائستگی سے اس قسم کے نحش لطائف اور مامیان اشعار کا کوئی میل بہیں لما ۔

بہرمال شاہ ولی التّر یوکی سوانخ کیلئے یہ کاب ایک اہم ماخذہ کتاب میں جہاں جہاں شاہ ولی التّرکا ذکر ہے ہم نے اسے ایک ترتیب سے جمع کرایا ہے۔

شاه صاحب کی تاریخ ولادت چبار

نکلتی ہے۔ وقت طہر ۲۹, محتم (۱۱۷۱) والد ماجد کی طرح پس نے کسی کا

مانظه نهیں دیکھا۔

مر معظم کے سفر کے دوران والد ماجد کو راجیوتا نے میں اس بات کی تحقیق ہوئی کہ ایک مثل چھوٹے کچوے کے رابر ہونے کی وجہ

سے وہ ہرانظر آتا ہے اور جس کسی کو ونک مار دیتا ہے وہ مرجاتا ہے۔

عب والد ماجد مكر يهني توحضرت

امام حسن رخ کو نواب یس دیکھا۔ انہوں نے رشاہ صاحب کے ) سر برایک میادر تاریخ ولاوت و وفات ، تاریخ ولا شاه دلی التد چها رم شوال دچهارشنبه سلالیهٔ بود د تاریخ وفات او بودام عظم دین و گیر مهان ولی روزگار رفت یه بست نهم محرم و قت ظهر - د مس ۱۱) شاه صاحب کا حافظه : مشل والد ما جدما فظه ندیده ام رص ۱۱) شاه صاحب راجیو تانے میں برنگا

ساه صاحب را چیو تا مے میں بہنال سفر کر معظم حضرت والد ماجد را در ملک را جیو تانہ ثبوت پیوست کہ یک کھٹل مشل کھیوہ تحورد بود ازجہت زہر رنگ مبنر بنظری آید ہر کہ نیش می زد می مرد - دص ساء )

سستير تا حسرين كافلم : يون والد ماجد بكر معظر برسيد عضرت الم حسن دا

بخواب ويدكه جادرت برسراندافتند و

الرسيم حيداً باد

والی اور ایک قلم عنایت کیا اور فرایا یہ میرے نانادسلی الندملیہ کم کالم سے میں الندملیہ کم کالم سے و المام سے و اس کے بعد فرمایا سفیہ و المام دسین رخ تشریف لارہ ایس اس کے قو ابنوں نے قلم کو تراش کر والد ماجد کے ماتھ میں دیا ، استفادہ کیا تھا وہ سابقہ نسبت کا اسال کیا کہ می لوگوں نے بہلے استفادہ کیا تھا وہ سابقہ نسبت کا اسال کیا کہ می نوگوں نے بہلے استفادہ کیا تھا وہ سابقہ نسبت کا اسال کیا کہ می نوگوں نے بہلے استفادہ کیا تھا وہ سابقہ نسبت کا اسال کیا کہ می نمی کرتے تھے۔

میرے والدصاحی بدین منورہ سے زمصت ہوتے وقت اپینے استا ذ قلم عنایت کردند و فرمودند این قلم حب بر من است - بعدازان فرمووند باش کردام حسین بم بیاید - چون آندند قلم تراست یده بدست والد ماحب داوند - در آن وقت مال نسبت مستفیفان سابق برگز احساسس نسبت سابق نمی کروند له نسبت سابق نمی کروند له

له "فيونلُ الحديثِ مطبع احدى ، وصلى ، ص ٢١ ،

سے وض کیا جس سے وہ نوش ہوئے
کہ میں نے ہو کچھ پر حالکھا تھا، علم دین
یعنی صدیب کے ملا دہ سب بھلا دیا۔
والد ماجد جودہ مہیلنے حرمین میں
رہے ادرسند حاصل کی ۔ بعض مقام پر
استاد فرماتے تھے اس مدیث کے معنی
تم بیان کرو ادرسند میں فکھا کرا ہوں
نے جمد سے بہتر ہیں۔
مجھ سے بہتر ہیں۔

نودومن کرد و آدخش شد که برجه نوانده بددم فراموش کردم الآملم ین یعنی مدین اله ۱۹۰ می ۱۹۰ سنب خبر حدیث ۱ بهارده که اه درج مین بوده وسند کرده . بعض با استاد می فرمود معنی این مدیث تو بزا و درسند اجازت نوشته اسند ازمن کرد اگری به ازمن بست ر

له "اخسان الهيمن في مشائخ الحردين" مطبع التدى دمل ، مسان ا ١٩٢٠ : إن فير برائ و د اي تزديك شخ ايول م رونت اين بيت برنواند سه

ين مير براك ودا في مرويت بي بوك مرونت أن بيب برواند على من ميت برواند على من من الله م

اترجمہ ، یس اب تک چنف مبی راستوںسے واقف تما انہیں میدلاچکا بول فرس وہ راستدیا مدے جو تہارے تک مجھے پہنیا تاہے ،

بجرد شنيدك آن بكارشيخ فالب آد و بغايت متأثر شد "

تیخ ابولها ہرمحد بن ایرائیم بن صن کردی مدنی (۱۰۸۱ - ۲۵ ۱۱ هر) شاہ صاحبے مرینهٔ منوره بن زیادہ تراستغاوہ ادراستغاضہ ابنی سے کیا تھا ۔"انسکال الدیک "ین شاہ صاحب نے ان کے حالات تفصیل سے کلے ہیں ۔

تفتیم کار : حضرت دالد با خدانهر یک نن شخصے تیار کرده بودند و طالب برفن باوے می سیروند و تود مشغول مار نویسی و گوئی می بودند و مدیث می توانند بسد مراقبه برج بکشف می رسید می شدند . گاشتند و میک سال و چها عراش دی سال و چها داد شد

دمن بهم)

ضبط اوقات : شل والدماجد شخص کم نظر آند سوائے ملوم و کالات دیگر درضبط اوقات - پیتا پنج بعد اثراق کرمی نشست تا دو پر زاند بدل نمی گرد و فارش نمی نمود و آب دیمی نمی اندانت (میل) مشاه عبدالعزیز کی ولادت ؛ بنده را عورات سسیتا سله می گفتند و جبش را عورات سسیتا سله می گفتند و جبش و قت سحر تولد شده بودم بچن والدین و قت سحر تولد شده بودم بچن والدین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین را کود کی بسیار مرده بود ند گر برائین می براگان

حضرت والد ماجدنے برفن کیلئے ایک شخص (شاگرد) تیار کردیا تھا اور نہرفن کے طالب جلم کو اس کے فاصل کے سپرد کر دیتے تھے اور حقائی ومعارف بیان کرنے اور تحریر کرنے میں مشغول رہتے تھے مدیث پڑھتے تھے اور مراقبہ کے بعد دہ کچکٹٹ پڑھتے تھے اور مراقبہ کے بعد دہ کچکٹٹ بھی کم ہوتے تھے ۔ آپ کی عمر اکسٹے سال

ویگرعلوم وکمالات کے ملاوہ سبطر اوقات یس بھی والد باجد کی طرح کم بی کوئی آدمی نظر آیا - اشراق کے بعد جو بیٹھتے تھے تو پہلو بھی نہیں بدلتے تھے ، نہ کھجاتے تھے نہ تھو کتے تھے۔ بندہ رشاہ میلائن کی عربی مستا

سے ، نہ مجالے تھے نہ تعویفتے تھے۔
بندہ (شاہ مبدالغزیز) کوعوری میتا ا کہتی تھیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہا، رمضان کی شب میں چھیلے بہر پیدا ہوا ہوں ۔ چونکہ والدین کے نیٹے بہتے نہسیں تھے اس لئے میری بڑی آرزوتھی دمیک وقادت کے وقت) بہت سے بزرگ

له مسیتا یعنی مسجد والا مسجد کاعوامی تلفظ مسیت سے اسی کی نسبت مسیتلب اسی کی نسبت مسیتلب اسی کی نسبت مسیتلب کا عدائی کی اولاد کا ذکر ہے ۔ شاہ صاحب کا حدد ثانی خطالہ اسلامی اولاد کا ذکر ہے ۔ شاہ صاحب کا حدد ثانی خطالہ اسلامی دالوز تو تو کہ ہوئے ۔

بسیار واولیا رئیسیار ازیادان والداجد مش شاه محدواشق و مولوی نوهمد که وغیرو مشکف مسجد نها می بودند و پس ماراغسل داده در محراب که انداخشند گویا نذر نعب که اکروند - پس بزرگان ما را قبول کرده از خشدا النام کردند

رص ۱۰۹) شفقت پدری : والد اجد ب بنده طعام نی نوروند اص ۳) چشتیت : در ابت دام والدِاجد هم همون (نسبت چشتیت) فالب بود بدرازان انقلاب شد وص۸۲) گمان سفع :

شخصے ازوالد ما جدمسئلة كمنير شيمى مرسيد ، آن معنرت اختلاف مننيه ورين باب كه بست بيان كروند ، چون كررميسيد بهان شنيد سننيدم كه مى گفتت كه اين شيم

ادد خدا رسیده حصالت مثلاً شاه محدماتی ادر خدا رسیده حضات مثل شاه محدماتی ادر محد و فیره اسی مسجدی محفظ سل مستکف محصور کے عواب یس ڈال دباگیا کویا خدا کی فرن کر دیا گیا۔ پھر اُن بزرگوں نے مجھے تبول کرکے خدا کی فرن سے انعام دیسی دائیں، عطاکیا۔

والدماجد ميرے بغيركعا نائين كعاتے تھے ـ

ابتدا یس دحیت امجد کی طرح ) والدِ ما جد رہمی نسبت چشتیت خالب تغی . بعدیں انقلاب ہوا ۔

ایک شخص دستنس دہیا، نے والد اجدسے شیمی کے کورکے شاق سوال کیا۔ آپ نے (اس کی مرضی کے خلاف) اس باب میں احتاف کا اختلاف بیان کیا دینی اس فوقے کے کور پر آنغان آباد نہیں ہے) اس نے ددبارہ دریافت کیا

فروسی سیسی و

است.

ادریهی جواب پایا تویس نے مناککھنے

لگا که پیدنوژی شیعی پیس • ہمارےبعض تربیبی اعزّہ فالیشیعی

بي -

یں اولیوں میں بیاد تھا۔ ایک علیم صاحب نے علاج کیا میں صحتیاب ہوگیا والد ما جدنے اپنی ما دت کے برخلاف ال سے کہا آپ نے میرا دل توش کردیا ۔ بتائیے آپ کے حق میں کیا دھاکروں ؟ حکے صاحب نے کہا ریہ دھاکیجے کہا میں نوکر ہوجاؤں۔ اس زمانے میں بلکہ اسسی رات سورد پرتیخواد (مع سواری) پر نوکر ہوگئے ۔ جب عجم صاحب نے آکر بھا تو منت نے زبان مبارک سے فرمایا آپ کا محلم میں بیست تھا کہ دینا ادر دیجی اس کے حقیر مصلے پرکفایت کی۔

مارے خاندان میں طب کا معی شغارتما

رس ۱۳ من ۱ بعضا المراب المنته المراص ۱۳ المرام ۱۳ المرام ۱۳ المرام ۱۳ المرام ۱۳ المرام المنته المنته المنته المنته المن المنته المنه المنته ا

دص ۲۴ - ۲۲۱) طب : حکمت بهم درخاندان ماهم جمول

اے یہ اشارہ فالباً میر قرالدین منت کی طرف ہے۔ یہ ند صرف شاہ صاحبے عزیز بلکہ شاکر دمجی تقے۔ شاہ صاحب کے جائزنانگ نامی رسالہ ابنی کیلئے تھا تھا لیکن مولانا فیزالدین داہدی سے امادت ادر اددھ کے امراء کے ردابط کے نتیج یس اثناعشری بوگئے تھے۔ تفییل کیلئے طاحنا ہو فضائل محابیہ دابل بیت پاک اکیڈی ، کراچی مقدم رد نیسر محد ایوب قادری ایم ، اے ، (مس ۱۲)

بمنا بخه مد بزرگوار اشاه عبدالرسم) اور میرب چها رشاه ایل الله مطب کیا کرت تھے والد باجد ادر میں نے بیسلسله موقوف کیا .

اگرچ والد ما جدنے کسی مسلحت سے
علاج اور طلب کرنے سے ہمیں منع کر دیا
تصالیکن ایر طب ) ہے خوب چیز بلکه
ربعن حالات بیں تو) گویا جان بخش ہے۔
فرایا : والد ما جد کا رسالہ وسیت
نامہ نقل کرکے رکھیں ، بہت مغیدچیز

اس العليدك) مسئليس والديزركوار

بود مهنا پنر جد له بزرگوار دخم که نقیر دوا می کردند. واله ماجد و بنده موتوف ساخته رام ۲۲)

مرچند که والد اجد ارا بنابر دوا وطبابت بحسب مصلحت ویگر منع فرموده . یودند و لیکن خوب چیز است بلکدگریاجان بخشی ست دص ۱۳۳ ) وصیت نامته : ارشاد شد کرچسیت نامهٔ والد ماجد نقل کرده بگیر ند و بسیار

نا فع ست روص ۷۵) مسلک فقیمی ، درین مقدمه اختیار

له شاه ولی الله "بوارق الولایت" مطبع احمدی ، دمل ، ص ۸ م : " در طلب مدس ایشان بغایت سلیم ورسا بود !

الله شاہ اهل اللہ وہوی علوم دینیے کے فاضل اور صاحب تصانیف ہونے کے علاوہ باقاصدہ مطب ہمی کرتے تھے ۔ محکد مندی اور تحکد یونانی و درسالے بھی طب میں نالیف کیے تھے ، زندگی کا بڑا حصتہ اپنے تا نہال (بہلت ضلع منطفر محوصہ یو بی ، مجارت) میں بسرکیا ۔ وہیں مزار بھی ہے ۔ وفات سخت یہ

ا اصل نام المنقامة الوضية في النصيحة والوصية " ب- فارسي من الكفته المسالم به بيل بوگل سے عبداللہ بن بهادرعلی في بهرمولوی سعیداحمد في مطبح احمدی اور اب استالی شادی الله الله الله الله محمدی اور اب استالی الله الله الله الله الله الله محمدی اور اب استالی است ما قادری في اس خافواد سے تين مزيد وصيت ناموں کے ساتھ الله يروفيسر محمدالوب قادری في اس خافواد سے تين مزيد وصيت ناموں کے ساتھ اسے مدون كيا ہے .

444

کامسلک خوب ہے کہ اگر اند جہتدین ہی سے کسی ایک نے بھی اس مدیث بر ملکیا ہے تہ تو دی جائے کی وز سے تو دی جائے کی وز مدیث کو دی جائے کی وز مدیث کے بجائے تول جہتمدین کا سکوت کا اس لئے کہ تمام انم توجہدین کا سکوت بے سبب نہیں ہوسکتا اوداس قسم کی اما د جو اشا یہ بری پرکسی ایک ہام کا بھی عمل نہ ہو اشا یہ

تعداد میں چار ہوں گی۔

(اس سوال پر کہ کھانے کے بعد آئے

سے اتحد دھونے کا کیا حکم ہے ؟) آپ

فرایا ابد داؤد نے حدیث بیان کی ہے کہ

آخفرت ملی اللہ نے ایک عرت کو نوٹین مان کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادر چونکہ

ماف کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادر چونکہ

ماف کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادر چونکہ

ائے آئے وفیرہ سے چاہے مع کیہوں کا آٹا ایک کیوں نے ہو ہا تحد دھونا درست ہے۔

ایکن کھانے کی چیزوں کے علادہ جواس کام یس لائی بھی جاتے ہیں ہاتھ دھونا ۔

کام یس لائی بھی جاتے ہیں ہاتھ دھونا ،

بہترہے ورد آٹا بھی جائزہے۔

ایک شخص نے مضرت قبلہ گاہی سے ومن کیا کریں ایک جزیرے میں گیا تھا وہال کھررے اور مجھلی کے ملادہ کھانے حضرت والد ماجد نوب ست یعنی اگریکے اذبجتہدان بآن عمل کردہ باشد ترجیح حدیث است عمل کسند والآ ترک دہد چرا کہ خالی از سبب سکوت ہمر بانیست واین چنین شاید چہار حدیث نواہد بعد۔

#### اص ۹۱ ک

### ایک فتولی .

آن حضرت فرمود که ابی داؤد مدین نقل می کشند که آن حضرت ملین نقل می کشند که آن حضرت ملی الده علیه و سلم خون آلود حیض زنے را بر ائے صفائی از نمک شک شمنی فرموده بود - چون نمک نمک شمنی است وطعام بم محترم پس درست شد که از آرد وغیره اگرچه آرد بخیرم باشد درست بایدشست . لیکن بیزبائد درست بایدشست . لیکن بیزبائد درست بایدشست . لیکن بیزبائد درس به باشد رس ۱۹) باشد رص ۱۹)

نوک بربره : شخصه از قبله گابی عرض می کردکه در جزیره رفته بودم . سن جاسوائے تاثیل

و مامی از قسم طعام نمی شود و گراین که کی اور کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ الآيد كدكسى ووسراء مقام سے ليالي از ملک دیگر برند - چنایخه آن کسرا به شنا د و دو طعام از ترکیب مهیں دوزید چنا پخہ استخص کو بیاسی کھانے اہنی دوچیزوں سے بکانا آتے تھے۔ بحین میں بلی بہت کم ہوتی ہے اور اور جو ہے بڑے ولیر ہوتے ہیں . ایک شخص نے والد ماجد سے بیان کیا کہ ميرے ساتھ اسفرىس) ايك بلى تقى اور مین میں جہاں تک ماسکتے ہیں میں گیا یں نے دیجیاکہ وجوموں کی کثرت کی جب سے) راجہ کے کھانے کے وقت گولہاز چوہوں کو بھگانے کیلئے کھڑے دہتے

ہیں۔ میں نے کہا ہندوستان میں ایک

مانور یا یخ سوردید مین آنا ہے اس کی

مي دائم له - رص ١١٨) چین میں لی : در ملک چین گربه کم تر می شود وموش إبسيار بري. ستخص از والد المبدنقل مي كروك بمراو من گرب بود . تا جائے کہ درجین می روند رنتم . وردم كر كلوله بازان ور وقت لمعام راجه برائع دفع موشال مي ستادند من من من وربست بربان مد روبيد مي آيد. از آوازش موشاري

رسند . منابغه فروست . ارآوازش

له یدین واقعات جبال لازگا لنو و به اصل نہیں کے جاسکتے وہاں ان کصحت كانيقى بعنى شكل ب، بم صرف اس ك نقل كرسه بين كرية قصة شاه ولى اللديم کی مجلس میں بیان کے گئے تھے ۔ ہمارے ان بزرگوں کی مجالس نری نشک اوملی مونوط موضوعات كيلئم بمدوقت وقف بنين بوتى تعين بلكدان من مطائبات اور دكيب كفت كورى كى بعركفها كن بوتى تص . فراتسور كيجيئ ابلاغ و دورت كى خاطر ربطاعوام یں ان بزرگوں کوکس درجہ ریاض کرنا پڑتا ہوگا۔ شاہ ولی الشرکے سامنے ایک سیّاح اپنی "سفربیتی" سُنار إب ادر وه بری سنجیدگی سنے اسے سُن رہے بي - ا

بانکل موشاں رمیدند۔ رص ۱۷)

عذاب فبر تفدّعب است. ببين حضرت والدبشم غليفا مى كفت یعنی کشیریے بطرف ملک دکن رفت، پیش راجه در فرقهٔ ها در جیان نوکرمشد. بعدد مرولش موافق دستورس وامن جلة جاعة فدّام خاص اين كس را بم مدسردار بهادند و چه می بیندات شب دونوسشته مهیب چنانچه ورمدین آمده است آمدند - از نوف آن بابگوشه رفتم. معلوم نبيست مادا كه ميد سوال وجواسب شد - آخش اد رامی زوند-اعضاكش ريزه ريزه مشدند ، مام. ب موش شدیم و بعضے مرد ند من کلمه می خواندم و فرشتها جانب من دیدند و ما را بعب داز گفتن که چرا آمده بودی. دركشعيررسانيدند. پارم از إضائل كم بريدن من ريزه شده سيده يود. موزش آن نمی رنت برمپند معالحب کردم برنی شد . در ویل آیم پیش بزركان واطبار رورع كردم رسي فائده

آوانسته يوب بماگ مات يس بينا بزر يس في بلى وبين فوخت كردى ادراس كى آداز سەيوب بساگ گئے.

عجيب تعته ہے ايک شخص کشميري حضرت قبلد کے سامنے قسیس کھا کھا کہ كمتا تعاكرين جنوبي منديس ايك رامد کے بہاں باورچیوں کے زمرہ یں الازم برگیا تھا. رام کے مرتے کے بعدوہاں کے وستور کے مطابق رامدکی لاش کو اس کے خدام کے ساتھ جن بیں مجی شال تھا ایک محوفا كمره بي سندكردياكيا . كيا ديكيمتا إل كرمات كو وومهيب فرنشت اجيساكه عديث یں آیاہ، آئے ۔ یں ان کے خوف سے ایک کے نے میں دیک میا ، عمصے نہیں علم رامرے کیا سوال وجواب ہوئے . آخر فرشتوں نے اس کو مارنا شوع کیا اوراتنا مارا کہ اس کے اعضا ریزہ ریزہ ہوگئے بم لوگ دمشت سے بوش ہو گئے بلکیض تومر محك ين كلمه برديا تفا . فرشتون ف میری طرف دسیجها اوریه کهه کرکه بهال کی آلياتها مجيك شمير بهنجا ديا - فرشتول كيار سے را مرکی لاش کے جو ریزے میرے بد يراجيم كرلك محف تص ال كي سوزش فيسوس

موتى تقى - ببت علاج كي مرفائد فيس ہوتاتھا بیں نے دہلی آگراطبا اور بزرگوں سے رجوع کیا گرسوزش نہیں گئی۔ ہاں تہار بی ابوارضا محد له نے درود پوس کرمیرے باتعديرهم كرويا تعارجب تك باتعدمتأرث حقے ربھیتا رہا ہوں سکون رہتا ہے ربہت سنگ بوں ۔

زرشد . گرعم شما ابورمنا محد ورود فرمودند تامیسنیکه بردست کف زوه يرآن جامى مالم تسكين مي نمايند سخت تنگ مېستم -

(ص ۸۷ ، ۹۷)

شاه صاحب کی ایک رباعی وس ۱۰۳ :

یس درویزه کنان زما کیے یک نفسے وزاتش وادى مقدسس تبيي

ومعبت ابل ول رسيدم سب ازجيشرة اسب زندگاني تعدم مدار بخش نامی توال کی در نتواست پر شاہ عبدالعزیزہ نے والیا مجد کی ایک غزل "

عنايت فرما ني دم ١٠٠ :

عائشي شوريده ام ياعشق باجانا شام اصطلاح شوق بسيارست ومن ديواندام جذبهٔ اصل ست مرشورش مستانه ام

من ندائم باده ام يا باده را بيماندام بتلائے جیرتم جان گویمت یا جان جان میل برعنصر بود سوتے مقرم ملیش

له سيسخ الوالرضا محدين شيخ وجيالدين شاه ولى التدك چل اور شا وعبدالرسيم كورب بهائ ادر استاد ومربى تص ر شاه ولى الله ف "الفناف المسايرفين كاباب دوم رص ۸۱ م ۱۵۲ " شوارق المعرفست" كے نام سے آب كے مالات مى تحرير فرايا ہے -مالات ادر تعرفات وكرامات كے ساتھ آپ كے فاضلان اور مارفاند ملفوظات اور دو رسالول ﴿ تَعْسِيسِم اللَّهُ الدَّاصول الولاية " ك اقتباسات مبى ديع بين جن سے علوم دينيين سي كفضل وكال كا اندازه بوتائه و نبرة مصرت مجدد شيخ مدالآمد گل دومدت سے آپ کے مراسم و واد واخلاص سنے ۔ شاہ صاحب نے مشواد ق میں

الرسيم ميداآباد

در نهاد بليع ستش مي زند پردانه ام در انل بيش اززمان ميرشد ميخاندام

ورنمائی قامت نودسرورا، موند ف شود مند بریسلی ندار که بیداگر مجمون شود شیشه گرنمالی ست فر با دش بهده دانده

بس در دیزه کنان زما کسے یک نفسے و ز ستش وادی متنکسس عیسے شوق موسی درظور آورو نار طور را اسه این برسیم نام تجدو تهمت ست ایک اور غفول

گربگلش بگذری گل برزنست مفتون شود کاربامعنی ست مانا داند بانام دنشان مردمنلس را جهان یکسرمیل به فت مت در باعی :

در محبت ابل ول رسسيدم بيد ازيشر آب ذند كانى قد م

(حاشیہ صغد گذشته) دونوں بزرگوں کے کئی مکاتیب نقل فرائے ہیں ، ان مکاتیب ہیں تاریخ ادرب اردو کے طلبا کیلئے وکہیں کا سامان وہ دوہرے ہیں جو طرفین کے نتائج فکر ہیں۔ ان دوہروں کی اہمیت بیسے کہ حضرت عبدالا عد وحدت وف الالالام)، ولی وکن والی مسال کے استاد محلس کے استاد تھے بھیخ عبداللام، پرایک مفقل مضمون زیرقلم ہے ، اس میں یہ دوہرے نقل کئے جائیں گے ۔

مید میون پر شاه میدالوزید نه بسی اص ۱۹۸ طبع آزائی فرانی به ا زنانک طبع فیر از تور نمائی با نمی آید

ورخت بدرا ديم كه دائم با تراث

مُرْماست على مِن اس شعركو شاه ولى التدسي منسوب كياگيا ہے - رص ١١٥)

فودى منهوم

السيم *عيدا*ً إه ايك قبطعه .

اپنے والد ماجد اشاہ وکی اللہ کے کمیں تشدیب کے جانے اور وہاں ایک کمیں تشریب کے جانے اور وہاں ایک لائے کی شان میں گئے تنافی کرنے اور اسسے والد ماحید کی نافوشی رکا ذکر کرکے ان کا یہ قبطعہ پڑھا ہے

درتشریف برمان والدما مب نود ویدگفتن صاحب زاده دری شخ آدم بنوری که و تارامنی شان . ام رسی ام

زان زو که ورطسدنید مخدوم آومیم تو آدمی بزری و ما آدمی شدیم (اقال روو) شخصے بخددہ کیری ما حاسبنان نتاو گفتم کر حرف راست بگویم زما رہج

المُسَوِّى بن رَّحَاد نِيْ النَّطَا

معزت شاہ ول اللہ کی یہ مشہور کی بہ ہے ہم ہ سال پہلے کامکرم یں مولانا عبیت کی اس یں جا بھا مرحم کے زیرہ بتمام بھی تتی اس یں جا بھا مولانا عبیت کی اس یں جا بھا مولانا عرحم کے تشدیمی مواسی ہیں۔ مولانا نے حفرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الولیا کی فارسی شرح پر مؤلف الم نے جو مبسو و مقدمہ لکھا تفاد اسس کی الولیا کی فارسی شرح پر مؤلف الم نے جو مبسو و مقدمہ لکھا تفاد اسس کی ب نشروع یں ہسس کا عربی ترجر بھی شا ف کردیا گیا ہے۔ والی تی گیڑے کی نفیس جلد ۔ کتاب کے دو تھے ہیں ۔ ویشن دو جیے ہیں ۔ ویشن دو جیے ہیں ۔

اله من اسماعیل بوری ، حضرت الم ربان کے خلفار میں سے تھے - سعصند میں وفات یائی -

## کسائی مسدمرس نول مترجم سیدامسد

کوفہ کے ائم یُخ کا بیٹے اور ان ادائل علماد میں سے ایک متاز شخصیت، جنول فے مضبط قواعد پرلغت کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا انسان بی سفیم سناظر سے میں سے کست بنیں کھائی !!

عربی اوب کی تاریخ ایسے علمی مناظروں سے معری پڑی ہے ہو کہ کسی نوں پر اس کے مضوص ماہری کے در میان ہوا کرتے تھے اور یہ مناظر سے دو سری اور تمیسری صدی ہجری میں تو نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب علمار سنے علوم کے قواحد بنانے کاکام شروع کردیا تھا۔ تدوین سے پہلے کسی خاص فکر پر پہنچنے کیلئے اس قسم کے مناظر ل کی ضرور تعمین ہوتی تھی تاکہ علمی جیمان بین ہو اور غور و نومن سے کسی نص یا خرصی کی ضور سے کسی نص یا خرصی کی صدر سے سند نی جائے۔

لغت اپنے ختلف مواد کے لحاظے اتنی اہم تھی کہ بحث فنظر کے بعد اس کے حاصل کرنے کا خواہ کے حاصل کرنے کسی لغزش کا خواہ کے حاصل کرنے کسی لغزش کا خواہ

نہ تھا۔ جب عرب اقوام کا اختلاط ادرسروکار عربی زبان سے نابلد لوگوںسے ہوا تو لفت عربیّے کے تدوین کی شدت سے ضرورت محسیس ہوئی۔ بھرو، کوفہ ادر بغداد یس علمار لغت کے باہمی مناظروں کی مخطیس گرم ہوگیس جس میں الغاظ کے معانی پرکھل کر مباحث ہوتے تھے ادر عجیب وغریب تحقیقات ساھنے ہماتی تھیں.

ان مناظوں کی تاریخ یاد ولائے کیلئے علمی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت (جوکہ جملہ مناظرین میں سے قوی العبع اور ماسخ القدم تھے خصومی محرک ہوتی ہے حق تو یہ ہے کہ اس کو ایسا مناظر کہا جائے جس نے کمبی کوئی شکست شکھائی ہوادہ وہ ہے علی بن حمزہ کسائی۔

کسائی اوران کاعلمی مرتب نقے، وہ کوفرکے اندُ نوکے بیشخ ، ڈیٹا کے مالک سات مشہور قاریوں میں سے ایک اور عربی توامدکے ادائی مؤسسین میں سے ایک تقے ۔

یہ تومعوف ہے کہ اس کی کو فدیں نشو و نما ہوئی اور صدر علماء کو فرکے ہدے پر فائز ہوئے ۔ اس کے بعد بغداد چلے گئے ، جہاں اس کی شہرت کو چار چاندلگ گئے ، فلیفر مہدی اس کے علمی تعدد ومنزلت سے واقف ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنے بیٹے " رشید" کی تعلیم کیلئے مقرد فرایا ، جب رشید خلافت کا والی ہا تو انہوں نے اپنے دو نول بیٹوں ایمن اور مامون کی تعلیم و تربیت کا کام مجی کسائی کو آنہوں نے اپنے دو نول بیٹوں ایمن اور مامون کی تعلیم و تربیت کا کام مجی کسائی کو بی سیرد کیا ، کسائی نے اس خدمت کو نوش سلوبی سے اداکیا اور اس کے بعد رشید نے ان کو معلین و مؤد بین کے طبقے سے برصاکر اپنا مولن اور ہم جلیں بنا دیا .

كباتوميرك ساتصيفيتاب مالانكرون مي الملي كراب ؟

یجیب بات سے کہ بیتی اس ملی مرت پر بینیا ، اس سنے بین بوانی کا سارا زبان اور ادمیر بن عرکا ادائل مقد ، علم سے نہایت فور مو کر گفادا ، اگر کوئی

قیافشناس اسے دیگر یہ کہتا کہ پیستقبل میں علم کا امام ہوگا تو وہ اس کو خلاق سیمتنا لیکن ہوا یہ کہ کسائی کا ایک دوست مالم تھا جس کے ساتھ اس کی عام بیشک ہوتی تھی ، ایک روز کسائی حسب عمل اس دوست عالم کے پاس گئے ہیشت تھے ہوئے تھے دوست نے اس کی حالت دریافت کی کسائی نے یہ جلہ کہا" لَقَد تَعیینت "اس پر وہ عالم نادافن ہو کر کسائی سے مخاطب ہوا ،" اُتُجالیشنی قر اُنت تُنگین ہے" کا تو بیرے ساتھ بیٹسا ہے عالانکہ ہولئے یں فلطی کرتا ہے بکسائی نے نظلی کی وضا وہ ہوتا ہے جب اُنت تُنگین ہے" کیا تو بیرے ساتھ بیٹسا ہے عالانکہ ہولئے یہ فلطی کرتا ہے جب اُنت تُنگین ہے" کیا تو بیرے ساتھ بیٹسا ہے عالانکہ ہولئے اُن اُرتین پر کیا ہے جب نے فلطی کی وضا حسب طلب کی تب وہ فرانے گئے کہ لیک موقعہ تو وہ ہوتا ہے جب کوئی کی معاطب میں بیران ہوتا ہے اور اس سے شکلے کا جیلہ نہیں پا تا اگر تیری پر کینیت ہے تو تھے تھی نہ کہنا چاہئے تھا ، کسائی کو اس سے شرع محسوس ہوئی اور فرا انگر کر چلے گئے اور لوگوں سے پر چھاکہ نوکی تعلیم کون دیتا ہے ، گول نے سکو فرا انگر کر چلے گئے اور لوگوں سے پر چھاکہ نوکی تعلیم کون دیتا ہے ، گول نے سکو کو معاذ ہن سلم الموار کی طرف رہنا کی کی تب کسائی نے اس کی اس وقت تک محبت کو معاذ ہن سلم الموار کی طرف رہنا کی کی تب کسائی نے اس کی اس وقت تک محبت افتیار کی جب تک اس کی جب تک اس کے جملہ علم کوختم کیا ۔

آپ نے لینے اس کم کوس سے لیا ہے ؟ دور کرنے کیلئے اُستاد سے جمعے مامسل کیا مرف اس پراکتفا نہیں گیا بلکہ جس مالم نے اس کی خلطی کالی تعی اس سے مامسل کیا مرف اس پراکتفا نہیں گیا بلکہ جس مالم نے اس کی خلطی کالی تعی اس سے ملم یں برسف اور فائق ہونے کا بھی اما وہ کیا اس سے بھروکی طرف رہ ان ہوا اور وال بھروکے بوے مالم فلیل بن احمدے طقہ دوس میں داخل ہوگیا ۔ فلیل کی وت ملم اود وافر معرفت نے اس کو حیران کردیا لو ایک مرتب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مفل سے ایا ، فلیل سے کہا کہ عباز ، نجد اور تہامہ کے وہات سے کے اس علم کور ہواں جانے کی تیاری کی وہاں پہنچ کر باور نشینوں سے نت کے خواس اور فواود الفاظ کو سفتا اور جمع کرتا رہا ۔ یہاں تک کہ ان تو اثد کے کھتے مقادہ سے ملادہ وقت بندرہ آپولیس سیا ہی کی خرج کردیں ۔ اور جو یا دکیا تھا وہ اس کے ملادہ وقت بندرہ آپولیس سیا ہی کی خرج کردیں ۔ اور جو یا دکیا تھا وہ اس کے ملادہ

متاء اس سے بعد علم کی وولت سے مالا مال ہو کر کوف کی طرف لوسلے .

کسائی کابہلاملی مناظرہ کی ماجت ندری کداس نے بوملم ماصل کی

ہے کوفہ کے جہور اہل علم اس کا اعتراف کریں تاکہ اس کو جامع مسجدیں داس دینے کا موقعہ مل جائے ، ابس کیلئے سب سے قریب طریقہ اس کے پاس یہ تعا کہ لڑوں کے سلے دہاں کی کسی بڑی ملی تحقیت سے ملی منا فاو کرے تاکہ جہر رعلیاء اس کی قدر م

سے وہاں می می یون می سیسے می سر رسے ۔۔، ہور ۔ ، ، می سا

کسائی کا ایک شاگر و تعلف بن بشام بزاز روایت کرتا ہے کہ کسائی اوان فجر کے ساتھ کوف کی مسجد سیسے یں وائل ہوئے۔ وہاں ملک کے سائے مشہور قاریوں میں ایک قاری حمزو بن مبیب زیات قرارت کے صدر اور شخ تھے ۔ اس کا پیمعول تھاکہ روزان نماذ فجر کے بعد تلامدہ کا قرآن سفتے تھے اور ان سے قرارت میں اگر خلطی ہوتی تھی تو اس کی ولائل کے ساتھ اصلاح مجی کرتے تھے اس دوز جب نماز متم بائی تركسائى ، قرارت كيلي آمج بوسا ادراس نے سورة يوسف كى تلاوت شرع كوى جب بميري كي تعتريب بني تواس في حَاكَلَة الدِّيْتُ بمزوك بغير طيها . وك اس کو گھود نے لگے اور ممزہ قادی نے اس کی درستی فرمائی ۔ تب کسائی نے ان سے وریافت کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اس قول ذَالْتَعَمَّدُ الْحُوْتُ میں ہی اکوٹ کوہرو ك ساتد روسول ؟ حزوبن حبيب في جواباً فراياكم نهيس . كسائي في كهاكدكيا وجه ب كدالذيب يربمزه يرصح مدادر الحوت كو بمزه نهيس ديت مالانكردونوسكيان إن " فاكله الذاب ، فالتقدم العوت . يس كر حزو في ايخ شاكرو فلاواحول كى طرف آ نكه الحيائي. بدان ك عام شاكردون ميس سے بيے مساحب كمال تھے خلاو الم كبلس مين سي كفتكو كيلئ 7 كم برعها . مناظره كي مبلس كرم برتي . يين كما في كو مسمى طرق بعى خاموش يذكرسكا - آخرىجور بوكر خلاد كسائى ست عاطب بواكه الذاب بررمت كريد تم مى بيس فرق مجعاد - كسا فى كيف لك كراس كاسبب يدب كر

جب تركمي تعم كو تعييري كى طرف نسبت كرتاب تواس طرع كمتاب . " تسب امنتذاب الرجل " يعن ادمى بعيريا بن كيا اور الرواس طرح جمله كه كا " تكد اشتذاب " بمزوك سوا تواس كامطلب يه بوكا كد تول اس كى انوان کی طرف لنبت کی ہینی آ دمی لاغرموگیا ، ادرجب توکسی کومھیل کی طرف نسبت کراً ہے تر اس طرح كمتا ہے" إستقات الرعبل " بهزوك سوا موكا جس كممنى موں گے کہ اس نے بہت کھایا کیونکر مجھلی ہمی بہت کھاتی ہے اس کاپیٹ بہی عرنا ۔ ١٠١ يا ن مزو يوسنا جائز نين ہے۔

دوسرى بات يدب كه بمزه سيف شب مفرد ياجيع سے ساقط نهيں ہوتا۔ ادران کو بہشعر رہدک سنایا سے

انت عندی می ا ذؤب ضارات ایهاالذئب راین را بود

کسائی نے اس مناظوسے اینا مقصد حاصل کیا ، کوفر کے جمہور علما مفے اس کے علمی تعوٰق کا اعتراف کیا اوران کے درمیان اس کاعلمی مرتب اتنا برمتا گیا کہ ب تک وه کوفه کوچیوا کربنداد ندگئے تب تک دہاں کے علماکے مدر ادر

كسائي كوف كوجيوا كربنداد طيه كة . لیکن بغدا ویس تهنیخ سے بہلے اس

کی علما ر لغت کے ایک بیگان عالم کے لقب سے شہرت ہوگئ تقی کسائی یہ یہ لازم تعاکہ وہ ایضمتعلی ملی شہرت کو سیا ثابت کے اورلغوی مناظوں سے ا

كو اور برمعاستے -ایک دن یہ ہواکہ کسائی اور آتا منی ابورسف ، رشید سے پاس بیٹھے تھے، "فاضی ابدہ سف جم نی کئی مذمت کر رہے تیے۔ ادر یہ کہد رہے تھے کر" حَمَا السَّخَوْنُ یعن نو کیاہے ، کسائی کو اتنے راسے عالم سے بےجلس کر جیریت ہوتی اوران

سے کہا کہ آپ کا اس شخص کے متعلق کیا حبال ہے جس نے ووسی تخفی سے بیجلہ کا

"أناقات فی ای اس میرایک دو سرے آدی سنے می اسے یہ کہا آنا قات فی فیکا فی اسے یہ کہا آنا قات فی فیکا فی اسے کا کہا کہا کہا کہا کہ ای اس کے اور اس سے کس کو پکولیں گے ؟

ابو یسف فی فوایا دونوں کو ۔ ہردن رشید نے یہ جو اب سن کر کہا آخط آت یعنی تم نے جواب بین ملکی کی ۔ ہاردن عوبیت کے عالم سے ، بو یسف شرائے یعنی تم نے جواب بین ملکی کی ۔ ہاردن عوبیت کے عالم سے ، بو یسف شرائے اور کہنے گئے کیفن ذایک ؟ وہ کیسے ۔ کسائی نے کہا ، فلام کے قبل کی ہا وہ اس میں اس کو پکول اجائے گا جس نے آنا قات کی ملاجات امان کی خوب ۔ درمعنی ہوں گے میں نے تیرے فلام کو قبل کیا ۔ باتی جس نے آنا قات کی خوب ۔ درمعنی ہوں گے میں نے تیرے فلام کو قبل کیا ۔ باتی جس نے آنا قات کی خوب ۔ درمعنی ہوں گے میں تیرے فلام کو قبل کیا ۔ باتی جس نے آنا قات کی خوب ۔ درمعنی ہوں گے میں تیرے فلام کو قبل کا کوں اس مورت میں یہ ستقبل ہے درمعنی ہوں گے میں تیرے فلام کو قبل کوں کوں اس مورت میں یہ ستقبل ہے درمعنی ہوں گے میں تیرے فلام کو قبل کوں آن میں تا ہا ہے دکا تک نظر کی ڈرب کے میں تیرے فلام کو قبل کوں آن گا نے انتہا ہا اگر یہاں تنوین نہ ہو تی تو خند ا جائز نہ ہو تا ۔ باتھ کہا اس کو کا درکا کا انتہا ہا گا کہاں ترین نہ ہو تی تو خند ا جائز نہ ہو تا ۔ باتھ کا کون ا جائز نہ ہو تا درمون تی تو خند ا جائز نہ ہو تا ۔ باتھ کا کون کا درب کا ۔ بی تا ہوں کو کہاں تو کون تو خند ا جائز نہ ہو تا ۔ باتھ کا کون کا درب کا اس کون کا درب کا ایک کون کا درب کی درب کی تا کہاں ترین نہ ہوتی تو خند ا جائز نہ ہوتا ۔

بغدادین کسائی کاسب سے بڑامشہورمتاظہ بغدادین کسائی کاسب سے بڑامشہورمتاظہ دہ ہے جو ان کے ادرمجرہ کے نوایس کے

الم مسيوي كودميان براكد كى فيلس ين علماء كے سائ بوا تھا يدمنا فاوكما كے ايك سوال پوچين پر بوا تھا۔ اس نے سيبوي ت مخاطب بوكر كما كو آپ اس ميں سيبوي ت مخاطب بوكر كما كو آپ اس ميں سور پر حصيل کے كنت (فئن ان العقرب اشات كئية من الزنبولا فاذا هو ايا ها ۽ سوال پوچين كامطلب يرتها كه هوهى رفع كے ساتھ بھا جائے كا يا ايا ها نصب كے ساتھ . سيبوير نے كما كرمي فاذا هو مى "كبول كا اور در ناجار نب - كسائى نے كما كر آپ نے فلطى كى ہے وب مول دونوں وہ بوك اوركسائى دونوں وہ بوك اس كے درداذے پر دونوں طرح كينے ہيں - سيبوي كو اپنے خيال پر اصرار تھا - اوركسائى دونوں وہ بوكر اس كے درداذے پر کرور لئا رہ تھے ، يميلى بركى نے چند بدويوں كو بوكر اس كے درداذے پر كور ان اس كے درداذے پر کوروں تھے وہ بيلے بلايا ۔ انہوں نے كہا كر "بات وہى ہے جكسائی نے كہا كہ " بات وہى ہے جكسائی

یہ سے مشہور مناظرہ کا خلائمہ ، جس کے نتیجے یں سیبویہ نے بغداد کو حیواد دیا اور فارس میں اسے قریہ "بیناء" کی طرف چلے گئے اور وہاں مین جوانی اور سنباب کے مالم یی خمگین ہوکر وفات پاگتے .

سیبوی کی شکست اور میرجلدی وفات پا جانا ، ان دونوں نے اس مناظر کو مورد بحث بنا ویا ہے۔ سیبویہ کک کے اور اس کو جابل کھف گئے ۔ اور ا ہنوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مناظرہ کسائی کی سوتی مجمی اس کو جابل کھف گئے ۔ اور ا ہنوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مناظرہ کسائی کی سوتی مجمی سازش تعی ، کسائی کو سیبویہ کی تخصیت کا ملم تھا اور اس سے ور تا تھا اس لئے وہ ان بدوں کو لائج وے کرلے آیا تھا ، جہنوں نے اس کے حق بین شاہدی وے وی ورنہ کسائی جانتا تھا کہ می سیبویہ کی طرف ہے ۔ اس کے سوا اور بھی کسائی پہنمتیں ورنہ کسائی جن کے بیان سے مضمون طویل ہوجائے گا .

حق ہات یہ ہے کہ کسائی کی علمی زندگی کی تاریخ سے یہ داخرے ہوتا ہے کہ وہ خصم کوائل شکست دینے سے بلند تھے اس نے جوجن سمجھا تھا اس کو پیش کیا ، اصل بات یہ ہے کہ کوفے اور بصرے کے فوکے دو مدر سے مختلف نظریات کے حامل ہیں کوفے دالے لفت یں وسعت کے قائل ہیں اس لئے دو عرب کے کلام میں شا ذو مردت کوبھی لے لئے ہیں ادراس کو خلط نہیں کہتے اور ان پر دو مرب الفاظ کو قیاس کرنا بھی جائز قراد دیتے ہیں ۔ ان کے برعکس بصرے کا مدرسر جس کا قارمید بیت کو تیاس کرنا بھی جائز قراد دیتے ہیں ۔ ان کے برعکس بصرے کا مدرسر جس کا قارمید بیت ہوئے اس بین ختی کرتا ہے او جب کی اور دو و متواز کلام نہیں ہوتا تب اس کو اس کے جمل ہونے کے قائل ہیں ۔ اس پرقیاس کونے کو بھی جائز نین جس لیتے ادران کے دونوں اموں نے اپنے اپنے ند جہ یا در مقتقد کے موافق بات کی تھی ۔ اس کہ میں جو گائی کو اپنے ساتھ اوراب کو طاکر سازش کی کوئی ضورت نہ تھی ۔ کسائی کو اپنے ساتھ اوراب کو طاکر سازش کی کوئی ضورت نہ تھی ۔ کسائی کو اپنے ساتھ اوراب کو طاکر سازش کی کوئی ضورت نہ تھی ۔ کسائی کو اپنے ساتھ کو میں نے کہ میں سائی کو جمور شد ہوئے نہ دیکھا ۔ کسی تو موسلی کہتا ہے کہ میں نے کسی تات کی جمور شد ہوئے نہ دیکھا اور دد کوئی تفسیر میں کہتا ہے کہ میں نے کسی تو والا نہیں دیکھا اور دد کوئی تفسیر موسلی کہتا ہے کہ میں نے کسی تو دو اس کے میں نے کسی تو دو اللہ نہیں دیکھا اور دد کوئی تفسیر

یں اس سے بہتر اور ندمسائل کے جواب میں اس سے کوئی زیادہ صافق تھا .

خیالی مناظرہ افترار کی جو کایت کمی ہے یہ وہ مناظرہ ہے جس

کے متعلق کہتے ہیں کہ کسائی اور وگ حذاق متعلین کے درمیان ہوا تھا۔ اوکسائی کواس میں بری طرح شکست ہوئی -

عبدالهمل بن على يزداوى مغوى اپنى كتاب جله عالمعوذة يس كلمتنا بك ابراہم نظام ادر ضرار کونی دونوں رسشید کے پاس گے ادران کا "تضا وتدر" كيمتعلق باسمى ايسا وتيق سناظره موا حس كورشيد بھی مذسمجد سکے . تب رشید نے اپنے ایک خلام سے کہا کہ ان ول کو کسائی کے پاس مے جا۔ تاکہ اس کے سامنے باہمی مناظرہ کریں اور بھرکسائی تجھے یہ بتائے گا کہ دونوں میں کون کا میاب رہا ؟ جب یہ دہ ذں مالم رشیدسے امٹر کر کسائی کی طرف جانے کگے تو راستے میں نظام نے مزار سے کہا کہ تیجے علوم ہے کہ کسائی صرف علم نو اورحساب كا عالم ب تجع اس سے الوكا مسئل إو جين كيلئ سيار رساما سن اديم اس سے حساب کا مسئلہ بچھوں گا ادر اس طرح ہم اس کو اس کے ساتھ مشغول رکھیں گے کیوں کہ اگر دوہم سے علم کلام کی ملمی باتیں سنے گاجی كواس في يسك نهيس سنااهد وه ان كو نهيس محستا تو ورب كد وه يين نايق كے گا - جب ددنوں اس كے پاس بنج أو اس كوسلام كيا . اورضرار مخاطب بوكركين لكاكر التدآب كوشيك دكه مي آبي توكا ليكمسك پرجیتا ہوں ، کسائی نے کہا کر کیا پر چیتے ہو ؟ هراد نے کہا کفا مل اور معول برکی کیا تعراف ہے ؟ کسائی نے کاک فاعل کو بہیشہ رفع دبیش، ہوتاہے ادرمفعول بریمبشہ نصب (زبر) ہوتا ہے ۔ یاس کرضرار نے کما، كى بير آپ فروب نريد من زيد كو پيش كيول ديت بوهالانكري

نے کہا ہے کہ مفول بہ بھیشہ منصوب ہوتاہے کسائی نے کہا کہ یہ نائب فاعل ہے. تب ضراد نے کسائی سے کہا تو بھر آپ نے عبارت میں لعلی کی کیوں کہ . آپ نے ہی طرع نبيس كاكم وهمنول ب كافاعل ندكور نبيس برتا وه مرفوع مرتاب.

اس کے بعد ابرائیم آگے بڑھا اور کسائی سے خاطب ہو کر کینے لگا الدائب كونفيك ركھ من آپ سے حساب كا ايك مسئل يوفيناچا بتا بول كسائ في كما يولو . ابرسيم في وجهاكم وس كاجذركيات ، كسائي ف كما كرجمله صاب والول كااتفاق ہے كروس كا جدر نہيں ہوتا - ايراہيم نے پوجيما كدكيا الله كو دس كا جدرملو ے ؟ كسائى نے كماك الله برج كوجاتا ہے تب ابراہيم نے كماك مجھ اس سے انکار نہیں کہ اللہ جب سرچیز کو جائتا ہے تو اس نے اس کو انبیاء میں سے اپنے کسی نی کویدعلم دیا موگا ادر نبی نے اپنے کسی برگزید ، ساتھی کو بتایا اور بیعلم اس طرح نقل ہوتا ہوا آیا یہاں تک کہ دس کے جدر کاعلم میرے یا سیپنچا اور میں اس کا جذر ما تنابول - تم نهيس جائة - اورتم إبني كفتاريس خاطي بو "

اس تفسمیں آناہے کہ اس کے بعد کسائی نے علام سے کہا کہ ان دو وں کو ا میرالمؤمنین کے پاس کے جاؤن اور ان سے یہ کہو کہ بیہ دونوں زندیق ہیں کا فر ہیں۔ لیکن غلام بڑاعقلمند تھا اس نے رکٹید کو سارا قصد سنایا . رنٹید نے دونوں كيك احص انعام كاحكم ديا اوران كو داليس كيا .

امس واقع کی سادگی کو دمکیم کریں اس کے جعلی ادرمن گھرت ہونے کالیتین ہوجاتا ہے . یاقوت جس نے اس قصے کو گشدہ کتاب سے نقل کیاہے خود كہتا ہے كريد كايت مجيد مصنوعي معلوم بوتي ہے ، اوين اس كواس كے لكھا ہے كرايك عالم کے خط سے اس کو پایا ہے۔

کسائی کا آخری مناظرہ اس کودیکھ کرہم یہ کہ سکتے ہیں کرسیج عظیم علمی خصیتوں میں سے آخری خصیت ہو گی جس سے کسائی کا منا ظرہ ہوا سیبویہ

فلیل کے بعد مصرو کے سب سے بڑے نوی تھے۔ اس کے علو مرتبت کی دلیل معاصب "الکتاب بوناکانی ہے۔ آج تک اس کتاب سیبویہ سے بڑھ کر کوئی کتاب بنویس نہیں لکھی گئی۔

حسائی نے اس کے بعد علم وضل کی ایک بلندچان ہو کر زندگی بسر کی دس کے و فور علم کے اس کے ہم عصر بھی معترف تھے ، یہ اس مناظرے کے قصے سے اللہ رس تا ہو کہ شاید اس کا اور ایک ووسرے عالم " فراد" کے ورمیان ہوری مناظرہ تھا ۔

فرآ ۔ کہتا ہے کہ ایک نوی عائم نے میری مدح کرتے ہوتے کہا کہ تم کسائی کے پاس کبوں آنے جاتے ہو ۔ مالانکہ تم کسائی کے پاس کبوں آنے جاتے ہو ۔ حالانکہ تم بھی اس جیسے نوی ہو ؟ میرے اندہ س کی تعریف سے غود پیدا ہوا ادریس کسائی کے ساتھ ایک ہمسر کی حیثیت سے مناظرہ کرنے لگا ۔ لیکن یس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے اس طرح یا یا جیسے کوئی پرندہ اپنی چوی سے سمندر سے یا نی لے رہا ہو ۔

کسائی کی وفات شکار میں ہوئی اور یہ وہ سال ہے جس میں فقیہ محمد بن سس شیبانی کی وفات بوئی ۔ یہ دولوں رشید کے ساتھ "رے" کے سفریس شریک سے فلید نے ان وفوں کی دفات سے اپنے حزن اور غم کا اِن الفا فایس اظہار فرایا ہے کہ میں دن میں فقہ اور نجو دو فوں مدفون ہوگئے ؟

## لمكحات

شاہ ولی الله کی حکمت والی کی یہ بنیادی کتاب ہے ، اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تدلی اور تجلیات پر بحث ہے یہ کتاب و مدسے ناپید تقی ۔ موالینا غلام مصطفی قاسمی فے ایک قلمی نسنے کی تصبیح اور تشریحی حاشی اور متدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے ۔ قیمت : دو رو پے تذكره حضرست مرشدنا مأجى شيرمحرشاه صاحب لبرمدني كموي والارملة

نتيح فكرمولينا دن محداديب فيوزشاس

ورنعلدبرين نزدخسدا وندتعاسك بنموده زدل دورممه غيرخت دارا

بی تاب بی شاره رسل برد سسدایا تاآتك سفركرد ازين ملك بيعقبلي

مقدوسكي نيست بجرنبشش مولي در خدمت بابركت آن اشرف واعلى

شدرالهنما سوست فداوندتعالى بورآن برمناسك جج علامة يكت

مخدوم مخاويم " بگوسال اديب!

ذکر حضرت پیرعبدالستارجان صاحب *سرمب*ندی مجددی غزای<sup>نه</sup> منع<sup>ان</sup> چونکه او را رسید مکم خشا

واشت ورملم دين يد طول در جمال و کال دان یکت

باب رنمت شود زببرسشس وا

ا الطنیل رسول برجانش برم فراکریم ؛ مبی د مسا

هرم کردم زتو سوال و دمعا معبدستتار ، عارف رحلن <del>\*</del>

۱۳۸۶ مر مست سال ومعال او بدخ*ت دا* 

آن شيرى وشير محسسة زجهان وفت یکسوش*ده* در ذکرخدا محویمی ماند پروانه بی شمع رسالت زاز مکشت ور کوشے مبیب حق و رزید آمامت بی عون مدوگارسکونت به مدمین. فلى كرد مقامات طريقت بدرياصت اذشيخ طريقت بثءه بسرطر بقبت بنوشت كآبي برجج بهرجج آنتيخ تاريخ بفرمود مرا باتف غىيىبى

عبدِستّار رفست اذ دنيا مالم و فامنسل مديم سشال

گوہر از معدان محبدد ہود ،

رحمت ومغفرت زحتی یا بد ،

مستجاب از ادبیب یارب کن

# شاه کی انداکیدمی اغراض ومقاصد

- شاه ولى الندى تصنيعات أن كى صلى زباندن بى اور أن كة تراجم منتف زبانون بى شاقع كرنا . ب- شاه ولى الله كانت اودان كف خسف وكمت كيمنتف بهووس برعام نهم كنا بين كلموانا اوران كى طبات واشاعت كا انتظام كرنا -

۲-اسلامی ملوم اور الحضوص وه اسلامی ملوم جن کاشاه ولی الله اوران کی محتب کرستوس ب، اکن پر جدات برگام کفف جدات کی دران کی مکری و بناعی تحریف پر کام کفف جدکتا بین دستیاب بوسکتی بین اندان کارشاه صاحب اوران کی مکری و بناعی تحریف پر کام کفف کے سات اکیڈی ایک ملی مرکز بن سکے ۔

﴾ - توکی ولی اللی سے نسلک مشہودا صحاب علم کی تصنیفات شائع کر کا ، احدان پر دوسے الرق فہم

### Monthly "AR-RAHIM"

Hyderabad

شاه ولى الله كى ميم!

ازيره ميسرغلام حسيعت جلباني سبسنده ونيوبسشي

# المسقم المراب الموطاري

نالف الدهاوي

# بمعرف (مارس)

تعرف كي تنيقت اورائس كانسله معمعات كاموضوع هي -من ير مغرت سث ولى الله صاحب في أديخ تعدّف كارتماء بركبث فرا ل من في النالى الله الله من الله الله من الله الله من الله من الله من الله منه الله من الله من الله منه الله منه الله منه و الله منه و روسيه من الله منه الله منه و روسيه الله منه الله الله منه الله منه الله منه الله منه الله الله منه الله الله الله منه الله منه الله منه الله منه الله منه الله منه الله منه

شاه وَلَي ٱلله اكت طرى كاعلم حب كم

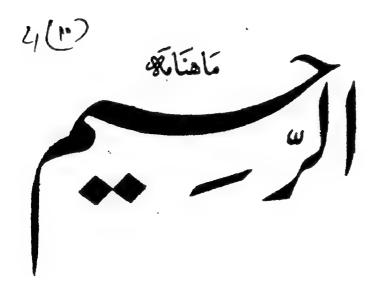

شعبنشرواشاعت شاه ولي التداكيدي صدر جيدر آباد

| عِمْلِوُلْ الرِبْ                        |  |
|------------------------------------------|--|
| واكثر عَبدالواحد عليه ويا،               |  |
| مخذوم أبيث راحمز                         |  |
| كليشر:                                   |  |
| غُرُم مصطفىٰ قاسميٰ عُلُام مصطفىٰ قاسميٰ |  |

قيمت سالازر:- الله، زويو



| تمبر ۱۰      | مطابق ذيقعده سيسملم    | جلدم ماه مارچ کافائد                                  |  |  |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| فهرشت مضامین |                        |                                                       |  |  |
| 40.          | 1,5                    | مشذرات                                                |  |  |
| 464          | نلافرقاسسى             | الدلسس كى عظمت                                        |  |  |
| 406          | عبا والنرفادوتى        | علام ابن حسسرم                                        |  |  |
| 444          | واكثر ميدالواحد البيوة | امسسلام اور مركزيت                                    |  |  |
| 444          | مافغ دمشيداحد ادمشد    | مفتى كفأيت الشر                                       |  |  |
| 444          | علامهموسى جأدانت       | اسسسلام اوربيه                                        |  |  |
| 441          | مولانا خام رسول تجر    | میلانا ابوانگلام آزاد کا تصورمدیث }<br>اوران کی خدمات |  |  |
| رفئ          |                        |                                                       |  |  |

اس اشاعت میں الرحم کے دستوری صفحات سے آٹر صفحات زائد دکے مجے ہیں۔

### شزراست

شاہ ولی اللہ اکیڈ می کے قیام کو مرت تین سال کا فقر عصد گرزا ہے۔ اس مت بین اکیڈی نے جہ الاسلام شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم اور فلسفہ اسلام کے اشاعت کی جو بے اوش خدمت مرانجام دی ہے وہ اس کے نواد علمی ذخیروں کی مطبوعات سے عیا ں ہے ، اس مرتبہ شندرات کو ہم ان چند مقتد علمار ، ادبار اور دانشوروں کے آ دار کی تذرکرتے ہیں جنہوں نے بنیش نفیس اس اکیڈی کے دفر بی تشریف لاکر اس کی مطبوعات ، کتب فاند اور علمی کام کا معائنہ کرکے اپنی دائے کا اظہار فرایا ہے ۔ ایسے ذائرین میں غیر ملکی ادبار اور دانشوروں کی آ دار بیش کی جاتی ہیں ؛

مولانا قد عبدالقدوس صاحب صدر شعبداسلامیات پشاود یی نیورشی فراتے ہیں ،

در آج عجیے شاہ ولی اللہ اکیڈی کی زیادت کرنے کا شرف ملا، مولانا ، . . رئیری پروفیمر ،

نے اکیڈی کی مطبوحات اور اکیڈی کی زیر کھیل تالیفات کا روش ناس کرایا ، یس ہے کہنے ہیں جب کے موس مہیں کرتا کہ قدیم علی ذخیرہ سے کما حذا وابطہ قائم کرنے کی جو خدم مت اکیڈی ، نجام و سے مربی ہے وہ اس ملک ہیں اپنی مثال آب ہے۔ میری دحلہ کے کہ اللہ تعالی اکیڈی کے کا رکنوں کو بہت وہ اس ملک ہیں اپنی مثال آب ہے۔ میری دحلہ کے کہ اللہ تعالی اکیڈی کو استفادہ بہت دسے کہ ان کی وجہبی اللہ تعالی اپنے آسس ، کی سعا دس بھی نصیب ہو۔ اکیڈی کی بنیا در کھنے والے مخیرام حاب کو بھی اللہ تعالی اپنے آسس ، کی سعا در بھی اللہ تعالی اپنے آسس ، کی سعا در ایر عطا فرائے ؟

مولانا نور وبرازشید نمان رید و معاسلامیه بجاولبودکی را نظرای :
حاصدًا و صصلیًا و مسلمًا اما بعد ، شاه ولی التداکیدی بین ما فریؤا ، حضرت افاضل مولانا مسلمی اورفعنل و کسال خاصل مولانا مسلمی نوشتین و کسال سیست ناور ما مسلمی خدمات علمید پرشیان ہے ۔
سے متعارف بول - اکیدی کی نوش قسمتی ہے کہ ایسا فاضل اس کی خدمات علمید پرشیان ہے ۔

شاہ ولی اللیما حب کے طوم سے ہوموس کو مناسبت ہے وہ ممان بیان نہیں۔ ان کی گران یں امیدہ کر آئیڈی ایٹ شایان شان روزا فڑوں ترقی کرتی رسے گی اور طک و لمت کو حضرت شاہ ولی الله ولموں رحمۃ الله طیہ کے علوم ونظریات سے اوری طرح روشناس مونے کا موقع لے گا۔

اب کک اکیڈی کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ تھیتی وتحسشیہ اور کتابت و لمباعث کے حسن و ٹوبی سے پوری طرح آ دامستہ ہیں ۔

کیا ہی ایما ہوج مولاتا کی تحقیق وتحضیہ کے ساتھ صدرت شاہ ونی اللہ رحمہ اللہ کی بے بہا کتاب جہ اللہ النداور ان کی گراں مار تصنیعت ازالہ الخفا کے نئے ایڈلیشن اکیڈی سے شاکع ہوکر اہرِ ملم کے دیدہ و دل کو منور و فروزاں کریں ۔

پروفیسرضل الرحمٰن صاحب ڈائر کیڑا دارہ تحقیقات اسلامی کی دائےگرای آج شاہ ولی اللہ اکیڑی میں آئے اورائے دیا۔ میں اکیڈی کیجن مطبوحات خصوصاً '' الرحیم "سے واقف تھا اور جوحزات یہاں کام کر رہے ہیں ان کوجا تاتھا ایکن جھے یہ دیکھ کر پڑی مرتب ہوئ کہ اتنی کیڑم طبوحات کر رہے ہیں اور اتنی اطلی پایے، اللہ تاکی فیر فیزد ۔ حضرت شاہ صاحب کے فکر کی ترجانی کی موجودہ زمانے میں از حدمزورت ہے اور میری دماہے کہ اللہ تعالی اعلی مطبوعات کرنے کا کام اس اکیڈ می سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دیا وہ سے دیا دہ سے دیا دہ تا ہوں اور اسلام اور پاکستانی اسلامی تقافت کے احیاء کا ایک فعال اوارہ ثابت ہورہ ہے۔

پاکستان کے مماز دانشورجاب مماز سن صاحب ڈائر کیٹرنیشل بنک کی رائے
مولانا قاسمی نے آج مجھے شاہ ولی اللہ اکیڈی میں دورت دسے کرمیری عرمت افزائ کی ہے۔
یہ ادارہ اپنی ملی سی وکوششش کی دج سے پاکستان کے مقدر ترین ا داروں ہی سے ہے ۔ مشاہ
دی اللہ پر بو کام اب تک ہوا ہے وہ قابل قدرہے۔ مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب کے معاشی
اور معاشر تی افکار پر تحقیقی دولتنی ڈالی جائے گی، ان مومنومات پر مستقل تصنیفات کی

فرورت ہے کسی ملک اور قوم کا مقام دنیا میں اسی وقت بلند ہوتا ہےجب وہال اہل علم بدا ہوں -

لافغنرالا لاهل العسلمدانهم على العدى لمن اهتدى ادلاء شاه ولى الله اكيدى من ايك بهت بلنديا يعلى اورتقيقى اداره بنن كى صلاحيت موجود ها اورق الميدب كري صلاحيت بروس كا رآئ كى -

اکیڈی کے کتب فانہ کے متعلق ڈاکٹر نواج صلاح الدین صاحب ڈاکڑ کٹر اُسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل مکنالوجی پنجاب یونیورسسٹی کی رائے۔ اکیڈی کا برکتب فانہ نا در ونایاب کتابوں کا ٹڑانہ ہے اس عمنے بائے گراں مابی کی خاطت قومی و بل فرض ہے، باکستان میں اس یا ہے کتب فانے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔

پاکستان کے مشہور مؤرخ سید حسام الدین داشدی کی دائے گرامی اکیڈمی کا کتب خاد نہایت بہتری ہے، مولانا کا حسن انتخاب کیا کہا جائے! ان کی ذات گرامی سے بہی امید ہے کہ یہ امارہ ایک دن شاندار ہوگا، اس وقت تک جوبھی کام بہوًا ہے وہ قابل اطمینان ہے اور روش مستقبل کا پیش خیر ہے۔

سندمی کے مشہورا دیب اور طباعت کمتب کے امرجناب تواراہیم جوبوا مزائی ناظم سندمی ادبی بورڈ کی لئے۔
ثناہ ولی الله اکبیٹی سے حامر بوکو ترم مد ، کا مثر عند نیارت حاصل ہوا، اس ادارے نے تین سال
کے تخصر عرصے میں جوملمی کام کیا ہے وہ بہال کے عام ر، ادباء اور علمی و تحقیقی اداروں کے لئے ایک طرف
باخث فتر ہے تو در کری اف شعل راہ بھی ہے ۔ فوص ، احلی مقصدیت کے مجر ناکارفران کو اگر دکھیا
ہے تو اس اوارے کے تختصر عرصے میں کام کو دیکھتا جا ہے ۔ میں نہایت ادب اور احترام سے اس
ادارے کارپردانیوں کی فدمت میں مدعوں کا کہ اپنی اشاعت کے دائرے میں مندھی تراجم
ادر تھانیف کو اولیت دی جائے تاکہ اس خطے کے لوگ نیادہ صفیادہ فیض حاصل کو سکیں۔

# الدسيش كعظمت

#### ظأفرقاسمي

عاليس سال قبل تاريخ اسلام كاسبق يرصة بوئ اساتذه في يتايا تعاكد اندس م شده فردوس سے سے اندومناک تجیریم میں اور ہم سے بعد کو آنے والوں کے نفوس میں اندلس کے ساتھ نقش کے مانند ہوگیا۔اس کے بعد حب مجی اندلس یاد آناہے تواس کا یہ وصف بھی لازمی طور برماید آجاتا ہے ۔ اور ہما رسے خیالات کے سامنے ایک اعلیٰ تہذیب کا نعتشہ پیش کرتا ہے جکسی دوریس قائم ہوئی اور پیرضم ہوگئی ۔

مراقی اور گربه اجله سلمان عام طور پراور عرب خاص طور پراس معیبت پرآنسو بہا تے رہے ہیں ۔ تجے یا وسبے کہ ہیں جب دس سال کا تھا تو ا دبار اندلس کے خاتم ابوالبقا صالح بن ٹریف زندی کا یہ تعییدہ یا دکیا تھا ،۔

لكل شئ اذا ماسم نقصان برايك شيب كال كويني بتونقصان يزيرون ب ف الاینو بط بیب العبیش انسان اسک کی کی انسان کوعم کی میش رمغرورد مواجلیے۔ هى الاموركماشاهدتها، دول من سركا زمن، ساءته ازمان

كراكرايك وقت كوئئ نوش بهي را تواس سعطويل زمانه وہ کلیف میں بڑے گا۔ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہ دے گی۔ اور د کسی ایک حال پر رہے گی ۔ ین کے تاج دار بادشاہ کہاں محتے۔ اوران کرتاع وتن ساک ان محمر

یہاں کی چیزیں برلتی رہتی میں میساکرمرامشا ہد ہسے۔

ولهذه الدار لاتعقى على احد ولايدوم على حال نها شان اين الملوك دووالتيمان من عوبه elevat a To 1 161 1 acros

شدادف ارمين جوابدار باغ بناياتها وه كهال كيا اورساسان في ايران مي جوسياست جلائي وه كمال كي-قارون نے جوسوناجع کیا تھا وہ کہاں گیا۔ اود تودماد، شداد اورقحطان كهال على عمق -برایک پروه چیز (موت) آئی جو نوط بنین سکتی ۔ یہاں کک کمیر حل بسے اوران کا نام ونشان دراج -اوربيسب حكومتين اورسلاطين

واين ماشاده شدادف ارم، واين ماساسه في الفرس سلمان؟ واسماحاذه قارون مندهب واین عادوشداد وقعطان، اتى على الكل اصر لا صرد له ، حتى قضوا فكان القوم ماكانوا وصارماكان من مُلك ومن مُلك كماحكى عن خيال اللطيف وسنان ماشد نواب روكة -

اس مرتبیسے با رصدی قبل دوسرے کئی مرتبے ہیں، کیونکہ اندلس کے شہر یکے بعد دیگرے مسلانوں کے دشمنوں کے اعواضم ہوتے رہے،جس سے شعرار میں درد وحزن کا دریا پیشس مارتا ربا اوران کی زبانو ریرب اختیارغ کی کہانیاں جاری ہوتی مخیس اوران کے اشعاری آہ و مبکا کی کیفیت منودار موتی متی - اس معیبت کا احساس د صرف مسلم عولول پیس رط لیکن مسیمی عرب بهى اس غمين ان كه مركب تنع رابوالغنسل وليدبن طعمه ١٩٣٩ء كالمسيى لبناني معاصر ادب كاقصيده اس كاشابر موج دسيه، اس تعييد عيد أشعار المنظر فرمايس و-

وكع مساجدا علينا ماذنها اوركتى ماجد تعين جن كمنادون كويم في بلند بنايا-فاطلعت انجمامنها معاليت بيران عارى بزركيان بندستاوس كالري نواريي. تلك المساجد صادت للعدى بيعا أب يرمسا مدوشمنوں كى كنيرا بين بير -بعد الاشمة لاتهوى السرهابينا انمك جانف ك بعدرابيو كودوست نبيل كمين بالهاالسيدالعانى بقرطبة الدرشنون كالخرس مقيد قرطبركي مود هل تذكرك الاجسواس تاذيب كياتج يرجرس اذان يا دولاتيس. اور فوالوں کے اندرصورتیں جو واضح رکھائی دیتی ہیں. وفى المعادب اشداح تليع لسنا

اورمنرول كي آوازي تيس بلاري ين -وفى المنابراصوات تساديسنا ایک متوقع آفت میرے خیال یں اندلس کی تباہی ، مسلمانوں کے عقلام مکمار

اور مفکروں کے ہاں کوئی غیر متوقع اور ناگہانی چیزنہ تھی اور صبب سے ان کے قدموں سف اس مرزمین کورو ندا تھا اس وقت سے بی خطرہ پیش نظر تھا۔ اس سے وہ قوم کو بہیشہ نوف دلاتے رہے کہ اگرانہوں نے اللہ کی رسی کو (متحد ہوکر) نہ پکڑا اورا پس میں تغرقہ ڈالا تو ایک دن ان کا برائٹر ہوگا مسلم عقلا سف یا بھی اختلاف کے برے نتائج کے سلسلم میں جو کچھ اپنی تالیغات میں صراحت کی سب وہ عمل بیاں نہیں سبے۔ اسی طرح عرب کے اوبا رسف بھی اپنے مثالی کلامیں اتحاد کے متعلق بہت کچھ کہا ہے۔

مسلانوں کے باہی اختلاف کے تنائج پرسب سے پہلے طارق بن زیاد کواس دن تنب بوابب وإلى بمنين ك بدكت تيول كوجلاف كاحكم ديا اوراي تشكرت ييشبور خطاب كياه درتم مان لوكراس جزيرك من تمبارى مالت ان يتيون معمى برتر مع وكفيل کے دسترفوان رمامنر ہوئے ہوں بخرا تمہاہے سے سوامبراورصدا قت کے اور کوئی بیٹرہیں؛ اندلسیوں کے إل اس شور کا مام احساس مجھان کے آٹا رسے نمایاں نظر کیا جن کویس نے ملاللہ میں اندلس میں دیکھا۔ میں نے طلیطلہ پری کے عجائب خاندیں ایک نشی جاور دیکھی جس يرعوفي زبان ك واضح الفاظ مين يه كلما به واحتمال المنصد والتمكين والفقع السبيين لمولانا بوالحسن امير المؤمنين "يعتى نصرالي اورتمكين اور فع ميين امير المومنين موانا الوالحس كعلية الخ بعينه يرعبارت غناط ك قعر مرارى ديوارون برعبى متعدد جكه نام كى تغيير سے منتوش يائى - اس سے واضح بوتا ہے كد دعامرت نعراور فريح كى برتمى ليكن كيين اورقبغدرسف كالغظى سائدسا تعرشاءاس سعقلق اوريوشانى كفشوركاية لكتاب -اندلس كى تاريخ داخلي اختلافات اورزاعو سيعرى رفى سب وزیر کاتب، ابوضعی بن بردامخربیلاشخص ہے جس نے وہاں كمسلانون كوابى اختلاف كرسة تتاعج سع توف دلايا اوريكها :-«اب وقت آبہ بنیاہ کم آپ خوابیدہ معلوں کو بیدار کرو! آبس کے كينون اور دشمنيون كوبا برميديك دوا درتيرون كوان ك تقيلول مي اورطواون كوان كرميانون من اور بجالوں كوان ك جگيون من ركمواورتم ير جان وكالله تم ير

قدرت رکھتا ہے اور تہاری پیٹا نیوں کو پکو سکتا ہے ۔ اللہ کے غضب سے ڈرو
اس کا کم سے کم غضب ہے ہے کہ وہ اپنی نمتیں تم سے روک لے اور تمہیں فرآف
مصائب میں گرفتار کرسے ؟ اس طرع اپنے طویل کلام اور خطبے میں ان کوڈرا ما رہا۔
کامشن ! مسلمان اپنے ! ندرونی اختلافات کو تپورشے اور افتدار کی موس میں لیک
دومرے پرحملہ آور نہ ہوتے ۔ سب سے المناک بات یہ ہوئی کہ آپس کی لڑا بیوں میں
اپنے ان عیسائی دشمنوں سے بھی مدد کے طالب ہوئے جو اُندلس میں مسلمانوں کی تباہی کہ
منتظرتے ہے کتاب الحلل السندسے کا صاحب الکھتا ہے کہ اُندلس میں مسلمانوں نے ایک ایس
دروازہ کھولاجس سے دومرے داخل ہورہ یہ ہیں۔

ا بوصفص بن برد ، اندلس میں باہمی متحارب مسلما نوں کو ملک سے جلاوطنی کے متعب آ ڈراتے ہوئے کہا ہے مجھے ہر تربہنی ہے کتم نعبادوں سے عمکری مددسے کراسلامی کالک پر کرانے کا خیال رکھتے ہو، اوروہ یہاں آگرمسا اوں کے آ ٹارطائیں گے ، ان کے اموال کی پیچے کم كري كي مسلانوں كا خول بهائي كي إن كے بيٹوں كوغلام بنائيس محے اوران كى مورقول-فدمت لیں گے، اگرنموذ باللہ یہ بات ہوگئ تواسسے تم اپنے وطن سے تخلفے کے لئے تیا جاؤاوریہ ایسا جرم سے کہ تیاہی کی خروسے رہاہے۔ ہیں پریمی ڈرسے کہ نصاری ملک ۔ اندرونی اختلاف سے واقف ہوجایش اور پروہ ہم پرحمل اور ہوجائیں یدایک ایساسان كرجس كى تلافى نبيل بوسكتى -ابن برد ايك فرنق سعد زور دسكريركمدراس المعيم معلم بوك كرتم الموفق ابى الجيس كے ساختر مل كئے ہو اور مظفر ابوعمد كامقا بلاكرنا چلہتے ہواور اس كوشك دين ك ك ي برايك فراق نصارول سے مدد كا طالب سے اور تم يہ چاہتے ہوك ال ك ذر تماينا بدر لوسك اور است خط ك حفاظت كرومك، ليكن است جو دومرت فتنا ورمد بريا بور مح جسس كوئى منسف ياظالم في نهي سكتاء كياتم ان سيدفريو ، ووتومسا مردوں كونتم كريں سكے، بحول كويتيم اور عور توں كوراند بنائيں سكے، خون بائيں سكے، مال ود کی لوٹ ادکریں گے ، وطن سے ان کے باشندوں کو کالیں سکے ،اس کے بعد وطن خانی کہنے سواكوني جاره نه بوگا، النداس برسدانام سعمونور كه ؟

## علامهابرجسنرم

#### عبادالله فاروتي

على بن حزم كى والدت اندلسس من آخرى او رمضان كلالا هر بطابق كلاليم بوئ. قول إين بشكوال ابن عزم تمام علاء اندلسس من جامع ترين عالم تنه رآب عافظ، حمد ف فقيه بتهد اسيا ستدال بو في عاده ديركى علم من مبارت تامر ريكة تنه و ابن فلكان كاخيال به كد ابن عرم كا فاخان بنوامير سه تما وان كه جتراعل بيل بهل اسوم لائد اور قارس زرك كرك أندلسس من سكونت افتياركرلى ، ان كانام يزيد مقاد

ان کاحسبنسب حسب ذیل ہے ،۔

ابومحد علی بن احربن سعید بن فائب بن صالح بن طلب بن معدان بن سفیان بن پزید نالی پزیدین الوسفیان بن حرب بن احیر بن عبرخمس اموی -

ان کے والد الوعمراحد دولت عامريك وزيتھے - بادشاه الوتمام منصور تھا .

عب ذہبی نے زین فلف نکماسیے۔ الاحظ ہو تذکرۃ الحفاظ جلاس صلات ۔ اب نملکان و تذکرۃ المفاظ للذہبی -

money have an

Carlotte State

ابوعمراممدكا شار رسع برسه عالمون من بومًا تها - سارا بلادٍ مغرب ان كم عمن انتظام اورحس اخلاق كالمعتمث تما - ابن حزم كا ما فخذ نهايت تؤى تما اوربهت ہى ذكى اور دَبِن تھے - يربيب شافی تھے لیکن مدیں ظاہری ہو گئے۔ لینی قیاس کونہیں مانتے تھے ۔ اور ظاہر مدیث برعمل كرته تعط

ابن خلکان اورما حب شذرات الذمهاين العادم العارم العادم الله المول سف مدیث کی تحسیل المقتلیم بین مُشروع کی لیکن وہبی تنے اپنی کتاب تذکرة الحفاظ میں تحسیل مدیث ك ابتداستنهم بنائب - عددشبل ف مؤخرالذكرك بيان كوتسليم كياب -

ملی ذوق ان کواینے والدے ترک میں ملا جو بلاداً نداسسے وزیر موسنے کے با وجود امل علی ذوق رکھتے تھے اوران کے اردگر دمیلمارا ورفضلا کا جمع رہتا تھا۔ چنا بچہ آنکھ کھولتے ہی انبوں نے اپنے ارگر دیلم ہی بلم دیکھا ، اور بسے ذوق وشوق سے اس کی تحصیل میں لگ مھئے۔ طم کے بر ذخاریں ابن ورم نے می نوامی ادر علم وحکست کے وہ موتی نکالے کجن کی جیک اور دیک سے آج بحی دنیا کی آنگھیں خیرویں -

تذكرة الحفاظ كےمطالعدے بتريلتا سے كدان ك والدك انتقال ك بعد منصور (دواستِ عامریہ کے مکران) نے ان کو وزیر مقرر کیا تھا۔ ان کے والد کا استقال ذی قدر سلام ہے یں بڑا۔ اس طرح یہ ماننا پر سے گاکہ ان کی وزارت کا زمانہ یعنینا سلنکا یمک قریب قربیب سے۔ منصورك انتقال كب بعد ستظهر بالشرعبد الرحل بن مشام في ان كو ابنا وزير مقرر كيار كي وص توانبوں نے دزارت کے کاموں میں دلیبی لی ۔ لیکن رفتہ رفتہ علی شوق وزارت برخالب کیا ۔ م انہوں نے وزارت بچوڑدی اوراپناتمام وقت علوم وفنون کے مامسل کرنے ہیں لگا دیا۔ كاب وسنت ك علاوه ان كو وتياك مروم مذامب ير براع عبود تمار اي مشهوركاب و الملل والغمل ين علامرابن حرم في ملا حده ، فلاسفريه و ونعماري وغروسك عمّا مروخيالات

له مرآ ةالجنان صلا جلده -

سه تذكرة الحفاظ جلدم ملك -

تقل کے ہیں اوران کاردلکھا ہے ۔

فیرمزامب کے ردیں علما یو اسلام نے بہت سی تمابیں کھی ہیں۔ گران کی تماب کوج اہمیت اور مقبولیت عاصل ہے وہ کسی اور مصنف کو صاصل نہیں ہوئی - دو بروں نے مذہب کے دور زیادہ نرور دیا ہے اور مذاہب کے اصول ونظریات پر کم توجدی ہے گر علامہ ابن عزم کی تصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے فیر مذاہب کے مقائد وخیالات کو اصلی مور توں میں پایش کیا ہے - اور بھر دلائل وہا ہین سے ان کے مسلمات اور کلیات پر صرب نیان سے سے ان کے مسلمات اور کلیات پر صرب نیان سے اس کی دقت نظراور گہرائ کا پہتہ جات ہے۔

ابن حرم ابتدایس قرآن و مدیث کے مطالعہ میں مستنرق رہتے، فقہ ان کو کوت ماص لگاؤ نہیں تھا، گران کی ترزگی میں ایک ایسا دا تھہ بینی آگیا جس نے ان کو فقت کی طوف متوج کویا۔ اور پھر تواس فن میں انہوں نے وہ کمال پیداکیا کہ امام داؤد ظاہری کے استنے والوں میں کوئی ان کے برا برکا نہیں گردا۔ اور فرق ظاہریہ کسلے ان کی کہا ہیں قطعیٰ اور ان کتابی الملحلیٰ اور ان کتاب الاحکام وفیرہ سند کا درج رکھتی ہیں۔ تذکرہ انحفاظین فیجی نے ابو ہم میت اللہ بن مغربی کا بیان ہے کہ ابن جس کی وجسے وہ یک بیک علم قدی طوف میتوج ہوگئے۔ وبداللہ بن مغربی کا بیان ہے کہ ابن حرم ایک بینا زے کہا کہ میتوج ہوگئے۔ ورسعہ میں ہر آنے والے کو دیج ہوئے المحمد ہیں ہوئے۔ بی جلدی سے نمازی نیت باغرہ ہی۔ اور برصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں جو نہ منع کیا کے دیکھ محمد ہیں ہوئے ہی جلدی سے منع کیا کے دیکھ محمد ہی کہ منوز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں منع کیا کے دیکھ محمد ہیں منع کیا کے دیکھ محمد ہیں ان کرناز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں داخل ہوئے ان کو ناز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں منع کیا کے دیکھ محمد ہیں داخل محمد ہیں منع کیا کے دیکھ محمد ہیں ہوئے کہ ان کو ناز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں۔ ان کو ناز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں۔ ان کو ناز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں۔ ان کو ناز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں۔ ان کو ناز پرصف سے منع کیا کے دیکھ محمد ہیں۔

له مقالات مشبل ملدجارم صفّ -سه الملل والنحل صهم باب الكلام على الصارى -

مسيم حيداكاد

از ہوچکی تھی۔ اورعصر کی نماز کے بعد نعل وغیرہ نہیں پڑھے جلتے۔ ابن حزم بہت نمینت سے اوروہاں سے سیدھے اپنے اُسٹا و کے پاس آئے اوران سے اس واقعہ کو بیان کیا ہوں نے موطا امام مالک اوراس قبیل کی دومری کتا ہیں پڑھنے کی ہدایت کی ۔ چنانچ ابن سخم نے مسلسل تین سال تک بڑی دیدہ دیزی اور عرق دیزی سے فقیمی کتا ہیں کا مطالعہ کیا۔

اس واقد کے بعدیا اس سے قبل ایک روز انہیں اس قدم کا ایک واقد پیش آیا تھا النہ میں قبام کا دیک واقد پیش آیا تھا النہ میں قبام پذر سے اور وہاں فقد کے درس میں ایک روز فریک جدے۔ انہوں سنے حن فتی مسائل لوگوں سے دریا فت کے جس کا ان کو چاپ دیا گیا ۔ ابن توزم نے جب ان لہ جواہات پراعراض کیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یملم آپ کے لیس کا تہیں ۔ اِس جلہ سے ن کے پندار کو تھیس لگی اور اس علم کی طرف ہمہ تن متوب ہو گئے ۔

ملام این حزم نے اپنی ایک کُتاب ﴿ کُتاب التقریب بعد المنطق میں عام فلا سفا وُلِطِیو نے ڈکرست بسٹ کرایک نئی راہ اختیاری اور اپنی کتاب میں جنتی بھی مثالیں دیں وہ ساری کی ماری فقہ سے مشتبط ہیں۔

مام طورسے متاخی اور متحدین نے فقہ صدیت اور تغیر وفیرہ بین زیادہ سے زیادہ اسفہ اور منطق کو وافل کرنے کی کوشعش کی ہے۔ علامرابن عزم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں سف ام روش کے فلاف منطق و فلسفہ ہی میں فقہ کو داخل کرنے کی کوششش کی اور اس میں بھی مذک کا میاب رہے۔ گویہ روش عام بنوں ہوسکی گربہ مال ان کام کام لائق صدیحین ہے۔ بن حزم شاع بھی تے۔ مضامین کے سافتہ اُن کی شاعری بھی مسلمہ تھی ۔ ان کی عرکا بیشتر صبح مناقر ہوں گا ورم باسے میں گزرا۔

آپ کی وفات ملط کرم میں ہوئ جب کرآپ کی عرباء برس تھی۔

قصعاً موس ا ابن صور نے ہرتم کے علوم پرتام آز مائی کی ابورا فع (ابوری)
کے بیٹے کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی تصنیفیں جو بیلنے اور ضائح ہوئے سے نکی رہی تھیں

ہار سکو جلدوں میں اور آسی بڑار اوراق پڑھتی تھیں ۔ ان کی شہور تعمانیت بن کا تذکرہ معمد میں الدین ذہی ۔ علام ابن فلکان ۔ معامر ابن العماد الحقی اور صاحب مرآة الحجان الوجم وبدائد

بن اسعد وفيون إنى كما يون مي كياب وه حسب ذيل إن ١-

(۱) المحتى (يركتاب معرض كياره جلدون من مجي تني به بكتاب الاحكام في اصول الاحكام (آ فرجلدون من) - (۱) الايصال الى فهم الخصال (۱) كتاب الفصل في ليل والنعل (۵) كتاب الفصل في ليل والنعل (۵) كتاب اظهار تبديل اليهود والنصاري ، كتاب المتوانة والانجيل . (۱) التقريب بعد المنطق والمدنعل (۱) كتاب الصابع في ودعلى من قال بالتقليد - (۸) كتاب شرح احاديث المؤطا - (۸) كتاب الجامع في معيم الحديث المؤطا - (۸) كتاب الجامع في معيم الحديث الإجماع كتام المحديث بين سال قبل معين عن - (۱۱) كتاب كتنف الالمتباس بين المنايروا صحاب القيل بين المنايروا صحاب القيل المتباس بين المنايروا حياب المتباس بين المنايروا ويوره -

ا مام الومنيفراورام شافى رحم الله تعالى اورجم وطمار كرديس محى مقدما بن حرم في المام شافى رحم الله تعالى المرام شافى مع مقدما بن كتاب المحلى بيس كما سيطة -

## (ب) اشتراک دولت

ا بن عزم فراتے میں کہ قرآی جیدنے است آک دولت کا لیک کمٹل مرابط اور متوا ثان تظام پیش کیا ہے۔ امراف و تبذیری کا نعست کی گئی ہے۔ اموال میں سائل ومسموم کے

المعتذكرة المفاظ علدس صلي

حقوق مقرر کے مکئے ۔ اس طرح تقسیم ورافت کا قانون می نافذکیا گیا ہے تاکہ ہز سل کی ملری رولت پوری سوسائٹی بی تقسیم ہوجائے ۔

اسلام دولت کے مافذوں کا مالک انسان کونئیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیتا ہے۔
انسان کی ملکیت ذاتی کی تفی کی گئی ہے۔ انسان این تو ہوسکتا ہے لیکن مالک نہیں۔
مالکہ جیتی ذات ہاری تعالیٰ کے سواکوئی نہیں۔ فتقریب کہ اسلامی نظام میں ریلک کے معنے مرف تمقع کے حقوق ہیں اس طرح اسلام ساری دولت کو متاع کی حیثیت دیتا ہے تحقیق اسلام ساری دولت کو متاع کی حیثیت دیتا ہے تحقیق اس کو تعام کرنے پر حدود اور مترا نظ ما مکر کئے گئے ہیں۔ فرد اور متب میں جو ربط ہے اس کو قائم کی صفح کیلئے یہ ضرور یا ہے کہ متاع سے استفادہ حاصل کرتے وقت بنی نوع انسان کی ضوریات کا بھی کیا فرکھا جائے۔ اس کیلئے شرائط ہیں جس کی مگران اسلامی حکومت توار پائی ہے۔ تاکہ معاشی توازن ادر سماجی افسان بر قوار دہے۔

اسلام سرایہ داری کی کمل بینے کئی کرنا ہے ، اسلام میں سودی مناصر کو لے وقعل

کیا گیا ہے۔ اور سود توار سرایہ داروں کے خلاف محافر جنگ بنایا گیا ہے اسی طرح ذخیرہ اندوزی اور زراندوزی کوروکا گیا ہے اور تباہ کن تاجائز اجارہ داریوں کا خاتمہ کیا گیلت

من الله اور ترقی بادر سراید پرسایی تحفظ کافیکس دمینی زکوة ) عائد کیا گیاہے ،

اس کے منگرین کے خلاف جہاد کو واجب تھہرایا گیا ہے۔ اگر زکوۃ کے محاصل وقیروما ا اختیاجات کی تکیل کیلئے ناکافی ہوں تو زکوۃ کے بعد بھی امراء اور افغیام کے مال مو اہل احتیاج کا حق رہتا ہے ، غرض ضرورت واحتیاج باتی ہے توجی بھی باقی رہتاہے فد اسلامی کا واضح ادر صریح امول سنه که اداسته نکوه کے جعد مال دودلت

يس غريبوں كاحق ختم نہيں ہوجا آ -

ابن مزم فرمات بي :

صع عن الشعبى وعباهد وطاؤس وغيرهم كلهم يقول في المال سوى الزكاة - والمحليُّ جلد و من اه ١)

میسے روایت سے پر ثابت ہے کہ شعبی و مجاہد و طاؤس و فیرہ سب کی پردائے ہے کہ زائد مال میں زکوٰۃ کے سوائمی اہل ماجت کاحق ہے۔

عن ابن عمر الدقال في مالك حق سوى الزكوة -

ابن عمررة سعيمي يي روايت ب كه البول ف فرايا ، تيرے ال مي علاوه

زکوہ کے بھی حق ہے۔

ں ہے۔ مندوں کا می سلیم کرنے کے بعد اس کی حدکا سوال سلیمنے آ مکسیے ، کم سے کم حد بنیا دی احتیاجات کی تحییل اور کفایت ہے ، اس حد تک سرایہ واروں پرفائل لفائے جاسکتے ہیں ،

الله تعالى ترآن مجيدين فرمامات :

نِيْ اَسْوَالِهِمْ حَتَّ مَعْلُوْمُ مَ مَا سَائل وَحُوم كَمَ فَ ال كَ سَرَاي مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله م لِلسَّائِلِ وَالْمَدُووْمِ (فِي سَمَةُ سَامِ ) معين حق ہے .

ملامہ این حزم بنیادی احتیاجات کی فقی تشریح ہوں فراتے ہیں کہ ہڑخع کو منرودیات وزرگی کم سے کم اس معیاد کی فواہم ہونی چا ہے۔

(۱) خذا ، الیی فذا جوان کی زندگی اور ضروریات کادکردگی کیلئے ناگزیر ہو۔ (۱) لباس ، ایسالباس جوکہ گرمی سردی میں صحت وقوت کو برقوار سکھے۔ (۱) لباس ، ایسالباس جوکہ گرمی سردی میں صحت وقوت کو برقوار سکھے۔

رس میان ، ایسامکان جو بارش اور گرمی کے برے اثرات سے انہیں محفوظ رکھے اور راستوں پر چلنے والوں کی نظروں سے ای کی خلوت کی پروو واری ہوسکے ۔

(المحالي جلده ، مسئله ۱۲۵۰)

قرآن مجيدي الشرتعالي فوالك كه ابل قرابت كوان كے حقوق دو اورمسر مسافر كو كھي،

وَاْتِ وَالْقُرْفِي عَقَلَهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ المَسْبِيْلِ ، اسمه بن المِي المَسْبِيلِ المَسْهُ بَيلِ المِي المَسْبِيلِ المَسْبِيل

حفرت محدب علی بن إلى طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے صفرت علی، فرطتے سُنا کہ اللہ تعالیٰ نے اننیار کے مال میں اہل حاجت کا اس قدری فرض ہو آن کی بنیادی ضرورت کوکانی ہوسکے ۔ اگر اننیار کے مال کو رو کینسے وگ ، اور نظے دیس یا منگی میں جنتل ہوں تو قیامت میں حق تعالی کا محاسبہ اور مناب الذ حق ہے ۔

اسلام بعض مالات میں دولت کی مسادیات قیسم کوماز قوار دیتاہے ۔ ایک عضرت ابومبیدة بن انجراح کی معیت میں موصحابی سفر کر رہے تھے ، زاور او ختم ، تقا ، جن کے پاس ناوراه باتی تھا ، وہ حضرت ابومبیدہ سف حکم دے کرسب میں گفتہ کرادیا ۔ این حزم المحلی میں فرطتے ہیں :

 فى مزدون وجعل يقو تقهم الماعلى السواد ، فهذا اجماع مقطوح يادمن المسابة رض المثلب عن ١٥٨)

الاجبیدة بن برل احتین مو و است محایون سے یہ دوایت می قابت بھکایک باد فرج کا ذاہ داہ می قابت بھکایک باد فرج کا ذاہ داہ سخرم بوگیا کو حضرت الاجبیدہ نے مکم دیا کہ لوگ اپنے توشوں کو تشد دانوں میں اکمشاکرلیں احداس کے بعد فذا سبدیں مسادی تقییم کرتے رہے ہیں اس مسئلہ پرمحاید کا گفتی اجماع ہے اوران میں سے کسی کو اس سے اختلاف نہیں -

چھر اگر تھا یا فری ضورت کی دجسے ایسی معاشی صورت حال بدیا بگی ہو کہ سرایہ دادوں سے ان کی طرورت کی کھیں ہو کہ اسرایہ دادوں سے ان کی طرورت کی کھیل کے بعد ان کے بقیر زائد ا موال یا زائد منا فعرب ابل ملک کی معاشی حال بہتر بنائے کھلئے حکومت کا قبضہ ضروری ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ داجی ہے۔

عن الى سعيد، إلى عن رسول الله صلى الله عليه يرسلم قال من كان معة فضل طهر فليعد به من لاظهرله ، ومن كان به فضل من آلدٍ قليعد به علىمت لا أولاله ، قال ففكر من اصناف العلل ماذكر حتى لأيت ا الله لا حق لاحد ثنا في القضل ، قال الاحداد ، هذا اجاح العصابة وض الله منهم

(الملي جلد ٣ ص ١٥٨)

الوسعید نودی ، ف نے دسول الخد صلی الخد طیر ہولم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس کے پاس سوائ جس کے پاس سوائ جس کے پاس سوائ کا دائد او نسط ہو چاہئے کہ وہ اس شخص کو دے جس کے پاس سوائ کہ نہیں ہے ۔ جس کسی کے پاس ڈائد توشہ ہو اسے وہ اس شخص کو دے جس کے پاس توشہ المند ملیر سے دفتا کے باس توشہ کہ اس طرح آنخف ت اسل المند ملیر سوام مختلف اموال کا تذکر ہ فراتے جلے گئے ۔ حتی کہ ہم لوگوں میں یہ نیال پیدا ہوگیا کہ زائد از خرورت ملل میں ہم میں مساکس کا کوئی حق نہیں ہے ۔

کیک موقد پڑھفرت حمرنامی شنے وصال سے پہلے فرایا : قال عمرین اکفظاب دینی اللہ حناہ کو استرقب لمنت میں امری حا استریک

الماري بكائم 444 الريسم ميدراياد لاخلات فِعَمَلُ اسِمَالُ الدَّفَيْاءِ تَصْمَتُهَا عَلَىنَقَرَاءِ الْمِعَاجِرِينِهِ • رَحَيْهَا، أَسْتَلَأُ في غاية العبعة والبيل لمة والمحلى جلدة ص ١٥٨ عبد المسابق من الما حضرت عرب النظاب نے وایا اگر ہے میلے ہی اس امر کا انعازہ بہتاج بعد کو ہوا تری افلیار کے یس ماندہ سرایہ او زائد احوال کونے کر فقور ومہاج او عل تمتيم كرويتا . اس كى سندفايت در يوميح ادر توى ب . اساوم اس بات کی کبی اجازت دیتاہے کے حکومت پریدائش دولت کے فعالتے کو ملک کی میشت کی اصلاح کیلتے اپنے قبعندی کرسکتی ہے ۔ خطيفة اسلام حضرت عمروه ني معنوت على وصفرت الدميهية عبى الجرّاح كمّالميكم سے یونیسلہ نا فذفرایاکہ جنگ فادسیر کے بعدواتی کی جوزمین المسولد مسلمانول کے تبغدين آكئيب اس كايوتما في حقد جيلا كيسروكرديا جائ - كيونكر في فالعال كاج تعانى حقد التبيل ك سرودش يشتل تعاد التبيلك مدتي سالتبعدك بعد اجتماعي مفادك لحافلت يدمناس علوم براكه ال زمينول كوجكومت لين تبعد وكلاني یں لیا ، حضرت عرد ف نیس تبیار حضرت جرین عبدالله کوآماده کیا که اس زمین سے ان كاقبيله ايناقينسا شلك - لعداس كومكوميت كميروكردسية .... خیرتو د نخوآن کی زمیون کاتخلید ان می امول پر بوا ، اس سے صاف ظاہرہے كرحكومت فسيبيا خرودت اليبير اقدادات كرسكتن بير والمسترودت اليبير اماح مالك شفيم بي مسلك إنتياركيا . نوات بي كركليدي منيتون يعكوت کا قبضہ جا کڑے۔ قال مالك ، تصبير إلارش السلطان والمحلى علده متورمهم Complete the second of the sec which is the first the way to be a superior of the same

have the first the state of the

The Prince of th

# اسلام اورمركزيت

واكل مبدالوامد حالبيوتا

اسلام کیک بین الاقوای انسانیت مامرکا دین سبے جنگا بنیادی نقط توجیر، اور زورى دمعت ومدت سد ، جو تظام اسلام يرمبنى سبت درمتيت ده سارى انسائيت ير وى اورانسانى زندگى كى جمله مراحل روشعل سبعد - اسلام السانيت ك فتلف اقوام ب بون یاعج، سیدفام بون اسدفام ، زان مامنین سنت بون امت قبل بن است بلے ہوں سب کے منے دین کا مل ہے، اسلام نظام برایک کے منے باعث قلاح اور سودی سے اقد تا ایر رکیے گا۔

يرينا برب كراسوم جيساما م اوربين الأوامي تقام جن مي ايك طرف أس تعدد يك اور توع مع اس بن برقهم بكه برفردشال بوكر دنيري اورا تروى فلاح ماصل كرسكة ب ودوارى وفاس بن وددت الدوري بنيادكا قائم دبناجي شروري بد الينجاح نعام ك مع مودى ب كر ايد عنوس مركزي تقاط رمشي موم الله محدر را دانهام قائم رسے اور ان مرکزی نقطوں سے سرعل ، کیٹیت اور انفرادی خواہ اجماعی مسائل کا رام داشت الله مور اس فرح اس كا فرزيت روما بوكي يس سع دي يس وعدت امت يس وعدت انهانی مساوات اودا عمال میں کی مجبئی ظہور پڈیر ہوگی ۔ یہ تنام اومیاف دیں واسلام یہ بلت مبات میں یہ وجہ کہ اس می تاابر چلنے کی صاحبت ہو ۔ یہ ابتدا انسانید سے ارتفاق شکل اسلام تک ایک ہی را کیوں کہ اس کا مرکز یا اصلی بنیا دایہ ہوتاجا آباسی، اگرچ تفسیلات اور مثابی کے اماظ سے اس کی فتلف تعلیں اور الگ الگ مورتیں دیکھنے میں آتی رہیں ۔

به الاسلام شاه ولمالتُردبلوي ابنى مشبورتعنيف مهة التُر البالندي وللت بي المان اصل المدين واحد والشرائع والمعناج عنتلفة " يعنى دين ك بنياد اكب سه ليكن ام كى قانون اور عمل صورتين فتلف بوتى ربين -

تا وصاحب عن اس نقط کورلی تفعیل سے بیان فرایا ہے جس سے دیں کے مرکزی نقط واضح ہوجاتے ہیں اوراس طرح دین کی وصدت میں تا ہت ہوجاتی ہے اور است مسلم میں بھائکت اور وصدت ایک اور فروری جربتا ہت ہوجا آ ہے ۔ ایک جگر قرآن میریس ارشا د ہوتا ہے " سرع مکومن الدین ماوحلی بد خوجا والذی او حیث الدین ماوحلی بد خوجا والذی او حیث الدین ماوحلی بد خوجا والذی او حیث الدین ما وحیث الدین علامت فرقوا فیدہ " الدین اس فروسی میں سے تمہارے کے اور جس کوا ہی قانون بنایا جس کی ہم فروسی کو کردین کواور جس کوا ہے کو قائم کرواور اس میں تعرقد نرالو!

اس آیت کریر سے قاہر ہوتا ہے کہ صرت فوع طبع السام سے ایکر آخش اس الله والد اس کے تظام میں وصلت کو اہم مرکزی تقل قرار دسے الله والله اور اس کے تظام میں وصلت کو اہم مرکزی تقل قرار دسے کر اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، اور رہی کہ اس کی مرکزیت ہے۔ قاری ہوگر تفریب والله الله اور فرق فرقہ بننے سے روکا گیا ہے ۔ ایک دومری کیت میں تدور وار افظوں میں به فرایل کیا مدان خذم احت واحدة انا دیکم فاتقون کے میک اس کی احت ایک احت ہے۔

وَّان كَرَمْشْهِورِمُغْتَرَامَ عَامِرٌ اسْ كَانْشِيرِى اسْطِرَة فَراحَ بِي مَلْعِينِكُ

779

باعد در وایاهم دینا واحدًا " است جو (صل النّه طیروسلم) بم سفتحرکوا ور دوسست می شد انهارکو لیک بی دین کی وصیعت کی سبت -

ان آیات اور جابدی تغیرے ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں دین لیک ہے اوراس کا معدت قائم رکھنے کے لئے مور اور بنیادی تقطع ہور معدت قائم رکھنے اور وحدت قائم دستا۔ جن کی وجہ سے اس کی پھانگت اور وحدت قائم دستا۔

دین واسلام بس اس وحدت کو قائم رکھنے کسلئے چندمرکزی ہاتوں پر زوروا کی ہے اوران کی اس قدراہمیت برقرار رکمی گئ ہے کہ ان کونظرانداز کرنے کی کوئی مخیات شو نہیں ہے، کیونکہ ان کو بچوڈ نے سے دین کی بنیا دی شکل اوراملی نظام کو تقصال بہنچا ہے اورانسا بنت کونعقمان اشمام بیسے کا اور است کے نظام کے منتل ہونے کا صور بھی رہے يه مركزى نقط بن يراسلامى نعام قائم ب يبي - عقيده ، توميد، شعائزالتدجى عير كعبة الله، في الله اور قرآن ميدشا سي اوران مي مصراك تقط ومدت كامظهريد. ترميدايك ايسا مركزى نقطرب جس برايان النف اوراس برابني حيات كومتكم کسنے سے سادی انسانیت لیک ہوچاہے گی مینی ایک ہی الٹرکی عیادت کی جاستے اودا۔ كوبى ابنا يرورد كار اورايتى ماجات كايوراكرف والاسجما جائ كا -اسى وفيرو تركا ملاك اود مدرالسلوات والارض مجما مائ - جب ع خيده اوريعل سب انسانول كا موتوكون وا نبیں کہ باہی اتفاق اور وحدت رونمانہ ہو، اس سے ہرمسلان پر ازم ہے کہ اپنی ہرچے ہے الك اودمعلى ليك يرودد كاركوسم وزمين وأسمان كاخالق ومنس ارابيم على نيد وطيرالصلوة والسام كايبي نعرونتما واان وجهت وجهى للذى فعلوالسهواس والارض حنيدًا وما انا من المستركين " بيني بن اين جره كواس بني كي طوف مؤمل و جس نے آسانوں اورزان کو بداکیا ہے جس مبلہ باطل اُ دیان سے مدمور کو ایک جدا کی طرف متوج بيتا بول الدي مشركول بيست نبيل جول -

ایک دومری آیت بی می می می می می کی بید کرمرایک مؤمد کوچا سیے کر اس کی زندا میں روان وفرو میں میں میں کے دیدا ا

" المت الماق وقد على وهذا ي وحماق الله دب العالمدين الانتريك الدي يتل على الماقة عيل الماقة على الماقة على الم قربان، يرى زندگى اورموت سب كرسب النه كاسك به يوجها ي كاب ورد كلوب اس كاكون الرك نيان -

دورس مرزی تعطوں کو اس طرع محت اللہ اللہ کا توجید اللہ کا توجید تابت ہوگی تو الاحالہ یہی ما تنا پیسے کا کراس کی طرف سے انسانیت کی بدایت اور دہری کے لئے ایک ایسی بہتی پرمی ایمان افزوری ہوگا جس پر اللہ تعالی نے اپنی طرف سے جاریت کے لئے وی آماری ہو اور اس کو خرجیت میں نبی اور رسول کہا جا آہے اور دہ وی کاب اللی ہوگی۔ اس آخری ترمیت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ برجووی آماری کی وہ قرآن جدید ہے جس سے ابد تک انسانیت بوایت عاصل کرتی دست کی اور اس کی خیابائی ساری ونیا کو منور کرتی دبیے گی ۔ اسی طرح کمبۃ اللہ بھی وحدیث کا مرکزی نقط ہے جسس کی طرف دنیا کے منور کرتی ہو جو کرنی اور اس کی خیابائی طرف دنیا کے مسلمان جی طرف دنیا کے مسلمان جی اور جہاں تمام دنیا کے مسلمان جی جو کہ کے اور اس کو دینی مرکز تسلیم کو تی ہو کرتی ہو کہ کہ تارہ اور جہاں تمام دنیا کے مسلمان جی ہو کہ کے اور اس کو دینی مرکز تسلیم کرتے ہیں اور اس کو دینی مرکز تسلیم کرتے ہیں۔

اسوی تعلیات افراس کے نظام حیات بین اس کی مرکزت اتی واقع اور تمایا به کردس کا کوئی بی بهلو بیج تواسیس مرکزیت واضع طور پرنظراتی بین شاعلات کودی بین اس بین ایک طرف عباوت کا مرکز بازی تعالی به قرد وامری طرف عباوت سک فوا مذکا کرد انسانیت اورانسانی معاشوت بین وعدت اور یکا نگت پیداکتا اوراس کوایک فقط پر بین استفود موتا به مدید قاد اور فاص طور پرنماز با جماوت ، چ اور زگار سے تعامیر بوق به کی دات اقدس کی اور کی جات بین اور اس که سات ساته اس می استانسانی افدیت ، مساوات اور بایمی افدیت وعدت ، مساوات اور بایمی افدیت و مین بین ماصل بوتی سه مدید و مدت ، مساوات اور بایمی افدیت و مین بین ماصل بوتی سه مد

مهروس امام کی اطاعت اور ملید وقت کی تا بعدازی اگر اسلامی تعلیفات کا ایک ایم صفر می اگر اسلامی تعلیفات کا ایک ا ایم صفر سب تو دو دری طرفت اس سے اسلامی بستانی با ایک موکز پرنگائم دیا تھا گائی تیوت ساسے ، امیرکی اطاعت ، تومی انتشار اورائن تو ت شے بھاتی سید اس شک ایک میدید دین الله کو اگر دومسلها ن سفری جایش و سفرسے پہلے آلیس بی ایک کو امیر تقدید کو اسلام بیں شرک کے بعد تعزقہ بازی کو چراگناہ بھا جاتا ہے ، ددامس توصید کو ترک کمنا اور شرک بیں انجر جانا تعزقہ بازی کا باحث بنتا ہے ، اس سائ متعدد بار توحید کی تاکید کی گئی ہے اور قرآن جیری السروی الوشنی "مضبوط رسی کو پر نے کا حکم صادر فرایا گیا ہے اور یہ بی کہاگیا ہے کہ الشر اور اس کے پینچر کی اطاعت کرو! اور تم بی سے جو اولوالامر میں ان کی بھی اطاعت کرو! اطبع والدسول واولی الامر منکو " اولوالامر میں ان کی بھی اطاعت کرو!" اطبع والله واطبع والدسول واولی الامر منکو " یمکم اس سائے دیا گیا ہے کہ یسب ہمارے اسلامی معاشرے کے مرکزی نقطے بیں اور ان بی میمان اس سے دیا گیا ہے کہ اس سے جی ان اور جانی آب ہو آب ہے ۔ ارشا و باری ہے ۔ ارشا و باری ہے ۔ ارشا و باری ہے ۔ " لا تنازع و فقی شالوا و تن ہو رہے ہو اس سے بھی بات می بات ہے ۔ ارشا و باری ہے ۔ " لا تنازع و فقی شالوا و تن ہو رہے کہ "



## مفتى كفايت الترصاحب

رشيراحمدارمشد ايم -اس

صفرت مفتی کفایت النّدماوب ایت زمانے کم مضبور ومووف مالم سے کی کی طبی قابلیت دمرف بند اور دیگر اسلامی حافک کی طبی قابلیت دمرف بنده و کستان بی مسلّم بنی بالک بیرون بند اور دیگر اسلامی مافل می کالمیت کوت ایم کرتے تھے ۔ آپ کی وفات مے مام دو فات میں ایک ایک بیرا بوگا ہے ۔ آپ کی وفات مے مام بیرا بوگیا ہے ایم کا بھا برک بوتا وشوار معلوم بوتا ہے۔

ہم مسلاؤں کی پروالت ہوگئ ہے کہ ہم اپنے مائے نازیکا و اور کابر قوم کو فراموشس کستے ہائے نازیکا و اور کابر قوم کو فراموشس کستے ہا رہے ہیں ، کابیش سال پیٹر رقم نیر مہند و پاکستان کے گوشتے کوشے میں مضعبور تھے ، موجودہ نسل ان کے نامول سعاب بالکل ناآشتا ہے ۔ تاہم یہ توم کے بزرگوں کا فرض سبعک دو این تو نہالی کو اسلاف سے دوشتا میں کوائیں اور ان کا تعسلی مامنی سے بالکل منقطع شرک ہیں ۔

برقستى عصريت مولاامنق كفايت الشرماحي مي اس قوى تقافل كاشكار وي م

له يُحرور شعيروني مامعدكماي -

بیں۔اپ کوئی میولے سے مجی ان کانام نہیں لیتا ہے۔ بالخصوص پاکستان کی نئی بود اُن کے نام سے اکشٹ اہد اور ہندوستان میں بھی شاید چند ہی بڑنگ ہستیاں ہوں گی جو صفرت مفتی صاحب رحمة الشرطیہ سے واقعت ہوں گی۔

یه فاکساری ان وش قسمت افرادی شائل ہے جنبوں نے صفرت فی کفایت اللہ صاحب کے سلمنے زائدے کم تنظیم کیا تھا۔ اور ان کے شہرہ آفاق مدر آمینیہ میں علوم اسلامیہ کی تعمیل کی تھی ۔ مجھا عزاف ہے کہ میں نے طویل عومہ حضرت مفتی صاحب کی صحبت میں نہیں گزارا ، میں ان کا اونی شاگر دیوں ۔ تاہم گزشتہ زمانے کی یاد تازہ کرنے اور نئی نسل کو صورت مفتی صاحب کے نام سے روشتا س کرانے کی اس خیال سے جسارت کر را ہوں کہ صدرت مفتی صاحب کے تلا مذہ میں سے وہ بزرگ سمتیاں جوائی سے زیادہ فیض صاصل کر میں مصرت مفتی صاحب کے تلا مذہ میں سے وہ بزرگ سمتیاں جوائی سے زیادہ فیض صاصل کر علی ہیں ، صفرت مفتی صاحب کے علی کمالات پر مزید دوشنی ڈالیں کی تاکہ ہمائے فوجان طلبا اور علما را آپ کے کان اعموں سے ایجی طرح واقف ہوجائیں ۔

ابتدائی حالات الد ماجد کاآبائ وطن شاریج آن وین عدس دن ب آب کے اب کے واللہ

میں عبا دالتہ ہے -آپ کا سلسلۂ نسب شخ جال بمن مک پہنچ آہے جویمن یں موتیوں کی تجارت کرتے تھے ۔ ایک دفعہ یہ اتفاق ہواکہ شخ جا آکینی بسلسلۂ تجارت یا ف کے جہازیں سوار تھے کہ

امانك جهاز غوق بوكيا مرخوش متى شيخ جال زنده اليك -

چنا پڑاس کم عمری سے زمانے میں بھوبال کے لیک شخص انہیں ہندوستان سے آئے اور یہیں انہوں نے اپنے فائدان کی ایک اول سے ان کی شادی کردی ۔ ان سے جونسل مجیلی انہی میں صفرت مفتی صاحب کے آیا ، واجدا دمجی تھے ۔

صرَت مفتی صاحب ۱۳۹۲ مطابق میکه این به مقام شابچها ن پور بدا بوے آپ نے وہی کی ابتدائی تعلیم عدسہ او آزیہ شابچها ن پوریس مولوی حافظ برصی فان اور مولوی ہیلی فان صاحب سے عاصل کی ساس کے بعد مولوی عبیدالتی فان صاحب نے آپ کو مدرسہ شاہی مرادا ابا دیس داخل کرایا و ال کچر بوم تعلیم ماصل کرتے کے بعد آپ وارالعلوم دیوسند تشریف لے گئے اور وہیں داخل ہوگئے۔

اساتذه ساتنگره ۱۰ وادالعلوم ويوبنرس آب فى مندرم دّيل اساتذه سه تعليم حامس كى اساتذه سه تعليم حامس كى المند (۱) مولانا مند على صاحب (۲) مولانا مكيم محد صن صاحب (برخوردا رحضرت نشيخ البسند رحة الله عليه) - (۷) مولانا غلام دسول صاحب (۷) مولانا خليل احدا نبيلوى -

مدیث کی تعلیم آپ نے مولانا عبدآلعلی میرٹھی اور ٹینٹے الہندمولانا مجود الحسن صاحب دیوبندی سے ماصل کی ۔

الب التعلی التحادی مطابق مطابق مطابق میں دارالعلوم دیو بندسے فاسخ التعمیل محکے تھے۔

تعلیم مع الرب سے فارغ ہوتے ہی آب اپنے قدیم امثا د موانا عبیدالعق مارٹ مورٹ میں مدس ہوئے۔

ماحب کے مکم کے مطابق مدرس عین العلم میں مدس ہوئے۔

تقریبا یا بچ سال تک آپ ویاں اسلام علوم کی تعلیم دیتے رہے ، اورمفتی کی تیثیت سے جی کام کرتے رہے دیں آپ نے ایک رسالہ 'د البریان 'کے نام سے جاری کیا تھا۔

جبست المرم مطابق سلسلیم میں آپ کے استاد کرم مولانا جبیدائی خان صاحب کی وفات ہوئی آپ مولوی این الدین صاحب بانی مدرسد امینید کے مداور ردھلی تشریف لائے ، اور بہال مدرسرامینید کے صدر مدرس اور مفتی مقرر ہوئے ۔ پہلے حضرت مولانا انورشاه صاحب کشمیری صدر مدرس تھے کر میض مجوریوں کی بنا پر آپ استعنی دے کر این وطن تشدرین ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی انقر ہوا۔

فلدا شخواه کا مراید نهایت قلیل مقا، اس می آری سنهری سید چاندن چک میس تعااوراس می سنوره استخواه بین روید ما بوارمقرر بوئ اس مین تعام اس می مین شخواه بین روید ما بوارمقرد بوئ اس مین تعلیم و تدریس کے علاوہ افراری فدمت بھی شامل تھی ۔ تاہم آب نے اسس قلیل تنواہ پر قاحت کرکے تعلیم و تدریس کا کام مروع کردیا ۔

بہت جلدآپ کی تعلیم وا قدار کی شہرت دور درازے علاقوں میں ہوگئی۔ البذا دور کے علاقوں سے کثیر تعدادیں طلبہ مدیسہ امینیہ میں داخل مونے گئے۔

حبب مولانا امین الدین صاحب بانی مدرسه امیند سنافائد مطابق اسیده مین اسس وارفانی سے کوئ کوئے توخرت مفتی صاحب اس مدرسے کے دہتم ومنفری ہوئے کی منافقہ معارس امرکی کوششش کی کہ تمام معارس امرکی کوششش کی کہ تمام معارس کے انتظامی توامد ونصاب کیسا ہوں۔ اور داخلے کے لئے بھی تمام عارس میں مشترکہ قواعد کا نقاذ ہو۔
میوں۔ اور داخلے کے لئے بھی تمام عارس میں مشترکہ قواعد کا نقاذ ہو۔

چنا پخرساله ای مدسه ایم بنیر کے دس فارغ التحصیل طلب کودعوت دے کر دیوب کے سالانہ جلسے میں مداسر المین پر کے سامنے دستار بندی کی گئی۔ اُن دس علمار میں موا حافظ سید محد میں شاہ (فرزنر ارتبند مرتباعت علی شاہ صاحب) اور مولانا حافظ سیدم مرتبا ماحب (موجوده مفتی دارالعلم دیوبند) میں شائل شقے۔

الع والمختفرتان في مدر المينيد اسلامير شهردتي" ازمولانا حفيظ الرحن صاحب واصعف فرنداكير حدد

یس نظرند کردیا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں اور مندوسی انگریزوں کے خلاف مدریافت یسل ہؤا۔ اور ازادی کی توریب تعویت پکرنے گئی۔ اسی اثنا دیں اتحادیوں نے اسلامی خلافت کوشتم کرنے کی سازش کی - اس سے تمام اسلامی مالک بیں ان کے خلاف غم وضعہ کی اہم دولہ م کئی - اورمسلانان مندانے میں برورت موس کی کراسائی فلافت کے تعظ کے ساتے مناسب تداييرافتيارى جايش - للذا ١٧ رنومبر ١٩١٩م مين دبلي مين خلافت كميش قائم موي-اسى ناف يس مصرت مفتى كفايت الشدماحب في يعسوس كياك تهم علائ بندكو أيك مركز يرجع كيا مبلسط - البذا آب سف جعية طلت مهند" قائم كرن كاتريك چند علمار كم ساعف بيش كى انبوں نے اس كى تا ئىدكى -اوراس تركيكوبروئ كارلانے كے اف عدوجد كرف م ايساعلامين سه مولانا ابوالحسنات ميداليادي فرنكي ملى، مولانا محدسها و بہاری ، مولانا تنامالت اور سری اور مولانا آزاد سحاتی اس ترکیب کے روح رواں تھے ۔ جس زانے میں فلافت کمیٹی کے اجلاس دہی میں بورہ تھ اسی زمانے میں تمام علما ، كوضيه طور يرايك مقام يراكهما كرلياكيا عقار اورجس روز علما دكا يرضيه مبسر وفي وال تقاسى دن بعدنماز فيربهت سعامار درگاه سيدسن رسول نمايس ماصر موسة -اور د بلي کے اس مقدس بزرگ کے مزاد کے سلنے انہوں سانے سے قول وقرار کیا ہ۔ دد موجوده گورنمنث کے خلاف ہماری کارروائیاں بعین دار رہی گی اور مکومت کی جانب سے جو سختیاں ہم پر کی جائیں گی ان پرہم ٹابت تدم ريب ك نيزآبسي عنا مُرك اختلاف كوننين آف دي مع الله

که معرت سیرس دسول نماجی درگاہ کے ساھنے علماء کرام نے تو یک آزادی کی جدوج بد کاآڈا ذکرنے اور جبیۃ علماءِ مِندکی بنیا و ڈالنے کا جدکیا تھا۔ بہت بیسے عالم اور درویش کال تھے علماء کا طبقہ جمیشران کا معتقد رہا۔ اوراس موقع پر بھی اپنے قول وقرار کو مقدس بنانے کے لئے انہی کی درگاہ کا آتنا ہے کیا۔ اور یہ بھی مقیقت ہے کہ صفرت دسول نا سادی عمر پرسے احراء و محکام کے تفالف دسے ۔ سکے مختفر تا درج عردر امینیہ مھے ۔ اس كى بعد منازعشاء كى بعد طلائے كوام كاليك جلسر مؤا اور انہوں نے مجمعية طلائے بند "كى داغ بيل دانى-

مدحجية علائے مند

رت مفتی کفایت الله صاحب اس کے صدر اور مولانا احدسعیدصاحب ناملم مقرد موئے. رت مفتی صاحب تاحیات مرکزی جعیة علما و مند کے صدر درہے -

صدرجیة علار بندی حیثیت سے آب تمام قوی اور سیاسی جلسوں بی خریک تے دہے۔ بلکہ بیرون ممالک میں بھی جو اہم کانفرنسیں ہوتی تھیں ان میں شرکت کونے کے لئے ، ہی کو دعوت دی جاتی تھی ۔ جب سلطان ابن سعود نے شریف صین کوشکست دے کہ سب جواز پر قبینہ کر لیا تھا تو اس لے تمام اسلامی ملک سے نما مندسے بلوا کر ۲۹؍ ڈیقعدہ اس اسلامی ملک سے نما مندسے بلوا کر ۲۹؍ ڈیقعدہ اس اسلامی مطابق صلاح ہیں کر معظمہ میں موانم جواز منعقد کی ۔ اس وقت آپ کی ارت میں علار کا ایک وفرگیا تھا، ولم ن جاکر آپ نے اس مؤتمری کا دوائی من نہایت ارقی سے صدایا تھا۔

سہب المسلطان میں موئتم فلسطین میں بھی تشریک ہوسے اور جمبیۃ علمائے مہند کے وفد تمیا دت فرمائ ۔

برو مندر کے مصابب ایا اور و باکستان کی توبید آزادی می جی نمایاں صد ایا اور و و مرتبہ قیدوبند کے مصاب برداشت کے ۔ اللہ مرتبہ آپ تو بکب سول نافران کے جرم میں سلالہ میں اپنے گھرسے گوفتار ہوئے۔ آپ

ن مرتبه اپ حربیب تون مردی سے برم ین مسلمه میں موسی مرتب ترق پلے ماہ قبید بامشقت کی مزاہوئی اور آپ کرات جیل جمیعے گئے ۔

دوریگول میز کانفرنس الم الم الم کا می کے بعد دوبارہ سول نافرانی کی تحریک جاری کی ۔ اس موقع پر دفعہ ۱۳ کی خلاف ووڈی کے جم میں آپ کو آزاد پارک کے جلسہ میں اللہ کا آزاد پارک کے جلسہ میں اللہ کا اور الحق آرہ ماہ قید بامشقت کی مزا ہوئی کس وقت آپ سنطرل جسیسل مان میں مجبوس رہے -

آپ کی گرفتاری سے دہلی سے مسلمانوں میں بالعموم اورطلبائے عربیہ شن بالخصوص تحریک آزادی

أبائء وببه كااحتجاجي مبلسه

?

- トラマースと 人に

مجے اپنی رمایا بنا کراس کا موقع دے دیا کہ میں اس کے مک میں الحمیثان سے دموں-

یہاں آپ بیتی مقد دوم خم ہوتی ہے۔ تبیراصد جس میں ترکی اور ترک قوم کے حالات ہوں گے، مصنف مرتب فرا رہے ہیں، خدا کرسے یہ جلد کمل ہو، اوراس طسرح اس تاریخی دور کے واقعات جواب تک پردہ خفا میں تھے، دنیا کے سامنے آئیں اور آج آزادی کی نعمتوں سے متمتع ہوئے دائے جانیں کہ اس آزادی کی مسرح کو تزدیک کرنے میں کتنوں کی یوری زندگیاں مسلسل اندھیری واتوں میں گزری ہیں۔

اری سفائی می ارجیم " بین آپ بین صداول کے تبصرے کے آخریں اس نہا یہ اہم اور ساتھ ہی ساتھ ہے تعد دلجہ ب کتاب کا تعارف کراتے ہوئے اکھا گیا مقاکہ محترم ظفر حسن ایب کی آپ بیتی ایک الیا تاریخی و شیقہ ہے جسے برصغیر کی اسلامی تاریخ کے ہرطالب علم اور سیاسیات سے علمی وعلی دلچیبی رکھنے والے ہرچپو شکارکن اور ہر برطے لیڈر کو پڑھنا چاہئے۔ یہ تعن گزرے ہوئے واقعات کا مجوم نہیں، بلکہ اس میں عربی اور سبق ہیں جو ہما رہے ئے آئندہ کے لئے مشعل کا کام وے سکتے ہیں۔ طفر حمن صاحب نے آپ بیتی لکم کرمسلمانا ن برمسفیر کی بہت بڑی خدمت کی ہے اور تی تاریخ کا وہ باب جو زہنت طاق نسیاں بن گیا تھا، اسے انہوں نے دوبارہ

یباں ہم ہی الفاظ آب بیتی کے حصد دوم کی اشاعت پر دُہرائے ہیںاورخداتعالی میں دیا کرتے ہیںاورخداتعالی میں دیا کرتے ہیںک خطرحسن صاحب کوطویل عرعطا ہوتاکہ وہ صفرت مولانا سندھی اورائین جدوجبد کے بارسے میں اوراکھ حکیس -

ہمارے سے تازہ کر دیاہے ،ہمیں امیدہے کہ کوئی مسلمان پڑممالکم انحوانا اس کتاب سے

خانی نه دسی*ت گا*۔

عجلسروز

بہترسے بہتر ملاج اور کا فی توجہ اور خور و پرداخت سکے حرض میں اسب تک کو فی افاقہ میں سے کہ مان کے اللہ تعلقہ اور دیگر اللہ تعلقہ اور دیگر احداب ومتوسلین سے بھی در خواست کے بھے۔ امید سے کہ مزاع بھیر ہوگا۔

والتلام آب كا

(مغيظالهمان ۱<mark>۲</mark>۹)

و فات ، \_ بنظر مولوی صاحب موصوف ند آپ کی وفات سے تین چار ہفتے

پیشر تر درکیا تھا، بیں ابھی دور اضلا لکھنے نہ بایا تھا کہ آپ کی وفات کی اندو مناک خصب
موصول ہوئی اور بی معلوم ہؤاکہ آپ ۱۱؍ ۱۱؍ دبیع اثنائی سنسلیم مطابق اسر دہم برا الله الله ویکم جنوری معلولیم کی درمیانی شب یعنی شب بنجشنبہ کو لیا ، ایجاس دار فائی سے رحلت
ویکم جنوری معلولیم کی درمیانی شب یعنی شب بنجشنبہ کو لیا ، ایجاس دار فائی سے رحلت
فرا محتے ۔ ابھی معلولیم کا نیا سال منودار نہیں ہؤا تھا کہ آپ اس دنیاسے رخصت ہوگئے۔
اِنگولیہ کا اِنگا اَلَیہ دُجِعُون ،

آپ کو مبرولی میں صنرت نوام قطب الدین بختیار کاکی محکے حرار کے احاط کے قریب دفن کیا گیا ۔ وفایت کے وقت آپ کی مرشرمین انٹی سال کی تھی ۔

قراتی من افر المری المری این کم عری طبعی جبک اور کم آمیزی کے باعث ایپ کا فیعن صحبت عاصل نہیں کرسکا ۔ اور آپ سے علی استفادہ مرف طلا ورس تک میدود رہا ۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد طازمت کی وج سے دہل سے باہرہی رہا ۔ اور جب دہلی آتا تھا آواپی طبعی کا بلی کی وج سے بہت کم طاقات کا نثرف عاصل کرسکا تھا اس لحاظ سے میراصوت مفتی صاحب کی لفاظ سے میراصوت مفتی صاحب کی شفقت و عنایت اس کم آمیزی کے با ویو دکم نری ۔ اور آپ میرسے تمام حالات سے بخری واقعت تھے۔ چنا نی طازمت یا ویگر اموری جب کوئی صفرت مفتی صاحب سے بخری واقعت تھے۔ چنا نی طازمت یا ویگر اموری جب کوئی صفرت مفتی صاحب سے میرے بات واقعت تھے۔ چنا نی طازمت یا ویگر اموری وب کوئی صفرت مفتی صاحب سے میرے بات

الترمي خط ،- باكستان آف كه بعد حب طفرت فيخ الاسلام مولمنا شبيراحمد مثاني

نے وفات پائی تو کہ ہی کے ایک ملی ماہناہے کی فراکش پریس نے ہندوستان ۔ ملاء کوخطوط کیمے کہ وہ معتری مولانا سنسی احرمانی کیا دمیں اسپنے گرامی قدر خیالات توری شکل میں ادسال فرائیں تاکہ اُن کی یا دمیں ایک منبی ورشیخ الوسلام بنبر، شائع کیا میرے ان خطوط کے جواب میں کوئی مقالہ موصول حربوسکا۔ اور اُکٹر معزات نے خطو بھی نہیں دیا ۔ تاہم چند ملا رف معذرت کے خطوط کیمے ان میں سب سے پہلے مفتی صاحب کا نوازش نا مرموصول ہؤ انتقا ۔ جس میں اپنی پیرانہ سالی اور علالت کی کوئی مضمون کیمنے سے معذرت کا فرائی نا مرموصول ہؤ انتقا ۔ جس میں اپنی پیرانہ سالی اور علالت کی کوئی مضمون کیمنے سے معذب کا اظہار کیا گیا مقا ۔

یہ آپ کا آخری تعلق ہو چھے موصول ہوا۔ کسے ٹیرتھی کہ اس کے تھوڑے، بعد آپ بجی شیخ الاس ہم واڈنا سندیا حدث ان کے باس کے تھوڑے، بعد آپ بجی شیخ الاس پہنچ جا بکس گے ہندیاک شان کا یہ آخری ہے مثل حالم اور فقیر مفتی ، علم وفقہ کی معلوں کوشوزا چھوڈ کر کے لئے رضعت ہوجائے گا۔

وماكان قيي هلكه هلك واحد ولكيته بنيان قوم تهده

اخلاق وعادات استحداب کے وقار کارعب سب پر فالب تما ۔ کریا

کا وقارتھا۔ وردآپ نہایت نوش افلاق اور مرنجاں و مرنج تھے۔ اپناکام خود کرتے مالم ہونے کے داپناکام خود کرتے مالم ہونے کے اپناکام خود کرتے مالم ہونے کے باوجود اپنے دنیا وی انہور نہایت نوش اسلوبی اور سیلتے سے مرائج تھے۔ اپنی ڈاٹ کے لئے کفایت شعارتھے۔ بلکہ مدرسہ کی تعمیریس بھی نہایت سلیقہ مکایت شعاری کا تبوت دیا تھا۔

مدرسه المینید کی توسیع اجب مدرسه المینیسنهری مبدسے کشیری دروازد مدرسه المینیسنهری مبدک عارت مدرسه المینیسنه کو اقد مبدک عارت مدرسه با ایل ناکا فی تنی للزاآپ فی طلبه کی تعلیم واقامت کے لئے مزید کرے بنوائے تعمیری مگرانی خودکی -

آپ في معدك دونون طرف طلبادك اقامت كے ك كرسه بنوات.

کے کروں میں اساتدہ ورس دیتے تھے۔ وہیں آپ کا دفتر کتب فاندا ور دارالافتاء تھا۔ اس سے اور کی منزل میں آپ نے دارالحدیث اور مہان فانہ تعمیر کرایا۔

اس طرح آپ نے اس دارالعلوم کومحنت اور ذاتی نگران کے ساتھ ہر دیثیت سے کمل کرایا۔

بے مثن ما فطہ ایک زانت اور مافظ بایا تھا۔ طالب ملی کے زمانہ یس ایک ذائد اور مافظ بایا تھا۔ طالب ملی کے زمانہ یس سنتے تھے وہ اسی وقت یاد بومباً تھا۔ آپ کو دوبارہ دیکھنے اور یاد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے رفقائے درس کا بیان ہے کہ آپ نے بہت جلدتمام علوم عربیہ یس کمال ماصل کر لیا۔ آپ نے صرف علوم اسلامیہ کے ماہر تھے بلکہ عرب لغت وا دب سے بھی بہت دلیہی رکھتے تھے۔ اور عربی قصائد کھتے تھے۔ جن پنی صفرت مسیح الملک مکیم اجمل خان می وفات برآپ کا عربی مرشی میں نے خود اخیاروں میں دیکھا۔

عربی ا دب میں مہارت ایر ماتے تھے۔اس نے میں براو داست آب سے عربی ادب کی تعلیم ماصل در رسکا۔ تاہم بالواسط میں نے بھر استفادہ کیا تھا۔اس کی صورت ہیں ہوئ کہ مورسرامینیہ کے تعلیمی زمانے میں صفرت مفتی صاحب کے صاحبزادے مولوی صفیفہ آرمل میا حب کے ساتھ میں مولوی مالم کے امتحان کی تیاری کہ تا تھا۔اس مولوی صفیفہ آرمل میں جب کے ساتھ میں مولوی مالم کے امتحان کی تیاری کہ تا تھا۔اس معتمان میں بی اے وی کورس بھی شامل تھا۔اسے ہم دونوں مولوی اکرام الشرعیا ذتی بانی تی کی مگل نی میں مل کہ میر صفحہ تھے۔

مولوی حفیظ آزیمل صاحب اپنے والد فترم سے سبعہ معلقہ اور بعض دیگر کتابیں بی پڑھتے تھے۔ لہٰذا انہیں حزت مفتی صاحب سے عربی ادب میں براہ داست استفادہ کلموقع ماتھا، اور وہ مفتی صاحب کی ادبی اور لنوی تحقیقات سے ہمیں مستفید کرتے تھے۔ اُن معلوبات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ حفرت مفتی صاحب عربی ادب کا نہایت عمد فوق رکھتے تھے ما ورعربی لفت وادب ہرآب کی محتقانہ نظر تھی۔ یا دگا تعلیمی سال معرت بنی صاحب مدر سکا اہمام وانعرام اور اندا مے کا موں یا دگا تعلیمی سال میں بے حدمت خول رہتے تھے۔ اس سے آپ مرف دورہ مدیث میں آخری سال کے طلبا موضیح بخاری فریف اور جاشح تمدی پڑھاتے تھے۔ لہذا ہیں براو داست صرف ایک سال حدمت منی صاحب سے استقادہ کا موقع طا۔ اور یہی سال ہماری تعلیم کا آخری اور یادگارسال تھا۔

آپ کاطریق تعلیم و تدریس نہایت دکش اور عام فیم تھا۔ بر مدیث پرآپ نہایت عالماند اور دکش انداز میں تقریر فواتے تھے ۔اس وقت ہر موضوع پرآپ الین سیرحاصل بحث کرتے تھے کہ اس کاکوئ گوشر تشنہ تکہیل نہیں رہنا تھا ،ال مباحث کے ضمن میں آپ تمام افتلافی مسائل گی تھیاں سجھا دیتے تھے ۔اور جس طرح آپ فتوای نویسی میں موزوں اور فتقر الفاظ کے ذریعہ مسائل کو ذہی نشین کما دیتے تھے اس طرح آپ فتوای نویسی میں موزوں اور فتقر الفاظ کے ذریعہ مسائل کو ذہی نشین کما دیتے تھے اس طرح آپ درس مدیث میں متعلقہ مباحث پر سیرحاصل گفتگو فوائے ستھے ۔

مرورت اس بات کی ہے کہ اخبارات ورسائل میں سے کے اس کے مضامین نطبات اور مقالات کوجع کیا جائے۔

مجموعة فتأوى ومضامين

بین آن محدرت میں شائع کیا مائے۔ آپ ساری و فتولی نویسی کا کام کرتے رہے۔ اس پ کے فقا دی کا وسیع ذخیرہ جمع ہوگیا ہوگا۔ لہٰذا اُگرانہیں مناسب ہوسی و ترتیب ماتھ شائع کردیا جائے تو ہما رہے فیال میں یہ ایساطلی کارنامہ ہوگا جو اسلامی فقہ ک ناہ وسعتوں کو ظاہر کرسکے گا، اوراس طرح بھیں حالاتِ حاضرہ اور موجودہ مسائل کو ای فقرسے ہم آہنگ کونے میں بہت مدسلے گیا۔

عت وخو دواری امرسائینیمی آپ بین دوی ابوار برمدد مدرس مقرر اس و قتا فوقتا اضافه بونے کے بعد آخری کا تخواہ دوسو کیاس دویے ابوار مقرر بول مقی ۔ اس کے بعد منتظم کمیٹی نے بہت اُسٹی کی گر آپ نے گرانی اور افراجات کی کشرت کے باوجود تخواہ میں مزید اضافہ قبول فرایا ۔

میں زمانے میں آپ کی تنواہ چالین کی چاش روپے سے زیادہ نہ تعی اس وقست مالیہ کلکتہ میں آپ کی انوارہ جالین کی جائی اس وقست مالیہ کلکتہ میں آپ کو پانچ سور کو ہوں ۔ گر آپ نے اس طازمت کو تبول : فرایا کیونکہ آپ ندیجی فدمت کے لئے ضمیر کی آزادی کومقدم سیجتے تھے۔ اوراس داہ میں سے بڑی قربانی کینے کے لئے تیار تھے ۔

اسی طرح جب مکیم اجمل خان صاحب نے یہ کوسٹسٹ کی کہ نظام دکن کی طرف دیگر ۔ کی طرح آپ کا بھی وظیف مقرر ہوجائے تو آپ نے از دا و خود داری وغیرت اسے تبول نہیں ۔ اور آخر وقت تک عیالدار ہونے کے یا وجود آپ تنگدستی میں زندگی بسر کرتے رہے ۔ امالی اخلاق اور املی علی قابلیت کی بدولت برخاص وحام سے آپ کی عزت واحترام سی قسم کی کوتا ہی نہیں ہوئی ۔ سی قسم کی کوتا ہی نہیں ہوئی ۔

الى الولىسى فولى أبكاميوب ترين شغله تما - فولى ليف والدعفرات وقت

آپ کے فرزنداکر مولوی حفیظ الرحن واصف دملوی کے خطوط سے معلوم ہواکہ انہوں نے کے جوزندالی کو کر انہوں نے کے جوزن الی کو کا انہوں نے کے جوزن الی کو کا انہوں ہے کہ کا انہوں ہے کہ کا انہوں ہے کہ کا انہوں نے کہ کو کا انہوں کے جوزن کا انہوں نے کا انہوں نے کہ کو کا انہوں نے کہ کا انہوں نے کہ کو کا انہوں نے کہ کو کا انہوں نے کہ کے کہ کو کہ کا انہوں نے کہ کو کہ کا انہوں نے کہ کا انہوں نے کہ کو کا انہوں نے کہ کو کہ کا انہوں نے کہ کو کہ کا انہوں نے کہ کا انہوں نے کہ کو کہ کا انہوں نے کہ کو کہ کا کہ کا انہوں نے کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ

الرحسيم ميدرآياد م ١٨٨٠ الرح سينان

مقرره کے طاوہ دات دن کے برصر میں ہتے ستے ۔اس لیے آپ نے اپنی مدد کے ایک نائب مفتی ہمی مقرد کرلیا تھا ، تاہم طرورت مند صفرات آپ کا پیمیا نہیں چوڑ ہتے تھے ۔ اور دا پہلے یا گھر بد وقت بی بہتے جائے تھے ۔ آپ ان کی بے قامدگیوں کو بہنی نوشی برداشت کر لیتے تھے ۔ بلکہ ہر حالت میں آپ ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور ان کا کام فورًا کر دیا کرتے تھے ۔ انہیں انتقاد میں نہیں رکھتے تھے ۔ سے ملتے تھے اور ان کا کام فورًا کر دیا کرتے تھے ۔ انہیں انتقاد میں نہیں دکھتے تھے ۔ شاگر دوں پر بھی آپ کی شفت بے پناہ تھی ۔ آپ شاگر دول پر بھی آپ کی شفت بے پناہ تھی ۔ آپ ان کی ترقی کے لئے ہرقسم کی مدد کرنے کے لئے تیار تھے۔ اور ان کی تو بیات میں بنفرنفیس شرکت فرملتے تھے ۔

آخر زمانے میں آپ بہت بوڑھ اورضعیف ہوگئے تھے، تاہم جب میں نے انہیں اپنی شادی کی تقریب میں ترکت کرنے کی دعوت دی تو آپ دور دراز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس میں شریک بوٹ -

بہعث ، آپ مولانا رسٹیدا و گنگوہی رحمۃ اللہ طلبہ سے بیعت تھے۔ مگربہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ ایٹ زمد و تقوی کا حال کم لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ نے کسی کے اِتھ پر بعیت کی تھی ۔ آپ ایسے زمد و تقوی کا حال بھیائے تھے ۔ بہی وجہ ہے کہ آپ نے کسی کو مرید نہیں کیا ، اور جو کوئ اس مقصد کے لئے آ ما تھا ۔ اسے دگر مشائع کے پاس بھیج دیتے تھے ۔

مخصوص ملافره دیگراسلای مالک میں موجودیں - آپ کے مشاہیر الافرہ کی تعدادیمی

کانی ہے۔ انہی میں سے مندرم ذیل حفرات میں :-

(۱) مولانا احدسعيد صاحب مرحم ناظم جعية علمائ بند- (۲) مولانا اع المطهمات مرحم استاد ادب والالعلم ديوبنر- (۳) مولانا مفق سيد مهدى صن صاحب صدر مغتى والعلي ديوبند (۲) مولانا مفتى مدرسه امينيد ديوبند (۲) مولانا مفتى مدرسه امينيد ديلى - (۵) مولانا محرص صاحب دوحدى (۲) مولانا حافظ خدا بخش صاحب - (۷) مولانا مفتى عبد الصدصاحب مرافى ، قامنى القضاة دياست قلات (ياكستان)-

اولا و ایک اولادی سے دولوک اور دولوکیاں بغید مات یں ۔ یہ مقسام مسرت ہے کہ میرے بمدرس اور مدین کوم جاب مولفا حفیظ الرحن ہمن جائپ کے فرز پر اکبر ہیں صفرت مفتی ماحب کے بعد آپ کے کام کو فوش اسلوبی کے ساتھ بالا رہے ہیں اور مدرسا مینیہ کے مہتم کی حیثیت سے اچھا کام کر رہے ہیں ۔ آپ ار دو زبان کے نہا بیت نوشگوارشام اور عدہ نیز کا رہیں ۔ شاموی میں حزت سائل دملوی کے شاگر دہیں اور ختلف انجارات ورسائل ہیں اوبی اور قومی موضومات پر مضامین کھتے رہے ہیں ۔ آب نصرت مفتی صاحب کے مطالت پر المفتی ماحب کے مطالت پر ایک مفصل مقالہ یا بہنا مرا البلاغ سے تعلیمی نمر باہ و مربر مطالب میں شائع کو ایا ۔ پر نظرتا نی کے بعد مربر مدالی میں شائع ہوتا رہا۔ اس کے بعد مربد پر ترمیم وامنا فرک ساتھ کیم جنوری شوالئ میں ایک کہ کہ کی صورت میں شائع ہوتا رہا۔ اس سے بھیں مفتی صاحب کے بارہ ہی مربر معلیات ماصل ہو بئی جس کے ساتھ ہم موانا موسے میں مزید معلیات ماصل ہو بئی جس کے ساتھ ہم موانا

روض الرماحين عصيده مع واشى مع به بس كانام دون الريامين سه- يد كانام معان الريامين المعان معلى المعان معلى المعان المعان معلى المعان المعا

اس ع فی تعبیدہ میں صورت مفتی کھایت التُرصائب نے مشاہیراساتذہ دیوبد کے ملی اور فیجی کارتاموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا با محاورہ الدو ترجہ بمی مفتی صاحب نے تود کیا ہے اور فقتر حواشی بھی اپنے تھم سے تحریر فرائے ہیں۔ تعسیدہ کے مشکل الفاظ کی تشریح موب نبان میں ہے اور شاہیر ملمائے ہند کے مختر حالات اردو میں تحریر فرائے ہیں۔

یے رسالہ شائع ہوتے ہی نایاب ہوگیا تھا اور ہیں بھی اپنے زائر طالب ملی اور اس کے بعد کے زائر طالب ملی اور اس کے بعد کے زائے میں ہوا - مال ہیں اس کے بعد کے زائے میں ہوا - مال ہیں ہی مفتی صاحب کے صاحبزادے مولانا صنیظ الرحلن آصف وہوی کی عابت سے موصول

بؤاہے۔ اس کے ڈریعے دمرف بمیں منتی صاحب کی ابتدائی تعنیف کا حرب اور اردودولوں زبانوں میں املی تعنیف کا حرب اور ادودولوں زبانوں میں ایپ کی قادرا سکا ی کا اظہار ہوتا ہے بلکر یمی کل ہر ہوتا ہے کہ آپ عربی اشعار کا ادون باب می واحدہ اور کسی ہے ہو جہ کے ایک ترجہ بھی کرسکتے ہیں۔
ترجہ بھی کرسکتے ہیں۔

مزید به آن اس کی تاریخی اہمیت برہے کہ اس سکے واشی جی صفرت مفتی کفیت اللہ صاحب کے قلم سے تعلق میں صفرت مفتی کفیت اللہ صاحب کے قلم سے مشاہیر کے فتصر والات اردو زبان جی شائع ہوئے ہیں۔ اس لئے ایک عینی اور مستند را وی ہونے کی حیثیت سے یہ نادر تحریر طائے دیو بند کے حالات کی تحقیق کرنے والوں سکے لئے بھی معنید ثابت ہوگی۔ کرنے والوں سکے لئے بھی معنید ثابت ہوگی۔

## المسوح من احاديث الوطا

صرت شاہ ولی اللہ یکی ہے شہور کتاب کے سے بہ سال پہلے کم کرمہ میں مولانا عجبید الله سندمی کے زیر اقتظام بھی تمی ۔ اس میں جابجا مولانا مرحوم کے ترقی حواشی ہیں ۔ مولانا نے صرحت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الموطف کی فارسی مشرح پر مؤلف الم نے جو مسبوط مقدمہ لکھا تھا اس کتاب کے مشروع میں اس کاعوبی ترجہ بھی شامل کر دیاگیا ہے ۔

ولایتی کپڑے کی نفیس ملد کتاب کے داو صفے ہیں۔ قیمنے ، بیشن روییے

## إسلام اورسبي

معتف غوم تمولى جارالله مترجم يواذا ميليع اللرافعنسانى

موبوده مالات بين علما بركوام كے ساشنے جو جديد مسائل آئے بين ان جي
سے لائيف انشورنس يابيد كا مسكر بي ايك ہے بواب تك سلے نہيں بؤا اور
تحقيق طلب ہے ، ونيا كے اسلام كے نامور عالم علامہ مولی جاراللہ عن اس كا موانا
تحقيق بين ايك رسالہ بنام " تا بين الحياة " عربی زبان بين مكما مقا بجس كا موانا
مطبع الله افغانی نے اردو میں ترج كیا تھا اور جناب محدا محرس وارى ايم ، لي بحب بلا مواند مرحم زنده تھے ۔ يرك بي في ايك ونتر مقدم بي بين جي ابتحاء بي وارى ايم ، بلاكي قير اور تبديل كے يہاں في اين واري ايم ، بلاكي قير اور تبديل كے يہاں مائے كر رہے ہيں تاكہ اس مسئلے كے جد پہلو سائے آسكيں اور تحقیق كاكون في مرتب ہے۔

(412)

مُقَرِّمِهِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ عَمِر، فاضلِ اجل، مقامر مولى جارالله مامب قبله كالدورجهب والاملالي كالدورجهب من الكياة والاموال والاملالي كالدورجهب صرت عقامه لدس كرست والعياد بين اورطهاء اسلام عن بين الاقوامي شهرت ك منزت عقامه لدس كرست في المام عن بين الاقوامي شهرت كالك بين المهداء عن دوس كرك شهر دوستون في من بوني يجبن بي على الكرين المناه عن دوس كرك شهر دوستون في من بوني يجبن بي

آپ کو تحصیل علم اور سیاحت سے کا فن دلیپی دبی. نوجوانی میں مختلف ملکوں کی میر کی چنانچ بر ان اور اس اُر مانے میں آپ چنانچ بر ان اور اس اُر مانے میں آپ تین ما ہ تک سعویال میں مجمعتم دسے ۔

آپ عرب برک اوروس بن کافی دہارت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بناروی يگوسلادى، فرانسيسى زبانيى مبى معانتے بير، فادسى اور ارد وسے بھى كافى واتفيت بھ آپ کی ڈیر مدسو کے قریب مطبوح کتابیں موجود ہیں۔ سب سے اہم کتاب مانقان نالدنی الاسلام» بعداب كتين كتابس عربي مي شائع بوديى بير جن مي سع فع القران " سب سے اہم اور بڑی کتاب ہے جوا کی ہزار صفحات پرشتل ہے . فارسی میں دو کلیات مانظى شرح ساپى كىمطبوم كتابىپ، دوسى زبان يى خوداپ ئے كوئى كتا بنىپ نکی۔ البتہ آپ کی متعدد کتابول کا ترجہ روسی زبان میں ہودیا ہے۔ اس کے ملا وہ آپ کے متعددمقالات اودمغامین روسی اخباروں میں شائع ہوکرمقبول فاص وعام ہوچے ہیں۔ آپ نعمف وئيا يم گوم چي بيد. بلاد يورپ مي فنليندُ، اروے، سوتريدُن يونيدُ يدنان . بغارب، گيوسلاوير، چيكوسلا واكيا، شكري، جرش، فرانس بلاواسسلاميد تفقاز تزكستان تركى، ايران، عراق، عرب. افغانستان اورمعراً ب جاهيك بي . جا پان اور عين كابرا تعدمبى آب ويجه بي وومرتبه مبندورتنان مبى أب آجيح بير. ان مختلف النوع ممالك كى سياحت اود رُ بالوَّل كِرَ ا وب كِي مطالع شِيراً بِي فراغ توصلُّى، وسعدت تَعْرِ فورومُكِرا ودِثْمَتْ كُ عادت ا دوپیسید اسائل ک بار میون تک مینی کالسی میلادیت برداکردی سے جسک مثال دوسرے علم رمی مبست کم نظراً تی ہے۔

آپ کا بڑے بڑے مشاہر اور نامور لوگوں سے سنے کا بار ہا تفاق ہو اہے بن میں کمال اناترک مرحوم ، نا درستاہ مرحوم ، مولا نابرکت اللہ صاحب میمو پالی، علی بڑ دوان، مفتی عبدہ استاگر در شید صفرت علی مرجوم الدین اضافی عصمت انیو سلسطان ابن سود، لینن ، اسٹاین طراسکی وفیرہ سنت اس میں ہے میں موفیل کے اعتبارست روس سے مسلمان الدی کہ ہوا کہ لا انترب کے علم وفعل کے اعتبارست روس سے مسلمان الدی کے میں ایک حال والدی کے اعتبارست میں وسی مسلمان الدی کے معام وفعل کے اعتبارست میں وسی مسلمان الدی ہے متفقہ کی دور ہوتھ کا انترب کے میں ایک حال والدی کے مال دور ہوت کے استان الدی الدین کی میں ایک والدین میں وسی مسلمان الدین کے معام دور ہوتھ کے مالات میں وسی مسلمان الدین کے معام دور ہوتھ کے مواد میں ا

يك واسط روى فائد وهتخب كيارا ورآب شد مؤخر عي روسى مسلا اول كى فائند كى نوافد مسلال اورمالم بوش کا حیثیت سے آپ بالٹو کی مخرک اوراس کے لورا نے وال يد يااس كاتر فى ليندمورت افتاليت سى ذره برابرمتأقرز بوسف اوراب كايى ر باکتنمااسلام بی وه ندیب سیدس ند انوت اسادات ا دروا داری کی تعلیم دی خراكمييتاس كالحردكرسى نبس ببنجتى نيرونيوى لقط فطوست مبى اكيب مفيدور يك أنغادى ، العدوّا في الماكر كم مذب كربنير دنيا كاكونى نظام ترثى نبي كرسكتا - چنا مخد على وشواداد \_آكران وون كوبرى مدتك اثنزاكى نظام مي وافل كرايا كيارسا تذي آب سندان قدم می د*دستگایون کی بر*یادی می وی*کی متی چ*ن بی زادیے زبانہیں « ترولمی » ( دوسی سنتا ناہ بعدمي بالشويك يااختراكى بنائع بردود ياجا عدت العامة العداب فعدوى مسلانون كومثال کے لئے ان کے واسطے علیدہ بنج سال تعلیم نظام مرتب کیا۔ امتراک مکومت کوآپ کی یہ ميان ناموار مندرات اليس. مروه آب مع على احرام كى بنا برا بكوكو فى سى سنوا ا جابئ ملى اس سنة برى ردوقد سي ليراً ب كومحتفر سما مدت سك سنة قيد كرويا وباك برگی برین جلے عمق اود و ہاں ایک کتاب ۱۰ مراحیت من برطل اسسلامیہ' نکی ،حبسکادی ا ترجه بروا. اور حب مجد عرصه مع معبر آپ دوس اَست تو آپ کوکرفرا رکرامیا کیا. اینن کی زان رآب كور باكرويا. مكريا ويخ سال كدلئ جلا وطن كرويا. بلا دلنى كدلبل أب دالس لوث اُئے۔ لیکن مالات ناساز کار سطے۔ اس نے آپ نے مکومت سے باہروائے ک ت ما بى. گرمكومت خدا مازت دينے انكاركر ديا اس بنا پراپ خفيہ طور بالنا ل اور و ہاں سے ہندوستان ہوتے ہوسے جین اور مجرحا بان جلے گئے، آغاز جنگ سے پ جا پان سے مجرم ندوستان آئے۔ اگرمہ آپ کاکس سیاس جاعت یا انجن سے کو اُن : خام گرمکومت بزرند آپ کونونی کرویا اور با کاسال مے بعدر باکیا آپ کی نظرندی نری میں سال میویال میں گذرہے جال آپ نے بڑی خانوشی سے ڈندگ گذاری اور كى تنهاتى كامونش ودغخ الصسعرت مطالعه وتصنيف وتاليعث كانتوق مقارجنا يخد یال کے قیام کے وولان میں آپ نے متعدد کا بی تھیں جن میں سے مات شائع ہوچک ہیں۔

حضرت علام ایک ترفی لیند نزرگ میں فلا کے قائل وردسول کا بارع کے دل دادو ين انوس عداين كتاب القانون المدى للاسلام على شاير ابت كياسه برجن مسلام محرموں نے اسلامی توانین کو بچوڈ کر ہور بین توا نیں اختسیباد سکے ہیں۔ انہوں نے اچھاہیں کیا ہے۔ وہ انتراکسیت کے بیکے دشمن ہیں۔ مودن حرب دادالاسلام ملکہ دادا نحرب میں بھی ناما بڑا ور حراً بجفتے ہیں۔ آپ مکے خیال میں اسسلام سکے توانین علم میں اور وہ زبان اور مرکان کی تبدسے أزاد بي. إللامقام يا وقت بدل جائد سهان بي كوئى تبدي ياليك پدانس بوسكى ليك ان چیزوں سے باوچودا پ جان اور مال کے بیے کون مرت جانز سیجھے ہیں بیکاس کومفید خیال کہتے بونسكاس كى بيش از بني است عست كى مزودت برندو ويتي بي و ما لانكرج ال تك بجع معلم ب مندوستا في علمارى اكرست بيم كونا جائز قرار دي سي محيونكان كاخيال ب كربيع ك جتی شکیس موتود ہیں ان میں سے کوئی سی شکل ایسی نہیں جس میں ریا وقعار یا دونوں میں سے كون ايك ذيايا جا تا بو ، اب د باير امركر بيرك معاطلت مين ربا وقمارك وكرنين كياجا ا ملكمنان بميكودوسرے المول سے موموم كيا كياہے۔ توابس كى وجرسے معتقب يرباو قمار شرعًا بتديل بنيس بوسعتى جس طرح كربيع عيد مبى ابك بيع بى بوتى ہے دخلاً زيد سات حمرسے ایک محولاً سوروپیمیں قرض خر پراا وردتم تین ما ہ بیںا داکرنے کا دعرہ کیا ۔ لیکن اسی اٹٹا یں نہ یکونقدر تم کا صرورت ہو تی اس نے وہی گھوڑا عرب کو بچاس دوہے نقدمیں واپ فروضت كرديا. نيزين ماه كع بعد قرض كعسورويها وومزىد عركوا واستخاس قم كى بيكوي عينكة بي جونقها كرنزديك حرام بي عالانكرباكاس مين تطي مبى تذكره بنيس بو الكين ويك اسمين بما ليكاد مققت دبايا فأجا قابعداس وميس بادج وعدم تذكره دباك وه بي نامائز ہے یہ

بعض علمار اس کوتا وان اوراً مدنی غیر مکتب کہتے ہیں۔ اور وون مسلمان کے لکے تاباتر ہیں۔ اور وون مسلمان کے لکے تاباتر ہیں۔ اس سے بچر کا جواز بھی تابت ہیں ہوتا حضرت علامہ نے جی نقط تقریب بچر کے مسکلے کو پیش کیا ہے۔ وہ اس بات کا متحق ہے۔ کواس پرمسلمان بحق کا ادر علمار کوام خصوصًا بخر در باہیں اس برا عراض کی حالم نظر نہ والنا چاہیے۔ ملکم شعندے ول سے تمام نگات کو ساھنے رکھ کرکوئی

نيل كمرنا چاہتے. ورا مل بمير وقت كى اكيسا ہم ئيا رہے اس كوم دمرى نظرے ديچوكم

بعض المكول ميں اس نے بڑی اہمیت اخت باد کوئی ہے۔ انگلستان میں آج کل انسیغی بنس بل پرجو ب بدوی ہے۔ اس کا مقسدیہ ہے کویاں کا ساری ا بادی کا بر کھا زجن كامقعديمارى اوربددوزخارى كابربرتتم كما لمازمت سعسبكد يششى بدنیش ۱۱ مدا وزحسیگی دخا تدانون بیوازی ۱ درینیون کی کفالست ا دراموال کی صوریت ملادو بنيره مبى شكليست المهول گا.يه بهرخنى كوكوا نابوكا. خوا و وه امير بو ياغ ميب س استم که استان تعمارت ۵ م کرور پرندمون محد محراس کا مقعدان کستان که برانت يبعث اودبرليث الى كه زمان مى كفالعث اود دستنظري بوالا

ين كولكما لم نبير ، مولوى نبير ، مُلَانبين ، مي كروني عُلوم كاجتدى تك نبيل . محرم فالمثن کاس استے برخودکرتے وقت اگرمیری مندوج ؤیل مورخات کوسی بیش نظر رکھاجا ہے يرفيداركسفين كوئ مدول جاست -

(۱) سعبسے پہلی صورت ماوان کے ب دیعنی جب کسی بیر کنندہ یااس کے ورثہ کو کر سب رس قبل اودمقروه اقسا طوافل سخ بغيرس الجهان الدخير تقت سبب كى بنا پر لورى رقم على آوكياس كاشكل ما وان ك بوجاتى ب. وراصل اوان و ومعاد ضرب، بوكى كونقصان بينياكر مل كاما تاجد ليكن بيال كمين العمان نبيس اسما تى الكروه دا مدرقم ليني معفوظ المنزسع ا واكردي . مير و نكادو اربرے باب بربو اسے اس ك نقصان كى الافى دوسرى طرف ك نفي سے جا تىسى كېنى كوذا 3 طودېركونى نفتعان نبيل بوتا. بركاد وبار نفى كى خاطركيا باتاسيد نقعان مورت میں اچی سے ایچی گینی بھی زندہ نہیں روستی میرا کی اور بات میں ذہن میں رکست تے۔ کا موات کے مقابل میں بریاتش کی شرح زاندیتی ہے رہی صورت نامجہا نی اور فیرمتی قع طافا ے جوج ابر کے تناصب سے بہت کم بیش آتے ہیں۔

النامجوى فيتيت سے كين كوكو ل ا وان ديابى نبي فيا ہے -

دا، دومری مودت فیر کمنسب امدن ک سے تاربر فیر کمنسب کروہ اود ا جائز نہیں ہی

شلاکی دوست یا عدد کا عطیر، در فریا ترکس معقول رقم کا ملتا، خون کامعاوضه بکسی گی اعات اوراراد بھی غیر مکتسب آمد نیول کے ذیل میں آتی ہے، مگر اسلام میں ان کی ما نعت نہیں ہے بہی صورت

بيدى ہے - جباب تعاون اور مراكت كے تحب يك رقم ملتى ہے ـ

(۳) جرکسی کینی شرید کر اتنے ہیں وہ کینی کے شراکت دارین جلتے ہیں ، کیز کمینی ہر دوسرے یا تیسرے ملل اپنے تبلہ کارو بار کا صاب لگا کر منا فع طیعدہ کالل دہی ہے اور اس میں کی کھر رقم محتوظ فنڈ میں وافل کرسے باتی رقم کولن کے نام سے جملہ جعد دار دوں کو تقییم کردتی ہے اس منافع کی مقدار معین نہیں ہوتی ۔ کسی مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی مرتبہ کم ۔ اور کسی بالکل نہیں ہوتا ۔ بڑے بیٹ بڑے کا دو بادوں میں ایک مقورہ شرح سے کم منافع طنایا منافع کا باقل دھنا ہمی سریک بھرا مسلم کا نقصان میں برابر کے ہی شریک مشرک والے ساکا دیار ناجارُ نہیں ہو مکتا۔

 دیکھا جائے کہ جس آدی کوجس فدرست بیاکام کا معاومتہ بل رہاہے وہ فد مست یا کام فی تفہمام زاور کروہ تو نہیں۔ دوررے وہ فدمت دیانداری اورصا قت کے ساتھ انجام دی جاری ہے ب ؟ اگر یہ دو نوں موریس موجد ہیں تو اس کو جو معاوضہ مل رہاہے وہ اس کے لئے جا کا ورحال ہے مورت ہیمہ کہتے ، یعنی اگر بیم کنندہ یا اس کے وارث نور سود نہیں لیتے تو ان کو کمینی سے وہ وہ اس کے لئے جائز ہے ۔

(۵) اسلام کے دومسائل قسام اور ویت یں بڑی مشابہت با ان جاتی ہے۔قسام بین تون کا ت یہ معلوالوں پر قسم کے لازم آنے کی صورت ہے ہے کہ اگر کسی علی ہیں مقول بایا گیا جس کے قاتل لا معلوم نہیں تو مقول کا وارث اس علے والوں یں سے بجاس آدی بھانے اور اُن سے قسم لی اس کے قاتل کو جانے ہیں قسم کھا پہنے کے بعد علے والوں کے کہ بخدا نہ ہم کھا پہنے کے بعد علے والوں والی دیت لازم ہوگی ۔ اگر مقول دریا کے کنارے لئے یا بندھا ہو اُلے تو ہوگا وَل وہاں سے وَل کی دیت الازم ہوگا ۔ اگر مقول دریا کے کنارے لئے یا بندھا ہو اُلے تو ہوگا وَل وہاں سے وَل کی دیت اور قسام لازم آئے گا۔ اگر مقول شادع عام یا جا مع معجد میں لئے تو دیت ہوگا لی پر دیت اور قسام لازم آئے گا۔ اگر مقول شادع عام یا جا مع معجد میں لئے تو دیت ہوگا لی دی جا کہ اس میں دیت اداکر نے ملاحیت نہ ہوتو اس کی ہواوری یا رہفتے واروں پر ۔ اورا گراس کے قبیلے کے گوگ اسے نہ ہول کہ معاب سے بڑت پڑکے تو اس میں عصبات کی ترتیب کے فاظ سے دومر سے قبیلے یا رہفتے مول کہ عصاب سے بڑت پڑکے تو اس میں عصبات کی ترتیب کے فاظ سے دومر سے قبیلے یا رہفتے دی کو طایا جاسکتا ہے اورا گرسار سے قبیلے میں دیت اداکر نے کی صلاحیت نہ ہو بعض اورصور تول یا بیت المال میں تام مساما نوں سے دیت دوائ جائے گا۔

إن مسائل بنظر دالنے سے بہ چلتا ہے کہ اول تواسلام نے ہرمسلمان کی جان کافعان اور مسامان کی جان کافعان اور مسامان کی جان کافعان اور مسامان کی جان کافارہ دیت مسام قوم کو بنایا ہے ۔ اور اگروہ اپنے اس فرض کو انجام نہ دسے تو اس کو اس کا کفارہ دیت نہیں اوا کرنے پرتیار رہنا چاہیئے ، جوایک کقالت بجوی کی شکل ہے ۔ دو سرساس کفائت جموی کو قدر اہمیت دی کہ بعض صورتوں میں تا وال تک کو جائز قرار دے دیا گیا ہے ۔ مثلاً قسام کی صورت اس کا کو کا کر مقتول کو نے والوں یا مقام مقل کے پاس والے گاؤں والوں نے قبل نہیں کیا اور قابل کا کوئی نہیں تو ہوام کو جودیت دینا ہے گی دراصل وہ تا وال ہی ہوگی ۔ بلکہ وہ اس صورت یں جی تلون

بیسے سلسلے میں ایک عام فلط فہی کا ازالہ سی مزوری معلوم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آوی مبتی رقم کا بید کرآنا ہے قواس کی بالیسی پنتہ ہوئے کے بعداس کوج زائد رقم متی ہے وہ سود ہوتا ہے ۔ وہ سب طاکراس رقم سے سود ہوتا ہے ۔ وہ سب طاکراس رقم سے زائد جو جاتی ہے جہ فائل ہے ، اور بالیسی پنتہ ہوئے کے بعد جو رقم ملتی ہے دائد جو جاتی ہوئے کے بعد جو رقم ملتی ہے دراصل مہ وہی زائد رقم ہوتی ہے جو تو د بیر کنندہ نے زائد داجل کی تعی منافع والی بالیسی میں وہ براس اور شامل ہو جاتا ہے جو جو جیس سل کے عصر میں کمینی نے وقع اُقعام کیا ۔ ذیل کے تقصیم کیا کیا کہ تو تقاند کی تقیم کیا ۔ ذیل کے تقصیم کیا کہ تقیم کیا ۔ ذیل کے تقیم کیا کہ تو تقیم کیا کہ تو تقیم کیا کہ تو تقیم کیا کہ تقیم کیا کہ تقیم کیا کہ تو تقیم کیا کہ تو تقیم کی دور اس کو تاریخ کو تقیم کیا کہ تو تاریخ کیا کہ تو تاریخ کی کھی کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تو تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کی کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کا تاریخ کی کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کی تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کیا کہ تاریخ کی تاریخ کیا کہ تاریخ کی تاریخ کیا کہ تاریخ کی تاریخ کیا کہ تاریخ کی تار

 زیادہ سے نیادہ احتیاط کا تقاصابہ ہوسکتاہے کے مسلمان غیرمنا فع والی پالیسی خمید ب تاکر در بونسس کی شکل میں جومنا فع مشاہے اور حبس میں سود کے جزو کا شامل ہونے اللہ سے اسے میں محفوظ رہ سکیں -

مجوی حیثیت سے ہندوستان میں بیے کا رواج بہت کم ہے کا تعدادہ ۲۸ کی تعدادہ کا منافع کما اور باتی دو کروٹ اکو فیر ہندوستانی کہنیوں کا منافع کم ان کا منافع ذائدہ نے اگر جا بدلی کہنیوں کی تعداد کم بھی گران کا منافع ذائدہ جا در ان منافع کی تعداد کم بھی گران کا منافع کا میں کی تعداد کم بھی کران کا منافع کی بین اور اس منافع کم بھی ہے۔

مملک یں ۲۳۲ ہندوستانی کپنیاں ہیں امدان میں مرف دوسلاؤل کی کپنیاں ہیں امدان میں مرف دوسلاؤل کی کپنیاں ہیں ا، ۱ کپنیاں الی ہیں ایک ایک مسلان موت دارمسلان ہوتے فران سب کی تعداد الیں ہی ہے جیسے آئے میں نمک ۔ اس لئے سخت ضرودت ہے کہ مسلان ہیں کا طرف توج کریں بلکمسلان اپنی کپنیاں بھی قائم کریں اور اس کاروبار کو بھی سے زیادہ اسٹ یا تھ جی لینے کی کوشش ہونا چا ہیئے ۔

بندوستان ایک غرب مک ب، دو مرت مکول کے مقلط میں بہاں کی سالانڈوط امعیار بہت ہی اولی ہے۔ کھر بتی اور کروٹریشیوں کا تناسب آبادی کے لحاظ سے ہی کم ہے۔ اور مندوستانی مسلمان مندوستانی قوموں سے اکثر بست اور مقلس ہیں میہ تجارت اور کا دوار میں زیادہ شخول نہیں ۔ مسلماؤں میں جو فلل فال خوش حال نظر ہیں ۔ ان سکے اخواجات بحی نیادہ ، معیارِ نقدگی اعلی ، اوران کو بسس اندازی کی مادت نہیں ۔ اس سے جب وہ ناگہائی طور پرکسی حادث یا موت کا شکار ہوجاتے ہیں تواب س ماندگان اور اعزار کا جو حال ہوتا ہے ، اس کی سینکروں مثالیں ہم روزمرہ اپنے کردو ب دیکھ سکتے ہیں۔ مفلسی اور تنگدستے سے عاجز آکہ ہرسال سینکروں ہوائیں اور تنگدستے سے عاجز آکہ ہرسال سینکروں ہوائیں اور تیم اوراث

بے مشعنری اور دومرے مبلغوں کے آخوش میں بناہ لینے پر جہور ہوجاتے ہیں - مزورت ہے کہ ایسے خاندانوں کی کا الت کی جائے ، اور اس کے واسطے بیم سے بہترکوئی جیز نہیں - بہت سے خوش حال گورانے بگر جائے کا بعد نہ تو اپنی اولاد کو اعلی تعلیم دلا سکتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں،لیکن ان کو کوئ دقت نہ ہو اگر بہتعنیی پالیسیاں اور شادی کی پالیسیاں خوید لیس،اور ہراہ ایک چھوٹی سی رہشم داخل کرکے ضرورت کے وقت ایک معقول رقم بلنے کے مستی ہوجائیں -

صرت مقدم فیمسلانوں کو اپنے اموال کے ایک چھتے کوبھورت وقف کرانے کاج مشورہ دیاہے وہ بہت ہی صائب ہے ، بلکہ میری رائے میں توجودہ اوقاف کا ہم ہوجانا ہی مروری ہے تاکہ ایک طرف تو اوقاف کی جوجودہ فراہوں کی اصلاح ہوسکے ، اور دومری طرف مستحقیق وقف میے طور پر استفادہ کرسکیں ، جو واقفین کا اصلی مقصد ہوتا ہے ۔ یہ نہ ہوکہ اوقاف محض چند آ دمیوں کے قبضے میں جاکران کی ہوس وجا ہ پرستیوں کا شکارین جائے

مولی مطع الشفال صاحب افغانی جنہوں نے اس رسالہ کا الدو میں ترجہ کیا ہے تود
ایک دد دمنداور صاحب بعیرت انسان ہیں ان کے دل میں قوم کی خدمت کی بچی تولی ہے ،
ان میں خاموشی سے کام کرنے کی عادت ہے ۔ وہ مسائی مامزوسے کافی دلی رکھتے ہیں ۔
اردو دال طبقہ کوان کا منون ہونا چاہیئے کہ انہوں نے ایک عاقم نہ دو گار ، فاصل اجل کے گراں قدر
اور قیمتی خیالات سے ہیں روشناس کرایا۔ اور غالبًا علامہ کی یہ بہلی کتاب ہے جس کا ترجم اُردو
میں پیش کیا جا رہا ہے ۔ اس کے ساتھ اہل علم سے گزارش سے کہ اگر ترجم یا مقدم میں کوئی نورش نظر
اسے تواس کو نظر انداز قرادیا جائے کیونکہ اصل مقدروں سے نوکہ ظامری رنگ اور روپ اور
ندا ہی وانسش الیں معمولی یا تول کو ایمیت دیا کہتے ہیں۔ فقط

محد احدمبزواری ایم، اسے بجویال

بِسُوِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِسِيْدِ لاكف انشورنس اور بميه خواه برمعائي، عجز اورموت كے بعد بيش آنے والفطر ک انسداداوداندفاع کی بنا پرکرایا جاستے ، پاکسی بھی ایسی تباہی اورنعتسان رسیدگی کی پیش بنر كرية كهايا جائ جب السان البين فرائعن اور ذم واربول كى انجام دبى مصعابر الدبيب بوماً إبو، تويقينًا ايك إيمى اوربهري دور اندنشي ب. لانف انشورنس اوراميريا اس قسم كى دورری کمپنیاں سب کی سب اقتصادی خوش مالی کے خاطر وجود میں لائی ہوئی تمدنی اور شہری مفاد كى ايجادات بين ، كير عرصه يهل النان ان ك نام سع بعى نا واقعت اور نا آشنا تقاء ليكن آج برفرد بشر باتخصیص ایک کفالت عمومی کی شکل میں اس سے مستغید ہوتا ہے - وُنیا کے مظلوم اور غريب افراد، تمدن اور تهذيب يافته دنيا كے بات ندے ايك عصر درازے اس كفالت عمومی کی خرورت محسوس کررہے تھے۔ چنامچہ سالہا سال کی جانفشانی سے بعد دنیا کی کاوشیں بارآور نا بت ہوئیں، اور یہ کا میانی بھی انسانی سوسائٹی کے انہی علمار، فضلا اور برگزیدہ افسدادی مربون متت رسى بوجميشهانسانيت اوردنياكى مطلوم آبادى كى بملائ اورخوش حالى كى خاطر ایک مرکم جدوجهداود انتحک کوششوں میں منہک سہتے ہیں - سینکروں تکلیف وہ تجرفی کے بعدوہ اپنی مسلسل محنتوں سے بھلسے انسانیت اور بشرسیت کی عام آبادی کومستنفید کرستے بی انسانیت کی شہری اور تمدنی تق میخدان می آو اوالغزم اور باہمت افراد کی اُن گنست كوسششول كررى سبد بشريت كاارتقا آسمانى يرواز ، برى اور برى سبولتيس اورآسانيان بمیان بی کی بے شمار محنتوں ،اور بے نظر کوششوں کے ثمرات اور نتائج ہیں -اقتصادی شکل اورتمدنی واستوں کی رکاوٹیں بمی صرف بہی حزات دور کرسکے ۔ اس قسم کی تمام جدیداسکیمیں بواجتاع انسانى كى بعلائى كى خاطر وجودين لائهاتى بين وه سب ان حزات علماء الل تحبسدب اورجتبدین کرام کے داعوں کے مخرات ہوتے ہیں جوسالہا سال تک ان تجربات میں بشریت کی بملائ كيفاطرمون كرت بي - ان تدابيركو وجودين لاف كع بعدان كى عام منعت س بر شخص بنیرکس تخصیص کے مستفید ہوتا ہے، امیرا ورغریب یکساں طور پران سے فائرہ اٹھا آ ہے۔ یہ لیک ایس کھلی ہوئی اجما می حقیقت ہے جس کے مشاہدہ کے اعظم مولی سی بھیرت

اور ذراسى بينان كى ضرورت ب تاريخ ك مخلف دورساس كا اندازه بخوبى بوسكتاب كم كفالت عموى كا فائده برحمون كتنا عام راب - اسى كعلى بوئ حقيقت كى طرت عدا وند مالم ارشاد فرما ما ہے ہ۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُ وَيْنَالُنَّهُ لِينَّامُ مِن لِكُوسِ فِلْمِارى لِمِنامِندى كَى فَاطر) بمارى راهي مستبكنًا ﴿ وَمِنْ اللَّهُ لَهُ مُلْعَلِينَيْنَ فَعَلِينَيْنَ فَعَلِينَانَ عَدوجِهد كى بم ضرور ان كونيك واست بتاش ك ، بلانسک وشبه خدا نیکوکا رول کے ساتھ ہے۔ (44: 44)

انبانیت کی بھلائ اور فلاح کے وسائل فراہم کرنے کے لئے نواہ کوئ بھی کوٹ ش كرسے اس شخص كا اس آيت كريم كي ماخل ہونا ايك يقيني احرب - يكى كے بعى بس كى بات نہيں ہے كواللہ تعالى كاب ميں توليف كرسے يا اس كے تفكم كو بدل دسے كتاب الله کے کسی عام مکم کی تخصیص کرے، اور ندکسی کی انتی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالی کے کسی عام کے فانڈے کو خاص کرے۔

(1) مال کا پڑمنا اور زیادہ ہونا ایک طبعی اور فطری احرہے ۔اسی طرح (۲) مال از روئے تربیت اسلامید ایک قسم کا چنمهٔ خیر سے جو بمیشد جاری سیکا وراس کے علاوہ (س) مال اپنی منععت عامد کے اعتبارے اجماع انسانی کے لئے اپنی دنیوی ٹوبیوں کے ساتھ ایک توسم کا فداوندی آلام وآسالیش ب مندرج بالاتینوں خوبیوں کو فداونر دوجاں نے برقم کے ال يس وديعت اود امانت كيا - مال كى نموا در زيادتى كا برشخص مختلف طريقون سے مشابره كرما ہے۔ کا شتکار کمیتی میں ، باغبان باغ یں ، نسل کش نسل کشی میں ، تا جرتجارت کی منٹیوں یں - غرض برشخص مختلف طریقول سے اس کی منفعت کا اندازہ لگا سکتاہے ، لیکن اسے کل مال کی منفعت کے ایسے ایسے وسائل فراہم ہوچکے ہیں ہو پہلے نہ تھے ، اوران سے مرف بزرگترین سلطنت اور بڑے سے بڑا باوشاہ زیادہ سے زیادہ اقتصادی فائدہ اٹھالکہے۔ آج کل دراصل ان ہی طکول کی سلطنتیں ہیں بواقصادیات سے تظیر مبارت رکھتی ہیں۔ مادر قدیم یں ٹروت اور دونتمندی تبہ بتبہ رکھے ہوئے مجد سرایہ کا نام تھا چومعاون ، کا ن اور خزانوں ك صورت مين بؤاكرًا محا-ان فزانول ك دروازيد معفل تھے - ان كى تنجيوں كے دميري بليت فود

إبوجر بؤاكرًا تما ـ

لیکن آج دولت اور مراید کے وصیر کی کوئی جیٹیت اور حقیقت نہیں ،اور خاس کاکسی گروہ بیں شارہ ، نرایسی دولت سوسائٹی یا تو د المک کے لئے مفید تعمور ہے ، نرایسی دولت سوسائٹی یا تو د المک کے لئے مفید تعمور ہے ، جب تک کر وہ اقتصادیا ت کے ماہر اور ذبین لوگوں کے ہاتھ بیں گردش نر ، جس کو یہ لوگ موقعہ سے کسی مفید تجارتی کا روبار میں اپنی اقتصادی جہارت اور ، جس کو یہ استعال کرتے ہیں ، بعض اوقات آتنا کثیر نفع کماتے ہیں جو راس الملل مل سراید سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے ۔ یہ ذہانت اور تجربہ سے اقتصادیات کے بیٹ مل سراید سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے ۔ یہ ذہانت اور تجربہ سے اقتصادیات کے بیٹ ماہر خالکہ اٹھاتے ہیں کوئی مذہبی یا فقی پیٹوا اس کا تصور بھی تہیں کرسکتا ۔ بعض اوقات مادی ماہر خال کو اس طرح گردش وسیتے ہیں جہاں ربا اور شود کا نام کم نہیں ہوتا ہے مادی ماہر خال کو اس طرح گردش وسیتے ہیں جہاں ربا اور شود کا نام کم نہیں ہوتا ہے مادی ماہر خال کو اس طرح کردش وسیتے ہیں جہاں ربا اور شود کا نام کم نہیں ہوتا ہے مادی ماہر خال کو اس طرح و دہو۔

اسی اصلی ولیل اوراسی بنیادی ملّت کی بناپر خدائے تعالی نے روید اور دولت کے بھانے کو حرام فرایا ہے۔ (۹، ۹۷) - کیونکہ مال کا بہتری نفع امتداوا و کردش ہی کی صورت کا بال ہوتا ہے ، ندیر کہ سونے اور چاندی سے ڈھیر لگائے جائیں کیونکہ مال کا بہترین معاون مددگا د ثابت ہونا - اس صورت کے بغیرنا مکن ہے - زکو ہ کے باربار فرض ہونے کا بھی بھی مددگا د ثابت ہونا - اس صورت کے بغیرنا مکن ہے - زکو ہ کے مرودت سے زیادہ دولت نہ ہے ۔ اس سے کہ تھاب کا مقتمنی اور منشل ہی ہے کہ صرودت سے زیادہ دولت نہ سے نفع صاصل کیا جائے اور مالک مال کا یہ فرض ہے کہ وہ منڈی میں اپنے مال سے نظریقوں سے فائدہ الحقائے (ندیر کھویس ڈھیر لگائے اور اس کے وجود کی ہوا کے) ۔ دولت ندی وہود کی ہوا کے) ۔ داوندی و

لَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْآغَنِيلَةِ تَكُرولت عرف امراء بى ك قبضول مِن الْمُحْدِدُ مَن الْآغَنِيلَةِ مَا ك دولت عرف امراء بى ك قبضول مِن الْمُكُدُدُ مَن اللهِ عَلَى الْمُحَدِّدُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جماری رہری فراناہے کہ قانون البی کا مقتضا ہی ہے ہے کہ مال کو زیادہ سے زیادہ امتلاد میں یہ ہے کہ مال کو زیادہ سے فائدہ اٹھا ہیں۔ میں اور کا موقعہ دیا جائے تاکہ سوسائٹی کے نیادہ سے زیادہ افرانس سے فائدہ اٹھا ہیں۔ اجتماع انسان کو مرتسم کا آدام اور آسایش نصیب ہو۔ افلاس وخربی انسانیت سے وور ہے۔

مدنیت اور شهریت بشری میشر سیراب اور توش مال رہے۔

نظر (دافاق) بوآیت گنز (۹، ۱۹) یس نگوره اور بهی اس کے علاوہ جتنے مقامات پر یہ لفظ مذکور ہوا ہے اس سے بھی بہی مقصدہ کہ مال دولت کو نفخ بخش اور مفید طریقوں پراستوں میں لانا چا جیے تاکہ افراد ایک دو سرے دست جمراور محتلی نہ دہیں اور اس طرح الشانی سوسائٹی کے غربیب افراد کسپ ملال اور سود مند کمائی کے عادی بن جائیں اور اس طرح الشانی سوسائٹی کے غربیب افراد کسپ ملال اور سود مند کمائی کے عادی بن جائیں اور اتفاق کا نتیج گماگری بی کی دریور معاش بنائیں تو اتفاق کا نتیج گماگری بی کی اور مفید ہونے صدقات اور فیرات ہی کو ذریور معاش بنائیں تو اتفاق کا نتیج گماگری بی کی اور کس جکھ سے بیں ۔

کتاب اللہ نے نثر می نقط نظر سے صوف مال کے وجود ہی کو اماد ہا ہمی اور بہت میں کوالت بھوی کا ایک جاری چٹر نیر قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ تجارتی اور منعتی صورت بیں اس کے ڈھیر آسان کی طرف عودی شکل میں مرتفع ہوں۔ بلکہ اس نے انسان کواس بات کی دعوت دی ہے کہ دولت کو پہلے تجارت اور منطعت بھوی کے لئے سطح نیٹن پر افتی شکل میں بھیلایا جائے تاکہ ہر فرد وبشر مساویا دطور پر اس سے متنفید ہو سکے۔ اور آٹو کا رتبے میں عودی شکل میں بھیلایا جائے مرکز کی طرف لوٹ مرتب انتہاج انسانی اور لیٹری سوسائٹی میں کوئی ایک میں محدی شکل میں اس میں میں کوئی ایک میں محدی شکل میں اس میں میں کوئی ایک میں موری شکل میں اس مواج پر نہ ہوتو دولت یقیناً فعا کے عکم کے فلاف ایک مشی میں کوئی ایک میرافراد کے احدی کا استعمال اس طریق پر نہ ہوتو دولت یقیناً فعا کے عکم کے فلاف ایک مشی اور کیا برسکتا ہے۔ اس فعلی تبیج کا نتیجہ سوائے قتل و تو زیزی سے اور کیا بوسکتا ہے۔

اُرغورگیا ملے تو دنیایں متن بھی اوائیاں اوی گئی ہیں اکتراسی غلطی اور بے انعمانی کا نتیجہ ہیں۔ تمدن اور شہریت کو جب بھی نقسان بہنا ہے وہ اسی کوتا ہی کا غرو ہے۔ ان ان آبادی اور اچھی مدنیت حب بھی تباہ اور بریاد ہوئی ہے صرف اسی فلط اسول اور تود فومنی سے ہوئی ہے۔
سے ہوئی ہے۔

كى خربى فتيد ، دىنى باينوا ، ياكزشة زافىك دينوى دسائل ك مقلد كالن ميجد روباری وسائل بربے سوچے سمجے اعراض کرنا یقیناً لغوا وربے بنیا دہے، اگران یس سے کسی حزت کا قول اعراض کی مدسے بڑھ کرتے بی مکم کس پہنچ تو بوشک وشدیہ نمون ن كى زيادتى بى بوكى ، بلكه الله تعالى كاطرت جو شىمنسوب كرف سے كسى طرح كم نہيں ہے-يسے حصرات كاشاران لوگوں ميں بوكا جن كے متعلق فدائے تعالى ارشا وفراً الب -ا نبوں نے عوام کے لئے ایسا دین ایجا دکیاجس شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ مَاكَمُ اَذُنُ عِلِي اللَّهُ ٤ کی کہ فدانے اجازت نہیں دیہے۔ المُدُرِّا للهُ آذِنَ لَكُوْ اَمْ عَلَى

کیا خدانے متم کو الیاکرے کی اجازت دی سب

تم ندا برجوث إلى ميد ؟

للو تَعْتَرُونَ هُ مقلدین کے الیے استدلالات جوکس چیز کی حلت اور حدمت یا جواز اور عدم جواز کے شلق ہوتے ہیں ان کی بنیا و عوا دو باتوں بر ہوتی ہے (١) یا تو وہ اپنی نا دانستہ جالت کی بهست ایسے استدالات بیش کرتے ہیں (۲) اوریا بھردانستہ طور پر اینے استدالال کی فلطی کو مانت بوئ وه الساكرة بين اوراس طرح وام كو فلط داست يرك جانف كي كوش ش كرت مي اگرکوئ شخص کسی چرکوبطور افتیاط کے حرام قراردے تواس کے اس امتیاطی حکم میں ركس ملال چيزكوموام قعلى قراردسيني كوئى فرق نهيل اس احتياط كى بيارى ف اكثر الوكون سے یا توملال قطعی کوحرام کرایا اوریا حرام قطعی کوحلال کرا دیا - ما لانکہ ہمارے سنے بیتین کے سواكوئى بعى بېترطرىقد نىبى بوسكتا اورىم كواسى يقين بى كا اعتبار كرناچا بىئے -كيونكم مرف بي بهاري نابت كا راسته ب - امتياط ب استفاده كرن كا بهترين طريقه بي ب كهنة وامتيالاً جم كسى چيز كوملال قراردين اورند حرام ، تا وقتيكه بم كوكوئي نص مرتع مذجائ وال احتياطيه س وقت ضرور قائده الحاما عاسية جب كركس جيز كعلال قرار دين من انسانيت ك خاطسر لوئ كعلى بوئى فلاح نظر آجائے اورياكس امركے حوام قرار دينے ميں بم كوكوئى كھلا بوا فسا ونظر آجلے گھیا ملت اور وحت بیں ہمیشہ فلاح یا ضاد مزنظر رہنا چاہیے - اس کے ملاوہ ہر احتیاط جودین میں زیادتی بیداکت ہویا اسکے سببسے دین میں نعقمان کاخوف ہووہ

ینیناً انو، بے سود اور باطل مطلق ہے - ہر سیج مسلمان کایہ فرض ہے کہ وہ الیبی احتیاط کو احتیاط کو الیبی احتیاط کو احتیاط کی انتہا کہ کامی کہی احتیاط کی تلقین کرنے والے کے مرید دے مارے خدا وندِ عالم کے ارتبا دِگرامی کامی کہی مقصد ہے ۔

وَلا تَتَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُدُ جن جِيزوں كَيْمَهِارَى زبانِي وصف اور تعريف الكذِب هذا حكال وهذا حسراء كرتى بين - الكوملال يا وام كه كرفكرا پر جوط يْتَغْتُووْا عَلَى اللهِ الكَذِب - كرتيمت نه نكادُ -

جس ملیت اور مقلیت کوسلیم کرنے سے کوئی نیس تری انکار کرسے تواس سے
کی بھلائی کی امید نہیں ، اور جس دولی کی حقیقت اور صحت کا اعراف علم اور حقل نہ کرتے
ہوں ، اس سے بھی کسی فائدہ اور فلاح کا داسطہ نہیں ہے - ہاں جو علم اور حقل سکے فلاف
برائی کا ارتکاب نہ کوآنا ہو، اور نہ فضیلت بشری، اور صلاحِ عام کو ہا تھر سے جانے ویتا ہو ،
بوشک کوشبہ شریعیت الی اور دین اسلامی بھی ٹوشی سے اس کا استقبال کرتا ہے غوش
یک دین فعراوندی ہر شرافت اور فضیلت ، جلائی اور صلاحِ بشری کا فیر مقدم کرتا ہے ۔
یک دین فعراوندی ہر شرافت اور فضیلت ، جلائی اور صلاحِ بشری کا فیر مقدم کرتا ہے ۔
یک دین فعراوندی ہر شرافت اور فضیلت ، جلائی اور صلاحِ بشری کا فیر مقدم کرتا ہوں ، اور لفظ ہو تامیدن » وَاَن کری ہیں متعدد جگہ فیکور ہے ۔ مثلاً « وَ لَا تَنْفُولُوْ الْمِسَنَّ الْمُعَی اِلدَیْکُمُ وَ اللّٰمَدِينَ مَنْ فَوْلُو الْمِسَنَّ الْمُعَی اِلدَیْکُمُ وَ اللّٰمَدِينَ مَنْ مُولُومِنَا ؟

قرآن في عمواً لفظ لا أمن "كوذكركياب جيسه -لا أخر أصِنْ تُحدُ حَنْ في السَّمَاء أَنْ يَّرُسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا طَّ اس معنى مِس لفظ لا إيمان "كابحى ذكر بهواب ، -لا وَاحْدَهُمُ مِّرْنُ بِحَدْثٍ " (١٢: ١٢)

میرای یه گوادانیس کرتاہے کہ اس مقدس لفظ « تاین ، کو عامیات رواجی محاورات بی استعمال کرکے مرسوا کروں ، اور نہ یہ دل پسند کرتاہے کہ اس لفظ کو کمپینیوں کے اسما اور نام کے لئے مروج کراووں ، خواہ وزن افعال عربی یس کتنی وسعت اورکنمالیش کیوں نہ ہو۔ اور

متانی میں اس مغہوم کی اوائیگی کے لئے لفظ الا سیغود طلہ استعلی کیا جاتا ہے میرے خیال میں میاصطبلاح اگریزی لفظ (Security) سے وضع کی گئی ہے، جس کے معنی تامین لو حفاظت کے ہیں ۔ فارسی اور اردویس لفظ بہر اس مغہوم کے لئے استعلی کیا جاتا ہے ہیں کے معنی توف اور خطر کے ہیں لا 8 استعلی کیا جاتا ہے ہیں کے معنی توف اور خطر سے بیانے کے ہوتے ہیں ، اور یم کویاب سے تبدید بنایا ہے جس کے معنی توف اور خطر سے بیانے کے ہوتے ہیں ، اور یم کویاب تفسیل میں لے جانے سے ازالہ کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں ۔ جس طرح فداونر عالم فراتا ہے ،

" ذکاء "اصل می نون کی طبی اور غزیزی حارت کو کہتے ہیں اور نون بہانے کے بعد یہ حوارت جاتی رہتی ہے۔ " باب نفیل تذکیہ" یں ہے جانے سکے بعد اس سے معنی حارت غزیزی کے ازالہ کے بعد اس سے معنی حرات غزیزی کے ازالہ کے بوگئے ۔ اس بنا برلفظ "تبدیم" (اثالہ خوف وضل) کا تا بین یا ہمہ کے لئے عربی زبان یا غیرع بی میں استعال کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے ۔ اور دیگر مشترک المعنی الفاظ میں سے اشتباہ سے زیادہ محفظ ہے ۔ مال اور دولت، زندگی اور جمعایا، یاکسی اور چیز کا ہمہ ہوجب کہ انسان اپنے فرائعن اور ذمہ داریوں کے انجام دہی سے عاجسنا ور بسی ہوجاتا ہے اس کو تا ہیں ۔

دیتی ہے، داس لئے کہ یہ رقم بیمرگرانے والے کی جمع کی ہوئی رقم کا نفع اور سودہے، بلکہ کے اصول اور قاعدے کے مطابق ایک قسم کی عائد کر دہ اور مقردہ اعانت اور کھالت جموی ۔ جمہ کو فائدہ یا تو تود بیم کرانے والے ہی کو پ ہے اور یا پھراس کے مرف کے بعد اس کے ورفہ کو ۔غرض کرکمینی کا جمبر کی وقت بھی ا ہے اور یا پھراس کے مرف کے بعد اس کے ورفہ کو ۔غرض کرکمینی کا جمبر کی وقت بھی ا ہے جوع مشترک رقم کے نفع سے مستفید ہوسکتا ہے ۔

جب کی انسان کواس بات کا خطرہ ہوکہ مرف کے بعد میرے چیوٹے ، نابالغ امار اور دو مرے اور دو مرے اور اور فاقہ کئی سے مرفے لکیں گے یا در با مطوری کھاتے پھریں کے توایعے مکن واقعات کی پیش بندی کے سے زندگی کا بیہ یقید اس قسم کے مصائب اور مشکلات سے بیخے کی آسان ترین شکل ہے ، اورالیی صورت بیم کرانے والے کے مرف کے بعداس کے بیوں کو کسی بھی مشکل سے دوجار نہونا بیٹ بیم کرانے والے کے مرف کے بعداس کے بیوں کو کسی بھی مشکل سے دوجار نہونا بیٹ بیم کا کم کی تعمیل کی بیم کی اوراس کے فوائد سے اس کے بعد بیم مستفید ہوں گے۔ ف

وَلْيَخْشُ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُو وَرَدِيْهُ مَ اللهِ اللهِ عِرِيْدُ اللهِ عَرِيلُ اللهِ عَرِيلُ اللهِ عَرَالُ اللهِ عَرَالُ اللهِ عَرَالُ اللهِ عَرَالُ اللهِ عَلَيْهِ مَ - وه فعا كنوف.

( ۹۱) نیاده متی بین -

بلا شک وشرنظم آیت کرمیرف ( ولیخش) کوصل ذکر ہوئے کے بعد مغول ۔
ب بروا کر دیاہے اورکس چیز کا بجائے دو دفوسے ایک دفداس طرح سے فرکر ناکر من کے سمجنے میں کوئی دشواری بیش نہ آجائے بقیناً انتہا درجہ کی بلاغت اور فصاحت ہے چانچہ آیت میں صلہ الکونٹی کو تشرک ذکر تی دو تا خوسکا فا خات عکیف الیکنٹ میں آگری کو تشرک کو تی در خاطب بڑی آسان سے کلام کے مغہوم کو سمجو سکے معلوم ترطیہ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو دا الذین کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے کہ دو کا کو کا کو اکرائے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کہتا یکو د الکونٹ کے استعال ہوا کہ کونٹ کے استعال ہوا کرتاہے مثل " در کرتاہے کے در کا کونٹ کی کونٹ کی کی کونٹ کی کونٹ کی کا کونٹ کونٹ کی کرنٹ کرنٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کرنٹ کی کونٹ کی کرنٹ کی کا کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کونٹ کی کرنٹ کی کرنٹ کی کرنٹ کی کونٹ کی کرنٹ ک

وآن بس ایس مثالیں بہت سی بس جہاں صلہ نے فعل کومغول سے متنعنی ا

ومايتبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ (٦٦٠١٠)

آیت یں ایک مفول کے ذکر نے وہ وسایت یع ایک مفول کے ذکر نے وہ وسایت یع ایک مفول کے ذکر کونے کی حاجت کو پُوراکر دیا۔ اب اصل عبارت یوں ہوگی الذین ید عون من دون الله شرکاء لایت بعون الدالمطن ی جو لوگ خدا کے سوا دو سرے باطل معبودوں کی پوجاکرتے ہیں وہ حقیقتا ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے طن باطل کی پروی کرتے ہیں۔ دوری مثال او او تیت من کل شی شیئا " ہر چیز یس سے ایک چیز دی گئی ۔ تیسری مثال دوات کو من کل ما سئد تمود جوتم نے مانگا وہ تم کو دسے دیا۔

یہاں پرجی اتاکو سے مفتول کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مالانکہ اصل عبارت یوں ہے کواتاکو من کل ماساک تموہ کل ماساک تموہ کا ماساک تموہ کا ماساک تموہ کی ماسال تموہ ماساک تموہ وی زبان میں اوا ہو سکتا ہے اوا تکوسن کی ماسال تموہ ماسال تموہ " دونوں مورت وی زبان میں اوا ہو سکتا ہے اور کل " دومری صورت بنسبت اول (من کل شی سی سال تموہ اول اون کل شی سیال تموہ اول اون کل شی شی سیال تموہ وی دو اول اون کل شی کے کرم کے ساتھ یہی دو نری صورت زیادہ مناسب ہے اور شمولیت بھی اس کی زیادہ ہے۔ قلاد نوالی نعمتوں کو گذا ہے ہوتو یہ تمہارے ایس کی بات نہیں ہے۔ اہل تفسیر کتاب اللہ کے نظم کی اصلاح کی خاطری صورت کرتے ہیں جس طرح کتاب اللہ کی خاطری صورت اور ممول کتاب اللہ کی خاطری صورات این عادت اور ممول کتاب اللہ کی خاطری صورات این عادت اور ممول کتاب اللہ کرتے ہیں مالانک تم کی ہرا مدارے اور برحی ب سے بری اور مالاح اور برحیب سے بری اور بالا ترہے۔ اس کی ذات گرائی ہر مادی حاجت سے بری ، اور بلند ترہے ۔ لیکن چربی مقمری بالا ترہے۔ اس کی ذات گرائی ہر مادی حاجت سے بری ، اور بلند ترہے ۔ لیکن چربی مقمری کرام اس قدم کی جرا تیں کرتے ہیں۔

اس آیت کریم کے معنیٰ اگرچہ مغرین کرام اورا ولیاء عظام کے بیان کی بنار پرجی مجمع اور ورست ہو سکتے ہیں ، لیکن بریمی ایک تعلی حقیقت ہے کہ یہ فرضی اور تقدیری مرافلت کتا ب اللہ تعالیٰ کے نظم اور سیاتی بیان کو اپنی بہترین بلافت اور فصاحت سے ہٹا دیتی ہے

は其他は大変の一個の一個の一個のでは、これでは、

کیونکہ فرضی اور تفقریری مداخلت کی صورت میں ربط عبارت اور آیت کا تنظم اپنے مفہوم اور مطلب کو اس تو بی ساتھ اوا نہیں کر سکتا جس طرح کہ وہ اس وقت موجودہ صورت میں اوا کر رہا ہے ، حالانکہ آیت وراثت ہی ہے معاملہ میں نازل ہوئ ہے اور اسی صرورت کو پورا کرنے کی خاطر آثاری گئے ہے ۔

اس آیت کے سلسلمیں میری گزارش ایک سلیم شدہ امر ہے ، اور مرف میری ہی خلصانہ جدوجہداور کوسٹسٹ کا تیجہ ہے ،جس میں نہ تو گناب اللہ کے نظم کی اصلاح کا دیولی ہے اور نہ اس میں کسی فرض اور تقدیری مرافلت کا جھڑا ہے۔ میرے خیال سے تو گناب اللہ کے ساتھ ہی برتا و ایک بہتر طریقے ہے اور گنا ب اللہ کی بلاخت اور فصاحت کو بھال رکھنے کے ساتھ ہی برتا و ایک بہتر طریقے ہے اور گنا ب اللہ کی بلاخت اور فصاحت کو بھال رکھنے کے ساتھ بہی ایک سب سے زیا وہ مناسب اور موافق راستہ ہے اس لئے کہ گناب اللہ کا مقصد بھی اصل قانون اللی ہی کا بیان کرنا ہے اور جیوٹے اور ناتواں بچوں کی مالت ضعیف کی اہمیت جنا ہے۔

اب یہ بات قابلِ غور رہ باتی ہے کہ بیر کا جوازکس ولیل یاکس جت سے ثابت ہے ہوں کہ متعلق عرض ہے کہ عصر میں بید اور دورِ عاض بی بیر کمپنیاں تمام کی تمام ایک قبم کی خالت عومی کی تمام بیر تقریباً ہر جگہ اور ہر شہریں موجود ہیں اور ہر شخص کمپنی کی تصبوص اور مقردہ وقم کی اوائیل کے بعد اس کا عمراور صحتہ دار بن سکتا ہے اب یہ کہ وہ دفر تا تا تا ہوسکتا ہم کو کوئی بحث نہیں ہے چونکہ رقم ایک قسم کی ضمانت مطلوب ہوتی ہے اس لئے ہوسکتا ہم کہ مختلف کمپنیوں کا قریب قریب لیک می مختلف کمپنیوں کا قریب قریب لیک بی ہواکر تا ہے اس کے بیر اور ان بی ہواکر تا ہے ہوسکتا ہو ان ہواکہ بیر کی مان ترقم فوض ہے ۔ قرآن ، مدیث اور اتباع صحابہ رضی اللہ وہم کی روسے ہر سلمان پر لا قرم ہے کہ ان کی تعمیل کرسے ۔ ان دلائل سے ندھ رف اس قسم کی کمپنیوں کی اور ان احتمام پر مطلع ہوئے کے بعد کسی ان اصولوں پر عمل کرانا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے ۔ اور ان احتمام پر مطلع ہوئے کے بعد کسی ان اصولوں پر عمل کرانا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے ۔ اور ان احتمام پر مطلع ہوئے کے بعد کسی ان اصولوں پر عمل کرانا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے ۔ اور ان احتمام پر مطلع ہوئے کے بعد کسی مسلمان کی اس معا طری بی کوتا بھا جو قبلت یقینیا قابل موافدہ ۔ سورائمی ، معاشرہ اور جو بھت

ک اصلاح کے لئے ان میں سے صرف لیک ہی دلیل کافی ہے یہ جائیکہ تین کی تلاش وجترو کی جائے -

الصبحت منى قرّم صلى التُرطير وللم ارشاد فرات في "الدين المصيحة، قيل لمن يارسول الله، قال قله و النبيد ولكتابه ولعامة المؤمنين؟

دین دورسے کی بھلائی ہے۔ معابہ کام نے پوچاکس کی نوشنودی یاکس کی بیروی کی خاط آپ نے ارشاد فرایا نعا ، رسول ، تمام مسلمانوں کی نوشنودی اور بھلائی ، اور نعدا کی کا الب کی فرانبرداری کی خاطر -

نعیعت کے معنی ہیں دومرے کی بھلائی جا بنا۔ رسول خدانے اسی مغہوم کو دومرے الفاظمين بجى ارشا وفراياسيم -"أن تعب لاخيك ما تصبه لنفسك" اينمسلا بمائ كسلة وبي ما بوج إين له عاسة بو - قرآن م مي يرتفظ مخلف مكراستعال بوليسه وَنَعَسُتُ نَكُمُ عَنِ إِنْ يَهِادِي بِعِلَانَ جَابِي - إِنْ نَكُمُنَا لَيِنَ التَّاصِينَ عِن يَسْ مَعْوَلُ ك بعلائ عابيًا بول نسيست كربي معنى لينا يقينًا تقوى اور بميركارى كارده، عدل اورانعیات کی بنیادسید اوریهی مئی کے کرمسلمان اس سے نیادہ سے زیادہ فائدہ اشا سكيس مح - ا ودبېترس بېترطرنته پررسول الشوك ارشاد مرامى كى تعميل كرسكيس مح -۷ \_ رجاً بیت ، راس لفظ کے معنی ذمہ دار ہونے اور حفاظت کرنے سے آتے ہیں وآن كريم نع بي اسمىني مي اس لفظ كواستعال كياج يو خسمًا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَالَيْهَا ! انبول في اسلام صلى الشمليد وكماحة وخاطت ندكى - شارع اسلام صلى الشمليدوسم ن اس كمتعلق ارشاد فرايا ب الككرداع وكلكومستول عن دعيته "تميس مِرْضِع دُم دارسهاورم رضع سے اس کی دمرداری کےمتعلق بوجیاجاسع کا بینانی اسس ادشا دِمِيْرَم كى خاطرية مرودىسى كه برمسلمان اپنى دْم داديوں سے تودكوسبكدوش كرسنے كي له الله كافوق كى زياده سه زياده فدمت الجام دسه اوراس يرلازم مهك دل كمولك انسانيت اوربشريت ك فدمت كسه وسائل اورمعا خره كونوش مال بناسف ك ملة زياده سه زياده مررم كوشش مي معروف رسيد - كويا اس طرح لفظروايت كى

عمومیت اور شمولیت بعی اتنی بی و سیع ب متن وسعت او معموم کر افظ نصیحت میں تعی اس طرح سے گویا دونوں افظ از روئے اہمیت مسادی قراریائے -

بالتاميخ

" تيسري وليل كفالت: . اس لفظ كفالت كيمعنى تا وان الاضمانتِ مطلوب کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس لفظ کفالت کا بھی متعدد جگہ تذکرہ ہے ۔ ' کُفَّلُ عَاذَّا لا وُقَدُّ جَعَلْمُهُ اللهُ عَلَيْكُو كَفِي أَكْ اللهِ السلام) حفرت مرم (عليهاا ك كفيل تم - اورتم في مداكوابيا مكوان بدايا - كفالت كى دوقيسي مين - فاص اورعام - دو قسم سے سبکدوش ہونا ہرمسلان اور ہرفرد مؤمن کا فرض سے اور اس پرلا ڈم ہے کہ وہ سا اورمعا شرہ کی بھلائی کی فاطراینے آپ کو اس فرض سے ری کر دست ۔ تکا فل جمومی اپنے مناؤ اور مغادِ عامه کی فاطرایک بهترین اصل سید - اور شرع اسلام مین اس کی کمترین مثال «اصاط الاذى عن الطريق بحب - رأسة سع كوش كركث اودكاسنط كو دوركرنا اس كم منى بو اورارشادِ فداِوندى: تُعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُوٰى وَلاَتَعَا وَمُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُثْلُ الٹّٰد کی ٹوشنودی ا ورلوگوں کی بھلائ کی خاطرِ خداکی مخلوق کی رضامندی کے معاملہ میں ایک۔ دومرے کی ا مانت اور ارداد کرو -اور دومروں کے ظلم وستم کی مالت میں ایک دومرے ک ساته مت دو- اسلام کی آمست پہلے مجی عرب میں تعرولاء "، تعالف، اجاری اور دیت مابلیت کے زمانے میں کفالت عموی کی شکل میں موجود تے ۔ اور تکافل عمومی کی صور يس ان يرعل بورًا تقاء اسلام كرات سه يهله على يدجيزي تمام كى تمام على من موجود تمیں۔ آگرکوئ شخص دوسرے کوقتل کرتا تومقول کی دیت پہلے قاتل می پرلازم آئی تھیں جس بن قاتل کا قبیلہ بھی مقتول کی دمیت کی ادائیگی میں شرکی ہوتا تھا۔ قاتل کے قبیبیلہ پر مقتول کی دیت قانون تعاون اور کافل می کی بناپراد زم آتی تقی - دیت کی دائیگی یا تو ایک سواون یالبک برارس نے مے دینار اوریا دس برار چاندی کے درہم کی رقم کی صورت يس بؤاكرتي تمى - اسلام مح ، كف عدكتاب التداورني عمرم على الشعلية وللم في مي ك فيزجا بليت ك وملف ك اسى مروج اجتماعي قانون كو بحال ركعا اوراس كوقانون فعالوري قرار دے مرزیادہ سے زیا دو پخترا ورمع کم کردیا -اگر جاہلیت کے زمانے میں دیت کی اُ دانیگی

مرف قاتل کے قبیلہ ہی پرلازم آیا کرتی تھی تواب تمام اہل اسلام کے تعبیلہ ہی پرلازم آیا کرتی تھی تواب تمام اہل اسلام کے تعبیلہ ہی پرلازم آیا کرتی تھی تواب تمام اہل اسلام دینے میں جو بھی آسانیا اس کی اوائیگی ہونے گئی کو یا اس قانون کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے میں جو بھی آسانیا مکن ہوسکتی تحقیل ان سب کو جہا کیا گیا ۔ کفالت عمودی کو جتنی وسعت دی جاسکتی ہے اتنی وسعت دی گئی ۔ اگر تھے پوچھا جائے تواس سے جمعہ کرشاید ہی کوئی قانون عمومی اور کوئی کفالت عامہ اتنی وسعت یا سکے ۔

تعلینہ المسلین صرت عرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عدنے ہی دفاتر اوردواوین کی تدوین اور ترتیب کے بعد دیت کی ادائیگی کو بیت المال ہی پرلازم کر دیا تھا چنا نچرابل دیوان اور دفتر سینکروں قبا مل سے تعلق ریکھنے کے باوج دھجی اس معاملہ میں ایک دوسر سے سے تعلق ریکھنے کے باوج دھجی اس معاملہ میں ایک دوسر سے تعلق ریکھنے کے باوج دھجی اس معاملہ میں ایک دوسر سے قبیلہ ہی پرلازم آئی تھی۔ لیکن اسلام نے اس کفالت موجی کو اتنی وسعت دی کہ ہزاروں قبائل کو اس سلسلیں ایک دوسر سے کا شرکی بنا دیا۔ پھر صرت عرب کا بے حکم تمام صحابہ کرام مغ کے روبر واور سب کے سامنے تعااور ان کی موجودگی میں اس پرعمل در آمد کرایا گیا ، لیکن چؤمکہ اس کی بنیا دنبی فتر کی میں اس پرعمل در آمد کرایا گیا ، لیکن چؤمکہ اس کی بنیا دنبی فتر کی سامنے تعااور ان کی موجودگی میں اس پرعمل در آمد کرایا گیا ، لیکن چؤمکہ اس کی نالفت نہی اس کی خالفت کیونکر کی جاتی ج

ام الانداور شمس الاند بسيط (۲۰ ، ۱۲۵) میں ارشا و فراتے ہیں ہ الم ملے ديت كى ادائيگى كو الله ديوان ہى پرلازم كر ديا ہے ہے آج مى اس كى شديد هرورت ہے كہ مسلان لينى بسيط ئى اورا بنی اقتصادی حالت كى بہری اور سدصارى خلامختلف طريقوں سے اس نظام اسلامی كو زنده كریں۔ موجوده افلاس ، تنگدستی اورا ختیاج كی وجرسے ہر كھے بلا جے سلمان كا اولين فرض ہے كہ وہ اس مسئلہ پر بہلی فرصت میں فوركرہ ، تاكد مسلافوں كے تساولا سے كا اولين فرض ہے كہ وہ اس مسئلہ پر بہلی فرصت میں فوركرہ ، تاكد مسلافوں كے تساولا سے كا اولين مرورت كے وقت ايك منظم شكل میں منظر عام بر آجا ہے۔ آج ہماری مساحد كے امام مرارس دینیہ اور دینویہ كے اساتذہ اور طلبار كو اس چركی سب سے زیادہ درورت ہے ۔ ہم كو اس ساسلہ میں اب مزید خفلت نہیں كرنا چا ہيئے ۔ آگر ہم اس كے بسر بمی درورت ہے۔ ہم كو اس ساسلہ میں اب مزید خفلت نہیں كرنا چا ہیئے ۔ آگر ہم اس كے بسر بمی خواب خفلت میں ہوے درہے تو انجام بہت ہی برا ہوگا۔

المحووگرة حشرنبین بوگل بجر بھی کارکن یا مجربنا ایک افتیاری بات ہے اور یہ کسی تابی کے وقت ہور قم کہنی بھی کارکن یا مجربنا ایک افتیاری بات ہے اور کسی تابی کے وقت ہور قم کہنی بھر کرانے والے کو دیتی ہے وہ ایک قسم کی کفالتِ عمومی اور العاشت عام بواکرتی ہے ۔ اور پر رقم بھی کرانے والے کی جمع کر دہ رقم کا نفع نہیں ہوتا ۔ کہتی جب تام مرایہ اور سب مال فجورہ مشترک رقم کوسی مفید کام میں دگاتی ہے یا اس رقم سے تجارتی کاروبار کرتی ہے تو اس قسم کی تجارت یفیتنا مضاربت مشروع بی کی ایک شاخ ہوا کرتی ہے رک ہے ۔ اس قسم کی تجارت کے منافع بھی مضاربت بی کے منافع کی طرح ہوتے ہیں جی کی محت اور جوازی می کوشک اور شہر کی کجائے شن نہیں ہوسکتی یہ نہ توقران کریم کا حوام کردہ کی محت اور جوازی می کوشک اور شہر کی کجائے شن نہیں ہوسکتی یہ نہ توقران کریم کا حوام کردہ کیا اور سود ہے ، اور دی ہونے والی تباہی کی اندفاع اور پیش بندی مقدود ہوتی ہے جس کے ذریعہ متوقعہ اور واقع ہونے والی تباہی کی اندفاع اور پیش بندی مقدود ہوتی ہے معلم معن حزات بے سوچ سمجے اس کو سودی کاروبار کیسے کہد دیتے ہیں۔

فدا خیال تو فرائے ہم فرض کرتے ہیں ، آج ایک شخص پائی روپر ماہانہ کے صاب سے دوہزاد کی نقم کے واسطے اپنی ذندگی کا بیم کراتا ہے - اور بیہ کہ تمام مراصل طے ہوجانے کے دومرسے رونہ وہ مرجاتا ہے ۔ مرکت یا کمپنی دوہزار روسیے کی رقم اس کے وارثوں کو ادا کرتی ہے ۔ اب بے بتایا جلئے کہ برکہنا کہاں تک درست ہے کہ یہ دوہزار کی رقم اس کے پائی معرب کہ ہما را مندرج بالابیان میچے قرار پایا تو نعا کا فعن اگر شامل مال رہے تو اس کے صبح ہونے میں کوئی شبر نہیں ہے ۔ اس سے اب ہما کو یہ کہنے میں دراجی شبر نہیں ہے ۔ اس سے اب ہما کہ بیم اورانشورنس یقینا موجودہ زمانے میں مفلو ہما کہ بیم اورانشورنس یقینا موجودہ زمانے میں مفلو مامم کے بیم وہ بہری اور ابھائی میں کسی فقیم اور مقامند کوشک مامم کے بیکن اس کے با وجود بھی اگر کوئی بزرگ اس امری تھائی سے روگر دائی صدافت سے انکار قرائے ہیں اورامت مرجومہ کے تی ہیں اس کی جملائی سے روگر دائی صدافت سے انکار قرائے ہیں اورامت مرجومہ کرتی ہیں اس کی جملائی سے روگر دائی کہتے ہیں تو ہم کوچا ہیے کہ ایسے لوگوں سے شریقا نہ طرابقہ سے درگزر کریں ، اوران کی ہٹ دوم کے تی ہیں اورامنات کو خذہ پیٹائی سے سن لیں ۔ اگراسلامی صوتیں اور مسلمان مرمایہ دائر مل کی کا تقراضات کو خذہ پیٹائی سے سن لیں ۔ اگراسلامی صوتیں اور مسلمان مرمایہ دائر مل کی کا تقراضات کو خذہ پیٹائی سے سن لیں ۔ اگراسلامی صوتیں اور مسلمان مرمایہ دائر مل کی کا تقراضات کو خذہ پیٹائی سے سن لیں ۔ اگراسلامی صوتیں اور مسلمان مرمایہ دائر مل

ایک بڑی رقم کا بیم کرائیں یا اسلای سلطنتیں اپنی رہایا کے ہر فرد برزندگی یا دیگر اموال کے بیم کو بیم کہ اصول کے مطابق واحب اور لازم کردیں تو ایسا کرتا یا کرانا یعتبناً ای مکومتوں اور رہایا دونوں کے لئے مفید بوگا ۔ اگر دولتمند اور مرابی واحد کا شار بہتری اور کے لیک محضوص صحمہ کو بصورت بیم وقف کرائیں تو یہ وقف کرنے والے کا شار بہتری اور ممتلا ہیں وہ متاز ترین واقفین بیں ہوگا ۔ (آج ہر مجد کے مسلمان جس غربت اور افلاس میں مبتلا ہیں وہ کسی مساحب دیدہ سے پوشیدہ نہیں ہے ، اس لئے ضرورت ہے کہ مسلمان اس واہ میں جلا ہے بلاعلی قدم المحالی اس واہ میں جلا ہے بلاعلی قدم المحالی ) ۔

آج کل بیم کمپنیوں سے فائدہ اٹھانا مرف جائز ہی بہیں بلکہ ایسا کرنا ہرمسلان کا فرض ہے کسی عقلمنداور در را ندلیش فقیہ کا اس سے انکار کرنا بیرے خیال سے تونا کلی ہے۔
یہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ بیمہ ہی وہ بہترین طریقہ اور آسان ترین مورت ہے جس کے ذریعہ آیت نذکور ( وکیکٹنٹ الّذِن ٹین گؤ توگوا الز) پڑئل ہوسکتا ہے۔ اور مرف اسسی طریقہ سے اس آیت کو بہترین علی جامہ پہنایا جاسکتا ہے لیکن میرے اس کہنے کا مقصد دو تریک ابلِ تفییر کے ارشا فات کا رد بھی نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ ایک طریقہ مزید فائدہ ماصل کرنے کا بتانا متصود ہے اگر مفسرین کرام کی تغییرات کو میح تسلیم کرلیا جلئے تو میری گزارش اور فائدہ مند ہے۔
اور بیرا بیان کر دہ طریقہ بھی یقینا زیادہ سے زیادہ قابلِ عمل اور فائدہ مند ہے۔

جس زانے میں بھرہ میں مقیم کھا تو صرت سید محد ذکیرصاوب جن کا گھر بھت لیکر کا مام دوست اور کے نام سے شہورہ ۔ اور بھرہ کے بزرگ ترین اور شریف ترین وگوں ، ملم دوست اور مہان فوازوں میں ان کا شارہ ، ان صرت کے بہاں اکٹر میری آ مدورفت رمتی تھی۔ ایک دن بھرے بھی میں میرے اور صاحب فانہ کے در میان بید کے متعلق بحث بوری تھی صاحب فانہ یو را با ایک اور زندگی کی تبییم صاحب فانہ یون محدرت محد ذکیرصا حب نے فرایا ، "ہم اپنے اموال اور زندگی کی تبییم فرط میں میں میں کیونکہ ہم اللہ تعالی کے بہاں ہے کا فیصدی سے دیا و کراس کا بیر کرا جکے ہیں ہے یہ سب سے بہلا اتفاق تعاجب کر میں نے لفظ تبییم ایک عرب براس کا بیر کرا چکے ہیں ہے یہ سب سے بہلا اتفاق تعاجب کر میں نے لفظ تبییم ایک عرب

ادیب کی زبان سے سنا۔ سید محد ذکیر صاحب کی زبان سے یہ کلمات مین کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لئے کہ زکوہ کو نہری اور اُخروی معاملات کے لئے انسان کے نفس اور مال دونوں کے لئے انسان کے نفس اور مال دونوں کے لئے بہرین بھلائی ہے ، اور موکمین کے مال اور نفس کے واسطے مفید ترین گارنٹی اور خاتم اور کا مناخرہ کے اقتصادی نقصانات کی تلافی کر دیتی ہے ۔ اس گفتگو سے عجے بے حد خوشی ہوئی ۔ اور کیوں نہ ہوتی جب کہ انہوں سنے مجدسے ایک ایسی صورت میں مجھے لاز گا خوش ہونا جا ہے تھا ۔

اس کے بعد مجرسی روز ایک علمی مبلس میں بیمہ کا ذکر تھی اگیا ، اہل مجلس نے میری رائے معلوم کرنی جا ہی، یس نے متذکرہ بالا خیالات کو ظاہر کیا ۔ چنا نچہ اہل مجلس میں سے ایک فقیرصاحب نے مبالغ آمیر الفاظ میں میرے خیالات کو لیسند کیا اور محلس میں سے ایک نوج ان نے بھی نواہش کی کہ میں اپنے اس بیان کو قلم بند کرکے ان کے حوالہ کردوں ۔ یس نے بھی ان کی یہ نواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ، اور اپنے خیالات چند صفوں پر لکھ کر ان کے حوالہ کر دیئے ۔

چندروزمید ایک مختررسالدانگریزی نبان میں پھیا ہؤا میری نظرسے گزدا ،جس کو کمی مسلمان نے بیداور بنک کے سودی کا روبار کے متعلق نقل کیا تھا ۔ رسالہ کا مضمون بر تھا کہ صرت مخترم شاہ عبدالعزیز صاحب مرحوم دہلوی نے بیدا ور بنک کے سود کو دارالحرب میں مقالہ صرت مخترم شاہ عبدالعزیز صاحب نے کشب فقہد میں فقہار کا مشہور مقول الاوبا بین مائز قرار دیا ہے ۔ اور رسالہ والے صاحب نے کشب فقہد میں فقہار کا مشہور مقول الاوبا بین مسلم وحربی فی دادہ گئو ہی نقل کیا تھا۔ یہ دیکھ کر شیسے بڑا افسوس بڑوا، ذرا دیکھئے تو: ۔ مسلم وحربی فی دادہ ہی جس کا تمدن (۱) اس قسم کے رسائل ایک ایسی قوم کی زبان میں نشر ہوتے ہیں جس کا تمدن

اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ (۲) فقراسلام سے الیے جیلے نقل کئے باتے ہیں جن کے مفہوم اور معلٰی کو نعشل کہنے والانو دہی نہیں جا تاہے۔

(۳) بجریه اقوال ان برگزیده ایمهمکرام کی طرف منسوب کنه جاتیبین جن کی ذاشیگ<sup>ایی</sup>

قطعًا الیینسبتوں سے پاک ہے۔

(مم) اس کے ملاوہ علماءِ مبند ان تمام ملات اور ان واقعات کو دیکھتے ہوئے بھی موش رہمتے ہیں ؟

کتنی تعجب نیزب برحقیقت ! اوراس سے فرد کر تعجب نیز بها را سکوت اور خاموشی ۔
ان حالات اوران واقعات سے متائز بہو کریس نے ان چندا وراق کوچ بھرہ میں اس فوج ان کے
والہ کئے تھے چھاپنے کا ارادہ کیا۔ اس امید پر کہ شایداس کے ذریعہ وہ عام اشتباہ کور برجائے
جو فاسراُ فکار و غلط اورام کی شکل میں بڑے بڑے فقہاء کے دماغول میں جاگزیں ہو کہ کھون لہ
بنا چکا ہے ۔ اور اچھے اچھے مقلمندوں کے دماغی توازن کو بھی تباہ کر حیکا ہے ۔ فواکس میری
یہ آرندو بوری ہوجائے۔

یدایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ارا ان چرطہا نے کے بعد سلم اور فیرسلم دونوں کے نون، ال اور تمام حقوق کی صبحت اور حفاظت بائل جاتی رہتی ہے ، اور کسی کے مال ودولت کی خاطت نہیں ہوسکتی ۔ بلکان دونوں ہیں سے تواہ کوئی بھی ہو جب دارالوب اور میدان جنگ ہی ہی جو جب دارالوب اور میدان جنگ ہی ہی خاتی ترزوا س کے مال دونوں ہی گئی از گئی اور ضافت دے سکتا ہے اور نہ اس کے مال دولت کی ۔ بلکہ جس طرح رہا گئی ۔ بلکہ جس طرح رہا گئی ۔ بلکہ اصلی ملت اور حقیق سبب ہے ہے کہ مسلمان اور فیر مسلم دونوں کے نون ، مال اور تمام سقوتی کی صحبت و صافلت جاتی رہی ہے ۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سی ہے ۔ کیونکہ ان ہیں دونوں کو اس بلت کی عام اجازت ہے کہ مسلمان اور فیر کوئی بھی سی ہے کہ مسلمان اور فیر سے کوئی بھی سی ہو سی کہ خوال کا الی جی ہیں ۔ بلکہ مسلمان میزی میں الوالی دول کو اس بلت کی عام اجازت ہے کہ جاسب ختیا ہے کا مقدم ہیں ہو سکتا ہے ۔ اس کی مثال بائکل الی ہے بیعی شوہر اور درمیان رہا اور سود تحقیق نہیں ہو سکتا ۔ یا " لاد جا بین الوجل دا ھلہ '' یعنی باپ اور سیٹے کے درمیان رہا اور سود تحقیق نہیں ہو سکتا ۔ یا " لاد جا بین الوجل دا ھلہ '' یعنی شوہر اور بیا ہوں کہ درمیان رہا اور سود تحقیق نہیں ہو سکتا ۔ یا تا اس کے کا مقصد ہے ہو ہوسکتی ہے ۔ بلک ان کا یہ ارشاد عدم رہا کا فائد و دیا ہے ۔ اور ان کے اس کے کا مقصد ہے ہو کہ ان کے درمیان رہا اور سود کا متحقیق اور ثابت ہونا فیرمتصور اور ناحکن ہے ۔ اس کے کہ ان کے درمیان رہا اور سود کا متحقیق اور ثابت ہونا فیرمتصور اور ناحکن ہے ۔ اس کے کہ ان کے درمیان رہا اور سود کا متحقیق اور ثابت ہونا فیرمتصور اور ناحکن ہے ۔ اس کے کہ ان کے درمیان رہا اور سود کا متحقیق اور ثابت ہونا فیرمتصور اور ناحکن ہے ۔ اس کے کہ ان کے درمیان رہا اور سود کا متحقیق اور ثابت ہونا فیرمتصور اور ناحکن ہے ۔ اس کے کہ کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

والدكو والد مون كى وجست بيان تيار حاصل ب كروه جى طرح اور حبّنا جاب ابن والكك السعم والدمون والدمون كا بين والكك السعم وفريد السائر سكما ب وبعن السعم وفريد السائر سكما ب وبعن اوقات بعض فقها برح ابن وم اور فان كى بناير بطور مفالطرك يه بات دليل اور حبت كى طرح بيش كرت بين اوراس كومنت اور وديث كى طرف بطور مندك منسوب كست بين ر

بین رسین سائر الله تعالی من ، نبی فرم صلی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ آپ نے فرلما " لادب ابین المسلمین واهل الحرب فی داد الحرب ؟ بین مسلمان اوران سے زائے والوں کے درمیان میداین جنگ یں ربا اور سود نہیں ہے ۔

روایت میں صفرت مکول بن کا درجر ایک تقدام کا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا مرسل اس کے علاوہ آپ کا مرسل جبی محترفین کے نزدیک مقبول ہے ۔ اگر کوئی شخص مسلمان اہل الحرب سے مال لے توبیاس کا کام ہے، اور الیسا کرنا اس کے افتیار میں ہے ۔ اس کے ایسا کسنے کا مقسد یہ نہیں کہ نشرع اسلام نے رہا، تما راور چھنے کو حلال قراد دیا ہے ۔ بلکہ جنگ نے مال کی صمت اور حفاظت کو باطل کردیا ہے اور اب مال بجائے معصوم اور مونوط ہونے کے مبلے قرار بلیا ہے ۔ اور اب مسلمان جس مال پر قبضہ کرتا ہے وہ مباح ہے ۔ بس تشرع اسلام مال مباح کا واپس کینا مسلمان برواجب نہیں کرتا ۔ صرف استیلا اور غلبہ ملکیت کے سے کانی نہیں بلکہ ساتھی مسلمان کے لئے بی مرودی سے کہ وہ اس مال پر قبضہ کرکے اپنے دار، وار الاسلام کو منتقل بھی کر دے ۔ یہ بھی شرودی ہے کہ وہ اس مال پر قبضہ کرکے اپنے دار، وار الاسلام کومنتقل بھی کر دے ۔ یہ بھی شرودی ہے کہ وہ اس مال کی خاطب صرف دار ہی کے ذریعہ ہوسکتی ہے ۔

(۲) صنرت ابو کرمدیق سنے خاطرت کی ، اور آپ نید شرط دی افرات اور کا مرت اور کرت ابور من مرت ابو کرمدیق سنے خاطرت کی ، اور آپ نید شرط کی مدت میں نبی محرم کے حکم سے امنا فرکرایا - روم نے فارس پر فلد بایا حضرت ابو کرمیایی اسلام نے اس کی اجازت وسے دی ۔ فی شرط جیت کی اسلام نے اسلام کی اجازت دیے کے اگر جرا ابازی اور قاربا زی اسلام میں حرام تھے ۔ صنرت شارع اسلام کی اجازت دیے کے اگر جرا ابازی اور قاربا نری اسلام میں حرام تھے ۔ صنرت شارع اسلام کی اجازت دیے کے اگر بالدی معلل الدی معلل الدی معلل الدی معلل الدی معلل الدی معلل الدی معلل معلل منکرین پر ثابت ہوگئ ۔

(١٧) اس كى وم سے اسلام كا فليداس ك وشمنوں يرابت بوكيا \_

(مم) اس وقت تک کوٹرییٹ دارِ ٹڑک تھا۔

(۵) صرت مىدىي كا ايساكرنا نەتومغا طرت تى ، نەثرط اور نەبوابا زىتى - بىكە ان كو اس بات كاپيتىن مخاكە دوم فارس پرغلىر پاستە كاراس كەصرت مىدىق دەكاعل نەتوچوابادى قراريا سكتاسىھ اورد قار ـ

بی محرم ملی الترطیرولم نے دکا دسے اس نرط پرکشتی المی بھی کہ اگریں نے ہم کو پھیاڈا اقتماری بکروں کی لیک تہائی میری ہوجائیں گی - چنانچہ آپ نے تین مرتبہ دکانہ کو پچیاڈ کر اس کی تمام بکریاں جیت لیں - لیکن نٹرافت نفس کا نبوت دیتے ہوئے آپ نے اس کی تمام بکریاں اسے والیس کر دیں - دکا داس وقت مک کا فرتھا - نہ تواسے رسول الشرمسلی الشرعلیہ وسلم سے الشائ تھی ، اورنہ اسلام سے جگے۔

نئ محرّم صلی النّد طیہ سلم کے زمانے میں اسلام کسی مسلمان کواس بات کی اجا زت نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی کے ال کوری بھا ہسے دیکھے ، بلک کافر اور مسلمان دونوں کے مال کی مصمت اور مناظمت برابر متی جس طرح ایک مسلمان کے مال کی مخاطمت ہوا کرتی تھی اسی طرح کا فرکے مال کی مجمعیا نی ہوتی تھی ۔

(4) غودہ اُتحد کے موقعہ رکمی مرکم مقتول کی نعش خندق میں گریٹری، اس کھامل کینے کے نے ایک معتد برقم فرمیدیش کا کی ۔ حضور محرم میل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اُلہ کو اس رقم کے لیف سے منع فرایا اور نعشس بلا فدید ور شرکے حوالہ کر دی ۔ اہل عراق کا یہ مقولہ کہ لاکھ اور ال ہما رہے ہے ملال ہے " اسلام سے روگروانی نہیں بلکہ یہ مقولہ کہ لاکھ اس حرار ہے ہوا نہا وال اسلام کو رغبت دلانے کے مؤقد کی موقد ہوگا ہا ہے۔ اس کے فائدے کا احساس حرف نیا نہ جگ ہی میں کیا جا سکتا ہے۔

صرت امام الک سے پوچ اگیا کہ کیا دارالحرب میں مسلمان اور فیمسلم حبی کے درمیان رہا اور مورسلم حبی کے درمیان رہا اور اور مور جائز ہے ہہ آپ نے فرایا لا کیا تمہا رہ اور ان کے درمیان کوئ معاہدہ ہے ہا سائل نے کہا لا نہیں "ام ملک تے فرایا لا چر آدکوئی حرج نہیں ہے" (کتاب مود نہ جلد موسلم کا اور اگر معاہدہ ہوگیا تو ایسی صورت میں جنگ با تی نہیں رہے کی اور

اب اس وقت میں مال کا سود کے ساتھ لینا یا دینا جائز د ہوگا۔ اس سے کہ مسلان کا تعلق دارالاسلام سے ہوگا اورا ہلِ اسلام کہیں ہی ہوں ان کے لئے سود کا لین دین ناجا نہہے۔
یہ بات کہی فقیہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے لئے کافر کے مال کو سود کے ماتھ لینے کو اس کی رصاصندی اور نوش پر مجمول کرے ، کیونکہ اس نے یہ مال مع ریاحکم عقد کی بنا پر لیا ہے ۔ بینی عام خرید و فوخت کی طرح یہ معالم بھی اصاف سود کے ساتھ سطے قرار پا ہے ، ایا ہو جہ سے سود دینے والا سود دینے یہ مجبور ہے ، بصورت دیگر اگر حکم عقد کی صورت نہ ہوتی ، تو کافر مسلمان کے ایسے فعل پر نہ تو کم بھی رصا مند ہوتا اور نہ اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا۔ اگر مسلمان کے ایسے فعل پر نہ تو کم بھی رصا مند ہوتا اور نہ دیا جائے ، تو کوئی وج نہیں کہ اس عل کو دارالحرب ہیں اس تا ویل کے ساتھ جائز قرار دیا جائے ، تو کوئی وج نہیں کہ اس عل کو دارالاسلام ہیں بھی ایک درہم کو تو دریم کے بدلہ ہیں دے دیا گیا ایک دورا کر مسلمان نے بطور مہد کے اپنی خوشی اور رصا مندی سے دیا ہے ۔ دیا گیا ایک دورا مسلمان نے بطور مہد کے اپنی خوشی اور رصا مندی سے دیا ہے ۔

کتب شہریک بیان کے مطابق دین اور قانون کے اعتبادسے دار صرف دویں :
(۱) دارالاسلام ادر (۲) دارغراسلام-اسلام کے مقابلہ بیں تمام ادیان ایک دین اور ایک است مانے جاتے ہیں، جن کو دار کو اور دار ترک سے بھی تعیر کرتے ہیں - معلوم ہو اکہ فقہاء کرام کے نزدیک دار صرف دگو ہیں (۱) دابالاسلام (۲) دارالفر کیوا دارالکفر دیکن بیمی لیک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دارالا سلام اور ماداللفر ہونے کی وجہ سے اسلام کا عدل اورالفاف نہیں بدت ، اور نراس کے انصاف پراس اختلاف دارین کی وجہ سے کوئی اثر برقی ہے مسلم اور غیر سلم دارالاسلام میں ہوں یا دارالکفریں ، ان دونوں کا تون، مال اور تمام حقوق ہر حالت غیر سلم دارالاسلام میں ہوں یا دارالکفریں ، ان دونوں کا تون، مال اور تمام حقوق ہر حالت میں صرف انسانیت کی بنا پر معصوم ادر محفوظ ہیں ۔ گویا ان کے خون اور مال کی خاطمت کلید اور یہ صرف انسانیت کی بنا پر معصوم ادر محفوظ ہیں ۔ گویا ان کے خون اور مال کی خاطمت کلید اور دار کی دوسے نہیں بلکہ اسلام کے عدل اور انساف کی بنا پر ہے ۔

دار کا اختلاف یا توطیقی بوتا ہے یا جنسیات امم اور مکومت کی وجسے بوتا ہے لکین ان میں سے لیک بھی اسلام کے عدل اور افسا ف پر اثر انواز نہیں ، بلکہ اسلام کی تھاہ میں بہامت برقوم اور سر دار کے عصست اور الحال موجود ہے ، اور یہ امن وانصاف نفیس انسانیت کی بناہے دین اور کلمکی وجرسے اس کا نبوت نہیں ۔اس وج سے فداوندِ مالم ارشاد فرانلہ :-وَ اللّٰهِ یَکْ هُوْآ اللّٰ دَا وِ السّکلام - فداسلامتی کے گورکی طرف لوگوں کو بلانا ہے -یَاکَیُفَا الّٰذِیْنَ اَهَنُوا ادْخُلُوْا فِی السِّلْمِ کَا فَتَ اُ (۲۰، ۲۰۸) ایمان والو اِتم سب کے سب امن میں وافل ہوجاؤ-

عرش عودت اوركرس مدل وانصاف كى طرف سے يدايك مام آسانى خطاب ميد، عوزين بريسنے والے ہر فرد وبشر كسائے ايك طرح كى توشخرى سے -

فعاوند دوجهاں کا قول " اِنَّ اللّٰهِ بَنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُرَ" خدا کے نزدیک برگزیدہ دین مرف اسلام ہی ہے ۔ کے بہی معنی ہیں کہ ہرفرد وابٹر مسلح واشتی ، امن وسلامتی کے ساتھ زندگی برکرتا رہے ، انسان کا کوئی فرد دوس پر نہ تو زیادتی کرسکے ، حاس کی آبروریزی کرے ، نہ ٹرف انسانی ، حرمت بٹری اورعصمت کو نقصیان بہنیا سکے ۔

المراد میں انٹرین نیشنل کا گرلیس کو ملل مدد دے تاکہ وہ انگریزوں کے تعلاف اپنی میدوجہد استی کا موسکے ۔ نیز افغانستان کو بھی اس معابد سے میں نٹریک کیا جائے ۔ ان تجریزوں کو سنگل جامہ بہنانے سکے اورکوئ بیار سال بعد سنگل جامہ بہنانے سکے سلئے روسیوں کی اجازت سے مولانا ترکی آگئے ۔ اورکوئ بیار سال بعد اثرکی سے جازت شدیون ہے دریدوہ ہندوستان اورافغانستان سے تعلقات قائم کرسکیں ۔

ظفر صن صاحب اس وقت تورگوس میں رہ مکنے ، لیکن کچر وصہ بعد وہ مجی اللہ میں ہے۔ اور مولانا کے ساتھ دہست کھے۔ وہاں سے مولانا اور اُن کی طرف سے بندومتان کی مکومت کے لئے ایک پروگرام مرتب کرکے شائع کیا گیا۔

کی آزادی اور آناد بندومتان کی مکومت کے لئے ایک پروگرام مرتب کرکے شائع کیا گیا۔

موزہ مروراجیہ (سب کاراج) پارٹی ہندوستان کوایک کمک تصور نہیں کرے گی ۔ ہندوستان کے تین صفے ہوں گے۔ اس کا نظام حکومت وفاقی ہو گا۔ قوائد عامد کے تمام ڈرا نے قوی لمکیت بیں دے دیئے جائیں گے ۔ افغرادی اورفاقی ملکیت محدود کردی جائیں گی، ملک کی زینیں قوی ملکیت قرارموں گی اورفقام زمینداری منوخ کردیا جائے گا (ان جہورتیں بیر، جہاں مسلانوں کی اکثریت ہوگی، پارٹی فاروقِ اعظم کے فیصلے کے

المطابق زمینداروں کو زمین کی طکیت چوڈ نے پر ادر امام ابو منی فیصلے کے مطابق مزارعت چوڈ نے پر مجور کرے گی) - ہرایک جمہوریت اپنی اکثریت کے مذہب کواپنا مثیب فرم ب قرار دسے سکتی ہے ۔ بشر طیکہ وہ خرم ب بارٹی کے اقتصادی اور اجمائی اصولوں کا نمالف نہ ہو۔ مرکزی حکومت ہند کا خرب سے کوئی تعلق دہوگا۔

مصنف اس بردگرام کی وضاوست کرتے ہوئے مکھتے ہیں ۱-

اور ہند وسلم تعلقات استفواب دیے جیے کرنے اور ہندوستان کی فضا اور ہند وسلم تعلقات استفواب دیتے جیے کرنے اور ہدیں نئ اور مبدیں نئ اصوحات طفے پر سے اور میں ہوگئے تھے، جس کی وجے سے مسلمانوں کو

تمام حقوق قابل حرمت اورعِعمت بين -

اسبات کوہم پہلے ہی واضح کر بچے ہیں کر حقوق کی عسمت اور ترمت عدلی اسلام کے روسے نفر انسانیت کی وجسے نابت ہوتی ہے۔ دار ، کلمہ اور دین کے سبب سے ان کی حرمت اور عسمت متعقق نہیں ہوتی ۔ جوشن کا بندوستان کو دارالحرب قرار دسے کر اس بی بین نے را توام کے بینکوں کے سودی کا روبار اور ربائ عل کو حلال اور جائز قرار دیتا ہے اس بی را وان دوست سے عقام ندوشن اچھاہی ، والی مثل صادق آتی ہے ، اس لئے کہ اسس قول کی موجودگی میں ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنے وطن اور اپنے گھری ہونے کہ اوجو ان کے مال ، نون اور تمام حقق کی عصمت اور صفاطت جاتی رہتی ہے ، اب نوم مشانی کا نون محفوظ رہتا ہے اور مذاطب میں ان کے مال کی حرمت باقی رہتی ہے ۔ اس کی حرمت باقی رہتی ہے ۔ اب قوم ہندوتانی میں کسی مسلمان کا نون محفوظ رہتا ہے اور مذاطب میں ان کے مال کی حرمت باقی رہتی ہے ۔

آباس بے چارے جان ہو جرکر فقیہ بننے والے کی مثال اس ریچہ کی سی ہے جس نے اپنے دوست کو کھیوں کی تکلیف سے بچانے کی فاطراس کے مربی بجاری بچر بھینیک کرمیشہ کے لئے اس کی زندگی کا فائر کر دیا تھا ۔۔۔

تعوری دیرے لئے کہنے والے قول کے مطابق بھی ہندوستان کو دار حرب فرض کر لیتے ہیں۔ لیکن ذرایہ تو بتایا جائے ککس کے مقابلہ پر ہندوستان کو دار حرب قرار دیا جائے ، آیا تو د ہندوستا نیوں ہی کے مقابلہ پر ہ یا بیرون اقوام بورپ اوران کے بنکوں کے مقابلہ پر ہ با بیرون اقوام بورپ اوران کے بنکوں کے مقابلہ پر ، ہرصورت میں بتیجہ وہی ہے ککس ایک شکل میں بھی سلمان کے جان و مال کی حرصت اور عصمت باتی نہیں دہتی ہے ۔ بلکہ مسلمانوں کا مال بنک والوں کی ملکیت قرار یا جا آ ہے ۔ مسلمان متو ربا اور سود کا مطالبہ کرسکتا ہے اور ندراس مال اور مرا یک طلب کرسکتا ہے ۔ جنانچہ الیس صورت میں مسلمان اچنے تمام حقوق سے عروم ہو قالم ہے۔

اس سنله کے متعلق صربت امام اعظم شاہ ولیالتُدصاصب محترم بھزت امام شاہ عبدالعزیز صاحب اور صربت محترم موانا محرقات مساحب دیوبندی کی آرام بعد میں اسف واسے

علمائے کرام سے مختلف تھیں ۔ ان تین صفرات اند مجتہدین عظام میں سے ایک ہی اپنے دین اور اپنے فقہ کے ذریعہ حیلہ کی جتجو نہیں گڑا تھا ، چہ جا ٹیکہ یہ صفرات ہندوستان میں بنک کے سودی کا روبار کو جائز قرار دیتے ، بلکہ ان میں سے ہرایک کو اس بات کا علم مقا کہ شارع اسلام علیہ السلام حب بحی کسی سے معا بدہ کرتے تھے تو معامرہ کرنے والے سے اس بات کو تسلیم کراتے تھے کہ وہ بھی کسی سودی کا روباریا ربائی عمل سے مروکار نہیں رکھے گا ، جس طرح کرقران کریم بھی صاف الفاظ میں اس کا اعلان کرتا ہے :۔

رُو فَإِنْ كُمُ تَشَفْعَكُوْا فَأَذَنُوا بِحَرُوبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ". اَكُرتم سودى كاروباركو نهيں چيوڙو كے توخدا اعدرسول صلى التِّرمليد وسلم سے زال ان كا اعلان كرو .

اگریس گراہی پر ہوں تو یہ میری گراہی یقینا میرے ہی سربے اس سلسلہ میں اگر کوئ فقیہ رہبر فیرت اسلام ہی کی بنا پر میری رہبری کرے گا ، بین تہر دل سے اس کاممنون ہوں گا ۔ فعدا وندِ عالم کی طرف کسی ہی بات کومنسوب کرنا میراشیوہ اور فرض ہونا ما ہے ۔

اللہ میں گا ۔ فعدا وندِ عالم کی طرف کسی ہی بات کومنسوب کرنا میراشیوہ اور فرض ہونا ما ہے ۔

وقت ا

موسى جا رالتُدغفرلهُ



شاہ ولی اللہ اللہ اللہ کی حکمت اللہ کی یہ بنیادی کتاب سے اس میں وجود سے کا تات کے ظہور تملی اور تجلیات پر بجث ہے۔ یہ کتاب عصد سے ناپید تنی . مولاتا غلام مصطفیٰ قامسی نے ایک قلی شنخ کی تعییم اور تشدیمی واسشی اور مقدم کے ساتھ سائے گیا ہے .

قیمت : دورو یے

## مولانا ابوالكلام أزاد كانصور وكرنب الماأن كي خدما

مولانا خلام دسول دبرشتسر

بیا در پدم این جا بود زباندان غربیب شهر سنهائے محفتنی دارد

"الرحم" کی اشاعت اکتو بریں ایک تخریشا نع ہوئی ہے، جس میں ابوسلمان صاحب شاہ جہان پوری کے ایک مقالے پر تبعرہ فراتے ہوئے ایک بزگوارنے مولانا ابوالکلام آزآد مرحم ومغفورکو برف بنالیا۔ وہ مقالہ مولانا مرحم کانہ مقاکہ ذکورہ بالا تقریب کے لئے کوئی بعید سے وج بواز بحی ذہن میں آسکتی۔ بقینا اس میں ترجمان القرآن "جلدودم سے بعض آقتباسا لیے گئے تھے ، لیکن نہیں کہا جاسکناکہ ان اقتباسات کے نظم و ترتیب یا ان سے اخذ شائح یا طریق استرللل کو مولان از آور سمی فائٹ کی احتیاں معمان مقالہ کو د اضطراب و بے تابی کا حقیقی سبب کیا ہؤا ؟

انہیں فریر انتقاد لانے کے لئے آک کو د اضطراب و بے تابی کا حقیقی سبب کیا ہؤا ؟

حمد واری کا تعامیا جس کتاب سے یہ اقتباسات لئے گئے تھے وہ تیس سال سے خریرے نہیں مال سے بھی بھی ہوئی موجود ہے۔ اس کے کئی اولیشن (مستندوفی مستند) جیب چکے ہیں بودگوئ نہیں کہ سکتا کہ اس بھی دسترس شکل تھی ۔ اگر صاحب بخریرے نہیں نے بھی بھی نوجود ہے۔ اس کے کئی اولیشن (مستندوفی مستند)

دد الرحيم، کی در مقعدديت " کے شئے خاص تراپ کا اظہار فرایا ، گراں بہا ذمرواری کا احسامسس ركت اوراصل كتاب ويكه ليقة تو انهيل بداندازه كرف كاليتينا بهتر موقع مل جاماً كرآيا ومنهم واقتی درست و تکم ہے جوزر نظر مقالے کے مربری مطالعے سے مولاناتے مروم کے نقطہ نگاه كى متعلق انهوں نے سجما ، ابل تحقیق كاشيوه بين بوتاكدكوئ چر مرمرى طورير كيس بھر و فرد آپ کے سائنے آجائے اس پر تعریف کی کبلیاں گرانے میں معروف ہوجائیں۔ تنین کمایس کے سلسلے میں تین مختلف خرور توں کے سے تین چیزس مرتب کردی بین.

بيساكرانبون في خود مرجان كوبداول كرآغازم اختصارًا فراياتها يني ،

ا - عام تعلیم کے لئے ترجمہ ، جے انہوں نے وہ ترجان القرآن "سے موسوم فرایا۔

٧ - مطالع كے لئے تفسير جس كا صرف ايك غورة برسلسلة تفسير فائخه " ترجان"

ملداول كم ساتع شائع بؤايا قرآن بيدك سلسله بين بعض تاريخ مباحث

كاليك الكوا جلد دوم يس سوره كبت ك ساته شامل كيا .

٣- ابل علم ونظر كے لئ مقدم ، جس كا حرف أيك ناكمل فرم اب دوام القرآن ك سات جياب مولانان كئ مرتبه فراياكم مقدم من قرآن جيد ك

تمام بنیا دی مطالب چوبیس منوانوں کے تحت مرتب کر دھیئے گئے ہیں اس كتأب كم مطلك ك بعد قرآن مجيد ك متعلق انشاء التُدكون ضروري

مسسئله باتی مرده واسته کا ـ

غض " ترجان" مرف عام تعليم كے لئے تھا۔ اس كامتعدد ترجان كادائره بحث يه تقاكه مطالب قرآن كے فہم وتوب كھلے ليك إلى كماب تیار ہوجائے ، جس میں کتب تفییر کی تفصیلات تونہ ہوں ، مگروہ سب کھر ہو، جوقران کو عمیک تفیک بھر لینے کے لئے موعدی ہے ۔ تیجے کے ساتھ نوٹ اس وض سے شان کے گئے کومتعلق كات كم متعلق مختمر الفاظ يس مطالب ومعارف كامزيد دفيره مها بوجائد ويواترن وومناصت كاليك مزيد درم إلى - ورن قرآن كامطلب مات مح لين كم الخ اصل تجد

مفايت كرتله عوا است زياده طلب وضرورت بي نبي بوتى -

يهميل " رجان الران كادارُه تخدوجث والمنع كرف كوف عض كرنى بڑی ۔ یہ کتاب قرآن جید کی تغییر دعتی کہ اس یں ہرسنے کے ایک ایک پہلو برسیر ماصل بمين كماتي - البترابل شوق كاامرار برمد كيا تودوسرى جلدي مولانا عين بيض الممطالب ك مزيد توميح وتفهيم كے لئے مختلف سور تول كر آخريس كچه مباحث ديئے ، ليكن كتاب كاعام دارُه بحث وبى ريا، جوابتدايس مقرركرلياليا تفا اوراست تغييركا ورجعاصل نبوا-نومرا الماء ين موالنا عندايك طرف ددابلاغ ، جارى كيا -ساتمه بي « ترجمان القرآن ليتقويس اور« البيان «مَّاسُب مِس چپوانے كا اتفام كرايا - ساتھ ساتھ مقدم جي ان بي جينے لكا - اجاتك مارى سالالك يس انبيس بنكال سے افراج كاحكم بوگيا اور وہ رائي (صوب بہار) چلے على - خيال تما كم « البلاغ » مجى جارى ركعيں محك أور" ترجاك و " البيان» كى اشاصت يس بجى خلل ن بف كا . مقدم "البيان" ك ساته ساته جبيتا جائ كا ، كرالبلاغ بندموكيا بمرب درسیے تلاشیاں ہوئیں۔ تین مرتبہ کلکت میں اور دو مرتبہ رائی میں - ان میں تمام مسودے ، ممابت شدہ بامطبوع فرم ، یاد داشتوں اور نوٹوں کے بیش بہا ذخیرے پولیس نے اعموا لئے ۔ سالہا سال کے بعدان کا بوصد واپسس طا وہ اس قابل نہیں رہ تھا کہ اس سے كوري كام ليا جاسكتا -

مقدمے کی طباعت کی تصدیق یوں جونی کاب اس کا لیک ناکمل اورخستہ فرمہ طلا جسلام القرآن سے ساتھ چھا پاگیا۔ اس کے آغاز میں مقدمے کے پانچویں باب کاذکر

ہے گویا یہ فرمدیا تجی باب سے بعد کا ہے ۔

نہیں ہوسکتا ۔

منسوب کرکے ایک روایت کی توثنق کاسامان بہم پہنچایا ہے۔

سورة انبيارى ايك آيت " تالله كركيان اكتفاه كار ديا تقابو خلاف واقع يا «كذب» خصرت ابرابيم عليه السلام كي تين باتون بين سے ايك قرار ديا تقابو خلاف واقع يا «كذب» تعيين - مولانا سي اس آيت كي تشريح فرائ اس كاموقع اور محل واضح كرديا ، جس كے بعد اس نوس أيت اس آيت كي تشريح فرائ اس كاموقع اور محل واضح كرديا ، جس كے بعد اس نوس أي تشريح اس نوس التى شهين رہتى - الينى دومرى بات "قال رائى سيقيده "قرار دى جاتى ہے جو سورة صافات بين ہے - مولانا سي فريايك اس كي تشريح توسورة صافات بين مطلب تحمير اليا جائے ، اس سيجوط كاكون سايم اون سايم اون سايم اون سايم اون سايم اون سايم اون سايم اور قرارت عن اس محموط كي بنا يوان الين اليم كوبا دشاہ كے رو برو بهن كها تو دين آي اليم كوبا دشاہ كے رو برو بهن كها تو مولانا سي خوان الي بيا بين نهيں آئ ، تورات ميں ہے اور تورات كو جودہ فنے مولانا سي نهيں اليم اليم كوبا دشاہ كے موجودہ فنے مولانا سي نهيں اليم اليم كوبا دشاہ كے موجودہ فنے مولانا سي خوان اليم نهيں اليم اليم كوباد شاہ كي موجودہ فنے مولانا سي خوان اليم كوباد شاہ سي اليم كي بين نهيں آئ ، تورات ميں ہے اور تورات كے موجودہ فنے مولانا سي خوان اليم كيا ہوں كيا ہوں اليم كيا ہوں الت كيا ہوں اليم كيا ہوں كيا ہوں اليم كيا ہوں اليم كيا ہوں اليم كيا ہوں كيا ہوں

غیرمعصوم کی شہا دت اور بقیب بیات دین کے دائرہ بحث ونظر کے اندر رہے اور بقیب بیات دین الجمنوں ہی کا ازاد نہیں کو ازاد نہیں کو ازاد نہیں کو ازاد نہیں کو بھی دیا ہے تو اوصت قرار بھی دوج یعنی تازہ کر دیتا ہے ۔ فریا کہ قرآن نے بی کا جو سب سے بڑا وصت قرار دیا ہے ، وہ اس کی سچائی ہے ۔ نبوت ایک بیرہ ہے جو مرف سچائی ہی سے بنتی ہے ۔ حقیقت دیا ہے ، وہ اس کی سچائی ہے ۔ نبوت ایک بیرہ ہے جو مرف سچائی ہی کا بوت کے ساتھ جو اور سچائی کے فلات ہو کھے ہے ، نواہ وہ کہی شکل اور کسی دیسے میں ہو ، نبوت کے ساتھ جو

مولانا منکوعلم نظاکر صحین کی ایک روایت اس اصل سے متعارض بنائی مها تی ہے۔
اسی سلسلے میں انہوں نے اصحت "وانعصمت" کی بحث بھیڑی ۔ یعنی یہ کہ روایت کی صحت
کا مطلب ہے، الیسی صحت ، جیسی اور جس ویہ ج کی صحت ایک غیر معموم انسان کے اختیارات ،
ان ہوسکتی ہے عصمت کا اعتقاد نہیں ۔ غیر معموم کی شہا دت ایک کے کے لئے بھی یقینیا ست بیا ہوسکتی ہے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جاسکتی ۔ مان لینا پڑے گا کریا اللہ کے رسول کا قول نہیں ، اور

السامان لينسب نرتو آسان عيث يرس كا اورنزين شق موجات كى-

مولانًا أزاد كاموقف ياضل مسلط كامولى حيثيت تمى اليكن مولانا سعفد روايت مولانًا أزاد كاموقف المستطع نظر نهن كيا بكد فرمايا ،-

ا۔ بیباں ہم نے اصل واضح کر دی، لیکن بیمی ضروری ہے کہ روابیت مشہودہ کے تن واسناد پر نظر ڈالی مبائے، اس کے لئے "البیان" کا انتظار کرتا مبائے۔ مباہیتے۔

۱- قرآن کے بعد دین کی ان کتابوں میں ہو انسانوں نے ترتیب دی ہیں، سب
سے زیادہ میے کتابیں اور اس با مع بخاری اور الا جا مع مسلم اپنیں ، ان کی ترجے
محض شروط کی بنا پر نہیں بلکہ شہرت اور قبول کی بنا دیر ہے جو تک یہ دوباتیں
اشہرت اور قبول الارتخ اسلام میں صرف انہی کتابوں کے حصے میں آئی ولیس موسل اللہ اس نے ان کی ستی بجائے تود ایک دلیل صوت ہو
گئی ۔ صحیحین کی دوایت محض اس لئے بھی قوی ترسم بھی جائے گئ کہ وہ محیمین کی روایت ہے ۔ دو مرے جامع کی روایات کتن ہی شروط بخا می ومسلم پر
کی روایت ہے ۔ دو مرے جامع کی روایات کتن ہی شروط بخا می ومسلم پر
کی روایت ہے ۔ دو مرے جامع کی روایات کتن ہی شروط بخا می ومسلم پر
کیل کر وکھادی جائیں لیکن وہ اس قوت کا ہم بقہ نہیں ہوسکتیں ۔

ا - صوت مدیث کی قطعیت کا به معیار که کہیں کی مدیث یا روایت کا قرآن مجید سے تعارض نر ہو ، خود محدثین کرام رحمۃ الشطیم اجمعین کی حقیقت ہیں ، نگا ہوں سے او حمل دھا۔ ۷ - جب الم بخاری اورا الم مسلم ابنی اپنی صبح میں اس مدیث کو جو مولانا کے اس تعمور مدیث کی بنیاد ہے نقل کر رہے تھے ، اس وقت عصمت انبیار جیسا اہم اور بنیادی مسئلمان سے پوشیدہ نتھا۔ 444

۳ - اما دیت وروایات کا بیشر حصد (کذانی الاصل) ظاہری اعتبار سے متعارض تظر آتا ہے گرخود محدثین وفقها برکرام نے اپنی دقت نظر اور مزاج شناسی رسول صلی الشرطیہ وسلم کے عمده مذاق سے جمیشہ فن تبیر سے کام لیا جس سے بافل ہری تعارض می خستم تر جاتا ہے ۔

م - کبمی ایسا نبیں ہواکہ تؤد حدیث و روایت ہی کو تومتعادف میبا دسکے مطابق درست ہے۔ حرف فلط کی طرح موقوف کر دیا ہو -

ہ ۔ معرت ابرائیم علیہ السّام کے «کذب» کی مدیث کوجت بناکر تشکیک کی راہ پیدا کرنا کی طرح بھی مکن نہیں ، حالانکہ نو د قرآن مجیدیس اس کا قریبۂ موج دہے ۔

کوئی کیا کہے ؟ ان ارشادات گرائی کو، جو بقدیًا جمیت مدیث سے مشق وجمت کاکرشمہ اس اسل معلیے سے کیا تعلق ہے ، ایک شخص من مدیث کی جمیت کا کوشمہ کو قازم نہیں مانیا ۔ یہ اطلان بھی کرتا ہے کہ بخاری مسلم کوتمام دواوین مدیث پر ترج ہے۔ یہ

می کہتا ہے کہ زیرِ فوردوایت کے تن واسناد پر نظر ڈالنا ضوری ہے، گراسے "البیان" پرموقوف رکھتا ہے کیوکر" ترجیان کا دارُہ بحث محدود ہے۔ آخواسے پرجنانے کا کون ساموق اور ممل تنا

کہ محدثین کی نظروں سے بیا وجہل نہ تھا اور بخاری فوسلم کی حقیقت بیں نگا ہوں سے بیر پوشیدہ میں مدان سے ایر دکر فرقت سے خوال میں میں میں میں میں میں میں اور اور اس میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں

نه مقا یا ظاہری تعارض کوفن تعبیر سے خم کر دیا گیا یا مدیث معیار متعارف کے مطابق درست تھی اسے وق ف کر دیا گیا ۔

صاحب تخرر کامعاملہ کی داہ بیدا کجس کے لئے بقول درگ محرم قرآن میں قرینہ

موج دہے بہ کیا اس کی دم یہ نہیں کہ آپ کی نظر بہلے مدیث پرجا تی ہے اس کے بعد آپ قرآن سے قرینے پداکستے ہیں ؛ خالبُ اسی وجسے مولانا نے پہلے آپ مغرات کے پیدا کردہ «قرینوں کا صفایا کمیاء بھر اکھا کہ اصل روایت کی جانئی فیراک بھی فیرودی ہے۔

فالبامولان كواسى كے يہ لكھنا پڑاكر بركوشے كى طرح اس كوشے يس بحى متاخدين افاط و تغريط بيں بارگئے ہيں ١-

" ایک طرف فقهائے حفیہ بیں ، جنہوں نے یہ دیکھ کرکہ بخاری ومسلم کی مرویات کی زوان کے مذہب پریرسی ہے ، اس امرکی کوسٹسٹ شروع کردی کران دونوں کا ہوں ک صحت ک قوت کی ذکسی طرح کمزورکی مبائے . . . مالانکر صیحین کی ترجیح محف ان نثرائط کی بنارینیں بلكه شهرت ادرقبول كى بنا يرب ادراس يرتمام است كا تفاق موجكاب . دوسرى طرف عام اصحاب مدين بين ،جنبول في اس باب مين عيك عميك تعليد كي ويي جا در اوتعرف ب بوفتها عدمقلدين مح سرول برانهون في ديمي تمي اوراس باده ياره كرديا ما إنما - ان ك ساعة بونبى بخارى وسلم كانام الهاماب ، بالكل درمانده بوكرده مات ين - بهر كوئى دلیل وجبت بعی انہیں اس پر تیار نہیں کرسکتی کدان کی کسی روایت کی تضعیف پر اپنے آپ کو راضی کرسکیس "

ا زمانے کی سم فریعی نہیں ، انتہائ سنگ دلی اور ب انعافی طاحظ ہوکہ جس فرد فرید سنے سال کے مس

سنگ دلی اورب انصافی ذندگی کے آخری سالنسن مک پورے بھیالیس سال جیت مدیث کے قیام وثیات میں مخراد فیئے اورسلسل تحرميى وتقريى دعوتول سع مديث كى الجيست از مرنو قائم واستوار كردى اس رمير

الزام مائد كرسته وقت ايك محت جيت مديث كوتا بل نبين بوناكه مديث ين تشكيك كي داه پيدا کی جا دہی ہے۔

اوبه بلاکسِمن توسشس است، من به بقلے عمر او مت مدة وفا بكر ، يارچنين ومن جنان ليكن شكوه زبان يرنبيس آسكما - را و دورت حق كه يه وه كانت يس كراكر داعي من کا دامن ان سے گارتا دم ہوا دراس کا جہم زخوں سے ولدزار نہیں جائے تومجھنا چلہیئے کہ دورت كاحق ادانيس بؤات

ازار ازبراحت بیگا نگان رسید مربم مذکر ژنم دل ازآمسشنا د/سبید شايد كآيم بمعانى ف ايسه بى مالات يس كها تماسه خارے اگر برپائے طلب نا خلیدہ ماند از مسسر بگیر راہ بہ پایاں رمسسیدہ را

نوانندگان کرام کے طلعظے کے لئے ان کوشٹوں کا مرمری سا ذکر فالسب اسے ممل نہ ہو چومولانا سے ابتدائے وور خدمت سے مقام حدیث کی استواری کے لئے فرائیں ۔جن کے بیش نظر کہا جا سکتا ہے :

لووه بی کمتے ہیں کہ یہ ہے۔ ننگ و نام ہے یہ مانتا اگر تو لسٹ آئا نے گھر کو ہیں ،

ایک منال صاحب نے موال کیا کہ میلا دکے سلط میں بعض روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو بدا ہز فلط معلوم ہوتی ہیں۔ یس نے بطور تود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہ ہم کی ولادت سے متعلق ایک تحریر مرتب کی ہے ، جب وہ چند علاء کی خدمت میں بیش کی گئی تو وہ رہم ہوئے کہ ان میں وہ واقعات موجود نہیں ، جو بیان کئے جاتے ہیں ۔ یس نے ایک عالم سے بوجھا کہ آیا وہ میسے ہیں اور مستند تاریخوں یا احادیث میں سلتے ہیں "، تو جواب طاکہ سلتے ہیں ، گراہ کل کے وہ میسے ہیں اور لا مذہوں کو ان کے ماشنے میں تا مل ہے۔

ب الله موصوف نے وہ تمام واقعات بھی ایک ایک کرکے لکھ دیئے۔ ساتھ ہی لکھاکہ آیا ایسے واقعات عقل میں آتے ہیں ؟

مولاناً في « البلال عيس بيان كرده واقعات كى حقيقى حيثيت واضح فرما دى اور ان سب كوب اصل وغلط بتايا ، محرسات مي كلها ؛ -

دد دوایات کی صوت و مدم صوت کی نسبت ضمنا جس خیال کا اظہار آپ نے (مستفر نے) فرایا ۔ افسوس کفقر اس سے متعنق نہیں ۔ یہ ایک نہایت خطرناک اصولی غلطی ہے ۔ جس میں زمانہ حال کے مرعیان تحقیق و اجتہاد اور رہروان جادہ تطبیق مقل ونقل برسوں سے بتلا ہیں ۔ آپ سنے ہارہا راس سوال کو دہرایا کہ اگریہ روایات میچے ہیں تو آیا حقل میں اسکتی ہیں ج جوایا گرارش

بے کہ روایات تومیح نہیں لیکن یا اصول کب صیح ہے کہ جو واقعہ معتل میں نہ کہے وہ یکر خلط اور موضوع ہے ؟

آپ بلا آئل بو چھے کہ یہ واقعات اصولِ فن روایت کی بنار پرکہاں تک میے اور قابل تبول بیں اوریس آپ کو بقین دلا آ ہوں کرمرف آنا ہی بوج لینا آپ کے مقصد کے لئے کا فی ہے ، لیکن یہ کہاں کا اصولِ تقیق اور معیار تمیز حق وباطل ہے کہ واقع کی صحت کے لئے بہلی شرط حقل کی تصدیق ہے ، آپ لوگ ہے تکلف یہ جمل کہ دیا کرتے ہیں ، گرنہیں سمجھے کہ یکسی سوفسطا سکت کی راہ ہے جواس طرح آپ کے سلمنے کھل جاتی ہے ،

مل کوئی معیار نہیں ۔ نقل کی ترائط کا اجتماع ہے اور اس ندکہ زیدو برک عصل یں اس کوئی معیار نہیں ۔ نیدو برک عصل یں ا۔ مجھے یعین نہیں آناکہ ارکونی کی شیل گرام (بعثار پیغام رسانی) کوآپ کی عقل تسلیم کرتی ہے بن جب اول مرتبہ اس کی ایجا دکی خبر اور پ کے کسی مستند پہنچ میں دیکھی ہوگی تو اس کی پ نے تصدیق کی یانہیں ؟

آپ کومعلوم نہیں ، یہی وہ سرصدہ جہاں ( با وجود اتحاد مقصد واصول) مجھے آج اس کے مسلمین ندمہ سے الگ ہونا پڑتا ہے ۔ ان کوگوں کا یہ مال ہے کہ جس صدیث اور جس ایک ہونا پڑتا ہے ۔ ان کوگوں کا یہ مال ہے کہ جس صدیث اور جس ایک باتے ہیں ، معااس سے انکار کر دینے یہ بہت کواپنے خود ساختہ معیار عقلی سے زراسے الگ باتے ہیں ، معااس سے انکار کر دینے مو وفن پر نظر ہوتی تو وہ دیکھتے کہ اس مقصد کواصول فن کے ساختہ مل بھی حاصل کر سکتے ہیں ، میا مزورت ہے کہ ان روایات کی تعلیط محسن اس وج سے کردی جائے کہ وہ ہماری عقل میں بین آئیں ہ جب کہ اصول مقردہ صدیث وا تار ، طراقی جرح و تعدیل روایت ، تحقیق و نعت دیا ہیں آئیں ہ جب کہ اصول مقردہ صدیث وا تار باجی کی بنا ر بر اخیر کسی وقت کے تابت کر سکتے ہیں کہ یہ رایت اور شہادات موثق ارباب علم وفن کی بنا ر بر اخیر کسی وقت کے تابت کر سکتے ہیں کہ یہ روایات ہی باج اعتباد سے ما قط ہیں اور اصول فن کے اعتباد سے لاکی احتجاج نہیں اس طرح یہ بربر رست می اصول کو ہاتھ سے دیتے اسی منزل مقصود کک بہنچ سکتے ہیں ۔

مولاً فارسی خدمت مریت مریت ایسی مثال ہے۔ مولانا رحمی بوری جات دیوت ایسی مرد مولانا رحمی بوری کی کار مرد موری کے اس ویسے مرد بین بی کار ترکیاں علم مدیث کے بڑھا نے میں برہوئی اور انہوں نے اس ویسے مرز بین بی یہ ما از بر نو زندہ کیا، جو دین کے اہم ما قذییں سے ہے۔ لیکن نے تعلیم یا فقط بقہ میں مدیث کی عظمت واہمیت بریدا کرنے کا جواہم کام مولانا شے انجام دیا ،اس میں کو ک ان کا شرکیب وسم نہیں یہ البلاغ ، کی جلدوں میں مینکر موں مضون مل جائیں گے، جواما دیث کی شروح کے مامل ہیں اور یہ شروح ایسے دل آویز انداز میں کی گئی ہیں کرچ سے ہی بشخص کے دل میں اترجاتی ہیں۔ لیکن قدر شناسی کی یعجائی کا دی طاحظ ہو کہ اس شخصیت پراس سلسے دل میں اترجاتی ہیں۔ لیکن ہوتے ہی میں تشخص کی شروح کی میں کی تو تی ہی دل میں ایر بی کار نام لگایا جاتا ہے۔ مولانا جاتے ہی موجود نہیں لیکن ہوتے ہی تو اس کے سواکیا گئے کہ ،۔

نیشکرآ پخنال نؤردکسس زدست دوست کآزادگال زدست میارزسسنال نورد

اورسب کچر چوردین ان سے اپنے پیش کردہ مطالب کی توثیق کی گئی ہے۔ کہیں بخاری کا حوالہ ہے ، کہیں مخاری کا حوالہ ہے ، کہیں مسلم کا اور کہیں اس سے اپنے پیش کردہ مطالب کی توثیق کی گئی ہے ۔ کہیں بخاری کا حوالہ اور تشکیک کا جو حدیث میں تشکیک کا جو ت ہے ، کیا اسے را و تشکیک بدا کرنے سے تعمیر کیا جائے گا ، صدیف سے مشق و محبت مسلم مہی لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ جو ش غیرت کا مرایہ ابنوں ہی پرمرف کر دیا جائے اور مولانا عمر علی مرحوم کے ایجاد کردہ محاورت کے مطابق «پورس کے الحقی» ین کر ابنی ہی صغوں کو یا ال کر ڈالا جائے ۔ کردہ محاورت محاورت کی مطابق «پورس کے الحقی» ین کر ابنی ہی صغوں کو یا ال کر ڈالا جائے ۔ ایک نہا ہے تعمیر شکھ یہ فرایا گیا ہے کہ «کذب کی کری تری اس سے امت اللہ المرایہ المرک کری ہوت ۔ اس سے امت سے امت یہ یہ موات و کیسر کنتی را بین کھل گئی ہوت ۔ اس سے امت یہ یہ موات و کیسر کنتی را بین کھل گئی ہیں ۔

شبعان الله المت مروم برسبولت وليرك دابي كمول كاكتناعده طريق سوماليا الله المديني مروم برسبولت وليرك دابي كمول كالتناعده طريق سوماليا

کااثبات کیا جائے ، اس کے لئے قان مجیدیں کوئی وجہ وسبب موجود نہ ہوتو تغیر بالرائے سے ایسے پہلو پیدا کرنے چا ہیں کہ روایت پر زدنہ پڑے۔ پھر کذب 'کی شرعی اور انوی حیثیت کی توضیح کی جائے اور تبایا جائے کہ پہاں یہ لفظ ان معنی ہیں استعال نہیں ہوا۔ جس میں است قرآن مکیم نے بے شمار مقامات پر استعمال کیا ہے ، حتی کہ دو لَعْدَنَتُ اللّٰهِ عَلَی الْکاذِ بِدِیْن '' بھی موجود ہے ۔ بلکہ اس کے فاص اور محدود معنی ہیں ۔ اگر فدا کا ایک بندہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں اس اصدق المصادقین کے متعلق کوئی الی بات تابت نہیں ، جسے جوٹ کہا جا سکے تواس کے متعلق ہے تکلف کہ دیا جائے کہ وہ مدیث کے سلسلی بیدا کرتا ہے ا

#### رونے سے اے ندیم طامت نہ کر شجھے آخریمی توعمت دہ دل واکرے کوئی

احرام برنگ فی در است کی در است می برای به میرس فرم بزرگ فی مون بخاری اور مسلم کا احرام می ایسا که وه قرآن مکیم کی آیت کو معانی ظاہرہ و باہرہ سے بھرا دینے پر ہم تن تیار ہیں، بلکراس میں کسی کو تا مل ہوتو اس پر تشکیک کی فدنگ افکن کے لئے آما دہ ہیں۔ گرصیحین کی کسی روایت پر مزید خورونکر یا تحقیق تن واسنا دکی اجازت دینے پر بھی رضامند نہیں ۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ مولانا ابوالکلام اناد مرح مومنعنور نے محالیات میں اطلان فرایا تھا کہ میرے بخاری اس دنیا کی بہتری کتاب ہے اسکو یہ حقائی تویاد نہ دیہ مون یہ یا دروگیا کہ مولانا سمی ایک تورید موریث یں تشکیک کا راستہ کھ متاہدے۔

تمہیں کے دے کے ساری داستان سے یادہے اتنا کہ والگیر مندوکشس تھا، ظالم تھا، سستمگر تھا

مار و خ اسلام كى بهترين كماب برا الله من مولانا تبلى مرح م ومغفوركى وفات برككت من اسلام كى بهترين كماب برا كلت من الكرا المالات المال

کا ذکر فرائے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ متعدین کی گتا ہیں متا فرین کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ اس صن میں فرایا :۔

رو نامرف عظمت موضوع ونفس مضمون کے لحاظ سے ، بلکہ طرز تصنیف و ترتیب ضبط مطالب اور حرب تقسیم و نظیم کے لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں بہتری کتاب می بخاری انعی کئی ہے اور کوئی اسلامی تصنیف اس تک نہیں پہنچ سکتی ۔ امام ، کاری حرکے بعد بقت اصحاب اصحاب ، جا معین سنن و معاجم و مسانید نے نئے نئے اسلوب مطالب پیدا کے گرکوئی کتاب صحیح ، کاری کک میں اور یہ میں معن مدیث کی قدیم نوش افتقادی کی بنا پر نہیں کتاب صحیح ، کاری کی کے اس فی تصنیف کو بیش نظر کو کر، جو ترقی یافتہ علمی زبانوں میں کہ رہا ہوں بلکہ یقین کی کے اس فی تصنیف کو بیش نظر کو کر، جو ترقی یافتہ علمی زبانوں میں آج بایاجاتا ہے ، میں نے علی و فہر البھیرة یہ رائے قائم کی ہے ؟

(البلاغ عارمهم روسمبرها فياء)

یاس جلیل القدرستی کا اعلان «صیح بخاری» کے متعلق ہے اور آج کا نہیں باون سال بیٹیٹر کا اطلان ہے اور یہ رائے اس نے ترقی یا فتہ علمی زبانوں کے مروم فن تصنیف کی بنا پر قائم کی تھی ؛۔

ضيبال كن توكجانى وماكمب واعظ

حقیقت مال این سفید و مساله می برا الله می برا منافی کارید ت استاه کو اور ت ال این برا الله می برا می باک بی برا الله می باک بی برا الله می بیش کی بات می برا به ناقاب می برا برا اضطراب می مناقاب می برا به ناقاب می برا به ناقاب می برا برا اضطراب می مناقاب می برا برا اضطراب می مناقاب می برا به ناقاب می برا به ناقاب می برا برا اضطراب می مناقاب می برا برا اضطراب می مناقاب می برا به ناقاب می برا برا اضطراب می مناقاب می برا به ناقاب ناقاب می برا به ناقاب می برا به ناقاب می برا به ناقاب ناقاب می برا به ناقاب ناق

۱- حضرت ابراہیم علیہ السلام الد حضرت سارہ کی عمر میں مرقب وشل برس کا فرق تھاکیؤنگر تورات کی روایت کے مطابق جب مخرت سارہ کو مغربت اسمی علیہ السلام کے بدیا ہونے کی بیٹ رب وی

الرحسيم حيدرآياد

تب ابرالام مرتکوں ہؤا اور ہنس کر دل میں کینے نگا کہ کیا نٹو برس کے بڑھے سے کوئی بچر ہوگا اور کیا سارہ کے جونو نے برس کی ہے، اولاد ہوگا۔ (بیدائش باب ۱۰ کیت ۸) -

۲- جب صرت ابراہیم طیہ السلام ماران سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی عربی ہوئے او ان کی عربی ہوئے او ان کی عربی ہوئے اس وقت حضرت سارہ بینسی ہوں گی -

۳ - با دشاوم مرک روبرو، حضرت ساره کوبهن قرار دینے کا معاملہ (حسب روایت تورات) اس سے بھی بعد پیش آیا اور حضرت سارہ اس وقت کک بینسٹھ برسس سے متجافذ ہوں گی -

پرکیا کوئ فرد بسلامت ہوش واس یہ مننے کے لئے تیار ہوسکتاہے کہ جوفاتون پنیٹر اورستر برس کے درمیان تھی ، اس سے شاہ مصر شادی کے سلے مضطرب ہوا ہوگایا ہوسکتا تھا! عزمن عارت کذب اکے دوشتون پہلے گرچکے تھے - رط تیسراستون قوہ ورحیقت ستون نیس معنی وہم کی تخلیق ہے -

برق افکنی کے مزید کرشمے ضم بین ہوئ بعض اورمطالب بھی اس کی زویس

آگئے ہیں، ایک مقام پر توانوں نے کمال ہی کر دکھایا، فراتے ہیں :

" وه خود (یعنی مولانا آزاد) محض ابرین آثار قدیمه کی تحقیقات اور روایات
کو، جو را در طنی اور و بی بوت بیس ، بنیا دیتا کر قرآن مجید کی تغییر اور نستانج کا
استزاع کرتے بوتے حدیثی اور روایت تغییر قرآن میں بہت سی طاوالعجمیوں "
کی نشان دسی کرتے ہیں ۔ ان کے نزدیک بے طنی اور و بی تحقیقات تغییر قرآن کا
مستندر بین مافذ ہے ۔ بہنا نیہ قرآن کے ذوالقرین کو وہ قطعی طور پر اکر س خیال کرتے ہیں ، مالانک مولانا سکے اس قطعی نیسین کا مافذ قرآن کا فرمودہ نہیں "
کرتے ہیں ، مالانک مولانا سکے اس قطعی نیسین کا مافذ قرآن کا فرمودہ نہیں "

" مرقى اور لغوى تينيت" كامشار ساهف أجائ البتريع من كيف سعباز نبي ره سكاكم. من اصل واساس بى نېس مرتع افرائى كيونك سرجان القرآن كى دونون جلدول ك وبیش بارہ سوصفات بلکابتداہے آخریک مولانا کی تحریات کے ہزاروں صفحات میں سے ایک سطريا سطركا ليك مكوا بهي ايسانهي بيش كياجا سكما،جس بين اثري تحقيقات كو"مستند ترين ما تفیرکہا گیا ہو، ماناگیا ہویا اس حیثیت میں اس سے کام لیا گیا ہو۔جس آیت کی تغییر سے تهمت كذب كاقطعي ازاله كياكيا ، اس بي بمي كبين اثرى تحقيقات كا مانمذ زيرخورنهين آيا . صرف آیت کے موقع و محل کی تستسری الفاظ کے مطابق کھول کر کی گئی اور تنایاگیا کہ اس مغبوم كيا بوسكتاب، لكن مني عديثي اورروايتي تغيير كي "بوالعبي "ب ، نه اسس بين اتنار قديم كى مرامرطني اورومى تحقيقات كاكبيل ذكرآيات ينكسي مقام يرقرآن مسيدكي كى أيت ياس كے كى مكوم كاتشراع الا رقديدكى بناريركى كى سے البته اگر الا إقديم كى كوئى جِمان بين قرآن مجيد كے كى بيان كى مؤتد ثابت ہوتى ہے تواسے تائيد ميں بيش كر دینا گناه نہیں ۔ اصولِ عربیت ، سیاق وساق یا کسی مستندطریقے سے اس تغییر راحتراض كيا جاسك توصروركيم لكن افترارك بت تراشيون سه كام لينا توب جارى كى دليل ب. بوکم توصلہ افراد کا آخری مامن ہے۔

کیا یہ مقعدیت ہے جس کی جروحیت کے اصاس نے آپ کو اضطراب کے شعل زار یس پہنچایا ، کیا یہ قرآن واما دیث یس گہری بعیرت سے پردامتی ہے اور کیا اسے حرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعلیمات سے کامل واقفیت کی آئینہ داری سجمام اسے گا:

اسے حن مراز راست ندرنجی ، سفنے ہست ناز این مسم ، مین چری کر چیج و دھاں چیج

کیا یہ بھا جائے کہ آپ کے پاس بو کہ کوئی سیم اور مشتند بات کہنے کے لئے تنی نہیں المذام ربی ہے ایک چنے کے لئے تنی نہیں المذام ربی ہے۔ ایک چنے گئے اور اس مروم کے دھے نگا دی ہو جواب دہی کے لئے اس دنیا یس موجود نہیں - یہ طرفیۃ افلاتی، دینی، شرعی اور مام انسانی نقط تگاہ سے جو حیث دکھتا ہے، اس کی تو نیج فیر مروں یہ ۔ یقین رکھیں کے مولانا تھنے جمالیس سال کی علی اور

داعیا نه دندگی می اس فوعیت کاایک لفظ بھی اپنے لئے کہی جائز نہیں سجھا اور بری بھیں رکھیں کہ علم مدیث کی تعکمیت کو ایسے افسوسناک شیووں سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں بھی کہ ایک مقبع کو ذوالقرنین باقی را دو سائرس س کا معاطم تو بزرگ قترم! جب سکندر یونائی کو اس مسندر پر بھیا گیا کا تاج بہتایا جاتا را قو وہ بھی عورہ فدا " تھا ۔ جب سکندر یونائی کو اس مسندر پر بھیا گیا ہوگئنا ہی بڑا فاتح بولکین سخت فالم اور بت پرست تھا اور اپنا سلسله نسب جو پیٹر دیوتا سے طاقا مقاتو وہ بھی درست تھا ۔ بھر ترقی کی تو داراگشتا پ کیان سے جوڑ دیا ، کس وقت بھی" فرمودہ فدا " کے طلب گاروں ہیں سے کسی کی زبان نہ کھلی مالا کو مونتا یکی وقت بھی" فرمودہ فدا " کے طلب گاروں ہیں سے کسی کی زبان نہ کھلی مالا کو مونتا یکی اعتبار سے بھی یہ باتیں آتی فرو مایہ اور غیر معقول تعین کہ سمجھ یں نہیں آتا ، کیا کہا جلئے مولائا متین کرنے کی کوشٹ ش کی ، جس پر قرآن کے ذوالقرنین کا لباس فیر موزوں نہ جو۔ تا ہم انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اسے صندر رائیں ، کہیں حبیں مکھا کہ یہ دفرہ وہ وہ فلا گا کہ دوالقرنین کو اس ما تو ہی تھین رکھیں کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اسے صندر رائیں ، کہیں حبیں مکھا کہ یہ دفرہ وہ فلائا کا جو دوالقرنین کو اس ما تو ہی تھین رکھیں کہ انداز کا کرکینگ دی آخاتا مگر الخراب ال می سے اور جمیشہ تی رہول الرشانہ گرکینگ دی آخات اور جمیشہ تی رہوں کا دی دہرہ اسے اور جمیشہ تی رہول ہر مال می سے اور جمیشہ تی رہوں کا د

را نبوت ایک سیرت به جو صرف سچانی سے بنتی ب ، حقیقت اور سچانی کے فلاف جو کچر ب ، نواہ وہ کی شکل اور کسی درجے یس جو، نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا ؟

صرف اتنا اورکه سه

آخر پوائہوسس سفرسن پرستی شعاد کی اب آ بروسئے شہوہ اہلِ نظسسر کئی

ا بنی توالی تیس ، جوفی فرایه علم وعت ل کی سطے سے بہت اور می گرارش اور کی سطے سے بہت اور می گرارش اور کی سطے سے بہت اور می گوش گرار کرنے کا خوالی ہوں ۔ اور می گوش گرار کرنے کا خوالی ہوں ۔

موموف نے ابوسلان صاحب شاہ جہاں پوری کا ذکر جی افسوسناک الفا مدورم نا توشکوارانداز اور وصلی شاہ جہاں پوری کا ذکر جی افسوسناک الفا کرسکتے ہیں ؟ فرض کیجئے ہیں نیا وہ بڑھا کہ ما نہیں یا توریس ججے مشاقی کا درجہ ماص نہیں اور بالغ نظری و تحقیق سے بی عاری ہوں لیکن گھٹے کاشوق ہے ، ضدمت کی مسب تو کیا ججے اس وقت تک انتظار کرنا چا ہیئے جب تک قرآن و مدیث ہیں گہی بھے دامن پر نہیو جائے اور حب تک شاہ ولی النہ حملی تعلیمات سے و سیع واقف سے دامن پر نہینے جا وُں ؟ یہ سب پکر بھی بزرگوار فرم کے معیار پر پورا اتر نامن ہے ، ورن دد کر دیا جائے گا ۔ کیا انہوں نے کہی بزرگوار فرم کے معیار پر پورا اتر نامن سے ، ورن دد کر دیا جائے گا ۔ کیا انہوں نے کہی سوچاکہ ان اوصاف سے متصنا لوگ قوروڑوں مسلمانوں میں سے شاید ہوت ہی کم نملیں لیکن ہر مسلمان کے لئے اس اوصاف سے متصنا ہونا تو لازم ہے ۔ مثلاً گفتاریس نری اور طائمیت ، انداز وصلاً کا نہیں بلکہ وصلہ افرائی کا ہو ، اسلوب ایسا ، ہوکہ متعلق شخص کو ابنی کو تا ہیوں کی تا کاموقع سلے نرکہ اس کا دل دونیم ہوجائے ۔ مولانا روم شف فرایا تھا ؛

علم را برول زن یا رے بود

لیکن بزرگوارفترم نے توعلم سے یہ کام نہیں لیا بلکہ وہی صورت بہیدا ک میاہی کہ :

کی جس سے بات اسس نے شکایت عزور کی قرآن مجید کے ارشاد میں " حکمت " اور " موعظۃ حسنۃ " کی تاکید ہے ، لیکن موصو مرفی المروری درون المرب سے کسر سے مصریحتے میں اندر سے اس کے جس المرب

طران بیرت ارس بیرت اول دونوں عنوانوں میں سے کسی سے مبی تحت نہیں آتا ۔ کیا مجرالیہ نے جو کچھ فرمایا وہ توان دونوں عنوانوں میں سے کسی سے مبی تحت نہیں آتا ۔ کیا مجرالیہ طالبانِ علم کو کمیم ہمدانی کاہم زبان ہونا چاہئے ؟ جو کہتا ہے :

زاہدانِ ایں زماں معیب ارحق و باطیسل اند هسدچه رامسن کرشوندایں قوم باور می کنم - شناه دلی انتدکی صنیعات آن کی اصلی زبانون میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانون میں شاقع کرنا. ۱- شاه دلی انتدکی تعلیمات اوران کے فلسفہ وکمٹ کے منتقعت مہلو وس پر عام نهم کمنا میں مکھوانا اور اُن کی طبابت واشاعت کا انتظام کرنا ۔

م-اسلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم جن کاشاه ولی الله اوران کے محتب کرسفیل ہے، آن پر جو کما بیں دستیا ب بو محتی بین انہیں میم کرنا ، تا کہ شاہ صاحب اوران کی فکری و انباعی نحریف پر کام کھنا کے لئے اکبیڈی ایک علی مرکز بن سکے -

۵- شاہ ولی اللہ اوراُن کے محتب فکر کی نصنیفات بڑھنینی کام کسنے کے دیے علمی مرکز قائم کرنا۔ ۱۰ - حکمت ولی اللہ کے درائ کے اصول و مقاصد کی فشروا شاعت کے بے مختلف ڈبانوں میں رسائل کام الم ۱۰ - شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشروا شاعت اوراُن کے سامنے ہو مقاصد نفے انہیں فروغ مینے اُ خرض سے ابسے موضوعات بڑجی سے شاہ ولی اللہ کا خصوص تعتق ہے ، دومرے معتقوں کی کتا بین فی

#### Monthly "AR-RAHIM," Hyderabad

شاه ولى الله كى تعليم!

أزرونسيه غلافرحسين مبلباني سسندوينويرستي

پرونیسترابانی ای سے سد بنعبر بی سنده و نورٹی کے رسوں کے معاد اور کھین کا مامن برکارہ اسکے اس کے مام بوروں ریاض اس میں مستقت نے صفات شاہ ولی اللہ کی ہوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے مام بوروں ریاض ا

## المسؤم الحارث المؤطاري

تاليف الدهلوب

شاه ولی اخد کی پیشه دکتاب آج سے ۲۴ سال پیسے تکوشکر ترین محلانا جیداف رستی مروم کے دریعتی جی بھی اس می جگر کھوا مروم کے تشریعی مدشیمیں بیٹر مع معرض شاہ صاحب مالات و ندگی اور المولالی فاری شرح اسٹی پراپ نے بورسرو مقدر رکھا تھا اس کا حراقات ہے۔ بنا اس استی اسٹوی میں اور اتی جندیں سے مفروت معدن کر ب ندگے ہیں اور ان کے وابیع مسئل و آب میریک آب کا اضاف کیا گیا ہے اور تقریباً براسے آخوس شاہ صاحب بنی موسسے و فریم کا ت جمعی نا اور شفری

## بمعرف (ناریس)

تعدّف كي تنيقت اورائس كانسلسف المعمات الكاموضوع مه و اس من صفيت في الأنساحب في آديخ تعدون كارتفاء ربحث فرا في من نغرالها في تربيت ووكي سيحي طبيث مناذل رفائز مؤاسبه إس من أس كالمبي بإن منه و تبيت دوركيد سيحي طبيث ومناذل رفائز مؤاسبه السامي أس كالمبي بإن منه و موجه

محمد سرور پرنش پبلشر نے سعید آرگ پریس حیدرآباد سے چھیواکر شاہم کیا،

### أبياد كاراتحاج سيدعب راجيم شاهجاولي

شاه وَلَي ٱلله اكتِ رَى كاعِلْم بِ لَه

4(11)

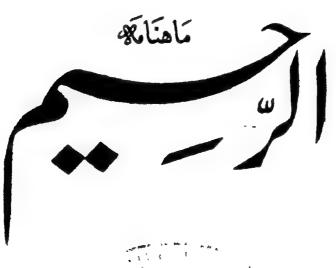

The second second

شعبة نشرواشاعت شاه وكي التداكيدي صدر جيدرآباد

# الرحيم

#### فهرست معنامين

| 6 mm  | عذبير                        | مشذرات                                       |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 4 1 1 | مولانا افتخارا حدبلى         | جرح وتعديل                                   |
| 409   | ستيده هنا                    | شاه ولى الله كى أيك نمايان خصوبية ، تطبيق    |
| 424   | مولانا إلوالفتح محرصغيرالدين | تقسيمعلوم دين صاحب ينابيع كي نظريس           |
| 414   | طغيل احدق ليشى               | اندسس کے ایک شہورقامنی کے<br>ابوالولیب دہاجی |
|       |                              | ابوا دسيد باجى                               |
| 494   | يروفسيرمح وايوب قاورى        | مفتى غنايت احسسد كاكودوى                     |
|       |                              | مشرتی پاکستان کے صوفیائے کرام                |
| A- &  | وفا رامشدی                   | چېسل غازي                                    |
| A1 •  | محوصب برود                   | تخيم وتبعره                                  |
|       |                              |                                              |

#### شذرات

او فروری کے شارے میں روئیت ہلاکے بارے میں چندگرا رشات بیش کی گئی تھیں ،

ہیں افسوس سے کہ جس فلوص نیت اور سن مقصد کے تحت انہیں بیش کیا گیا تھا، ان کواس بیت میں نہیں دیکھا گیا اور بارے بعض بزرگوں کویرگزارشات اور انہیں بیش کرنے کا انداز ناگوارگزرا اور انہوں نے ان کے بارے میں ناراصلی کا اظہار فرایا ۔ ہمیں اس کا ولی رہے ہے ۔ ہم لینے ان بزرگوں سے عرض کریں مجے کو الرحیم "کے پیش نظر بیلے دن سے بیر ہے کہ ملک میں علوم دنید کا وقار بڑھے۔ وہ اپنی امہیت وا قادیت میں اس مقام پر آجا میں ، جہاں آج دوسرے علوم ہیں ۔ اس کے ساتھ علما برکرام کا معاشرے میں مرتبہ بلند ہو۔ موام اور حکومت اُن کی باتوں پر کان دھری اور انہیں ابنا مرست ور مینا سمجدیا باتوں پر کان دھری اور انہیں ابنا مرست ور مینا سمجدیا مدرسہ میں محدود ہو کہ در دوج وسے مافلاتی مدرسہ میں محدود ہو کہ در دوج وسے مافلاتی مرتبہ باتوں کا مقددیت دے۔ دوج وسے مافلاتی رہنا ان خشے اور اس طرح مدت ہاکہ ساتھ کی در میں گئیل نو ہوسکے ۔

رویت بلال کا معاملہ تو سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ رفت گزشت ہوگیا اس لئے اس پر مزید بجث بے کار ہوگی۔ فعا کرے ایک سال بعد حب عید الفطرآئے تو اس طرح کی بدم رکی بیدانہ ہو اور حکومت جو ہرحال میں طک وقوم کی سیاسی احتماعی ، اُنفا می قوت کا مظہر ہوتی ہے ، اس کے فیصلے کوسب مانیں اور کم سے کم عید وغیرہ کے موقوں پر تو پاکستان کے اندر پوری مست متفق و تتحد نظر آئے۔

ہم نے فروری کے شمارے میں عرض کیا تھا اور اب بھر اوری دردمندی کے ماتھ اور اب بھر اوری دردمندی کے ماتھ اور اب بھر اوری دردمندی کے ماتھ اور اب مدع ونیاز عرض کریں گے کہ ایک قومی املاقی حکومت میں علماء کرام کا جورول ہونا چلیئے، اور ہو آج دومرے آزادمسلمان مکوں میں فی الواقع ہے۔ بدھمتی سے بھارے ال کے اکثر ملا اور میں اور اس میں وہ فرمنا اور عملاً امسس

غرض برمنصوبہ بندی کا دورہے۔ صرف معاشی منصوبہ بندی نہیں۔ بلکہ بودی قوقی و ملی زندگی کی منصوبہ بندی کا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور جو طک اپنے ہاں اس طوح کی منصوبہ بندی نہیں کرےگا، وہاں کسی قسم کی ترقی نہیں ہوسکے گی اوراحتیاج وفظ کت عام ہوگی۔ ان مالات میں مکومت پاکستان کو یک کی فرہمی زندگی کی جلد مرکزمیوں کو کسی نرکنگام کے شت لانا ہوگا ، اوراس وقت ہمارے ہاں جو فرقہ وارائہ اناد کی ہے ، تصاوم ہے ، آنتشار ہے اوراس کی وجہ سے عام ضیاع ہے ، اسے روکنا پڑے گا۔ اس کے بغیرکوئ جا مہیں ، مسلمان طکوں میں فعد ہے ، اور یہاں بھی یہ ہوگا۔ اس کے بغیرکوئ جا مہیں اور ذمہ داریوں سے بغیر مکومت اپنے فرائف اور ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا نہیں ہوسکے گی ۔

ہارے بزرگوں کو ان بدے ہوئے مالات کی تاریخی منطق کو تجنا چاہئے اور بجائے اسکے کہ وہ حکومت، ہارے نزدیک حکومت سے مرادکسی فاص شخص کی حکومت نہیں، بکم ادارہ کو مت سے متعادم ہوں اور مرمسلے برخواہ وہ رویت بلال کا ہو، نواہ مائی قوانین میں ترمیات اور فائدانی منصوب بندی کا ، حکومت کے فلاف مہم بھلائیں ، وہ اللاین نعیف کے فرمودہ مائی برحل کرکے حکومت کو میرے مشورے دیں اور اس کی گوتا ہیوں کی اصلاح کیں۔ وہ ہرمعا طے میں حکومت کے حرفی بن کرمیلان سیاست ہیں نہ کودیں۔ اور اسے آئے دن بر پیملنے نددیں کہ دیکھ لیا، عوام جائری سنتے ہیں، حکومت کی نہیں۔ اس طرح کا تصادم خطران کے

مكونت كے لئے اتنا نہيں جتنا على مك لئے - تركى اور دومرے مسلمان ملوں كى شالين آپ كے سامنے ہيں ۔ فرورى كے الرحيم بن بوكھ عومن كيا كيا متا، اس كا عرك ير مبذر تھا۔ اس سے غض الزام يا تهديد نتى ۔

مولانا عبیدالنرسندهی حب بجرت کے بعد واپس وطن آسے اور بیر جینڈوس درس دینا شروع کیا، تو مولانا کا کے بوتا نے بھی اُن سے شاہ وی الشرصاحب کی چند کتا ہیں بڑھیں رمزہ می کساری زندگی درس و تعریب میں گزری ۔ وفات سے پہلے کوئ دو سال کس شاہ ولی لئد کالج منعورہ ڈ بیر (سندھ) میں مدرس رہے ۔۔۔ مولانا مروم عربی، فارسی اورسندھی سکے بھی شاع تھے ۔ انہوں نے صرت مولانا ماج محود امروئی رحمۃ الشرعلیہ کی وفات برعربی بھی عرب کھا تھا۔ اس کی یا داب کک دلوں میں تا زہ ہے ۔۔

قارئین الرحم نے جناب الو بکر شبلی صاحب کے مقالات بار إ پڑھے ہوں گے، افسوس وہ بھی دستگاہ تھی اور سندھی وہ بھی دستگاہ تھی اور سندھی وہ بھی دستگاہ تھی اور سندھی اور سندھی آب نے بہت سی کتابیں کھی تھیں ۔ جناب الو بکر شبلی مولوی عزیز احمد صاحب کے واما دھے ۔ جن کی ساری عرموان استرائی الماقت میں گزری اور مولانا سے ماتد افغانستان ، روس اور جازیں رہے۔ مرحم کا وطن موضع تعربی ان صلح رسندہ عمد اللہ تعلیٰ خ بی رحت کرے ۔

## جرح وتعك بيل

مولانا افتخارا مدينى استاد شعبه معارض اسلامى كراجي يونيورسطى

" برح وتعدیل" اصول حدیث کی اصطلاح ل میں ایک اہم اصطلاح ہے اورشنہور عدیث ماکم نیشا پوری (متو فی مصلاح) سے توجرح وتعدیل کومِلم حدیث کا پیل اور اسس کی باز ترین مزل تک رسائی کے لئے کیک بڑی برطعی قراد دیا ہے ۔

الدی کے اوماف وضائل کی تھیں کے بعد اُس کے اُن عیوب کا اظہار ہو اُس کے اُن عیوب کا اظہار ہو اُس کی روایت میں مارج موں ، جرح کہلاتا ہے ۔ یا دونوں (جرح وتعیل) وضائل کی تحقیق کے بعد یہ بتاناکہ راوی تحقیق کے بعد یہ بتاناکہ راوی تحقیق کے بعد یہ بتاناکہ راوی تحقیق کے معتقل لیک علم کی حیثیت رکھی ہے ۔ یعول اہم ماکم درامسل دو افراع ہیں ،جن میں ہر نوع مستقل لیک علم کی حیثیت رکھی ہوئیں ، جرح وتعدیل کی خرکوں تعریف سے دوباتیں معلوم ہوئیں ، مختلف آرا مربول ؟

ایک تو یہ کرج و تعدیل نقد امادیث کے متلف طریقوں ہی ۔

10 ایک طرفتہ ہے اور اس کا تعلق مدیث کے نعنس مضمون سے نہیں بلکہ راویان مدیث یا نامتر ہونے کے بیان سے ہے ،اوردومری بات یہ کر وکو علم جرح و تعدیل کامق اس کی غرض وغایت به بے کہ اسا د سے تمام رواہ میں سے ایک ایک راوی کوجمہ ک کسوٹی پراچی طرح پرکھ کرمدیٹ کی صحبت وسقم معلیم کی جائے ، اس لئے اس ۔ اونوں کی اُن مقات و معسومیات پرویسع اور گہری نظر ہوئی میا ہے ، جن سے اُن کو كروه روايات متاثر بوسكتي بيرا ورجؤنكه ان صغات وخصوصيات كايكسال علم سب نہیں ہوتا، بلک اس کا بہت کھ وارومدا رورا نع معلوات برا ور راولوں کے مال وماما واتفیت ماصل کرنے میں محنت وکاوسش پرہے، اس الے راویوں کی تقامت ك ضعف اودعدم التبارك بيان كيف من مخلف المُدُفن مختلف نقطة نظر يبيش كيد اس کے باوجود بقول علامہ طاہر الجزائری (متوفی شیست الم استعمار وایات کے ائمہ میر طبقة واحدك دوناقدين بمى سيعت راوى كى توثيق برمتفق نهبي بوسك اوردكم الوی کی تصنعیف پرمتفق ہوئے ، مین کھی ایسانہیں ہؤا کہ طبقہ واحدے دونا قدین نے متفقہ طور رکسی صنعیف ماوی کو ثقر قوار دسے دیا ہو یاکسی تقراوی کوضعیف محمیرا اس صورت علل کی بنا پر ہاسانی یہ بات مجی جاسکتی ہے کدائر فن کے نزدیک وتعدیل کے باب یں جوفرق مراتب ہے وہ بیساکہ پہلےذکر کیا گیا، ایک قدر تی تیجہ معلومات کی کمی بیشی اور رواق کی مالتوں کے لیک لیک جزئیے کی جمان بین پیں میں محنت و کے درمیان فرق کا ۔

لاويول كے انواع درجات

دومسدى بات قابل ذكريه سب كه احاد صحت وستم کے باب میں چونکہ را و او

سله توجیرالنظرانی امول اویژ من ۱۱۲ (یه وّل ددامل مامه ذبی کاسے، جنانج وتعديل يركفتكوكرت بوسة اس كا واله علامه ابن جرف ابني نثرت نخبة الفكرياس ديا-

مدالت اور ضبط دونوں کا لحاظ ہوتا ہے ،اس سے ان دونوں (عدالت وضبط) کے دوات کے تفاوت کے لحاظ سے روا ہے افراع درمات نوتک پہنچنے میں -

ا عدالت اورنسط دونون میں اعلیٰ درم

٢ \_ عدالت بين اعلى درجه اورضيط من متوسط درج

س مدالت میں اعلیٰ درمہ اور ضبط میں ادفی درجہ

س منطيس اعلى درمراور عوالت يس متوسط درم

ه \_ عدالت اورضبط دونون مين متوسط درم

٧- عدالت من متوسط درم اور صبطيس أونى درم

ے۔ مدالت ساوئ درم اورضبطیس اعلی درم

٨ - عدالت ين اونى درم اورضبط بين متوسط ورم

۵ عدالت اورضبط دونوں سادن درجہ

له عدالات . يبنى مسلان مونا . عاقل و بالغ بونا . اود اليسه كلكا حاص بونا ج تقولی الد مروت كاسبب بناری به تقولی سه مراد مترک علی دختی اود میوات سے باک معاف بولا سب ، اود مروت كامطلب ب تعصب كا م بونا ، ضد كا نه جقاا ود دقار كا الك بولا ، اثر ن نجة الكل سب ، اود مروت كامطلب ب تعصب كا م بونا ، ضد كا نه جقاا ود دقار كا الك بولا ، روایت سب ، اس كی دقیس بی (۱) ضبط صدر ، یبنی شنی بون روایات كواس طرح یا و ركه نا كه بوت ساخ كلعت اور با وقت ملیک مشیک دم براسك و اس طرح یا و ركه نا كه بوت ساخ كلعت اور با وقت ملیک میموعات كولكومی لينا و دابتدات ساخ مدیث سے انتهائ اواتک بر و تسم كان فيروت بدل سب بات ركه ا - شه توج النظر و معیا دالاحتوال -

تغہیم مدارج کے لئے الفاظ | اس بنا پر تعدیل کے مراتب و مدارز كرنے كے لئے الكم فن نے متعدواور الفاط استعال كئ جاتيب ، مثلاً تعديل كي احتى الناس - ثقة كثقة - ثنه جِهُ حِهُ مَ حَافظُ عالمُ \_ ثقةً - متقنّ - صدرتُ . مامون - لابا. وغیرہ کہ ان الفاظ اور فقول سے تعدیل کے درجات کا تفاوت بآسانی سمجریس آج مشلاً کسی داوی کے بارہے میں اونٹق الناس کا فترہ استعال کرنے کا مطلب یہ ہے اورضبط دونول می اعلی درج کا مالک ہے اور تنقعة شقة کے الفاظ استعال كرنے یہ ہے کہ راوی کا مرتب ورج اول کے راوی سے کم ہے ، وعلی ھذالقیاس ۔

اسى طرح جرم كے اطہار كے لئے متعدد اور منافت الفاظ استعال ہوتے ، كذب الناس كذاب - فيهضعيف - فيه لين - فيه جهالة - ليس لیس بشی؛ - لایکتب حدیث وغیروکران الفاظاور فقول سے جرح کے کا تعاوت بآسانی سامنے آجا تاہے، مثلاً کسی راوی سے بارسے بیں اکذب الناس مطلب یہ ہے کہ دروع کوئی کویا اس کی کھٹی میں پڑی ہوئی ہے ، اورکسی کے بار۔ فیت ضعف کینے کامطلب یہ ہے کہ وہ عدالت اورضبط دونوں میں مذکورہ اد سے بھی محرا ہؤاہے۔

اس سلسلمیں برایک اہم بات مجی یا در کھنے کی ہے کہ اٹرہ فن سفے کہا۔ تعدیل پرمقدم ہے،لیکن اس کے لئے ترط یہ ہے کجرح کی وجوہ معلوم اورستند ہو اگر جرح کے اسباب ووجوہ معلوم نہ موں مامستندنہ موں توتعدیل مقدم سے ناجا کرا جرح مقبول نيس، نيزمون ايك محدّث ى جرح يامرف ايك كى تعديل كافى نهين . ضبط وحفظ پرجرح کے اسباب ووجوہ الله کا منظومفظ پرجرے کے

ذيل اسباب ووجوه بي ١-

غلطی کرے ، ایسے ماوی کی روایت کومنگیکتے ہیں ۔ ا فعقلت مینی راوی کے ضبط وحفظ میں کمی اُس کی خفلت وب توجی کانتیج ہو، ایسے رادی کی روایت کوجی منگر کہتے ہیں ۔

۷ - وہم - بینی داوی میں وہم پایا ما آب اوراس کے دہمی ہونے کی بنا پراس کے ضبط و حفظ یس کی آگئ ، ایسے داوی کی روایت معلل کہاتی سے -

م ۔ سُوءِ حفظ۔ بعنی راوی سبیان اور ما فظری خران کا شکار ہوگیا۔ اگر سُوءِ حفظ لازم ہے ،
یعن منتقل طور پر ما فظر نے جاب دمت دیلہے توایت راوی کی روایت شاذ کہلاتی
ہے اور اگر سور حفظ اُ سے لازم نہیں ہے بھر کہمی کہمار ہوا ہے تواس کی روایت
مختلط کہلاتی سے ۔

۵- مخالفت القائف واوی کاکسی روایت میں ایسی بات کرنا جو دو مرے تعات کی بیان کردو اس روایت کے خلاف ہوء اس کی متعدد صورتیں ہیں ، -

بين رود الدين مندي مندي كيد برماد راكيا -و -- مدرع اوس ناد - سلسلة سندي كيد برماد راكيا -

مسدرج المن - من مديث من كوئي زياد في كردي كي -

و مقلوب من صدیث کے الفاظیں تعقیم و تاخیر کردی جائے ۔ شاقا روایت میں جس جگہ چھرہ و وال حصفی کہد دیا گیا اور جال خی ہے وال جھر کہ دیا گیا، یا سند کے اساریں تقدیم و تاخیر کردی جائے ۔ شاق مرة بن کعب کو کعب بن مرة کہ دینا ۔

. مضطرب كسى مقام يرتبديلي به اليكن كوف مراقع منين -

و مصوف ، تن یاسند کے کسی کلم کے نقط میں تغیرکر دیاجائے اور صورة الخط باتی رسب مست الله ابن مراجم کو بعض نے ابن مزاحم

لم ديا ہے -

و \_\_\_ بخریف مین یاسند کے کسی کلمد کا اعراب بدل دیا جائے اور باق ریاح کے اور باق میں کا تلفظ عقیل سے کرنا۔

واضح رہے کہ کسی راوی کو اس کے ضبط وحفظ کی بنا پر جروح قرار دسیف کے لئے ۔ نہیں کہ اس میں یہ سار سے اسباب و وجوہ بائے جائیں، بلکدان میں سے کسی ایک کا بھی کس کے جروح ہونے کے لئے کانی ہے ۔

عدالت پرجرے کے اسباب و وجوہ انگر فن نے پائی بیان کئے ہیں :-

ا- كذب- ينى راوى ابنى بيان كرده روايت بين كذب كا مركس بوا - ليك

م - إنتهام كرس - يبنى راوى كالسروايت بن نو كذب تابت مربوا جواس في بي المسلم كرس ما الماس ما الله من المسلم بي المسلم كالزام واتبام ب المسلم كالزام واتبام ب المسلم كالزام واتبام ب المسلم كالما تي مي دوايت متروك كملاتي مي -

م رفسی دین دادی گذاه کیره کا مرکب پایاتیا یا گذاه سفیره کا با ربار اسکاب کرتار ایس ایس می دادی کردایت کید و ایت کے لئے بھی منکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ۔

مم جہالت ربین رادی کا اپنے نام یا مالات کے الفرسے نامعلوم ہونا۔ ایسے راوہ مہم کہلاتی لئے۔

۵-بروست - بین کسی ایسے عقیدے کا اُمتیار کرناج کتاب وسنت کے خلاف ہ ایسے مل کو عبادت قرار دے دیتا جس کی کوئی اصل کتاب وسنت میں ر راوی کی روایت مُبتَدُع کہلاتی ہے ۔

> له ، که توجیرالنظرص ۲۹۱ -گه ، پیمه ، هه ، که نثرح نخبة الفکروتوجیراننظر.

برعت كى دوشافير بين ، - (١) كا فراند بدعت . يعنى افتياركيا بؤا وه مخيده يا بطورعبادت كيا جائد والا ودفعل وثل جونصوص قطيد كمري فلاف بو . (٧) فاسقان بدعت ـ بونصوص قطعيد كمري فلاف نه بو .

یہاں یہات بی منظرے کہ عدالت کے لحاظ سے کسی داوی کے جروح ہونے کے سخت یہ صوری تہیں ہے جروح ہونے کے سخت یہ صوری تہیں ہے کہ ان یں سے کہ ان یں سے کسی ایک کا جی پایا جانا اس کے جروح ہونے کے لئے کا فی ہے ۔

صرورت واہمیت اور کی بہات کراس جرح و تعدیل کی خودت واہمیت کیا ہے؟

وہ کون سے اسباب سے جن کی بنا پر محدثمین کرام کو راویوں کے مالات کی جان بن عمری مرف کر دیں۔ لیک لیک شہر گئے ، راویوں سے ملے ، اُن کے براویوں سے طاقات کی مالات کے ملک تعارف سے رابط بدیا کیا اور جو رواۃ زندہ نہ تے ، اُن کے دیکھنے والوں اور اُن کے مالات وضائل سے واقعیت رکھنے والوں سے معلوات

له ترح نجة الفكروتوجيدالظر

الزميسم حيدرآباد

471

حاصل کیں اوراس طرح راویان مدیث کی نی زندگی ، ان کے ملبی طورطرفیوں او ،

ہرگرمیوں کی بابت کمسل معلومات ہم بہنجا بین حالا نکریہ کوئی نوشگوار کام نہیں ہو ،

اخلاق دکردار کے ایک ایک مجزئیر احد آن سکے ظاہر وباطن سب کو کر میا جا۔

یے کریہ کوئی نوشگوار کام نہیں ہے بلکہ بظاہر اُس ناننت سکے خلاف می معلوم ،

تب کسی اور تدام کی بابت دی گئی ہے ۔

له کا تحسیسُوا ولا بچسَسُوا . . . . . ولا تدا بُروا وکونوا عبادَ الله انحواناً ر یسی کسی کی مختی حالت کی کریونه کرو اور در حیب بی کی کرو . . . . . اور نه پیچریج برائی بیان کروا در اسے اللہ کے بندو، بجائی بھائی بن کرن و۔ اور ترندی بی بیروایت ہے کہ اذبت دبہنجا وُاور نراُن کو کی جیب وصیت کا ہدف بناکر ڈیل و) ترندوکی اور نران کی جب جی کے۔ ہو کر مسن مقل کے بل ہوتے برنہ قرآن پر حل حکوسید اور ندایسا عل اسلام کومطلوب اور عندالند معتب -

اس کے ضروری مخاکر جلی امادیث وروایات کی کھیوں کو میرے امادیث کے دور جسے اس کی کھیوں کو میرے امادیث کے دور جسے سے بنال کر بھینک دیا جائے اور یہی وہ دوسری راہ تھی جو ومنع امادیث کے فقتے کے بعد اس کے الشداد کے لئے انعتیار کی گئے۔

ربی بجسس اور تدایر والی بات ، تومعاط چرک دین کا تقا ، رسول اور رسول ک ارشادات اور رسول کے اسوؤ حسن کا تقا اور اقت کی اصلاح اور آست کی بقا کا تھا ، اس افید ، اس معتمد اور اس نقط نظر سے خلوص نیت کے ساتھ ، دین کی فیر تواہی اور حافلت کی غوض سے یہ کام کرنا اس جمافت کی زوجی نہیں آنا ، جو جسس اور تدائر کی بابت دی گئی ہے ۔ لذت نفسس کی خاطر جو میب جینی کی جائے ، یا معاشر سے جی فسا داور مجال دی گئی ہے ۔ لذت نفسس کی خاطر جو میب جینی کی جائے ، یا معاشر سے جن فسا داور مجال میں اور تدائر ہو وہ نابسند بیواور مینون سے ۔ چنا بخر محد تین کوم اور انک رجال نے بیم جواب دیا تھا ، جب ان کے سلمنے شخب سے اور تدائر کی حافقت کے قبیل کی باتیں کی گئیں ۔ مثلاً

• \_\_\_ ابو بكرس خلاد في ايك مرتبر على بن سعيد القطان سي كماكر ١-

ا دروف یدکد اس ممانوت کی زدیں نہیں آتا بلکہ قرآن وحدیث کی دوسے دین اوراس کے نظام کوفساد اور بھاڑے محفوظ رکھنے کے لئے اہل ملم پر بے ذمر داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کریں مثلا ارشاوالہی ہے کہ إذا بھائے گئر فارسی مبنی بنیا کہ تشکید تی جب کوئی فاسی تمہارے پاس کوئی خرے کرائے تو خوب تحقیق کرایا کہ و۔اورادشا درول ہے کہ "فابرکا خطرہ کہ تعلی اول ہے کہ "فابرکا خطرہ کہ بھرصنورا کرم لینے دیوگئے ہوجائیں اوراس سے جس کے موضورا کرم ملی المذائی مدالہ کی اس سے جسے کتے ہوجائیں اوراس سے جس اورآب (می اللہ علیہ کام کا افرائی کرم اللہ ایک منالے شخص ہے بنیا دی طور پر جرح سے اورآب (می اللہ علیہ کام کا انسان ہے ، بنیادی طور پر جرح سے ۔ نیز طفائے طرشوں اور دومرسے بہت سے محاب نے دوایت اور شہادت کے باب میں جرح و تعدیل کی ہے ۔

در کیا آپ کو اس بات کاخطرونہیں ہے کہ جن لوگوں کی روایات آپ فے ترک کردی ہیں ، وہ کل قیامت کے دن عدالت اللی میں آ ب کے مذعی بنیں ؟

ي كيلى بن معيد القطان في جواب دياكم ١-

" أن كا مدّى بونا اور مجه أن كا مدّعا عليه بنيا منظور سے اور ابند سبب بنسبت اس كے كه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كا مدّما عليه بنول اور وه ميما كريان بكر اس كه كه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كا مدّان مبير كيا ؟ " مريان بكر اور فرايش كيا ؟ " مسلم الله مدته كذب كو دوركيول منبي كيا ؟ " مسلم الله تراب خشى في امام احمد بن صنبل سے ايك مرتب كها كر ا - اور علما ركى فيبت اور عميب جوى نه كيا كيا كا ي

«ويجك، لهذانسيخةً ، كَيْسَ لهٰذَاغَيْبَةً ؟

(افسوس ہے تم پر، آنا می نہیں سجھے کہ ینصیحت ہے، دین کی خ والے۔ ہے، یہ غیبت نہیں ہے) -

• - عبدالتٰدین مبارک سے ایک صوفی منش بڑوک نے ایک مرتبہ کہا کہ :-الاغیبیت اورعیب جوئی کرتے ہو ؟ "

انہوں سفے جواب دیا کہ ،۔

الا آپ تو چپ ہی رہیے، جب کہ آپ اتنا بھی نہیں کھتے کا کھوا اُ کی تعبیق نرکی جائے توحق وباطل کے درمیان تیز کیسے ہوگی اور ہم حق کو باطل سے کس طرح بہجان سکیں گئے ہے؟

سارے رفت بند کے میک اوض امادیث کانسدادی تدبیروں میں ایک ان

اورعظیم تدبیریمی ، جومحدثین نے افتیا دکی - المنا مناسب ہے کہ وضع احادیث اوراس کی انسدادی تدابیر بر لک طائران نظر ڈالی جائے ، تاکہ جرمے و تعدیل سے متعلق ہو بات کھی گئے ہے ، اس کی ایھی طرح وضاحت ہوجائے ۔

جہان کک وضع احادیث کا تعلق ہے تو اس کا سراغ یا نے سکے لئے اس برترین تو کی طرف اشارہ کا فی ہے ، جو حضرت حتمال کی خلافت کے آخری چند برسول میں فلنہ برداز عناصر نے چلائ تھی اور جس کے نتیجے میں خلیف کا است کی شہادت کے سانح سے امت مسلمہ دوجا رہوئی۔ اس تحریک کا مرغہ عبداللہ بن سباتھا۔ یہی ابن سبا وہ تخص ہے جس نے جعلی احادیث گھڑنے کی ابتدائی ، چنا پنر علامہ ابن جرعسقلانی الم شعبی (متوفی سائھ) کے حالہ سے کی عقد بین کہ د۔

اول من كنب عيدالله بن سبار سب سي بيه جس في مويث كري وه عبدالله بن سبار تقاء

خرص فلاقت ماستده کے آخری دورہی سی سیائیوں اورمنا فوں نے مسلانوں بیں اختلاط وارتباط پیدا کیے اپنی مقصد ہماری کے لئے احا دیث گو کر پھیلانی نروع کر دی تھیں ہے۔ لیکن اس وقت بہر حال صحابہ تھے ، جن کا کسی فقن پر دارنے قول کو مرف کذب کہ دینا ہی اُس کے ابطال کے لئے کا فی تھا، پھر بھی انہوں نے فورًا اس کا نوشس لیا اورامت مسلمہ کو یہ رہنائی دی کر کسی روایت کو قبول کینے کے لئے ماور دومرا معیاریو میا طلب کی جانی چا بہر کی داغ بیل صفرت عرب فرال گئے تھے ، اور دومرا معیاریو دیا کر اسلامی کلیات اور اسلامی تعلیم کی روح سے جاما دیث مطابق ہوں ، مرف انہی کو قبول کرنا چا بیئے ، اور قرآن جس فرر و بھیرت اور حکمت و دائست کو آئری بیں بیدا کرتا ہے ، اور خرت میں بیدا کرتا ہے ، شاف کو تھی بی بیدا کرتا ہے ، کرنا چا بیئے ، اور قرآن جس فرر و بھیرت اور حکمت و دائست کو آئری بیں بیدا کرتا ہے ، کرنا چا بیئے ، اس کی جانب حزت میں نے اُس کی جانب حزت میں نے اُس کی جانب حزت میں نے اُس کے خالف جو چیزیں ہیں ، اُن کو ترک کر دینا چا بیئے ، چنا نے اس کی جانب حزت میں نے اُس کے خالف جو چیزیں ہیں ، اُن کو ترک کر دینا چا بیئے ، چنا نے اس کی جانب حزت میں اُن کو ترک کر دینا چا بیئے ، چنا نے اس کی جانب حزت میں سے دانست میں میں اُن کو ترک کر دینا چا بیئے ، چنا نے اس کی جانب حزت میں اُن کو ترک کر دینا چا بیئے ، چنا نے اس کی جانب حزت میں میں اُن کو ترک کر دینا چا بیئے ، چنا نے اس کی جانب حزت میں بیا کرا

له سان الميزان ج س ص ٢٨٩ -

سے تغییل کے نئے واضلہ ہو" تدوین مدیث" (مولانا مناظراحسن گیلانی)-

اس طرح ربہنائی فرمائی کہ ،۔

حدَّاثُوا المناس بسما يعرفون ودعوا ﴿ لَوْكُونِ عَامِينَ بِيأَن كُرُوجِ الْبِيعَ المُورِ موافق بو، جن كولوك جلستة بهجاست بين اور

ماينكرون -

ال كه الغ ما الوس بول ، ان كويمور وو-

اوراس كاتشورى من صاحب فتح الملهم مد كلفة بن كمرد

" يعنى ماؤس، مانى يجانى روايتوس كے يوموافق بور ياان مي محت ك ن نيال اورسيائ كى ملاات بائ مائين "

امد حفرت عبدالسُّرى مسودة كم عضهور شأكرد علقرسف اس اندازمي بيان كيا مد مدینوں میں بعض مدینی ایسی بیں کران کی روشنی ون کی روشنی کی ما نند بہچان لی جاتی ہے اور بعض الیسی میں جن کی تا رکی رات کی تاری جیسے ہے ص سام الأس د بوط ي

اورربيع بن فيتم اسطرع سجهات بين كه ١٠

« بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کی روستنی ون کی روشنی مبسی ہوتی ہے جس سے ہم ان (ک موت ) کو جان جاستے ہیں اوربیش ایس ہوتی ہیں جن کی تاریل دات کی تاریل حبیبی ہوتی ہے جسسے ہمان (کے سقم) کو پہچان للت يوسي

معردن والوس اودمنكر وفيرانوس باتون يستميز كسني كاب فكرى وحقلى معيذ بنيادب جس راع على عد أي كام في الكمستقل علم العداية "كى عادت كمرا یعنی عبدصحاب کے بعدجب اسلام دخمن عناصری مرگرمیاب برست کسی اورجعلی احادیث اشاعت کے باب میں ان عنامرکی ناماک کوشسٹیں تیز ہوگئیں توان کی کا دستانیوں کے

له تذكرة العفاظرة ١ص ١٧ كوالر تدوين مديث - كه ظافطر بوتدوي مديث -سطه ابن سعدي ٢ ص ١٢٩ بوالدندوين جديث - سله معودة على المحديث أورع م

و النداد كه ك نقد احا ديث كا بامنا بطرابهام كنابرا اوداس كه التح حفرت على وغيره صابة كرام ك دوراس كه احول صابة كرام ك دى بوئى روشنى ، يعنى متذكره بالاحياركي رقبنائ يس دمايت اوراس كه احول كى بامنا بطر تدوين عمل بين آئى -

ید درایت کویا وہ اندرونی شہادت ہے جس سے حدیث کے نفسس مضمون پرجث ہوتی ہے اور حدیث کے نفسس مضمون پرجث ہوتی ہے اور حدیث کے نمایت کے است کے اس مقرراور مدون کئے ۔ است

یه اصول وضوابط علیب بغدادی ، ابن الجوزی ، حافظ الواسحاق ، سخاوی اورا ابنج بعد عسقلانی اوردو مرسد ائم فن این این این طور پر بیان کئے بیں ، اور ان سبول کو حضرت شاہ وی الدھ کے بیر ، اور ان سبول کو حضرت شاہ وی الدھ کے بیر امتو فی اسلامی نے اپنی کمار دیا ہے مساجر اور سے شاہ عبد العزیز محدث دبلوی امتو فی اسلامی نے اپنی کمار میں جمع کر دیا ہے ، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مہروہ روایت نا قابل متبارہ ، سبونس قرآنی یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے اس طرح مخالف بوکد کسی تا ویل کی گنهائش مدید ہے۔

• - بورٹری اصول و قواعدیا عمل ، یاحس دمشا ہدہ یا حسبور تاریخی واقد کے خلاف ہو -• - جس کو تنہالیک ہی شخص ایسے لوگوں سے روایت کر رام جوکم ان کے دوسرے شاگرد

اس دوایت کومیان نبیش کستے ۔

ه ..... دوایت ایسی موجس کیاجاننا اورجس پرس کرنام مکلف پرفرض ہے گر اسے تنہا ایک بی شخص بیان کردا ہے -

ا البین الفاظ کے تعافی میں المام کے الفاظ کے تعافی میں ہوری ماتر تی ہو یا البین معنی ومفہوم کے الفاظ سے تبوت کی شان اور وقار کے خلاف ہو۔

· \_ روایت میں کسی کوکسی کام کے کرنے میں انبیا رکی طرح مشخی تواب گردانا گیا ہو -

و ۔۔۔ روایت معمولی ہاتوں پر بڑے بڑے انفا مات کے وعدے یا اوفیا سی بات پرسخت ترین مذاب کی دعمی مرشتمل ہو-

و \_\_\_ روایت ابل بدعت کے کسی عقیرہ و مذہب یاعل کی ترجان یا اس کو تقویت بہنجا نے والی بو (بدعت کا اصطلاحی مفہوم بہلے گزرچکاہے) -

لیکن ان اصول و قوا مدیں بعض قدرتی خامیاں تھیں ، مثلاً ۱-

اله تفسیل کے لئے ملاحظہ ہو تدوین مدیث اورمرز علوم الحدیث نوع موا -

كرك بيان كياجات .اب اگر صرف اندرونى شها دت اور درايت ك اصول و منوابط بر إورا اترنابى كسى روايت كو حديث رسول قرار دين ك ك كانى بوتو خكوره دونون طرح كى باتين مديث رسول قرار ياجائين كى، عالاكم حقيقت اس ك خلاف بوكى -

٧ - درایت کے معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہی روایات کے معنامین کی صحت وقع کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکت ہولین کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکت ہولین است علی میں بہت سے ایسے مراحل بھی آتے ہیں، جہاں بات غیب میں جلی جاتی ہے، تو پھر درایت کے معیا ر پر پکھ کرغیب میں نشر کی جوجانے واسلے مضامین روایات کی جلئ کی شمل کیا ہوسکتی کیے ۔

ما ۔ اس میار کا استعال کوئی آسان کام بھی نہیں، کیونکہ اس معیار کی ٹوعیت ہی توہے کہ چند کتی اصول وضوابط بنا دیئے گئے ہیں ، جن کی روسٹ نی میں حدیث کے مضمول کی صحت وستم کے بارے میں فیصل کیا جا آہے ، لیکن : -

#### نه برکسسر بترامشد قامنددی داند

یعنی اس کے استعال کا صیحے سلیقہ انتہائی دشوارہے۔ اس کے لئے بھانتہا مشق و مزاولت اور تجربہ ومشاہدہ کی صرورت ہے ، جس طرح طب ، کہ اس کے فریعہ سے انسان تشخیص امراض کے کئی علامات و آثار اور اسباب وطل سے واقعت تو ہوجا آہے ، گر صف طب جان کینے سے آدمی حافق طبیب نہیں ہن جانا بلکہ شخیص امراض میں درک وجہارت کے لئے نہ جانے گئے یا جربیانے پڑتے ہیں ۔

اس طرح دوایت کے معیار پر علی کرنے سے کا حق عبدہ برآ ہونا دشوار بھی تھا اور یہ معیار اپنی بعض قدرتی فامیوں اور فلاکی وجرسے احا دیث کی تنقید و تنقیح کے لئے کانی بھی دیتھا، اس لئے ناگر پرتھا کہ محدثین کرام جعلی مولیات کے سارے بھر در وازوں کو بند کرتے۔

ا پنائ بعض اسلام تیمن واضعین مدیث نے اپنی افراعی بات کومدیث رسول بناکران دونیل برای در در وازول سے در معکانے کی کوششش می کی تھی -

اس بنار روایت نے لئے سند مدیث کابیان کمنا لیک الازی اوراہم ٹرط قرار دیگئ اوربرالٹزام کیاگیا کربیان کی جانے والی ہردوایت یا انعذی جانے والی ہردوایت سندے ساتھ بیان اور اخذ کی جائے۔

چوسندے سا تو مدیث روایت کے جانے کی اس پا بندی کا یہ مطالب اور تقامنا مشاکہ رواۃ مدیث کا ہے مطالب اور تقامنا مشاکہ رواۃ مدیث کے مالات وسواغ کی بھال بین کی جائے ، ورز بھرسند مدیث کا ہوا نہ ہونا برابر ہوتا اور خا د پُری کے لئے زید، عرو ، بکر کا ایک ملسلہ بناکر دکھایا جا سکٹا مقا ، اور بھی عیّاروں نے ایساکرنا بھی چا ہا مقا ، لیکن ان کی چل دیمی ۔

الندا راولوں کے اخلاق وکروارے ایک ایک گوشے کی انتہائی اختیاط اور دیدہ وری کے ساتھ تحقیق و تفتیق و تفتیق کام کے اور اسپینکڑوں محزمین نے اپنی عمرس اس کھی کام کے اور وقت کو دیں اور جانکا و مشقتیں اشماکر ایک لیک گاؤں، لیک ایک شہر، لیک لیک گیک و بید محرم دیں اور جانکا و مشقتیں اشماکر ایک لیک گاؤں، لیک ایک شیر کی دان دانہ جمع کیا یہاں تک کہ اسمار الرجال کا وہ عظیم الشان فن مدق ہوگی، جس کی نظیر کسی وائد دانہ جمع کیا یہاں تک کہ اسمار الرجال کا وہ عظیم الشان فن مدق میکھ کر آج اغیار تک یا عقاف کرسے یہ جمور ہور سے ہیں کہ د۔

در کوئی قوم دنیاش ایسی گزری نه آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسار الرجال کاعظیم الثان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج بانخ لاکھ اشخاص کے پورے بورے مالات معلم ہوسکتے ہیں ؟ اشخاص کے پورے بورے مالات معلم ہوسکتے ہیں ؟ (ڈاکٹر ایر نگر ۔ جرمی مستنشر ق)

ین اسار الرمال و ریکار دسی جسی راولیل کی و ساری صفات و صوحیات کا فی تقیق و تنقی کے بعد درج اور محفظ کردی کئی ہیں ، جن سے اُن کی بیان کردہ روایتی متاثر بوسکتی ہیں ۔ اسی ریکارڈ کی بنا پر داوی کے مقبر یا نا معبر ، ثق یا فیر تق بوسنے کافیط کیا جا تا ہے اوراس فیصلے کے بعد روایت کی جو نوعیت متعین ہوتی ہے اور اس فیصلے کے بعد روایت کی جو نوعیت متعین ہوتی ہے اور جس درج میں درج میں دو روایت مجد باق ہے ۔ شریک ہونے کا وہ جی حاصل کرتی سے ، اسی درج میں وہ روایت مجد باق ہے ۔ اسی درج میں دو روایت مجد باق ہے ۔ اسی درج میں دو روایت مجد باق ہے ۔ اسی درج میں دو اور کیفیت رواۃ کے لیاظ سے میڈیین نے احادیث کی اسی درج میں دواۃ کے لیاظ سے میڈیین نے احادیث کی سے احادیث کی اس کے تابید کی سے احادیث کی سے احدیث کی سے

منلف درجات قائم کے ہیں، کہی کومتسل کہا جاتا ہے ، کئی کومسل اور منقطع کسی کے لئے صبح کی اصطلاح ہے ، کہی کو طن کہتے ہیں، اور کوئی منعیف کے شاری آتی ہے، پر کوئی صبح لذات ہے ، کوئی حمن لذات ہے اور کوئی حمن لغیرہ اسی طرح ضیف کی مختلف شاخیں چھوٹتی ہیں ، کسی کا نام معلل ہے ، کسی کو شاذکے نفظ سے تعبیر کرتے ہیں ، اور کوئی منکر کہاتی ہے ۔

تاليفات

وَالْعِصْيَانَ ﴿

یہ ایک نا قابلِ انکار حقیقت ہے کہ صحابہ کی بابت قرآن شہا وست ویتا ہے کہ کُٹُ مُنْدُ خَدْ بُرِ اُسِتَا ہِ اُحْدِ جَتْ اِللَّا سِ الَّا يَدُ اِلْمِ اللَّهِ الْمُرْدِينَ

امّت بوج لوگوں کی اصلاح کے لئے میدان میں لائ گئے ہے اوردد نیرِ امت " بھی کیسے ؟ .... وَلَكِنَّ اللَّهُ حَتَبَ إِلَى اللَّهِ عَتَبَارِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَتَبَارِ اللَّهُ عَتَبَارِ اللَّهُ عَتَبَارِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَتَبَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَل

الْإِيشَانَ وَنَ يَنَدَهُ فِي كُوْ بِكُوْ كُو كُومِوب بناديات، اوراس (ايان) سے وَكُرَة الكُفُدَ وَ الْفُسُونَ مَهَارے داوں كومزين كرديا باور كفر و

فِق اورمعصيت عنهي متنظر كرديا ب

یہی نہیں بلکہ قرآن نے صابۂ کرام کویہ دستاویز صدق وصفا بھی عطا فرایا ہے کہ دینی اللہ عندے ودضوا عند۔ اس نے صابۂ کرام کے بارے میں است مسلم کا بالاتفاۃ یہ فیصلہ ہے کہ الصحابۃ کلھے عدول صدوق (سارے صابہ ملالت اور صلاقت کا منصب رکھتے ہیں) اس بنا پرظا ہر ہے کہ اس ملم (جرح و تعدیل) کے جیلہ عمل میں وہ اصحابہ کا منصب رکھتے ہیں، لہٰذا لا محالہ اس ملم کی کارفر مائی کا آغاز دور تابعین سے ہونا چاہئے تا اور ہی جہتے اس ملم کی کارفر مائی کا آغاز دور تابعین سے ہونا چاہئے تا اور ہی جہتے ہونا چاہئے تا اور ہی جہتے ہونا چاہئے تا دور تابعین سے کہ جرح و تعدیل سے صحابہ کا بالات ہو تا ایک الگ بات ہے ، لیکن بجائے نو و اسا رالہ جال کی تدوین میں ان کے حالات و سوائے سے ختلت نہیں ہوئی کی گئی سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ، بلکہ ان کے حالات و سوائے پر مشتمل تابیعا سے ۔

۔ ۔ ویسے قومہت سے تابعین تھے جن کی دائے جرح وتعدیل کے باب یس موثق مانی جات ہے ، گردومری صدی بجری کے آخری زمانے میں خاص طور پراس کی طرف قوم ہونے

ان دونوں با توں میں تعبیق اس طرح دی جاسلتی ہے کہ صاحب ہوجہ اِسطری مستا ہے ہے کہ کہ کی بن سعیدالفطان سف سب سے کہ کی بن سعیدالفطان سف سب سے بہتے اس فن کو تدوین شکل دسے کر باضا بطر کیک ستقل اور مدون کتاب اس فن میں لکھی اور ان سے پہنٹیترکی تالیفات کی نوعیت باضا بطر تدوین کی نہیں تھیں ۔ نہیں تھی بلکہ وہ قلمی یا د داشت کی حیثیت رکھتی تھیں ۔

غوض یینی بن سعیدالقطان کے بعد دومرے بہت سے محدثین نے تالیفات کیں، شلاً
ابوداؤد طیالسی متوفی سلامی و فیرسد (صاحب طبقات) متوفی سلامی و بیابی بن معین متوفی
سلامی اورامام احدین عنیل متوفی سلامی و فیرسم ، پیرجیے جیسے زمانہ آگے برعتاگیا تالیفات
کا دائرہ بھیلنا گیا اور بے شار محدثین نے بیشار کتا ہیں تالیف کیں، مثلاً امام بخاری متوفی سلامی امام مملم متوفی سلامی ، احدین عبدالله العجل متوفی سلامی ، ابوزرع متوفی سلامی ابوماتم متوفی سلامی ، ابن خریم متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، ابن خریم متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، ابن خریم متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، ابن ابن خریم متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، ابن جان متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، ابن جان متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، ابن جان متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، ابن جان متوفی سلامی ، محدین عروالعقیل متوفی سلامی ، متوفی ،

ان میں سب سے زیادہ مشہور اور جامع کتب ابن مدی اور ابن ابن حائم کی ہیں ۔ ان کے علاوہ اسمار الرجال اور طبقات سے متعلق چند مشہور کتا ہیں یہ ہیں :۔

ا - طبقات (ابن سعد) ۲ تذكرة الحفاظ (علامه ذهبي متوفى مراه على المعالمة) المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالم

۵ - لسان الميزان (علامهابن جرفسقلانی)

له توجید النظرص ۱۱۳ - سله الاعلان بالتوبیخ لمن دُمّ النّاریخ من ۱۳۹۹ - ۱۳۸۱ سله تغصیل کے لغة مل مظر بوعظ مرتما وی کی کتاب "الاعلان بالتو برخ لمن دُمّ النّاریخ "ص ۱۳۸۸ - ۳۵۷ -

ارمسيم حيد مآباد

# شاه ولى الله كي ايك نمايان حصوصيت تطبيق

#### سيهلاهنا

یوں تو شاہ ولی اللہ صاحب عب شمار تو ہوں کے مالک تھے اور قدرت کی جانب سے بہترین دل و دماغ اور فہم و بھیرت لے کرآئے تھے۔ اور ان صلاحیتوں سے کام لے کرآپ نے دین و بلت کی ہوجیل انقدر فدمات انجام دیں ، اُن کا احاظ کرنا مشکل ہے۔ آپ کی تصانیف بے شمار ہیں اور تقریباً ہر موضوع پر ہیں۔ آپ کی تعلیمات اور تفہیات کا دائرہ نوع انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ ہر موضوع پر آپ نے ان گنت عقلی و نقلی شوابد فراہم کئے ہیں اور حبن سئل کو لیا ہے اس کے افہام و تفہیم میں کوئی دقیق فرور اشت نہیں کیا۔ آپ کی تصنیف نیوض الحریش سے یہ اندازہ بہ فوبی ہوسکتا ہے کس طرح نشیئت نہیں کیا۔ آپ کی تصنیف نیوض الحریش سے یہ اندازہ بہ فوبی ہوسکتا ہے کس طرح نشیئت نے کئی تعلیم نے مال پر مامور فرایا۔ اور یہ اس کا ایک نایان خصوصیت ہے آپ کو اس فدر وسعت نظر شاہ صاحب کی ایک نایان خصوصیت ہے حس سے کام لے کر آپ نے کئی مختلف فیہ مسائل اور متصادم گروہوں کے درمیان فلیق ورائن ور اور اتفاق رائے پیماکرنے کی کوشیش فرائی۔

مثال كے طور پرمسئل ننخ كويلجة، يه ايك مسئله تقاجس كے على كرف مين علم وكم

صديون مركردان رب اورمنسوخ آيات كاشار برصة برصة بالخسويك ببنج كيا علا مبلال الدین سیوطی حرنے منسوخ آیا شدکی روز انزوں تعدا دسے محیراکر اورعام مسلما نوں ک<sup>ی س</sup> زندگی براس کے جو فلط اثرات بر رہے تھے ، اُن سے برلینان ہوکر بڑی تنقیع و تحقیق کے بع منسوخ آیات کی تعداد کھٹا کرمرف انیس رست دی لیکن بات پر بھی نہیں بنی کیونگر وان کیم س نسخ تسلیم کوسنے کا مطلب برسیے کہ اکثر آیات اور احکامات کو دومری آیات واحکامات کے وربیمنسون قرار دیا جاسکتا ہے۔ آخر کارشاہ صاحب نے اس موضوع برقلم انظایا اور ہدی عد گیسے یہات تابت کردی کہ قرآن کریم میں ننج مرسے سے ہی نہیں گومصلحت وقت كالحاظ كرتے موسے اپنايہ نظري آپ نے في الوقت واضح نہيں كيا ۔ آپ كى سبس برے شارح مولانا عبیدالله سندحی في آب ك ارشا دات كى وضاحت كرتے بوستے يہ ات صاف کردی کراپ قرآن مکیم یں نسخ کے قائل نہ تھے کیو کم من یا کے آیوں میں آپ نے تسلیم کرتے ہیں، آکر آپ کے طریقے کے مطابق اُن کی تعبیرو تاویل کی جائے آو اُن کا مل می کھ ایسا دفتوار نہیں ۔ مذکورہ یا یخ آیتوں میں سے ایک آیت کرمیر إذا حضر أحكً كُور المموت كى تاويل نودمولانا سنرى كاذاتى تربيب جس كى رُوس أن كے لئے بني فيرسلم والده كے حق بيں وصيت كرنے كى ايك صورت كل آئى . فراتے بيں گومنديم بالاشال مي ايك عموى اودمعلى حكم كو تحصوص حالات سك تحت مقيدكر ديا كياسبع - تاجم اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور اب میں اس آیت کومنسوٹ قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں سم میں مولان سندمی کے بیان کے مطابق باتی چار آیات کی تطبیق می نہا بت آسان ب ۔ وہ یون کہ یا تو ناسخ آیت کو اُ ولیٰ اور بہتر کے مکم کے ماتحت سجیں اور منسوخ کو فرأولى كرتحت ركمين ياير كماليك عزيمت بردلالت كرقيسه دوسري رضت ير

لے سیوطی - الاتقان - سملے مولانا مبیدالتُد شدھی - شاہ ولیالتُدا ور ان کافلسفرختائے -سملے شاہ ولی السُّا وران کا فلسفہ ص<u>نت تا ہ</u>ے -سملے شاہ ولی التُداور ان کا فلسفہ صن<u>ت تا ہے</u> -

غرض نسخ شاه صاحب کے نز دیک ایک اجتہادی امرتفا اور وہ اس میں متأخین کی دائے ۔ اختلاف دیکتے تھے۔ فرائے ہیں :-

و فيها اختلافه و في النسخ والحق عندى ان ذلك بلجتها د واستنباط وفيها اختلافه و في النسخ والحق عندى ان ذلك بلجتها د واستنباط الورفر النه يم يماي و تابين نخ ما استوال ى كرند برغ معنى كرم مسطلح الموليان است وابن باب واسع است و مقل دا درآنجا جولائي بست واختلاف دا كنها كشم

اگرہم یہ مانتے ہیں کہ آیتہ ما منسخ من اید ت . . . خود کلام پاک کے نسخ پر واللت کرتی ہے تو یہ بات فہم سے بالا ہوگی اور مسئلہ کو جتنا سلیمائیں گے وہ اور الحیتا جلاجائے گا۔ لیکن اگر یہ مان لیا جلئے کریہ بچیل کتب ساوی کے بعض احکامات کے بارے بین ہے تو بچر بات باک آسان ہوجاتی ہے اور کشی خود بخود سلیم جاتی ہے ۔ بیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود براونٹ کا دعد حدا ور گوشت ترام کر دیا گیا تھا ۔ جب کہ تربیت اسلامیریں یہ جائز اور مباح ہے ۔ یاجس طرح اُن پر یوم سبت کی حرمت فرض کی گئی تھی جب کہ اسلام ہیں یوم جمعہ کو ضنیلت بخش گئی۔

اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحبی نے واشھا ف الفاظ پی نیخ سے انکارکیوں نہیں گیا ۔ یا رائے مامرکی خالفت کرتے ہوئے بہ نظریہ کیوں نہیں قائم کیا کہ بہال نیخ سے مراد دراصل بچیلی کتب سا ویہ کے بعض احکامات ہیں ۔ توجن اصحاب نے شاہ صاحب ہی کی تصانیف کا بغور مطالعہ کیا ہے ، وہ یہ بات ابھی طرح جان سکتے ہیں کہ شاہ صاحب دینی اور قوی مصالح کا لیاظ رکھنا از لب منروری سمجھتے تھے ۔ ان کے تردیک یہ لیاظ اصلاح کام کا ایک لابری جزؤہ ہے ، ارتفاقات ہیں رواسم کے باب ہیں انہوں نے اس امر پر روشنی ولل ہے کہ جب نی ترمیت آتی ہے ، وہ پچیلے رسوم درواج اور مقائد کو بکر محو ونا اور نہیں کردیت بلکہ اُن کا جائزہ لے کر ان میں جو مشبت قسم کے رجمانات ہوتے ہیں ، اُن کو جون کا توں سہت دیتی ہے اور جومنی قسم کے رسوم اور رجمانات ہوتے ہیں ، اُن کو جون کا توں سہت دیتی ہے اور جومنی قسم کے رسوم اور رجمانات ہوتے ہیں ، اُن کو جون کا توں سہت دیتی ہے اور جومنی قسم کے رسوم ورواج مقبت اور منفی رجمانات کے ہیں بین ہجتے سے نیست ونا بودکر دیتی ہے اور جورسوم ورواج مقبت اور منفی رجمانات سے ہیں بین ہم تھے۔

ك التغييات البرملد۲ م<u>ا 14</u> كك الغوزالك م<u>سك</u>-

بیں ، آن کے منفی جُنو کی اصلاح کرے آنہیں قائم رکھتی ہے۔ بی طریقہ ابیام کام ا نود قرآن مکیم میں بھی اس مکست علی سے کام لیا گیا ہے۔ حرمت تمرک احکامات اس ا کی بین مثال ہیں ۔ پہلے ارشاد ہوتلہے فیٹیس مکا اشٹم گیٹی گو مُنافِع المنتائیں۔ سا یہ بھی واضح کر دیا جا اس کہ استم کھ مگا آگئی میں نفید ہما۔ پھر دفتہ رفتہ جب توم ک ایک خاص ترکیب کے مطابق تیار ہوجا کا ہے اور بہیریت پر مکیت فلہ حاصل کرلیتی ۔ صاف طور پر دوک دیا جا گاہے ،۔

"َيَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّا لِطَّمَا الْخَشْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَوْلَاٰ مِنْ عَمَلِ الْبُرِيْطِينِ فَاجْتَزِيُوهُ لَعَكَّكُوُ ثَعْلِحُوْنَ \*

مروہ شخص ہو خلوص دل سے قوم کی اصلاح کرنی جا ہتا ہے، اسے بہی طریقہ کا کرنا چاہئے تاکہ دین جی نیا دہ سے نیا دہ بھیل سکے۔ اور لوگوں کے دل اُسے آسانی کے ساتا کرنا چاہئے تاکہ دین جی زیا دہ سے نیا دہ بھیل سکے۔ اور لوگوں کے دل اُسے آسانی کے ساتا کرنے پر مائل ہوجائیں۔ مدندان کی تمام تر رسوم وعقامہ کو اگل دم خلط کہنے کا نفسیاتی اُلک افرید بھی ہوسکتا ہے کہ دہ بدول ہوکر ایک سے سے واعی کی بات ہی سنا ہ صاحب اُنکار کر دیں اور اس طرح اپنا ہی نقصان کرمیٹیں۔ ننج کے باب میں شاہ صاحب بنی ماریقہ افتیار کیا اور جو کچے وہ مصلحت وقت کے بیش نظر صاف طور پر دکھ وہ اُن کے بعد آنے والوں نے سمجا دیا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو حنی طریقہ افتیار کرنے کی ہدایت کا کیونکہ جس ملک کے لوگوں میں وہ اسلامی کام پر اُمور ہوئے تھے ، اُن کی اکثریت حنی کی پیروتمی ۔ یہی معالم تفضیل شیئین کے ہا رہے ہیں پیش آباہے۔ شاہ صاحب حضرت علی خوت کی تفضیل کی طرف مائل ہیں لیکن اُنہیں ہدایت کی جاتی ہے وہ اس طب سے متا تزیز ہولے۔ پس اسی طرح ننے کے باب یس انہوں نے مکمت علی سے کا بہوئے تطبیق کی داہ سجا دی اور اجتہاد کا دروازہ کھول دیا تاکہ بعد میں آنے والے ان کے ذریعہ بات رفتہ رفتہ واضح ہوجائے۔

آیات و آن کے بعد احادیث کامسئل آناہے - بہاں بھی بعض احادیث نارخ

بعنى منسوخ - ابن خلدون كنزويك ناسخ ومنسوخ كي بحث علم مديث كاابم ترين اود صعب ترین حقدہ ۔ اورامام زہری کا کہنا ہے کھی تقیق نے فقہار کو تھکایا ، اور عا جزکیا وہ یہ ہے کہ آنخزت کی احادیث میں ناسخ کون می حدیث ہے اورمنسوخ کون تک شاه صاحب سفربها نمى لىنى فيرحمونى فهم ولهيرت سعكام سع كر مختلف احاديث يس فكاراند مهارت اور توش اللوبي سے تطبیق فوائ سے دشاه صاحب كى تصانيف كا بالاستيعاب مطالعه كرف س يرحقيقت واضع بوجاتى بكحص تحقيق فعما ركتمكايا اور عاج کیا تھا۔ شا وصاحب نے کس ٹوب سے اسے سلجمایا - مثال کے طور رضور کی وہ مدیث کرمیری امت کا پہلانٹ کر چ تیمر کے ملک پر حملہ آ ور بوگا وہ معفور ہے۔ اور اس نشکر کا سے سالار پزیدین معاویہ تھا۔ اب صور کے اس فران اور بزید کی براعالیوں کی مزا کے متعلق صنور کے ارشادات گرای کے درمیان تعناد واقع ہوگیا ۔ ندکورہ مدیث کو صبح اشنے کی صورت ہیں (اورنہ اسنے کی کوئی وج بھی نہیں) پزید کو یقینی طور پر جنت کانتی ماننا پڑتاہے اور اگراس کی برا عالیوں کے باعث جن کی تاریخ مواہ ہے) اور صنور کے ان ارشا داست کی روشنی میں اس کو دوزنی پاکنهگار قرار وستے ہیں تو اذی طور پر مدیث کا انکار لاذم الله - مدلوں يمسئلد زير بحث را اس پر خوب خوب موكد آ طبياں جوش ليكن حل كوئ ندييش كرسكا - آفرشاه صاحب في مسئلة زيريد كوين نون سعيدكه كرمل كرديا كرجهاد الني ك كناه دسوقا ب مستقبل ك كنا بول يا اعالون كوفونيس كتا - يزيد عبدس وكناه مرزد بوسكان كاحساب كآب اورجزا ومزا الثد تفالىك بأتخريس بجروا فيربت اچی طرح جانباتیے ۔

644

اس طرز پر ناسخ ومنسوخ امادیث کے بارے میں شاہ صاحب کے تام کام کا اندازہ لا اندازہ اسکتاب ۔

جہاں کک فق کا تعلق ہے، اس میں بھی مختلف مکاتیب فکرسے وابستہ لوگوں کے

له مقدر این فلدون ـ اردو ترجر مسالی سکه شاه ولی الندگی تعلیم مشک ـ سعه میچ بخاری -م

تصب اود تنگ نظری ند اینا رنگ جار کها تفار ابتداء به مرف مکاتب فکر اختلاف رائے كم اور اتفاق رائے زيا وہ يايا مانا تھا ۔فق كا برطالب علم يہ بار كدام شافي عن فقرض مين ام محداور مالكي فقر مين خود امام مالك سع أكتسا. مغاادر ایساکرنے میں کسی مسمی عارتھورنہیں کی تھی ۔ اسی طرح اس زانے میں ایک يرواكثر دوسسر مكاتب فرس اكتساب فيمن كرت رست تع . يه بات ب الطَّمس سب كر حنى فقر بهوياً شافى فقد ، الكِّي فقر بو يا منبل فقر ان كا اصل منبعً اورسنت رسول الله بی ہے - ایک بی جن ہے جس سے سب نے نوش مینی ک مى سرچىتىرىد جى سے چند نهرين على كر مختلف اطراف ميں بهدر بى بين - للذا ال إُكْرِ بِإِيا بِهِي جِاسِمَ كَا تُووهُ فروعي بُوكا يُهُ كِهِ امولي - نيكن امتدا دِ زما مذكح سائقه سائقه منك نظرى اور تعصب برمن كيا - يه اس كئ بؤاكم اجتبادكا دروازه بند بوكيا تقا نے اس معاملہ میں اس قدر علوکیا کہ وہ تریکیں جومرف مکاشب فکر یاسساک ک ر من تمیں، رفت رفتہ مذاہب کی شکل اختیار کر کئیں اور اُن کے بیرووں نے ایک كودو ارسه مساك كمقلط بن يول ميش كيا جيسه ايك الرابيت كو دوامرى من کے مقلبے میں بیش کیا ما آہے۔ خادصاحب ؓ نے اس صورت وال کوبہت محسوس بی ایک تقدیری امریحاک شاومساحب کے والد اور چافقہ حنفی کے بیروتھے، ان کے بعض اساتذہ فقر شافی سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں ان کی اثر پذر طبیعت کم ہوئ ۔ آپ نے واضح الفاظ میں برحقیقت جملادی کہ مائت المسلین کی صلاح و دارو دار اس بات برسے كر وه جارول خراب كى اقتداكري . يهى نييس بلكه ايك یں جب اب صنورنی کریم سے ان مزامب اربد کے بارے میں دریا فت فواتے يواب ممات المداهب والطرق كلها سواء لافضل بواحد على الاء اسلام کی روح کو اگر سجماجائے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجہ میں آجائے دین ، دین فطرت کہا گا ہے اوج اپنے ستیملے بانیان مزاہب کی عفرت کا واشکا ش اعلان کیا ہے اوراس کے بیرو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا خفرق بیو حنهم الز - وه بعلاليك بي فجرمبارك كخوشر چينول اورايك بي منيع ملم سيجي ملد آيادي كيف والون مي كيس تغريق كرسكتاب. شاه معاحب اس أفتون كومن

ان ندامب کے بیرو قرل کوباہم متنق کرنے کے بڑے آرزومندتے ۔ مسلک حنی اوراس کے بعد دو مرے درجے پر مسلک شافی کی مقبولیت دیکھ کر آپ اس تیجے پر پہنچے کرے دونوں مسلک مقبولیت کے درجے کو بہنچے کرے دونوں مسلک مقبولیت کے درجے کو بہنچے ہوئے ہیں اور طاء اعلیٰ کا متعبود بھی بہی ہے کہ ان دونوں خراب کو طاکر لیک کر دیا جائے اور امام مالک کی عظیم الشان تصنیف کو اس سلسلمیں عکم بنایا جائے ۔ یہ موکلا وہی ہے جس کے متعلق امام شافی جنے ارشاد فرایا مقال آسان کے نیچے کتاب اللہ کے بعدصوت و درستگی میں امام مالک کی کتاب اللہ کو طاسع بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کے بعدصوت و درستگی میں امام مالک کی کتاب مؤلل سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کی گناب مؤلل سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کی گناب مؤلل سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کا کتاب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کا کا کتاب اللہ کا کا کتاب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کا کتاب اللہ کا کتاب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کی گناب اللہ کا کتاب اللہ کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب اللہ کی گناب اللہ کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کا کتاب کر کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کتاب کا کتاب کے کا کتاب ک

الرحسيم حيدداكيا و

شاه صاصب نے اپنے مسلک کے پیرو وُل کے لئے صنی فقر کے ساتھ شافی فقر کا مطالعہ بی لازمی تواردیا ۔ اور بجاڑا ان کے متعلق کہا جاتا ہے اندہ حضی عداؤ وحنی وشاخی تعدیمی اندی خدی ان اس موضوع پر جو کو الشافعی در ساتھی فرایا ۔ شاہ صاصب نے اس موضوع پر جو کھا اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان اُمور کو افتیار کیا جائے ہوسنت رسول سے قریب ہیں ۔ باہی افتلاقات دور کرنے کی بی لیک احسن صورت ہے ۔ چنانچ سنت اور فقر عنی موال پر فراتے ہیں ۔" بھر پر ایک ایسا مثالی طریق منکشف مندت اور فقر عنی میں طبیق دینے کی کیفیت معلوم ہوئی ۔ وہ اس طرح کرانام ابو مونی و اور امام ابو یوسف میں سے جس کا قول سنت سے قریب ہوئیں اس قول کو اِفتیار کروں ہوئی۔

مؤطا کوئم بنانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کیونکہ اس میں درج سندہ احادیث زیادہ تران صحابہ کوا بنی آنکھوں سے دماوریٹ زیادہ تران صحابہ کوا ہے منظول میں جنہوں نے بنی کریم کوا بنی آنکھوں سے دمکیما اور آب کے ارشا دات گراہی اپنے کا نوں سے سنے تھے ، اور خود ان کی زندگیاں اسی آسوہ صند کا نمونہ تحییں ۔ سنت سے اس قدر قریب پہنچ کر گروہی احمادات باقی نہیں دہ سکتے اور بہی شاہ صاحب کی تعلیمات کا حقیقی منشا تھا ۔۔

تعوف کے معاملے میں بمی شاہ صاحب نے بی طریق کار اختیار کیا آن کا نائز مسلم معاشرے کا دورِ انخطاط مقا۔ تعوف کی آٹ میں شہدہ بازی ہوں ہی تھی نام نہاد پیروں اور موضوں کی گرم یا زاری تھی ۔ کرا ماتوں اور خوارق کی بحر مارتھی۔ شاہ صاحب نے اس صورت مال سے لوگوں کو تجردار کیا۔ فراتے ہیں ۔۔

زمانے کا رنگ بدل گیاہے اور فرمب کا چٹمہ بہت کدر ہوگیا ہے اور ہر پوشش کو مسلانوں کو ظاہر ا روئی دے رہی ہے، حقیقت میں اسلامی نہیں ۔ تم یا پخ طرح کے لوگوں سے اپنے تیکن بچاؤ ۔ ایک بے چاموئی سے جو رفع تکلیف کے لئے حیار کالہے، اور اپنے مجازی اموریس ق قف نہیں کیا۔ اس زمانے کے مشائخ کے افقریں یا تقرد دینا جاہئے اور کہی اُن کا مرید نہ ہونا چاہیئے ، کیونکہ آج کل یے لوگ طرح طرح کی بدمات اور رسومات میں مبتلایں ۔ شہرت ، رجوع فلق ، مرید مل کا رجان اور غلورتم ورواج کی بنار پر اور اور نہی ان کی کمامتوں سے وحوکا کھانا چاہیئے ۔ عوام کا رجان اور غلورتم ورواج کی بنار پر ہوتا ہے اور نہی ان کی کمامت پر ستوں نے عام طور برکھا ہے ۔ آج کے کوامت پر ستوں نے عام طور پر طلسمات اور شعیدہ بازیوں کو کوامت برستوں نے عام طور کو وہ کوامت برستوں نے مام طور کو وہ کوامت کہ کر مخلوق کے سامنے پیٹن کرتے ہیں ۔ ان لوگوں کے زویک سب سے برطی کرامت برم دل کا حال بتا دیا اور اکری وہ کی آئے ہے۔ ان وہ کوامت معلوم ہوجائی اور یہ امربہت آسان سے ۔

نودکرنے کی بات ہے۔ کہاں تعوف اورکہاں شعبرہ بازی ، طلسات اور جشن گئیل ۔ خالبگیہی وج تمی کرمسلم قوم علی طورپر درگرم نہیں دہی تنی ۔ جید البقار کا جذبہ سیپنوں میں ہرد پڑگیا مقا ، ذمہنوں میں شکست نوردگی کا زنگ پجنت۔ ہوگیا تھا اوروہ قوم بوکسی زلمنے میں بقول طوم شہلی نمانی

وہ قوم ہو جان تمی جہاں کی ہوتاج تمی فرق آسساں کی تھے جس ہے نثار فق واقب ال کمٹری کو جو کر بھی تمی بالل قیمر کو دیتے تھے جواغ جس نے تھے جواغ جس نے

ارین سنت رواکے دھویں اٹنا دیئے تھے ۔ اٹلی کوکؤیں جسکا دیئے تھے ہے ہے قدم کریں رحم میں میں ہے ۔ اورْمبس قوم کی علی مرگرمیوں اور ترقیوں کلیہ عالم تھا،۔

محمثااک بہاڑوں سے بلمب کے اٹھی پڑی مارسویک بیک دصوم جسس کی کڑک اور چیک دور دور اس کی بہنی جوشیکس بہ کری ترکشا بہ برسسی

رہے اس سے فروم آبی نہ خاکی مری ہوگئ سساری کمینی مداکی

اس قوم کی بے علی کا اب یہ مالم تھا کہ اہلِ ثروت لمبقہ بٹیرہازی ،کبوترہا ڈی اور اسى مى دوسسرى بازيول بين معروف ممّا - اورموفيه كالمبقد خانقا بول اورتكيول بين ذكر وفكرا ورمراتبه اورمكاشخه مي مصوف عما - يرملت سرامر جها و زندگا في سيفرار ك مترادف تھی اور لطف ہے کہ یہ لوگ اپن طاعات وعبادات پر نازاں بھی تھے ۔ اورتعوث کا ودجشمة مانى جس كامنيع نود صنور الوركى ذات كراى اورصنور كااسوة صدا ورمعاب كرام كى على زندكيان تتين ، عرب سي مك كرايران بن كيا توايراني ويوناني فلسغد ف است كدلاكيا -اورحب مندوستان كى مرزين بربينجا تو برصائم اور ويدا ناكحيتمون مي الكرملط واستون یربد کلا ۔ اورمسلانوں کالیک کیٹر کروہ ترکب ونیا کرے ہمتن طاعات وحیا دات میں معروف ہوگیا - جذبہ جہاد قاعت کے جذبے سے بدل کیا ، اور پیکرتسلیم ورمنابن کراتھ برا تددمر كربيش ربناسب سے بوى عبادت تعور كى كى . اور اسے تعوف يامرفت البي كا تام دياكيا ـ شاهماحب في اسمورت مال كى طرف قوم فراق اوراصلاح مال كى بادی اوی سی کی -

اپنی مشہور مالم تصنیف مخدالہ البالغ می تصبیل سعادت کے طریقوں پردوشنی والے ہوست انہوں نے بڑی ومناحت سے اپنی رائے کا اظہا رکیاہے - ان کی رائے بی تحییل سادت کے دوطریقے ہیں - بہا یاک بہیت کو بالکل نیست ونا ورکر دیا جائے -اس طرح + کردنیا اور امورونیاسے کل بے رغبی پیدا ہوجائے اور اپنی تام ترتوم عالم جروت کی

سله متنوی میح امید - . كه مسدسس. توجزواسام -

طرف منعطعت كرلى جائے جيشاكه اشراقيين اور صوفيا يسسع مجذوبوں كاطر

(١) ليك لوگ دنيا يس ببت كم تعدادي بي -

(۲) اس میں سخت ترین ریاضتیں ، کا ال ترین میسوئی ، اورسب سے بڑو کر ترک

كامرملي آنائي جس كى برمدين برهدادم اوروبد انتاس جامتى بين

(١) ايس اوكول كا دعوت البي كمبلغين اورصلين في الارض من شارنبي ؛

نتیجه به نکلا که به طریق مقسر تخلیق کو پورا نہیں کرتا ۔ اور اگر اکثر لوگ اس ط

افتياركولي تودنيا برباد بوكرره ملت -

تحسیل سعادت کا دومرا طریق وہ ہے کہ قوتِ بہیمیدکی اصلاح کی جائے کی کجی دورکرے اسے قوت ملیدے تا بن کر دیا جائے ۔ انبیا برکرام اسی دومر۔ كوقائم كرنے كے لئے تت ربین لائے ۔ اور اس طربیتے كے پیشوا مغیمین اور ا مسلاح کہلاتے ہیں اور یہی لوگ دین و دنیا کی ریاست اورمنصب امامت کے بوتے بیں۔ چنا بخرہم دیکھتے ہیں کہ محابرً کام کا کردار اس طربقے کا مظہر تھا۔عما صوفیا ہے کرام مبیبی محدیث اوراستغراق ، دنیوی اموریس درستگی اوراصلاح ، اعل الحقي من مركري اورجيش ،صلة رجى ،حقوق اللهك ساتع حقوق العبادك اوائلكي . قدس امنسها الاعمال بالنيبات كى روشنى مين أگر ديكي تواكن كامرنا جيناً بيلنا يعزا ، المحنا بينهنا ، جنك وصلح ، حبت وعلاوت ، سب يجر رضات اللي ك برعل میں اس کی ٹوشنودی اور مرخی پہیشبی *فظ ۔ قرآنِ کریم* کی روسٹنی میں دیکھ<sup>ی</sup> یں رحیم ، کفارپر شدی چبینوں پر داغ استے سجدہ ، ولوں میں فور ایمان ، دماغ الله كانام بلندكرف كاسودا - مرتابا الله ك رنگ ين ربي بوست محنوراً معراع الموسنين كهركر معرفت اللي كا در وازه بركلم كوير كعول ديا اوراس طري كم سے كم اور زيادہ سے زيادہ استعداد والے لوگ اپني لين استعداد كے مطابق ا جوشعس جن قدر نمازاور ذکرالی کے امرارے واقعت ہوگا اورجی قدراس

ك عبر النوالبالغر-اردوترجرمنها\_.

وخشوع سے کام سے گا ، اسی درج کی معرفت یا معراج است ماصل ہوگی ۔ اسس کے علاوہ شاہ صاحب نے نختف اوراد واذکار کے امرار بیان فنسرا کر صبیقی تصوف کی طرف رہنائی فرادی ۔ نظا ہرہ اپنے نفسس کی معرفت ماصل کرنے والا ہی معرفت الہی ماصل کرسکتا ہے اور ہوشخص حقوق العبادا دا نہیں کرسکتا اس سے یہ توقع کیونکر ہوسکتی ہے کہ وہ حقوق اللہ بطریق احسن اوا کرسکے گا ۔ بقول شیخ سعدی می توقع کیونکر ہوسکتی ہے کہ وہ حقوق اللہ بطریق احسن اوا کرسکے گا ۔ بقول شیخ سعدی می توقع کے وار زبیں را نکو ساختی

غرضیکه شاه صاحب شنے اسلامی تصوف کو یونانی، ہندی اور بدورازم کے فیراسلامی انتہات سے پاک کرکے پیروانِ اسلام بیں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی بڑی کامیاب کوشش فرمائ سے ۔ اور مسلمان جوابل سیاست اور اہل ندسب ، یادنیا دار اور دین دار کے دوگر وہوں میں بٹ گئے تھے ان کوابنی تطبیق دینے کی جرت انگیز صفت کام میں لاکر متحد کرنے کی سئ بلیخ فرمائی ۔

اہم ربانی شخ محددالف ٹانی کے زمانے سے مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت المعرف اللہ وحدت الوجود اور وحدت المشہود نے خاصی شہرت حاصل کی اور اس سلسلے میں علماء کے درمیان کانی افتراق وانتشار رہاہے ۔ شاہ صاحب نے اپنی جرت المیز صلاحیت تطبیق کو کام میں لاکر انہیں باہم منطبق کرنے کی کوسٹسٹ کی ہے ۔ فرماتے ہیں ،۔

ان دونوں نظروں کے درمیان کوئ معقول فرق نہیں ۔ محض الفاظ کا اختلاف ہے ۔ ور نہ ان کا مقصودایک ہی ہے (یعنی دیود حقیقی کی وحدت اور مکیا کی تابت کرنا) ۔ چنا نچہ ابن عربی کے اس قول میں کہ ممکنات کے مقائق اس وجود شبسط کے نام اور صفات ہیں اور صفرت مجد دکے قول میں کہ ممکنات کے حقائق وہ مدمات ہیں جن پر اس وجود نبسط کے انوار کا عکسس پڑتا ہے ، کوئی فرق نہیں ۔ بس تعیرات کاممولی سا فرق کے اور اس فرق کی تعیرات مکن ہیں اور حب تعیرات مکن ہیں تو بحر خواہ مخواہ فواہ

اله كمتوب مدنى ، شاه ولى الله ك تعليم صلا الله الله كالعاملة

ملت اسلاميد بين افتراق وأنتشا ركوكيون راه دى ماست .

پروفیسرمنیا ،الدین صاحب رقم طرازیں ،۔ شاہ صاحب میں دین کے اموریس جو اس قدر وسعت نظر بائى جاتى ہے جس سے روكروسعت كاتصور نہيں ہوسكا ـ اس كا بسر وه ایک مشامرسے میں یوں بیان فراتے ہیں ١-

مرے سے اللہ تعالی کی تدلی اعظم ظاہر ہوئی تومیں نے اُسے فرمنای پایا ۔ اور اپنے نفسس کو مجی غیرمتناہی پایا ۔ یس نے دیکھا کر کویا یس ایک غرمتناہی ہوں جو دو مرے غرمتناہی کے مقابل سے اوریس اس فیمناہی کواینے اندر مل گیا ہوں ۔ اور میں نے اس فیرمتناہی میں سے کچ واقی نہیں چھوڑا ، اس کے بدح یسنے اپنے نفس کی طرف بعظ کیا تو کی دیر سک میں اپنے نفسس کی اس وسعت وعظرت سے حیرت میں رط لیکن بحربیمالت مجرسے ماتی رہی ۔

يبى وسعت تظريس شاه صاحب كى ان تحريون من ميى سيجو انبول فى لمت اسلامیہ کے دوروے کرو ہوں کے خالف نظریات اور عقائد کو تطبیق دیتے میں فرائی ہ اہل مبنت اور اہل تشیع کے درمیان سب سے بڑا اور بنیا دی ماب النزاع مسکدا فضابیت شِيْنُ اورفضيدت صرت على ملا كاب - جهاتك شاهصاحب ك ذاتى عقائد كاتعاق بے) اور ایک انہیں پرکیا موقوف ہراہل ول کے لئے حضرت علی کی شخصیت اینے اندر مد درمکششش رکعتی ہے ۔ تمام صوفی شوا بلکہ فیرصوفی شعرا بھی حضرت علی اسے اپنے کمال عقیدت کا اظبار کرتے آئے ہیں - مثلاً مولانا روم فراتے ہیں۔

اسے از بہریحصیاں بری ، حروانِ عالم را مسسری سے علم محدٌ را دری مسستاں سالامت میکشیند اندرسمانامت على، اندرزس نامت ولى درعلم دين توكامل ستال سلامت ميك سند

له الرجم اري هائم مال -که کلیات سفسس نبریزد

ورسه

اے واقب بلم الیقبیں اے کاشنب بین الیقیں اے صاحب حق الیقبی مستال سلامت میکنند

ا بلِ دل حزات میں شاہ صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہی وجہ کہ وہ حزت ملی اپنے تعلق فاطر کا اظہا رکئے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ فراتے ہیں ۔ جہاں تک عوم ولایت کا تعلق ہے تواس میں بلاشہ بحزت ملی سب سے افعنل ہیں ۔ حزت علی صفور نبی کریم اور اولیائے کرام کے مابین واسط بیں ۔ لیکن اس وفور عقیدت کے باجہ انہوں نے جا وہ احتمال سے مرمور وگر دانی نہیں کی ۔

پروفیسرنوام حسین ملیانی رقم طراز ہیں،۔ شاہ صاحب کا طبی رجان معرت علی گا کی افضلیت کی طرف تھا۔ گرانہیں مکا شنے ہیں اس طبعی ربجان سے متائز نہ ہونے کی ہایت گیگئ ۔ جس پر وہ کا ملاکا ربند رہے ۔

فراتے ہیں، شیخین کی افغلیت سے مرادی مہیں کہ وہ نسب ، شیاعت ، توت اور معونت میں صفرت ملی سے افعنل تھے - بلکہ یک اُن سکے اِنھوں اسلام کو زیادہ نفی بہنا اور معونت میں صفرت ملی ہے ۔ اور میں فغیلت سے مراد ہے ۔

ایک اور موقع براس بات کوزیاده واضح کرکے فراتے ہیں ۱- وہ مقصد اللی ہوصنور کی ذات گرا می میں صورت پزیر ہو اتھا، وہ بالکل اسی صورت بیں ابوبکر اور صفرت عرف کے ذات گرا می میں صورت پزیر ہوا۔ یعنی منصب نبوت کی جتنی تکمیل ان دونوں پزرگوں کے اتھول انجام بائی ، وہی ان کی فضیلت کا باعث بنی ۔

اس کے علاوہ دوس سے متنازعہ فیہ مسائل متلاً ظہور حبدی اوربارہ اماموں یا خلفار

له ملا دالدین بخدوم ملی احد مساہر ہیران کلیر۔ سکے فیوض الحربین مشہد ساتا ۔ سکے الدرائشین فی مبشرات النبی الامین ۔ سے شاہ ولی اللّٰہ کی تعلیم صلالا ۔ مع التغیمات جلداول ۔ والی مدیث کی وہ بڑے توجہورت اور حقیقی پیرائے میں تاوین فرائے ہیں ہو تاریخی محافلت ہی قابل قبول سبے اور حقیقی پیرائے میں تاوین فرائے ہیں جو تاریخ محافلہ میں تابل بیت کے موہ ملت اسلامیہ کے دوہ ملت اسلامیہ کے دوہ افی بیٹوا اور امام تھے۔ فرملتے ہیں ،۔ یس نے اہل بیت کے اماموں کی ادواح مقدسر خلیرة القدس بیں دیکھیں جو نہا بیت درجہ سبین وجمیل تھیں۔ چنانچ بھے بیش ہوگیا کہ ان کا ممنکر اور بدنواہ بڑے خطرے میں سبے ۔ لیکن اُن کے چہرے باطن کی طوف بجرے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ ایک طرف اہل سنت پراہل بیت اور حضرت طرف بجرے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ ایک طرف اہل سنت پراہل بیت اور حضرت طرف مون کی فضیلت ظاہر کرتے ہیں۔ تو دو مری طرف اہل تشیع کوشینین کی دینی تعدمات کی طرف متوج کرسکے اس میدان میں اُن کی برتری ثابت کرتے ہیں ، اور یوں بڑی حمد گی اور طرف متوج کرسکے اس میدان میں اُن کی برتری ثابت کرتے ہیں ، اور یوں بڑی حمد گی اور فران می ساتھ دونوں مخالف گرو ہوں کو باہم طانے کی سعی بلنے فراتے ہیں۔

خامب عالم کے بارسے میں بھی اُن کا یہی خیال ہے کہ دین فی اصلہ ایک ہے اور شرا نئے کا انتلاف انسان کی نوعی استعداد کے باعث ہے اور تمام انبیاء کرام نے اس ایک دین کی جانب اپنی اپنی قوموں کی ہوایت فرائی ہے ۔

نوض بغا ہرمتفاد امکامات ہوں یا امادیث ۔ تطربیت ہوں یا عقا مد شاہ و فالٹر صاحب انہیں باہم منطبق کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں ۔ اور اکن سکے قاری پر اُن کی یاصلاحیت مرصوف بہت جلدوا منع بوجاتی ہے بلکراس کو ان کی توبی کامعرف ہی ہونا پڑتا ہے ۔ شاہ صاحب کے ایک شارح کی رائے ملا نظر ہو :۔

اس متیقت کی طرف بارا انثارہ کیا جا چکا ہے کہ انتظافات دور کرنے میں شاہ صاحب کی ذات ایک امتیازی نوبی کی حامل تھی ۔ اور فلا مربی تعناد رفع کرکے ان میں مطابقت بیدا کرنے بس آپ کو پرطولی ماصل تھاتی

ك تفييات جلداول مكتا .

سله حبّ النّدالبالغد الجزرالاول صلّمــًا^^ ـ سله شاه ولماللّدکی تعلیم ص<u>احل ـ</u>

الرسيم حيدًا باد

# تقسيم علوم دين صاحب "يناليع كي نظريس

مولانا ابوالفتح محرصغيرالدين اشاد سند مدينيورسني حيدماً با و

(س سے پہلے "یناہیع اکمیوۃ الا بدید " کا ایک سرسری جائزہ ایا جا چکا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف علام نے اس خیم کتاب میں کن کن امورسے بحث کی ہے اس شمارہ میں اس کتاب کے باب دوم کا خلاصہ بدید تاریبن ہے .

(س باب بیں دین اسلام کے علم اور اس کے علما کا ذکر ہے اور یہ تیرہ فصلوں پرشتمل ہے ۔

### فصب ل اوّل

(س نفسل میں ملیائے دین کے چار طبقے شمار کر استے ہیں ، ان کے علادہ وولوں کوشنیطانی فوج سے تعبیر کیا ہے۔ چنا پڑے اکستے ہیں کہ ملکائے دین ہسلام چہار طائفہ اند ، محدثین ، فقہائم ، مشکلین و مدفیتین ، وباتی ہمہ جنود البیس ولشکر و تبلل اند ہے ہیں ہیں ان کے بعد ان چارگرہ ہوں کی تعرفین ہیلن کی ہے جو مختصرا درج ذیل ہے ،

اه ماوسین ی ایروة الادر اطلاب انتخشیندید، حای اوالحن دابری نتشیندی نواب شاه (سندم) کی بزرگ با رحوی صدی بجری ین گزدے بی - (دری)

(۱) محکومین بر یوضرات ظاہر مدیث اور ظاہر آیت واتنے پرجمل کرتے اور تاہم و مندوخ کے ملم بیشب و روزخفظ ونقل احادیث بی اور میم وضیف اور تاہم و مندوخ کے ملم اور داویوں کے اموال کی تحقیق میں مشغول رہتے ہیں ۔ یہ لوگ اصول المام کے اس داور داویوں کے اموال المام میں مشغول رہتے ہیں ۔ یہ لوگ اصول المام کے اس میں اور میں اور میں میں دوایت یعنی علم مدیث کے ساتھ مخصوص ہیں ۔ جواہر احادیث کے نقا اور پر کھنے و لیے ہیں ، ان کے تمام عبادات اور معاملات کا مداد ظاہر احادیث وات پر کھنے و لیے ہیں ، ان کے مقامد کا دارو مدار ہی ان ہی ظاہر آیات واحادیث کے بیر بیک ہیا تر محکمات کے مطابع میں بیک ہیا تر محکمات کے مطابع میں کرتے ہیں بلکہ یا تر محکمات کے مطابع کی تاویل کرتے ہیں یا ان کے علم کوئی تعالیٰ کے حوالہ کرتے ہیں یا ان کے علم کوئی تعالیٰ کے حوالہ کرتے ہیں۔

(س) المستحلیان :- یہ وہ وگ ہیں جو تحدین ادر فقہا رسے علم افذ کرتے ہیں اور فقاید ایمان کو دلائل مقلیہ وفق یہ کے ذریعے ستحکم کرتے ہیں - اہل بدعث وکو وضلات کے دلائل کا ابطال کرتے ہیں - یہ علم ان وگوں کے ساتھ مخصوص ہے ، ارس صوفی ہیں اسے دیا تینوں ندکورہ گر وجوں سے دیا اسلام کاعلم اخسند کرتے ہیں اور اصول وفردع ہیں ان کے تابع ہیں اور دین محسد اسلام کاعلم اخسند کرتے ہیں اور اصول وفردع ہیں ان کے تابع ہیں اور دین محسد اسلام کاعلم اخسار کے کسی مسئلہ ہیں ان کی مخالفت ہیں کرتے ہیں تمام رسوم ومعالی میں ان کی ہیروی کرتے ہیں مارک گروہ کو علی ایس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس مبارک گروہ کو علام حالیہ اور احوال سنید کے ساتھ حواس کیا ہے اور متاز بنایا ہے ۔ جو لوگ تعقید ملے مدی ہیں تو ایسے وگ ایکیس کے نشکر کے مدی ہیں اور احوال سنید کے ساتھ حواس کے ایس تو ایسے وگ ایکیس کے نشکر ہیں ۔

### فصل دوم

اس نصل میں اس امرسے بحث کی ہے کہ علم کلام کس قدر فرض اورکس قدر مباح اورکس قدر مباح اورکس قدر مباح اورکس قدر مباح اورکس قدر مباحث الدرکس قدر کے مقائد ایمان بدان سلامت مانداز مباحث مباد وشکوک وزال ، ومعسوّن گردند ازلوث بدعت وخسیل مبسیسی فساد وشکوک وزال ، ومعسوّن گردند ازلوث بدعت وخسیل

له الفقد الأكبر ومعن عمّا مُدكى كمّاب ب اورالم الوضيف كى طوف شوب ، اس كمّاب كا نام اس امركى دليل ب كرعمًا مُدك مسائل بعى فقد مِن وافل بين ١٧

فرض عين است \*

معنی علم کلام کا اس قدر حاصل کرنافرض مین ہے کہ ایمان سلامت رہ سک ادشکوک وشہات کی آفت سے مخوط رہ سکے ، کونکر عقائد ایمانید کو ضابسے بمیانا ہمیشہ فض ہے ،اور مرایک کے لئے ضروری سے کر مخاند کے منافع اور مفرتوں کاعلم ماصل کرے تاکہ بدوت وکفرے نہات یائے اور تیامت کےون مقاب مدادندی میں شراے قامعے دن پہلے برخص سے اس کے مقائدی کے متعلق پرسش ہوگی اس کے بعد نماز کا حساب ہوگا۔ متکر نگیر ہی قبریس مقائد ہی کے متعلق سوال کوس کے۔ قدر فروت كي تفعيل بيان كرت بهت لكت بن كر برخس و اتنا معلوم برناج الم كرساداطلم اليف تمام اجزار كاساته حادث ادر فلوق سيد ، إدر التدتعالي كي ذات دسفات كساكن جيزتديم ادر ازل بنين ب - صانع عالم واحدب و وصفات كال كساتم متعف ب ادداس کی تمام صفات تدیم ہیں۔ وو نقص وزوال کی صفات سے منزہ ہے۔ كى چيزيى اس كيسا كوئى مؤثر نبيى - ذات وصفات افعال ين اس كيمشل كولى چيز نیں - اس کی ذات یا اس کی کسی صفت کی کشر مقل میں نییں اسکتی - اس کے ملامہ ال امد کا بلم ہونا چاہتے ہو تومید کے متعلق اجماح معابد ادرسلف صالحین سے ثابت ہیں۔ نيز علامات ميامت ،مسائل معاد يعني مذاب تير، مشر نشر، سوال ، ميزان دنيه ادر ديگر انبياء ويسل اوران كى كآلوں اور فرستوں سے متعلق علم بونا چاسية . تفار وقدد يرايهان بوناچاسية ليكن اس كے دَفاتُن حكمت بِس فهر دنوص نذكرنا چاسية كيونك يمنوع ب. ادداامت كراى ك مسائل معلوم بوف يائيس - اكر اس تدرم ماصل كريد توبريقي ایزدی پرفت وضلالت اورهمتائد اسسلای میں قسادسے محفوظ رسیے گا.

فقه و کلام اورتصوف کا بامی تعلق مشکوة کا حوال دیتے بوئے مستفی مشکوة کا حوال دیتے بوئے مستفی کلیتے ہیں کہ مدیث جبرئیل رملیہ م می کنشرے بن ثین خدک مسلام اسلام می می شیخ خدک میان پرشتمل بوتاب سے فقر کی طرف اثنادہ م کیونکر فقر اعمال دا حکام شرمیہ کے بیان پرشتمل بوتاب

در" ایمان" سے اعتقادیات کی طرف اشارہ ہے جن سے ملم کلام میں بحث ہوتی ہے اور" احسان "سے اہل تعوف کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عبارت کو پورے افلام اور قرقبر الی الشرکے ساتھ ہونا چاہتے ، اور تعوف کے تمام معانی جو مشارع طرفت نے صطرحہ پا اسٹاری میں فرائے ہیں سب ایمی اخسام سے متعلق ہیں - اور وین اور اس سکے المال کی بنیا دفقہ ، کلام اور تعوف چرہ ۔ یہ تینوں ایک ورسرے کے لئے الام و ملزم المال کی بنیا دفقہ ، کلام اور تعوف چرہ ویں نہیں آسکتا اور ند تمام ہوسکتا ہے ۔ چا پہلے تعوف المرفق فقت کے بغیر متعور نہیں ہوسکتا کیونکہ المحام اللی فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا اور فدا المال کی بغیر تام نہیں ہوسکتا کیونکہ المحام اللی فقہ کے بغیر تام نہیں ہوسکتا اور یہ دونوں محت ایمان یہ موقوف ہیں کلام کے بغیر باطل ہوں گادرست نہ ہوں گے گیونکہ یہ دونوں محت ایمان یہ موقوف ہیں اور کلام ان دونوں کے بغیر باطل ہوں گادرست نہ ہوں گے گیونکہ یہ دونوں محت ایمان یہ موقوف ہیں اور کلام ان دونوں کے بغیر باطل ہوں کے دورال میں تو بھا ۔

متکلین نےملم کلامیں بہت سے لیصے امورسے بحث کی ہے کرنہ تو

متكلمين كي غيرضوري مباحث

کتاب الدي ال کا ذکرب اور نه رسول الترصلي الترملي و اوموايه و تابعين بي سے بر الله الله و تابعين بي سے بر الله منقول ہے . بر کومواير اور تابعين في الله منقول ہے . بر کومواير اور تابعين في الله منظمين كے اس طرح كے چند مسائل درج ذيل بين -

(۱) جوہر فرد یعنی جزرالذی لایتج تی کا اثبات ادران سے اجسام کا مرکب ہونا۔

(٧) عرض دو زمانول بين باتى ريت بين -

رس، الله تعالى كي صفات شعيري وات بين شرغيروات.

وم، مغات الميه كاتعدد الدفي نغب ان مغات كا اتصاد وتعاير ادر وادت ك

ساته مفات اللي ك تعلقات ككينت.

ده، مغات فديمه سات يا المحديس باتي تمام مغات حادث بير-

ده، مسئله قدر می کیرت وزاع -

٤٠) كلام اللي بمن ان كانتديد انتلاف -

جمهور نقهار دمحتین اور ائم مجتهدین اس قسم کی بختول سے منع کرتے ہیر ان کو بدعت تبیحہ وار دیتے ہیں ۔

متكلين كي تين طرح كي عليال جن كي تغييل صب ويل ب

(۱) فقهام ومحدثین کے خواہب کی بعض مسائل میں مخالفت کی ہے پھنانچہ اس مسائل میں مخالفت کی ہے پھنانچہ اس مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ متعلمین صفات فعلیہ کو قدیم نہیں انتے ، حالاتک سنت و ابحاهت کے نزدیک التار تعالی کی تمام صفات نواہ فواتیہ ہوں یا فعلیہ سب ہمت زیادہ ہیں ۔ ہمت میں بہت زیادہ ہیں ۔

(۲) وورے یہ کرملم کلام یں مخالفین مشلاً مقترلہ اور فلاسفہ وفیرہ کے والائل:
کے کیے ہیں تاکہ ان کے والائل معلوم کرکے ان کا روکیا جائے اور جواب ویا جائے ۔ ال کے والائل بیال کرنے کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ تذیذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور عقر میں تزلزل بیدا ہو جاتی ہے ۔

غوض علم کلام کے متعلق معننف علام کی دائے یہ ہے کہ تدر ضرورت ہے:
اس علم میں مشغول ہونا بدعت قبیرے نکر مطلقاً اس علم میں مشغول ہوتا بدعت ہے
میساکہ طلاعلی تادی عانے مشرح نقراکب میں کھاہ کہ یہ بات پایہ تبوت کو پہنا
ہے کہ معاب توجید و نبوت کے دلاگل کے متعلق مباحثہ کرتے تھے اور ال دولیں چیزوا مشعلق دلاگل بیان کرتے تھے۔

امرشری تدس سرون شرح مواقف می تصنی کی ہے کہ ملم کلام ہرمت ہے ادر فرات ہیں کہ ملم کلام ہرمت ہے ادر فرات ہیں کہ ملم کلام کا حاصل کرنا ذرش کفایہ سے ۔ ہرشہریں ایک در حالم کلام کے ہوئے ہا ہیں۔ تا کہ لوگ شہات یں شرفی اوران سے ربوع کرسکی امام او حذید ہوئے این صاحرا دے حالی کو علم کلام یں مناظرہ کرتے ہو۔ دیکھا تواس سے منع فرایا ۔ حاد نے موش کیا کہ ابّابان آپ بھے کو منع فرایا ۔ حاد نے موش کیا کہ ابّابان آپ بھے کو منع فرایا کہ ہم جو مستانلوا گھی ہیں کہ مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ۔ اہم صاحبے نے فرایا کہ ہم جو مستانلوا

تھے تہ اس بات سے اور تے دہتے تھے کہ کہیں ہمارا ساتھی خلعلی اورلغزش میں ندجتلاہ پہا ادرتم وگ جو مناظره كسته بو تو اين مقابل كو نزش مين مبتلا كرنا جا بيت بر ادر جتمن مقابل کو نفزش می مبتلاکر ناچاہ توگویا اس کو کفریس الناچا بتا ہے اورجو ووسوے کو كفريس والا يلب وو تووكا فربوجا لب قبل اس ك كر اس كامقابل كافر بوج الكول فے ملم کلام سے منع کیائے وہ اس قسم کے سائلرہ اور جدل پر جمول ہے۔

کے علوم مقصودہ کرشار کیا ہے ، تغییر مدیث، فتر · کوشار کیا ہے ، تغییر مدیث، فتر ·

ادر جوان علوم کے وسائل ہیں ، ان کوبھی مقاصد کے حکم میں داخل کیا ہے ۔ باتی علوم کو شیطانی نوج کی داستانیں ادرانسانے کہتے ہیں چنا نخد فرماتے ہیں کہ

• دربيان آنك عليم مقسامي وين اسلام سرعلم اند - تغيير وحديث و

فته ر ودربیان آنکه علیم وسائل حکم مقاصد وارند ، و باتی بهدسمرات و

افسا نهائ جييش دبليس است "

بهداس کی تائیدس اوداد و ابن ماجر کی وه روایت بیش کرتے میں جوحضرت عداللہ بن عررم سے مردی ہے کہ دمول الله ملی الله عليہ يسلم ف فراليا :

" العِيلَمُ ثَلِثَة "، لِيَة عَلَمَة " أو سُنَّنَة قاعُلَة أو فريُهَا هُ مَا ولَهُ مُ

ما كان بيلى ڏلك نهو نَصْلُ \*

اس مدیث کی تشریع کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آیت مکرسے مراد دہ بلم ہے جس میں کتاب اللہ کی آیات عکمات اور متشابہات کی تاویل میم سے بحث کی جاتی ب، اس كوعلم تفسيرقراك كيته بي جو قوا عد اعول ادرعوم عربيه ادبير كي مهارت ومزانت ر موقوف ہے .

سَنَتَ قَاتَم بسے مراد امادیث ثایت کا علم ہے - بدعلوم عربیہ کی مدرسے اس علم

یں تفقر پرموتوف ہے نیز خفظ اسانید اور احوال رجال اور اقسام حدیث کے علم پر

فرتینهٔ ما دارسے مراد اجماع امّت کا علم ہے ، اور مِتهد کا دہ قیاس مجی ای علم سے متنبط ہوتا ہے ،

جوملم کوبہدے قیاس اور اجماع سے تعلّق رکھتا ہے اس کوفقہ اور کلام کہتے ہیں اور اگر میں بینی اگر وہ مسائل تعیدی ہیں لیکن احتقادی نہیں ہیں توان کو نقہ کہتے ہیں اور اگر احتقادی مسائل ہیں تیا اور اگر مسائل ہیں تیا کہ جائز توار نہیں دیتے ہیں ۔ اس لئے علم کلام ال کے نزدیک تفسیر وحدیث کے علم میں داخل ہے ملکی دہ علم نہیں ہے ۔

(بن سے معلوم ہوا کہ ہلامی عُلوم نین ہیں ۔ تغییر حدیث ، فقہ ، اور تمام علوم کا ماصل اور نجو تھون کے بغیری میں تعینوں ماصل اور نجو تھون کے بغیری میں تعینوں علوم کفرونفاق ہیں ۔ اگر کوئی شخص ان علوم میں تعین کو کام یس خدلائے تو اس کے حق میں یہ تینوں علوم و بال ہول گے ۔
میں یہ تینوں علوم و بال ہول گے ۔

علوم ا دبیر کی ایمتیت کی دشنی بین بیان کرنے کے بعد بتایا ہے کہ ختری مدنین اور مجتبدین میں سے سرایک کے لئے علوم ادبید کاسیکمنالازمی ہے ور زخلطی

کدمین اور جمهدین میں سے مرابی مصف موم ، دبیر ما اور بھی اور جمدین میں اور بھی ما اور بھی ما اور بھی ما اور بھی مازلِ مقصود تک مدینہ جما ا

مُن مِن جُواه علم ادبید شہور ہیں ۔ معارف العلم میں علم اوبید کا شمار کراتے ہوت لفت ، نو بی سرف ، سخت می ، مقانی ، بذیع ، بیان ، بچونی ان آفی موس کو نیت مارک اللہ علم کا وجوب اہل سنت والجماعت کی آباد سے نابت ہے ، باتی چد علوم مین علم خط ، محاضل ، مراسلات ، عروض ، قافیہ ، قرضِ شعر کو مستحبات میں سے شمار کیا ہے ۔ ملامہ جارا اللہ رجمت می نے بارہ علم شمار کر اتے کو تکم بدیع کو معانی او میل سے دیل میں شمار کیا ۔ کے ذیل میں شمار کیا اور تحق ملم شمار نہیں کیا ۔

ان تمام طوم کی تعریفات بیان کرنے کے بعد آخریں کہا ہے کہ اکثر طوم ادبیت و مفسر، محدث اور بہتر واجب ہیں اور یاتی طوم وستحب ہیں، یہ سیاتھ عین کے حق میں ہیں جو کہ اکمر دین ہیں تأکم یہ حضرات تغییر اور شرح حدیث اور اجتهاد میں خلی دکری باتی عوام مقدیدی ، جوان کے علوم بج سے ہیں اور خود کوئی تعترف نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لئے تین طوم یعنی لفت ، صرف اور نوک کا حاصل کر امنرودی ہے ۔

## فصل جبارم

معلوم ممنوعم علوم ممنوعم یس علم فلسنید ادر کتب مستزله ادر ان فیر نقد لگوں کی کابوں کو شمار کیا ہے جومیح اور فیرمیح میں امتیاز نہیں کرتے ، ادر باطنی گروہ کی وہ فیریاس میں داخل ہیں جو کتب معتدہ مشہورہ کے مخالف ہیں ۔

ھیلی علاد الدولسمنانی رہ میں مذکور ہے کہ جب خلفائے را سندین موجودتھے کسی فیمسی یونانیوں کی حکمت نہیں سیکھی ۔ جب خلفائے را شدین رحلت کرگئے تو ابلیس معین فی بعض محابرہ نے دل میں اس ملم کے واقعات القاکمۃ پیروفۃ رفۃ یہ برعت اسلامی فرقوں میں رائع ہوگئی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یونانی ملوم کے عربی میں ختقل ہونے سے معلوم ہوا کہ یونانی ملوم کے عربی میں ختقل ہونے سے معلوم کوئی پہلے میں کی دلگ اس کے مسائل سیکھتے تھے ۔ کیونکہ اونصرفارابی جسنے ان علوم کوئی میں ختوا کی اس کے مسائل سیکھتے تھے ۔ کیونکہ اونصرفارابی جسنے ان علوم کوئی میں ختوا کی اس کے مسائل سیکھتے تھے ۔ کیونکہ اونصرفارابی جسنے اس کا لقب تھا یہ متا تھے۔

وساله محملہ جمع البحد رمیں الم غزالی دوسے منقول ہے کہ دین جمسدی ملی النظیر اسلم کوسب سے بڑی معیدیت اور آفت یو نائی فلف کے حربی بین فنقل ہونے سے بہنی وسلم کوسب سے بڑی معیدیت اور آفت یو نائی فلف کے حربی بین فنقل ہونے سے بہنی اس کے تمام علوم دلائل عقلیہ کے ذریعے ثابت کے گئے یں ، اور شریع شریف بیں ان ملوم سے تعرض نہیں کیا گیا ہے اور نہاں کا اثبات ونفی فرکورہ ،مسلمان اس بی فور کرنے سے باز ترایش کے ۔ اور ہوشف ان ملوم کوسنتا ہے اور ان کے مسائل دیکھتا ہے کور کرنے سے باز ترایش کے ۔ اور ہوشف ان ملوم کوسنتا ہے اور ان کے مسائل دیکھتا ہے کرسب کے معید مقتلی دلائل سے ثابت ہیں تو اس کو ان ملوم کی طرف دخبت زیادہ ہوتی ہے

اددان ملوم کری سیمتے گلتا ہے ادر میال کرتا ہے کہ ہسلام کا دار و مدارس قطعی دائل کے انکاد ادر جہل پر ہے ، (اسطرح وہ دین اسلام ہنے ان طبقات فال سقم اللہ میں ہوا ہے ۔ ان خلاسفر کو اکثر من میں ہوا ہے ۔ ان خلاسفری میں سیاتے جنہوں نے معافع مالم کا انکار کیا اور نمیال کیا کہ دنیا اسی طور پر نا اسی طور پر نا اسی طور پر نا گرائے۔

الا طبیعت نا درمیانی لوگ طبیعین تھ - جب ان لوگوں۔
الله تعالیٰ کی جیب و فوی منتیں دیکھیں ادر اعضاء کی تشریح کے دریعے
مازمعلم ہوئے توانیں بقین ہوا کہ اس دنیا کا کوئی صانع ہے ہو کہ حکیم ادر
چونکہ اس طرح کی جیب و غریب ترتیب از خوکہی نہیں ہوتی ہے دس نے خالی پرجید ہوئے ۔ لیکن چونکہ ان کے خیال میں جوان کے مزاج کو توائی جوانی کے توا
دخل تھا ۔ اس سے دہ اس کے قائل ہوئے کہ موت کے دقت مزاج کے باطل
کے فنا ہونے کے بعد حیولی دوبارہ لوٹ نیس سکتا ۔ چنا نے دشہ وقیامت
کے منکر ہوگئے ۔ یہ دونوں گرو ، نرند بقول یہ سے یہ ۔

اس الهيئين ،- يه فلاسفد كا تفرى طبقد كه لوگ بين ،اسين سن كشار و انطاطون اين و الله تفاد السطو تمام ما كاشاگر و انطاطون اين شاگر و السطو سلطان سكنده كيم الا الله ايك فعرص علم بين شاگر و تفاد ادسطو سلطان سكنده كيم الله اين كا وزيريمي تفاد نفير رجماني من سورة كف بين خراسه كه سكنده وي سلطان سكند كيم و دانو الترفين جر المسلطان سكند كيم و دانو الترفين جر الفلاف به و يتنول كيم مسلطان سكندر كه زمان بين تف . يه مينول و المهييين كه دلاك كا ابطال كرت تف و بهال تك كم ان كا مذ به و درسا الله ادارسطو شيدين سك متازم كيا و ليكن افدا طون اسطوك تبيين شكا خاماني الدارسطو كيم مسائل كي ترديد كي الله الله عن السطوك تبيين شكا خاماني الدارسطو كيم مسائل كي ترديد كيم السطوك تبيين شكا خاماني الدارسطو

سفیمی تردیدی ہے لیکن ان کی تردید سے بعض چیزی رہ گی ہیں ۔ بین مسائل ایسے
ہیں جن میں ان لوگوں نے فلعلی کی ہے ان میں سے مین مسئلے توان کی تکفیر کا سبب ہیں ۔
روّل حشر اجساد کی فق - موسوع یاری تعالی سے علم جزئیات کی نفی ۔ تعیم عالم کا تدیم
ہونا ۔ باتی مسائل میں انہیں بدعتی ' کہا جائے ۔

مری از نلاسفا در فلسف " فیلاسوفا" مرک سے ماخذہ یہ نیلا کیونانی زبان

لفظ فلسف اورسفسط كي تشريح

یں مجتت کرنے والے کو بکتے ہیں اور سوفا اے معنی ہیں حکمت ، اس مجوعہ کامنی ہوا کہ حکمت سے جبت کرنے والا۔ اور حکت سے مراد عقائن اشیار کاطم ہے ، آخری الف کو حذف کرکے اس کو خفف کیا گیا آو نویسا سوف اور دونوں الف منف کرکے فیلے فیا ہوا۔ بعب عربی زبان میں اس کو ختش کیا ۔ آواس کے چادوں حدف ملت یعنی یا اواد اور دونوں الف کو حذف کرویا اور اس کے آخریں تار مصدری کا اضافہ کیا آؤ فلسفہ ہوگیا جس کے منی ہیں حکمت سے مجت کیا "

المنسطرا وسوفا اسطا من ماتوذ ب راسوفا بعن عكمت ادر اسطا والى ثيان مين فلط كورينت دسية وال كو كهت إلى وفا الفاظ كو مركب كا تو الموفا الله كو المن الفاظ كو مركب كا تو الموفا الله كو الداسطا الله بمرزه كمسوره كو صفف كرويا الموفسطا الهوكيا ادرجب معمد بنايا تو داؤ ادر بمروك و عدف كيا ادر تائة معمدرى المؤمن افعاف كيا المسلط الموكيا والمنسطة الموكيا والمنسطة الموكيا من المنسطة الملك كلام كوكية إلى والمنسطة الملك المدياطل كلام كوكية إلى والمنسلة المرابط المنسلة المرابط المناف كيا م كوكية المن والمناف كيام كوكية المن والمناف كيام كوكية المن والمناف كيام كوكية المن والمناف كلام كوكية المن والمناف كلام كوكية المن والمناف كلام كوكية المناف كلام كوكية المناف كالمناف كلام كوكية المناف كالمناف كلام كوكية المناف كلام كوكية المناف كالمناف كلام كوكية المناف كلام كوكية المناف كلام كوكية المناف كلام كوكية المناف كوكية المنافق كلام كوكية المنافق كلام كوكية المنافق كلام كوكية المنافق كلام كوكية المنافق كوكية المنافق كوكية كوكية المنافق كوكية كوكية المنافق كوكية كوكية

سوف اليركي من موجه يان المستريد اور لا الديد - مندمي اور لا الديد -

مجالس ينخ علاءً الدين سمناني ميس ندكور متقديين مكمائة يونان انبيارعلبم

مقائد وشرائع کے مالف تھے بہاں تک کہ افلا لحون کا زانہ کیا تو اس نے تردید کی ادرمهول کو باطل کیا ۔ لیکن بہتر اصول میں انبیا رکا خالف رہا ا پیرادسطهندان بهترمسائل کی نرویدکی لیکن ده مین ۲۲۰ مسائل پس انبیارا مخالف دا . بهال تک اس احت مكرمر ميس ابوعلى بن سيناكا زان آياتوا حسائل کا ڈکر کر کے ابطال کیا ۔ لیکن تینی مسائل میں مشرائع انبیاری مخالا سبب سے اہل اسلام نے اوملی بن سینا کی سکفیر کی کیے

تخام ابل اسلام ان تین مسائل کی وجدسے موعلی کی تکفیر کی طرف بلکہ بہتوں نے توتع*ست کے مانڈ تکیز*کی ہے لیکن ٹھو' رسالہ کمتسیم واسامی آن میں کہاہے کہ میں ان ملوم میں کوئی مسئلہ شریعت کے تعلاف نہ الركوني مسلد بعلام ملاف شرييت نظرات توتاديل ميح ك دريع سبمير وگ یوملیسینا کی تکفیر کرتے تھے تو اس نے یہ در اشعار کے ۔ م

چون می کسی مؤمن و تنعن نبود در وبر شلم یکی متنقن نم چون من بیک دہر ادم کافرشد یس وزین وبرمومن :

ككى يدكها جاتے كد ابوعلی نے ان تصوص كو ظاہر معنی يرجمول نهير ان کی تاویل کی ہے جوکملم البی کے عوم ادر مشراجساد ادر مددث عالم ک واردیں اور کفرنفوص کے انکار کی صورت یں ہوتا ہے شرکہ تا دہل کی صور ایمل نے ان کا انکار نہیں کیا ہے ہ کو اس کا جواب ماشید خیالیدم کہ ضوریات دین کے مسائل کے متعلی جونصوص داردیں ، ان سے تاویل کے

له اس سلدي مقال نگاري دائے مفوظ ہے ،كسى آتيمه موقع پر اس كم متعلق بحث كى جات كى م

بالاجاع كغرب - ادر ابل سنت والجاعث كا اجلع ضؤليات وين يرمنعقد بويكا بد ادراجاع کی مخالفت بھی کفرہے ، مقالدسنید کے نصل دائع کے آخریں شرح مقامد سے نقل کیا ہے کہ جو متحص طلم کے قدیم ہونے ادر حشراجساد کی نفی کا اعتقاد رکھ اور کافر سيد ينزعالس علاو الدولة سمناني بيس ندكود ب كرشيخ مجدد الدين بغسدادى سندرسول التد صلی التارهلیروسلم کی تواب میں زیارت کی تو آب سے عرض کیا کہ ابن سینا کے متعلیٰ آپ کی كارات ع والترك والماكم وولساتخص كراس ف التدتعال سع بغيرمير واسط کے ادر افتادتعالی کی مبت کے شامیاہا پس آگ میں گردیا۔ جمال الدین ملبی سے میں خواب مين يم كالياك و و ايسات على على الترتعالي فعلم على الحرو اس كو كراه كيا-تنوی معنوی کے پرچنداشوار ومسلی کی گرای پر دلالت کیتے ہیں سے

نور نويش نود نور واست نريش از نور دابا عاصلست نورحی از نور دلها کی میماست فلسنی زین نور نابینا سنده کردول زین برملی سیناسنده درفطام فلسن آسوده خفست شداذان ويال ذكان يوتانيال نشبح اوکی کار پوسسینا ہود الابيم كارش نتده حين مسلال

نديه دل نود حاصل از فرزعداست برطی سینا ازیں دمزی نگفت نورحق دال حد دل ایمانیال برکم اد این نور را بینا بود كاد بوسيناست تصوير رجال

عوم فلاسغرى اصل تين بين . الميتأت الهيعيات علوم فلاسفه كي اصل دیافیاًت ۔ ادر ان علم مے اتنے اقسام ہیں کر ان کی تعداد تقریباً بہاس تک پہنچ جاتی ہے ، جن یں اکٹر کا سیکھنا سکھانا وامہ ادرمبن کا سیکھنا سکھاتا مبل سے ۔ چنانچہ علم دین کے ماصل کرتے کے بعد علم تشریح الاصناء ادمم طب كا ماصل كرنامستميب - ادر مناظره ،حساب اورمساحت كاعلم ماصل كرنامباح مه . اورهم يوم كاس قدر ماسل كرنامباح به كر اوقات كي شناخت ہوسکے اور قبل معلم کیا جاسکے عدممندریں راستہ دریافت کیاجا سکے اوراس سے

زیادہ مرام ہے۔ یاتی فلف کے تمام طوم موام یں - یہاں تک کہ علم ہیتت ؟ باطس سے کونکر علم بیٹٹ کے اکثر مسائل تعومی بور مل اللہ علیہ وسلم ک منمل ان کے ایک برہے کہ تمام نا سفراس پرمتغق ہیں کہ م فتاب کی گرکش ؟ محروش کی وجہ سے ہے۔ ورند آفتاب ساکن ہے اور آسمان متحرک ہے۔ آفتاب كى حركت اسمان كى حركت كى ومست ب الديد اس مديث كے تعلاف ب ج سے میجین یں مردی ہے کہ جب غروب آنتاب ہوگیا تو رمول الترصلی الترملیہ كرتميين معلوم ب كريد كال جاتا ب ين عي وض كياكر التدتعالي الدار زیادہ جلتے ہیں ۔ آپ نے فرایا کہ وہ جاتاہے بہاں تک عرش کے نیج سمدہ کرتا مشق سے طلع کی اجازت چا بتا ہے تو اس کو طلوع کی مجازت دی جاتی ہے قامنی بینادی نے اس آیت کرمیکی تفسیری اقوال حکما ، کی پروی کی -معمين كى يدروايت مكمارك مذمب كي باطل موفي يرولانت كتى ہے -علم منطق كا حاصل كرنا موام ب - بيسا كرنتها ، اورمحدث نه اس کی تعمیر کی ہے . طاعلی قادی شنیعی شرع میں فقہ اکبریں اس علم کو دیلے زکفرسے تعبیرکیا ہے۔ معامرسیوطی وسفے ایک در توم کے متعلق مکھا ہے لیکن اس منطق سے مراد فلاسفر کی منطق ہے ، اہل ہے

مراد نہیں ہے مضم کام کما مانا ہے۔ علم کیمیا اسملم کا مامسل رنا اور مطالعہ کرنا اگر چرجا ترب لیکن چونکہ یہ علم میمیا است ادماف ومیہ پیدا ہو تے ہیں اس

مشغل بونابهت برا به -

(ویر خلاسفرکے یوملوم تہذیب افعلاق ادر ریاضت نفس سے متعلق ہیں ان کو ۔ کے ساھنے پیش کرنا چاہتے اگر اس کے مطابق ہوں تو ان پڑھمل جا ترسیعہ دمیذ نہیں ۔ فلسغہ شلاً ملم سح ، موسیق و پرنجات ، ربسیا وفیوہ پرسبکے سب بالاتعاق حام ہیں ۔

له بحاري، كماب التغيير باب سدة يلي -

# اندسس کے ایک مشہور قاضی ابوالولیدالباجی

#### طغيل احدوت رليثي

موسی بی نصیر فاتح اندکس نے جب رمغیاں سلامی (نوم رسائے یہ) یں شبید،
اردہ اور المیطلہ کے طاقوں پر اسلامی پرچ امرایا قوشکف وب قبائی ہیں ای طاقوں پر اسلامی پرچ امرایا قوشکف وب قبائی ہیں ای طاقوں پر اسلامی پرچ امرایا قوشکف وب از کے تجمیعی اور قبطانی قبائل ہیں تھے۔
بو وہ سری صدی کے اوائل میں بطلیوس میں آگر آباد ہو گئے نے پر مغربی اسپین کا شہر ہی کے اور مورب ہیں۔ اس کا موجودہ نام 'بیٹوا جوز' یا 'بڑا ہوس' جو بھی اندلس کے اس مشہور فقید ( ابوالولید) کا تعلق میں قبیلے سے جہ آپ کے والد خلف بن سعد بطلیوس کے محتاز طاربی کا تعلق میں قبیلے سے جہ آپ کے والد خلف بن سعد بطلیوس کے محتاز طاربی شمار ہوتا ہو تھا کہ والدین نے نام سیستمان رکھا۔ او الولد کنیت نصف او الولد کینیت بیت کے بیان سار ذی القید سیستمان رکھا۔ او الولد کنیت بیت میں موری اور انام قاضی اوالولید سیسمان بن خلف بن سعدی اوب

نه حین مونس ، فجرالاندلس ، مُنشئت ، قابره ، مصفله . که محدمنایت الله ، اندلس کا کارگی بغزانید مشتعه ، حید آباد ، هستام مستلات

بن دارث التميي البابی تعلق بي في آپ كى ولادت كے كچ بى عومد بعد آپ كے والد نے بطلبوس كو فيرباد كہا ادر باجد بين آكر آباد ہو گئے . آج كل يشهر صوب المتيبو اكا صدا مقام ہے وار پرتكال كے دارا لحكومت الزين الشبول الكي جنوب مشرق ميں بيا زيد مقام ہے وار پرتكال كے دارا لحكومت تقى ادر ميل كے فاصلے پر آباد ہے وہ وہ رہے جب اشبيله ميں بنوعباد كى حكومت تقى ادر بام كا قد ابنى كے زيرا ترتما بلے اس شهركى مناسبت سے آپ صف ابوالوليدالبي كام سے بعى مشہور بين و

منحصیل علم اندائی تعلیم کے بارے یس تذکرہ نولیوں نے کوئی زیادہ مرامل باجری یں ابتدائی تعلیم کے مرامل باجری یں ادر گان قالب یہ ہے کہ گھر مربی طے کے ، البت یکس سال کی جمیس جب آپ نے مشق کا اُرخ کیا ۔ جب آپ نختلف علوم سے بہرہ ور ہو گئے تو مزید سیم کسنے آپ نے مشق کا اُرخ کیا ۔ بیسفر طاہم ہے یس آپ نے انتیار فوایا ۔ سب سے پہلے آپ مراتشر لیف نے گئے ادر وہاں سے کہ مراتم پہنچ ۔ فقی مسلک کے احتبار سے یون کہ آپ بالکی تھے اس سے آپ نے اس می اس نے آپ نے اس می سے اس می سال کے دورکے مشہور مالکی مالم او فرا حمد بن عبد الله بن غیر الانصاری (المترفی کا اُس کے اس اور اور کو اِس کا سے اس میں اور اور کو اِس کا سے سماھت صدیث فرمائی ، تذکرہ فولیں اور اور کو اِس کا سے میں میں میں میں ۔ عبدالغا فر تاریخ نیشا پوری میں اس کے بارے میں گھتے ہیں اور اس نام سے وہ زیادہ شہور بھی ہیں ۔ عبدالغا فر تاریخ نیشا پوری میں اس کے بارے میں گھتے ہیں اور اس نام سے وہ زیادہ شہور بھی ہیں ۔ عبدالغا فر تاریخ نیشا پوری میں اس کے بارے میں گھتے ہیں اور اس نام سے وہ زیادہ شہور بھی ہیں ۔ عبدالغا فر تاریخ نیشا پوری میں اس کے بارے میں گھتے ہیں اور اس نام سے وہ زیادہ شہور بھی ہیں ۔ عبدالغا فر تاریخ نیشا پوری میں اس کے بارے میں گھتے ہیں اور اس نام سے وہ زیادہ شہور بھی ہیں ۔ عبدالغا فر تاریخ نیشا پوری میں اس کے بارے میں گھتے ہیں آب

كالنابوذر زاهك ورمًا ، عالمًا سخيًّا لايدخد شيئًا وصاركبير مشيضة

له ابن خلکان ، وقیات الاعیان ج م صلال ، قابر و مطالع شاور و علام می الله علام می الله علام می الله معلام می الله این بینکوال ، انصله معلا تا مرو سختاله معود و می این بینکوال ، انصله معلام الله می این بینکوال ، انصله معلام الله می این بینکوال ، انسان می این بینکوال ، انسان می این این بینکوال ، انسان می این این بینکوال ، اینکوال ، اینک

The second second

لك أنج الغيب ج إ عنك "

الحرم مشاراليه في المتعوف حرج على العميع تخريبًا حسنًا وكان حانظًا كثير المشيوخ .... الخ

( ابو ذر ترابد، پربیزگار ، عالم ادر سنی سنے - دہ کھ بچاکر نہیں رکھتے تھے ، وہ وہ م کے مشاکے میں سب سے بیاے بورگئے . تصوف یں ان کا پایہ بلند تھا انہوں نے میں بازی کا پایہ بلند تھا انہوں نے میں بازی کی ۔ دہ حافظ تنے ادر انہوں نے بہت سے شیوخ سے دوایت کی . . . ) مگھ میں ابوالولید تین سال رہے ۔ اس دوران آپ نے چارج جی کئے ۔ قیام مکھ کے دوران آپ نے بارج جی کئے ۔ قیام مکھ کے دوران آپ نے استاد ابو ذرکے ہم او مختلف مقامات کے سفر میں کئے ۔ میں کہ مکمر سے آپ بغداد تشریف سے گئے ادر یہ عبائی تعلیف ابوجعفر مبدالتذہن تھاد

کہ مکرمہ سے آپ بنداد تشریف سے گئے ادر یہ جائی خلیفہ ابوجوز مبداللہ بن الحام اللہ و تختی باللہ بن اللہ و تحتی ادر وہاں علیاء کی انہی خاص تعداد موجود تنی ۔ تیام بنداد کے دوران ایک طرف تو آپ نے طبی مباحث و مجالس بی اپنی صلاحیت سے اہل مشرق کو متعادف کرایا ۔ دوری جائب نختلف نحتی مسالک ادر ائمہ حدیث سے استفادہ ہی فرایا ۔ چنانچہ ابواللیب الطبی شافعی ، قاضی ابو عبداللہ المس بن علی الحمیری حنی ، شیخ بوہ کا شار انہی ملمار میں بوتا ہے موسے آپ نے فقلف علوم وفنون بن استفادہ کیا ۔ بندا دمیں آپ کی ملاقات مشہور میں سے آپ نے ملاقات ملم اعتبارے علم حافظ ابو بکر الخطیب سے تعبی ہوئی ۔ ادر بقول حلام مقوی یہ طاقات علم اعتبارے کائی انہم ہے ۔ دہ کہتے ہیں کہ مشرق ادر مغرب کے دار حافول کوجو آفاق سے الب جی سے علم مافظ ابو بکر النا بی ہو ان سے دوایت کرنے کا بھی شن حاصل رہا ۔ مشرق کے حالم سے مراد تو حافظ ابو بکر النطیب ہیں ادر مغرب کے حالم الوعم ، ن حاصل رہا ۔ مشرق کے حالم سے مراد تو حافظ ابو بکر النطیب ہیں ادر مغرب کے حالم الوعم ، ن حاصل رہا ۔ مشرق کے حالم سے مراد تو حافظ ابو بکر النطیب ہیں ادر مغرب کے حالم الوعم ، ن حالیہ بن خطیب بغدادی نے الباجی کے دائشر کھے ہیں جنہیں بقول ان کے الباجی حیار ہے بارے جس بھو حالم سے مراد تو حافظ ابو بکر النظیب ہیں اور مغرب کے حالم الوعم ، ن حسیب بغدادی نے الباجی کے دائشر کھے ہیں جنہیں بقول ان کے الباجی الی عبد الحد میں بڑھ حالم سے مراد تو حافظ ابوبکر النظیب ہیں جنہیں بقول ان کے الباجی المی خالف بارے بارے کے دائشر کھے ہیں جنہیں بقول ان کے الباجی کے دائشر کھے ہیں جنہیں بقول ان کے الباجی کے دائشر کھے ہیں جنہیں بقول ان کے الباجی کے دائشر کھے ہوں ہو ہوں کے الباجی کے دائشر کھے ہوں ہوں کے الباجی کے دائشر کھے ہوں ہوں کے دائشر کھے ہوں ہوں کے الباجی کے دائشر کھے ہوں ہوں کے دائش کے دائشر کھے ہوں ہوں کے دائشر کھے ہوں ہوں کے دائشر کھے ہوں ہوں کے دائشر کھے کی دائشر کھے کے دائشر کھے دائشر کھے ہوں کے دائشر کے دائشر کھے دائش کی دائشر کے دائشر کے دائشر کھے دائی کے دائشر کھے دائی کے دائشر کھے دائی کے دائشر کھے دائی کے دائشر کے دائشر

باتتجيع حكياتى كسكامكة

إِذْ كُنتُ أَعْمُ مِهِا يَقِيتُنَا

فلم لا اکون فنینی با به کا واجعلها فی مت لاح و ملا اکرون منی سامت به رو بیر بین به بانتا بول که میری ساری زندگی صف ایک ساعت به رز است نیکی و طاعت پی صرف رز است نیکی و طاعت پی صرف ابوالولید البایی بغماد می بین سال مخبرے اس مرصے میں آپ المنیال وگوں سے سے ادر ہر کمتیہ نکری مجالس بی شرکب بوتے بلکم اس البین فقی مسلک (مالکی) کے علا وہ اضاف، شواخع اور ضابلہ کے فقی مملک کی اشاعت ت کیا ۔ ان و فول نوم ب نظا ہری کے کچو طار بھی اپنے فقی مسلک کی اشاعت ت ت موسل کی اشاعت ت موسل کا رخ کیا اور مشاہد میں اپنے موسل کا رخ کیا اور میں متبور مالم جو قرائس منانی کے ساتھ رہے ادر ان سے حدیث ، رجال ، فی میں استفادہ کیا ۔ کیا جا آپ کی موسل میں ایک سال قیام کے بعد آپ و مشاہد میں ایک میں متور ہوتے ہے موسل کی و میں متور ہوتے ہے میں استفادہ کیا ۔ کیا جا آپ کی موسل میں ایک سال قیام کے بعد آپ و مشاہد میں متور ہوتے ہے

مسكة ، بغداد اورموسليس تيام كه دوران متذكره علم اركه طاده الله المستفاده فرايا ، كان بشكوال النايس حافظ ابومبدال محدين على العود الفتيق ، حافظ ابدالنيب ، ابوالفتح اللناجيرى ادر ابوملى العطارد دنيره كالداخاف كسته بن بله المناجيرى الداخاف كسته بن بله المنابع المناجيري المنافع كسته بن المنابع المنابع المنافع كسته بن المنابع ال

آپ نے دامن ورنے ( اُنلیاس) سے طاکھ میں رفت سفر باندھ اتھا۔ ' بف عاد ، دمشق الد دیگر مقاات میں آپ کا قیام کل تیروسال رہا ہے: ' کے مشتف ملی چشوں سے سراب ہوکر آپ تقریباً مالٹنگ میں واپس ان اے آئے۔

نیروسال مشرق میں قیام کے بعدجب آپ واپی وطی پہنچ توآپ کا پرچا انداس میں پہلے ہی دور دورتک ہوچا تھا ۔ عوام اور تواس نے آپ کو

له نغ الغيب ع اصلف - كه القلة ع اص ١٩ -

ي يكن وطن آكرجب آبيد است است كروويش نظر دوان أو مالات كو كانى پيشان

رم کن پایا ہ

سب سے پہلے آپ کی نظر اپنے ملک کی سیاسی مورت حال پر بڑی ، ادر سس کی تاریخ بین اس دور کو طوالف الملوکی کا دور کہا جاتا ہے ، ابنوا میتر کی شع احتماد کل ہونے کوئفی ، اموی سلطنت کھر تر بیرونی حلول کی دجہ سے اور کھر اندونی خلفشاء سے کمزور ہوجکی میں ، فتلف حلاتوں کے رؤسا و اور ا مراء علی طور پر نوو فتار ہوتے جاہے تھے ، مزید یہ ہے کہ ان کی آپس کی سیاسی مناقشت اور سیاسی دھوے بندیوں نے جیب مورت مال پدیا کر وی تھی ، ان حالات میں فتلف نور فتارتسم کے رؤسا دکو ایک جگر جمع کرا مشکل ترین کام فرود تھا گر ابولاید نے جمت نہ ارس اور دو ذاتی اٹر کواستمال کرتے ہوئے رئیسار کے درمیان ممتلف قسم کے افتلافات می کرانے میں کانی حدیک کابیاب ہوگئے بھ

جیسا کی ہم بتا ہے ہی اندس کی مدالوں یں اکی فقہ کے مطابی فیصلے ہوئے ۔ ادر دوام ہی بھی اس فقہ کا پرچا تھا ۔ لیکن اس کے ساتھ بی ایک نیافتی شہب بھی فتلف طفول میں اپنایا جارہا تھا ، جنے طاہری شرہب کہا جا آہ ۔ اندلس ہی ہی فتلف طفول میں اپنایا جارہا تھا ، جنے طاہری شرہب کہا جا آہ ۔ اندلس ہی ہی مسلک سے واعی علام این خرم تھے جو نہ صوف ابوالولید البابی کے ہمعمر میں بلکہ طم دوائش میں بھی متناز طمار میں شمار ہوتے ہیں ۔ جب ابوالولید وطمی وقع تو وائ می مسلک کی اشاعت میں سرحم کا استھ ۔ چنا تھ ابوالولید نے نہ صرف اس خوالی کے زدر کو کم کوسنے میں ماکی نقبها رکا ساتھ دیا بلکہ خود طلام ابن حزم سے مناظر سے مناظر سے مناظر سے وائی کے زور کو کم کوسنے میں این دونوں کی فرکس جمونک بڑی دلیسی سعلوم ہوتی ہے ۔ ایک موقعہ بر ابابی نے ابن خوم کے طفر کرتے ہوئے کہا ۔ شمعاف کی جن ، میں نے چوک والا کے چواخ کی دوشنی میں قبلیم یائی ہے ۔ ابن خوم نے مسکواتے ہوئے جاب دیا۔ " تو پھر

لمه نخ الميب ج ، مثيًّا .

مجے ہی معدد رفرائیے ، میں نے ہی سونے چاندی کے منبروں پرمعلیم پائی ہے بلہ ان جملوں سے ددنوں کی شخصیت پریمی نظریج تی ہے ۔ ابوالولیدنے شہرشہر کیپر كر اور كاليف ومصائب برواشت كرك علم ماصل كيا - اس ك برمكس ابن حزم وزيزاف تھے۔ آپ کی تعلیم بھی رئیس اداول کی طرح ہوئی ۔ فقی اختلاف ادراس نوک جہونک کے با دجود علامرًا بن حزم الوالوليد كم على تبحرك معترف تعد . ابن بسام في ايك دوايت

بلغنى انه ابن حزم كان يقول لولم يكن لاصحاب الهذهب الهادثى بعدعبدالوهابالامِثْل إلى الوليد الباجى لكفاهم -

( مجے یہ ِ خبریہ پی ہے کہ ابن مزم فراتے تھے ۔ عبدالوہا ب کے بعد مالکوں میں الباجی کے ملاده أكرادركوني وجنيه مالم) نهجى بوتا تو ال كمائ كاني تعالمه

اواولید الباجی جہاں اچھ مدبراورمتکم ثابت ہوئے وہاں دہ ایک متار فقیہ بھی بن مشرق کے طویل خریں مختلف فتہی مسالک کا جومام مطالعہ آپ نے کیا اس سے ایلی والول كويس في استفاده كرنے كا موقعه ديا۔

ظأهريك ادرختلف علماء سيعلمى مناظول بختلف امرام كوسسياسى لمود يراكي دوسرے کے قریب لانے کے بعد تو وقت بھی آپ کے پاس بچتا ، آپ وہ درس وتدریس میں صرف کرتے اور طالب ملموں کو یعلی استفادہ کاموقع دیتے ۔ اندلس میں ان دول کسی عالم كے على تبحر كا اعتراف أسے تعنا "كے مدے كى پشيكش كى صورت ميں كيا جاتا تعا . بينا فير آب كوسرقسط، كا قاضى بناديا كي . سرقسط اس دويين انديس كا ايك موريتها جے آج کل ساماگرستا یا زارا گرزاہی کہا جاتا ہے ، اس صوبے کے مشہور شہر الدوہ ، تطعدا يوب ، طرسونه ، وتنقه ، تربيط ادر مدينه سالم وفيره تحصيك جس ز المنفي آب

> له الزرو، اين حزم ، قامرو - سيساع عطاله بحواله يجم الاديار ج ١١٠ صكا ت نغ الليب ج ا متع . شك الدس كا تاري بغوانيه مذاكا

س ملاقے کے قامن بنائے گئے ، یہاں اوادب سلیمان (المتونی سیسیم) کے بیٹے بیم ر احد المقتد مالٹ والمتونی سیسیم کی مکومت متن ۔

اوالولید الباجی کی تھسنیفات جوہم تک قلمی صورت میں پہنچی ہیں ،

ان کی نفح الطیب کے مصنف نے ایک فہرست بیش کی ہے میں

تصيفات

ری ع بید اندازہ کرنامشکل نہیں کہ سیاسی ترریسی ادر عدالتی مصروفیات کے با دور اس کے با دور اس مصروفیات کے با دور آپ نے جوشہ پارے جیوڑے ، دہ پانچویں صدی بجری کے اسلام علوم کی فہرست کتب یں اہم مقام رکھتے ہیں ، ان میں کچرکتب حدیث ادر کچرفقہ میں ایں ، چندگاہیں اصول مدیث د اصول فقہ ، تغییر ادر علم کام پر بھی ہیں ، پینا پچہ بپ کی مشہور کابوں کے نام دریج فیل ہیں ۔

- (١) التصدير الى معرفة التوحيد
  - (٢) السراح في الخلوف
- (٣) التبيين لسائل المهتدين في اختصار فوق الفقهاء
  - وم، ترتيب الحجاج -
  - وه، شوح المنهلج .
  - رو، سنىالىنىأج ـ
  - رى، احكام الفصول في احكام الاصول -
    - رد، الوشارة في اصول الفقه -
      - (4) قضيو قوآن الحكيم -
- ١١) التعديل والتجريح لمن خرج عنه الجنلى في العصيح -

(۱۱) شمح موطا (جرکو الاستیغار ادرالمنتی یس بانث دیاگیا ہے اورجوسات جلدول پرمشمل ہے ادر مالکی فقرکی اہم تربی کمکسمجی جاتی ہے) (۱۲) المعانی فی شمع المؤلما (جربقول چند لوگوں کے بیش جلدوں پرشمل ع)

(١١١) كتاب الاياء ( يافي جلدول مين)

(١١/) اختلاف المؤلمات

(10) كتاب الحدادد

(١٦) مشتن الصالحين

(١٤) مختصرالخنتصري مسأثل المدونة -

شعروادب 🏻

ادالولیدالبابی متاز مالم ادرقامی ہونے کے ساتھساتھ امید ادرشاعربی تھے - ان کی نشرنگاری کا اندانه

قوان کتب سے لگایا جاسکتاہے ، جو مختلف کتب نماؤں ادر آثار قدیمہ کے مختلف مراکزین موجود ہیں - لیکی ان کی نظم کے بیشر تمونے ختلف تصانیف میں سلتے ہیں - کہیں کہیں اباجی نوریجی اشعار نقل کر جاتے ہیں فیکی مضمون چو نکر خالص علی ہوتاہے اس سے تحقیق کتب میں اشعار نقل کرنے سے وہ اجتناب ہی کرتے ہیں - فرض ہے کہ ان کے اشعار نتشر ہیں ادرختاف کتب ہیں صرف تذکرۃ طعے ہیں -

وفات کو التیك كها و در رباطین فند البروس معرات كی رات دامی اجل کو التیك كها و در رباطین فند البروس می دفن كے كان فان منازه آپ كے يه صاحبزادے خود بى

اچے مالم تھے ان کے بارے یں کماگیا ہے کہ

سکن سرقسطه وغیرها وردای من ابیه معظم علمه وخلفه بعد. وفاته نی حلقته وخلب ملیه علم الاصول ... وفع تله

ان بشكوال ج ا - صلك - ابن تملكان ، ج م مثلكا . نفخ الطيب ج ا متاكا . من الميب ج ا

نه نغ الطيب ج ٢ مص .

" يعنى وه مسترسط وفيره بن رب اور اين والد (الوالوليد) سدروايت كى علمين ان كا مقام بلندے - اینے والد كى وفات كے بعد ان كے ملقدين ان كے جانشين وست علم امول فقد من انهين كاني ومترس متى :

ابوالوليدالباجي كي وقات سے نر صرف ميك مالى نقد كے متاز مالم كي كي بركمي بلكه ابل اندلس ايك ايه مدبر ادر فاضي سع يمي فروم بوشي -

ادِملی بن سسکرہ کا یہ تول آپ کی جمار معنات کی نشان دہی کے لئے ایک جامع ترین بیان ہے کہ

مارأیت مثل ایی الولیدی الباجی ، ومارایت احدًا علی صیشته وسمته وتوتير عبلسه - (نغ الطيب ع اصتفك) یعن میں نے اوالولید الباجی جیسا کسی کونہیں و کمیا اور نہ ہی آپ جیسی شخصیت ومنع ادمجلسسی دبدبر کا ساکوئی نظرایا ۔

### قاضی ابوالولسیدالباجی کی ایک نظم کے چندشعر

مضى زمن المكارم والكوام سقاة الله من صوب الغمام وكان البرفع لأدون قول فضاربه ونطقت بالكلام فنى بسخو بسرتر للسلام سخى بالاذى او بالسلام

وزال النطق حتى لست تسلقى وزاد الامسوحتي ليس الا

(اچمائیوں اوراچوں کا زماندگیا،الٹراس زمانے کو باولسے میراب کرے۔اس زلنے ں قول سے بجلسے علا نیکی تھی ، پس وہ محس زمانی بن کررہ گئے۔ اوروہ زمانی بھی شربی بیاں مت كر توكسي كو جواب مين سلام ك كها بنين يا و مح - اورمعاط اس مدس مي آك برد يلبداوراب اذيت اورومت كسوااور كونبي مآ) .

## مفنى عنابيت احركاكوروي

پرونسیر محسدایوب قادری آیائ

خاندان کے اجدادی امیرسام نای ایک شخص بغیادے کر تعب دیوہ اسلے کان کے اجدادی امیرسام نای ایک شخص بغیادے کر تعب دیوہ اسلے بارہ بکی میں سکونت پذیر ہوئے اور اپنے منا جزادے فیا الدین کی شادی وہیں کی اور وہیں کی اور وہیں کے قامی مقرر ہوئے و تعب دیوہ میں محلمی امیر صام نے قیام کیا دہ جاری محلم کی محلم شہور ہوا ۔ جس کو بعدیں مجابی کہا جانے تھا ۔ اس مناسبت سے امیر صام کی اولاد بھی جابی کہلائی ۔

باتی مولف مشا ہیرِ کا کوری مکھتے ہیں کہ یہ نمیال غلط ہے کہ 1 میرصیام ، حبّ ج بن پوسٹ نقنی حاکم عوات کی اولا وسے ہیں ۔

سکوشت کاکوری کاکوری میں تقی منایت احمد کے دادا منٹی خلام محمد کی سلل کاکوری میں تقی مفتی صاحب کے دالد ، منس محمد بخش ادر چاپینے عبدالحسیب نے اپنے نانہالی تعلق کی بنام پر کاکوری میں سکونت اختیاد کرلی ۔ پیمران کے تمام قریب اعزا بھی کاکوری آکر سکونت پذیر ہم گئے احد

الكا وروى كلاف الله منى منايت احسد ما حب المراض الدان و بال سكونت بذيب .

منى منايت احسد ما حب ورشوال منتقله كوبقام ويده بيدا منتقله كوبقام ويده بيدا

تحصیل علم المح من صاحب نے ابتدائی تعلیم کاکوری میں ماصل کی ، جب تیرا سال مولوی سے مرام پور گئے ۔ وہاں مولوی سید معلی صاحب اونکی و مولوی سید ملی صاحب اونکی و مولوی نورالاسلام سے دو سری درسی کتابیں پڑھیں ۔ رام پوریس درسی کتابین ختم کرنے مولوی نورالاسلام سے دو سری درسی کتابیں پڑھیں ۔ رام پوریس درسی کتابین ختم کرنے سید وہلی ' پہنچے ۔ وہاں شاہ محمد اسحان محدث دہلوی المتونی سائلہ سے کہ میری سین ایران سائلہ میں دو ہاں شاہ محمد العزیز دہلوی درشاہ رفیع الدین دہلوی جامع مسجد کے مدرسے مار ہروی سناگروشاہ عبدالعزیز دہلوی درشاہ رفیع الدین دہلوی جامع مسجد کے مدرسے میں دینی خدمات انجیام دے رہی حالیشان تعمیر کر دہ جامع مسجد میں قائم کیا تھا ۔ ملیگڑھ میں مفتونی میں مولانا یزرگ علی سے پڑھیں مال کول (علیہ گڑھ ) سے بائد ملیکٹھ اور مفتولی کتابیں مولانا یزرگ علی سے پڑھیں اور فارغ التحقیل ہوئے ۔ کیونگر میں مفتونی اور مفتولی کتابیں مولانا یزرگ علی سے پڑھیں اور فارغ التحقیل ہوئے ۔ کیونگر میں مولانا یزرگ علی کا انتقال ہوگیا تھا ۔

ملاز مرت ایک سال تک مدرسری مدرس رہ ۱۰ س کے بود ختی دمعنی است ملاز مرت کے بود ختی دمعنی است کے بود ختی دمعنی است کے جدے پُر ملی گوا حد ہی میں تقر ہوگیا - اس زمانے میں دولوں لطف اللہ مفتی صاحب کے نامور شاگر و گزرے ہیں - مولوی سید صین شاہ بخاری نے بھی ای د ملت منتی صاحب سے پڑھا ہے ۔

اجلاس میں سبق مولی سیدسین شاہ بخاری فرایا کرتے تھے کرمنی منا اجلاس میں سبق محدک هدایه ، احبلاس بی پرهایا کرتے تھے۔ جیدے ہی کمی مقدمہ سے فرصت ہوتی ہشارہ بوتا میں پرمنا شروع کردیا تھا بھرکوئی

مرکاری کام آجا آ اواس مین صروف ہوجاتے ۔ اس ودگون مشغولیت کے یاد جود مسائل اس طرح ذہن نشین کرافیتے کہ کہی فراموش نہوتے ، آپ طلبہ سے حاص تعلق رکھتے ہے۔ مولی لطف اللہ صاحب کی تعلیم کے زمانے میں ہی مفتی صاحب کا تبادل طلی گراحہ سے 'ریلی' نہوگیا تھا ۔ مولوی لطف اللہ صاحب بریل ساتھ گئے ، وہال جملہ کتب درسیہ ختم کیس ۔ فجر کی نما ڈ کے بعد مفتی صاحب قرآن کریم کی تلاد ست فرماتے تھے مولوی لطف آلم میں ماخر رہتے تھے دوران تلادس آگر کوئی مشتول میڈ آتا تو مفتی مقاب مولوی لطف اللہ صاحب کو حل کر دیتے تھے ، جب مفتی لطف اللہ صاحب کو حل کر دیتے تھے ، جب مفتی لطف اللہ صاحب تعلیم سے فائغ ہو گئے تو مفتی صاحب کو حل کر دیتے تھے ، جب مفتی لطف اللہ صاحب تعلیم سے فائغ ہو گئے تو مفتی صاحب کو حل کر دیتے تھے ، جب مفتی لطف اللہ صاحب تعلیم سے فائغ ہو گئے تو مفتی صاحب کے حل کر دیتے تھے ، جب مفتی لطف اللہ صاحب تعلیم سے فائغ

قرام برملی ایری کے قیام کے زبانے یم مفتی معاصب معددانی ہوتے ، دس وتعدیا ، میں وتعدیا ، میں وتعدیا ، میں فلا میں مناصب معددانی میں کے تلا ندہ میں قاضی عبد الجمیل ، مولوی فداحسین منصف اور نواب عبدالورند فعان مشہود لیگ گزرے ہیں ۔ آخوالد کر حافظ المک نواب حافظ رحمت نمان کے پرتے تھے ۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تعنیف وتالیف کا ساسلہ بھی جاری تھا ۔ اس زبانے میں بریلی میں مفتی عنایت احمد صاحب ہم وطی مولوی رضی الدین بن ملیم الدین المنتونی منتی میں بریلی میں مفتی عنایت احمد صاحب کم دولی مولوی رضی الدین بن ملیم الدین المنتونی منتی معاصب مدر العمد ورشے مفتی صاحب کم منتی مناصب کے مدر العمد ورشے مفتی صاحب کم منتی مناصب کر منتی مناصب کم منتی مناصب کی جنگ آزادی شروع ہوئی ۔ مفتی صاحب کر منتی مناصب کم منتی مناحب کر کر مناسب کی جنگ آزادی شروع ہوئی ۔ مفتی صاحب کر گرہ کے مدر العمد کر مناسب کی جنگ آزادی شروع ہوئی ۔ مفتی صاحب کر گرہ کر جا سکے ۔

إنْ الله مانظ رهمت مان الله مانظ الملك مانظ رهمت مان الله مانظ رهمت مانظ رهمت مان الله مانظ رهمت مانظ

کی تو حکومت کوخواند کی ضرورت ہوئی ، زینداروں سے مالگذاری وصول کی گئی۔ امراء اور مہا جنوں سے علیات سے علیات سے تھے۔ فوجی حکومت کی مالی مدد کیلئے مغتی منایت احداثنا فی فتولی دیا ۔ جب تخریک آزادی ناکام ہوگئی اود ملک پر انگویزوں کا موبارہ تسلط میگیا تو یہ فتوی ایکویزوں کے ہاتھ دلگ گیا ۔ چنا تھے۔ مغترص میلا اور جبور دریائے شور کی سنزاتج یز ہوئی ۔

ان کے پاس کسی علم کی کوئی گئاب نریقی محض اپنی توت مانظہ پر مختلف فنون میں سلے

تصنیف کے ۔ وطن واپس آگر کا ہیں ویکھیں تو تمام مسائل مرف بحرف مجوج تھے۔

ایک انگرزیکی فرانش پر تقویم الب لدان کا ترجه کیا جو داو برس بین ختم بوا ادروی ترجه رائی کاسبیب بنا مسئلامیس مغتی صاحب رمائی پاکر کاکوری است . مولوی لعند الله

صاحب على گرامى في تاريخ ريائي مكسى ادر تود كاكورى مام يوكريش كى ـ

پون بفضل نسابق ادم و سما استادم شد تر قید نم رها بهرتار تخ خسلام آن جناب برتار تخ خسلام آن جناب بروست تم " باق اُستاذی نمبا ا

اند مان سے والی آکر مغتی صاحب نے مستقل قیام کان پور یس کیا ۔ وہاں مدر سُفیف مام کا تم کیا جو کان پور کی مشہور

سی است است این یو در مرسر عین مام فام کیا جوکان پود کی مشہور دی در سرے مصارت بر داشت کرتے تھے۔ ان

ین مانظ برنورواد نمام طورست مشهورت مفق صاحب اینصعداد کیك صرف بهی تیس مدیر بالان خواه کیت مقت مول مولانا نواب مهیب العمل خان شوانی ای

مدسه كافين بالآخر مندوة السلار كي شكل من ظاهر بوا -

روسال کے بعد مج کا ارا دہ کیا مدسفین مام کان پوریں مولوی سید حسین شاہ بخاری کو مدس ثانی مقرر کرکے ج کو روانہ ہوگئے مفتی

صاحب ہی امیالی ج تھے۔ اس زمانہ میں جہاز ہوا کی مددسے چلتے تھے۔

مشکسی کلہے۔ ۲ ہبرس کی عمر یائی ۔ إِنَّا اللّٰهِ وَالْغَالَا اَلْہُو وَاجْعُوْنَ ۔ اس سغینۂ علم کے ساتھ نا وتِصنیف کا ایک مسوّدہ ہمی غرقاب ہوا جس کی تلافی نامکن

ہے۔مغی منایت احد صاحب نے چالیس فذن کے لیک ایک مسکے کا انتخاب کیا تھا

اور ہرائیک مسئلہ رجالیں ورق مکھنے کا التزام اس صفت کے ساتھ۔ مسلم بھی سے نقط ہو ادر اس پر پری بحث بھی شکفتہ مبارت یں اس التراه كى جائ أتفسيريس" وَعَلَّمُ أَدَّمَ أَلَّا فَيَاءُ كُلُّهَا "كَيْ آيت اور مديث يس" كُلُّ حُرَاحٌ مداهسلم منتخب فراني تقى . براحقه مكل بردي تها -

ملا مد و المفتى صاحب كے تلامذہ كى تداد بہت زمادہ سے ال يس س نامور مدرس موت ميندنام يدبي .

مولوی سیدوسین شاه بخاری ٔ مولوی امیرالدین احمد بخاری ، مولوی لطف ملیے دمی ، موادی مانظ عزیز الدین صاحب عباسی ، موادی مافظ توایب عبدالعز برملوی . منشی مقدود احمد وغیره .

متصائرف منى منايت احسدمام كاتصانيف مبى بهت إلى جوة ملم ذهنل پر دال ہیں . نمام بات یہ ہے کہ آج تک

صاحب کی کتابوں پرکسی نے اعراض نہیں کیا ادد منی صاحب نے اردویں ہو. ملے ہیں ان کی زبان نہایت صاف ادر باممادر و ب مضایعی اخساق ادر ا ہیں ۔ ایک مختفرسا نسٹ فج جع کرلیا تھا اسی کی مدد سے مغتی صاحب کی یہ تعد بلع ہو کر تقتیم وسشائع ہوتی تقیں ۔

شرح حداية الحكة ، صدوا شيرازي ، تصديقات حدالله اور شوح يربى واشى كلي إي - اب آپ كى جمله تصايف كا ملمده علمده وكركيا علم الفرائض من الماري ب الماري الماري

ملخصات اكحساب فن رياضى پرمنيد رساسه سياض كه ابتد آسان پیرائے میں تحریر کے ہیں یہ کاب بنی

یں کھی گئی۔ نام تاریخی ہے۔

العدیج انام سے سمون مرب العمی کی منام تاریخ ہے م الكلام لمبين في آيات رحمة للعالمين المنتية تعنيف بالتعليم الما ف كتاب ككس كئى ، نامتار يني ب. معرزات دسول کریم ملی الشرعلیرستم کا بیان نهایت شرح دبسط سے کیاہے۔ منمان الفردوس المنظليم بي رساله لكماكيا الم تاريني ب الحالي كالم الفروس الكريش الكري المنظل پہلے باب میں معامی متعلقہ زبان کا بیان ہے امد دوسرا باب مفیرِ فاص کے تناہو یدایک مختصر سا رسالہ ہے شب برارت کے فغدائل میں رسلکالیہ میں مکھا گیاہے۔ نام ببان مت در شب برات يه رسال المنالية بي لكما كيا ، نام تاريخي ب -دمىالہ ورندتمت ميىلہ با سلمان ہندوں کے میلوں میں شکرت کرتے ہیں اس کے رویس معالیا ہے۔ نام سے مغمران کتاب ظاہرے مشکلہ میں رہیاب تضائل علم وعلمامر دين لکمی حق دنام تاریخی ہے ۔ پر کتاب ہیں سنگلیم میں لکھی گئی ۔ نام بھی تاریخی نعنسائل دردد وسلام میں یہ کِماب سناللہ میں نضأئل وروو وسلام بدایات الاضاحی سنگلیم یں تکی گئے۔

کاکدی نے تریباں تک مکھلے کہ مسٹرطامس لیفٹنٹ گرزموں مغربی ہشتی نے بوطم میت کے عالم تھے اس کوفاص طورسے بیندکیا اور اس کتاب کی وج سے مفتی صاحب كرَّف ن بهادر' كانحطاب ملا.

یہ بیان کچدمشتبمعلوم ہوتاہے۔ افلب یہ ہے کہ اس وقت تک مطاب کاسلسل تشروع نهيل مواتما - أكر تطاب ملما وأشمس العلماء الذكر فان بهادر . بعراس عطا كا ذكريا والدان كى كسى كتاب مي نهيس به.

لوامع العلوم واسرارالعلوم اسكآب عيمتعلق ادپر ذكركيا ما يجا سجان ] يس جاليس علوم كا خلاصد فكعنا بيش نظرتما بر علم كا نام ببى بدنقط تقا مثلًا علم التفسير كا نامٌ علم كلام المثرُ ملم حديث كانام ملم كلام الرسول فقركا نام علم الاعجام وفيرو . يكتاب مفتى صاحب ك ساتد غرق ہوگئی۔ جوامثی کوچیوا کرمفتی صاحب کی جملہ تصانیف کی تعداد بینی ہے جومعلوم ہوگی بي - ال بس مع بل كابن وفيفة كريد ، تجيسته بهار ، مسلم كهيذ اماديث الحبيب المتبركم ، تواريخ مبيب الله ، در ترجيدٌ تقويم المبلدان تو اندمال يراكمي كي بی اور خیال یه به کمنمای الفروس بیان شب قدد وشب رات ، رساله در منت میلہ یا ، فضائل علم وحل کے دین ، محاسن العمل الانضل ، نضائل ورووسلام اور جایا الاضائ بریل کے قیام کے دوران مکمی گئیں یہ ساتوں کا بیں مخالہ میں تالیعن ہوئیں ادر اس وقت مفتی صاحب کا قیام بریلی میں تھا۔

مغتى منايت احسمد كاعلم فضل مسلم ہے۔ ان كي تسنيفات اس پيال ی این که معتول و منتول بردوعلوم میں انہیں تبحر ما صل تھا۔ تمام طوم بيت فنت معيرها ترته . رياضي من خاص التياز ماصل تعا اوب كا ذوق تعا . جب مفتى صاحب كانپوريس مقيم تھے تو روزار شام كو ميدان ميں بواخورى كيلي تشايف ك جلت تع موى سيدهين شاه كارى سد اكر على وادلى تذكرك بوق يته . مفتى ماوب كوأردو استده كا اكثر كلام يادتها -

مفتی صاحب کی تخریات ازرگ علی صاحب ادبروی کی بعض کتب پرت

یرت ی ما حب ادمروی ی بس سب یکی اور ای ما حب ادمروی ی بس سب یرت ادمروی ی بس سب یرت اور در نگر تحریر ات این قال شرار مروم کے کتب نما ندیس محفوظ ہیں - اس طرح مفتی عنایت احمد صاحب کی اصل تحریر محبی موجود سب -

ما خد ما خد تذكرة مشابيركاكورى ، مؤلفه مولوى محدعلى حيدد مطبوم اهر الله لكمن كالله و (٢) استاذالعله ، دمالات مولانا لطف الله علي الموصى مؤلف نواب جبيب الرحمن نمان شروانى (٣) توار في حبيب الله (١) علم العميذ ره ، فما الفردوس ٢١ ، بيان شب قدر وشب برات - ( ) حيات ما نظ رحمت نمان ١١٠ ، باغى بهندوس ٢١ ، بيان شب قدر وشب برات - ( ) حيات ما نظ رحمت نمان ١١٠ ، باغى

### المسؤيءمن احاديث الموطا

حزت شاہ ولی اللہ کی پیشمبورکتاب آج سے ۱۳ سال پہلے کہ کرمہ میں مولانا عجب ۱۳ سال پہلے کہ کرمہ میں مولانا عجب کے بید اللہ سندھی کے زیر انتظام بھی تھی۔ اس میں جا بجامولانا عروم کے تشری حواشی ہیں۔ مولانا کے صزت شاہ مساحب کے مالات زندگی اور ان کی الموطاکی فارسی شرح پر مؤلف امام نے جومبسوط مقدمہ لکھا اس کت ب کہ تشروع میں اس کا حربی ترجم بھی شامل کر دیا گیاہے۔ والیتی کیڑے کی نفیس حابد ۔ کستاب کے دوصفے ہیں۔ والیتی کیڑے کی نفیس حابد ۔ کستاب کے دوصفے ہیں۔ قدیمہ تے ۱۔ بسینوں وہدیے

### مشرقی باکستان کے صوفیائے کرام چہل غاذی دفارنشای ایران

چہل غاذی کی ایک بڑگ کا نام نہیں بلکہ ان چالیں موفیائے کوام کا تذکرہ میں بو بو برزین مشرقی پاکستان میں بغداد جیسے دورافتادہ مقام سے سوام کی تبلغ و اشاحت کی خاطر لشریف لائے تھے۔ عرب، ایران اور عراق سے جو برزگان دیں جھال میں دارو ہوئے ان میں جہل غازی کی جماعت بھی قابل ذکرہے۔ ابتداء میں ارض پاک کا یہ مشرقی حقد بندومت اور برحدمت کے زیراثر تھا ۔ سندھ سے سائے تک میں مسلمانوں نے قدم منہ برب کے پیرو دحرم بال اور سیس ماجا کی کی مکومت کے بعد یہال مسلمانوں نے قدم جمائے ۔ واللہ میں اختیار الدین عمد بہنتیا ضابی کی مکومت کے بعد یہال مسلمانوں نے قدم کی ماجد حانی پرقیف کیا۔ میں اختیار الدین عمد بہنتیا ضابی کے نیونی آگیا بلکہ دور ور تک کی ماجد حانی پرقیف کیا ۔ سندوم نے تک مرص فی جانی سام کی جؤیں مضبوط برگئیں۔ یہ دہ زماد تھا جب الحان طب الدین ایب نے (جس کا عہد مکومت کی بادین ایب نے درس کا عہد مکومت کی بادین ایب نے درس کا اس کے زیر تک ایب کی ایماد

له اله المع المريخ باكستان دهند ورسيدوبها قادر ملا سد مكل

بختیان بنی اس زمانے بی فضا ایسی شی کہ دور دور تک افتدار اس کے رسیل کانام بوانل اور وردیتیں کی بہت ہت اور ان کی ، اس زمانے بی فضا ایسی شی کہ دور دور تک افتدار اس کے رسیل کانام بوانل مرح تا تقا ، اگے دکے مسلمان کسی گاؤل تھیے میں ہوتے تو ہندو آ ہنیں ہرطرح پریشان کرتے طوع طرح کی آڈیٹی پہنچائے ۔ غرض یہ کہ ان کا جینا حرام کر ویتے ، ایسے ہمت شکن ما توالا کفروالحاد کی فضا میں آ فتاب توجید طاوع ہوا ادب مای تہذیب و تعدن کی کرنیں ہوئی مولی موفی کفروالحاد کی فضا میں ہوئیات اور ویٹی میلانات پدا کے فصیفا دیناج پوا امد اس کے فوجی مالتوں میں جسلامی دیجانات اور ویٹی میلانات پدا کے فصیفا دیناج پوا امد اس کے فوجی اللہ کالوں نے تعدون کے درس دیتے ، اللہ کی تعلیمات اور مول ہے پہنیا مات کو فام کے مالادہ در مول ہے پہنیا مات کو فام کے ان ان میں سید فقیون کے درس دیتے ، اللہ کی تعلیمات اور مول ہے پہنیا مات کو فام کے ان ان میں سید فقیون سے درس دیتے ، اللہ کی تعلیمات کی مطاور میں جی اللہ والی میں سید فقیون سے درس دیتے ، اللہ کی تعلیمات کی مطاور کی بہنیا مات کو فام کے مقادہ نے مول مانے کی بہنیا مات کو فام کے ان میں حقید ہے ۔

این وقت کے ایک بلندیا یہ صونی ادرصاحب وفان تھے۔ بختیار کا کی الله استالی میں الدین الدین

"بنگال جاد ؛ ربال الندک دین ادر رسول مسکه پینیام کومام کرد ت مرتشد کی بدایت پرچالیس مونیا سے کوام کا ایک گرده بینجال کیلئے ردازی ایخلا

له پدرو پاکستانیزمینی سادهوک دبلات نوی از واکشنوام قلین . له بنگلاه و الاهاکه .

ملاقوں سے گزرتے ہوستے یہ قافل مویر بہار کے ایک مقام مونگر شریف می میرزن بوا۔ حضرت فین زین الدین مهیل و میرکاروال تھے - اس کے بعد بزرگان وین کی برجاعت بنگال پنیمی اور دیناج پورمی قیام پذیر موئی - سئتالله پس ان کے برسالک حضرت اختیار كاكى رح كا وصال بوا - يجهل غازى ان كى وفات كے بعد بتكال ونبي - ويناج يوز را ميد گویال کے زیر اقتدار تھا۔ راج دینان دورسے بین میل کے فاصلے برگویل کی میں رہاتھا۔ كويال كنيخ بت يرستى كالجواره تقاء وإلى كاشاندار مندا يجيم اس بات كي نشان دي كرتاب . رمليا راجر كفظم وتشدو سے ماجد آچكى تقى ، ان كى زندگى تنگ عتى - برفريقيك مندو زبون حالى كاشكار سف أيهل فازى كاور موسود ندصف ديناج يربلك كوبال كيخ کے باستندوں کیلئے بھی نیک فال ثابت ہوا - ہسلام میں ذات پات ، فرقد بستی کا کوئی سوال نرتها و الشاني معوق برايسته و مساوات و دوادري تعولي اوزيكيان اليي چيزي تعيين جن سے مندو منا تر ہوئے بغیر شروسے وحفرت بیٹے زین الدین میں بغدادی اوران کے ساتھیں کے حسن انوللت ، خیرمعمولی انواہی ادرموٹر باتوں نے دوام کے دلوں پر اس وہے ار کیا کہ وگ جوق در ہوق بت رستی سے بجائے ضا پستی کی طوف ماکل برسف لگے ، ان مالات یں راجر دکھلا اٹھا اور طیش میں آکر اسے وزیر بل رام کوسیا بیوں کے ساتھ بھیجا کر جہل فادی کو گرفتا دکیکے لے آئیں تاکہ انہیں سزادی جائے اورا شاعت اسلام سے بازد کھاجاتے

الرحسيم حيدداكبلو

ا بل رام ، جہل فازی کے آستانے پر پنیا اور فنسب ناک الج میں ولا ، " بم تہیں گرفت ار کرنے آتے ہیں :

مسرت زین الدی سیل جے نمایت اطبینان سے زم ہے یں کیا : فیرول کے پاس کیا بینے آئے ہو ہما سے پاس اللہ کے نام کر ایکر نہیں . یا زمین ، یہ آسمان سے کھر اللہ کا ہے جس نے اللہ کو اپنا لیا ہے ، اس کے دل می کی کا فوف خالب نہیں ہوسکتا :

چھو آپسنے قرادت سکے ساتھ قرآن کی ایک آیت پڑھکر سنائی - آپ کا انداز اس قدر ٹِر احد ولہنے نیرتھا کہ 'بل دام' بہت مثا ٹر بھا ، حفرت سہیل ج کے قدموں پرگرٹیا ادر ... مشرف بداسلام ہوا -اس نے حضرت مہیل رو سے بیت کی - ماج کی طائرت ترک کرکے حالم الدیاب تصدف یں شامل ہوگیا ، بھرالٹر کی عبادت اور رسول کے اتباع میں اس قدر تو ہوگیا کر اس کے دم سے اس ملاقے یں اسلام وور وور تک پھیل گیا - یہ وہی ہی رام ہیں ہو بعد میں گھوڈ ا پر شک نام سے مشہور ہوئے - ان کے رشد و ہوایت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا - ان کا مزار پہل فازی کے مقبرے کے اصلے میں زیادت گاہ خلائق ہے .

واجه گوبال نے وزیر بل دام کو دولیتوں کی گرفتاری کیلئے رواز کیا تھا لیکن اس نے بت فورشی پربت شکن کو تربیع وی ادرسلام تبول کیا - راج نے اسے اپنی توہین محسیس کی . بجاری لشکر ہے کو چہل فازی پر ٹوٹ پیڑا - چہل فازی کی جاعت نے حضرتِ سہیل بندادی جماری لشکر ہے کا مقابل کیا لیکن التّد کے حکم سے شہید ہوئے .

اس اماطهٔ مزارحبل فازی سے متصل ایک مسجدے - اس مسجدے آس پاس میں کھے قبری بین کندو کھے قبری بین کندو کھے قبری بین کندو کھے قبری بین کندو این میں کا ترجمہ یہ سے -

"بسمالله العن ارسيم و اسايان والو! الله تبارا مدكارب وه الما الله تبارا مدكارب وه المارس الاورسيم وكريم ب مسلمان محود كم بيلي الدائج الدائج الدائم المرتبير كم دورس يسمير تعمير عنى والله الله الله كانت والع كانفاظت كرك وزياة وارفان كم مكم ساس ك ايك امير نصرت نمان في اس سعيد كاثر كوائي لوداس مي نقش و كار بنواكر اس كي توجعوري كودو بالا كيا- مزارول كي تعمير و مرتب بعى ده مرابر إنى الكراني من كوراك را الله المرسم من المالة و المرسم المناني المرسم المناني المرسم من كوراك را الله المرسم من المرسم من المرسم المناني المرسم من المرسم المناني المرسم من المرسم المناني المرسم من المناني المناني المرسم من المناني المناني المرسم من المناني المنانية المناني المناني المنانية المنانية

موندان تعاکم ندکورہ بالا مسجد من جالیس مقدات وی عبارت دیافت میں مسجد بردونی رہی تھی ، افان سے ساری فضا کونے اتحقی تھی ، افان سے ساری فضا کونے اتحقی تھی ، اوی کے بعد احاط مزاد چہل فازی شرات گاد فعاس دعام تھا ۔ هر وات ریشنی کے بعد احاط مزاد چہل فازی شرات گاد فعاس دعام تھا ۔ هر وات پڑی ہے ۔ مد اور منائی ویت ہے ۔ مد دود اور اب اور منائی ویت ہے ۔ مد کوئی نمازی وکھائی ویت ہے ۔ مدجد کے در دود اور اب معلی اختیار کر رہے ہیں ، مسجد کے اس یاس کے معبرے بھی نیست ونااود کی اس بات سے جوائ کی شجاعت ہے ۔ مدف چہل غادی کی منت من فع لمبی جرائی کی شجاعت ہے ، مدف چہل غادی کی فشان دی کردی ہے ۔

### حضرت شاه جلال بمبنى مسلهثي

ابه من صرت شاه جلال کی آمد کی داستان بڑی دلچیپ اور رومانیت سے بُرہے۔
موسال پہلے جب صرت شاہ جلال سلم شاخت مین لائے، اس وقت اسلام
مؤ فعدا بران الدین نامی ایک شخص تھا ، جو وال کے دام گوڈگو بند کے ظلم کوستم
موایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ بران الدین سکہ گھریں ایک بجد پیدا ہوا ، اس
اور ان کوش میں ایک گائے ذرح کی ۔ داج نے اس کے افت جگر کو اُس کے
لودیا ۔ اور بران الدین کا دامنا بات کا ط دیا ۔ جب یہ خبر معاد الدین خبی ک
ف داج کو مزا دینے سکے لئے فرج بجمی ، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئ ۔ بیان کیا
م صرت میں اگل کے احتوں سے موق ۔ حضرت نے مکومت سیرسالارکوسونی ،
میں اگل گئے ۔

# 

الرحيم "ك شاره بابت ماری ها الله بی جناب الحفرصن صاحب ایب كمیشی المرکی الرحیم "ك شاره بابت ماری ها الله بی خره حولی تاریخی اجمیت كی كتاب كن كی آب بیتی صندا ول پر تبعیره كیا گیا تھا - صاحب موصوف كی آب بیتی كا صد دوم شائع به گیا ہے - بیتی كا صد دوم شائع به گیا ہے - بیتی كا صد دوم شائع به گیا ہے بیتی ہو الله الله بیتی کا الله بیتی کا مصد دوم شائع به گیا ہے بیتی ہوب کر انہوں نے بہلی جنگ عظیم كے دوران لا بور ك بعن كا لجوں كے طالب ملمول كے ماتھ اس غرض سے وطن كو الوداع كمى كر وہ افغانستان كے راستے تركی بہنچیں ، اور وہاں تركی بات وہاں ترکی بہنچیں ، اور دوم ری طرف مرزین باك وہنداً س كے چنگل سے حکل سے - افوان كی سے اور ان كی اس نظر بندی کی وج یہ ادیر وہیں اللہ خاص قتل كر دینے گئے ، یہ نظر بند سے - اور ان كی اس نظر بندی كی وج یہ ادیر وہیں اللہ خاص قتل كر دینے گئے ، یہ نظر بند سے - اور ان كی اس نظر بندی كی وج یہ ادیر وہیں اللہ علموں كی بجرت کے بعد پنجا ہے آس وقت کے ایم نیشند گورزم الكرائي المرائل كے تھی کہ دان طالب علموں كی بجرت کے بعد پنجا ہے آس وقت کے ایم نیشند گورزم الكرائي المرائل کا سے تھی كہ ان طالب علموں كی بجرت کے بعد پنجا ہے آس وقت کے ایم نیشند گورزم الكرائي المرائل کی اس فال سے علموں كی بجرت کے بعد پنجا ہے آس وقت کے ایم نیشند گورزم الكرائي المرائل کی اس فال سے علموں كی بجرت کے بعد پنجا ہے آس وقت کے ایم نیشند کے ورزم الكرائي المرائل

کاایک بیان اخبارات میں چھپا تھا ،جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر ان طالب علمول میں سے کوئی پکرا گیا تو اُسے ہندوستان کی مرحد پرسبست پہلے درخت پراہکا کر بیان گزرا ، جلئے گی ۔ اتھا ق سے امیر جبیب اللہ فال کے برائومیٹ سیکرٹری کی نظرسے یہ بیان گزرا ، ادراس نے برطانوی مکومت کی نوشنودی حاصل کرنے کے لئے انہیں نظر بندکرنے کا حکم نے دیا۔ ادرجب وہ ایک دفر نظر بند ہوگئے تو پھرکون ان کا پرسان حال ہوتا ۔

اسی زملنے میں مولانا جیداللہ سندھ بھی کا بل پہنچ - مولانا کی کوششوں سے طفر حسن صاحب اور ان کے کہ ساتھیوں کی نظریندی کی تطلیعیں کچر کم بوگئیں - اور ان کو کچر آرام طابحولاتا نظریت میں ترکیب سند اور اور ان میں سند اور ان کی حوصل افزائی قربائی ، اور وہ انہیں اپنی سیاسی مرکز میوں میں ترکیب کرنے سند آجستہ آجستہ آجستہ آجستہ اجستہ آجستہ آجستہ آجستہ آجستہ آجستہ آجستہ آجستہ کی میاب مولانا کے ساسی رفیق اور دست راست کی میاب سے کا محملے کے ماجس دیتے اور دست راست کی میاب سے کا محملے گئے ۔

امیرمبیب الندفال کے قبل کے بعدجب امیرامان اللہ فال برمراقت وارائے،
قوافغانستان نے جواب کک انگریزول کے بالواسطہ ما تحت تھا۔ انگریزوں سے جنگ چیلے
دی۔اس جنگ بیں ظفرصن صاحب سیدسالا دمردار قودنا درفال کی جو بعد میں افغانستان کے
فرمانروا بنے معیت بیں تھے۔ نا درفال نے تھل پر حلہ کرکے اُسے انگریزوں سے آزاد کوالم تقان اس موسکے بیں ظفرصن صاحب کی میاضی کام آئی تھی۔ ان کی بتائی ہوئی ہیمائش کے
اس موسک بیں ظفرصن صاحب کی میاضی کام آئی تھی۔ ان کی بتائی ہوئی ہیمائش کے
مطابق جب گود بجدیکا کمیا تو اُس سے قلعہ تھل کے گودا مول بیں آگ لگ گئی اور قلعم مخر
بوسے یہ
بوگیا۔ بعد بیں ظفرصن صاحب کو دربار شاہی میں نا درخال نے بیش کرتے ہوئے یہ
کھمات کیے ،۔

اس نوج ان کی عمر کم ہے ، لیکن اس نے الیں بہا دری دکھائ ہے کہ فوج کے بڑے بڑے اور تجربہ کار افسروں کومات کردیا ہے . . . اس طرح طفر حسن کے نادر خال اور گان کے خاندان سے تعلقات بڑھے ہو مولانا سندمی کی رفاقت کے بعد معد خن کے قیام کابل کا سب سے قابل ذکراوریادگار

- 4

آنرایک وقت آیاکه مولانا سندسی کوافنانستان چوزناپلا ، اوروه اس این مکومت افنانستان پیوزناپلا ، اوروه اس این مکومت افنانستان نے انگریزوں سے مغابست کر لی متی اور دونہیں چا ہتی تھی کہ اس کی مرزمین پر انگریز شمن مرگرمیاں جاری رہیں ۔ ظفرصن اگرچاہتے تو وہ بڑی عزمت اوراً السے کا بل میں رہ سکتے تھے ، لیکن انہوں نے اپنے استاد دمرمشد اور ا بین میاسی قائر ساتھ دیا ، اوروہ بعن اور نوج انوں کے ساتھ کابل سے روس روانہ ہوگئے ۔

مولانا سندسی می ۱۹ اکو برها الما کو کابل بینی تھے ، اس سے بہنداہ بیلے مار مطاقاء یں ظفر صن ساحب اوران کے ساتھی مدود افغانستان میں داخل ہوئے، بور سات سال اس مرزمین میں گزارنے کے بعد ۱۱ راکو برستال کے کوولانا سندھی اوران کے ساتھ فلفر صن اوران کے دفعت روسی ملاقے میں پہنچ ، اور بیاں سے زیر نظر کتاب روداد شروع ہوتی ہے ۔

رودد مروس ہوں ہے۔

اس ندما نے یس بخارا اور تاشقند کی مالت بہت زیادہ خراب بھی۔ کھتے ہیں الا دن کے وقت ہم نے شہر کا ایک چڑا ۔ بازار میں دکانوں میں مال بالکل دی دیہاتی ترکمن ہو نے ہے۔ بوٹے اور مربر بڑے بڑے بالاں والی ٹوبیاں ہے ہے ہوئے تے بہت سے ان کی شکلیں بڑی ڈراو نی سی معلوم ہوتی تھیں ، کچھ کھانے ہینے کی چیزی بنی بہت سے ان کی شکلیں بڑی ڈراو نی سی معلوم ہوتا تھیں ، بھر کھا اُتھی ۔ ایسا معلوم ہوتا کہ شہر کے لوگ اپنی مزودیات زندگی کو انہیں دیہاتیوں کی لائ ہوئی چروں کو فرید کر پوراک کہ شہر کے لوگ اپنی مزودیات زندگی کو انہیں دیہاتیوں کی لائ ہوئی چروں کو فرید کر پوراک سے ۔ برطرف افراتفری معلوم ہوتی تھی ۔ صفائی کا کوئی انظام نہ تھا ؟

می مندوستانی را ہوں قربوں کی سی تھی ۔ انقلا بیوں نے امیر کو نکال کر بخاراکو برا کی دور میں ہندوستانی را ہوں نوابوں کی سی تھی ۔ انقلا بیوں نے امیر کو نکال کر بخاراکو برا راست اپنے قبضے میں اور وہ کھتے ہیں ۔۔

ودبخالا بوايك ذاخيس اسوى تهذيب اودهم كامركز تشارج إلى الم كاري

جیسے جید ملمار بیدا ہوئے شعے اورجہاں ابن سینا اوریشن نقشبندی جیسے فلاسفر، مکیم اورصوفی رہ چکے تھے ، آج کل ایک ویران سا تعب ہوگیا تھا. پرانے مدسے اور سجدین خواب حالت یں پڑی ہوئ تھیں "

بخاط سے یہ قاقلہ تاشفت دہنجہا ہے اس کی مالت بھی کچ بہتر دہتی مصنف الکھتے ہیں کر ترکستانی غربیب اورائ بڑھ ہیں اور روسی حہا جرجو زیا دہ ترقی یا فقہ ہیں وہاں

كرثت سے آباد ہورہے ہیں۔

ان ونوں تا شقند میں کمیوزم کی تعلیم دینے کے ایک مشرقی یونیورش تی جی میں بندوستان سے بہوت کرکے افغانستان آئے ہوئے اور پر دیال کے مالات سے بدرل ہوکر روس چہنے ہوئے بعض سلمان فروان ہی تھے ، جن کو مند وستان میں کمیونسٹ انقلاب کرانے کے لئے تعلیم دی جا رہی تھی ۔

مولانا سندمی اولاً ایک عالم دین تھے ان کی سیاست کا تمام ترجور عالم اسلامی کو انگریزوں کی خلامی سے آزاد کرانا اور برمغیر کو گن کے قبضے سے نجات دلانا تھا۔ اس مقسد کے صول کے لئے وہ افغا نستان بھیجے کئے تھے۔ اور اب ہو وہ روس جا رہے تھے تو ان کے بیش نظریبی تھا کہ وہاں سے انگریزوں کے خلاف جدوجہد ہوسکے گی۔ فوض مولانا ایک ہیچہ سلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک توم پرست اور حب وطن سیاسی رمہا تھے۔ ایک ہی سیدن ظفر صیبن صاحب کے بھی بھی معتقدات تھے، لیکن ان کا ایک ساتھی جس کا بہلا بعیدن ظفر صیبن صاحب کے بھی بھی معتقدات تھے، لیکن ان کا ایک ساتھی جس کا بہلا نام محمد ملی اور بعد میں نوشی نور تھا، کمیونسٹ بن جکا تھا۔ جب یہ قافلہ نارا میں مقیم تھا تو ایک دات نوشی محد سنے نوانا سندھی حکو بتایا کہ اگر وہ روس میں کمیونسٹوں کی تا بید نہیں کریں ایک وہ وہ موسے مرب سے۔ کمیونکہ وہ ان تو خربی بیشوا وی اور با بندِ مذہب وگوں کے لئے تو وہ بھو کے مرب سے۔ کمیونکہ وہ ان تو خربی بیشوا وی اور با بندِ مذہب وگوں کے لئے تو وہ بھو کے مرب سے۔ کمیونکہ وہ ان تو خربی بیشوا وی اور با بندِ مذہب وگوں کے لئے تو وہ بھو کے مرب سے۔ کمیونکہ وہ ان تو خربی بیشوا وی اور با بندِ مذہب وگوں کے لئے تو وہ بھو کے مرب سے۔ کمیونکہ وہ ان تو خربی بیشوا وی اور با بندِ مذہب وی تو کو کا کہ کھی نہیں ہے۔

موانا کو اس سے بڑا دکر ہوا۔ مصنف کھتے ہیں کہ فیے قلق ہواکہ ہا رہ مرسف م جنہوں نے ہیں دینی اور دیوی تعلیم و تربیت دی تھی ، آج بے ماگی کی وجسے ایسے شخص کے قداع موکئے ہیں ، جس نے اُن کے سارسے احمانات کو پس پشت ڈال کراب ان پر

مكم جان كالاده كرايا ہے -

ظخ صن صاحب کا ایک مندوق جس می ان کے گرم کپڑے تھے ، روسی مرحد بر چوری ہوگیا تھا۔ اور وہ سخت تکلیف میں تھے ۔ اُن کے یا س بسس با ون سونے کے انگریزی پونڈ رہ گئے تھے ، ظفر صن صاحب انگریزی پونڈ رہ گئے تھے ، ظفر صن صاحب اپنی یہ پونی مولانا کی تذرکی ۔ اور کہا کہ آپ اسے جس طرح چاہیں خری کریں۔ آپ پرلیشان مربوں ۔

مولاناسے طفر صن صاحب کی عقیدت ، خلوص اوران سے سے بھر نثار کرنے کی بدایک مثال نہیں ۔ کابل ، اس کے بعد روس اور بھر ترکی میں طفر صن صاحب نے مولانا کے آرام اور نوشی کے لئے بڑکلیفٹ برداشت کی ، اور اس پر اُن کو فرسے ، اور وہ اُسے این لئے لئے لیک سعا دت سمجھتے ہیں ۔

دریائے آموکوبار کرکے جوافنانستان اور سوویت یونین کی مدفامس ہے، یہ وگ کرشی (کرشی) پہنچے تھے، وہاں سے ریل گاڑی لی، اوریر بخارا کئے مصنف کھتے ہیں۔ مدکشی سے لے کر اسکونک مہم ہندوستانی انقلابی ہونے کی وم سے دوی گوڑنٹ کے مہان مانے گئے تھے۔ ہم کوسیکنڈ کلاس کا مکٹ دیا گیا مقا ؟

ا سکویں اس وقت ہو ہدوسانی موجود تھے، آپ بیتی میں اُن کا ذکر کیا گیا ہے۔
اُن کی طرح مصنف کو بھی اسکو پونیورسٹی میں واقعل ہونا پڑا۔ اس ضمن میں وہ فکھتے ہیں،۔
"" قبلہ مولانا نے جھے حکم ویا کہ میں پونیورسٹی میں واقعل ہو
جاؤں۔ اس سے اُن کا مقصد یہ تھا کہ میرے ذریعہ کیبونسٹوں کے اصولِ
تعلیم اور کمیوزم کے بنیا دی عقائد کا پتہ لگائیں تاکہ آزا د مبندوستان میں ایسا
نظام قائم کرسکیں جو کمیوزم کا قرام ہو اور مبندوستان کے عوام اس نظام سے
ایسے خوشمال بنیں کہ کمیوزم کے پروپگینٹسے پرکان نہ وسے وی اور اس
کے جمندے میں نہ بجنسیں اس کے علاوہ ان کا یہ مقصد بھی تھا کہ کمیوزم جو
فرمیب کا دشمن ہے اس سے مبندوستان میں اپنے ذمیب کو بھانے کے نے

کچے تدبیری سوجیں - نیزاس با دسے یس جی ابنی واقعیت بڑھا میں کیکیوٹوں سے انگریزی سامراج کو شیست ونابود کرنے اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں مدیلینے کے لئے کیا طریقہ افتیار کیا جائے ؟

مولانا سنرحی توروس مكومت كه مهان تمع ، وه تو بوش مين مقيم رسي اسيكن ظفر حمین صاحب کو یونیورسٹی سک بورڈ ٹک اوس میں جیج دیا گیا ، اور وہ باقاعدہ کیوزم ك تعليم بالنسط - اس زمان يس مى موصوف برا بر نماز باست رب - اس كا ذكركست بوئ وه كصفير، والمكويونيورسي من تونا زروزت كانام لينامي مكن مرتقا من بری شکل سے چاریائی پرلیسٹ کر اور مرکے اٹٹارے سے نماز اداکیا کرتا تھا۔ اور پی کہمار اگر موقع مل جائے توضنل اللی قربان سے جس کو پینپورسٹی سے بورڈنگ یا وس میں ایک چوٹا ساكمو ملئده الا بؤاتما، امازت كريماز پرهدلياكما تفا ي ظفرصن صاحب نے قربان صاحب کی اس دو جرائت، اور "اصان می بردی ممنونیت سے ذکر کیا ہے۔ اسکوسے ایک وفع مصنعت اور اکن کے ساتھی لینن گرا ڈ گئے ۔ مولانا سندسی بی ان کے مائڈ گئے۔ دوسی حکومت نے خرجیج دی کرمواڈا مرکاری مہاں فانے کی بجائے مصنف کے الفاظ میں الا روسی مسلمانوں کے خربی لیڈر موسی ما دالتہ صاحب کے محربان بول ملے - موسلی جارالتہ صاحب لیک بشد جید عالم اور خدا پرست سیاسی لیڈر تھے جن کی قدرومنزلت ندمرت روسی مسلانوں کی نظروں پی بہت زیا وہ تمی ، بلکرسارا ماكم اسلام (أنبين) مانتا على . . . ؟

کفزهن کھتے ہیں کہ "لین گراڈیں ٹوٹی جارالڈماوب کے گورسے ہوئے ہوئے علی اللہ مادی سے گورسے ہوئے ہے۔

معنعت ہرروز ماسکو یہ نیورسٹی میں کیونسٹ استا دوں سے کیوزم پرسی کچر سنتے تھے ، لیکن سنتے تھے ، لیکن سنتے تھے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کا فلامر قبل مولانا میں جاکراس روز پراسے ہوئے سبقوں کا فلامر قبل مولانا میں ا

کو سنایا کرتا تھا ،جس سے ان کو کمیونسٹ نظر ہیں ، کمیونسٹ اصولِ مکومت ، لیبرونسٹ اور کمیونسٹ انٹر نیشنل بینی تھرڈ انٹر نیشنل جس کو مختر اکومینٹرن کہا جا آتا تھا ، کے باریہ یہ آ ہستہ کانی سے زیادہ معلومات ماصل ہوگئ تھیں ، ، ، ، ، اس سلسلے بیں کمیونسٹ کی ہے وہ بہلی جو اسلامی احکام اور عقا ندکے فلاف تھے ، وہ بھی قبلہ مولاناماب برواضح ہوگئے تھے ۔ میرے دل ش اس مفر تعلیم کی وج سے اسلام کے باریہ یہ برواضح ہوگئے تھے ۔ میرے دل ش اس مفر تعلیم کی وج سے اسلام کے باریہ یہ شک وسسبہ اور ذہنی تشویش بیوا ہوسکتی تھی ، یس اس کو قبلہ مولانا صاحب کی فدمت یس عرض کرکے ان سے اس کا شافی اوراطینان بخت ہواب اور صور تمال پوچرایا گا تھا اس کے نعدل سے میرے ایمان بی کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا "

اس سلسلے میں فلغرصن صاحب نے مذہب پر کمیونزم کے بعض احراضات اور مولانات فی اُک کوجی طرح رفع کیا ، اُس کی مثالیں دی ہیں - وہ کیستے ہیں ، -

اس مقولہ ( غرمب لوگوں کے سے افیون ہے) کو روسیوں نے اسکو کے مرخ میدان یں ایک نمایاں جگہ پر کندہ کا ویا ہے۔ اس سے ای کی مرادیہ ہے کہ غربی عقیدے لوگوں پر الیی فنی طاری کر دیتے ہیں کہ وہ فاصبول سے اپنے حقوق طلب کرنے کے قابل نہیں ہے۔ معابی ) مذمب ذاتی مکیت کو جائز قرار دینے کی وج سے ( کارل مارکس کے نظریہ کے مطابق ) مالداروں کی حایت کرتا ہے۔ اوران کے مال پرغوبوں اور نا داروں کو دست دلازی کرنے سے روکنا ہے۔ اوراس طرح ان لوگوں کو اپنے حقوق طلب کرنے سے منع کرتا ہے قبلہ مولانا صاحب نے اس زمریلے نظرید کوروکرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ اسلامی قانون وارث ، دولت کو صرف چند ایک لوگوں کے انتر میں جمع ہونے نہیں دیتا۔ ترکوق مالداروں پر دولت کو مرف چند ایک لوگوں کے انتر سوسائٹی کے مماجوں کی مدددی جاتے ہیں۔ ایک ایسائیکسس ہے کہ اس کے ذریعہ سوسائٹی کے مماجوں کی مدددی جاتے ہیں۔

(مسلسل)

#### منیا و لی الداکیدمی ساه می المداکیدمی اغراض و مقاصد

- مناه ولى الندكي صنيفات أن كى اسلى زبانون بين اوراً ن كة تراجم منتف زبانون بين شائع كرنا. - شاه وليا مذكي تعليمات اوران كفلسفة وكمت كيختلف بهبوون برعام فهم كنا بين كعوانا اوراً ن كاظبات واشاعت كا انتظام كرنا -

ا اسلامی علوم اور با مخصوص وه اسلامی علوم جن کاشاه و بی الله اوراک کے محتب کرستے علق ہے، اُن پر جو کتا ہیں دسنیا ب سوسمتی ہیں انہیں جمع کرنا، آنا کرنناه صاحب اوراک کی فکری و ابنیا سی نحر کی بر کا کھنے کے لئے اکبیڈی ایک علمی مرکزین سکے۔

۔ تورکی ولی اللّٰہی سے منسلک شہورا صحاب علم کی تصنیفات ثنا لئے کرنا ، اور اُن پر دوسے الزّن لِمْ ہے۔ مُکنا ہیں فکھو اُنا اور اُن کی اثنا توت کا انتظام کرنا ۔

- شاہ ولیا مترا در آن کے کتب کری نصنیفات نیخ قبقی کام کرنے گئے ملی مرکز فائم کرنا۔ - حکمت ولی اللّٰمی در ایک کے اصول و متفاصد کی نشروا ننا عنت کے لئے متناعت زبانوں میں رسائل کا جرائر - شاہ ولی اللّٰہ کے فلسفہ و کھت کی نشروا ننا عت اور اُن کے سامنے جر مقاصد ننے اُنہیں فروغ بہنے کی غرض سے ابیے موضوعات رجی سے شاہ ولی اللّٰہ کا خصوصی نعلق ہے ، دومر سے مُصنّفوں کی کتا بین نے کی

#### Monthly "AR-RAHIM"

Hyderabad

## شاه ولى الله كي نيم!

ازيردنىسرغلامرحسان علباني سندوونيورسشي

رونستربانی ایم اصدر نعب و به برسنده بونورش کے بسوں کے مطابعہ دیمقین کا ماضل برکنا سب اس بر معامل میں انتہاں کا است اس بر معامل است اس بر معامل است اس بر معامل است اس بر معامل بر معامل است معامل بر معامل بر معامل بر معامل کی بیر معامل میں معامل معامل کی بیر معامل ک

# المسقع المتالع المتالع المالية

تالف الام ولم الله الدهاوي

تا و ولى الله كى يَيْسُوركناب آج سند ۴ سال بيند كر محرفه به حوالما جديد لشرندى مرحم كدر باهم جي يلى يس بي محركم المراد المرد المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد الم



وگارانحاج سبدعب رایشم شاه سجاولی

شاه وَلَيْ ٱلنَّهُ النَّهُ النَّالِحُ النَّالِي النَّالِحُ النَّالِحُ النَّالِحُ النَّالِحُ النَّالِحُ النَّالِحُ النَّالِحُ النَّالَّالِحُ النَّالِحُ النَّالِحِ النَّالِحُ النَّالِحِ النَّالِحُ النَّالِحِ النَّالِحِ النَّالِحِ النَّالِحِ النَّالِحِ النَّالِحِ النَّالِحِ اللَّهُ اللَّ

4(12)



شعبة نشرواشاعت شاه وكئ التداكيدي صدرجيدرآباد

مِحَلِمُ الْأَلَاتِ مِنْ الْوَاحْدُ عِلْ لِهِ مَا ' وَالْكُرْعَبِدَ الْوَاحْدُ عِلْ لِهِ مَا ' مُحَدُومُ أَيْبِ ثُنْ رَاحِدُ مُسُلِيْدِ: عُلُامُ مُصطفَّ قاسمی' عُلُامُ مُصطفِّ قاسمی'

# الرحيم

#### جلدا ماه منى كالموائد مطابق محسرم كماله منى مراد

#### فهرست مضامين

| AIA         | ملرمير                       | مشذرات                                                    |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A P 1       | مولانا محد عبد لحليم حثبتي   | چېل مديث شاه ولي الله                                     |
| A 7 9 0     | مترجبه بروفليسر محرايوب قادر | ابىداد فى مآثرالاحداد                                     |
| A (* 1      | واكثر جمال الدين اليشال      | يشخ ابوالحسسن شاذلي                                       |
| 109         | ترجمه مافظ عباداً لله فاروقي | معسباح العرفان                                            |
| <b>^4</b> 4 | مشبيراحد خال غوري            | سیالکوٹی عبقربیت کا ایک نا درشاہ کارم<br>الدرة المثمینہ } |
| 146         | عفان للجوق                   | شهر کلستان رشیراز                                         |
| 244         | الخواسرود                    | تلخيص وتبصره                                              |
|             |                              |                                                           |

4

#### وشذراست

یہ زماند نظری بخشوں کا بنیں اور نہ اس میں فربی مناظروں اور مجادلوں سے کچم عامل بوگا بر طامی ملک کرسنگین مسائل سے دوچار بونا فجر راہے ، اور وہ جیسے جیسے وقت گزرا جاد ہاہے ، زیاد رینگین بوتے جارہے ہیں ۔ ان ال سے مدہ برآ بد نے کے لئے گیری قوم کو متحرک بہنا ہے ہے گا۔ سب کو اپنی کا کردگی بھسانی ہے گی بڑھفس کو جہاں بھی دہ سب زیادہ مستعدی سے کام کرنا ہوگا پر ہوام کی مجر ہی طاقت اصان کا عزم ہی سب ہو قوم کو ترقی کی داہوں پر چیلنے کے قابل بنا سکت ہے۔ جملے نوبال میں جوام بی یہ روح پھوشکنے اور انیس نور اپنے لئے یدی قوم کے لئے مفید ہشبت اور بھوس کام کرنے کے قابل بنا نے میں علم لئے کرام بہت کچھ کرسکتے ہیں ۔ فررت حرف اس کی ہے کہ جمادے ان بڑدگوں کی توجران امور کی طرف ہو لددہ سمجیس کہ کرنے کے بہکام ہیں انہیں بین خدا کی مفلوق کی بہتری ہے انہیں میں سلما فول کی بہتری ہے انہیں میں ماخی ہو اور اس کا نام بلند کو اسلام بھی ماخی ماخی ماخی کی اور اس کا نام بلند کو اسلام بھی ماخی ماخی ماخی ہوں گے۔

ی فی دوشی کی بات ہے کو کھرا وقاف مغربی پاکستان کی ملی اعاصہ نیا کستان اکیٹری برائے ترتی دیہ آئے۔
پیٹاور نے پیٹاور میں علماء کرام کا ایک اجتماع کہا ۔ جس میں ان امور پڑور وفکر کیا گیا۔ یہ اجتماع یا سینار اور اپر بل سے ہا اور پی ہوئے ۔ اس میں بعض ممتاز علمار کے ملادہ بالخصوص تحصیل پیٹاور کے دیمیات کے انتر وضطبا رحضوات شرکی ہوئے ۔ کیٹری خدکور کے ڈائر کھرنے اپنے خطبہ مساوت میں کہا کہ میری تجویز یہ ہوئے ۔ کیٹری خدکور کے ڈائر کھرنے اپنے خطبہ مساوت میں کہا کہ میری تجویز یہ ہوئے ہیں توثین کے مسافلہ ساتھ دوکری کی مادی ترتی کے لئے بھی توثین کی مانت ہے ہوئے گئے بلکہ وام الناس ہی خورت کی امنت ہے کری قوام الناس ہی خورت کی امنت کے انداز میں تو بالے کی بلکہ وام الناس ہی خورت کی امنت ہے گئے انداز میں تو بالے کی بلکہ وام الناس ہی خورت کی امنت ہے گئے انداز میں تو بالے کی بلکہ وام الناس ہی خورت کی امنت ہے گئے انداز میں موسوف نے بیکھی کہا کہ ملام کو خودی تربیت دینے کے لئے اکوٹری میں تاخلم کے گئیا ہے۔
جوسے ملماء کو خوری اداری وساطت سے دیمیاتی موام کی مالت ہی مدوسکت ہے۔

کے دے خفرداہ سنے علم مرام بھور قوم کی اس خورت کو بھیں اور جس طرح وہ دینی معلمات ہیں قوم کی رہنا نگ کرتے ہیں، دیباتی زندگی کو بہر بنائے اور حوام کی حالت سد معارف بیں بھی پیش قدی کریں۔ خود بھی معاشی کاظ سے خود کیل ہوں اور دہباتی حوام کو بھی خود کیل بنائیں۔

بت ورک اس چرروزہ اجاع علماء میں جاں ان عوانات پر مقالات پر صعرے - ترقی اوراسلام۔
سائنس اور قرآن، دیباتی زندگی کی ارتقام میں علمار وائم مساحد کا حصد، اہل علم اور کسب معاش،
وفاہی کا موں میں علمار کا حصد و بال دیباتی زندگی کے مختلف شعبوں پر بھی تقریب ہوئیں بٹاؤ زاعت
کے مسائل، اس پرودی ، کس بانی ، بیماریاں اوران کا علاج دیزہ - اس کے علاوہ علم اور فسط ایرلی علی
تربیت دی گئی - شریت کی طرح بنائے بین، انہیں تجربہ کر کے بتایا گیا ۔ شہد کی کھیاں بال کر ہم کشتا
فائدہ اعظا سکتے بین اس کے بارے میں معلومات بہم کی گئیں ۔

انگیزجب اس برمینیوس آیا، توده این سای ایرانقام تعلیم، نظام معافرت، نظام مکومت، نظام محافرت، نظام مکومت، نظام محافرت افتضادیات اورنقام تحدن لایا، اوران نظاموں کے اثرات اس قدر دگور رس تھے کہ اگر اُس وقدت بھارے علام میروں اور دین ہوارس کے ذریع انگریزے لائے ہیئے ان نظاموں کے بعض غزب اسلام افرات کا مقابلہ کرنے کے لئے اعماد کھڑے ہوئے، تو آج اس برقیر کے مسلماؤں کی حالت کچراور موتی بہاسے ان بزرگول نے امنی حاکموں کی اسلام دہمن کا دروائیوں کوناکام بنایا۔ اور برطرت کی صیبتیں اور ذلتیں بھات بررگول نے امنی حاکموں کی اسلام کے جنرٹ کا در اُلوں نہیں ہوئے دیا میمواور دینی حدسے وہ مصادیتی، جنہوں کے انگریزی نسلطے تقافی پیغار کا حقابلہ کیا۔

ظاہرہاب دہ زمانہ نہیں رہا، اس وقت ہاری اور فرورتیں ہیں، اس ملک کو ضبوط، خوش مال اور ترقی یا فتر بنانا ہے اور اس کے منے مذم ہب، اخلاق اور رومانیت بھی اُسی قدر فروری ہیں، جس قدر کا فطاخ اور دو مرسے ما دی ڈرائع۔ بلکہ سے پوچھے تومعنوی طاقتیں ہی ما دی ڈرائع بیدا کرتی ہیں۔

پاکستان اکیڈی برائے ترقی دیمات بشاور اور محکد اوقاف مغربی پاکستان قابل مبادک ہیں کہ انہوں نے عمارے اس اجتماع کا انتظام کرکے قوم کولیک الیسی واہ دکھائی سے کہ اگر اُس برجلاگیا، تون مرف طارخاص کردہ آ کے اثمہ و خطبار کی معاشی پریشانیاں دُور پوسکیس گی، بلکہ وہ قوی زخرگی میں ایک ٹی روح اور تعمیری جذب علی ایک سکیس کے ۔ دین اور دنیا کی دوئ کوختم کرنے کا بھی طریقہ ہے ۔

### چهل مدنیف شاه وَلِی الله

#### مولاشا عهدعك لاتحليم جشتى

مدنین کے بہاں کتب مدیف کے اقسام ستریں سے جیٹی قسم ربینات ہے۔ شاہ عبدالعنونز محتث دملوی المتوفی السیلیم عبالانا فعدیس قمطرازیں:-

اقدام تصانیف صدیف سشش اند، جواج و مسانید و معاجم واجزار ورسائل وارجینات د (اوراربینات کی تعربیت یرک به) ازتصانیی اما دیث که آزا اربعین نامند بین چهل مدیث ددیک باب یا ابواب متقرقر بیک سند یا اسانید متعدده جمع نمایند واربعینات بم بیتاد اند دیده و شنده می شوند -

ماجی خلیفه المتوفی مثلندای مرکشف الطنون عن اسامی الکتب والفنون بطیعات انول مراح می المتعدی المامی الکتب والفنون بطیعات ابول مراح می المتعدی این ا-

اربعینات کی بھے ورتیب میں محدثین کے مقصدگوناگوں رہے ہیں بعنی فی سے اور ہیں ہے ہیں بعنی سف تو حید وصفات کی احادیث کو ذکر کیا ہے۔ بعض نے احکام ہی کی حدیثوں کو کے نقل کرنے پراکتفا کی ہے۔ بعض نے مرف عبا دات سے متعلق حدیثوں کو جمع بیان کیا ہے۔ بعض نے نصیحت اور باد آخرت سے متعلق حدیثوں کو جمع بیان کیا ہے۔ بعض نے نصیحت اور باد آخرت سے متعلق حدیثوں کو جمع

۔ بسن تے مرف میج سندے چالیس مدینوں کا انتخاب کیاہے۔ بسن نے مرف میج سندے چالیس مدینوں کو مرتب کیاہے۔ بسن نے بی بھی مینوں کو مرتب کیاہے۔ بسن نے بی بھی مینوں کو چنے کیا ہے۔

ایک حدیث میں اسی جالیس حدیثی جن کاتعلق اصول یا فروع دین سے ہو، یاد
کرنے اورنے رواشاعت کرنے پر شفاعت رسول کی بشارت آئیہے۔اس وجسے قدانے
اس موضوع پر قلم اٹھایا اور سب سے پہلے عبداللہ بن المبارک المتوفی مظلم نے البین المبارک المتوفی مظلم نے البین المبارک المتوفی مقدم مدیث نے
چہل حدیث لعبی اور پر اس سلسلہ کو بڑا قبول عام حاصل ہوا۔ اور سرنا مور محدث نے
کاب الا دجین کعبی جن میں سے بعض محدثین کی اربعینات کی ایسی شہرت ہوئی کہ نامور
عدثین نے ان کی ضغیم ضغیم ترمیں کھیں۔ چنانچ عی الدین نودی کی کماب الا ربعین کا شمار
اسی قسم کی اربعینات میں کیا جاسکتا ہے۔

مندوستان كمشهود محدثين - شخودلتى محدث دبلوى المتوفى من المتوفى من المتوفى من المتوفى من المتوفى من معدد العن ثانى شخ احرم مندى المتوفى من المتوفى من المتوفى من المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوبين المتومين المتومين المتومين المتومين المتومين المتومين المتومين المتومين المتركي بارزيو بلين سائل المتربي كي ب -

قالباسب سے پہلے اس کا اردوی ترج کرنے کی سعاوت سید احد شہری کے فالباسب سے پہلے اس کا اردوی ترج کرنے کی سعاوت سید احد شہری کے فالبوری م فلیوری م فلیوری می سید عبد اللہ میں سید عبد اللہ کا اردویس ترج کرکے اپنی اسوائی میا درویس ترج کرکے اپنی استی کے مطبع احمدی کلکت سے معلی الحج میں شائع کیا تھا۔ اس کا ایک ننے دا قہر کے متنب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے صف کتب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے صف کتب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے صف کتب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے صف کتاب کا میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے صف کتاب کا دروی کا ترب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے صف کتاب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے صف کا ترب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے معلی کتاب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے معلی کتاب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے معلی کتاب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکور کے صلال سے معلی کتاب فان میں موجود ہے جو کتاب فدکھ کتاب فان میں موجود ہے جو کتاب فیں موجود ہے جو کتاب فیکر موجود ہے جو کتاب فیکر میں موجود ہے جو کتاب فیکر موجود ہے جو کتاب فیکر میں موجود ہے جو کتاب فیکر موجود ہے جو کتاب موجود ہے جو کتاب فیکر موجود ہے جو کتاب موجود ہے جو کتاب فیکر موجود ہے جو کت

اس ترجیسے بارسال بعداس کا دو برا ترجد مع فوائد جومصطفے فائ بن محروث من من المتوفی ماسب مطبع مصطفال کا بنورولک نورولک ملبع سے مطبع مصطفال کا بنورولک نورولک نورولک ملبع سے معلق میں حدیثہ تناز شائے کیا۔ بوصوف کا بیان ہے ا

ور ماه ما دى الاخرى شفالهرى مقدسهمطيع مصطفائي واقع كليمودكر

AF

دیراکبری وروازه من محالات بیت السلطنت ککمنوصبهٔ تند عمر طبیطفے خان ولدمای محدروسشن عناعنها الرحل طبع نود -

یہ ترجمہ پہلے ترجم سے زبان و بیمان کے اعتبارسے مخلف ہے۔

شاہ ولی النہ محکت دہلوی سے اس رسالہ میں آگرج مختے رمدینوں کا اتخاب کیا ہے لیکن ہر حدیث دریا بحباب اندر کا مصداق ہے۔ اور بچر مضابین کے اعتبار سے تنوع بھی نوب ہے۔ مقائد ، اعمال اور اخلاق ، غرض زندگی کے ہر شعبہ میں ہدایت کا سامان اس محتقر میں ہے۔ بی تحن انتخاب شاہ ولی اللہ سے ذہن اور افقاد طبع کا پورا پورا غاز ہے اور اپنی افادیت کی وجہ سے بار بارشائع کئے جانے کے لائق ہے۔ پورا غاز ہے اور اپنی افادیت کی وجہ سے بار بارشائع کئے جانے کے لائق ہے۔ آئے سے ایک شوا مقات تیس برس پہنے محد صطفے فان نے جہل مدیث کا جو ترجمہ اور فوائد شائع کئے ہیں اُن کی زبان قدامت کے باوجود نہایت معاف ، سلیس اور وال

اور والدس سے یا ان فی رہان فراست ہے ہو وود بہایت مات ہے۔ ہے اور فوائد بہت مختر وجا مع بیں ایہی ترجمہ و فوائد ہدیئہ ناظرین ہے۔

«چشتی»

شروع الترك نام سے جو بہراب ہے رحم والا۔ یہ چالیس مدیثیں مسئلہ ہیں صحب ح یہ چالیس مدیثیں مسئلہ ہیں صحب ح سند کی نبی مسل التہ ملیہ وسلم ک بان کے بول تحورہ ہیں اور مقدرہت ہیں کہ بڑھے ان کو نجلی بات چاہنے والا بِسْ حِراللهِ التَّرَحُ لِمِن الرَّحِيْمِ وَ اَمَّا بَعُنْ كَالُحُهُ لِهِ وَالصَّلَاةِ فَهَالِهِ اَرْبَعُوْنَ حَدِيْتُ الْمُسْنَدَةً إِالسَّنَدِ الصَّحِيْنِ إِلَى النَّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبَانِيْهَا يَسِيْرَةً وَمَعَانِيُهَا كَرْثَيْرَةً إِيْدُ دِسَهَا دَاغِبُ حَدَيْدٍ

ف مدیث مُسند میری سند کی وہ ہے کوس کی روایت کا سلسلہ آگے تیجے بیک دومرے سے رسولِ خلا معلی الدُّولیدوسلم مک پہنچے اورا مس کے راوی متنی لوگ ظاہر تشرع پر جیلتے ہوں یا دیں قصور ہیں اور دین کے دادیں میں نہیں رکھتے ہوں ہیں آگے شاہ ولی الدُّما حب محدث دالوی فرائے ہیں این سے آنخز سنا تک آنا کو ا

واستطرا ميدواري إس كى كه جتعين بموحب فراني نيك اورثنا جوياور كمع ميرى امت نفع کے جالیس مدشیں دین کے كاقيامت بسالله تعالى أس كوفقه أس كاقيامت كوسفارشي اوركواه ولى النَّد معاف بوييول جِوك مِ ماحنے روابیت کی ابوطا ہرمدنی ن سینے ابراہیم کردی سے ا دین العابدین سے اس فےاس سے اُس فاینے داداریمیٰی دا دا محب سعاس نے اپنے باب کے اس نے اپنے باپ ٹہاب احدے باب رضى الدين سعاس فعابى ال فيدان فحرس ابن باب ا ساس نے اپنے باپ اِی طالب نے ابی عل سے اُس نے اپنے باب سے اُس نے اینے باپ ابی علی سے

رَجَلَةُ أَنْ يُدْخَلَ فِي زُمُرَةِ الْعُلَمَالَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ النَّاحِيَّةُ وَالنَّمَا ۗ أَوْ مَنْ حَفِظُ عَلَى أُمَّتِينَ ٱرْبَعِيْنَ حَدِيثًا فِيُّ آمُرِ وَيُنِهَا بَعُتَنَّهُ اللَّهُ تَعَسَّالَى فَقِيْهُا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ شَافِعًا دَّشَهِيُدًا قَالَ الْفَقِيْرُ وَلِيُّ اللَّهِ عُنِعَ مَنْهُ شَسا فَهَسِنِي ٱبُوالطَّاهِرِالْمَدَّ فِيُّ عَنْ ٱبِيْعِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِ يْوَالْكُرْدِيِّ عَنْ زَيْسِ الْعَادِيدِينَ عَنْ آبِيْءِ عَبْدِ الْقَادِرِعَنَ جُرِّمِ يَحْيَى عَنَجَرِّهِ الْمُحِبِّ عَنْ عَيِّدَ آبِيْهِ أَبِى الْهَرَنِ عَنُ ٱبِيهِ شِهَابِ ٱحْمَدَ عَنُ أَبِيْهِ رَضِيِّ الدِّينِي عَنْ إَبِى الْقَاسِمِ هَنِ السَّيْدِيدِ إِنْ مُحَمَّدِ عَنْ وَالِدِمَّ أَلِي الْحَسَنِ عَنُ وَالدِيمَ آيِنُ طَالِبِ عَنْ إِنْ هَلِيّ عَنْ قَالِدِم مُحَمَّدِ زَاهِدٍعَنْ قَالِدِةٌ آيِنْ عَلِيٌّ عَنْ

ف فقید بینی بوج والاسبها خدا اور رسول کی بات ۱۲ منرسلدرب ولی بهاس سے بیان ہے سندم مح کاکر حضرت شاہ وئی النّدما حب محدث ا سے رسولِ خداصلی النّد طیہ وسلم مک ذکر را ویوں کا کرتے ہیں توان سے جو خروا، جان لیں ۱۲منہ سعدرب ابی القاسم سے اس نے اپنے باپ ابی محدیت
اس نے اپنے باپ صین سے اس نے لینے
باپ جوخرے اُس نے اپنے باپ عبدالترسے
اس نے اپنے بلپ الم ذین العابدین سے اُس نے
اپنے باپ الم صین سے اُس نے اپنے باپ علی
بن ابی طالب سے رامنی مجالتُد اُن سب سے
کہ فرمایا حضرت علی شنے فریلا رسول التُرصلی الله
علیہ وسلم نے

نیرویسے کے برابرنہیں ک افراسی استامیہ رابرنہیں ک افراسی استامیہ رابرنہیں ک افراسی استامیہ رابرنہیں کا آبیت سلان کا آبینہ کی آبین مشورت لوجا کے اس ان داری لازم ہے می نیٹ کام کا بہت فوال اور بہت میں مجھوا داوے کرئیں ۔ ویشیا تعید خا نہ ہے ایکا اور بہت ہے کافری ۔ فیش مرم ایکا اور بہت ہے کافری ۔ فیش مرم

آبِ الْقَاسِمِ عَنْ قَالِهِ الْفَكْرُ عَنْ وَالِهِ وَالْحُسَيْنِ عَنْ وَالِهِ الْفَكْرُ عَنْ وَالِهِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ وَالِهِ اللهِ عَنْ اَسِيْهِ ذَيْنِ الْعَامِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ الْمِامِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَلِي الْمِامِ الْمُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَلِي الله الله عَالَمِ مَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَنْهُمْ

عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَايِنَةِ وَثَبَهُ الْمُعَايِنَةِ وَثَبَهُ الْمُعَايِنَةِ وَثَبَهُ الْمُعَايِنَةِ وَثَبَهُ الْمُسُلِمُ الْمُسَلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمِ وَلَيْهِ الْمُسْلَمَ الْمُسْلَمَ الْمُسْلَمِ وَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

ف مشلمشہورہ شنیدہ کے بود ماننددیدہ ۱۲ منہ
ق یعنی دورہ واس سے عیب جا دیدے اور بیٹے پیچے اس سے دل معاف رہے ۱۱ منہ
ق یعنی دورہ واس سے عیب جا دیدے اور اس سے مجید سے کسی کو فرن کرے ۱۱ منہ
ق یعنی چکے چکے اس کی تدبیریں و بوکر شرح اسدے بچے ۱۲ منہ سلم رب
عد یہ بی شانی چہ کی ہے اس کے یہ منی کہ اسی اسنادے دوایت ہے یہ بی

الرحيم حيدرا باد

ف یعنی مؤمن نے جب نبان سے وعدہ کیا بھراُس کے خلاف ہرگز نہیں کرتا ۱۲ مزسلم رہ ولٹ بینی اگرتین دن خفگی رہے تو رواہے اور اگر نہ دہے تو اور بھی بہست دہے ۔ مُرَا و دنیاً نانوشی ہے ۱۲ منہ سلمہ دبہ

وسل بین اسوم کے طرفق پر نہیں جو سلماؤں سے دفابازی کسے ۱۱ من سلمدرہ وسی بین اکٹر ہو ہے سے آدمی بلا میں گرفتار ہوتا ہے اگر بیک رفز کیے رہے آو، کیا رہے ۱۱ من ملمدرہ هے بین اگر بیضوں میں خکل ہوا توسد بی میں ہوا ۱۱ من سلمہ ریہ ولی بین آدمی مُن کے لوٹ ہوٹ ہوجا آ ہے ۱۲ مندسلمہ رہ دی بینی اگر زیادہ تیزی کرسے تو رحیت ویران ہوجاتی ہے ۱۲ مندسلمہ رہ جس سے جبت رکھتاہے۔ نہج او ہوا وہ آدی جس سے جبت رکھتاہے۔ نہج ان ہوکا ورت کا اور مرد حرام کارکو پھر مل ۔ آوپر کا اور می کا اور مرد حرام کارکو پھر مل ۔ آوپر کا اور مرد حال میں مند کا کا حق درائے کا جس نے لوگوں کا حق نہا اور ہراکر دیتی ہے قل اور مراکز دیتی ہے قل دل بنائے گئے اور مرائی کرنے والے کی حبت پر معلوت پرف اور مرائی کرنے والے کی مبت پر معلوت پرف آئی کو نے والے کی مبت پر معلوت پرف ہوگئاہ سے توب کرنے والے کی مبارب میں اور مرائی کرنے والے کی اس کو کہ خائب کہی تو م کے کا مردار آدیے تم باس تواس کی تنظیم کرو جوئی کی توم کے کا مردار آدیے تم باس تواس کی تنظیم کرو جوئی کے کا مردار آدیے تم باس تواس کی تنظیم کرو جوئی

قسم ملکوں کو اُماڑی ہے۔

والناكر بإناك مارا جاوم

أَنُ آحَبُ وَلَيْهِ مَا هَلَكُ امْرُهُ وَلَيْهِ الْوَلَدُولُولُولُ الْمَرُهُ وَلَيْهِ الْوَلَدُولُولُولُ الْمَا الْمُولُولُولُ الْمَا الْمُعْلَمُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُمُ الْمُلْكِ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

اینی اگرزنات اوکا بیدا ہوتواکس کی ال مالک ہے باب مالک نہیں ۱۲ مند فریع دینے والا بہتر ہے سائل لینے والے سے ۱۲ مند الدین جربے تیا اور اگرکوئی اس کا مین جربے تی بید کی میں جربی بھراس کا عیب تجد کونظر نہیں پڑتا اور اگرکوئی اس میرائی بیان کرسے تو تو اکس کو دل سے نہیں مشتنا ۱۲ منسلم درب

ع یعنی خسن کی عبت اورموذی کی عداوت دل کی بیدائش صفت ہے ۱۲ منہ

ی یعیٰ توب کسفے گنا و مور بوجائے ہیں ۱۲ منہ ع مثل مشہورہے۔ شنیدہ کے بود مانند دیدہ سیعی جب تک ند دیجے یکو آنکھوں سے اُس کی گواہی شد دسے ۱۲ منہ قووه مى شميدى كاتول كالعبارنية بها

وم كاسسدار أن كاندست كار مل.

ه میں کا مول میں میان دوی بہت رہے ہے ۔

النی برکست دسے میری است کے اول دوز کے جانے میں روز پنجشنب کے علما ہے کرمحابی

كغربوما وس ملم يشخر مذاب كاليك مكواب ه المعلمين امانت داري

كسائم بوقى بن ك ينظب سے بتر

توشہ برمبزگاری ہے۔

مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اصْحَالِهَ اجْمَعِينَ.

لُمُوشَهِ بِكُ وَلِلْهِ ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ويه سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُ مُ ويه بحثير الأمود أوسطهت وْلَبُّهُ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ فِنَّ ٱصَّدِى فِي بُكُوْدِهَا يَوْمَ الْخَيِيْسِ وَبَلْكُ كَادَ الْفَتْرُ اَنُ يَّكُوْنَ كُفُرًا **وْبَيْهِ ٱلسَّغَرُ وَطْعَةً** مِّنَ الْعَكَ ابِ وَلَيْهِ ٱلْسَبَجَ الِسُ بالأمتائة وتبه عسير النَّدَادِ الشَّقُوٰى

وَصَلَّى اللهُ تُعَالَى عَلَى نَعُيْرِ خَلُقِهَ

ول یعن اُرنیت صیح ب توعل می صیح ب اوراگر نیت نراب توعل می نواب ۱۲مند ولل يعني مرداركولا زم ب كراپن قوم سے خافل د ہواور خدمدت كرے ١١ ملمديہ وسل يعني كمي اور زمادتي خوب تهبين ١٢منه سلمه ربه وسى مين بعضة تسمكا فقرآدى كوكافركرتلب اسس ياكس ١١ مندسلمدري و یعنی بے حاجت اومی کوسفرند جا سے کرمعنت محنت اورمشقت میں پرمہانا ہے ١١مند ول یعنی فبلسس کی بات باہر مذہکے ۱۲ مدسلمدربہ

## امدادفي مأثرا لإجداد

مؤلفه، ـ شاه ولى الله محدّث دبلوى ح مترجما- بروفيسر خمراتوب قادري ايم ك

تمام تودین اس فداکے لئے ہے جس کی تد الصالحات و على فضلد نعت سنيكيان يورى بوتى بين اوراسك کرم بربرعالت میں رجوع کیا جاتا ہے۔

حمدالله النام بنعمته حول فيجميع الحالات

وبسم الله الرحلن الرحير وصلى الله على سيدنا محمد

والهوصعبه اجمعين-

اس کے بعد فقیرولی الله بن تیخ عبد انرحیم کہتا ہے کان الله تعالی لهما في الاحق ﴿ولى (الله تعالى ان دونول كسلة الخرت اوراس مينياس بوجلك) كريه چيد ورق فقرك بعض بزرگوں كے احوال كے بيان بسيس، اسكانام احداد فى ما شرالاجداد ناكياب، حَسْبَنَا إلله وَنوحَمَ الْوَكِيْلُ (الله ماس ك كافي اوروه الجاوكيل) شيده نه رس كم اس فقركاسلسلة نسب ميرالمؤمنين عمر بالخطاب وفي الدون كالرطح بنيام، سب فأمله فقرول الترب سنيخ عبدالرميم بن شهيد وجيه الدين بن معظم بن منصوري ویلی عنوان مترجم نے قائم کے ہیں ۔

احدبن محود بن قوام الدّین عرف قاصی قادن بن قامنی قاسم بن قامنی کبیرعوف قاضی بده بن عبدالملک بن قبطب الذین بن کمال الدین بن شمس الدین مفتی بن شبیر لمک بن محد عطار لمک بن ابوالفتح المک می عمرها کم مکت بن عادل المک بن فارد ق بن جویس بن ابوالفتح المک بن الماضی به مایوس بن قریستس بن سلیمان بن عفان بن احد بن محد شهر بایر بن عثمان بن مایات عن و منهم المدعن -

له الثورة الهنديد ( ماغى بندوستان مي عبدالشا برفان مثروانى نه سيرالملك شاه ايراني بشاه عطاء الملك بي ملك بادشاه كعاب (الثورة البنديرصل بيخورسيم الم) -كه شروالى صاحب في مرف ما ماكم " كاساب (التورة البنديوس) سك شروانى مساحب، ئى ستائرون مى كعماست ايفنا صراب کے تروانی نے " احدالدار" کھاہے ایعنا صاا ۔ هه در تن الف «ما بان» اور شروان صاحب في « دامان ، لكما ب -كه درنسخدالف الاعفان بن عبدالله بن محد بن عبدالله بن عمر بن المخطاب المحضوت مبدالله (ف سیدهم) بن عمرفاروق شک باره فرزند (۱) ابو بكر (۷) ابوعبيده (۳) وافقد (م) عبدالله (۵ عجر (٢) مبدار كن (١) سالم (٨) عبيدالشر (٩) عزه (١) زيد (١١) بلال (١٢) إوسلم تصر (كما بالطبقات الكبير (ابن سعد) جدرياً مصف المع برلن ساسله وتهذيب التهذيب مبلدينم ابن عرصقان صيدا و وكل المسالم ال من سكسى فرزند كانام عفان يا مرنهيس ب- شايد بهان يه بات فان ازدلمپیی نربوکه فاروقیان مبند کے بعض فاندان (مدراس، گویا منو، او درد، اورم، بجرایون (صلع خراد آبان شیخ بهر د بدایون) تعادیمیون ، چ نیود) اینا شجره نسب ، حزرت عبرالنرس عمر ك ايك صاحرا دے نامرالدين يا تا مرسے ملت بين ملائك كتب ريال مين ال كے كسى فرد ند كانام ناموالدين يانام رنبيس، تاريخ وانساب، دليي ركي وكي وكسيم زات كوافا وقيان مند باكستان كي تخرول ريحيتى كام كرف كى خرورت بداس للسلامي شيخ دحدا موسود ماكن في يورامنك بلای ، یوبی نے چھاندانی احتبار سے فریدی فاردتی ہیں، اپنی کتاب سوانے مفرت بابا فرد الریمن مورکنے شکر ص الما يت معران اور من مند محت كرج و ياك أكري ي (الما وحد آباد) رامي الما مثان با

برانے نسب ناموں میں جورہک میں اورشاہ ارزانی برانونی کے فاندان میں موجود بیں کرجن کا نسب سالارحسام الدین بن سندر ملک سے ملاسی (ان میں) ایسا ہی بایا کیا ہے اور برانے زمانے میں ملک تعظیم کے لئے تھا جیسے ہمارے زمانے میں فان

له بدایون محسلسلدمی مختلف کتب تواریخ، ختلف فاندانون کمدابوعدا ورفیمطبود شوب خاكسا رك بين تظرين مكران بزرك الشاه ارزان كاكبيس كوئى مراغ تبين ملاً -عه شاه ارزان برایونی کی اولادین مشهورعالم وفاصل مولانا فضل حق خرآ بادی (ف الممام) بیان کتے جاتے ہیں شاہ ولی الٹٰد دہلوی نے نثاہ ارزا نی کو بصاحت شیر کمک سے بیٹے " سالار صام الدين "كى اولا ديس بتلايه (خاكسارك بيش نظر إما دن ما شرالا بدا وكي نتن مختلف مطابع کے مطبوعہ نسخ موج دہیں - تینوں یں سشیر ملک کے اواکے کا نام مالار صام الدین کھاہے گرمولانا فعنل حق تیرآبا دی کے سواغ نگار مونوی عبدالشا بدخال شیروائی (التورة البنديه صلايه) اورمغتى انتظام الله شهابي (مولوى نفس حق خرابادي اوريبل جنگ آزادی ۱<mark>٬۵۵</mark>۴ء ص<u>کے طبع کراچی شے 9</u>لۂ ) نے ان کوبغیرکسی حوالے اورشاہ ولحالتٰ كى اسس ماحت كونظراندازكرتے بوئے شير ملك كے ايك اور بينے "بها مالدين" ک اولا دمیں شا ہ ارزانی کو بایا ہے ، گو پامئوے انساب پرمولوی مصطفے علی خال کویا موی رف سمسلام کامشہوریسالہ و تذکرہ الانساب (طبع مداس هداری فاکسار کے بیش نظرے اس میں انہوں نے شاہ ارزانی کا اویر کاسلسلہ مطلق نہیں دیا ہے عبدالشامد فان مثيرواني اورمعتى شهابى صاحب في كبين اين ماتذكا ذكر شهر كياب اوريانيان بما یاکہ شاہ ولی اللہ کی صراحت کے باوج : انہوں نے سالارصام الدین ک بجائے بہارالدین كيول اوركها ل سے لكھاہے -

ستروانی ماحب نے بہارالدین کومفتی بداور بھی لکھاہے گرینہیں برایا کریکس تاریخ باکتاب کی روشنی میں نکھا گیاہے ۔

سله "طك" كالفظ آج بحى ينجاب بن تعظيم كے لئے بولاجا ماہے -

الرحيم حيدرآباد

كالقطّ ب- والشّراعكم يجتبيقة الحال \_

قیام رہیک ای بات ) پرشیدہ ندرہے کہ ہارے بزرگوں میں سب سے پہلے اس رہیک افتام رہیک اس نے شہر رہتک میں اقامت افتیار کی وہ شخ شمس الدین مفتی ہیں اور یہ رہتک ، ہا نسی اور دہلی کے درمیان کیک شہر سے - دہلی سے تیس کوس دور قبلہ کی طرف واقع ہے ۔

مٹروع میں جب ہندوستان فتح ہؤا توسادات اور قریش بڑی تعداد میں وہاں قیام بذیر ہوستا اور اس علاقہ کا کوئی دو مراشہراس سے زیاد ما آباد اور بارونی ندیخیا اور زمانہ کا کوئی دو مراشہراس سے زیاد ما آباد اور بارونی ندیخیا اور زمانہ کر دائر کر دیا ہے۔

تشمس ال بن مفتى لي بزرگ (شخ شمس الدين منتى) عالم اور عابد شخص عقد اور قريش كى مسلس الدين منتى اور جي كى وجرب المسلس الدين منتي اورجي كى وجرب المسلس المسلس

شعائر اسلام فلاہر ہوئے اور کفر کی کرت ختم ہوئی، وہ وہی (شمس الدین مفتی) تھے اوران کے افدان کے افدان کے اوران کے افدان کے در نسخ العن الاسادات وقریش فراواں "ودر نسخہ مجتبائی اسادات وقریش فراواں"

کے یہ بیان مخلع ثبوت ہے۔

سله رستك ميں ايك صديقي شيوخ اور دو مرا قريش شيوخ كا خاندان آباد ہے بي خاندان آخر تك امتياز واقتدار كے ما مل رہے - تفصيل كے لئے ديكھتے مآثر الا جدا د اور پروفير منظور تى معديقى (المكتبة السلفيد لا مورس 1913) -

کھ شاہ ولی اللہ محدث دہوئ نے ان کے زمانہ کا تعین مہیں کیا ہے لیکن ہمس الدین ،سیدنا عرفار و کیا شاہ ولی النیسویں پشت میں ہیں، رہک کے صدیقی خاندان کے مورث قاضی قوام الدین کی اٹھارویں یا انبیسویں پشت میں ہیں، رہک کے صدیقی خاندان کے برزمانہ ساقویں صدی پچری کا کہ ابتدائی عہد تعلق (مناسلام تا مصدی اگر کی مسترسویں پشت میں بیاں کئے جاتے ہیں شروع ہے۔ قاضی قوام الدین ،سیدنا صدی بی تین پیشت میں بیاں کئے جاتے ہیں (ماز الا جداد مشدا) علم انساب کی روسے ایک صدی بی تین پیشتیں گزرتی ہیں اس لئے ان بزدگول (مفتی شمس الدین اور قاضی قوام الدین) کے آمدے زمانہ کا تعین شمیک معلوم ہوتا ہے گر بظا ہر تقدم قاضی قوام الدین کو ملتا ہے۔ والٹراعلم بحقیقة الحال۔

مى مىلىم

عیب مالات میں سے ایک بات ہے بعض لوگ ذکر کرتے ہیں ، والدا طم کہ انہوں (شغ شمس الدین مفتی )تے وصیت کی کہ نماز کے بعد ان کے جنازہ کو اس مجدیں رکھ دیں کہ جو ان کی حیا دت گاہ اور اعتکاف گاہ تھی اور تحوظری دیر کے لئے اسے (مجد کو) فالی جوڑویں اس کے بعد اگر (جنازہ کو) موجود بائیں تواسے دفن کر دیں ورنہ والیس چلے آئیں ۔ جنائی ۔ ایساہی علی کیا گیا جب ایک گھری کے بعد دیکھا تو جنازہ کا نشان موجود نہ تھا۔

جب حنرت والد بزرگوار (فینی عبدالریم) قدس مرهٔ اس حکایت کو بیان کرتے تھے قو وہ اس کی تائید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس زمانہ کے سلسلہ جیٹنتیہ کے مشا نخ کے مالات کی کتابوں میں اس واقعہ کو میں نے دیکھا ہے ۔ سرجیندان بزرگ کے ان کومعلوم کیا گرمعلوم یہ بوؤا۔

بعض قرائن سے ایسامعلوم ہوتاہے کہ اس زملنے میں مسلمانوں میں ذی اقت دار (شخص) اس مے قصبات میں سکونت افتیار کرتا مخاتو قعنار، امتساب اورافنار وغیرہ کے اعتبار سے قصبہ کی ذمرداری اس کے مپرد ہوتی تھی۔ اور بغیراس (منصب) کے بھی قامنی، محتسب اس کو بکارتے تھے لیے والٹراملم -

اس بزرگ (شمس الدین مفتی ) کے زندگی کے دن پورے ہونے کے بعد ان کی اولا دیس لائق ترین کمال الدین مفتی تھے جوان کے طریقہ پران امور کے ذمہ دار ہوئے۔ اور ان کے بعد ان کے رائے عبد الملک نے اور ان کے بعد ان کے رائے عبد الملک نے اس انداز پر اپنی زندگی کے دن گرا رہے ۔

قامتی بدہ بن عبد الملک فران برگوں کے گزرنے کے بعد عبد الملک ذکورنے فران بدہ بن عبد الملک ذکورنے

له قامنی و مختسب کے باقا عدہ مرکاری منصب تھے، لہذا ان مناصب کے بغیرکسی کو قامنی و مختسب کیسے پکارا جاسکتا تھا۔ آج کل بھی کسی کو ج یا بہزشند اولیس بغیر منسب کے نہیں پکارسکتے ہیں۔ کے نہیں پکارسکتے ہیں۔

اپی موروثی ریاست کی مخاطت کی وجسے منصب قضار افتیار کیا۔ ان کے بعدان کے دولوکے ہوئے۔ دولوکے ہوئے ، ایک قاضی قاسم کہ جو اپنے باپ کے انتقال کے بعدان کی باشین ہوئے۔ دوسرے لاکے منگن شخے ان کے بعدان کے ایک لوٹ ہوئے جو کا نام یونس مخا ۔ واضی قامن کہ جو اپنے باپ کے فاضی قامن کہ جو اپنے باپ کے فاضی قامن کہ جو اپنے باپ کے مانسین قامن کہ جو اپنے باپ کے جانسی قامن کہ جو اپنے باپ کے جانسین اور شہر کے رئیس شخے ۔ بظاہران کا نام عبدالقادیا قوام الدین ہے ۔ ہندوؤں کی زبان پرنام بھو گیا۔ والنہ اعلم ۔ دومرے دولے کمال الدین ہے اور ان رکمال الدین کا ایک لاکار اکر کہ کو کانام نظام الدین تھا ۔

شیخ محر اقامی قادن کے دوالے ہوئے۔ شیخ محود وشیخ آدم کرجن کاعوف بھائی فال تھا۔

مور ان کی نسل ہاتی رہی۔ شیخ محود اپنے فائلان میں بزرگ تھے۔ اور کسی سیب
سے انہوں نے عبدہ تقنار افتیار نہ کیا اور سرکاری طازمت افتیار کرتی اور انہوں نے اس

ا شاہ ولی النرنے شمس الدین فتی کے پر پوتے قطب الدین کے گزرنے کے بعدان شہد ارتبک وغیرہ ہیں عہدہ قضاء کا قیام بتایا ہے۔ حالانکہ آغاز مضمون میں رسبک میں سادات و قریب کر نیز آبادی بتائی ہے اور بتایا ہے کہ وہ اس علاقہ کا سبسے زیا دہ بار ونق شہر تھاتو گویا دیسے دوسو برس نک وہاں عبدہ تعنا قائم نہ ہوا حالانکہ آٹر الا عبدا و (صف) کے موفف نے بتایا ہے کر سنا بنارہ ما سفت تلا ہے کہ درمیان ( سروع ساتویں ہجری میں) (یعنی مفی شمرائیں کے زمانے میں) ربعت کے درمیان ( سروع ساتویں ہجری میں) (یعنی مفی شمرائیں کے زمانے میں) رسبک کے قاضی قوام الدین مقرر ہوئے اور اس کے بعد بین ہدہ ان کی اولاد کی اولاد کے باس را معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رسبک کے علاوہ کسی اور قصبہ کے قاضی مقرر ہوئے ہوئے کے باس را معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رسبک کے علاوہ کسی اور قصبہ کے قاضی مقرر ہوئے ہوئے کے باس را معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رسبک کے علاوہ کسی اور قصبہ کے قاضی مقرر ہوئے ان کو قاضی قادن لکھا ہے ، اور پر بین نہیں نہیں قان اور مشکن تو یا نکل ہندی نام ہیں، شاہ صاحت نے ان کو قاصی قادن لکھا ہد در نسخہ الف سے ، اور پر بین بین دون نسخہ الف من اور مشکن تو یا نکل ہندی نام ہیں، شاہ صاحت نے ان کی قوجہ نہیں فرانی ۔ سے ، اور پر بین بی الد دیں ، ، ، ور نسخہ الف سے در نسخہ الف سے دور نسخہ الف سے در ن

می مسلم عبدِ مکومت میں عبد هٔ قضا" ایک مرکاری نصب متیا ( وضطر بو دی ایڈ منٹویشن کف دی مسلطنت آف دہلی از ڈاکٹر اثنیا ق حسین قریشی ص<u>الا ( ما م درسی ال</u>ی)۔ طازمت میں نمانہ کے مردوگرم دولوں دیکھے۔ان کے ظاہری حالات رہتک کے صدیقیوں کی طرح تھے۔ ان کی شادی سوئی بت کے سادات کی ایک دائی آفریدہ سے ہوئی اوراس شادی کا تتیجہ شخ احمد تھے۔ شخ احمد بچپن میں رہتک سے بچلے گئے اور شخ عبدالغنی بن شخ عبدالغنی کے ساتھ انہوں سنے انہوں (پشخ عبدالغنی) نے اپنی لوگی کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور ایک مست مک ان (احمد) کی تربیت کی ۔اس کے بعدوہ رہتک والیس آگئے ۔ قلعہ کے باہرا یک عاست بناکر اپنے عزیزوں اور متعلقین (رعایا) کو اپنے ساتھ سے کو مجگہ دی ۔

شخ منصور بن احمد البخ منصور تع بوشان کے بیٹوں بیں سے دوکی اولاد ہاتی رہی ۔ ایک منصور بن احمد منصور تع بوشیا عت وحلم وغیرہ صفات ریاست سے متصف تھے ۔ انہوں نے پہلے شخ عبرالدّر بن شخ عبرالدّن مذکور کی لوکی کے ساتھ شادی کی تو ان کے امول تھے ۔ جس کا نیچ بشیخ معظم اور شخ اعظم ہوئے ۔ اور پجراس کی وفات کے بعد دومری شادی کی جس سے شنخ عبرالغفور اور اسلمیل پیلا ہوئے ۔ اور دور مرک شادی کی جس سے شنخ عبرالغفور اور اسلمیل پیلا ہوئے ۔ اور دور مسلمان مشیخ صن تھے ج منصبط الحال اور صاحب جمیت تے ۔ اُن کے دو لڑکے محد سلمان اور می مراد تھے ۔ صفرت والد بزرگوار (شیخ عبدالرح می نے محرم ادکو دیکھا تھا ۔

شن ان (قرمراد) کی قوت گرفت کا عجیب مشاہدہ کیا گیا۔ان میں سے ایک بر مح مراد ہے کہ اسی شال کی عمین انگو تھے اور شہادت کی انتقلی میں دینا رکولے کر نقیش کی مسلط علی لتہ تھے اور اس کو دور اکر دینتہ شخصہ

(نقوش کو)مسیل فلستے تھے اوراس کو دوہراکر دیتے شمے ۔

جب انہوں نے صرت والد ا جد (مشیخ عبدالرمیم) کو بھین میں دیکھا توکہا کہ اسس لڑکے سے میرے دل پر رصب و مہیت طاری ہوتی ہے جیساکہ اس کے داوا فیع معظم کے دیکھنے سے ہیںبت آتی تھی ۔ اس صغر کے لکھنے کا مقصد ہے ہے کہ مطالعہ کرنے والا

ا ورنسوال و فريه" يا ورنسوالف مكم" - الله ورنسوالف مكم" - الله ورنعلق ب - الله ورنعلق ب -

(سلسلة) نسب كے اس صد پرمطلع بوجائے كاس سے صل رحم مقصود بوتا ہے جد

رسول كريم صلى النُّر عليه ولم من غرايا ہے: -ير عمون من بين مع ويران النہ النہ ما

تَعَكَّمُواْ مِنْ اَنْسَا بِكُوْ مَا تَصِلُونَ البِينسِ كَامَم ماصل كروس ك دريد

به ارْحَامَكُوْ فَإِنَّ صِلْةَ الْتَرْخُسِمِ سَ رَشْتَه دَارِيَانَ قَامُ رَبِينَ كَيْوَكُمُ مَلَرُمُو مُحَبَّةً عَيْنِ الْرَهْلِ مَثْرًا لَا يَ فِي الْمَالِ عبت كا دَربيب اس كى بدولت الرابعة

صُحبَّة في الرهيل متواق في المال معتبت في وربعيه السال معتبت في وربعيه السال من المال من المال المال المال الم مُنْسَا فَي فِي الْاَكْتُرِ - رواه الترذي والعاكم الله من به اور عمر برصتي ب-

شخ عبد العنى اس فقر (شاه ولى الله) في سنيخ عبد العنى مذكور كى بعض اولا دسه سنا من عبد العنى الله عنه الله الله عبد العنى)، الله تعالى ان بررهمت فرائع. عالم اور مام

تقولی تھے اور ملال الدین اکبریا دشاہ آن کو بزرگ اور ذی عظمت سمجمتا تھا۔ اس کے بعد جب یا دشاہ نے موگیا۔ اور بعد جب یا دشاہ نے موگیا۔ اور

دونوں طرف سے پوری پوری نفرت طہور پذیر ہوئی ہے ایک مدت کے بعد بادشاہ کو

دونون طرف معے پوری پوری حرف حربور پدیر جوی ایک مدت معے بعد با دساہ ہو چتوری مہم بیش آئ سے اس طرف انگار فوجین جیمی ماتی تقین اور فتح عاصل نہیں ہوتی تھی۔

سك كبرنيچوركا قلعره و مطابق ماهايي من فتح كيا اوسند ندمه كا اجرار فتح جقورك بارورس بدريد و مطابق ما علم معالى موعظه من بروًا الميذاب كبانى بانكل بدينياد بول -

اسی زمانے میں ایک دات کوامام ناصرالدین سنت سیداین امام محدیا قر سنک مزار درگاہ میں بعض اعتکاف کرنے والوں نے بیداری کی حالت میں دیکھا کہ لیک مرداداور اس کی جاحت ، آلات جنگ کے ساتھ آئی ہے اوران کے پاس ایک مشعل تھی۔ وہ اس مزار کے قبریں دافل ہوگئے (کسی مقتکت نے) خیال کیا کہ مسافر ہیں کہ زیارت کی غرض سے آئے ہیں وہ آئے بڑھا تو اُس نے دیکھا کہ وہ رئیس (جاعت) قبرین داخل ہوا اوراس جاعت میں سے ہراکی آدی ایک قبرین داخل ہوگیا۔

کیی نے اُس سے سوال کیا کریے رئیس کون ہے اور یہ جاعت کیا ہے اس نے کہا کہ صفرت امام (ناصرالدین) ہیں ، شہیدول کی جا حت کے ساتھ ہیں ۔ اُس نے چرسوال کیا کہ کہاں گئے تھے اورائس کو کہ کہاں گئے تھے اورائس کو اس وقت اس برج کی طرف سے فتح کریہ ۔

بین عبدالعنی کوحب یہ واقع معلوم بؤاتو انہوں نے فتح کی بشارت اورصورت واقع اسی طرح بادشا طاکر) سے عض کر دی - کچھ دنوں کے بعد چیوڑی فتح ہے کم وکاست اسی طریقہ سے عمل میں آئی ہیں بادشاہ (اکبر) نے امام (نا مرائدین) کے مزار کے لئے بارہ گاؤ معاف کئے اور شیخ عبدالعنی کے حوالے کر دیتے ۔

مسكه وحدت الوجود انوام مراشكشى فيض عددهرت شيخ احدم بزندى قديم وس

له درنسخ الغداد آن المراكدين نبير به وقت آنا آريخي واقعات كے خلاف به ورامام عمد باقر كاكوئ فرند لهم نامرالدين نبير به ورامام عمد باقر كا وران كورت كامتصل د بلي اس وقت آنا آريخي واقعات كے خلاف ب لبته ان كى اولا د بين نامرالدين شهيد بروالوى كا وكر الماب اوران كورت بين شجره سف انكيسوي پشت بين و كهايا ب ان كا مزار بروالد متعمل بالنى واقع ب ملاحظ بو تاريخ المنيسوي پشت بين و كهايا ب ان كا مزارج النسب از سسطاح التي ماز اسلام المين قلوي مسلل و مراج النسب از سسطاح التي ماز اسلام بسين قلويان سكاسلام ) .

ه چور کا تفسیلی مال « اکردی گرید مغل صام مین (انگریزی) پس الاحله بود-

نقل كياسط اكرانون في فراياكم ميرس والدبزركوار فين عبد الاحد) ايك رازمول كرن کی قومن سے ایک مدست مک شیخ عبدالغنی کی ملاقات کے جویاں رہیں۔ اس لئے کہ شہر سون بت کمایک معراور بزرگ درولیش تھے آن سے آن ( شِخ عبدالغنی) کوبیراز بینا ممّا اور وه رازير تماجوا منول في بتاياكريرك مرشد جوته وه ميرك نانا تمي النول نے اپنے اُنتقال کے وقت عجیے ایک شوریدہ کا ر درولیشش کی معیت میں اسپنے یاس بلایاً لگر القارنسيت كري اور ( باطني فيعن ) عطا فرايش -حبب مين ان كي نعدمت مين ماضر بؤاتو اً الله الله معامل مقيقت كاليك الد (بهين) بتايا - اس (راز) كم سنة بي وه دروي توجان سے اعقد دصوبیت اوریس اسی طرح جران وسراسیدجان اپنی مجگر برقرار را -

صرت والد (سینی میدالاحد) آن ( شیخ عبدالغی) سے اس باست کے سننے کتوابش مند

تھے کہ آن کی فدوست میں ماخر ہوں۔ اتفاق کی بات کہ شیخ مذکور کوکسی حیم کی وج سے سہزید مع من رنابرا -جب وه سهرندس تو كاروال مرائع من معمرے - بهارے والدي وال بسنج ، مزاج برسی اور ملاقات مح بعد تنهائی کی درخواست کی اوراس راز رربت کے طاہر كسف اور بتان كى التاس كى يشخ وبدالمنى في المراز كو أن سے بيان كرديا - حبب ہمارے والد ( پنتن عبدالاحد) بننغ (عبدالغنى ) كے ياس سے باہر آسے تو يسخ جميل الدين نے جومساحب دل، فاضل اور والد (شخ عبدالاحد) ك خلقارس سے تھے أن (والد) ت پوچاکہ آپسنے (اس راز) کومعلوم کیا والدصاحب نے فرمایا کہ ان کیا- (پیرلوچیا) وہ کیا مسئله تقاكر وانبول في بتايا - فرايا وبي مسئله تقامس يرم بين اورجو بمارے فريقي ك جان ہے بینی یے سب کچر (کا سُنات) جو دکملائی دیتا ہے واصر حقیقی ہے کہ چوکٹرت کے عنوان میں مودار موتا ہے لیکن چونکہ وہ درولیشس سادہ لوح تھا اور جیسے ہی یہ وزنی راز اس کے کان میں رہما تو اس کا حوصلہ اس رواز) کا تحل ندکرسکا اور وہ باک ہوگیا اور

له ملاحظم موزيرة المقامات از نوام بإشم تشي صلايه ١١ رطبع نول كشور، ے مسئلہ ومدت الوج دمادہے ۔

يوں كنين عبرالغنى ، عالم ، صاحب تمكين اور دازے آمشنا تھے ،اس لئے اپنى مگر برقرار ہے ۔ إيشخ معظم بدرجراتم شجاعت وغيرو سيمتصف تتي اوراس سلسله مس عمیب عمیب واقعات بین (جو) حدشارسے با سربین ، صرب والدبزرگار ( شِیخ مبدار جیم) فراتے تھے کہ شِیخ منصور کوکسی داجا سے اونا پڑا۔ انہوں نے لٹ کرکامیمنہ (داسنا حصر) شیخ معظم کے سرد کیا اوراس وقت اُن کی عمریارہ سال کی تھی بعنت اطائی ہوئی، اور دولوں طرف سے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ اسی دولان میں کہنے والے نے پٹنے معظم سے کہاکہ بٹنے مفورٹ مہد ہو گئے اوران کی تام فوج بھاگ کئی ،اُن (بتنے معظم) کی رگب غیرت حرکت میں آئی اکفار کے رئیس (کے مارینے) کا قصد کیا۔اس دوران یں جو کوئی اُن کوروکتا تھا وہ اُس کو زخی یا قتل کرکے سامنے سے بٹا دیتے تھے بہبت كوست مصر بعدراجا ك التي مك يهيغ محك مردادان كفاريس ا ابك شخص في مقابله کیا۔ انہوں نے الوار کی ایک صرب سے اس کے دو مکٹیے کر دیتے اور اس کے اعلاجم كو كھورے كے نيچے وال ديا - (اس كے بعد) بہت سے لوكوں نےان كو كھير ليا،امس راجا نے سب کو منے کیا اور ڈانٹا اور کہا کہ بیٹنص اتنی کم عری میں الیہ جواں مردی اور جرأت كرتا ہے ، يه بات عجائب روز كار ميں سے بے ـ

(راجانے) اُسی وقت شِیخ معظم کے دونوں اِ تھوں کوچوا اور نہایت احرام کیا۔
اوراس خصد کاسیب دریافت کیا ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلق ہو اُ اے کہ میرے والد شہید
ہوگئے ۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں حلہ کروں اور واپس نہاؤں جب تک کہ یا تو راجہ کوقتل
مذکر دون یاخود نہ اراجاؤں ، راجانے کہا کہ اُس آدی نے جھوٹ کہا تھا، تہارے والد
زندہ ہیں اوران کے (ت کرکے) جندے فلاں جگرنظر آرہے ہیں۔ اُسی وقت شیخ منفور
کے پاس آدمی بھیجا کہ ہم نے اس لیکے کی وجہ سے صلح کی ہے اور جو کچروہ (فیخ منفور) اُس
راجاسے جاہتے تھے اُس نے قبول کیا اور وہ واپس آگئے لیہ
والی وی سے مقابلہ اِ حضرت والد (شیخ حبدالوجی) نے موض شکوہ پورکے ایک ہوئے

له شاه ولى النر دبلوي شئ زما مذكا تعين منبي فرمايا -

State of the state of

کسان سے سنا۔ (بیموضع) فینح معظم کا تعلقہ تھا کہ ایک مرتبہ تقریباً تعین واکوؤں نے اس كا وَن مِين وُاكا وُالا - أس وقت في معظم بهي وطل تع - اوروال أن كي اولاد ، بها بُول اوربني اعام بيسسه كوئ موجود د تما به لوگوں نے إس ماد ترى أن كو جركى إس وقت دسترخوان بجير ميكا تقا، كعاما آيا- انبول رشيخ معظم، نے كسى عملت بامبلدى كانظام نہیں کیا۔ اور باطمینان تمام حسب معول کھانے سے قامع ہوئے۔ اِتھ دصوئے ، میرکہا میرے ہتھیار لا وُ، اور میرے محورے کو حاضر کرو۔ جب سوار ہوئے تو دیماتیوں کا ایک ہتھیا رہندگروہ آیا ۔انہوں نے سب کووالیس کردیا اور فرمایا کرمیں بہت تیزی سسے جا دن گا اورتم میرے محورے کی دوڑ تک نہیج سکوے۔ لیکن راوی کو چو کھوڑے کی دوڑ یں برابر ہوسکتا تھا ساتھ لیا ٹاکہ وہ اپنی قوم کو اس موکہ سے خبرداد کرسکے جو ڈاکوؤں سے واقع بويس وه دورس يبان كك كدان واكوول كوجاليا كدجواب ملكا نول يدينج يك تھے،اور فیرت انگیز کلمات کہ کر (اس) جاعت کومیدان میں لائے،اسی وقت ایک تیرہے دوا ومیوں کو مار تا شروع کردیا رجب انہوں نے دویا تین تیراس اندا زسے ملا طاحتے تواس جاوت کے دلوں پربہت رعب فالب آیا ، وہ زندگی سے نا امید بو گئے اورانہوں نے فریاد کرنی فروع کی کہ ہم توب کرتے ہیں اور ہمیں معاف کیجئے ۔ شیخ (معظم) نے فرایا کہ تمہاری تورہ ہی ہے کہ خود اپنے ہتھیار آبارد اور ہرایک دو سرے کے با تھ باندھے۔ پیر سواری، بہتیار، محصورے نے کرچلو، یہاں تک کراس کا وُں تک پینچے- راہوں نے ایسا ہی کیا اور اُس طریقے سے جوان کے مذہب میں مقرر متما قسم مؤکد کھا ڈ کر میراس تصبیک بدخواه مرموں گے، اور شیخ معظم کی صواب دبیسے بھی تجا وز مرکز سے۔ اولاد، - غرض شخ معظم کے سیدنور الجیارسون یتی کی در کی سے جوالی علی اسب سید تھے اوراک (نورالجبارسون بتی) کے ذی عزت بزرگ ،علم وفضل سے آلاستھے، تين المك بدا موت - (١) يُسْخ جال (٢) يَسْخ فرون (٣) سَيْخ وجر الدين -

(مسلسل)

## شبح البوالحسَّن شاذلي

ڈاکٹرجال الدین ایشال مثیر ثقافت سفارت جہور یہ تحدہ عربیہ مقیم رباط۔ مراکشس

بین ابوالحن شا ذبی کبارسوفیه میں سے لیک مشارْصوفی اوراُن کے قطبول میں سے لیک مشارْصوفی اوراُن کے قطبول میں سے لیک قطب تھے ۔ وہ مغربِ اقصلی (مراکشس) میں بیدا ہوئے اورغم کا ایک بڑا حصہ انہوں نے ٹیونس اور مصر میں گذارا -

فیخ الوالحسن شا ذلی نے اپنا ایک عظیم کمتب تصوّف قا کم کیا جس کے متبعین اور مریدین اب کک و نیا کے مرحصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کمتب تصوّف سے بہت سے طریقے شکلے جوسب فرق شا ذلیہ کی طرف منسوب ہیں۔

یشخ ابواکسی شا ذکی مغرب اقعلی کے شرسبہ کے قریب ایک گاؤں غارہ یس ہوا ہوسے ۔ اور آئ کا بورانام نورالدین ابوالحسن علی بن عبدالجار اس مجری میں بیدا ہوسے ۔ اور آئ کا بورانام نورالدین ابوالحسن علی بن عبدالجار اس تعلیہ معا ۔ وہ قبیلہ عموان میں سے سے ، جومغرب اقصلی کا ایک بہت بڑا قبیلہ تعا۔ اسی قبیلے میں سے مشہور ولی الترسیدی عبدالرجیم القنائی میں ۔ ان کا مزار مصر کے شہرقتا میں سے ۔ شیخ شاذ کی کی ابتدائی زندگی غارہ کا ورسی گزری وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم عاصل کی اور قرآن حفظ کیا ۔ بیران کا مزر تعلیم عاصل کی اور قرآن حفظ کیا ۔ بیران کا مزر تعلیم عاصل کرنے کا ادادہ بوا

اوراس کے مے وہ تونس آئے ۔ اگرچ مغرب اتعلی کے کئی بڑے شہر جیسے سبتہ مواکش،
ادر فاس قریب تھ ، میکن انہوں نے اُن کی بجائے تونسس کا قصد کیا ۔ اور اس کی دبر
وہ سیاسی وعلی حالات تھے جن سے اُس وقت مغرب اقعلی اور بالعمم عالم اسسان عزر را عمّا ۔

مالم اسلام میں پریمی صدی عیسوی میں شیسی مذہب کو کانی کامیابی ماصل ہوگئ تھیں اوراس کے عودی سے دوہری شیع سلطنت ہوگئ تھیں، جن کا عالم اسلام کے مشرق اور مغرب دو صول میں ظیر تھا۔ مغرب میں تو فاطمی سلطنت تھی، جس کے مائدت تھام بلاد مغرب، مصر بین، جاز اور شام سے۔ اور مشرق میں بویہ یسلطنت تھی اور وہ عواق پر قابمن تھی جو دولتِ عباسی کامرکز تھا۔

پانچوں اور عیثی صدی بجری بین شیعہ مُدمہ کے اس طلب کے فلاف بڑا سخت رقعل ہوًا - اور فاظمیہ اور بویہ یہ سلطنتوں کے ضعف کے ساتھ شنی مذہب از سر نو قوت پکرٹے نگا، چانچ بہت سی سنی مکوشیں وجو دیں آئیں جن کے پیش نظرم جگے شید سلطنتوں اور شیعہ مذہب کوختم کرنا تھا۔

مشرق میں سپرتیوں اور آبکوں کی مکومتیں قائم ہوئیں۔ مصرا ورشام ہیں ایوبی اور سالیک پرہرافی قائم ہوئیں۔ مصرا ورشام ہیں ایوبی اور سالیک پرہرافی قارآگئے اور مغرب اور اندسس میں موحدین کی سلطنت معرض جو بیں آئی۔ ان شنی سلطنتوں کے بعض فرانروا سٹی مذہب کی حایت میں حدسے زیادہ فلو رکھتے تھے اور وہ ہرفکری تحریک اور ہرفلسفیا نہ دائے کو شیعہ مذہب کی طرف واپس جانے کا ربحان سمجھتے تھے۔ کیونکر شعبہ مذہب میں فلسفہ اور پہلوؤں کے ملوم طبیعے جاتے تھے اور وہ ان سے بہت مدیک متاثر ہی تھا۔

اور ہی وہ زانہ ہے جس میں عالم اسلام بہت سی ملطنتوں میں بھ گیا - اور ہ سلطنتیں ایک دومر سے گیا - اور ہ سلطنتیں ایک دومر سے الگ تھاگ ہوتی گئیں، اسی زبانے میں عالم اسلامی کرور وَا اور اللہ اللہ اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور اور اور اور میں اور او

ر مروی پا اس عجیب وغربیب فضایس روحانی زندگی کو فروغ بهؤا، تصوّف کی مرگرمیان تیزیمو

ا کیس اور برمی کثرت مصوفیا پیدا ہوئے - بات یہ ہوئی کہ اسلامی معاشرے نے باہر

ے حدا وروں کے مقابلے میں ایت آپ کو ماجز پایا تو مسلمان اس عظیم قوت کی تلاش

ن لگ گئے ،جس میں آن کواپنی اس معیبت میں بناہ مل مائے اور اس کے دامن سے

وابسته بوكر وه نفسى الحبيان ماصل كرسكيل - جنابي وه تدين ( دين دارى) كىطرف

مائل ہوئے اوراس میں بہت اعے بڑھ کے اوراسی طرح عباقت اور زمدین مجی۔اور

إن سب سے ان کامقعد روح کاسکون ماصل کرنا اور بریشا فی اور قلق واضطراب کے

عوا مل کو جو انہیں محمرے ہوئے تھے ، اللہ کی بارگا و میں جہنے کر جھلانا عما -اس وم سے

چٹی ادرساتویں صدی بجری میں صوفیانہ مرگزمیوں کو بڑا فروغ حاصل ہؤا۔ان دومراہ

می صوفیا ر دوصول مین منتسم ہو گئے۔ ایک تودہ سے جو فالص رومانی زندگی بسر کرتے

تے۔اور دوسرے وہ جنبوں فاتصوف کو فلسفہ سے اور رومانیت کو فکرسے فلوط کردیا۔

ین شاذ لی کے زبانے میں مغرب میں تعنوف کے بدودوں کمتب بروے کا رہے ۔

مغرب اقطی کے شہرفاس میں جیٹی صدی بجری کے اوا خریں ایک بہت بڑے

صونی فین ابرکفری بن بلتورتے . اورمغرب اور اُندلسس کے ہرصے سے اوگ اُن

كا رُخ كرت تھے۔ وہ ان سے استفادہ كرتے - ان كے ارشادات سنتے اور أن ب

فیروبکت ماصل کرتے ۔ شخ ابوئیزی کے پاس آنے والوں میں ایک بزرگ تطب فوٹ

الوكرين المسان تصده شيخ الوميزي كم بإس كئ سال رب اور وزول، خازول، زم

وتقشف اوروبادت كى طرف بهرتن متوم بوكراك كاطريقه افذكرت رب وجنائي جب

انبوں نے اپنے ورشد الديوري كى روحانيت سے فيعن ماصل كرايا تودہ خرق كى طرف

روان ہو گئے تاکہ وہاں کے مشائخ تصوف سے مجی اخذِ فیض کیں۔ فاص طور سے سینے

عبدالقادر ميون سے جو واق كراس زمانے ين تطب شے -

اس مفرك بعدا ومرس مغرب والس آئے اور باب میں انہوں نے اقامت افتار ک

أن كُى شهرت این مُرشد ابو بعزی سے بھی بڑھ گئ اور او گول نے انہیں فوٹ كالاب ویا - شِنع ابو مدین کے سلھنے كئ بڑے بڑے علما دنے زان کے تلمن طے كیا ، جن میں سب سے پیش پیش مشمند و فیلسوف صوفی می الدین عرب اور شیخ ابومبداللہ محد بن حرازم تے، اُمْ الذّكر شِنع شا ذلى كے مرت دول میں سے بیں ۔

اس وقت مغرب میں مومدین کی سلطنت قائم تھی۔ اُن کے بعض فرانوا تو فکری زندگی کا خیال رکھنے والے اور علمار اور مفکرین کی جو صلدافر اُن کرنے والے تے اور ان میں سے بعض بیسے خشک اور اصحاب فکر اور فلسفید ولچیبی رکھنے والوں پر سختی کرنے والے تھے۔ پہلے گروہ کے حکم انوں میں ایک فلیفر موحدی ابو بیقوب پوسف بن مبدالہ کومن ہیں ۔ یہ و سیلے الفکر، محب العلم اور علمار کے اور بالحقوم فلسفیوں کے دوبار دوست تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کافی تعداد کو اپنامقرب بنایا۔ ان کے دربار منری فلسفی ابن طفیل تھے، اور وہ اُن فلسفیوں میں سے بیں جنہوں نے فلسف اور مسلون فلسفی ابن امر اس نے محسوف میں امر ان بیدا کیا۔ ابن طفیل ہی مشہور قصد می بن یفظان کے مصنف بیں ، میس میں انہوں نے بیٹا ہت کیا ہے کہ عقل اور تربیت آخر میں دونوں ایک بی تیج پر بہنے ہیں۔ اور بے ابن طفیل ہی مقبول نے اپنے دوست فلسفی ابن رسٹ کو بہنچتے ہیں۔ اور بے ابن طفیل ہی مقرد کیا ۔ اس نے ابن ورست فلسفی ابن رسٹ کو فلیف مذکور کی فدمت میں بہنے میں اس نے ابن ورسٹ کا فیرمقدم کیا، اسے ابنا مقبوب بنایا اور اشبیلیہ کا قامنی مقرد کیا ۔

لیکن مغرب اقعلی کے مسلم معامر سنے اس وقت خلیفہ مومدی ابوبعقوب
کی یہ پالیسی لیسندنہ کی ۔ کیونکہ سنی روعل بڑا مؤثر اور توی تھا۔ سنی معامر واس معالے
یس بڑا سخت تھا اور فلسفہ اور فلسفہ ورضی سے جانشین خلیفہ ابو است بعقوب نے لوگوں کی
چنانچہ خلیفہ فمکور کے بیٹے اور اس سکے جانشین خلیفہ ابو است بعقوب نے لوگوں کی
مرمنی کے سامنے مرسلیم خم کیا ۔ اور علما ، ، فلسفیوں اور اصحاب فکر پر سختی کی اور
میں کے عہدِ حکومت میں ان کو بڑی مشکلات کا سامناکرنا بڑا ۔ اس کے دور اقتدار
میں این رمشد پر زندیقی کا الزام لگا اور المحقید میں اس کے مقدمہ جلا۔ اسی طسرت

عظیم فلسفی ابورین سختیوں کا نشا نربنے - فلیفرنے انہیں بجایہ سے ان پرمقد مربیانے کے لئے بلوایا اور وہ زنجیرول میں بندھے ہوئے لائے گئے ۔ حبب وہ تکمسانی پہنچے ، بیار ہوئے اور سم ۵۹ ہمیں اُن کا انتقال ہوگیا ۔

اس فضانے جہان فکر کی تنگی تھی اور گھٹن ،سختی اور داروگیر کاعل دخل تھا ، اصحاب فكروفلسف وتصوف ميس سے بہتوں كومغربِ اقطى چيورنے يرآ ماده كيا۔ ان یں سے سب سے مقدم شخ عی الدین ابن عربی تھے - انہوں نے اندلسس اورمغرب کو مههم هیں جب کہ وہ فلسفہ میں اپنے استادابن رشد اورتصوف میں اپنے مرشد ابو مدین کے حشر دیکھے بیکے ، ترک کیا۔ان حالات میں یہ کوئی عجیب بات دیمتی کہ شخ شادی مغرب اقطی کے برمے شہروں سے من موڑ لیتے ، نیونس میں علوم کی تکمیل کے لئے وہاں کا رُمنے کرتے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب اقطی کے مقلطے میں فیونس کی فضا بہتر تمی اورایک مدتک ولی ازادی فکرو درستمی سیونس می اس وقت کئ برے برے صوفی نقے - مثال کے طور پریشخ محدصالح بن بنصار ، شیخ ابومحد محدوی اور نیخ ابوسعید الباجی ، یہ سب غوث الوندین کے مربد تھے ۔ شیخ شاذلی کو حبب وہ میونس میں رحلم مامل كررس تقع، إن عظيم بزركون كا زمامة الدا وراس مي كو ي شك نبي كرشافيل کی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی ۔ ان کے ساھنے انہوں نے زا نوئے تلمذ طے کیا ہوگا اوران سے استفادہ کیا ہوگا ۔ اس زمانے میں ٹیونس کی فضا ابورین اوراک کی روحانیت کی نوشبو سے دہک رہی تھی ۔ اور وہاں ان کے یہ سارے مربیہ تھے، جو ان کے طریعے برعل بیرا تھے، شاذلی اس فضاسے بہت زیادہ متأثر ہوئے اوراسی وقت سے تصوف اور موفیر کی زندگی سے انہں شغف ہوگیا۔ چانچہ انہوں نے ابوٹلٹر بن حرارم سے جو ابو مدین کے شاگر دیمے طریقیت افذ کی اور ان کے المحوں سے خرار تصوّف پہنا ۔

شیخ ابوالحسن شاذلی اپنے گاؤں فارہ سے سنتھے قریب ٹیونس گئے۔ اُس وقت ان کی عردس سال سے لگ بھگ تھی۔ وہاں انہوں نے تعلیم خروع کی ۔ٹیونس کے علی سے فقرالکی اور علوم لغت، ادب ، نو اور مرف اور علوم دین تغییر ، مدیث اور کلم میں بیٹے ، جب کک کہ وہ ان سب کلام پڑھے ، جب کک کہ وہ ان سب علوم میں میں بیٹے ، جب کک کہ وہ ان سب علوم میں ماہر نہیں کھینیا - اور وہ صوفیہ کم مجبت میں میں عیشے - سب سے پہلے میسا کہ اور ذکر ہوا ، انہوں نے ابوعبد التہ محد بن حوازم کے بائتہ سے نوتہ میں ا

یه فعنا بخی جی کے اطراف واکناف میں ایک طرف ابن در سند، ابن طبیل اور
ابن عربی جیسے فلسنیوں کے افکارو آراء گونج رہے تھے ، اور دو مری طرف اسس کی
دستوں میں قطب و غورت ابو دین ، ابو عبداللہ بن حرارم اور ابوسید الباجی جیسے صوفیہ
کی روحانیت موجزن بھی، اس قضا میں جہاں علم اور فکری آزادی کی قوتیں رجعیت
اور شنی سخت گیری کی قوتوں سے بنرو آراء تھیں ۔ ابوالحسن شاذلی شروع میں نشوو
نا ہوئی اور انہوں نے ابتدائی علوم حاصل کئے ۔ لیکن بھیسے ہی وہ جوانی کو جہیں
نا ہوئی اور انہوں نے مسوس کیا کہ آن کی تشنگی دور نہیں جوئی اور علم اور حرفت کی ان کو جہیں
تخی وہ نہین بھی ۔ چنا بچر انہوں نے مشدق کی سیاحت کا قصد کیا تا کہ پہلے تو وہ
فریعنہ جم اداکریں اور مدین طیب اور روضہ بوی کی زیارت کریں، بچر مشرق کے شیوخ
سے تکیل علوم کریں ۔

معلی ملی ملی ملی ملی این به این کم شخ شاذلی نے مشرق کی طرف اپنا بہلا سفرکب؟ ایکن ہمادا اندازہ ہے کہ اس کی ابتدا سھالی کے قریب ہوئی ، حب کہ ان کی عمد میں بائیس سال کی تقی، کیونکہ اس کے تھوڑا ہی عصد بعد ہم سفتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ اوالنے واسلی سے عاق میں ملے ۔ واسلی سے عاق میں ملے ۔

شیخ شا فل نے اپن اس سیاصت کی ابتدا ہوں کی ۔ سب سے پہلے وہ اسکندریہ پہنچ اود مصر سے گزرکر جازیں وافل ہوئے اور فربینۂ ج اواکیا ۔ پھر وہ فلسطین، شام اور عراق گئے ۔ وہ جی شہریں جاتے وہاں کے ملمار اور فقہا رکی فدمت میں بہنچ ان سے افزِ علم کہتے اور ان کے ملقے میں بیٹھ کرساعت کہتے ۔ اس سلسلے میں وہ زیادہ تر مابدول، ذاہدول اور صوفیوں سے طئے۔اس سیاصت کے دوران وہ سب را دیا دہ جینے ابوالفتے واسطی سے متاثر ہوئے ، چینے احرار فاقی کے سب بیٹ مرید تھے۔ شیخ ابوالفتے واسطی کا رفاعی صوفیہ کے بال بڑا بلندمقام تھاجس کی بنا پر انبیں مصریس رفاعی طریقے کو پھیلانے کے لئے بھیجا گیا۔ شیخ واسلی سیاڑھ میں اسکندہ بہتے ، وہ ایک مدت وہال مقیم سب جس کے دوران وہ لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے اور انہیں رفاعی طریقے کی دعوت دیتے۔ موصوف اسکندریہ کی مجدعطارین میں درس دیا کو سے آن کے اور اسکندریہ کی مجدعطارین میں درس دیا کو سے آن کے اور اسکندریہ میں سیاڑھ میں انتقال ہؤا، اور آن کا مناظرے اور مجا در اور مجا در اور کے مزار کے یاس موج دہے۔

جب شخ الوالفتح واسطی کا اسکندریی انتقال ہؤا، تو عراق کے رقامیوں کو اس کا بڑا قلق ہوا بنائجہ انہوں نے ایک اور قطب کو جو اس وقت آن کے بال مقیم تھا، اس مقصد کے لئے منتخب کیا اور اُسے مصر بیجا تاکہ وہ وہاں رفامی صوفیہ کا مربراہ بنے - بعدیں اس قطب کی بڑی شہرت ہوئی - اور اس نے خود اپنا ایک طریقہ جاری کیا - یہ قطب کبیر سیدی احمد بدوی ہیں، جنہیں صوفیاء رفاعیہ نے ایک طریقہ جاری کیا - یہ قطب کبیر سیدی احمد بدوی ہیں، جنہیں صوفیاء رفاعی مربع تقاکہ وہ رفاع طریقے کے متبعین کے امور کی گرانی کی سیدی احمد بدری سلامی مصر بیجا تقاکہ وہ رفاع طریقے کے متبعین کے امور کی گرانی کی سیدی احمد بدری سلامی میں مزب اتھی من بیدا ہوئے اور مصر کے شہر طنطا میں مدید کا میں ان کا انتقال ہؤا۔

يه بى ظيم عالم شيخ الوالفع واسعى رجن سے شيخ شاذى عراق ك دوران قيام ي

اله احد الرفاعی ایک مشهر رصوفی تھے۔ وہ عواق کے ملاقے واسط کے ایک گاؤں حسن میں بیدا ہوئے۔ ان کی قبرام عبیدہ گاؤں ہیں ہے جہاں بڑی کر ت سے لوگ نریارت کو مبلتے ہیں ۔ وہ سلاھ ہر مثالث میں پیدا ہوئے اور مسلم میں سامالہ میں ان کا انتقال ہوا۔

ملے اوران سے استفادہ کیا ۔ موصوف بتاتے ہیں کہ واق میں ان سے برے کسی اور عالم سے ان کی طاقات نہیں ہوئی ۔ وہ کہتے ہیں ، مع میں عراق بہنچا اور مبت سے مثائخ سے طا، مجھے شنخ الوالفتح الواسطی سے کوئ بہتر نہیں طا یہ

مشرق کے مخلف فہروں کی سیاصت کے دوران شیخ شاذلی کی مرگرمیاں مرف طلب ملم کک محدود نہ تھیں، بلکہ انہیں اپنی شاع کم گشتہ کی تلاش متی۔ وہ قطب کی تلاش میں تھے۔ قطب کون ہوتا ہے۔ اس بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال داکار ہیں۔ صوفیہ میں سے جس نے سب سے پہلے قطب کے متعلق کچر کہا ہے وہ ذوالنون معری ہیں۔ موفیہ کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرزمانے میں بہت سے قطب ہوتے ہیں۔ اوران قطبوں میں سے ایک فاص قطب سب کا مرزاہ ہوتا ہے، جے قطب غوث کہا جاتا ہے۔ یہ امر تو دیشن شاذلی کی ایک گفت گوسے جو اُنہوں نے لینے ایک مرید شمس الدین بن کیٹلہ سے کی ، دا ضع ہوتا ہے ؟

ابن کیتلہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ون میں اپنے مرشد بین شاؤلی کی خدمت
میں ماضر تھا کہ میرے ول میں خیال آیا کہ میں اُن سے قطب کے بارے میں پوجپوں میں
نے ان سے کہا ۔ میرے آقا قطب کے کیامعٹی میں ہو شیخ شاؤلی نے فرایا ۔ قطب بہت
سے بیں، ہرگروہ میں بوصونی مقدم ہوتا ہے وہ اس گروہ کا قطب ہے۔ باقی را طب فوٹ ہو فردجا مع ہو، وہ ایک ہی ہوتا ہے ۔

مئى مئىسية

بوآب ك ساته كزارى بين، يادكر كم بهيشه دمائے نيرآب كے اي كياكرا بون جوكو اپناسجا دوست مجیں۔ اگرم مجدسے آپ کی اُن فدمات کا جوآپ نے افغانستان کے لے کیں اورمیری معاونت میں مصروف رہے۔ اس کے صلاا ور معاومنہ میں ترمندہ ہول جھ سے کچھ نہ ہوسکا ۔ مگر خداوند کریم سے اس کے معا وضے کے لئے درخواست ب - انشار الله الميدب خدا طاقات نعيب كرك (مار زنده صحبت باقى) -

اینا فولوگراف عنقریب آب کے سے روانہ کروں گا ، کیونکریہاں کوئی اچی ولونہ ﴿ تَمَى ورنه اسى ذُرك بين روانه كرتا - جناب مولانا صاحب كي فدمت بين سلام يهنج -

فقط آب كا دوست محدنا در

ظغرحس مساحب يكحت بيس كرمردارسيه سالارصاحب مرحوم سندجج فوزاسغر خريج بيم ويا - اور ايتي جلاوطن كى حالت بين بجي انبون في ميرى مردكى -

بحاجاء مك مصنف افغانى ياسپورٹ يرتركى ميں تقيم سخے أنہوں نے جب إسس كتجديد كرانى جابى توافعانى سفيرمقيم انقره فالنبي يتاياكه افنانى وزارت فارم فيأن کوا فغانی پاسپورٹ دینے سے انکارکر دیا ہے۔ شایداس کی وم بقول مصنف ان کی برطانني دشمن مركرميان تميس وظغرحسن صاحب نے اس موقع پرتزکی رعایا ہونے کافیصلہ المياراس بارس من تركى مكومت سن أن كسائق غيرمعولى رمايت كى اوريا في سالميت التيام كى المرط زم كركے مرف سا دھے تين سال تركى ميں رہنے كے بعد انہيں شہريت ك حقوق دس دئي - اس كا ذكركية موئ مصنف لكهت بس ،-

یہ رمایت میرے لئے ایک نعمت تنی۔ ترکی حکومت اور ترکی قمنے ایک سخت نازک وقت میں مجھے اپنی آفوش شفقت میں جگہ دے کرمجہ يراليها احسان كياكرمين جب مك زنده بون اس كونني تجول سكتا- كيونكه اس وقت دنیا به بهر وسعت نود میرسد این تنگ بوهی تمی که میں كبين يمى آجانبي سكة فقا اوركوئ للك بى جع الكريزون كي ينج ساور اُن کی دست بردے بانے کا دم ند لینا جا ہتا مقا۔ ترکی مکومت نے فرایا مرح اے علی بن عبداللہ بن عبدالجبار۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے
میرے تسبی تعلق کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا ، اے علی اتم ہمارے باس اپنے علم اور علی کوئیے
پھروٹر کر فالی آئے ہو۔ تم نے ہم سے دنیا اور آخرت کا علم لے لیا ۔ یس یہ سن کر چران
رہ گیا۔ یس چند روز ان کے پاس را یہاں تک کہ الشدنے میری چشم بعیرت کھول دی
اور جس نے اُن کی کرامات اور خوارق دیکھے ؟

اب شیخ شا ذلی کے دل کو قرار آگیا کیونکہ ان کی قطب غوث سے ملاقات ہوگئ کے مقتی ۔ قطب نے انہوں نے شیخ شا ذل کو آت کی نشانی بنا دی تھی۔ انہوں نے شیخ شا ذل کو آن کے بورے نام اور نسب کے ساتھ پکارا تھا ، اور انہیں دنیا اور آخرت کے علوم تلفین کرنے کا وعدہ کیا تھا چنائچ اسی کھنے سے شیخ شاؤلی اپنے مرشد کی فدمت میں رو پڑے۔ آن سے افذ علم ومعرفت کرنے گئے اور ان کے شاگر دہوگئے۔

نیخ شاذلی نے اپنے عرف کی ابن مشیش سے اللہ کی محبت اوراس محبت ہیں اللہ کی محبت اوراس محبت ہیں فتا ہوتا ایا۔ اوران کا یہ قول ہے ، اور حالت سکر اور حالت صحوبر دو میں جام محبت بار میت رہو رہ برور میں ہوش میں آؤیا جاگو، پیوے یہاں کک کر برابر حالت سکر رہے اور اس کے جال میں غرق موکر محبت، نتراب اور جام کک کو جمول جاؤ اور تم براس کے جال میں غرق موکر محبت، نتراب اور جام کک کو جمول جاؤ اور تم براس کے جال کا تقدیس ظام رہائے کے

ین شاذلی این مرشدان مشیش سے ایمان، النه کا قوی اور کی ایمان افزالا یہان کک کہ وہ ہر چیزیں اللہ کو پانے گئے، وہ کہتے ہیں ہوا ایمان کی نظرے دیکوؤ اللہ کو ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے باس ، ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز سے قبل، ہر چیز کے ہا ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے نیچے ، ہر چیز کے قریب اور ہر چیز کو محیط باوٹ کے۔ اس کے ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے نیچے ، ہر چیز کے قریب اور ہر چیز کو محیط باوٹ کے۔ اس کے اللق والآخر والفاہر والباطن کے وصف سے گل کو مثا دو، اور وہ هو هو هو هو ہو۔ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ اور وہ اس وقت ایسا ہی ہے میان ا اور اکیلے اللہ کی بنا و ڈھون ڈے یہ سینے شاؤلی تو تلقین کی کہ وہ خلوق سے اعراض کے اور اکیلے اللہ کی بنا و ڈھون ڈے یہ سینے شاؤلی کو بیان ہے کہ سیاحت کرتے ہوئے کو

منى منتبيء ایک مرتبدایک فارکے باس بینجے تاکہ وال رات گزاریں ، انہوں نے ایک آدمی کوباتس كرتے سنا - أنهنى تعجب ہؤاكرافيى الك تعلك جگه بين ايك آدى كيسے موجود سے ـ انبوں نے ایسے آدمی کوجودات کو باتیں کر رہ ہے پریشان کرنامناسب ناسمجا۔ اور غار کے اور میں رات گزار دی۔جب صبح ہوئی اور شیخ ابوالحسن شا ذبی ما محے تو انہوں نے اس آ دمی کو لینے رب کو لیوں بیکا رہتے سٹاہ سا اے رب ! ایسے لوگ بھی ہیں ج تم سے ماستے ہیں کم خلوق ان کی طرف متوج ہواور وہ اُسے مسؤ کریں ، اور اسے رب! یس تم سے یہ چاہتا ہوں کہ محفوق مجرسے اعرامن کرے اور میرے ساتھ کجی اختیار کرے تاكرتير عسواكوني اورميري يناه نه موا

ین شخ شا ذلی کہتے ہیں : ۱ اس کے بعد وہ شخص غارسے نکلا توکیا دیکھتا ہوں وہ میرے مرسف دیتن ابن مشیش ہیں - میں نے ان سے کہا کہ کل دات میں نے آپ کو ب يابي كت سنا ہے۔ وہ مجرے فرمل فيك داے على التهادے نے بہريا ہے ك بجائے اس کے کہ تواپنے الٹنسے یہ کہے کہ <sup>لا</sup> اپنی مخلوق کے دل میرے لئے مسخر کرنے چھ تور كبرمه اسعدب توميرسساخ بوجاء جب تمهادارب تهادس الغ موجائ كاتو برچیزتمها دسسنے ہو جائے گی ؟

يتصوه روماني أصول ومبادى جوايك بندے سے جاست تھے ك وہ اللہ كى بهت بربودی ترم کسے اور اس مهت یں اپنے آپ کو فناکردے ، جن کی فضا میں ين الوالحسين شاول في اليضم شد الي مشيش س تربيت بال يفخ شاول كتي بس، میں نے اپنے مرشد رحمت الد علیہ عصفتین کے ور رکے بارے میں سوال کیا تواہوں نے فرايا ، بُوا و بوس كو ترك كرو ا ور مولا كي محبت اختيار كرو عبت كي نشاني به ب كه تحب است مجوب کے سواکس اورے مرو کار نو رکھے "

فینخ شا ذلی اینے مرمشد کی صحبت میں ہمہ تن عبا دمت میں لگ مجئے۔ اوراس طمع انہوں نے دنیا کی عمیت اور مخلوق کی طرف توجہ سے استے نفسس کو پاک کرلیا۔ وہ بوری طرح الله كى عبت كى طرف متوج بوسة اورأس كى مبت يس منا بوكة . جب انبي

صفائی نفسس عاصل ہوگئی اور وہ ولایت اور وراشت قطبیت کے اہل ہن گئے آوان کے مرشد نفس عاصل ہوگئی اور وہ ولایت اور وراشت قطبیت کے اہل ہی گئے آوان کے مرشد نے انہیں آن سے کیا خہور ہوگا اس سے انہیں آگئ ہ کیا ۔ مرست دنے اکن سے کہا :۔ افریقہ کی طرف جا وُ، وہل ایک شہر شافر لیسے اس میں سکونت اختیار کرو۔ بس الترتعالی تمہیں شافر بی سکے نام سے موسوم کرے گا۔ اس سے بعدتم شیونس شہریں منتقل ہونا۔

یختے ابوالحسن شا ذلی نے فاس کو فیر بادکہا اور اپنے مرشد کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے فیرونس کی طرف روانہ ہوگئے ۔ جب وہ اس شہریس داخل ہمونے گئے تو انہیں اہل شا ذلہ بیں سے ایک فیر مکو ہارا ابوالحسن علی الابرتی طلا۔ شا ذلہ شونس شہرکے نواح میں ایک محاؤں ہے ۔ شیخ شا ذلی اس لکڑا رسے کے ساتھ ہوگئے ۔ اور دونوں شا ذلہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ راستے میں علی الابرتی نے شخ شا ذلی کے زبد اور تقولی کی بہت سی نشانیاں دیکھیں ۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہؤا۔ ان کے باتھ بہت اور آن سے اپنے حق میں دُما کرنے کو کہا۔ روایت ہے کہ شیخ ابوالحسن شا ذلی کی اور آن سے اپنے حق میں دُما کرنے کو کہا۔ روایت ہے کہ شیخ ابوالحسن شا ذلی کی مرب سے وہ تو میں اللار ہوگیا ۔

یشن ابوائحسن شا ذارگاؤں کے ایک عضی میں اُترے ۔ اور سب سے پہلے انہیں ایک مردصالح ابوتی توش ہوئے۔ اور وہ ایک مدت سے آن کا انتظار کر رہ ہے تھے ۔ جیبی نے آن کو تما طب کرتے ہوئے اور وہ ایک مدت سے آن کا انتظار کر رہ ہے تھے ۔ جیبی نے آن کو تما طب کرتے ہوئے کہ اس میں ماحز ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ہیں سے آن کا التظار کر رہ اور آن سے در تواست کی کہ وہ مجھ ابنا مرینانا ہا ہتا منظور کریں ۔ یس نے اُن سے کہا ۔ اسے میرسے آقا میں آپ کو ابنا مرشد بنانا ہا ہتا مرس سے ہوگا ، وہی تیرا مرت رہ مرس منظور کریں ۔ اُنہوں نے قرال سے میرسے اُقا میں سے ہوگا ، وہی تیرا مرت رہ منسوب ہوگا ۔ بس جو بھی اہل مغرب میں سے ہوگا ، وہی تیرا مرت رہ کا اور آن کی طرف منسوب ہوگا ۔ بس جو بھی اہل مغرب میں سے فقرار آتے ، یں اُن کا خوالی رکھتا اور آن کی محبت اختیار کرتا ہماں تک کہ اللہ ۔ زم راح ۱۱، کیا اور تھے کا خوالی رکھتا اور آن کی محبت اختیار کرتا ہماں تک کہ اللہ ۔ زم راح ۱۱، کیا اور تھے

شخ الوالحسن كى القاست ميترآئى - چنا پنيرس في أن كو اپنا مُرشد بناليا اور أن كى محست اختياركى -

سنیخ ابوالحس نے شاؤلہ میں اپنے مرت دابی شیش کے دستور کو اپنایا ، انہوں نے گاؤں میں سکونت اختیار نہیں کی ۔ بلکر شاؤلہ کے قریب ایک پہاڑ ذغوان کے فارکو جس کے دامن میں یہ گاؤں آبا دیتھا ، اپنامسکن بنایا ۔ یہ فار اُن کی فائقا ہتی جہاں فارکو جس کے دامن میں یہ گاؤں آبا دیتھا ، اپنامسکن بنایا ۔ یہ فار اُن کی فائقا ہتی جہاں وہ رہتے اور جا دت کرتے تھے ۔ اس فاریس شخ شاؤلی کی زندگی مرتب اِ زہر و تعشف اور صدے زیادہ عبادت کی تھی ، اور اس زندگی میں اکثر اوقات اُن کے نے مربیجیبی ان کے ساتھ ہوتے ۔

شیخ الوالحسن کافی عصہ شاذلہ میں رہے مادر اس دوران اُن کی شہرت دُور دورات کو کہ کہ اور کو دورات کی شہرت دُور دورات کی دیکھا، اور اُن کا صلاح و تقوی دیکھا، اور اُن کی ولایت کے قائل ہوگئے ۔ غرمن جہاں تک اُن کے مرشد شیخ ابن شیش کی بیشین گوئی کے پہلے جزو کا تعلق تھا، وہ عل میں آگئی ۔ اُس وقت سے ہی وہ شاذلی کے لقب سے معروف ہوئے ۔ اُن کی شہرت بھیلی اور دُور دور سے اُن کے پاسس کے لقب سے معروف ہوئے ۔ اُن کی شہرت بھیلی اور دُور دور سے اُن کے پاسس لوگ آئے گئے کہ می وہ اپنی فانقا ہے جل کر شونس شہر میں آئے ۔ وہاں ایک مکان میں شھرت ، درس دیتے ، وعظ کہتے ۔ اور اس طرح اُن کی دعوت اور طریقے مکان میں شھرت اور طریقے کی اُن کے مربیوں اور شاگر دوں میں نشرواشا عدت ہوتی ۔

شیخ ابوا کسن کے لئے ٹیونس کوئی اجنبی جگہ دیمتی ۔ وہ اس سے پہلے جب کہ وہ نیج بی تھے ، ٹیونس آئے تھے اور یہبی جوان ہوئے تھے ۔ یہبی اُنہوں نے ابتدائی تعلیم ماصل کی ۔ اوربعد بیں یہبی ان کے یہاں کے علم راور فقہا رسے مناظرے ہوئے اس دفعہ وہ ٹیونس آئے تو پورے مرداور وافر علم رکھنے والے عالم اورصاحب مالات وکرامات صوفی تھے ، اس لئے یہ کوئی عجیب بات نہ تھی کہ ہرطرف سے لوگ ان کی طرف متوج ہوں ۔ ان سے علم ماصل کریں ۔ ان سے آداب سیکھیں ۔ ان کے درس، ان کی طرف متوج ہوں ۔ ان سے دماور رکت چاہیں ۔ چنانچہ آن کا حلقت درس، وعظ اورارشا دات سنیں اور آن سے دعا اور رکت چاہیں ۔ چنانچہ آن کا حلقت درس،

برا و سنع بوگیا اور اِن محمتبعین اور مریدوں کی تعدا دبہت زیادہ ہوگئ -جب و درس دینے یا وعظ کمنے بیٹھتے تو اُن کے اردگرد بہت سے آ دی جمع ہوتے اورجب وہ چلتے یا ایک مگرسے دوسری مجگہ جاتے تو ان کی مبلویس سینکروں اوی ہوتے۔ المنادى لا الكواكب اللديدٌ مِن كليت بِن الشخ الوالحسن حبب مواريوية توبڑے بڑے فقرا اور دنیا والے ان کے اردگرد ہوتے۔ ان کے سرر چنڈے بلند كے جاتے اور ان كے آئے آئے سالے بجائے ہاتے "

شخ شاذ لی کا طرف لوگوں سے اس رجوع سے ٹیونس کے علمار ا ورفقہار کا بغفن وحمد بوطك انتفاء اوريشخ موصوف كواس كى وجرس مصائب كاسامنا كرناياا. أن دنول ميونسس شهر كا قاضى اورعالم الوالقاسم ابن البرار حقا رجب اس في ديكهاكم وگ اس سے تو دُور بجاگتے ہیں اور سینے شاذلی جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ارد گرد ملقہ بنائے سہتے ہیں ، تو اس سے اُسے بڑی تکلیف ہوئی ۔ شیخ شاذلی جب ایک جگہ سے دوری جگر جاتے ہی تو ان کے لئے جم خیر کے جلوس ہوتے ہیں جن میں ایکے آگے مندس اورطبل بوت بين توي جراس خت اديت ديتي -

قامنى إلوا لقاسم في شخ إلوالحسن شاذلى ك نعلف علين يلني شرورة كين -أس نے شیخ کے ملاف ٹیونس کے سلطان ابوزکریا الحقصی سے شکایت کی ۔ اور بیاازام تھایا كروه حنى علوى بون كى بناپر البضائ اقت مار چاست بين، جيساكراس سے بہلے فالميول في خود فيونس براين مكومت قائم كالمي والناسم في مرف الى خطرناك تهمت براكتفا ذكياء بلكاس في شيخ ابو الحسن شاذلي برايك اورتهمت بمي دكا فَي جواس سے كم خطرناك منعتى -اورية تبيت على زنديقى ، الحاد اور خواج إز دين كى-اسسے قاضی ابوالغاسم کی غوض بر تھی کہ جس طرح اس نے سلطان میونسس کو تیخ شادلی ك خلاف اكسايا ہے، اسى طرح وہ ٹيونس كے علما راور فعتبار كو بھى ان كے ملاف اكسات درة الامرارك معسنف ككفتيس : - قاضى ابوالقاسم ابن البرارسلطان ابوزكريا کے پاس گیا اوراس سے کہا کہ بہ شخص اہل شاؤلہ یں سے ب محدموں کا جدب اور بزرگ ہونے کا دولی کرتا ہے ،اس کے پاس لیک بڑی فلوق جمع ہوگئ ہے ، یافالمی ہونے کا مدعی ہے ، اور تیرے خلاف شورش کر راہے ۔

قامنی نے بڑی جالای سے بہلے اسی ٹیونس میں عبید اللہ محدی نے فاطمی فلافت دہ بڑی خطرناک تھی۔ اس سے بہلے اسی ٹیونس میں عبید اللہ محدی آنے والا ہے، اور جب قائم کرلی تھی۔ شیعوں کا تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ ایک محدی آنے والا ہے، اور جب سے فاطمی فلافت ختم ہوئی ہے ، وہ اسے دوبارہ قائم کرنے کی امید نگائے بیٹے ہیں۔ اور اب شیخ ابوا کسن شاذ لی حضرت حن بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں، اور اب شیخ ابوا کسن شاذ لی حضرت حن بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں، اور لوگ ان کا فاطمی ہونا مائتے ہیں ۔ قاصی نے کہا کہ بیٹنے شاذ لی کو چو قطب کہا جا آتا ہے، تو یہ محض ایک پر دہ ہے۔ اس کے معنی دراصل فاطمی امام اور تحدی کے ہیں۔ لیک واقعہ یہ یہ کہ شیخ شاذ لی م وسیاست سے دلچہی رکھتے تھے اور نہ وہ حکومت اور اقتدار یہ ہے کہ شیخ شاذ لی م تو سیاست سے دلچہی رکھتے تھے اور نہ وہ حکومت اور اقتدار کے مرشد کے بارے ہیں بوجھا جا آ، تو وہ یہ جاب دیا کرتے تھے۔

در اس سے پہلے تو عبدالسلام بن شیدش تھے۔ باتی اب بیں وسٹ دریا وُل سے سیراب ہوتا ہول۔ ان میں سے بالغ توانسانی ہیں اور بالغ کرا اُل میں اسے بالغ توانسانی ہیں اور بالغ کرتا ، عرفا ، اور بکرتا ، عرفا ، اور بکرتا ، عرفا ، عرفا اللہ علیہ وسلم ، اور بکرتا ، عرفا ، عثمان الد علیہ وسلم ، اور بکرتا ، عرفا ، عثمان اور علی میں ،

بهرمال سلطان ابوز کریانے قامنی الوالقاسم کی بات فورًا مان نہیں لی، وہ ایک دانش مند اور عادل حکران تھا، جس مند مکم دیاکہ ایک اجتماع منعقد کیا جائے جس من شخ الوالحسن شاذلی اور ملئ روفقها رجع مهول اور شخ شاذلی سے سوال جواب میں اور نہیں موقع دیا جائے کروہ اپنی منعانی ہیشش کریں۔

غرض به اجتماع معنعقد بؤا- اوراس میں سلطان پر دے کے بیچے بیٹھالارہ الارا کامصنّف لکھنا ہے ، لاِ قامنی الوالقاسم ابن البرّاراور فقہار کی ایک جاعت جمع ہوئی۔ سلطان پر دسے کے بیچے بیٹھا اور شخ رضی اللّہ عنہ آئے۔ فقہائے اُن سے اُن کے نسب کے بارسے میں باربار بوچھا بشخ نے اس کا جواب دیا ، اور سلطان پر دسے بیجیے بیٹے اس کا جات کے اس کفت کو کی ۔ شخ نے بیٹے اس را تھا ۔ انہوں نے شخ سے تمام علوم کے بارے میں گفت کو کی ۔ شخ نے ان علوم کے متعلق اس طرح گفتگو کی کہ انہیں جب کرا دیا۔ وہ شخ سے وہی علوم کے بارے میں توبات کرنہیں سکتے تھے ۔ شخ ان سے اکتبابی علوم کے متعلق گفت گو کرتے ہے ۔

یشخ شا ذلی نے قاضی اور اس کے ساتھیوں کا منہ بندکر دیا۔ بینے کا بلّہ بھاری کا اور اس کے ساتھیوں کا منہ بندکر دیا۔ بینے کا بلّہ بھاری کا اور سلطان کو شصرف بینے کی ہے گئا ہی کا یعین اگیا ، بلکہ وہ آئ کی ولایت کا قائل ہوگیا۔ اُس نے قاضی اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ،۔ در یہ شخص اولیائے کی جاتھت نہیں رکھتے یہ اور تم اُس کامقا بلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ

قاضی ابوالقاسم اُبن البراء نے محسوس کیا کہ صورت حال نا دک ہے کیونکہ باہر اہل ٹیونس سب کے سب بھر نقے، اور مقدمے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی نے سلطان کو شخ شا ذلی کے خلاف یہ کہ کر بھراکایا کہ اگر آپ نے اس شخص کوچوڑ دیا تو لوگ جو باہر جمع ہیں ، آپ کے خلاف ہو جا میں گے۔ لیکن سلطان نے قاضی کی اسس بات پر بھی کان ندوحرا۔ اُس نے سب کوچلے جانے کا حکم دیا اور شنخ کو مھر الیا۔ اور اُن سے بکھ عصد بڑی ایجی طرح باتیں کرتا رہا۔ اس اثنا میں سلطان کا بھائی ابوج بدالشر طیانی آگیا، جوشے شا ذلی کا حقیدت مند تھا۔ سلطان نے اُسے حکم دیا کہ وہ سنجنے کو عرب ورت واکرام کے ساتھ اُن کو گھر ہوئیا آگے۔

یشخ ابوالحن شا ڈلی اس امتحان سے تو کامیاب کل آئے ، لیکن وہ محوسس کے کہ ٹیونسس میں ان کا اب رہنا اچھا نہیں۔ وہ جانے تھے کہ قامنی ابوالقاسم کو ان کے مقابلے میں ہے شکست ہوئی ہے جو اسے آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ ضرور کوئی اور جال چلے گا۔ بہت ممکن ہے کہ ان کے متبعین اور قاصی کے ساتھیوں کے درمیان کوئی فت اُٹھ کھڑا ہو۔ وہ تومونی ہیں اور امن سکون اور میصفا زندگی جا ہتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ٹیونسس چھوٹے کا ادا وہ کیا۔ وہ سفر کے لئے تدہیری

كرفي سلطان فرجب يرمنا تواكست وكم بؤا اور بوشخص ير نبرسه كرا ياسطان في الدي شخص ير نبرسه كرا ياسطان في الدي الدي الله ما دي الله ما

سلطان نے ایک آدمی کو شیخ کے پاس بھیجا ، جو انہیں اس سفر کے ارا دسے سے روکے لیکن شیخ نے بڑے اچھے طریقے سے معذرت کی اور سلطان کے پیغام بر کو کہا ، ۔ میں مج کی نیب سے جا را ہوں ۔ فدا نے یہ پوراکر دیا توسی انشار الند تعالیٰ والیس آؤل گا ۔

جے بعد والیس آنے کا وعدہ نے کرسلطان نے شخ شا ذلی کوسفر کی اجازت
دی۔ ٹیونس سے روانہ ہونے سے قبل شخ شا ذلی نے قاضی ابوالقاسم کو ایک خط ہیمیا،
جس ہیں صرف ایک جبلہ مقا اور اس میں قامنی، اس کی حرص وطع اور اس کی نفرت و
لینہ پرچ ہے ہتی ۔ شخ نے اُسے لکھا۔ یس تمہارے نے ٹیونٹ شہر فالی کروا ہوں۔
سلطان کے درباریں قامنی کو چشکست ہوئی تتی، اس کی بنا پر اس کا دل شخ
کے فلا ف کینے سے بھرا ہؤا تھا، اس نے شخ کے فلاف ایک اور سازش کی۔ اُس نے
سلطان مصرکو ایک عطا کھا، جس پر دو مرے لوگوں کے بھی دشخط تھے۔ اس خطیس
سلطان مصرکو ایک عطا کھا، جس پر دو مرے لوگوں کے بھی دشخط تھے۔ اس خطیس
فی کا ذکر کرتے ہوتے ان پر ہے الزام لگایا کہ وہ علوی فائدان کے ہونے کی بنا پر فاطمی
نیونٹ کی بمائی میں کوشاں ہیں۔ خطا کے آخرین یہ الفاظ تھے، ۔ یہ بھ آ ہے کے با ن
نیونٹ کی بمائی میں کوشاں ہیں۔ خطا کے آخرین یہ الفاظ تھے، ۔ یہ بھ آ ہے کے با ن
نیونٹ کی بمائی میں کوشاں ہیں۔ خطا کے آخرین یہ الفاظ تھے، ۔ یہ بھ آ ہے کے با ن

بالسوه - قامی کا بین خط کوایک شخص کم ی مرعت سے شیخ کے مصر پہنچنے سے بہلے وال قامی کا بین خط کے الدی سنی الذہب بنج گیا ۔ اُس وقت مصر کا فرمانروا الوبی فائدان کا بادشاہ الکامل تھا۔ الدی سنی الذہب فیے اور انہوں ہی نے مصر سے شیعی مذہب اور فاطمی فلافت خم کی تھی، اور وہ شیول می گرمیوں سے جو فاطمی فلافت کو واپس لانے کے لئے کی جا رہی تھیں، بہت ڈرتے تھے ، مرکز میوں سے جو فاطمی فلافت کو واپس لانے کے لئے کی جا رہی تھیں، بہت ڈرتے تھے . اور جب یہ خط سلطان الکامل کے پاس بہنیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تی اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تی اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تی اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تھی اس بیا تی اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تھی بیا تو اس نے اس پر بہت دھیان دیا جانی بیا تو بیا تو بیا تھیا تھی بیا تو بیا تو بیا تو بیان دیا جانی بیا تو بیات دیا تھی بیا تو بیا تو بیا تو بیا تھی بیا تو بیات دیا تھیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیات تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیات تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیات تو بیات تو بیات تو بیات تو بیات تھیا تو بیات تو بیا

عیسے ہی شخ شا ذلی اسکندریہ بہنچ ، معری حکومت کے کارندون نے انہیں گرفتار را اور حراست یں انہیں قاہرہ بھیجا ۔جوہنی وہ قاہرہ پہنچ، انہیں تلعے میں نے جایا گیا جهال قاضيون، علماء اور فقهام كى ايك مجلسس منعقد كى كئي ملطان في يشخ شاذلى الزام نگائے ہوئے کہا۔ یہ تمہا رے فلاف شہا دت ہے ۔ بوشونس سے قاضی ابن البرا الوالقاسم ف قرائم كى ب- اسك بعدسلطان في كووه خط دكمايا .

يه يَنْ خَافِل بِر دوم المقدم مقاينْ خيرب اين صفائ بن تقرير كي، توسب لوگ ان کی باتوں سے مبہوت ہوکررہ گئے ، اورسب سے زیادہ اڑسلاان پر ہوا سلاان ایک عالم، تہذیب یافتہ اور وسلح الخیال آدمی مقار اس نے بینے کا مقام پہچا تا ادر بجرگیا كر أن كے خلاف وضمندوں في تبت سكان سے واس في من ون خطرناك بات ز بال اسفيهم ديما كسيخ كالادهممري عمرة كاتوب نبي، وه تو ي كومات بوئ مصرے گزر رہے ہیں۔ سلطان نے اُن کی عوت واحرام کی ۔ اس سلسلے میں سینے الوالحسن كيت بين لا بم سلطان الكامل كه إل قلعه مي جند دن مميرك، بلادسوركم به نوش كانلهاركيا بعدين بم ع كودوان عوم ي

فريفند ج ا داكسف ك بدين بروت تمام فيونس وابس بني ك .

كياكب سمعة بين كريخ ن ووسب كم يملا دياج قاضى ابوالقاسم ابن البرارف أن کے ساتھ کیا ،اورسلطان ٹیونس اور بعدازاں سلطان مصرے ان کے خلاف شکایت کی اوريبى يادرب كرقامني ابن السراراتمي زنده تفاا وريونس كابدستورقامني عقا -بيشك شيخ كويه بالتي بجولى مد تحيل ، ليكن سلطان سعانهون في جووعده كما تقا اس إو كنف ك الدمقعد عاجي يكن اس معجى زياده الم ايك اورمقعد عاجى كاطرو والإس يونس آئے تھے۔ وہ اس مے ٹیونس والس سے ماکدا پنے مرد، اپنے دلی رفیق اور اپنا فلی الوالعباس المرسى سعطين يشخ الوالحن شاذلى سعدوايت بعكرانبون في فرايا: -المعظیمان والی السنے والا یہ نوجوان ، یعنی ابدالسباس المرسى ب ؟

(تزجرازءي)

## مِضياحُ العرفان

صرت امیرستیدعی همسدانی م ترمید، ما فظ عبا دالشرمن اروتی

اے عزیز جان ہے کہ حق تعالی نے بی نوع اشان کے سے ایک لا انتہاس و اور ایک پرخطروا سنتہ مقرد کیا ہے سب شار لوگ نہ صرف اس سفر کے خطرات اور واستہ کی جہلک چیزوں سے بے جربیں ۔ بلکہ بان سے بجات حاصل کرنے کے ذرا نع سے غافل ہیں۔ اس سفر کی منزلیں تو بہت ہیں ، لیکن مخترا بھر ہیں جوعالم بقا کے مسافروں کی منازل اور مراتب کی اصل ہیں ۔ آول مسلب پدر، آوم رحم مادر، سوم فضائے عالم فافل دنیا ) ، چہارم محد ، پنج جو رزخ ہشت ہو ایدی ہیں ۔ اوران کی متوں میں ان میں رہنا ہوگا ) ۔ پہلی اور دومری منزل ہی انسان کی محمول نہیں ہوتی ۔ ہیمری مزل میں انسان اپنے کمال پر بہنچ ا ہے ۔ اس ذیوی انسان کی محمولی ہیں ہوتی ۔ ہیم و کرکٹ کو گئے کہ کہ کا کہ ایم اور یہ ماصل ہو امتوان کی کسو فی پر بہتے ہیں ۔ اس مترل میں جس کو و نیا کہتے ہیں ، سعا وت ماصل ہو امتوان کی کسو فی پر بہتے ہیں ۔ اس مترل میں جس کو و نیا کہتے ہیں ، سعا وت ماصل ہو امتوان کی کسو فی پر بہتے ہیں ۔ اس مترل میں جس کو و نیا کہتے ہیں ، سعا وت ماصل ہو امتوان کی کسو فی پر بہتے ہیں ۔ اس مترل میں جس کو و نیا کہتے ہیں ، سعا وت ماصل ہو امتران کی کسو فی پر بہتے ہیں ۔ اس مترل میں جس کو و نیا کہتے ہیں ، سعا وت ماصل ہو امتران ہے ۔ و نیا ایک کسو بی بربنائ گئی ہے ، اور

تھے اس مرائے یں آبٹو وہ اکے بعد چند دن کی مہلت دی گئی ہے، تاکہ یہاں سے تیارت کا زاوراہ نے جائے ۔ ان مہلت کے دنوں یں ظاہر وہا طن کی تعتیں ہی تیجے عطاک گئی ہیں ۔ اس طرح بجت اللی تجہ برمضبوط کر دی گئی ہیں ۔ اس طرح بجت اللی تجہ برمضبوط کر دی گئی ہیں ۔ اس طرح بجت اللی تجہ برمضبوط کر دی گئی ہیں ۔ اس طرح بجت کی اللی تجہ برمضبوط کر دی گئی ہے ۔ سعادت وشقاوت کے حصول کی کیفیت ہی بیان اور کا کہ اور نی گئی ہے اور نیکی کی نعمت وعذاب کی متنقت سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ اگر تو جاہے تو اس چند روزہ زندگی کو سعاوت ابدی کی تجہ بان کے عفاب کی گرفت اور ہمیشہ کی درجی اس اس جند اور ہمیشہ کی حصول کا تحریت وندامت وافسوس کے لئے سامان حہا کر کے حدیث

بادشاہی ذوق معنی بردن است نے ہذور وظلم برخود کردن است کچے گری سے نیادی بایدت ترکب ملک بے نیادی بایدت فی انتظام کر مدجهاں است آن قو آنجہ بغریسی کو آن ست آن تو گردیں رہ بندہ کر آزادہ سے نہینی آنجہ نعن رستادہ بیل تو در دنیا نہ گردی سے فالا درقیاست بیل شوی اذابل واز

بادشاہی ذوق حقیقت کا نام ہے ہو اپنے نفس بڑللم و تشد و کرنے سے ماملا نہیں ہوتی ۔ اگر تھے کرسی کا نام ہے ہو اپنے نفس بڑللم و تشد و کرکے ملک کورک کرز بہیں ہوتی ۔ اگر جہ شوجہاں تیری ملکیت میں ہیں ۔ ہو کچہ تو (اسٹرت کے سکے) جیمج کا وہ تیت میں ہیں تیری ملکیت میں ہوگا ۔ اِس ماہ میں نواہ تو خلام ہے نواہ ازاد ۔ ہوتو نے نہیں ہیجا میں تی میں تیری ملکیت میں کس طرح تھے وکھائی مز دیے گا ۔ جب تو دنیا میں ہی مرفواز نہیں ہؤا، تو قیامت میں کس طرح المبراز ہو میا سے گا ۔

نفع نہیں دیں گے) - ان دونوں بازوؤں کے ذریعہ مراطکی گھائی سے بآسانی کردے گا۔ اور ہمیشہ کے عذاب سے خوصی بائے گا - بہلی قسم فرانِ اللی کی تا بعداری ہے دوسری قسم احسان ہے جو بے شار نیکیوں کی تبی ہے ۔ قسم اول حقوق اللہ بین جیسا کہ نماز، روزہ ، تکاورت قرآن معروف اور نبی عن المنکر وغیرہ ۔ اور دیگر قسم عبارت مالی ہے جو طلقت سے تعلق رکھتی ہے ۔ جیسا کہ زکوق، صدقہ، تبیر بال ومرائ ، ملی ہے جو طلقت سے تعلق رکھتی ہے ۔ جیسا کہ زکوق، صدقہ، تبیر بال ومرائ ، غربا، مساکین ویتا می کی تربیت ، ما اوس ومظلوم کی مدد وغیرہ ۔

قیم اقبل میں سب سے افضل مناذہ ہوبدنی عبادت ہے اوراس قسم کے حقوق کا ادا کرنا سوائے ارباب قلوب کے کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی حقیقت مناجات ہے ۔ حضرت صمدیت مناجات میں مخاطب ہوتے ہیں ،اور مطلق معروف مناطبہ مرف علرف کامل محقق سے درست ہوتا ہے۔ قیام ، قرارت ، مطلق معروف مناطبہ منازے ظاہری ارکان کی صورت ہیں ۔اوراس معاورت میں ۔اوراس معلی ہر اورمعنی چاہئیں تاک حقیقت مطلوب صورت کے لئے روئ اوراس طا ہو کے مراود معنی چاہئیں تاک حقیقت مطلوب صورت ہو ۔

اسع ودر نماز خارت کی آگ کاشعلہ ہے جو بدایت کے افرار کی مشعل سے مفتوصان از لی کے دلوں بیں روستین ہوتا ہے بمصداق الصلاۃ نور فرا بسیا موں المسؤمن (نمازمو من کے دل کا قور ہے) تاکہ حقیقی نمازی معنی کی روش شاء وں کی دمیر سے افوار جردتی کا انعکاس ملکوتی آ پینوں میں مشاہدہ کرے اور سگور تیا ہوئے المینیا فی الدخاری و فی آئی تعلیم ہوئے المینیا فی الدخاری و فی آئی تعلیم ہوئے میں مطالعہ کرے ۔ بہاں تک کہ دنیا نے صغیر وکبیر کو مشاہدات و دلائل کے ساتھ بردہ عدم میں ڈال دسے ۔ اور و بہی تعینات کے وجود کی خص و خاشاک کو فنائی آگ سے جلا دسے ، اور وجود حدوث کے لوجر کی مشقت کے بغیر ہمت کا برای عالم جروت کے میدان میں ووڑ اسے اور افرار مبلال و جہال کے مشاہدہ سے فیمنیا ب ہو کہ اور علم میں فادت و دور می تعلیم بوکہ اور علم میدان میں ووڑ اسے اور افرار مبلال و جہال کے مشاہدہ سے فیمنیا ب ہو کہ اور عام کی نماد

اداكرف والا اس فافل ككرب برابر بوتاب - جونفساني خطوات اورسشيطان وسوسول كوسا تدسك بوئ مرزمين برركمتاب اود المخالبتاب - قيام اور دكوع رسى طورس اداكرتاب اورفاتح فغلت س برعماس -

مئ ريب ۽

یں پاک بازوؤں سے پرواز کرتے ہیں۔ اور تعوّ فرین مصمت کے قلعدیں بناہ کریں ہوتے ہیں۔ بسم اللّٰدیں عاشقان صیفی کی مسے کی نود عنایت کے مشرق سے ہوتی ہے اور الحالمة یں حضرت نامتنا ہی کے افضال کاجاری رہنا مراتب علویات وسفلیات کے مظاہر یں مشاہدہ کرتاہے۔ اور اکر خسلین الرّجے پیم میں رحمت بیکواں کا دریا دیکھتاہے اور بحرا مدیت کے اسمار کی موجوں میں عزق ہوجاتاہے اور ازل کا بر ابد کے بحرے ل مِلْكَ وَاور مللِكِ يَوْجِ اللَّهِ يْنِ كَحَيْقت ظاهر موجا تى ، اور يم دريك ومد كے غرق خدگان كوسامل كليف بدے آتے ہيں اور مايًا الله تعب كماما كہ بير عالم اسباب مح مشرقین من کالیف کی امانت کے بوج کوسوفت گان فراق کے بیش نظمہ كرت بيس - اس وقت بلبل زبان حال عمّايتِ لايزال سع وَلا يَّالِكُ ذَسْتَعِينَ كَمُعْمَعُ كانے لگتى ہے ماور حب أورج بزرگ جو لا بوت كے فغناكى عقام، طبيت كے كوني كى كرا ف سالكان صرت دوالجلال ك مراتب ودرجات يرنظ والتي ب، ادر معراج ترتی پر چرصتی ہے ، تو فضل کی شا ہراہ اس کو نظر آجا تی ہے تو الحدیماً اللق كلط المستَعِيْمَ بول المحتى ب - لس نديمان مبلس انس سے جوعالم ارواح س تراب خطاب است باجم يشيتين ، ما دكرت بين - صداط الذين الغمنت عكيد عرفي بين اورمردو دان بیجارہ کوغفلت کے میدان میں گم کشتہ ویک کرغیرالمنفضوب علیم وَكُولا لَهُما كُنُونَ كَهامِ الله ب -

وليك ايصفت ربروا بطالكت تونازنين جهاني كحب اتواني كرد نردست يليال وافروتوانى بست درنگ بوئے جاں را رہا توانی کرو اكربرآب نعامت برآوري غسل بهمه كدُورتِ دل را صفا تواني كرد تومنزل بكوسات ازددگام بيش نهى نزول درحرم كسبسريا تواني كرد لیکن بیصعنت مالاک راستہ چلنے والوں کے تونازنین جال کہاں کر سكتا ہے۔ مذتو أميد دست وياكو با نرص سكتا ہے اورنہ جہان كے ملك وبوكو جيور سكتاہے۔ اگر ندامت كے يانى يس عسل كرے تودل كى تمام كدور توں كى صفائ كر

کر صفرت ابراہم علیدالسلام اس مقام کی ہیںت سے اسلیل علیدالسفام کو بعول جائیں گئے۔ یہ حال تو پیغروں کا ہے ، اِس سے اندازہ کر کہ عام خلقت کا کیا حال ہوگا۔ بادشاہ اور حکم افول کا کام نہایت مشکل سے کیونکہ برخص سے اس کے اپنے حال کی نسبت دویا فت کریں گے۔ گر عالم سے دعایا کے متعلق پرسسٹ ہوگی۔ اگر عنوا و دمغفرت دویا فت کریں گے۔ گر عالم سے دعایا کے متعلق پرسسٹ ہوگی۔ اگر عنوا و دمغفرت

کی قوقع رکھتا ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندول سے عدل اور احسان کر رعایا یہ اور معلیٰ کے بندول سے عدل اور احسان کر رعایا یہ اور محصول کے ساتھ بھا تیوں کی طرح ۔ اور در کو ایس کے ساتھ بھا تیوں کی طرح ۔ مظلوموں کا مدکا ر، طالموں کی پنج کئی کرنے والا، برمعاشوں ' تنبیہ کرنے والا ۔ توب کرنے والوں کے لیے ناصح ، تا بعداروں کا مدگار، بات بیں سچا، عبد میں پکا، نعمت کی حالت میں شاکر، محنت میں صابر، عمل میں خلص ، ترقی میں متواضع او خوبصورتی کی حالت میں یارسا ہو۔

ا سے عزیز! با دشاہ الله تعالیٰ کا وکیل ، ابین اور خرینہ ہوتا ہے ۔ تجھے چا ہیئے کے حص، نفس پرستی اور شیطان سے مکریس آگراللہ تعالیٰ کے خرائد میں تفترف نہ کر۔۔ اور حتی دار کوحتی پینجائے تاکہ قیامت کی فضیحت اور عذا ہے سے بچا رہے۔

اسہ عزیز اجھے چاہئے کہ مسلانوں کے مال کو اپنے نفس کے لئے فرق نرکر۔
اور جوامرکہ تجربر واجب کیا گیا ہے دو مرسے کے جوالے نرکرے۔ مکومت کی صالت با صعیفوں کا رفیق ہے۔ نرمی سے بات کرسے اور عایا کوام معروف کرسے۔ امور دین کا مستعدی سے جاری کرے۔ اگر کو تُخص عبا دہت سے گریز کرسے اس کے ساختہ سختی کرتا کہ فاجوں کو عبرت اور جلیت ہو۔ اطاعت حتی کو نفس پرتی سے نہ۔ جب تجرسے کو فقل میں فول یا فعل فلاف می مادر ہوتو بہت میلد اس کے برابرا طاعت واحدان کر تاکم اس قبرائی کی تلافی کی تلافی مافات ہوجائے۔ اور کوششش کر کہ ہرروز کوئی ایسا علی یاعبا دہ تجسی کے سی می تی تعالیٰ کی تلافی کا فات ہوجائے۔ اور کوششش کر کہ ہرروز کوئی ایسا علی یاعبا دہ تجسی کے کیونکہ یہ وسیلہ کو مفہوط کرتا ہے۔ جب کسی کو کا رفیر سے سے کہ کو آوا قل خوداس پڑس کر۔ سے میں کہ کو تو اور کی معدن احرادی سے درتھی بعث ہو اور خودم کرتا ہے۔ ابھی طرح سے جان سے کہ ہرم اور کے بعد ناحرادی سے برفراخی کے بعد ناحرادی سے برفراخی کے بعد ناحرادی سے برفراخی کے بعد ناحرادی ہے برفراخی کے بعد تنگی اور برآ مام کے بعد محدت ۔ بس اگر تیرے یاس نعمت تریا دہ جو تو تعنول تی تریادہ ہوگا۔ مست کر اور ضرورت کے مطابی خریق کر ، اور نعمت کے وقت معلس اور معیب تردہ سے معلی کی طرف دیکھ ۔ فراخی کے وقت متا جوں کی عدد کرکیونکہ یواس کی جزالوں بعلہ ہوگا۔

اخرجنامن تنید الحیرة وظلمات الغفلة برحمته اندة قریب بعیب - الشرتعالی این مذاب کالم سے بیائے، اور نفس اور شیطان کے کرکے ترسیفلمی اور جرت اور خفلت کی ظلمت سے تکلے، بے شکوہ قریب ہے اور وُعاکم قبول کرنے والا ہے۔ اور جرت اور خفلت کی ظلمت سے تکلے، بے شکوہ قریب ہے اور وُعاکم قبول کرنے والا ہے۔ والت کرم علی مین الشیک کی ط

## سيالكوفى عبقريت كاليك نادرت البكار الدرة النمينة

شبيرا حمدغا نءوري عليكرطه

سیالکوم کی فاک مردم خیب دست دوعبقری روزگار بیدا ہوئے دعلام حدالمکیم سیالکوئی اور علام محمداقبال - مؤخرالذکر پربہت کھ اکھا گیا ہے گراول الذکر پربہت کچھ لکھنا باتی ہے، بالخصوص ان کے رسالہ در الدرة المتعبینة "برجو اسلام ک تفکیری سیر میدوں بین نمایاں اہمیت رکھتاہے - اس ضمن میں مستدرج ذیل اگور قابل غور ہیں ا۔

المف - " الدرة الثمينة "كواسلام علم كلام كى تا ديرخ ميں واسطة العقد كى حيثيت ماصل سيطف

لے علامہ مبدالیکیم نے ٹو داس دسالہ کا کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے اسے ایک عنوان مقالہ کی شکل میں بڑی عجلت سے مرتب کیا متمار حربہ یفضیل آگے آرہی ہے۔ سے اس کی تفصیل معرکام کی تاریخ میں الدرة الثمینہ کا منفام " پس آرہی ہے۔ ب - یداسلامی بندوستانی عبقریت کاعظیم کارنامداولا فقاوات آبار فانین وجد الدالد البالغ اکم مرتبب مین فرنگ ذرگی اور پورپ مع مرتبب کی وجد بجواحساس کمتری جم پر طاری ہے اور جس کے نتیج بیں ہم اینے اسلاف کے علمی سوم عفلی وجم کی کارناموں کے ساتھ غفلت و بامتنائی برشتے رہے ہیں، اُس کی موص عفلی وجم کی کارناموں کے ساتھ غفلت و بامتنائی برشتے رہے ہیں، اُس کی موس علی وجم کی نذر ہوگیا ہے، یہاں میں ماسے واقف نہیں ہیں ۔

ج - اس سے مہندوستان اور ایران کے درمیان علمی و مکمی روابط کا صبیح اندازہ سکتا ہے -

عہدفیروزشاہی (۲۵۲ سه ۷۹۹ ه) کے مشہورفاضل وعلم دوست امیرتاآبارفال کے مشہورفاضل وعلم دوست امیرتاآبارفال کے سے موان عالم بن علاء اندریتی نے یہ مجموعہ فتا دی مرتب کیا تھا چنا پخہ شمس سداج نب این لا تاریخ فیروزشاہی " یس لکھاہے ، ۔

" وہم چنیں خان اعظم (تآبارخاں) طالب دین یک فقا فی راست کا بندہ - وآل نوع بود کہ جبلہ نسخ فقا وی راست کا بندہ - وآل نوع بود کہ جبلہ نسخ فقا واسے تمہر دہلی برخویش جمع کرد - در ہرسسکلہ ودر ہر کا کہ کا خال ف مفتی است در فقا واسع خود نوست تہ و آزا فقا وسع تا تا رخانی نام داشتہ و اختلاف بسم مفتی حوالہ بصاحب آل فقا وی کردہ - ایں چنیں فقا لی موازم سی جلد مرتب شدہ " بسم فقی حوالہ بصاحب آل فقا وی کردہ - ایں جنیں فقا لی موازم سی جلد مرتب شدہ " فیروز شاہی از شمس مراج عفید صفحہ ۳۹۱) ۔

اسی طرت حابی خلیند چلپی نے دوکشفت انطنون" (جلدا ول سغه ۱۱۱) پس مکھاہے:۔ ۵ تا اً دخانیہ فی الفتاؤی : - للامام الفقیہ عالم بن علام الحنفی و ہوکتا بے غلیم فی مجلوات نید مسائل المحیط البرها نی والذخیرہ و الخانیہ والظهریہ "ک

ر حجة الله البالغي شَاهُ ولى الله رَجمه الله تعالى كى مشهور تصنيف ہے جوابنی شہرت كى اسى تعارف كى محمّاج نہيں ہے ۔

#### (الف)علم كلام كى تاريخ مين الدرة الثمينه كامقام

الله اصطلای علم کلام کا آغاز اسلامی تعلیمات کو عقلی توجیہ کے ساتھ بیش کرنے کی کوشش ساتھ ہوا اور چونکداس کوششش کے علمبروار بالعرم مسئلہ (دکلام باری) میں انہاک رکھتے ،اس لئے یہ کا وش ذہبتی اسی اصطلاح سے موسوم ہوئی ۔

تغصیلات میں محتے بنیراتناسمھ لینا چاہیئے کہ دومری صدی بجری کے آغازیں اس الملم کلام ) کے خصوصی نمایندے معتزلہ" (معتزلہ الله کلام ) کے خصوصی نمایندے معتزلہ" (معتزلہ الله کلام ) کے خصوصی نمایندے معتزلہ " (معتزلہ الله کلام ) کے خصوصی نمایندے معتزلہ الله زال متعاد واصل کا شاگر دعثمان بن خالد الطویل اور محتزلی تکرکے اندر نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔ ابوالندیل العقاف کا شاگر د ابوی عور الله بن اسحاق الشحام متا اور اکس کا شاگر د ابوعلی الجائی۔

معتزلہ کا آماز راسخ العقیدہ مسلمانوں سے اعتقادی مسائل کے باب میں اختلاف کی بنا اور گرمسلمانوں میں یونانی فلسفہ کے داخل ہوئے پر حب اسلامی تعلیمات سے اسکا تضادم الوطبقہ تمتکلین ہی نے اس سیلاب کا مقابلہ کیا اور اس طرح وہ نظام فکر ظہور میں آیا آم ہا کمعنی الاخص (بمقابلہ فلسفہ) کہلا تا ہے اور حس نے خصوصیت سے فلسفہ کواپئی تنقید ددید کا موضوع بنا لیا مقا۔

ابو علی الجیائی کے شاگردامام ابوالحسن الاشعری شعے ہوئیہ استاد کی طرح معتزلی الم معتزلی الم معتزلی الم معتزلی کے معتزل کے معتزل کے معتزل اللہ میں ہتو نیس اللہ سے معترب ہوگر اہل السنت والجاعت میں اللہ سے سے مسلم کلام سنی حلقوں میں بنظر تا لیسند یو گی دیکھا جا آتا تھا۔ گرامام استوی کے ستی بانے کے بعد یہ بات ختم ہوگئ اور اس طرح ایک حیثیت سے دو سنی علم کلام سکا آخاذ استعرب سے ہوا۔

امام اشعری اینے ہمراہ اپنے سابق اساتذہ کی اُن کا وشوں کو بھی لائے جو اُنہیں پونانی فلسفہ اور دیگر الل ونحل کی تعلیمات کی تنقید و تردید کے سلسلے میں کی تمیں ۔ امام اشعری کے شاگردوں میں استاذ ابوالقاسم اسفرائنی مشہور تھے۔ اُن سے الم الحرين في برط اورأن سالم غوالى في الم غوالى كا الم الحرين في برنهافت الفلاسفه " يونانى فلسفه كى تنقيد مين ايك به متل تصنيف سے اور اسلام كے كلامى ا دسين سبك ميل كى حيثيت ركمتى ہے -

" تہا فت الفلاسف، كى ترتب وتصنيف دواصولوں برستل ہے -

ا۔ یونانی فلسغه کی تنقید و تردید کے سئے امام غزالی نے ارسطو اور ارسطو کے فلسغه کی سنجے سے اور ارسطو کے فلسغه کی سنجے سے اس کی اُن تعبیرات و توجیہات کو اپنے مطالعہ کا موضوع بنایا جو ابونسرفارابی اور شنخ بوعلی سینا سے مانحوذیس -

۲- انہوں نے فلسفہ کے ان بیس مسکوں کو اس تردید و تنقید کے لئے منتخب کیا ہو اسلامی تعلیمات سے عمویًا اور اہل السنت والجاعت کے مسلک سے خصوصًا متعمادم ہیں۔ لہٰذا ان مسائل بستگانہ کو دوقسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے : -

(۱) وہ مسائل جن کا اسلامی فرقوں میں سے کوئی نہ کوئی فرقہ قائل ہے۔ ایسے مسائل

کے قائل کی تکفیر منہیں کی جاسکتی، آسے صرف برحتی کہا جاسکتا ہے۔

(۷) وه مسأئل جن كامسلمان فرقوں میں كوئى قائل نہیں ہے كيونكه وه اسلام كى بنيا دى تعليمات كے قطعًا منافى اور "كفر بواح" كامصداق بيس -

يەتىن مسىنكے حسب فيل بىل ا-

الف - قدم عالم -

ب- نفی حتراجها د، اور

ہے۔ انکارعلم بادی تعالیٰ بجزئیات پمنیرہ ۔

گویا الم غوالی نے ابونصرفارا بی اور شیخ بوعلی سیناکی برا م راست تونہیں البتہ ان مسائل ملتہ کے قائل مرنے کی بنا پر بالواسطة تكفیر کی ہے ۔

(اس امرکواچی طرح سمجولینا جاہئے کیونکر علائمہ عبدانی میں سیالکوٹی کے"الدرة التمینہ" کی اہمیت کو سمجھنے کے واسطے یہ بنیادی مکر کی تثبیت رکھناہے) -

دد تها فت النلاسف ين فلاسفرك كيب بين عليل دال دى مركسي فلسفى واس كا

جواب دیشے اور فلسفہ کی پوزلیشن صاف کرنے کی جوائت نہیں ہوئی ، تا آنکہ اگلی صدی کے اندر دور مغرب میں ابن رشد اندلسی نے امام غزالی کے «تہا فت انفلاسفی» کا جواب «تہا فت التہا فت "کی عنوان سے مرتب کیا ۔ اور اس طرح مکہا ، و شکلین کی نزاع کے امک سنتے یاب کا افتداح ہؤا۔

یہ صورت حال تقریباً بین صدیوں کہ جاری رہی۔ اس عربے بیں بڑے بڑے مکما راور شکلمین بدیا ہوئے۔ حکما رہی ابوالبرکات بغدادی، شہاب الدین مقدول، نجم الدین نجواتی، محقق طوسی قطب الدین شیرازی ، نجم الدین کا تبی قزویتی ، ایرالدین ابری وغیرهم اور شکلمین میں امام رازی ، قائی ناصرالدین بیضا وی ، ابوالثنا رمحمود الدین وغیرهم اور شکلمین میں امام رازی ، علامہ سعد الدین تفتازانی وغیرهم ، جن کی تنقید اصفہائی ، قاضی عضد الدین الدیک ، علامہ سعد الدین تفتازانی وغیرهم ، جن کی تنقید اور باز تنقید سے قلسغہ وکلام کی ٹروت میں بہت سے امنافے ہوتے رہے گرمائل اور باز تنقید سے قلسغہ وکلام کی ٹروت میں بہت سے امنافے ہوتے رہے گرمائل اربیات کا خاتم بہت ہوا۔

آخرکاراس نزاع کا خاتمہ روم کے اندرسلطان محد فائے قسطنطنیہ کی علم دوستی نے کیا۔ اُس نے نفتلائے ددبار کو علم دیا کہ اہم غزالی کے «تہا فت الفلاسف» اور این رشد کے «تہا فت التبافت "کے درمیان محاکم کریں۔ دربار میں بھے بڑے طبیل لقار مالم شعے ، گراس کڑی کمان کے زہ کرنے کی جسارت صرف دوسی فاصلوں نے کی ، مولی عالم شعے ، گراس کڑی کمان کے زہ کرنے کی جسارت صرف دوسی فاصلوں نے کی ، مولی علا رالدین طوسی نے «کتاب الذخیره » یس اور مولی خواج از دہ نے اپنی دو تہافت الفلان علی مسلمان نے دونوں کونواز شہائے شالم شعب نوازا ان رگرانقدر انعامات دیئے ۔ یس سلمان نے دونوں کونواز شہائے شالم مدینے دارا تا کا نما تم ہوا ۔

گرجب دسوی مدی کے آغازیں صغوبوں نے قبی سلطنت قائم کی تو ملکیں ۔
داجیا ئیت بیسندی اور پاستان پرستی کی تو یکیں بھی وجودیں آئیں اور ظلمت ماضی
کے جذب نے فقدیم مفکرین اور ان کے افکار کے ساتھ والہا نہ عقیدت وابستگی کوجنم ویا ۔
لہذا مذکورة الصدر مسائل ثلاث کی بنا پرامام غزالی شخذ ا پرنصر فادلی اور شخ بوعلی سینا
کی جو تکفیر کی تھی اس کا از مرفو جائزہ لیا گیا اور مکمائے ما بعد نے ان دونوں کے مواقعت

کی جو توجیهات کی تعییں ، ان کوخصوصیت سے موضوع مطالعہ بنایا گیا اوراسی مماناتا، میں تبحر و تم برکو مرعیان علم وفضل کا معیار کمال قرار دیا ۔

ادر دسوی صدی کے انا زسے ہندوستان میں بھی معقولات ، دفلسفہ وکلام کا رہے ہندوستان میں بھی معقولات ، دفلسفہ وکلام کا رواج بڑھنے لگا۔ بعد میں اور عوامل نے بھی اس کی ترقی میں صعتہ لیا اور آخر میں تونماب

له بدایونی نیمای : در در دان سکندر (۸ م ۱۹۲۰ هر) شخ عبدالترطلنبی . . . و شیخ عزیز الدله . . . . بهندستان آمده علم معقول را دران دیار رواح دادند ؛

كه يه عوال صب ذيل ته، ر

۱ - با برنے جب ہنروستان میں مغل مکومت کی بنیا د ڈالی تواس کے سابھ خواسان وہ اوار النہرکے بہت سے ملا ہیں ۲ سے ۔ براوگ عمومًا معقولات میں یہ طولی رکھتے تھے ۔

۲۔ مقق دوائی جواس مہرے علیم ترین مفکّر او دلسفی تھے ان کے بعض تلامذہ مجرات اور ہندوستان میں آئے چانچ خطبیب الوانعنس تبریزی، سعبید الوانفعنس استرآبا دی اور طاعا دگرات میں اور خوام جال الدین محمود طور میرسیدر فیح الدین صفوی) ہندوستان میں آئے۔ ای کے نف محم کی تانیرسے یہاں معتولات کوخصوصیت سے ترقی ہوئی۔

۳ - دسویر صدی کے آخر میں ایران کی لمحدانہ تخریکیں ہندوستان میں داخل ہونے لگیں چانچہ بالا نے سلطان محد ضدا بزرہ کی اصلاحی کوشسٹوں کے بعد لکھا ہے ، - اما انحاد ازاں بلاد مرابیت بیابی والمیت کردی اوران لمحداد تخریکوں کی بنیا داکٹر مالات ہیں فلسفہ برتجائم تھی -

م ساسی زمان می اکبرنے اسلام کی صندمیں دین المئی جاری کیاجس کی اساس فلسفریقی جنانچہ بقول بدایونی اُس نے مکم دیا ہی الہین از علوم غیر بخوم وصلب وطلب و فلسفہ تخوانندوعم گرا ہی صرف آنچہ معقول نیست صرف مکتند ؟

۵ ۔ آخیس امیر فتح التر تیرازی اکبر کی طلب پر دکن سے ہندوستان آئے اوران کے آئے۔ آخیس امیر فتح التر تیرازی اکبر کی طلب پر دکن سے ہندوستان آخاد میکرایی نے کھھا ہے۔ آئے است یہاں حکمت دمعقولات کا رواج میر بہندوستان آورد - ودرحلق درس المانت سمیر بہندوستان آورد - ودرحلق درس المانت . . . . . وازاں حہدمعقولات را رواج دیگر بیراشد ی

معقولات بى معقولات بهاكرره كمئ -اس كانتيم بي بؤاكه برط الب علم نودكو ارسطوسة زماں سمجنے لگا اور اپنے علم وفعنل کے وعوسے کو قوت بحث ومباطش کے دربیہ ثابت

- Ki25

يرمورت مال تمى كرسله الم يس شابجها سفة تاجدار ايران (شاه مباس ان) کے ساتھ سیاسی وثقافتی تعلقات کی تجدید کے لئے جان تثار خاں کو سفیر بنا کر بھیا۔ مفارت فانه كمعطين ووتخص محدفاروق مترف اور محب على واقد فويس مي تع جنبیں اپن معقولات مانی اور توت بحث و ما ضربوالی پرناز تھا۔ یہ لوگ کسی طمسرت وزراعظم ایران مک پینے گئے اور اظہار ضل وکمال کے لئے اُسے بھی مناظرہ کا بیاج دے پیٹیے - وزیراعظم (فلیفسلطان) نے جواعلم طلعے عواق تھے ، براہ راست آ ال كے مذا السند نہیں كيا، مرف پرسبيلِ امتال التاكہا : \_

۱ امام غوالی . . . محكفيرا و نصرفلابي و شيخ ايوعلي سينا نوده وجيع تاویل کلام مکا مروه اند-این مراتب را تقریه باید کردی ليكن مندوستانى فضلام كاطم ممن بحاثى تك محدود متما، للذا أينيس ممندكى

کمیانا پڑی ، بغول سعدالندخاں طامی ، ۔

لا مدعيان دروغ چون شمع كسشته بعفروغ ما نمزيد واز مسلك معقوليت دودأفنانثريهم

(مىلىل)

اله بادشاه نامرعبدالمبیدمبلددوم صلای ۔ سکه ، سکه تذکره باغستان لامام الدین الریاحتی ورق ۲۸۴ الف یخطوطر مکمنو پونیوسٹی۔

# شهر گلت تان شيراز

#### عفان سليوق يكير تارمخ اسلام أردوكالج يرايي

شیراد ایران کا براسی ادر نهایت دفوی شهریه ، ای شرک درج پردر ایس و بوا ، مطریز فضا ، بهان کے باشندوں کی شکفہ مزابی ادر عشوه طراز حینادی کے تیکھے نقوش اس شرک یہ مثال حسن اور تا بندگی بخشے ہیں ۔ شیراز ایرانی تاریخ کے بردور میں ایک شاندار شہر رہا ہے ، اور بردور کے شعراء اس دکلش شہر کی مدع سرائی بردور میں ایک شاندار شہر رہا ہے ، اور برسیان اس شہرگال مان کو جنت ادن سجمتاب اور بر فورد داس شہر کی رخایتوں میں کھوکر اپنے دطبن عزیز کی یا وی فواموش کر ویتا ہے ۔ بر فوداد داس شہر کی رخایتوں میں کھوکر اپنے دطبن عزیز کی یا وی فواموش کر ویتا ہے ۔ شیراز تقدیم ایرانی شہر اصطفر اس کی کھوائی میں الیسے کتے برا مدکنے ہیں جن پر شیراز کا کیمرون نے اصفر کے کھنڈوات کی کھوائی میں الیسے کتے برا مدکنے ہیں جن پر شیراز کا کھول کے معمل داور عزود والے کھیے اوران معمادوں کو جاندی کے مطفر کی تعمیر کے لئے مسئور کے اوران معمادوں کو جاندی کے مطفر کی تعمیر کے ایک میران کی اوران میں دور ہوئے گئے تھے ۔ یہ واقعہ ، ، ۲۵ ق م کا ہے ۔ اوران معمادوں کو جاندی کے توجہ اوران میں دو نہایت قدیم اوران شیخ معد والی میں دو نہایت قدیم ایران میں دور نہایت قدیم ایس میں دو نہایت قدیم ایک مقبر ہوئی کے قریب ایک پیماؤی کے وامن میں دو نہایت قدیم ایس میں دور نہایت قدیم ایس میں دو نہایت قدیم ایس میں دور نہایت قدیم ایس میں دور نہایت قدیم ایس میں دور نہایت قدیم

كوئي موجود إي جوابى ومنع اور اندازك اعتبارس معطرك كنودس بهت ملت دكيت بن ان شها دون سع يربات واضع برجاتى سى كرشيراذ اصطركا بم مصرب ادرزاد قدیم ہی سے ایک اہم شہریا ایک بڑی فرق چھا ڈنی ضرور دہاہے ۔ ساسانیوں کے مہد یں سفیرانے اپنا وقار برقواد رکھا۔ باوشاہ مردشیرساسانی فراپنا پرشکوہ دربار اس تبر مِن منعقد كيا تما.

استدادزا دے ساتھ ساتھ فیوازی شہرت پر دبیری دے فرتے گئے اسران قدیم کا یہ وضعدار شہر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ویرانے می تبدیل ہو کر رہ گیا ۔ جب حضرت عررمنی الترتعالی عدر کے مبارک جد نمانا نت میں مجابدین سنے فادس پربیش قدی كرك اصطركا عامروكريا توا بنول ف اس شهرك كعندرات ك قريب اينايراز دالاتعا. بو امید کے مبدمی شیرازی جانب تو تر دی گئی ۔ چنا پنر محدی قاسم بن عقیل نے جوکد مہور اس ی گورز جائے بن یوسف کے والوار عم زاد بھائی تھے ، موجودہ شہری بنیاد رکمی واحد سكاندم مطابن محلانة كا بيع. مشاذك فتار بوف ادر تن كرف كا سب يرا سبب المقدى ك بيان ك مطابق يا تعاكم يا شهر صويه فادس كامركزى مقام تعا . فرني كيا جلًا تعا كرشيازتهم اسلامى سرمىدى كى اسمات ادبديس سے برسمت كے كاظھے سا فھر فریخ ادرموب کیچاروں گوشول میں سے ہرایک گوشے سے اس فرسخ کے فاصلے پرواتی تماكه

جها بنومباس کا مهد مشروع بوا اور ایمان ادر مادرار النفرین خاندانی مکومتین قاتم پوئیں توشیرازی اہمیت بہت بڑھ گئی ۔ اسلے کرخکف ایرانی فاندان سے اسٹہ کھٹا كولينا وادالسلطنت قراد ديا - بعنايخ الدمشير قره ساساني كے بعد سب سے پہلے صفاريه ،

> عله يدخدالقفار . جلديء مشيرا ك جغرافيه فلانست مشرتي . ل - استفري موسي سه جغرانسیه ناهنت مشرقی ماسکا

Chr.

فائدان کے جلیل المقدر فرواں روا عروبن لیٹ صفاری نے اس شہر کو اپنا وارالسلطنت قرار دیا۔ عروبن لیٹ صفاری نے شھاؤ یمن بہت سی صیبی عاریس تعمیر کروائیں۔ان یس سب سے اشہور معمومیں ' ہے ، یہ وا تعراف کا ہے ۔ ا

صفاریوں کے بعد دیلیوں نے اس شہر کی طرف توج کی اور اسے اپنا طرائسلانت بنایا دسویں صدی عیسدی میں اس شہر نے بہت ترقی کملی تھی ۱۰س دخت اس کا طول ایک سرے سے لے کر دو مرے تک ایک فرخ تھا ، اور اس میں آٹھ دروازے تھے ، دیلیوں ہی تے اس میں ایک شفافانہ اور ایک کتب فانہ قائم کیا تھا اور پینے کے پانی کی ایک نہر جاری کی تھی ،

بو سعاد کو مردج اس وقت ہوا جب امیر او کلنج نے اصطفر کو دیران کردیا ادد ابا کے باشندں کو شیراز کو مردج اس وقت ہوا جب امیر او کلنج نے اصطفر کو دیران کردیا ادد ابا کے باشندں کو شیراز کا کر آباد کیا ادد و بال کی تعینی ممارتی کولی ادد ساز دسلان کو شیراز کی ادر ارائش کے این مالیا ۔ مسطر تاریخ کے تعدیم ددرسے اب تک شیراز کا زرد مربی اور فادس کا دہ شہرتما جوسیادوں کو اپنی طف کینیتا ویدن رہاتھا گر اب شیراز ہی بور فادس کا دہ شہرتما جوسیادوں کو اپنی طف کینیتا

میلیوں کے بعد آنا بک خاندان نے متاکلات سے لے کر عشکانی کک شیراز پھوت ہوں کے ۔ اتابکوں کے جدبی میں گلستان شراز کے مجلم کی میں متاکلات اور ایسات ایران میں ایک سنتے باب کا اضافہ کیا ۔

یہ شہر کھیدایسا الکش ادر جاذب توقیہ تھا کہ مشھ کلہ میں وحثی منگولوں سے اس کے مُسن پر دست درازی کی کوشش نہیں کی جب کہ ادر اسلامی شہول میں مئی منځند

مینار بناتے تھے ۔ امد نادر دوزگار یادگاروں سے شعلے بلند ہورہے تھے ، اہل تیراز اس و سے بنار بناتے تھے ، اہل تیراز اس و بھی حوادت زمان سے مغوظ برسکون زندگی بسرکر دہے تھے ۔

منگون کے طوفان کے بعد ہما بکول کو بھی زوال آگیا۔ ان کے زوال کے ساتھ ہی خاندان آل منطفر کا اقبال مضدوع ہوا اور شیراز پر تی بہار ہمائی گرید ہمار بہت جلافرا کے سند و تیز بھور لنگ اپنے جلویں تباہی دبر بادی کے سند و تیز بھونکوں میں تبدیل ہوگئ اور تیمور لنگ اپنے جلویں تباہی دبر بادی کے سند و تیز بھونکوں میں تباہی کی اور زیت مہاں تک پہنچ کہ ایک رات شب جوں مار کر شاہ منصور تیرور کے جیسے کی اور زیت مہاں تک پہنچ کہ ایک رات شب جوں مار کر شاہ منصور تیرور کے جیسے کی بہت کی اور فریت یا اور فریت کی ایک منگول کے باتھوں منصور مارا گیا ۔ تیمور نے شاہ منصور کی جرات کا بدلہ خانمان منطفری کے باتی مائدہ افراد صدیا اور چی چن کر انہیں قتل کر دیا کی جرات کا بدلہ خانمان منطقری کے باتی مائدہ افراد صدیا اور چی چن کر انہیں قتل کر دیا میں قیام کیا ۔ یہ دروازے میں جانے والی شاہراہ کی جانب کھلتے ہیں ہو اس موقو پر جبی شیراز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا گیا

الله منطفر سکے توال کے بعد منعوی خاندان نے ایرانی حکومت کی باگ ڈور سنجالی ان کے عہد میں بھی شراز بھندا ہو گر حکوال خاندان کی توجہ زیادہ تر اصفہان کی جانب رہی اسی سے شیراز کی اب وہ پہلی سی خصوصیت قائم ندرہ سکی ۔ گرشیراز سکے پر بہار تاکستانوں اور ولیڈیر آب وہوا سے کون ہنکمیں پڑاسکتا ہے ۔ ہذا جیسے پر بہار تاکستانوں اور ولیڈیر آب وہوا سے کون ہنکمیں پڑاسکتا ہے ۔ ہذا جیسے پر بہار تاک خاندان کا زوال ہوا اس شہر کے زیروست پرستار کریم خان زند خاندان یا وکیل خاندان کی حکومت کی بنیا ورکمی ۔ اب شیراز ترتی کی نئی راہ پرگامزن ہوگیا ۔اس فاندان کے حکوال بڑے خلوص سے حکومت کرتے تے ۔ چنانچہ کریم خان زندنے جو ہر کھا اس فاندان کے جور پر اپنا احتہ و کہل الرمایا ، مرکماس سے مکومت کرتے تے ۔ پنا تھہ کو کہل الرمایا ، مرکماس

له جغرافيه خلانت شرقي ، مك ا

له ظفرنامه شرف الدين على يزدى - تذكرة شيراد .

انتساب کی دمدسے اسفاندان کو کیل سے موسوم کیا جاتا ہے .

کریم خان زندنے شیرازیں اپنے گہرے ادد نہ نٹنے والے اڈات چواؤے ہیں۔ گراسے زیادہ مومداطمینان ماصل نہوسکا ۔ قبیل قاچاد پر کے سردار آفا محد نے آئوکار اس پرخلبر ماصل کرلیا ۔ اس طرح دکیلی خاندان کا عہزختم ہوگیا ۔

قاچاریوں کے محدسے ٹیراز کا سیاسی نوال ٹمڑع ہوگیا اور رفتہ رفتہ تہران نے شیراز کی مگر ہے ہوگیا اور رفتہ رفتہ تہران نے شیراز کی فطی رفنائیاں برابر قائم رہیں - آج ہی اس کے بافات میں کشرت سے بعول کھلتے اور فوارے اُسلتے ہیں - ترم پیروں سے لدی شاخوں پیلیلیں چھیا تی ہیں - ترم پیروں سے لدی شاخوں پیلیلیں چھیا تی ہیں - ترہ بھی یہاں چھم فزال اور لب بعل شکر پارہ کی فرادانی ہے ۔ باوجود اپناسیا وقاد کھر وسینے کے شیراز اب بھی میک مثالی صیبی شہرے ۔

شیراز اپنی پاکیرہ آب وہواکی بنا میر بہت مشہود ہے ،سلم جنس افیہ دانوں نے

ام متدلد کے شہروں میں سے شمار کیا ہے ، یا قرت موئ نے شروز کے بافوں کی

ہت تعرفیٰ کی ہے ، آب و ہواکی لطافت کی بنا پر شرواز بہت ہی سرمبز وشا واب ہے ۔

بلی کثرت سے گلاب چنیسی نرکس سوسن امدنسترن کے پیول کھلتے ہیں ۔ موہم بہار میں

یسامعلوم ہرتا ہے کہ قدرت نے ہرطوف دیگ بھیر دیتے ہیں ۔ لادک کیا ریس میسے

یسامعلوم ہرتا ہے کہ قدرت نے ہرطوف دیگ بھیر دیتے ہیں ۔ لادک کیا ریس میسے

می ہوئی ہو ۔ سٹاید شیراز کی آب و ہواکی یہی سرستی اور یہاں کے مناظر کی ہی توقی کی ہے کہ دنیل کے زیدست شاعر فطرت حافظ ' یہاں پید اہوئے ۔ ملفظ شیرازی کی

لیات کے نغماتی تائز کو شیراز کے جمالیاتی پہلو سے فاص تعلق رہا ہے ۔ بقینی طور پرمافظ '

شیراز کے پُر بہار مرفزادوں سے بی اپنا شعری تاثر ماصل کیا ہے ۔ ان کے اشعار میں

زت کے جومفیاین اور بڑم فلئے و فوش کے چوتصورات سطتے ہیں وہ ان کے فطری ماصل کا

مری حکس ہیں ایھ

شیرانک آب دیدانے وہاں کے باشندوں کے رنگ روپ اور خط و خال پر گرے اثرات

لدفة العقاء - جلدي عصفها - معجم البليان بلديم مناا .

شیرانیس میوول کی بھی بڑی فراوانی تھی اور اب بھی ہے۔ بالحقوص نارنج ،لیو انگورادرسیب شیراز کے سیب کے بارے یں ، انگورادرسیب شیراز میں بکثرت پیدا ہوتے ہیں ، شیراز کے سیب کے بارے یں ، یا قوت حموی نے بری جیب بات یو کھی ہے کہ عبال کے درختوں پر ایک جانب تو برے میں میٹھے سیب گئتے ہیں ادر انہیں درختوں کی دومری جانب انتہائی کھٹے .

شراز کے باغ بڑے نوبھورت اور توشمایی بہاں منگولوں نے بہت سے بانا الگائے تھے ۔ بہاں کا مشہور باغ " باغ تخت " اس دورکی یا دگارے ، اس باغ کو الگائے تھے ۔ بہاں کا مشہور باغ " باغ تقالی کے بوجو و ہے ، باغ الکو خان کے بیاغ آئی تک موجو و ہے ، باغ تخت کے سوا ' باغ ارم ، باغ ولکشا، اور خلیلی باغات بھی بہت مشہور ہیں .

ان با فات مِن تَمِن خُتلف تَسم ك بيول كِعلة بين - مُرسب سے وبمورت بيول ايراني كلاب كوفارس ود بيات من برا ايراني كلاب كوفارس ود بيات من برا روماني مقام ماصل سے -

شرانے ان گلستانوں کے انتیازی حسن نے کئی سلاطیبی اور امراء کو متاثری ہے۔ ایران کے کئی شہروں میں انہی شیرازی باغوں کی نقل آثادی گئے ہے۔

تیمودلنگ نے جب اپنے پایہ تخت سم فند کی تزئین و آمائش کرنی چاہی تواس نے شیراننگ نے جب اپنے پایہ تخت سم فند کی تزئین و آمائش کرنی چاہی تواس نے شیراننے کی افات سے متاثر بوکر اس کے نمونے پر بہاں پر بھی باغات لکو اے ۔ نہ صرف اوں بافات کی روشوں اور کیاریوں کے انداز کو اپنایا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ شیراز کے مرفود کی تاریخ شواہد سے ثابت ہے ۔ باغ ادم و دلکتا باغ وفیرہ کی موجود کی تاریخ شواہد سے ثابت ہے ۔ باغ ادم و دلکتا باغ وفیرہ کی موجود کی تاریخ شواہد سے ثابت ہے ۔ بہری شہرکی شیراز نہروں کا شہر ہے اس شہریں پارخ نہریں بہتی تھیں ہے ۔ یہ نہریں شہرکی

خوبصورتی اور آب و بواکی خوبی کی بڑی مدتک ذمر دارتھیں ۔ یہاں کی برتری اور الله اور پڑ ہار باغات کے دلفریب مناظر اپنی آ بجوڈل کے رہین متت تھے ، ان نہروں کے كارك كثرتسية وسمّنا يمول أكمة ادريبال طربيمفلين منعقد بوتى ين -

ابل شراز كى محت وتندرسى مربعى ان نهرول كا براحته تما - يا وت حوى كابي ع كر ان برون كايان حويم عد آماتها. ان برون من سب سے يوى اور وشما نہرا کن آباد ، بھی - یہ نہر کن الدولہ دلمی " کے نام سے معنون کی گئی تھی بھے ابق المولم اس برکے بادے یں مکھتاہے:

ایک نہررکن آیا و کے نام سے مشہور ہے - اس کایا نی حد درجر شیریں ہوتا ہے ۔ گرمایں گئ ادرسرمایں سرو . اس نہر کاسرحیثدایک بہارا کے

ٔ دکن آبا د' اتنی توش منطرنهرتهی که ما فظ 'یهاں کی نیبرنگی ادر دکھشی میسا ژ ہوکریکار اُٹھے ہے

> بده ساتی شئے باتی که درجنت تو اہی یا فت كنارآب وكناباد وكلكشت معستى را

شيهادي بكرت تاريخي عمارتين موجودين رسكاميم ين موجود وشمركي بنياد کمی گئی - چوتھی صدی پری یو بیش بہت پھیل چکا تھا ۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس شہری ہمتے دروانے تھے۔

دیلیوں ہی کے عہدیں شیراؤ کی مبادی آئی مخوان ہوگئ کرسلطان عضد الدولہ کمی کو اس شہرکے واج یں نصف فریخ کے فاصلے پر ایک نوای بستی اپنے لشکریوں نصلتے بسانی پڑی ۔ اس کے اطراف میں کثرت سے باغ لگوائے جوایک فرسخ تک محیلے

معم البلان جلده مستيل مذكرة شيراز .

بدفئة الصغا جلاء منتشكا

رفة رفية شيرازتنى كرنا گيا - يهان تك كريهان كے مملون كى تعدادسترو ادر دروازوں كى تعداد گيارہ تك يہنچ كئى ، كر مستونى ، في صرف نو دروازوں كے نام كينو ائے بين -

ان دردازول کے علادہ ایک دردازہ باب القرآن کھی تھا۔ یہ دردازہ اہمی تک موجود سے ادری دہ دروازہ ہے جس میں داخل ہوکر ہم شیراز کا دلغریب نظارہ کرسکتے ہیں ، باب القرآن کی تعمیر کا پیش نظر بڑا دلجیسی ہے کہا جانا ہے کہ شیراز کی نشش د جاذبیت کہ پیش نظر رکھتے ہوئے اس شہر کو نظر بندسے بجائے کے ۔ یہ اس دردازہ میں براد پیسے مقدس دکھا جا تا تھا ہے دردازہ آل بریہ ۔ کے درحکہ مت میں نقر یہ ایک ہزاد برس پہلے تعمیر بوان تھا گر افتدا و زمان کے انعول شکستہ ادر وسیدہ ہو جگا تھا اسٹیرانہ کے ایک تاجر نے اسے عال ہی میں دربار ہ تعمیر کردایا ہے ۔

شرازی نصیل بڑی مفبوط تھی۔ اس کی تعمیرکا سہرا بھی آل ہو یہ کے سرہے۔
فنون لطیفہ میں شراز کا بینا ایک الگ مکتب را ہے۔ شرازی اسکول بعد بینی فلان لگ مکتب را ہے۔ شرازی اسکول بعد بینی کے مسربے مدون تک ارتفائی منازل عے کرتا رہا ۔ یہا ل تک کہ اس نے اپنا ایک محصوص بہت مراج و ایرانی فنون لطیفہ شیرازی مکتب کے نام سے موسوم کیا جانے لگا شیرازی مکتب کی بنیا و اس وقت بڑی جب کہ مشرقی ایران کے معمار اور متناط جہنوں نے سلجوقیوں کے عہد میں فنون لطیفہ کے نا ور نمونے تخلیق کے تھے اور ہرات ' موسل کے مکتب کی بنیا ور کھی تھی ۔ اس میں سے ایک جماعت نے شیراز کا فرخ کیا ، در قیقت کے مکتب کی بنیا ور کھی تھی ۔ اس میں سے ایک جماعت نے شیراز کا فرخ کیا ، در قیقت اس وقت سے شیراز کا فرخ کیا ، در قیقت اسی وقت سے شیرازی مکتب کی با ضابطہ ابتداء ہوئی ۔ شیراز نے ابتداء ہی سے فاص ایرانی ثقافت اور مزراج کو اپنایا ، اس لئے کہ کئی ایرانی خاندائوں نے یکے بعد دیگر سے ایرانی ثقافت اور مزراج کو اپنایا ، اس لئے کہ کئی ایرانی خاندائوں نے یکے بعد دیگر سے شیرازی کو اپنا وارالسلطنت بنایا ۔ اس کے تاریخی بیر منظری وجہ سے شیرازی مکتب بنیا ۔ اس کے تاریخی بیر منظری وجہ سے شیرازی مکتب بیل قدر متر ایس میں قدامت بیسندی اور دوایت بیسندی کے میلانات صاف طور پر نظرات میں ۔ ابل

مِدّت يسد تھے كے

تغیرازی مکتب ایرانی اقداد کاماس بلکرپیش دو رہاہے ، مشید کی بہت سی مساجد ادمتبرک مقلات کے دلکش نقش ونگار ایک ایرانی معارغیاث الدین ہی کے مربون منت ہیں .

سیرازی طرز اس قدر دلکش ادصین ہے کہ تمور انگ نے مختلف ادقات میں اسے
ابنایا ہے ، چا پخہ اس نے اپنے دارالسلطنت سم وندکی تزین دا دائش کے لئے شیرازی
کاریگروں اور معادوں کو بلوایا تھا ، تیمور انگ کے پوتے ایرایم کے عہدیں شیرازیں
بہت ہی توہورت فاوف ، کمایوں کے زرگار ، جروان دور مرصع وعقور شاب ناسے تیار
کے گئے تھے ، اراہیم تو و بھی ایک با مرتطاط تھا ، اس نے اپنے فی کا کمال صطفریں
داریش کے کتیے پر جو مینی خطیں کندہ ہے دکھایا ہے ، شیرازی بہت می نوبی المین مرتبع شابنا ہے مؤلی ایک موجودیں ، صابات ما نوبی المین موجودیں ، صابات سے متعلق شیرازی صوبی کی مادی اس نے بران کے عجاب کھری موجودیں ، صابات کی فیرمعمولی کشش اورجادیت کو ظاہر کرتے ہیں ، اس کے ملادہ تہرای کے عجاب خانوں ، پر شیمولی کشش اورجادیت کو ظاہر کرتے ہیں ، اس کے ملادہ تہرای کے عجاب خانوں ، پر شیمولی کشش اورجادیت اسٹورا میوزیم میں میں شیراز کے بہت سے اسٹار موجودیں و

شیراز مسجدول اورخانقابول کاشهری مشیرازی بول توکیشر تعدادی مسجدی مرود بین گرچند مساجد کو بوی تارین انجیت حاصل سے ، جن کا بهال تذکره کیا جا آ

مبروتین یا جدمسیر - تمام مساجد می قدیم ترین مجدے ، آل مفارک عکوال عروبی ایث صفاری نے اس کو سکھی یہ عمر کرایا تعا - المسالم میں عمر کرایا تعا - المسالم میں عمر کرایا

اسعمادت کربطود کمتپخان استعمال کیا جا گانها امدیباں قرّن شربیف اد سیارے دکھے جات تھ اس مع اس ممارت كربيفى وقت ييت المعمف بي كما جانا تعاليه

جمع مسحد یا معجد میتن بری وکش ہے بصحن کے جاروں مازیوں کے اور میں اوا

ا ور کرے بنے ہوتے ہیں ، اس معجد کی جیت سے شیراز کا منظر فرائی خوبھورت دکھائی دیتا ب ندا فان ایک بو گوشر مات ب اس کے جاروں طون چار منبوط ستون ہیں۔ عمارت كم عارون طرف تين تين مضبوط كمانيس بن بوتي بن .

مسرعتيت ورخدا خانه كح نفتش ومحار اور وليادول پركنده عبارتين ادر آيات یسے ہی دیدہ زیب ہیں - چودھیں صدی میسوی کے مایہ نار خطا ما یجلی ' نے ران چیکتے روغنی ٹائیلوں پر اپنی پاری فیکاران صلاحیس صرف کردی ہیں اس طرح ال عمارال ك شيخ ادروبصرتى من كوا جار جاند لك محف بين - ان حارتون بين استعمال شده ما يلز بھی بہت توبھورت ہیں - بی ایس ج دسوی صدی سے تعلق رکھتے ہیں ، ال رجین ایکول ادر موزبک پرخطاطی کے فن کوصفور کے عہدمیں بڑی ترتی ہوئی ۔ گرشیاد کی ماروں پر جواس فی کے اعلی نونے طفے ہیں انہیں صغور کے عبد کی تمتی کاپیش ردکها جاسکتے۔ ' فداخان ادرمسجد كي تعيير كا انداز اس حبدك اتفكدول ك انداز تعير علاسب ي بات ترین تیاس ہے کہ رحمارتیں کسی اتشکدہ کی بنیاد پرتمیر کی مکی ہوں گی باکمی اتشکدہ بی کومسید میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ تاریخ کی ورق گردانی سے بید بات داضح ہوجاتی ہے کیہ میرازی فتے اسلام کے بعد ہی ہ تشکدے مودود تھے۔ دیلیوں کے عبدی ان کی مودود کی دا منع شهادین موجودین . چائی عفدالعوار دلمی کے عهدین شیرازین دو آتشادے موجرد تھے . بیرواقد الشاف کاہے ۔ بدیات قرین قیاسے کراس مبدے تقریبًا ایک مدى قبل بيان ايك يسرا آتشكده بعي موجود تعلى جصعروبي ليث صفارى في مسجد

له رونة العنا . علدى مشكل نيز تذكره دوات شاه سمرتندي -

یں تبدیل کر دیا ۔ اس تاریخ لیر منظر اورع ارت کی ساخت اور ترتین وآ دائش میں ساسانی است کی ساخت دور ترتین و آ دائش میں ساسانی است کے دوں کی صلک اس اسکان کو تقویت پخشتی سے ۔

مسجد وکیل کریم فان زندنے شیززیں جو دلفریب عمارتیں بنوائیں ان یں ایک مسجد وکیل بھی ہے، یہ سجر بڑی کشادہ اور وسیع ہے ۔ اور بارہ برار مربع کزیمیل ہوئی ہے ۔ سرویوں کے موسم میں نرازیوں کے لئے بڑا دسیع ایوان بنایا گیا ہے، اسٹے شبستان کہ کہتے ہیں ۔ اسٹ بستان کی لمبائی سوگز اور چرڑائی ۔ 8گز ہے ۔ سٹ بستان کی جیت کہ ستونوں پرقائم ہے اور ان پرصیون فقش و بھار بنائے گئے ہیں ۔ مسجد کی دیواروں پر نوبھورت دونون فائیلز لئے ہوتے ہیں ، ان منقوش اور بو قلمون فائیلوں کی بھار سنمال اور جبر فوجسورت دونون فائیلز لئے ہوتے ہیں ، ان منقوش اور بو قلمون فائیلوں کی بھار سنمال اور جبر دیا اس کی بھار سنمال اور جبر دیا در دیا ہے۔ یہ منبر سنگ مرمر کے ایک ٹکوئے سے تما شاگیا ہے اس کی بھیائش ۲۰۲۲ ۲۰۱۲ کے فیل سے دیوار مراف ہور کا ایک ٹکوئے سے تما شاگیا ہے اس کی بھیائش ۲۰۲۲ ۲۰۱۲ کے فیل سے دیوان کی مرافع آور بائیجاں کے فیل ہونے میں سے ۔ مرافع سے شیباز تک یہ تقریباً ایک مزاد میں کی طویل معافت طے کرکے بہاں لایا گیا تھا . دانے دسے کہ مرافع آور بائیجاں کے بہاں لایا گیا تھا .

مسیحی تو مسید نوندم شراز بلکه سارے ایمان کی صین ترین مساجد میں شار اوق ہے ۔ اس کی تعیر کالیس منظر بڑا ہی دوانوی ہے ۔ کہا جا آہے کہ سعدالدین دنگی ڈواندا شیراز نے یہ مسجد تعیر کی تھی ۔ زنگی کی ایک اولی بھی ہی توبھوں تا دوسیوتھی ، لیکن طفولیت ہی سے وہ اکثر بھار دہتی تھی ۔ اپنی اواس طبیعت کو بہلا نے کے لئے منظی شہزاوی باغ کی وثول پر جہل قدمی کی کرتی تھی ، اس کے باب سعدالدین زنگی نے عہد کیا کہ اگر اس کی بیٹی صحتیاب بر جہل قدمی کی کو روائی کو ایک مسجد میں تبدیل کر دے گا ۔ اس کی تو رواس باغ کو ایک مسجد میں تبدیل کر دے گا ۔ اس کی تو رواس ایک تو بھورت سجد تعمد کیا کہ اور باغ کو مسجد کے صحن میں تبدیل کر دے گا ۔ اس کی تو رواس ایک تو بھورت سجد تعمد کیا کہ اور باغ کو مسجد کے صحن میں تبدیل کر دیا ۔

میں جب وحش منگروں نے ایران پر تبضہ کیا تو اس دبھورت شہزادی کو ہلا کو خان کے بلیخ منگو فان کی زدجیت میں دے دیا گیا ۔ اس نیک دل خاتون کی توجسے شیراز میں بہست شید اذکے باشندے اپنی نوش وضعی اور نوش مزاجی کی بنا رہر بہت مشہور ہیں .
یہ وگ نظری طور پرعبادت وریاصت کی طرف میلان رکھتے تھے۔ اور رکھتے ہیں ، اس لئے شیاد میں کھرت سیم مجدیں اور خانقا ہیں موج وہیں ، ندھ فی شیراز کے مرزی تعزی اور ورع میں مشہور تھے۔ بلکہ وختران شیراز بھی اس میدان میں کھی ان کی مسری کا دحری رکھتی تھیں ، مشہور عالم سیّاح ابن بلوط جب یہاں پہنچا تو یہاں کی حودوں کی دیندی خاص پر برا الر

پاشندگان شیاز ابل مسئل دبن ادرعقاف ہیں اور خاص کر فریس قران مشات

سے زیادہ متصف ہیں۔ ان کا دستوریست کر سب موزہ پہننی ہیں۔ اور اس

طرح اور محد لیبط کر اور برقعہ اور اس کے بائر کئتی ہیں کہ کر ان عقد جہم کا دکھائی

ہنیں ، یتا۔ صدقے اور ایتار میں بہت بڑھی پڑھی ہیں۔ ان کی ایک نویب بات

یہ ہے کہ سب جا مع مسجد ہیں ، وشنب بہنی اور جمعہ کے دن وعظ سنف کے لئے

جمع ہوتی ہیں ، اکٹران کا ہزار ہزار دو دو ہزاد کا مجمع دہتا ہے۔ ہرعودت کے

ہاتھ میں ایک پیکھا ہوتا ہے جسے دہ خت گرمی میں جملتی رہتی ہیں ،

میں نے اس قدر عود توں کا مجمع کسی دوسرے شہر میں نہیں ویکھا ، لے

میں نے اس قدر عود توں کا مجمع کسی دوسرے شہر میں نہیں دیکھا ، لے

میں نے اس قدر عود توں کا مجمع کسی دوسرے شہر میں نہیں دیکھا ، لے

مجد الدین ہما میں ہی محمد تساو داو بولے بزدگ اور اپنے دقت کے قطب نہمے ،

میں طرح شاہ چراغ اور دوسرے صوفیائے کرام شیاز کے آقدس کا باعث ہیں ، شیاز

اس طرح شاہ چراغ اور دوسرے صوفیائے کرام شیاز کے آقدس کا باعث ہیں ، شیاز کی فاک میں تطب وقت این خفیف مدفون ہیں ، آپ کا مزاد مبادک مرجع خطائق تھا اور

ہے - ابن بطوطہ کے عدیس بال ایک نانف ویقی جال ایکول کوفت تگرفتیم ہرتا تھا۔

کے جہازیں بیٹھ کرسوالی لینڈ بہنچے ۔ اور ولال سے جدہ بہنچے ۔ اس میں آئنی دیر ہو گئ کہ وہ مؤتمر اسلامی کے شرکا رسے نہ ال سکے ۔ ایک سال بعد طفر حسن صاحب کی والدہ صاحبہ نے انہیں بامرار جاز بلایا تاکہ وہ اُن سے دوران ج السکیں، تو وہ بمی برای شکل سے جاز بہنچ بائے تھے، کیونکہ راستے میں نہر سویز پڑتی تھی جو انگریزوں کے تسلطیس تھی ۔

طفر حن صاحب نے سفر جہاز کے مصارف کی فراہمی کے سلسلے میں سسردار محد ناور خان کو لکھا جو پیرس کی افغانی سفارت سے استعفا دے کر فرائن میں جلافلی کے دن گزار رہے تھے۔مصنف کی ان سے اردو میں خطوکتا ہت ہوتی رہی تھی جزل محدن درفاں کامصنف کے ہم ایک خط ملاحظہ ہو، جوار دو بیں ہے۔

بندھی ہوئی تھی۔ میں نے لوگوں سے اس کے شعلق دریافت کیا انہوں نے جواب دیا رات کے وقت کمان سے مبارط تھا ؟

السلانة فارس کے مرکزی مقام ہونے کی بنا پراورکئی مکومتوں کا کیے بعد دیگرے وارا الله بنا ہونے کی وجہ سے مشیرا زیجارت کا زبر دست مرکز بن گیا تھا۔ ایران کی بڑی بڑی شاہرا ہیں اس شہرے ہوگر رق تھیں۔ لہٰذ صوب کے تمام بڑے بشے شہروں کا سامان تجارت یہاں آتا تھا اور مشرقی ممالک کومیانے والے تام تجارتی کا وان یہاں شرید تھے۔ دیکھیوں کے جدمی شیراز کا مشہور بازا ڈسوق الامیز، بڑا اشاندار تھا۔ اس بازار می تربید و فروخت کے لئے مختلف اشیار کی دکانیں انگ الگ تھیں۔ ان دکانوں سے بیس ہزار دنیا رقعول

کی سالاند آمد فی تقی - شیراز کا دو مرابط بازار بازار وکیل تقا، اس کی تعیرکا سبر آکریم فال مند کے مر اے اس کا می اس کی میں اس کی لمبیائی . . ، مرکز اور چوائی بیاس فی مقدارید یا دارات کی کم وجود ہے -

شیرانکی میوه منڈی بڑی شانداریتی باب بطوط اس منڈی کو دیکھ کربہت متائز ہوا تھا۔ یہ
یا نارسجد عیق کے شمالی دروازہ باب حس کے سامنے واقع تھا۔ ابن بطوط مکمتنا ہے کمیہ بالار
بڑا بجیب ہے۔ یں اسے دمشق کے اباب البريد کے بازار پرترجیج دوں گا بٹیراز کی اس منڈی میں
کڑت سے میوے فروخت کے لئے آتے تھے یہ بازار کمجی بھی بھیولوں کی نگینی اور دیک سے فالی نہ رہتے تھے (رومنۃ العدفا جدم کے صفالی م

تیرازنے تقافی میدان میں جواہم کارنا ہے انجام دیے وہ کسی تعارف کے مختاج نہیں ہیں خصوص ا دبیات میں جوففیلت تیراز کو حاصل ہیں ہیں خصوص ا دبیات میں جوففیلت تیراز کو حاصل ہیں ہے، اس تیم میں تیخ سعدی بدیا ہوئے جنہیں کہ ببل تیراز کے لقت سے مقب کیا جا آگہ اِن کی لازوال تصانیف گلستان اور بوشان فارسی ا دب میں ایک ناقابل فراموش باب ہیں۔

شاعری کے میدان میں مافظ شرازی نے بھی بڑا بلند مقام ماصل کیا ہے ان کی خولوں میں بلاکی موسیقیت ہے مناظر قدرت کی جو دلا ویز عکاسی اپنی تمام تر دیکینیوں کے ساختان کے کلام میں بررجر اتم موجودہے۔ مافظ کی شاعری کی تمام خوبیاں اپنے دل کش بین شظر اور طانیت سے معربی زندگی کی مربوب منت ہیں۔

### اسلامه معافت میں لیک نحوشگواراضافہ دارالعسلوم کراچی کا دبنی علمی اوراصسلاجی ماہنامہ السسلوم کراچی

سرورست ، - مفرت مولانامفتى محد شفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان

مغیراوراصلاحی مضایین
 تخقیقی مقللے
 مائج اسلام کے حالات
 مائج اسلام کے حالات
 مائج سلام نون
 مائج ہملومات
 پرمغزا وارسیے

هرمسلمان هم المنهان هم المنهان عمر المنتي بيغام في برم ۵۰ بي سالانه بروب فعامت ۱۲ صفحات سائز ۲۰۰۰ ب بيت ۱۰ - ما بهنامم الكهلاع وارالعسلوم كراجي مها نووط ۱۰ بندوسان فيدار مولان ظهوالحس ماصب مانقا والمادية قانه بمون مناخ مظفر عمر ايس وعملي روسي المراه كابرم منكوايس) (عرم محمد المرم كابرم شائع بوكياب ۵ بيس كودك تكث بيج كرنونه كابرم منكوايس)

# ترخیص و تبه دی مولانا سندهی کے ساتھی ظفر حسر جالب کی کی ساتھی ظفر حسر جالب کی ساتھی کا دو مراحت، آپ بیتی کا دو مراحت، (۲)

ایک اور شال طاحله بو ، لکھتے ہیں ۱-

مه ایک روز جمیں یونیورسٹی میں بڑمایاگیا کر ذاتی طکیت کو جذمب بی جائز یہے، وہ قدامت بسندہ کیو کدوہ فریوں کو ملااردل کا فلام بنا آلمے ادراس کو استثار یعن EXPLIOTATION کرا آلمہ ۔ اس سے ایسے ندمب کا فلع قبع ہونا یا سے ۔

ایک ہندو طالب علم بیزی بی طخرص صاحب کا ہم بھامت تھا۔ وہ گھتے ہیں کہ ہندومت ہو ان ملکیت کملم کھلا موجودہ ، اس سے وہ ہندوکھ سیا ناساہوگیا۔
لیکن اُس فے جیسے پوچیا۔ کیا اسلام ذاتی مکیت کی اجازت دیتا ہے ہیں نے کہا ،
بال ۔ اس پر بینزی بڑے اطبینان سے بولا۔ پھرتوہم کو ہندوستان سے ہندوازم کے ساتھ اسلام کو بی مثانا ہوگا۔

ظرحن صاحب کے دل میں اس سے اسلام کے بارے سنب پیدا ہوا ، اور شام لوجب دہ مولانا سم کے باس آئے قواس کے متعلق دریا فت کیا۔ مولانا کا جواب سب ذیل تھا:۔ رُّ وَآن ثُرَافِ مِن اللهُ تَعَالَىٰ فَرَامَاتٍ - إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى فِنَ الْمُوْمِنِ الْمُوْمِنِ المُوْمِن المُوْمِن المُوْمِن المُوْمِن المُوْمِن اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَ

نظفرحسن صاوب لکھنتے ہیں - قبلہ مولانا صاوب کی اس تغیرسے جھے بہت المینا ہوًا - ا ورمیرااسلام پرایان اودپی نیا دہ مضبوط ہوگیا ۔

یہ سوال کرتام خام بس زین کاکسانوں کی خاتی طیست ہونا لازی ہے ایک رون 
زیر بحث آیا اور اس کی بناپر طفر صن صاحب کے پر وفیر نے کہا کہ تمام خام ب رجست بیت 
یس ، لہٰ اسخہ مستی سے ممائے بانے کے لائی ہیں ۔ شام کوئیب معندف مولانا کے پاس کے 
تو ان سے یہی سوال پرچھا ، مولانا نے فرایا کہ اسلام میں ایسا نہیں ۔ اور اس کے ثبوت میں ، 
تو ان سے یہی سوال پرچھا ، مولانا نے فرایا کہ اسلام میں ایسا نہیں ۔ اور اس کے ثبوت میں اس سفرت عرف کا وہ فیصلہ بیان کیا جس میں آپ نے ایران کی مفتوح در مینوں کو عرب فاتی ق 
کی ذاتی ملکیت قرار دینے کے بجائے بیت المال کی ملکیت قرار ویا مقا ۔ اس میں مستنف کھتے ہیں ، ۔

اسلامی قانون کا ذکر این پروفیرسی پیس صفرت عمر نیک اس فیصلے کا اوراس اسلامی قانون کا ذکر این پروفیرسے کیا - اس پر وہ بہت اچنے میں پڑا اور کہنے لگا ۔ اس پر وہ بہت اچنے میں پڑا اور کہنے لگا ۔ اگر کوئی شخص ہم کو اسلام کے بیا مکام پہلے بتا ہا تو ہما لاکام بہت آسان ہو جا آ اور ہم کسا ڈول کو اپنی انقلائی صفوں میں جی آسانی سے واض کرلیتے اور ہما ری مکومت ان کی نمالفت سے بی رہتی کے اس می تومین ہوئی ۔ ا

اسکویں مواناکی روسی وزیرخارم پھرن سے بین چار ما قاتیں ہوئیں - ان پر ظفرسن صاحب میں بطور ترجان ساتھ تھے۔ موانا نے وزیر ذکور کے سامنے یہ تجریز بڑ

## مناه می مندگریمی اغراض ومقاصد

سناه ولى الله كي سنيدة ت أن كى اسلى زبانون بين اوراً ن كة تراجم مختلف ربانون بين شائع كرا . - شاه ولى تدكي عليها ت اوران كفلسفة توكمت كم مختلفة بهبولوس برعام فهم كما بهر يكهها أوراً ان كي طبات واشاعيت كارتشا مركزا .

-اسلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم جن کاشاه ولی الله اوران کے محتب کرسے علق ہے، اُن پر جو کما میں دسنیا ب بوکئتی میں انہیں جیع کرنا ، تا کوشاه صاحب اوران کی نکری و اجناعی نخر کیے پر فام کے نے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۔ تحرکی ولی اللّٰہی سے منسلک منہورا صحاب علم کی تصنیب خان ننا بع کرنا ، اور آن برِ دوسے الْجَافِم — کما ہیں مکھوا نا اور اُن کی انساعت کا انتظام کرنا ۔

۔ شاہ ولی انداوراک کے عمت حکم کی نصنیفات نیخ تینی کام کونے کے مصاملی مرکز قائم کرنا۔ ۔ حکمت ولی انٹری اوراک کے اصول و متفاصد کی نشروا نشاعت کے مصنیف ڈبافوں میں رسائل کا جرام ۔ شاہ ولی انڈرکے فلسفہ و حکمت کی نشروا ثباعت اور اگن کے سامنے جو متفاصد منے انہیں فروغ بینے کو پخرض سے اِبسے موضوعات برجی سے شاہ ولی انڈرکا خصوصی عتق ہے ، دومرے مُصنَفوں کی کتا ہیں انور

#### Monthly "AR-RAHIM" Hydinabad

شاه ولى الندكي عليم!

اذرو فيسرغلاه رحسين مباني سندوونورسلي

پروفیسطیان ای است صدرتعبد ولیستدو بونورش کے بسول کے مطابعہ دو تحقیق کا ماضل برکنا: اس میں صنف نے صرت شاہ ولی اللہ کی بوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے نمام بیلووں برٹ بحثیل کی بس فیست دور در دویے ہے۔

# ر المسقم المائيلوطارية

ناليف \_\_\_\_\_الامام ولم الله الدهلوت ·

م مارس) تعرف کی خیقت اور ائسس کا تسلفه سمعات کا مرضوع کی می اس می حضرت مث و دلی الله صاحب نے آریخ تصوف کا رتبا و برجیث فر ما کی می نبرالها ترمیت و ترکیرسے جی لیٹ دمنازل پر فائز بونا ہے ، اس میں اُس کا بھی بیان کے میں تیمت دو روپ

محمد سرور پرتٹر پیلشر نے عمد آرے پریس میدرآباد

(مم) اس وقت تک که نردید دار مثرک مخار

(۵) صنرت مىدىن كا ايساكرنا نەتومغا لحرت تمى ، نەثرط اود نەجوابا زىتمى - بىكە ان كو اس بات كالميتىن مقاكدىدم فارس پۇغلىر پاسنے گاراس كے حضرت مىدىن دخ كاعل نەتوجوابادى قراديا سكتاسے اود د قاد -

بی محرم ملی الدملیرولم نے رکا نہ سے اس مترط پرکشتی لڑی تھی کہ اگریں نے ہم کو پھیاڈا تو تہاری بکریوں کی لیک تہائی میری ہوجائیں گی ۔ چنانچہ آپ نے تین مرتبہ دکانہ کو پچیاڈ کر اس کی تمام بکریاں جیت لیں ۔ لیکن مترافت نفس کا نبوت دیتے ہوئے آپ نے اس کی تمام بکیاں اسے والیس کردیں ۔ دکا داس وقت کے کا فرتھا ۔ نہ تو اسے رسول الندمسلی الند علیہ وسلم سے لڑائی تھی ، اورنہ اسلام سے جگے۔

نئ محترم صلی التُدطیه و ملم کے زمانے میں اسلام کسی مسلمان کواس بات کی اجا زمت نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی کے مال کورُری بھا ہ سے دیکھے ، بلکہ کافر اور مسلمان کے مال کی مصمت اور حفاظمت برابر متی جس طرح ایک مسلمان کے مال کی حفاظمت بروا کرتی تھی اسی طرح کا فرکے مال کی جگہوا نی ہوتی تھی ۔

(4) غودہ اُحد کے موقعہ رکمی شرکہ مقتول کی نعش خندق میں گریڑی، اس کے معاصل کینے کے لئے ایک معتد بردتم فرمینیٹ کی کئی۔ حضور فحرم میں اللہ ملیہ وسلم نے صحابہ کرام اُلہ کو اس دقم کے لینے سے منع فرمایا اور نعشق بلا فدیہ ور شرکے حوالہ کر دی ۔ اہل عراق کا یہ مقولہ کہ لا کفار کا خوان اور مال ہما رہے ہے مطال ہے " اسلام سے روگردا فی نہیں بلکہ یہ کیک قسم کا سیاسی جل ہے جو جا نباز ان اسلام کو رغبت دلانے کے لئے مورکہ جنگ کے موقعہ برایا جا اس کے فائدے کا احساس حرف نمانہ جنگ ہی ہیں کیا جا سکتا ہے۔

صزت امام مالک سے بوچھا گیا کہ کیا دارانحرب میں مسلمان اور فیمسلم حبی کے درمیان رہا اور مورسلم حبی کے درمیان رہا اور مورسلم حبی کے درمیان کوئ معاہدہ ہے ہا کہ سائل نے کہا " نہیں" امام مالک نے فرمایا در پھر آوکوئی حریح نہیں ہے" (کتاب مرونہ جلد ہو ایک اور اگر معاہدہ ہوگیا تو ایسی صورت میں جگٹ باتی نہیں رہے گی اور

ارصیم حیدرآباد اس کی توسیع کی ادد ایک ادر عمارت فعل فان کے نام سے بہاں تو اس عمارت کو بلا کے نام سے بہاں تو اس عمارت کو بلود کتب فاند استعمال کیا جاتا تھا اور بہاں قرآن شریف اور سیاست کھے جاتے تھے اس کے اس عمارت کو بعض وقت کر بیت المعمف ابھی کہا جاتا تھا ہے جمعہ سی یہ یا مبرمیت بری دکھی وقت کر بیت ایا اس میں کے چاروں نمازیوں کے نئے دمین ایا اور کمرے بنے ہوتے ہیں ۔ اس می کی چیت سے شیراز کا منظر فرا بی خوبصورت دکھائی دیتا اور کمرے بنے ہوتے ہیں ۔ اس می کی چیت سے شیراز کا منظر فرا بی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس کے چاروں طرف چارمضبوط ستون ہیں۔

عمارت کے ماروں طرف میں میں مقبوط کمانیں بنی ہوئی ہیں .

مسیقیق در غدا فاند کے نقش دیجار اور دیادوں پر کندہ عباریں اور آیات

یلے ہی ویدہ زیب ہیں ۔ چودھیں صدی میسوی کے این ار خطا فائی کی ' نے راق

پلے رفتی ٹائیلوں پر اپنی پوری فیکا دانہ صلاحیں صرف کردی ہیں اس طرح ان حارات

کوشن اور توبھورتی ہیں گویا چار چاند لگ کئے ہیں ۔ ان ممارتوں ہیں استعمال شدہ ٹائیلا

بھی بہت توبھورت ہیں ۔ یہ ٹائیل چوھیں صدی سے تعلق رکھتے ہیں ، اق رنگین ٹائیلوں

بھی بہت توبھورت ہیں ۔ یہ ٹائیل چوھیں صدی سے تعلق رکھتے ہیں ، اق رنگین ٹائیلوں

اور مزبک پرخطاطی کے فن کوصغوی کے عہد میں بڑی ترتی ہوئی ۔ گرشیراز کی ممارتوں پ

جواس فی کے اعلی نمونے ملتے ہیں انہیں صغوی کے عبد کی ترتی کا پیش ردکہا جاسک ہے۔

افداخان اور میری تعیر کا انداز اس مہدکے آت کدوں کے انداز تعیرے لگا کی آتشکدہ

بات ترین توباس ہے کہ یہ موارش کسی آتشکدہ کی بنیاد پرتھیر کی گئی ہوں گی ہا کی آتشکدہ

بی کو مسی میں تبدیل کر دیا ہوگا ۔ تاریخ کی دوق گردانی سے یہ بات داخے ہو ہواتی ہے کی

شیراز میں فیتے اسلام کے بعد ہیں آتشکدہ کی بنیاد دیکی کے مہدیں شیراز میں دور آتشکدے

شیراز میں فیتے اسلام کے بعد ہیں آتشکدہ مورد تھے ۔ دیلیوں کے حبد میں اس کی مورود

کی داخے شہارتیں مورد ہیں ۔ چائی ہو ضعالدول دیلی کے مہدیں شیراز میں دور آتشکدے

مرجود تھے ۔ یہ واقعہ سلاگ کا ہے ۔ یہ بات ترین قیاں ہے کہ اس مہدسے تقریباً ایک
مدی قبل یہاں ایک تیسر آتشکدہ ہیں مورد دتھا ، جسے عردیں ایث صفاری نے مسید

له روفنة العنقا . علد ، مشيئا نيخ تذكره دوات شاه سم قندي -

یه نعنا بخی جس کے اطراف واکناف میں ایک طرف ابن در شد، ابن طفیل اور
ابن عربی جیسے فلسفیوں کے افکارو آراء گونج رہے تھے۔ اور دومری طرف اس کی
وسعتوں میں قطب و فوت ابو دین ، ابو عبداللہ بن حرارم اور ابوسید الباجی جیسے صوفیہ
کی رومانیت موجزن بخی ، اس فضا میں جہاں علم اور فکری آزادی کی قوتیں رجعیت
اور شنی سخت گیری کی قوتوں سے برد آرا تھیں۔ ابوالحسن شاذ کی کنٹروع میں نشود
نا ہوئی اور انہوں نے ابتدائی علم ماصل کے ۔ لیکن جیسے ہی وہ جوانی کو جہیں
انہوں نے محسوس کیا کہ آن کی تشکی دور نہیں ہوئی اور علم اور عرفت کی ان کو جہیں
تخی وہ نہیں بھی ۔ جنا بچہ انہوں نے مشدی کی سیا صت کا قصد کیا تا کہ بہلے تو وہ
فریعنہ جے اداکریں اور مدین طیب اور دوشہ بوی کی زیارت کریں ، بھرمنزق کے شیوخ
سے تکمیل ملوم کریں ۔

ہم معین ملور پرنہیں جانتے کہ شیخ شاذلی نے مشرق کی طرف اپنا پہلا سفرکب؟ ا لیکن ہمادا اندازہ ہے کراس کی ابتدا سھالتھ کے قریب ہوئی، جب کدان کی تمسد بائیس سال کی تھی، کیونکراس کے تحورا ہی عصد بعد ہم سفتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ ابوالفح واسلی سے عاق میں شااتھ میں ہے۔

شیخ شا فل نے اپن اس سیا حت کی ابتدا ہوں کی۔ سب سے پہلے وہ اسکندریہ پہنچ اود مصرے گزرکر جازیں واخل ہوئے اور فربینۂ ج ا داکیا۔ پھر وہ نلسلین، شام اور عراق گئے۔ وہ جس شہریں جاتے وہاں کے ملار اور فقہار کی خدمت میں پہنچ ان سے اخذِ علم کہتے اور ان کے ملقے میں بیٹھ کرساعت کہتے۔ اس سلسلے یں وُہ حب مولانا امین الدین صاحب بانی مدرسه امینیرستانی مطابق سسانی میں اسس دارفانی سے کوئے کوئے توحزت مفتی صاحب اس مدرسے عبہتم ومنعم ہوئے کی منام منظیم مدارس امرکی کوششش کی کہ تمام مدارس اعربی مدارس کے نظیم کی جائے اوراس کے انتظامی تواعدونصاب کیسا ہوں۔ اور داخلے کے لئے بھی تمام عدارس میں مشترکہ قواعدکا نقاذ ہو۔

اس مقصد کے نے دہی آنے کے دو مرسے سال مینی سی الی مطاباق مسل اور میں مدسہ امینیہ کے سالا د جلس میں آپ فیا تھا داور تنظیم مرارس پر نہایت عدہ تقریبی ۔ آخر کار آپ کی ان کوشمشوں کا نتیجہ یہ ہواکہ مہدو باکستان کے سب سے بڑے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے منتظمین نے اس بات پر رضا مندی ظاہری کہ وہ دو مرب مدارس کے طلبا مرکواس وقت کی داخل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنی نیک چلنی کی سند نہ پیش کر دیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے نتی منتظمین اس پھی رضا مند ہوگئے تھے کہ وہ مدرسہ امینیہ کے فارغ انتھیل طلب کی دارالعلوم کے نتی دستار بندی کریں ۔

چنائ براا المائم میں مدرسامینیہ کے دس فارغ التحصیل طلب کو دعوت دے کر دیوبند کے سالانہ بطلب میں بلایا گیا اور تام مجمع کے سامنے دستار بندی کی گئے۔ اُن دس علمار میں مولانا حافظ سید محد حین شاہ (فرزند ارتبند برج اعتباطی شاہ صاحب) اور مولانا حافظ سید جہدی ن صاحب (موجود مفتی دارالعلم دیوبند) سی شا ملتے۔

سلع و مختر تاریخ مدررامینیه اسلامیرشهردتی" ازمولانا حفیظ الرحن صاحب واصعت فرنداکیرمعرت مفتی کنایت الله صاحب مروم - مطبوعه دین صاحب سنت -